

فَقِيهُ وَاحِدُ الشَّدُعَ لَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدِ

فأوى عالم كري وردو

شهیل وعنوانات مولانا ابوعبر مولانا ابوعبر مینیبه منبذهٔ منبذهٔ منبذهٔ منبذه منبذه مترجهم مولانا مستام نيرعلى الثينة لا مولانا مستيرمبير على الثينة لا مصنف تفييرمواب الرحمارة عين البسارية عيره

ه-كتأب الدعوى ه-كتأب الافسرار ه-كتأب الصلح ه-كتأب المضاربة

مكن كرحان كارب اقرأسند عزن سريك داردوبازار - لابرر

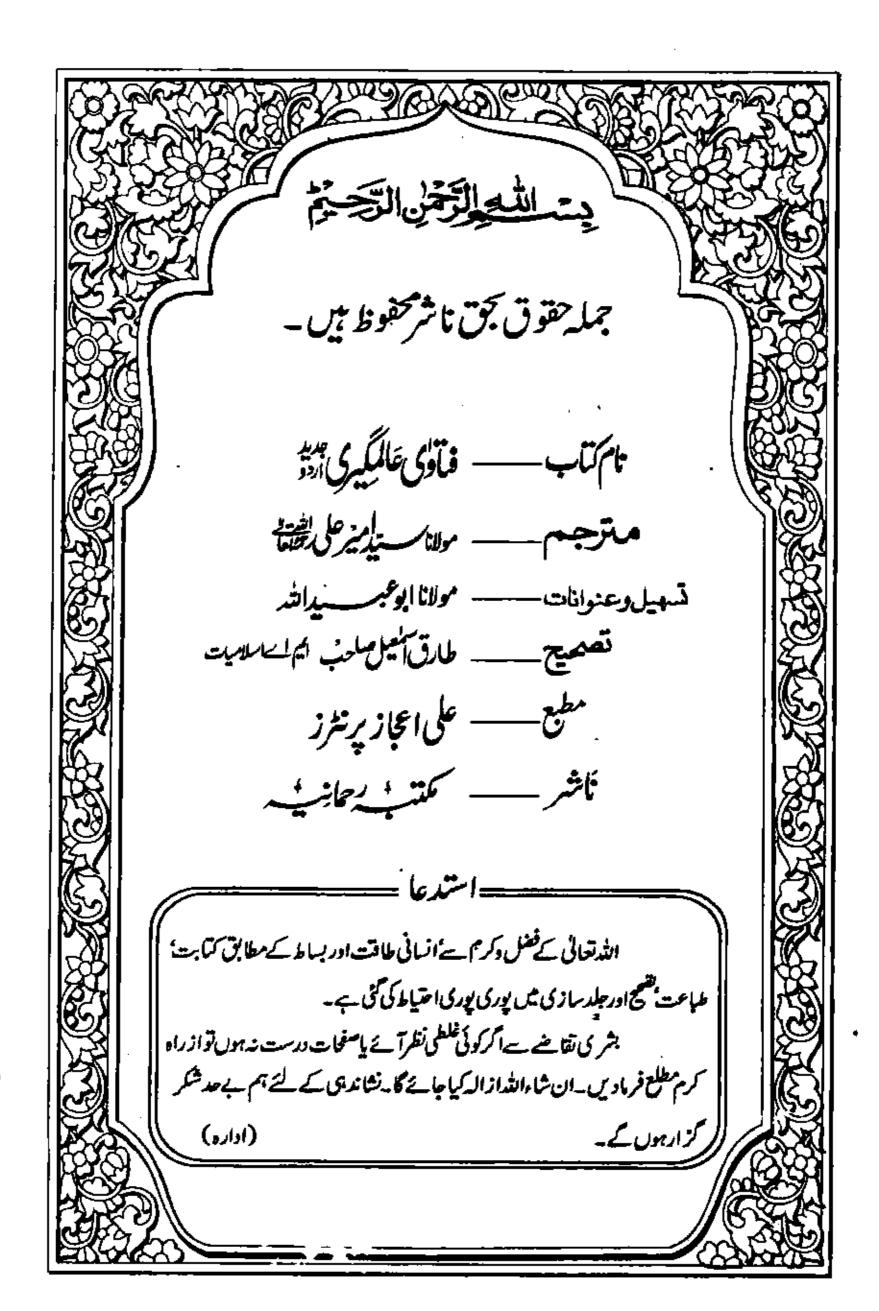

| صنح     | مضمون                                         | صغحه         | مضمون                                           |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 91      | Ø : ♠,r                                       | •            | معالية كتاب الرعوى معاليه                       |
|         | ان امور کے بیان می جن سے دعویٰ میں تناقض پیدا |              | <b>⊕</b> : ♦⁄4                                  |
|         | ہوتا ہےاور جن سے میں موتا ہے                  |              | دعویٰ کی تغییر ٔ رکن شرط وغیرہ کے بیان میں      |
| 1-0     | <b>⊙</b> : ♦⁄                                 | 1•           | <b>(</b> ): △ <sub>√</sub> /                    |
|         | دوا شخاص کے دموے کے بیان میں                  |              | ان چروں کے بیان میں جن میں گا کے ساتھ دمویٰ     |
| ļ       | ربهلی فصل 🏗 مال عین تعنی ملک مطلق کے وعوے     |              | 48                                              |
|         | کے بیان میں                                   |              | بهنی فعیل که وین اور قرص کے دعوی کے بیان میں    |
|         | ودمرى فعن ١٠٠٠ ال يمن من بسبب ارث ياخريديا    | 1900         | ورمری فعیل ۱۹ دوی عین منقول کے بیان می          |
|         | ہدیااس کے مثل سب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے      | I۸           | بسرى فسن الم عقار كدو المسان عي                 |
| 1+4     | بيان <u>م</u> ي<br>پر                         | ۲۴           | نېخ، €                                          |
| IIA     | مسأتل مصله                                    |              | مم کے بیان میں .                                |
| 11%     | متفرقات                                       |              | بہلی صل استخلاف وکول کے بیان میں                |
|         | بنعرى ففت الك قوم ورمط كدووي كرنے ك           |              | ودرى فعن من كيفيت يمين اوراتخلاف كيان يس        |
| 1974    | پيان عم                                       | I            | نِسرى فعلى المه جن رقتم آتى ہاورجن برنيس آتى    |
|         | جونون فعل الم تصدير اع واقع مون كرايان        | ۵۰           | Ø : Ç⁄V.                                        |
| المهادا | عي ِ                                          | <u> </u>     | تحالف بعن باہم ایک دوسرے کے دعویٰ برقسم کھان    |
| •۸ا۱    | (C) : (√).                                    |              | کے بیان میں                                     |
|         | د بوار کے دوئی کے بیان میں                    | 00           | (a): C/V                                        |
| INA     | (a): C/V                                      |              | اُن لوگوں کے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ عصم      |
|         | طریق ومسیل کے دعوے کے بیان میں                | <b> </b><br> | ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چونیس رکھتے        |
| 101     | با√ب: ؈                                       | 1            | <b>⊚</b> : <                                    |
|         | وعوے دین کے بیان میں                          |              | کن صورتوں میں دعویٰ مدمی دفع کیاجا تا ہے اور کب |
| 144     | <b>⊕</b> : Ç/\q                               | _            | وقع کیل ہوتا ہے                                 |
|         | وكالت وكفالت وحواله كروي كيان ش               | ••           | Ø: \$\frac{1}{2}\$                              |
| 141     | <b>(b)</b> : ⟨√√/                             |              | ان مورتوں کے بیان میں جو معاعلیہ کی طرف سے      |
|         | وحوی نسب کے بیان میں                          |              | جواب شار مونی بیس                               |

|   | COME ! |                       |
|---|--------|-----------------------|
| ) | · )    | فتاويٰ عالمگيري جلد 🕤 |
|   | Jane ( |                       |

| <i></i> | المحال المحال المحاسبة                                                                      | 2           | فتاویٰ عالمگیری جلدی                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سنح     | مضمون                                                                                       | صفحہ        | مضمون                                                                               |
|         | جولالویں فصل الم علام عجر و مکاتب کے دعویٰ                                                  |             | رہلی فصل کم مراتب نسب واس کے احکام وانواع                                           |
| 197     | ۔<br>تسب سے بیان میں                                                                        |             | دعوت کے بیان میں                                                                    |
| 199     | رینر ر ہو بن فصل 🛠 متفرقات کے بیان میں                                                      |             | الارمرى فعن المهمشرى وبالع كے دعوت كے بيان                                          |
| r- r    | <b>⊚</b> : 六⁄r                                                                              | יזירו       | این                                                                                 |
|         | وعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے                                                 |             | نبری فصل الم کسی محص کا اے لا کے کی باندی کے                                        |
|         | وعویٰ کے بیان میں                                                                           | 121         | بچہ پر دعویٰ کرنے کے بیان میں                                                       |
| 111"    | نهرث: 🕲                                                                                     |             | ہونی فعن الم مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا                                           |
|         | وموی غرور کے بیان میں                                                                       | 144         | وعویٰ کرنے کے بیان میں                                                              |
| riy     | <b>®</b> : ♦,                                                                               |             | را نظوین فصل الم غیرقابض وقابض کے اور ووغیر                                         |
|         | متفرقات کے بیان میں                                                                         | 122         |                                                                                     |
| ۲۳۳     | ه الله الاقرار هو الله الاقرار هو الله الله الاقرار هو الله الله الله الله الله الله الله ا |             | رجهنی فعن اللہ جوروومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان                                       |
|         | ٠٠٠٠ (١٠٠٠)                                                                                 | <b>!∧</b> + | یں در حالیکہ بچے دونوں یا ایک کے قبضہ میں ہو                                        |
|         | ا قرار کے معنی اور رکن اور شرطِ جواز کے بیان میں                                            |             | مانویں فصل 🖈 غیر کی باندی کے بچہ کا جگم نکاح                                        |
| 773     | <b>⊕</b> : ♦ \                                                                              | IAP         | دمویٰ کرنے کے بیان میں<br>آئ                                                        |
|         | ان صورتوں کے بیان میں جوا قرار ہولی ہیں اور جو<br>منہ ت                                     |             | النوين فصل المولدالرنا اور جواس كے عم من ب                                          |
|         | ئىيى ہوتی ہیں<br>باپ: 💬                                                                     | IAP         | اس کی دعویٰ نسب کے بیان میں<br>رین میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں   |
| #171    | <b>⊕</b> : ♥ ч                                                                              |             | نویں فصل جہر مالک کی اپنی ہا ندی کے بچہ کے دعویٰ                                    |
| ۲۳۲     | تحرارا قرار کے بیان میں<br>باب : ﴿<br>حمر سے لماق اصحح درجس ماسط صحح نہیں م                 | IAT         | نب کے بیان میں<br>ومویں فصل ملہ بچہ کے نب کاکس دوسرے کے                             |
| ri'7    | بہ ب ؛ ص<br>جن کے لیے اقرار سطح اور جس کے واسطے بھی ہیں ہے                                  |             |                                                                                     |
| P/M 1   | ان عے بے امر ادر کا اور کا میں جوانے کی جی ہے۔<br>باب : ﴿                                   | 18.4        | واسطے اقرار کرنے کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کرنے  <br>  کے دید میں                    |
| 77 4    | ب ب ب ا<br>مجہول مخص کے واسطے اور مجہول ومبہم چیز کے اقرار                                  | 1/12        | کے بیان میں کے بیان میں کا دور اس کے کار دو 6 فصل کے کھیل النسب علی الخیر اور اس کے |
|         |                                                                                             | 100         | ب رہوں میں ہو میں اسب ن ایر اور ان سے<br>مناسبات کے بیان میں                        |
| rar     | کے بیان میں<br>بارب : 🕤                                                                     |             | یا ہوت کے بیان میں<br>بار ہویں فصل میہ طلاق دی ہوئی عورت کے بچہاور                  |
|         |                                                                                             |             | وفات سے عدت میں جیٹی ہوئی مورت کے بچہ کے                                            |
| ۲۲      | نامن: ۞                                                                                     | 191         | نب کے بیان میں                                                                      |
|         | ،<br>مورث کے مرنے کے بعد دارث کے اقرار کے بیان                                              | r           | نیر نوب فقت ایک ماں باپ میں سے ایک کے بچے کے                                        |
|         | میں ۔                                                                                       | 1           | نفی کرنے اور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے بیان میں                                        |

|                | AND ONE    |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| ( <u>. 4</u> § | 1560(0)706 | فتاوي عالمگيري جلد 🕦 🕽 |
| هرست           | JOHN JAN   | <b>1</b>               |

| <u></u>     |                                                                  | 11-         |                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضمون                                                            | صفحه        | مضبوك                                                             |
| 717         | ناح: 🚱                                                           | 1/4         | <b>⊘</b> : ♦                                                      |
|             | خرید و فروخت میں اقرار اور مجع میں عیب کے اقرار                  |             | مقراورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے                         |
|             | کے بیان میں                                                      |             | بيان مِس                                                          |
| 7**         | <b>(</b> •) : ⟨√√                                                | <b>7</b> ∠4 | <b>⊕</b> : ♦                                                      |
| ,           | مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں                                 |             | سمی شے کے کسی جگہ ہے لیے کے اقرار کے                              |
| 277         | نهرن : ؈                                                         |             | یان میں                                                           |
|             | وصی کے بیضنہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں                        | 72A         | ب√ب: ؈                                                            |
| <b>77</b> 2 | ب√ب : ؈                                                          | i           | قرار میں شرطِ خیار یا استنی کرنے اور اقرار ہے رجوع                |
|             | جس کے قبضہ میں میت کا مال ہے اس کے وارث یا                       |             | کرنے کے بیان میں                                                  |
|             | موصی لد کے واسطے اقر ارکر دینے کے بیان میں                       | 70.0        | باکرې: 🕦                                                          |
| rr.         | <b>⊛</b> : ♦                                                     |             | جو مال کسی شخص کو کسی شخص سے ملا اس کا دوسر ہے کے                 |
|             | محل اور جنایت کے اقرار کے بیان میں                               |             | اسطاقراركرنے كے بيان ميں                                          |
| ۳۳۱         | <b>.</b> ⊕ : ♦⁄                                                  | YAA         | <b>⊕</b> : ✓ \ \                                                  |
|             | متفرقات میں                                                      |             | ہے اقرار کوایے حال کی طرف نبیت کرنے کے                            |
| 770         | 1                                                                |             | یان میں کہ جس حال میں اقرار سیجے نہیں                             |
|             | ملار محمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد                     | 791         | • - <b>*</b> •                                                    |
|             | صلح کے معنی اور رکن وحکم وشرا نط و انواع کے بیان                 |             | ن صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقرار ہوئی ہیں<br>مزیر :          |
|             | <i>ى</i>                                                         |             | ور جوئیس ہوئیس                                                    |
| rrq         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          | 194         | <b>v</b>                                                          |
|             | دین میں ملکے کرنے اور اسکے متعلق شرا لکھ سے بیان میں             |             | سے اقرار جن سے صرت کا ایراء ہوتا ہے اور جن سے<br>ند               |
| PPP         | بار : ﴿<br>مهرونكاح وخلع وطلاق ونفقه وسكنى كي سي سلح كرنے كے     |             | نہیں ہوتا'ان کے بیان میں<br>بارب : ۱                              |
|             |                                                                  |             |                                                                   |
|             | بیان میں                                                         |             | شملات<br>۱۰ م                                                     |
| Fr2         | باب: ن مع مع صلح                                                 | F+1         | W V                                                               |
|             | د د بعت اور هبه و اجاره د مضار بت و ربمن مین صلح<br>کرنت سران مر | .           | نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں<br>داری برجہ                  |
| -           | گرنے کے بیان میں<br>داری د                                       | P*•2        | 9 9                                                               |
| ran         | 1 <b>9</b> 7                                                     |             | نب وام ولد ہونے وعنق و کتابت اور مدیر کرنے  <br>کو آئی کے الدیمیں |
|             | فصب اور سرقہ اور اکراہ و تہدید سے صلح کرنے کے                    | ļ           | کے اقر ارکے بیان میں                                              |

;

|              | ا کا               |             | نتاوی عالمگیری جلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح          | مضبون                                                  | مغج         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [*•1         | صلح باطل کرنے کے گواہ قائم کرنے کے بیان میں            | rar         | بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۰۰۱۸        | ب√ب: 🚱                                                 | <b>70</b> 4 | • < √√v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | چوسائل ملم متعلق با قرار بین ان کے بیان میں            |             | ممال سے سکے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵+۲          | ( d ⊕ : < √ \                                          | roa         | @: \( \sqrt{\dagger}\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ان امور کے بیان میں جو بعد سلح کے بعد اسلح میں         | [           | کے اور سلم میں سلے کرنے کے میان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | تعرف کرنے میں پیدا ہوتے ہیں                            | 244         | المرابع المراب |
| (°+ <b>q</b> | نړ∕ې: @                                                |             | الملح مي اشرط خيار اورعيب ملكح كرنے كے بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | متغرقات میں                                            | 1719        | (a): C/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| יויי         | المضارية المضاه                                        |             | قیت وجزیت کے دعویٰ سے ملح کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 0: Q'4                                                 | FZ+         | φ: Ç/V!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | مضاربت کی تغییر و رکن وشرائط اور احکام کے بیان         |             | عقاراوراس كے متعلقات سے سلح كے بيان مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | عن .                                                   | 12L         | ياب: ن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| אוא          | U T                                                    |             | ھم بیں ملک کرنے کے بیان میں<br>دارین م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ان مضار بنوں کے بیان میں جن میں بدون <i>صرت کو نقع</i> |             | باب: ﴿<br>خون اورزخموں ہے سکے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | کے ذکر کرنے کے مغمار بت جائز ہے<br>داری م              | PAS         | باري: @: باري عنيان عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Me          | بلاب : ۞<br>ایسے مخص کے بیان میں جس نے بعض مال مضاربت  | 1           | علیہ میں ملے کرنے کے بیان میں<br>علیہ میں ملے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | میت مصاربت<br>ردیااور بعض مضار بت برنیس دیاب           | 1           | باري: ١٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pr.          | 1                                                      |             | غیری طرف سے ملح کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ، ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                | PA9         | (A) : (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ى مرب يى مان       |             | وارتوں وومی و میراث ومیت میں سلح کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAA          | ,                                                      |             | بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | فخض بالمدن أنت بالمعال                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          |         | 000     |          |                 | ٠ |
|----------|---------|---------|----------|-----------------|---|
| 449      | )       | 4 ) 700 | جلد 🛈 🤰  | فتاویٰ عالمگیری |   |
| - Arient | 1002711 | Deve    | <u> </u> |                 | , |

| صغح          | مضبون                                       | منح          | مضمون                                          |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| אציק         | <b>(⊘</b> : ♦                               | سالم         | <b>⊘</b> : Ç⁄\i                                |
|              | مضارب کے مال مضاربت سے مظر ہو جانے کے       |              | مضاریت می مرابحداورتولید کے بیان میں           |
|              | بيان ۾                                      |              | فعل الما مضاربت كى رقم وغيره يرمرابحه يا توليد |
|              | <b>ن</b> من: €                              |              | فروخت کرنے کے بیان میں                         |
|              | نفع کے تقتیم کرنے کے بیان میں               |              | وومرى ففن الله رب المال ومضارب سے خرید و       |
| (ראורי       | بارې : 🕲                                    | ۲۳۹          | فروخت میں مرابحہ کے بیان میں                   |
|              | رب المال و مغارب ش اور دو مضاریوں ش         |              | منعری فعل اید دومضاریوں میں مرابحہ کے بیان     |
|              | اختلاف کے بیان میں                          | ሮ <b>ተ</b> ለ | غر `                                           |
|              | ربهلی فصل ۱۰ مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس | 4ساريا       | <b>⊙</b> : △ <sub>/</sub> /                    |
| <br>         | طورے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ بیمضار بت   |              | مضاربت می استدانت کے بیان میں                  |
|              | کی ہے                                       | የየየ          |                                                |
|              | وزمری فصل الله مضاربت کے عموم وخصوص میں     |              | خیارعیب وخیاررویت کے بیان میں                  |
| 647          | اختلاف کے بیان میں                          | <u> </u><br> | <b>⊕</b> : ♦⁄                                  |
|              | بعری فصل الم مضاربت کے واسطے جو تفع شرط کیا |              | على الترادف آ كے چيچے دو مال مقمار بت كے ديے   |
|              | مياأس كى مقدار بس اختلاف كرف اورراس المال   |              | اورایک کودوسرے میں ملا دینے اور مال مضاریت کو  |
| דריין        | کی مقدار می اختلاف کرنے کے بیان میں         | i            | غیرمفدار بت کے ملادیے کے بیان میں              |
|              | جوتی فصل الم رب المال کو راس المال خواه     |              | <b>®</b> : ♦//                                 |
|              | دونوں کے تفعیم کرنے ہے پہلے یابعدومول ہونے  |              | مضارب کے نقتے کے بیان میں                      |
|              | یاندومول ہونے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان  | 701          | <b>.</b> ⇔, i                                  |
| 6,44         | یں                                          | •            | مضاربت کے غلام کے آزاد کرنے اور مکا تب کرنے    |
| <i>6</i> ∕∠• | 0.2. 2.4.                                   |              | اور مضاربت کی ہاندی کے بچہ کے دعویٰ نسب کے     |
|              | جہنی ففت اللہ مضارب کی خریدی ہوئی کے نب     |              | بیان می                                        |
| r_r          | من اختلاف كيان من                           | ۲۵۸          | <b>®</b> : ♦/i                                 |
|              | مانویں فعن اللہ اس باب کے مقرقات کے میان    |              | خرید و فروخت کرنے سے پہلے یا اس کے بعد مال     |
| 172 P        | م                                           |              | مغمار بت کے تلف ہوجانے کے بیان میں             |

|             | المحال المحال المحاسنة المحاسن |               | فتاوی عالمگیری جلد 🕥 💮                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| صغه         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه          | مضمون                                     |
| <u>የ</u> ል፤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۷۵           | نېرې : 🚱                                  |
|             | مضاربت مں شفعہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | مضارب کے معزول ہونے اور اس کے تقاضا ہے    |
| MAR         | با∕ب: ⊛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | امتاع کرنے کے بیان میں                    |
|             | ایل اسلام و اہل کفر کے درمیان مضار بت کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>F</b> Z.Z. | تىرى: 👁                                   |
| የልሥ         | میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | مفارب کے مرنے اور مرض میں اقرار کرنے کے   |
| CAL         | <b>⊕</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | بيان مي                                   |
|             | متفرقات مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>የረ</u> ዓ   | آ <b>⊛</b> : ܡ⁄ہ                          |
|             | اگر مضارب نے مال مضاربت سے وو یا ندیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | مضاربت کے غلام پر جنابت واقع ہونے کے بیان |
| ሮሌ ለ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ه ا                                       |

# الدعولى الدعولي الدعولي المعلقة

اِس میں چندابواب ہیں

بار (وَلَ ١٥

## دعویٰ کی تفسیر شرعی ،رکن ،شروطِ جواز ،حکم ،انواع اور مدعی کومد عاعلیہ سے پہچانے

#### کے بیان میں

وعوی کی تغییر شرک ہے ہے کہ جھڑ کے کی حالت میں کی شے کواپی طرف منسوب کرے اور یہی اُس کا رکن ہے۔ مثالا ہوں ہیاں کرے کہ یہ مال ہرا ہے ہیں جا ہوں ہیں ہے اور ہوا علیہ عاقل ہوں ہیں ہے کہ یہ کا اور ہوا علیہ عاقل ہوں ہیں ہے جنون اور لڑے غیر عاقل کا وعویٰ جی نہیں ہے۔ وعویٰ اور گواہوں کی ساعت نہ ہو گی ہوں ہیں ہی ہوں اور وامور کی ساعت نہ ہو گی ہوں ہیں اور وومرے قاضی معظور کرے گا اور گواہوں کی ساعت نہ ہو گی گیکن اگر حتم تضائے واسطے حتمی خط کی درخواست کی تو قاضی معظور کرے گا اور وومرے قاضی کو جو پھواس کا وعویٰ اور گواہوں کی ساعت نہ ہو گی گیکن اگر حتم تضائے واسطے حتمی خط کی درخواست کی تو قاضی معظور کرے گا اور وومرے قاضی کو جو پھواس کا وعویٰ اور گواہوں کی ساعت نہ ہو گی گیکن اگر حتم ہو اور گواہوں کی ساعت نہ ہو گیا گواہوں کے ہوئی حتم ہے کا موں میں ہے کوئی حتم مطلوب ہو اور گواہوں کی ہو بھول ہو ہوا ور قصم نے انکار کیا تو ہو یا مطلوب پر کوئی تھم مطلوب ہو اور قصم نے انکار کیا تو ہو یا مطلوب پر کوئی تھم لازم نہ آتا ہو مشلا ہوں دوحویٰ کیا کہ میں اس خصم کے کا موں میں ہے کہ کا ماکا ویکل ہوں اور خصم نے انکار کیا تو تعلق ہو یا ہو تو تو گی کہ ہو گی ساعت نہ کر کے گر کہ کہ ہو گی ہو گی سوائے قاضی کی پکہری کے اگر دوگی کے پہری میں دوگی ہو پس سوائے قاضی کی پکہری کے اگر دوگی کو پھوٹی ہو گی سوائے تو صفی کی پکہری کے اگر دوگی کو پھوٹر نہیں ہو تو گی ہو گر کہ کے براضی ہو گی ہو گر کہ نہو گی ہو گر کہ نے براضی ہو گی ہو گر کو گی ہو ہو گی گوتہہ ہو گی گوتہہ ہول سے سور کی گی تو ہو گی گوتہہ ہول سے سور کی گی نہاں تو تو گی گوتہہ ہول سے سور کی گی نہاں تو تو گی گوتہہ ہول سے ہو گی گور کر کے گیش کی کہ ہو گی گور کی گی ہو گی گی ہو گی گی ہو گی گی گی تو ہو گی گور کی گی ہو گی گور کی گی گور کی گی ہو گی گور کی گی ہو گی گور کی گی گی گور کی گ

ایک بیہ ہے کہ دعویٰ میں تناقض نہ ہوسوائے نسب اور حریت کے دعویٰ کے اور تناقض کی بیصورت ہے کہ پہلے اُس سے کوئی ا ایسی ہات نہ ہوچکی ہو کہ جواُس کے دعویٰ کی صناقض ہے مثلاً اپنی ملکیت ذاتی کا اقرار کیا پھر مدعا علیہ سے خرید نے کا اس سے پہلے دعویٰ کیا اور اگر بعد یا مطلقاً خرید کا دعویٰ کیا تو مناقض نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ ایک بیہ ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ ثابت ہوسکق פרת (נאג) מ

\_\_\_\_ اُن چیزوں کے بیان میں جس میں بیع کے ساتھ دعویٰ سیحے ہے اور جن میں نہیں مسموع ہوتا ہے اور اس میں نین فصلیں ہیں

فصل (وَلُ ♦

وین اور قرض کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمدی بددین بوتو فدکورے کہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کذائی الکائی اور دعویٰ قرض کا سیحی نیل ہوتا ہے گرقد رجنس وصفت کے بیان کر دینے کے بعد صحیح ہوتا ہے کہ جب مدی اُس کی جیز ہوتو دعویٰ اُس وقت سیحے ہوتا ہے کہ جب مدی اُس کی جنس وَکرکر دینے کہ بعد صحیح ہوتا ہے کہ جب مدی اُس کی جنس وَکرکر دی کہ گیبوں ہے تو اُس کے ساتھ اُس کی ختم وَکرکر ہے کہ تقی ہے یا ہری ہے خریف جنس وَکرکر دے کہ گیبوں ہے تو اُس کے ساتھ اُس کی ختم وَکرکر ہے کہ تقی ہے یا ہری ہے خریف ہے یا رہ کی جنس اور پیانہ ہے اُس کی صفت وَکرکر ہے کہ گذم سفیدہ ہے یا سرخہ ہے اور جید جن یا درمیانی جن یا ردی جنس اور پیانہ ہے اُس کی صفت وَکرکر ہے کہ گذم سفیدہ ہے یا سرخہ ہے اور جید جن یا درمیانی جنس یا ردی جنس اور پیانہ ہے اُس کی صفت و کرکر ہے کہ قلال تفیز ہے اس قدر تفیر جنس کیونکہ تفیز بین فی وَ انتہا متقاوت ہوتی جنس مقدار ذکر کر سے کہ اس قدر کی قفیز بین کیونکہ تفیز بین کی وَ انتہا متقاوت ہوتی جن

كذاني الذخيرو\_

قلت☆

اورمغت اورمقدار ذکر کرنا جاہے۔سبب وجوب کا بھی ذکر کرے کہ کیوں واجب ہوئے بیمحیط میں ہے۔اگر دس تفیز گیہوں قرض ہونے کا دعویٰ کیا اور بیدذ کر کیا کہ سبب ہے واجب ہوئے تو ساعت ندہوگی بینزائد استتین میں لکھا ہے اور بیج سلم میں اُس سے معج ہونے کی شرطیں بھی ذکر کرے اور اگر دعویٰ میں کہا کہ بسبب سلم سیج کے واجب ہوئے اور اُس کی شرا نطاحت نہ بیان کی تو امام مثس الاسلام اوز جندی اس دعوے کو سے مجھے کہتے تھے اور دوسرے مشائخ اس کو سی نہیں کہتے ہیں اور اگر ہے کے دعوے میں کہا کہ بسب کا سی کے کے واجب ہوئے تو بلا خلاف سیحے ہے وعلی ہذار ہرا بیسے سب میں جن کی شرا تط بہت ہیں دعوے میں عامد مشائخ کے نزویک اُن شرا تطاکا ذکر كرنا ضرورى ہےاورجس سبب كى شرطيس كم بين أس مى مرف سبب كهدوينا كائى ہے۔ يظهير بيدين كفعاہے۔اور قرض كے دعوے يى قبضه كرنا اور متنقرض كااین ضرورت بین صرف كرنا بھی ذكر كرے تاكه بالاجهاع بيمال أس پرقرض موجائے اور بھی دعوے قرض بیں بیان کرے کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے اس قدر قرض ویا۔ کذاف الذخير و مدرالاسلام نے فرمایا کہ قرض میں مکان ایفاء اور تعین مكان عقد بيان كرنا ضروري نبيس بي بيوجيز كردى بي لكما ب-ايك مخص في دعوى كيا كدميرا إس مدعا عليد يراس قدر مال بسبب باہی حساب کے جو ہمارے درمیان ہے واجب ہے تو بہتھے ہے کیونکہ حساب کھے مال واجب ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے كذا في الخلاصه اورا گردموی وزنی چیز میں موتوصحت کے واسطے جنس بیان کرنا مثلاً جا ندی ہے یاسونا ہے ضرور ہے۔ پس اگرسونا بیان کیا اور و ومعزوب ہے تو اشر فی ہے بوری یا کلد اروغیرہ بیان کرنا جا ہے اور بدیمان کرے کداس قدراشر فیاں تھیں کذا فی الحیط ۔اور دیناروں کے دعوے میں اور وہی یا وہی نمی بیان کرنا ضرور ہے کذافی الخلاصہ۔اورمشائخ نے فرمایا کداس کی صفت کہ جیدیا وسط یاردی ہے بیان كرنا جا بيد يديد من المعاب واوريدوى الربسب الع كي موتوصفت ذكركرن كى حاجت نبيس ببرطيك شرمي ايك بى نظر دائج ومعروف ہو تمراس صورت میں بیان کرنا جا ہے کہ جب وقت تھے ہے وقوے کے وقت تک اس قدر زمانہ گزر کیا کہ معلوم نہیں کہ شہر میں کون نقدرائج ہے پس اس طرح بیان کرے کہ خوب شنا خت میں آ جائے۔ بیز خبرہ میں ہے اگر شہر میں نقو دمختلف میلتے ہوں اورسپ كاروائ كيسال موكونى زياده شه چلا موتو تيج جائز باورمشترى كواعتيار ب جا بدس نفذكوادا كريكين وعوى مس سي نفذ كالتعين منرور ہے اور اگر سبب کا رواج برابر ہے لیکن بعض کا بعض پر زیاد وصرف ہے جیسے ہمارے ملک میں عظر بنی اور عدالی میں تھا تو ہدون بیان کے نتا جائز نہیں ہے اور نہ بدون بیان کے دعوی صحیح ہے بیمچیط میں ہے اور اگر ایک نفذ زیاد ورائح ہوا اور دوسرا اُس سے اُصل مولو تج جائز اورنفندرائ ملے کا اور میں نے استروشی کے ہاتھ کی تحریر ویکھی کہ اگر شہر میں چندنفتو دکارواج مواور ایک زیاد ورائج موتو وحویٰ بدون بیان کے بیج نہیں۔ بیضول ممادیہ میں ہے۔ اگر دعویٰ بسبب قرض اور تلف کر دینے کے ہوتو ہر حال میں صغت بیان کرنا ضرور ے بینها بیش ہے۔اگر دموی بسب قرض اور تلف کردینے کے ہوتو ہر حال میں صفت بیان کرنا ضرور ہے بینها بیم ہے۔ اگر یوں ذكركيا كماس قدرد ينار نيشا يورى منتد اورجيد ذكرند كياتو مشائخ في اختلاف كياب بعضول في كها كدجيد كاضرورت تبيل باور يكى مي باوراگر جيد ذكركيا اورمنتقد شكها تو بھي وعوى مي بهكذا في الحيد اور نيشا يوري يا بخاري ذكركرنے كے بعد احر ذكركرنے كى ضرور ستتبیں ہے کیونکہ سوائے احمر کے وہاں دوسر نے بیں ہوتے ہیں ہاں جید ذکر کرنا ضروری ہےاور یہی عامد مثالخ کا ندہب ہے

اور فقاوی سفی میں ہے کہا گر احمر خالص ذکر کیا تو جید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہےاور بعضے مشائخ کے نز دیک بیہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس بادشاہ کے وقت کا سکتہ ہے اور بعضوں کے نز دیک پیشر طنہیں ہے۔ سیجے بیہ ہے کہ اس میں وسعت ہے اور ذکر کرنے میں زیادہ احتیاط ہے کذافی الذخیرہ۔اگرسونامعنروب نہ ہوتو دینارنہ کہے بلکہ مثقال کےوزن سے بیان کرے اورا گرمیل نہ ہوتو بیان کر و ہے اورا گراس میں میل ہے**تو وہ نی یا دہ بشتی وغیرہ بیان کر** دے بیظہ ہیریہ میں ہے اورا گرچ**یا ندی ہواورمضروب ہوتو اس کی نو**ع ایعنی جس طرف منسوب ہے اوراس کی صغت کہ جبید ہے یا درمیانی بار دی اور اس کا وزن مثلاً وزن سبعہ ہے اس قدر درم ہیں بیان کر دے كذا في المحيط اورا گرچانديمعنروب ہواوراس ميں ميل غالب ہوپس اگرلوگوں ميں وزن سےاس كا معاملہ ہوتا ہے تو اس كي نوع و صفت و وزن ذکر کرے اور اگر شار ہے معمول جن تو تنتی ذکر کرے بیظہیر بییں لکھا ہے اور اگر چاندی غیرمصروب ہے اور اس میں میل نہیں ہے تو خالص ہوتا اور اس کی قشم و کر کر و ہے مثلاً نقر وَ فریک یاروس یا طمغاجی اور صفت کہ جید ہے یار دی وکر کرے اور بعض نے کہا کہ طمنعانی وکر کرنے کے بعد جیدوروی و کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سفید جاندی و کر کرنا کا فی نہیں ہے تا وفتیکہ طمغاتی یا کلجی ذکرنہ کرے کذافی الوجید الکروری اور درم ہے اس کی مقدار بیان کرے کہ کذافی الحیط اگر گیہوں یا جو کا منون ہے دعویٰ کیا تو فتوی کے واسطے مختار یہ ہے کہ مری سے دریافت کیاجائے اگراہے اسب قرض وتلف کردیے کے دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کی صحت کافتوی نہ دیا جائے اورا گر بسبب اپنے مال معین فروخت کرنے کے پابسبب سلم کے دعویٰ سیح مضمر ااور گواہ لایا کہ مدعاعلیہ نے اس قدر گیہوں یا جو کا قر ارکیا ہے اور اقر ارمیں صغت کا ذکر تہیں ہے تو گواہی اس باب میں مقبول ہوگی کہ اس سے بیان صفت کے واسطے جرکیا جائے نہ یہ کہ جن ادامیں جبر کیا جائے گا۔ بیمجیط میں ہے اور کنگنی اور ماش میں عرف معتبر ہوگا بیفصول عمادیہ میں ہے اگر آئے کا دعویٰ کیا اور نقیر ے ساتھ اس کا وزن بیان کیا تو سیح نہیں ہے اور جب وزن بیان کردیا تا کدوعویٰ درست ہو گیا تو اس کے ساتھ خشک آٹا شستہ بیان کرنا اور پختہ یا نا پختہ بیان کرنا اور جیریا وسط یار دی بیان کرنا جا ہے بیظہیر یہ میں ہے اگر ایک نے دوسرے پرسوعد الی کے غصب کر لینے کا وعویٰ کیا اور عدالی وعوے کے مفقو و میں تو ان کی قیمت کا وعویٰ کرنا جا ہے اورا مام اعظم کے نز دیک وعویٰ وخصومت کے روز کی قیمت لگائی جائے اورامام ابو یوسف کے نزویک غصب کے روز کی قیمت اورامام محد کے نزدیک اُس روز کی قیمت کہ جب وہ مفقود ہوئے ہیں اور الی صورت میں درموں کے واجب ہونے کا سبب بیان کر نا ضروری ہے۔ یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگرمیت پر قرض کا دعویٰ کیااورکہا کہاس قرضہ میں ہے کچھادانہیں کرنے پایا تھا کہ وہ مرگیااوران وارثوں کے ہاتھ میں اس قدرتر کہ چھوڑ گیا ہے کہ بیقیرض ادا ہو جائے اور کچھ پچے رہے اور ورشہ کے اموال معینہ بیان نہ کئے تو فتو کی سے کہ دعوے کی ساعت ہوگی کیکن وارث پرادائے قرض کا حکم جب تک اس کے پاس ترکہ ند پہنچے نہ کیا جائے گا۔ پس اگر اس نے وصول ترکہ سے انکار کیا اور مدعی نے اثبات کر ؟ جا ہے تو جب تک اموال معینة ترک كر كے اس طرح بیان نه كر سے كه اس سے آگانى حاصل ہوجائے تب تك اس پر قدر نه ہوگا يه وجيز كردى مي ے۔اگریدیون نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کواس قدر درم بھیج دیے ہیں یا میرے بلاتھم فلال مخض نے اس کوقر ضہ ادا کر دیا ہے تو وعویٰ سیح ہےاورتشم لی جائے گی اگر اُس پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیااور کہا کہ تیرے ہاتھ میں فلال مخض کے ہاتھ سے پہنچے ہیں اور وہ میرا مال ہے تو اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جیسے عین میں غیرمسموع ہے کذافی الخلاصداور اگر بسبب کفالت کے مال کا دعویٰ سیاتو بیان سبب ضرور ہے اور ای مجلس کفالت میں مکفول عنہ کا قبول کر لینا بیان کرے اور اگر بیان کیا کہ مکفول نے اپنی مجلس میں قبول کیا تو سیح نہیں ہے۔ای طرح اگرعورت نے اپنے شو مرکی و فات کے بعد وارثوں پر مال کا دعویٰ کیا تو بدون بیان سبب کے سیح نہیں ہے۔

مشائخ نے فرمایا کہ بچ یاا جارہ وغیرہ کے سبب سے مال لازم ہونے کے دعویٰ میں بیکھی بیان کرے کہ بیعقد خوشی خاطر ہے أس حال میں کہ اُس کے تصرفات اُس کے نفع و نقصان کی راہ ہے تا فذہوتے تنے واقع ہوا تا کہ دعویٰ وجوب سیجے ہو جائے یہ جیز کردری میں ہے۔

مسئله مذکوره کی بابت شیخ ابونصر عمینی کابیان 🖈

اگرا جارہ بسب اجارہ دینے والے کی موت کے سخ ہوگیا اور مال کا دعویٰ کیا پس اگراجرت درم یا عدالی جی تو یوں بیان کرتا چاہئے کہ اس قدر درم یا عدائی کہ وقت عقد ہے وقت ضخ تک رائی رہیں کدائی الذخیرہ ۔ایک شخص نے قاضی کے پاس دوسر ہے پروس درم کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بر سے اس پروس درم ہیں اور اس سے زیادہ کچھنہ کہا تو مشاک نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ دعویٰ سی ہے اور بعضوں نے کہا کہ دعویٰ سی ہے اور نواز ل میں ہے اور بعضوں نے کہا کہ جب تک ایک ہار بھی قاضی ہے نہ کہ جھے اس سے دلائے جا کی ہی جی خیمیں ہے اور نواز ل میں ہے کہ شخ ابونصر رحمۃ القد علیہ نے فر مایا کہ سے کہ دعویٰ کی ساعت ہوگی بید فاصیص ہے۔ اگر کی محفوم پر دعویٰ کیا کہ اس نے تھی بہ کہ شخ ابونصر رحمۃ القد علیہ نے فر مایا کہ سے کہ دعویٰ کی ساعت ہوگی بید فاصیص ہے۔ اگر کی محفوم پر دعویٰ کیا کہ اس نے تھی دعویٰ میں جس کا اچارہ وضح ہو گیا ہے اس مکان کے صدو دیان کرنا شرطنیں ہے اور اگر دعویٰ کیا کہ اس محفوم کی اس محفوم ہو نہا ہے ہو اس محل می ہو کہ ہو گیا ہے اس مکان کے صدو دیان کرنا شرطنیں ہے اور اگر دعویٰ کیا کہ اس کی حفاظت کی اس مجمعے مزدوری کا یہ وصف ہے حفاظت کے واسطاس قدر ماہواری پر مزدور کیا تھا اور میں نے اس قدر مدت اس کی حفاظت کی اس مجمعے مزدوری کا بیواری چاہئے اور بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو مجمل قضا میں ہے۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو محمل قضا میں ہیں ہے۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعویٰ کیا تو مجمل قضا میں ہو کو اس کے تعون کیا ہو تو بیش ایک کیا تو محمل قضا میں ہو کہ مور کیا ہو کہ کو اس کے تعون کیا ہو کہ کو اس کیا تو میں کہ کہ کو کی گیات قضا میں ہو کے کو اس کیا ہو کی کیا ہو کہ کیا گیاتھ کیا گیاتھ کی دیا گیاتھ کو سے کہ کیاتھ کیا ہو کہ کیا گیاتھ کی کیاتھ کیاتھ کیاتھ کی کی کو اس کی حفود کیا گیاتھ کی کو کی گیاتھ کی کو کی کی کو کی گیاتھ کی کو کی کی کو کی گیاتھ کیاتھ کی کو کی کیاتھ کی کو کی کیاتھ کی کو کی کیاتھ کی کو کی کیاتھ کی کو کی کیاتھ کی کو کی کیاتھ کی کی کی کو کی کیاتھ کی کو کی کی کو کی کیاتھ کی کو کی کی کو کی کیاتھ کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو

ایک پخض نے دوسرے پرومویٰ کیا کہ میرے وصی نے میرے مغرسیٰ میں تیرے ہاتھ میرافلاں وفلاں مال اس قد رداموں کو تیرے ہاتھ میرافلاں وفلاں مال اس قد رداموں کو تیرے ہاتھ میرافلاں وفلاں مال اس قد رداموں کو تیرے ہاتھ میرافلاں وفلاں مثا کئے نے کہا کہ بیدوی تیجے تیرے ہاتھ میراور سے کیونکہ وصی کے مرنے کے بعد وام وصول کرنے کاحق اُس کے وارث یا وصی کو ہے اوراگر اُس کا کوئی وصی یا وارث نہ ہوتو قاضی اُس کی طرف ہے مقرر کرے گا۔ شخر رضی القدعنہ نے فر مایا کہ جومشا کئے بیفر ماتے ہیں کہ وکیل بھے کے انتقال کے بعد مُن وصول کرنے کا استحقاق موکل کو حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا چا ہے کہ لاڑے کے بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا چا ہے کہلا کے کے بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اُس دول تیرے میں ہے۔

ورمرى فعل

### وعویٰ عین منقول کے بیان میں

جس مال معین منقول پر مدعی وعویٰ کرتا ہے اگر مجلس قضا میں حاضر ہوتو اُس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے کہ بید ہمراہے اور سر سے اشارہ کرنا کانی تہیں ہے مگر اس صورت میں کہ اس کے اس طرح اشارہ سے وہی چیز معلوم ہوجائے جس پر دعویٰ کرتا ہے بین قاضی خان میں ہے اور اگروہ چیز مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو اُس کے حاضر لانے کے واسطے تھم کیا جائے گا تا کہ دعویٰ میں مشل کو اہی وغیرہ کے اُس کی طرف اشارہ کر ہے کذائی الکانی ہمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ بعض منقولات کا قاضی کے ساشنے حاضر لاناممکن نہیں ہے جیسے اناج کی ڈھیری یا بحریوں کا محکمتو اس میں قاضی کو اختیار ہے اگر اُس سے ممکن ہوتو خود اس مقام پر چلا

جائے ورنداگر اُس کو خلیفہ کرنے کی اجازت ہے تو اپنا خلیفہ و ہاں بھیج و سے بیدی بھی ہے۔ اگر مدعا علیہ منکر ہوا ور دعویٰ کیا کہ جس چیز میں دعویٰ ہے حاضر کر ہے تا کہ میں جست میں چین مجس چیز میں دعویٰ ہے حاضر کر ہے تا کہ میں جست میں چین کروں اور اگر مدعا علیہ منکر نہ ہو اقر ارکرتا ہوتو حاضر کرانا مجھ ضرور نہیں ہے بلکہ مقرلہ اُس سے لے سکتا ہے بیہ وجیز کردری میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں ایک مال معین ہے اُس پر دمویٰ کیا اور مجلس قضامیں اُس کو حاضر کرانا چاہا اور مدعاعلیہ نے وہ مال اپنے ہاتھ میں ہونے سے افکار کیا پھر مدی دو گواہ لایا کہ اُنہوں نے گواہی دی کہ آج سے ایک سال پہلے وہ مال اُس کے پاس تھا تو ساعت ہوگی اور مدعاعلیہ پر جبر کیا جائے گا کہ حاضر لائے بیٹرزائہ اسٹنین میں ہے۔

اگرا سے مال معین پر دعویٰ کیا کہ جو غائب ہے اور اُس کی جگہ معلوم نہیں ہے مثلاً کسی پر ایک کپڑے یا ہاندی غصب کر لینے کا دعویٰ کیا اور معلوم نہیں کہ و دموجود ہے یا ضائع ہوگئی ہیں اگر جنس اور صفت اور قیمت بیان کر دی تو دعویٰ مسموع اور کواہی مقبول ہوگی اور اگر قیمت نہ بیان کی تو تمام کتابوں میں اشارہ کیا کہ دعویٰ مسموع ہوگا بیٹلم پر بیمیں ہے۔

اگر مدی بیضا نع ہوتو دعویٰ بدون بیان جن وصفت و علیہ وقیت کے جھے نہیں ہے کونکہ بدون ان چیز ول کے بیان کے اُس کاعلم نہیں ہوسکا ہے اور قیمت کا بیان کرنا خصاف رحمۃ الدعلیہ نے شرط کیا ہے اور بعض قاضوں کے زوریک قیمت بیان کرنا شرط شہیں ہے کہ افی الحیط السرخی اوب القاضی چیں ہے کہ فقیمہ ابواللیٹ رحمۃ الدعلیہ نے فرمایا کہ بیان قیمت کے ساتھ فہ کرومو نٹ بیان کرنا چا ہے کہ افی اور چو پائے کے دعویٰ جس رنگ و جیئت کا ذکر کرنا ضرور نہیں ہے جی کہ اگر ایک فخص نے ایک کدھا غصب کر ایسے کہ افی اور اُس کی جیئت بیان کردی اور موافق دعویٰ کے کواو سنائے اس معاعلیہ نے ایک کدھا حاضر کیا اور مدی نے کہا کہ میں نے ایک کدھا حاضر کیا اور موابوں نے بھی بھی کہا گھر جود یکھا گیا تو بعض میا سے میں ان کے بیان سے اختلاف ہے مثلا نے اس کہ میا سے ان کی کوان بھٹا ہوا بیان کیا تھا اور اُس کا کان ایسا نہ تھا تو مشائخ نے فرمایا کہ بیامر مدی کی ڈگری کردیے کا مائع نہیں ہے اور اس سے اُن کی گوائی میں خلل نہیں آتا ہے بیضول تھا دید میں ہے۔

امام ظمیرالدین سے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوا تو بعض صفتوں میں مدگ کے بیان سے اختلاف پایا گیا اور میان کردیں اور درخواست کی کہ غلام حاضر کرایا جائے پھر جب حاضر ہوا تو بعض صفتوں میں مدگ کے بیان سے اختلاف پایا گیا اور مدئ واد قائم کردیے کہ بیون کے اور جن مغالت میں اختلاف پایا گیا گرا سے این کہ اُن میں تغیر و تبدل کا احتمال نہیں ہا اور مدئ نے کواد قائم کردیے کہ بیون کیا تو دعوی کیا تو دعوی کی مسموع اور کوائی کیا تو دعوی کی مسموع نے ہوگا اور اگر آس نے کہا کہ بیمیرا غلام ہے اور اس سے زیادہ پھے نہ کہا کہ بیمیرا غلام ہے اور اس سے زیادہ پھے نہ کہا کہ بیمیرا غلام ہوگی بیا تو دعوی کیا تو دعوی کی مسموع اور گوائی متبول ہوگی بیا قاضی خان میں ہے ایک مخص نے چند معین چنروں کا جن کی جنس ونوع وصفت مختلف ہے دعوی کیا اور سب کی اکٹھا قبت بیان کردی اور ہرا یک کی قبت کی علیمہ تفصیل نہ کی تو دعوی تھے ہے اور تفصیل بیان کرنا شرطنین ہو ان میں ہے۔

ایک مخص نے کسی مخص پر ہزار دینار کا اسب ہے دعویٰ کیا کہ اُس نے میری چند معین چیزیں تلف کروئی ہیں تو ضروری ہے کہ جہاں تلف کر دی ہیں تو ضروری ہے کہ جہاں تلف کر دی ہیں وہاں کی قیمت بیان کرے اور اعیان کو بھی بیان کرے کیونکہ بعض اس میں سے مثلی ہوتی ہیں اور بعض ہے کہ جہاں تلف کر دی ہیں میں ہے۔ ایک مخص نے رفو کر کے پاس اپنا عمامہ تلمیذ کے ہاتھ روانہ کیا کہ اس کو درست کر دے پھر

ر نو گرنے عمامہ وصول پانے سے انکار کیا اور تلمیذمر چکا ہے یاغائب ہے پھر عمامہ والے نے دعویٰ کیا کہ میراعمامہ ہے میں نے فلاں تلمیذ کے ہاتھ تیرے پاس بھیجا ہے تو ایسے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جب تک بینہ کے کہ تو نے اس کوتلف کیا اور قیمت کا دعویٰ کرے اور اگریوں کہا کہ میں نے تیرے پاس بھیجا ہے تو ساعت ہوگی بی خلاصہ میں ہے۔

اگرانگوروں موجودہ یا بقول کا وعویٰ کیا تو اشارہ کرے اور اوصاف دونوں ونوع بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور قرض بیں اور فصل موجود ہے تو مقدارونوع وصفت بیان کرے اور جیدوردی ہونا بیان کرے اور آگرا ہیا ہو کہ جس بازار میں بکتے تھے وہاں سے منقطع ہو بی ہوں تو حاکم دریا ہفت کرے گا تو کیا جا ہتا ہوا کہ آگر دچا ہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ انتقاع ہو جانے کہ کہا کہ قیمت جا ہتا ہوں تو سامت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ قیمت جا ہتا ہوں تو سبب منقطع ہو جانے کے بی کہ قیمت جا ہتا ہوں تو اس کوسب وجوب بیان کرنے کا تھم کرے گا کیونکہ اگر بیددام نیچ کے ثمن بیں تو بسبب منقطع ہو جانے کے بیچ ٹوٹ گئی اور اگر بسبب سلم یا تلف کردینے یا قرض کے بیں تو مطالبہ کرسکتا ہے اگر انگوروں کی فصل تک انتظار نہ کرے ایسا ہی امام ظہیر اللہ بین نے فرمایا بیدوجیز کروری میں لکھا ہے۔

اگر دونتم کے آگورحلائی و درخمتی درمیانی شیری سومن کا دعویٰ کیا تو تفصیل بیان کرنا چاہنے کہ حلائی کس قدراور درخمتی کس قدر تنے کذافی المحیط اورا تاروسیب کے دعویٰ میں وزن اور ترش وشیری وصغیریا کبیر بھی ذکر کرے اور گوشت کے دعویٰ میں سبب بیان کرنا ضرور ہے کذافی الخلاصہ پس اگریوں بیان کیا کہ میں اس سبب سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے بیچ کاممن قرار دیا تھا تو دعویٰ سیجے ہے

اگراس کا وصف اورموضع بیان کردے بیوجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی پرسومن کوک (فتم روٹی) کا دعویٰ کیا توضیح نہیں ہے مگر جب کہ سبب بیان کردے کیونکہ روٹی ہے سلم میں اور قرض لینے میں اختلاف ہے اور تیم روٹی تلف کردیے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اورا گرسبب نہ بیان کیا کہ بڑھ کانمن ہے تو دعویٰ میم لینے میں اختلاف ہے اور تیم روٹی تلف کردیے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اورا گرسبب نہ بیان کیا کہ بڑھ کانمن ہے تو دعویٰ میم

ہے کین بیان کرنا چاہئے کہ کیسے آئے کی بنی ہوئی ہیں اور سپیدی مائل یا مزعفر ہیں اور اُس پرتل گئے ہوئے ہیں یائیس یہ تھہیر یہ میں ہے۔ برف کا دعویٰ جب وہ منقطع ہو چکا ہوتو صحیح نہیں ہے کیونکہ اُس کے مثل ویانہیں جا سکتا ہے تو اُس کو جا ہے خصومت کے روز کی قیمت لگا کر دعویٰ جب کی روز کی ہے۔ اور تیل وغیرہ ایس چیزوں کے دعویٰ میں اگر بھے کا قیمت لگا کر دعویٰ کر دے کہ میری اس قدر قیمت جا ہے ہوتو ہو جو دکر نے کی ضرورت سب ہوتو اشارہ کے واسطے حاضر لا ناضرور ہے اور اگر بسبب قرض یا تلف کرد ہے یا ثمن قرار دینے کے ہوتو موجود کرنے کی ضرورت

سبب ہو وہ حارہ سے وہ سے حاسر رہ ہا ہم رود ہے ، درہ رببب مر ن یا سب ردیبے یا حاسر ردیبے سے ہوو مو بود رہے ، تہیں ہے بیٹرزایلة المکتنین میں لکھا ہے۔

اگر کسی شخص پر دیباج کا دعویٰ کیالی اگروہ مال عیہے تو اس کا حاضر کرانا اور اُس کی طرف اشارہ کرنا شرط ہے اوروزن وتمام اوصاف بیان کرنے چاہیے ہیں اور اگر سب سلم کے دین ہوتو اس صورت ہیں وزن ذکر کرنے کی شرط ہونے ہیں مشامخ کا اختلاف ہے عامد مشامخ کے بڑو یک شرط ہے اور بھی صحیح ہے بید ذخیر ہیں ہے۔ ایک شخص کے ذمد ایک خرگاہ بسب مہر کے واجب ہونے کا دعویٰ پیش ہواتو مشامخ نے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس میں زیادہ جہالت نہیں ہے اور باب مہر میں جہائت اُس کی مانع نہیں ہوتی ہے کہ اُس کے ذمہ واجب ہویہ محیط میں ہے۔

بعض مشائخ نے ذکر کیا کہ کس نے زند بیمی کا دعویٰ کیا اور اس کا طول خوار زم کے گزوں ہے کسی قدر ہیان کیا پھر جب وہ پائی گئی تو زائد یا کم نکلی اور گواہی موافق دعویٰ کے دے چکے ہیں تو دعویٰ و گواہی دونوں باطل ہیں جیسا کہ چو پایہ کے دائتوں کے اختلاف میں ہوتا ہے۔ایک شخص نے کسی قدرلو ہے پر دعویٰ کیا اور اُس کا وزن دس من بیان کیا پھروہ ہیں من یا آٹھ من فکلا تو دعویٰ و گوا ہی مقبول ہوگی کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا اُس کا وزن بیان کر نالغو ہے بیہ وجیز کردری میں ہے۔روئی کے دعویٰ میں یہ بیان کرنا کہ کہاں کی ہےتر قالی ہے یا بیمتی یا جاجر ہےضرور ہے کذانی خزائۃ المفتین اورفتویٰ اس پر ہے کہ اسٹے من اس قدرروئی سے گالا نکٹیا ہے بیان کرنا شرطنہیں ہے بیہ وجیز کروری میں ہے۔

قیص کے دعویٰ میں جب نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کی تو اُس کے ساتھ مردانہ یا زنانہ تچھوٹے یا بڑے بیان کرنا چاہنے بیٹز ائد المفتین میں ہے۔ کپڑا جاک کرڈ النے یا چو با بیہ کے زخمی کرنے کے دعویٰ میں چو پاید یا کپڑے کا حاضر کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ مدعی بہ حقیقت میں وہ جزو ہے جونوت ہوگیا کذائی الخلاصہ۔

اگر گوہرکا دعویٰ کیا تو اُس کا وزن بیان کرنا جائے اگر غائب ہواور عدعا علیہ اپنے پاس ہونے سے انکارکرتا ہو میسرا دیہ میں ہے۔ موتی کے دعویٰ میں اُس کا دور و چیک ووزن بیان کرے بیخزائۃ استین میں ہے۔ اگر چندسوئیوں یا مسلوں (سوجون) کا دعویٰ کیا تو اس کا سبب بیان کرے کیونکہ اس کا حاضر کرنا لازم ہے اگر مین ہواور اگروین ہوبسبب سلم یا خمن نیچ کے تو جہالت رفع کرنے کے واسطینو عوصفت بیان کرنا ضروری ہے اور تلف کر دیے ہے ان کا مشل واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ قیمت والی شار جی نہیں اور ترض کے سبب سے و جوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا قرض جائز نہیں ہے بیوجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی قدر حنا کا دعویٰ کیا تو جیدو وسلا وردی بیان کرے اور ذکر کرے و بدون اس کے دعویٰ کیا تو کوئے ویا کوفتہ و نا کوفتہ و کر کرے و بدون اس کے دعویٰ کیا تو کوئے اُس کے بیشر نے بیشر نے کیونکہ اور اگر کسی قدر تو تیا کا دعویٰ کیا تو کوفتہ و نا کوفتہ و کر کرے و بدون اس کے دعویٰ تھی ہو کہ بیشر ہے۔ پیشر نیٹہ اُسٹین میں ہے۔

#### د د بعت کے دعویٰ کی بابت فقاویٰ رشیدالدین میں مذکورہ مسئلہ 🖈

کہ بھوٹی میں بید کرے کہ بید مال وقت اجازت کے مشتری کے ہاتھ میں قائم تھا اور ضرور ہے کہ وقت اجازت کے تمن کا رائے ہوٹا بھی بیان کرے اور بیبھی بیان کرے کہ بائع نے مشتری سے ثمن وصول کرلیا اور قاضی مدی سے دریافت کرے گا کہ بیا مال معین تم دونوں میں مکی شراکت کے طور پر تھایا عقدی شرکت تھی ہیں اگر اُس نے کہا کہ ملکی شرکت تھی تو ان شرطوں کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کہا کہ عقدی شرکت تھی تو وقت اجازت کے بیمین مشتری کے پاس قائم ہونے کی شرط بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹمن پر قبضا کے مقدی شرط ہے تا کہ نصف تمن کا مطالبہ درست ہویہ فصول تھا دیہ میں ہے۔

مال شرکت کی تجبیل سے مرجانے کے وقوی میں یہ بیان کرنا چاہئے کہ مال شرکت کی تجبیل کے ساتھ مراہ یا جو چیز مال شرکت سے خریدی گئی آس کی تجبیل کے ساتھ مراہ کیونکہ مال شرکت کی منافت مثل ہے اور جو چیز اس سے خریدی گئی اس کی قیمت کے ساتھ منان ہوتی ہے اور مطالبہ کا ذکر رد وصلیم کے ساتھ واجب نہیں ہے کیونکہ مودع پر تخلیہ واجب ہے بیخز ائت المعتمین میں ہے۔ وقوی بینیا عت و دیعت میں بسب تجبیل وغیرہ کے مرنے کے بیان کرنا چاہئے کہ اُس کے مرف نے روز اُس کی کیا قیمت تھی ایسا ہی مال مضاربت کے دفوی میں اگر مضاربت نقل تھا یا جو مِن اِس کے ساتھ مرگیا تو بیان کرنا چاہئے کہ اُس کے مرنے کے روز اُس کی کیا قیمت تھی ایسا ہی مضاربت کے دفوی میں آگر مضاربت نقل تھا یا جو مِن اِس کے مرف نے کے روز اُس کی کیا قیمت تھی یا جو مِن اُس کے مرف نے کہ روز مال مضاربت نقل تھا یا جو مِن اِس کے موسل محاد بید میں ہے اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی میں اور اگر مخت ہو گئے جی یا تعلق کر دیے جیں تو اس کے مثل واپس کر ہے لیاں اور اگر مخت ہو گئے جیں یا تعلق ہو گئے جیں تو بیان کرنا چاہئے کہ بعدا لگار کے دعوی میں کہنا چاہئے کہ اگر دوئی کی کہا ہے کہ اس کی طرف سے تعلق ہوئے جیں تو بیان کرنا چاہئے کہ بعدا لگار کے اُس کے طور پر لے کر قبضہ میں کہ ایس کی بیان اس پر واجب ہے کہ اس کی طرف سے تعلق ہوئے جیں بی خواس میں ہے۔ اگر دوئی کی کہا کہ کہت ہیں تو اس قدر دریاں جس کا بیول کی جی بی تو اس قدروا موں کو خرید لے بینصول محاد ہیں جب تک یوں نہ کہا کہ کہانے کے طور پر لے کر قبضہ میں کہ کی جب تک یوں نہ کہا کہ کے طور پر لے کر قبضہ میں کہا جب تک یوں نہ کہا کہا نے کے طور پر لے کر قبضہ میں کہا دیا جس ہے۔

رائین نے اگر مرہون واپس سروکر وینے کا مرتبن پر دعویٰ کیا پس جانا بیا ہے کہ کہا دی رحمۃ القدعلیہ نے ذکر کیا ہے کہ مرہون رائین کو واپس دینے میں جوخری ہووہ دائین کے ذمہ ہا اوراس بناء پر دعویٰ حتی نہیں ہا اور بعض نے کہا کہ وہ خرج مرتبن پر ہوتا ہے اوراس قول کے موافق اگر مرتبن پر واپس تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا تو مثل مستعیر کے سیح ہے کذائی الحقار فی شرح الجامع کذائی خزامۃ المفتین ۔ ایک خض نے کوئی مال معین فروخت کیا اور بائع غلام ہا وراس کا مولی عاضر ہے پھر مولی نے اُس مال کا جس کو غلام نے فروخت کیا ہے اپنے واسط دعویٰ کیا پس اگر غلام ماذون ہے تو دعویٰ صحیح ہے بوادراس کا مولی عاضر ہے پھر بی ہی ہے ایک خض نے فروخت کیا اور علی کہ واپس کرلوں تو صحیح ہیں ہے جب تک بینہ کہے کہ میں نے بیچا و سرد کشون کیا کہ جھ پر ترج کے واسطے زیروتی کی گئی اور چاہا کہ واپس کرلوں تو صحیح نہیں ہے جب تک بینہ کہے کہ میں نے بیچا و سرد کیا اور دونوں حالتوں میں جھر پر تروتی کی گئی تھی اوراگر دام پر قبضہ کیا ہوتو ذکر کرنا چاہئے کہ میں نے شن پر بھی مجبوری سے قبضہ میں ناحق سب پر بر بان بیش کرے اوراگر اُس خض نے جس پر زیروتی کی گئی بیدوگوئی کیا کہ یہ چیز میری ملک ہا اگر بڑج فاسد کہ جس میں قبضہ ہو گیا ہے تو دعوئی کہا کہ یہ بی خواس کی بھر میں ملک ہے اور مشتری کے تبضہ میں ناحق ہو قبی نہیں بیوجیز کر دری میں ہے۔

فاویٰ رشید الدین میں ہے کہ اگر بالغ نے اپنے او پر نیچ زبردسی ہونے کا دعویٰ کیا تو زبردسی کرنے والے کے تعین کی ضرورت نہیں ہے چنانچہاگر بسبب سعایت کے کسی مال کا دعویٰ کیا تو جن سپاہیوں نے لیا ہے اُن کے تعین کی ضرورت نہیں ہے اور یہی

ا تنج ہے یہ نصول نماد پیمیں ہے۔ منتقی میں ہے کہایک مخص نے دوسرے پر بید عویٰ کیا کہاس نے فلا اِس مخص کو علم کیا اُس نے جمھے سے اس قدر لے لیا ہے ہیں ا الرحكم كرنے والا باوشاه وقت بوتو دعوى ميح باور اگرسوائے بادشاه كے كوئى مخص بوتو أس ير يجھنيس بي بيخلاصه يس باور الر مامور برصان كا دعوى كيايس اگر تهم كننده سلطان بوتو مامور بر دعوى ميح نبيس باورا كرسلطان نبيس بينو مامور بر دعوى ميح باور مجر دهم ا مام کا اگراہ ہے بیخز اٹ اُمفتین میں ہےاور سعایت کے دعویٰ میں قابض مال کا نام ونسب ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے کیکن سعایت کو بیان کرے۔اگر بوں کہا کہ فلاں مخص نے مجھے د ہوج لیا تا کہ ظالموں نے میرا نقصان کر دیا تو فقط اس کینے ہے دعویٰ سیحی نہیں ہے۔

ای طرح اگریوں کہا کہ فلاں شخص نے ناحق میرا خسارا کرادیا تو بھی سیح نہیں ہے بیرخلا صدمیں ہے۔ ا کے مخص نے دوسرے پر بیددعویٰ کیا کہ اس نے میرااس قد رنقصان کرایا بسبب اس کے کہ باد شاہی آ دمیوں کو لے کر ناحق مجھ پر سعایت کی اور گوا ہوں نے گواہی وی کہ اس مخص نے باوشاہی آ دمیوں کو لے کرناحق اس مدمی پر سعایت کی اور باوشاہی آ دمیوں نے ناحق اس مرق ہے بسبب اس مدعاعایہ کے سعایت کی اس قدر مال موصوف نے لیایا ایسادعویٰ اور گوا ہی وونوں سیجے جیں آگر چہ قابض مال کومعین کرے ذکرنہ کیا اور سعایت کی تفسیر ضرور جا ہے تا کہ دیکھا جائے کہ آیا اُس پر مال واجب ہوتا ہے یانہیں پئی اگر

ایک شخص بادشاہی آ دمیوں کے پاس آیااور کہا کہ میرااس پرواجی حق جاہے ہے انہوں نے اس کوادا کر دینے کے واسطے بکڑااور اپنا جن لے لیا تو ایس سعایت موجب منان تبیں ہے کیونکہ بیتن پر ہائ طرح اگر سعایت کی اور کہا کہ و دمیری بیوی کے پاس آت ہے پس سلطان نے اُس کو پکڑااور اس سیب سے مال اُس سے لے لیا تو میں وجب صان نہیں ہے اور جس معایت سے صان واجب ہوتی

ہے و ویہ ہے کہالی بات دروغ بیان کر دے جو مال لیے جانے کا باعث ہوجائے مثلا با دشاہ کے پاس آیااور کہا کہ فلال شخص نے مال

بایا ہے اور حقیقت اس کو مال ملا ہے مگر باوشاہ اس سے خلا ہر میں اس کہنے ہے مال کے کا بیٹرزائۃ اُمفتین میں ہے۔ اگر دعویٰ آبیا کہ اس نے مجھ ہے رشوت کی ہے تو بھی بدون تفصیل کے بیچے نہیں ہے بس اگر علی وجہ تفصیل کی تو ساعت ہوگی ور نہیں کذا فی الخلاصہ۔

نېرى فصل 🌣

### عقار کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مدعی بعقار ہوتو اس کی جاروں حدیں ذکر کرے اور اُن کے مالکوں کے نام بیان کرے اور اُن کے ہاپ داوا تک بیان کرے کذافی الاختیارشرح الحقاراور دا دا کا ذکر کرنا امام اعظم رحمة الندعایہ کے نز دیک ضروری ہےاور بہی تیجے ہے بیسرات الو ہائ میں لکھا ہے اور بیتکم اُس وفت ہے کہ وہ مخص مشہور نہ ہواور اگر معروف ہوتو بالا جماع باپ و دادا کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔ حاکم امام ابونصراحد بن محمد سمرقندی نے اپنی شروط میں بیان کیا ہے کہ اگر دعویٰ عقار میں واقع ہوتو اُس شہر کا جس میں گھرے پھرمحقہ بھرکو چہ کا ذکر کرنا ضروری ہے ہیں بہلے شہر کا بھر محقہ کا بھر کو چہ کا ای طرح عام سے خاص کی طرف أتر تا چلا جائے جبسا کہ امام محمد رحمة القدمانيه كا فد بہب ہے اور ابوز پر بغدادى نے بيان كيا كہ خاص سے عام كى طرف چنے كه بيگھر فلاں كو چەفلال محلّد فلال شبر میں واقع ہے اور تو ال امام محررهمة الله عليه كااحسن ہے بيفسول ممادييميں ہے اور بيدؤ كركرے كدو ومدعا عليد كے قبضه ميں ہے اور عقار میں مدمی ومدعا علیہ کے تصاوق سے قبضہ ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ گواہی ہے یا قاضی کے علم سے موافق مُدہب سیجے کے قبضہ کا ثبوت ۔ وتا ہے بیکا فی میں ہے اور بیان کرے کہ میں مدعا نایہ ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ اُس کا حق مطالبہ ہے پس مطالبہ کرنا ضروری ہے اور ایک احتمال بھی تھا کہ شاید مربون ہوں یائٹمن کے عوض اُس کے پاس محبوس ہو وہ مطالبہ کہنے ہے وقع ہو گیا ہے اور اس سے مشاکح نے کہا کہ منقولات میں یہ کہنا واجب ہے کہ اس کے قبضہ میں بلاحق ہے کذافی الہدایة ۔

يك همر كادعوى كيااورأسكي ايك حديرزيد كالكربيان كيا پهردوباره دعوى كيااوراس حدير عمروكا كهربيان كيا

ایک جماعت نے اہل شروط سے بیان کیا کہ صدود میں لزیق دارفلاں بیان کرنا چاہے صرف دارفلاں نہ کہا در ہار سے خاموش را ہو کہ بہترین کد افی الحیط اگر تین صدود بیان کردیں اور چرتھی بیان کر نے سے خاموش رہاتو معنز بیں ہور کے دونوں لفظ کی تو دو کی صح نہیں ہے تی کہ اگر مدعا علیہ نے بیان کیا کہ بی محدود در میں خاموش نہ بوا بلکہ چوتھی بیان کر نے میں خطا کی تو دو کی صح نہیں ہے تی کہ اگر مدعا علیہ نے بیان کیا کہ بی محدود در میں خطا کی تو اور جب نہیں ہے تو یہ خسومت اس پرنہ چلے گی اورا گریہ کہا کہ بی محدود در میں خطا کی تو اس کے کہنے پر النفات نہ کیا جائے گالیکن اگر دونوں خطا ہونے پر متنق ہوں تو دوبارہ نائش چیش ہوگ تو نے اس کی صدود میں خطا کی تو اس کے کہنے پر النفات نہ کیا جائے گالیکن اگر دونوں خطا ہونے پر متنق ہوں تو دوبارہ نائش چیش ہوگ ہو گا تو کی تا ہوں کہ ایک صدید عرف کی کیا اور اس کی ایک صدید غرام کی ایک صدید نہ کا گھر بیان کیا گھر دوبارہ دونوں کی کیا اور اس کی تعفی میں کرے کہ اس نے غلط کیا پانہیں ۔ ایک شخص نے دوسر سے پر ایک باغ اگور کا دعوی کیا اور اس کی بعض صدید چہارم عمرو بن احمد ابن لوسف کے تاک اگور سے کی ہوئی ہوئی کیا تو یہ تھم اس مدعا علیہ باغ اگور کا دعوی کیا تو یہ تھم اس مدعا علیہ کی تو اس کے تو نہ کی بی گوا تی دی اور قاضی نے تھم کی تو ہوں کے تاک اگور کے تن میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوئی کیا تو یہ تھم اس مدعا علیہ کی تو اس کہ تاک دی تو نہ کی کو اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوئی کیا تو یہ تھم اس مدعا علیہ کیا تو یہ تھم کیا تو یہ تھم کی تو نہ کی کو اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوئی کو اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ۔

قال المترجم

بند اظہر کی والتداعلم بمزادعبادہ اوراگر حد چہارم میں بیان کیا کہ ذقہ یا زقاق ہے مصل ہے اورای طرف مدخل یا دروازہ ہے تو یہ کا فی نہیں ہے کیونکہ زقہ سبب ہوتے ہیں ان کوسی طرف منسوب کرنا چاہتے تا کہ معلوم ہواوراگر کسی طرف منسوب نہ ہوتو محلّہ یا قریدیا نا جد کا زقہ بیان کرے کہ اس ہے ایک طرح کی پہچان ہو سکتی ہے یہ نصول عماد بیدو ذخیرہ میں ہے۔اگر دوحدیں ذکر کیس تو ظاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں ہے اور یہ ہمارے اصحاب کے نزویک ہے اور اگر تین حدیں ذکر کیس تو کا فی ہے اور اس صورت میں حدید کا فی نہیں ہے اور اس مورت میں خصاف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بمقابلہ صد ٹالٹ کے نے کر ابتدائے حداق ل تک ختم کردی جائے گی کذا فی المحیط۔

 اُس کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہر حد نہیں ہوسکتی ہے اور انسی بیہ ہے کہ نہرمثل خندق کے حد ہوسکتی ہے بیزن ایم المفتین میں ہے اور انسی بیہ ہے کہ نہر کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بینجز اینۃ الفتاویٰ میں ہے

اگر عام راستہ حد قرار دیا گیا تو طریق قربیہ باطریق شہر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کذائی المحیط ۔ ظاہر نذہب یہ ہے ک چار دیوار کی حد ہو عتی ہے نصول عمادیہ میں ہے اور بہی اصح ہے بینز انتہ الفتاوی میں ہے اور مقبرہ اگر نیکرا ہوتو حد ہوسکتا ہے ورنے نہیں ب وجیز کر در کی میں ہے اگر وس گھر زمین کا دعوی کیا اور نو کے حدود بیان کیے ایک کے بیان نہ کئے پس اگریہ زمین ان سب کی زمینوں کے در میان میں ہوتو حد میں آگئی پس جست سے ٹابت ہونے کے وقت سب کا تھم دیا جا سکتا ہے اور اگر اس ایک کی زمین ایک کنار ہے ہو تو ہدون حدود ذکر کرنے کے معلوم نہیں ہو سکتی ہے پس ڈگری نہ ہوگی پینز اللہ المفتین و ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اگر کہا کہ زمین وقف سے پیوستہ ہے تو مصرف بیان کرنا ضروری ہے اورا گرز مین مملکت سے پیوستہ بیان کی تو امیر مملکت ہے اورا گرز مین مملکت سے پیوستہ بیان کی تو امیر مملکت ہے تام ونسب بیان کرنا چاہئے اگر دوامیر ہوں کذائی الخلاصة اورا گرحد میں یہ بیان کیا کہ فلال کے وارثوں کی زمین سے پیوستہ ہے تو یہ کا فی نہیں ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔ کافی نہیں ہے ریمچیط میں ہے اورا گر ککھیا کہ فلال کے وارثوں کی ملک سے لیحق ہے تو کافی نہیں ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔

میں نے ایسے مخص کی تحریر دیکھی جس پر مجھےاعتا د ہے کہ اگر یوں لکھا کہ فلاں شخص کے تر کہ کے گھر ہے پیوستہ ہے تو صحیح ہے اور بینبایت عمدہ ہے اورا گرحدیں بیان کیس کہ زمین میاں دیمی ہے ہوستہ ہے تو کا فی نہیں ہے اورا گر اُس کی کوئی حد میں ایسی زمینیں بیان کردیں جن کے مالک کا پہینیں ملتا ہے تو کافی نہیں ہے تا وقتیکہ بیانہ کر کرے کہ کس کے قبضہ میں جیں اور اگر کسی حد میں بیان کیا کہ اراضی مملکت سے پیوسہ ہے توضیح ہے اگر چہ بیربیان نہ کرے کہ کس کے قبضہ میں جیں لیکن فاضل بیان کرنا ضروری ہے یہ فصول ممادیہ میں ہےاورمستنتنیات مش طریق ومقبرہ وحوض کے حدو دبیان کرنے کی شرط ہونے کے باب میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے شرط کیا ہےاوربعضوں نے نہیں اورمتنتیٰ کی تحدیدا س طرح ضرور ہے کہ امتیاز حاصل ہوجائے اور جس طرح ہمارے زمانہ میں لکھتے ہیں کہ حدود اربعہ مشتیٰ اس زمین سے پیوستہ ہیں جواس دعویٰ میں داخل ہے یااس بھے میں آئی ہے بیتی خبیں ہے کیونکہ اس ے امتیاز حاصل نہیں ہوتا ہے ہیں اس طرح ذکر کرے کہ امتیاز حاصل ہویے خزائة اسمفتین میں ہے اور امام ظہیر الدین مرعینا کی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اگر مقبرہ کوئی ٹیکرا ہوتو اس کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے در نہضرورت ہے بیضول عمادیہ میں ہے ا مام سفی نے بیان کیا کہ امام سرحسی خاصنۂ گاؤں کے خرید نے میں مسجدوں اور مقبروں و عام راستوں وحوضوں وغیرہ کے حدود ومقدار طو بی وعرضی بیان کرنے کی شرط کرتے تھے اور جن محضرون اور سجایات و دستاویز وں میں ان چیزوں کی استثناء بدون بیان صدود کے ندکور ہوتی تھی ان کورد کر دیتے بتھے اور امام سید ابوشجاع نہیں شرط کرتے تھے امام سفی نے قرمایا کہ ہم بھی مسلمانوں پر آسانی کرنے کے واسطے ایسا ہی فتو کی ویتے ہیں میرظلاصہ میں ہے اور جو ہمار ہے نے مان میں تحریر کرتے ہیں کہ دونوں عقد کرنے والے اس تمام بیچ کو پیچانتے و جانتے ہیں جس پرعقد واقع ہواہے پس اس کوبعض مشائخ نے روکر دیا ہے اور میں مختار ہے کیونکہ گواہی کے وقت اس قاضی کو بیج معلوم نبیں ہو عتی ہے پی تعین کرنا ضروری ہے ریفسول عمادیہ میں ہے۔ایک محفس نے ایک دار مقبوضہ غیریر ہوی کیا قاضی نے دریافت کیا کہ تو اس کے حدود پہچانتا ہے اُس نے کہا کہ بیں پھراُس نے دعویٰ کیااور حدود بیان کردیں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں اٹل صدود کے نام سے واقف نہیں ہوں بھر دو بار ہ دعویٰ میں بیان کئے تو ساعت ہوگی اور تو فیق کی حاجت نہیں ہے بیہ حلاصہ یں ہے اوراگراُس نے کہا کہ میں صدورتہیں جانتا ہوں پھرووہارہ دعویٰ کرتے بیان کردیں اور کہا کہ میری مرادیقی کہ مجھے اہل حدود کے نام ہیں معلوم ہیں تو بیتو فیق مقبول ہو کر دعویٰ کی ساعت ہو گی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک خفس نے ایک محدود کا دعویٰ کیا اور صدود بیان کردیں اور پینجی بیان کیا کہ اُس میں درخت ہیں پھر معلوم ہوا کہ اُس کے صدود تو بی جو اُس نے بیان کئے ہیں لیکن اُس میں درخت نہیں ہیں تو وعویٰ باطل نہ ہوگا ای طربی اگر بجائے درختوں کے احاط فرکر کئے تو بھی بہی تھی ہے تھی ہوا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ بجلواری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ بجلواری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ بجلواری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں برے برنے برنے درخت ہیں کہ جن کا پیدا ہو جا تا بعد دعویٰ کے مصورتیں ہوسکتا ہے تو دعویٰ باطل ہوگا اگر چہ حدود اُس کے موافق دعویٰ کے ہوں اگر کسی زمین کا دعویٰ کیا اور حدود بیان کرویں اور کہا کہ دس جریب ہواتی دعویٰ کے جی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کہ اُس میں ہی مرحدود بیان کردیں وہ موافق دعویٰ کے جی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کیونکہ اس اختاا نے بیں احتمال تو نیتی ہے اور موانی الیہ نہیں ہے بیاتا دی قاضی خان میں تکھا ہے۔

اگر سی محدود کا دموی کیا کہ فلاں موضع میں ہے اور صدود بیان کرویں اور محدود کا نام نہ لیا کہ انگور کا باغ ہے یاز مین ہے یا دار ہے اور کوابوں نے بھی الیم ہی گواہی دی تو مشم الائم سرخے کا فتو کی م فقول ہے کہ دموی و گواہی شیخ نہیں ہے اور شم الاسلام اور ضید می کا فتو کی مفقول ہے کہ دموی این جھوڑو یے سے مدعا میں جہالت نہیں اور کا مفتول ہے کہ مدی نے اگر شہر ومحلہ وموضع وحدود بیان کردیں تو وقوی شیخ ہے اور محدود کا بیان جھوڑو دیے سے مدعا میں جہالت نہیں اور کا مفتری الدین جو اب فتو کی میں ترکی ہی اگر کہ اور کی میں ترکی ہوا ہو کہ کہ کہ اگر کی قاضی نے ایساد ہوئی ساتو جا کر نہا اس مرتبع الدین نے بیان کیا کہ ہم بیان کری قاضی نے ایساد ہوئی ساتو جا کر نہا است مرتبع ہوئے اور کہا کہ ہم بیان کہ کہ بیان کہ ہم اور کہا گوئی میں ہوئی ہوئی اور میں کہتا ہوں کہ اللی شروط کے باہمی اختما فات کو عام سے نباس کی طرف بیان کرتے ہوئے آ نا کر نے بیان کرتے ہوئے آ نا کہ ہوئی کہ بیان کرتے کہ بیان کرتے ہوئے آ نا کہ بیان کرتے ہوئے آ نا کہ بیان کرتے کی کہ بیان کرتے کہ بیان کرتے کا دموئی کیا تو بیان کرتے کہ دون جگدوطول دعوش بیان کرتے کہ دوئی کی کا بر ہاجاری ہوئی کہ بیان کرتے کہ دون جگدوطول دعوش بیان کرتے کہ دوئی کی کہ مقدم بیت میں بیان کرتے کہ دوئی کے دوئی کا کہ کہ کہ دوئی کی دوئی کہ دوئی کی دوئی کہ دوئی کہ دوئی کوئی کہا کہ دوئی کی دوئی کہ دوئی کہ دوئی کی دوئی کہ دو

ایک فخص پر تائش کی کہ اس نے میری زمین میں نہر کھود کرائس سے پی زمین میں پانی لے گیا تو ضرور ہے کہ جس زمین میں بر کھودی اس کو بیان کر سے اور نہر کی جگہ کہ بائیں طرف ہے یا داختی طرف ہے اور نہر کا طول وعرض میں بیان کر سے بعداز ال اگر مد عالم یہ نے اقرار کیا تو تعملی خارجی اور اگر انکار کیا تو تسم کی جائے گی کہ وائقہ میں نے اس مخص کی زمین میں نہر نہیں کھودی ہے نس کا بدوی کرتا ہے اسی طرح اگر اپنی زمین میں ممارت بنا لینے کا دعویٰ کیا تو النقات نہ ہوگا جب تنگ کہ زمین کو اور ممارت سے طول و رض کو اور یہ کے لکڑی کی ہے نہ بیان کر سے اور اگر اپنی زمین میں درخت لگا دینے کا دعویٰ کیا تو بھی ایسا ہی ہے لیس اگر مدعا ایر نے نوارد کر خت اگر اور کیا تو بھی ایسا ہی ہے لیس اگر مدعا اور کر انکار کیا تو قسم میں بنائی باور خت نہیں لگائے کیس اگر متم سے باز رہا تو ممارت کر اور سے اور دخت نہیں لگائے کیس اگر متم سے باز رہا تو ممارت کر اور سے اور دخت نہیں لگائے کیس اگر متم سے باز رہا تو ممارت کر اور سے اور دخت نہیں لگائے کیس اگر متم سے باز رہا تو ممارت کر اور سے اور دخت نہیں لگائے کیس اگر متم سے باز رہا تو ممارت کر اور سے اور دخت نہیں گائے کیس اگر متم سے باز رہا تو ممارت کر اور سے اور دخت نہیں گائے کیس اگر متم کیا جائے گا یہ فصول مماد میں ہیں ہے۔

ا گرکسی شخص پر ایک گھر کے دیں حصوں میں سے تین حصوں کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس گھر کے دیں حصوں میں یہ تین حصہ میری اویہ کے انہوں نے اگر چہ بیان کی دوشم مختلف میں اختاا ف کیا لیکن مطلق بیان پرسب کا اجماع ہوا چنا نچیا جماع مرکب کی بحث اصول میں متقر رہے تا ملک وقتی جیں اور اس مدعا علیہ کے تبضد میں نافق جیں اور یہ نہ بیان کیا کہ پورا گھر اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ہے اور گوا ہول نے بھی اس کو تہ بیان کیا تو یہ دعویٰ میں یہ بیان کرن کہ تمام دار مد، اس کو تہ بیان کیا تو یہ دعویٰ میں یہ بیان کرن کہ تمام دار مشاع کے قصب میں تمام اور اُس کے قبضہ میں نہ ہوگا اور بعض علیہ کے قبضہ میں مشائخ کے فرو کہ شرط ہے کیونکہ نصف دار مشاع کے قصب میں تمام اور اُس کے قبضہ میں نہ ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ نصف دار مشاع کے قبضہ میں ہوائی نے ایک کے قبضہ میں نہ ہوگا اور اُس نے تعدیم کے قبضہ میں ہوائی فصب کو اور مشاع کا قصب بول متصور ہے کہ دار دو مخصول کے قبضہ میں ہوائی سبب سے کہ میر سے حصد میں پڑی ہے نصف دار مشاع کا غصب ہوا یہ میں رضا مندی ہے گئے میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی میں مضامندی سے تھی یا بھی قاضی تھی کہ ان اوجین الکر دری۔

مسئله مذکوره کی بابت امام اعظم منته است منقول دوروایات 🖈

ایک خص نے دوسرے کا دار فروخت کر کے مشتری کے بہر وکر دیا اور مالک نے آسکر ہائع پر دار کا دعویٰ کیا تو دیکھا جائے گا کہ اُٹرائی کے دار کے لینے کا دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہے اور اگر بسبب غصب کے صفان لینے کا دعویٰ کیا تو حکم بنا برای اختلاف مشہور کے ہے کہ عقا کا سبب موجب صفان ہوتا ہے یا نہیں اور آئے کر کے بہر دکر دینے سے صفان واجب ہونے میں امام اعظم سے دور وابیتی آئی ہیں کذا فر الحب موجب صفان ہوتا ہے یا نہیں اور آئے کر کے بہر دکر دینے سے صفان عقار واجب ہوتی ہے یہ فصول عماد یہ میں ہواور اگر مالک نے اگر اور اس کے روایت یہ ہے کہ آئے کر کے بہر دکر دینے سے صفان عقار واجب ہوتی ہے یہ فصول عماد یہ میں سے اور اگر مالک نے اگر دعویٰ کیا کہ دول میں تھے کی اجازت دینے اور دام لینے کا ارادہ کیا تو دعویٰ حج ہے کذائی الحیط اپنے باب کے ترک میں سے ایک دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے ایک کہ یہ دعویٰ سے نہیں ہے اور بھی ہے۔ اور بھی نے کہا کہ یہ دعویٰ سے نہیں ہے۔ اور بھی نے کہا کہ یہ دعویٰ سے نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ میے جونا جا ہے بیڈ فیر وہیں ہے۔

ایک محف نے ایک عقار فروخت کیا ورائس کا بیٹایا ہوی یا بعض اقارب وقت بڑے کے حاضر تھاس کو جائے تھے اور ہا ہم جو است ہوگیا اور مشتری نے ایک زمانہ تک اُس میں تھرف کیا بھر بعض حاضرین نے دعویٰ کیا کہ یہ بھاری ملک ہے اور بھے کے وقت ہا اُس میں تعرف کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ سی ملک نہ تھی تو متاخرین مشاکخ سمر قند کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ سی نہیں ہا اور اس وقت خاموش رہنا گویا اقرار کرنا ہے کہ یہ بائع اَس ملک ہواور مشاکخ بخارا نے اس دعویٰ کے میچے ہونے کا فتویٰ دیا ہے صدر الشہید نے اپنے واقعات میں فرمایا کہ مفتی نے اگر مدعا پر اُنظامی کر کے جواحو طالب ہونویٰ دے اور اگر وقع میں جو بھے کہ واحو طالب ہونے کا دعویٰ مسموع ہوئے۔ موسل مانس کے بار شری کے باس جمن کا دعویٰ مسموع ہوئے۔ موسل میں ہونے کا دعویٰ مسموع ہوگا ہے اس پر فتویٰ دیا ہونے کا دعویٰ مسموع ہوگا ہوگا اور نقاضے کی وجہ سے اُس نے گویا ہی کی اجاز ت دی چھرا نی ملک ہونے کا دعویٰ کرنا میچے نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کے دار مقبوضہ پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو تیرے وصی سے تیری نابالغی میں خُریدا ہے تو تیجئے ۔ جب کہ وصی کا نام ونسب ذکر کر دے ایسا ہی اگر کہا کہ میں نے تیرے وکیل سے خریدا ہے تو بھی تیج ہے اور اگر کہا کہ تچھ سے میر ِ۔ وکیل نے خریدا ہے توضیح نہیں ہے کذانی الخااصہ۔

ایک مخض نے ایک وار پر جو دوسرے کے قبطنہ میں ہے بیدوی کی اید دار میر سے باپ فلال مخض کا ہے وہ مرگیا اور اُس ۔
اس کو میر سے اور میری مبن کے واسطے میراٹ جھوڑا کہ ہم دوتوں کے سواے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور بھی چو پائے وکیئر ۔
میراث چھوڑ نے بس ہم نے میراث کو تقسیم کیا اور بیگھر میر سے حصہ میں آیا اور اب بیتمام داراس سبب سے میری ملک ہے اور اس مراث میں اور اس میں زیادوا حتیا طابو یعنی مفتی کواگر بیایا فت عاصل ہے کہ واقعات میں اصل مضمون نہوا آ ۔
اموط جس میں زیادوا حتیا طابو یعنی مفتی کواگر بیایا فت عاصل ہے کہ واقعات میں اصل مضمون نہوا آ ۔
اموط جس میں زیادوا حتیا طابو یعنی مفتی کواگر بیایا فت عاصل ہے کہ واقعات میں اصل مضمون نہوا آ ۔
اموط جس میں زیادوا میانی مفتی کواگر میانا کا بھارا پر فتو گار میانا کا بھارا پر فتو گار سے کا دواقعات میں اصل مضمون نہوا کہ بوارا پر فتو گار ہے گارا پر فتو گار سے کا دواقعات میں اصل مضمون نہوا کے بوار این مشاکح بخارا پر فتو گار دیا ا

عایہ کے قبضہ میں ناخل ہے تو یہ دعویٰ بھی ہے لیکن میر بیان کرنا ضروری ہے کہ میری بہن نے اپنا حصہ میراث میں سے لےلیا تا کہ مدعا علیہ سے بیدوئی کرنا کہ تمام دار مجھے سپر دکر ہے تھے ہے اور اگر مدعی نے اپنے دعویٰ میں بوں بیان کیا کہ میرا باپ مرا اور بید دار میرے اور میری بہن کے داسطے میراث جھوڑا بھر میری بہن نے میر سے داسطے تمام کا اقر ارکر دیا اور اُس کی بہن نے اس اقر ارکی تقعدیت کی تو مینے الاسلام اوز جندی سے منقول ہے کہ دعویٰ تھے ہے اور تھے بیہ کہ تہائی میں بیدعویٰ تھے نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

مشمس اسلام او زجندی نے وریافت کیا گیا کہ ایک مختص نے دوسر نے پر کسی مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیمیرے ہاپ کی ملک ہے اس نے بعد موت کے میر سے اور فلاں کے واسطے میراث چھوڑا ہے ایس وارثوں کے نام بیان کردیے اور اپنا حصہ نہ بیان کیا تو یہ وعویٰ سیح ہے لیکن جب سیر وکر نے کے مطالبہ کا وقت آئے تو اپنا حصہ بیان کرنا چاہے اور اگر اپنا حصہ بیان کیا مگر وارثوں کی تعداد نہ بتلائی مثلاً کہا کہ میرا باپ مرا اور اس نے بیال میرے اور سوائے میری ایک جماعت کے واسطے میراث چھوڑا اور میرا حصہ اس میں سے اس قدر ہے اور سروکر دینے کا مدعا علیہ سے مطالبہ کیا تو دعویٰ سیح نہیں ہے اور وارثوں کی تعداد بیان کرنا ضروری ہے کہ دانی الذخیرہ۔

اگرکسی دار پراپ باپیامال سے میراث یخیے کا دنوئی کیا اور مورث کی تام ونسب نہ بیان کیا تو حمس الاسلام اوز جندی سے منقول ہے کہ دعوی مسموع نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے۔ اگر کسی مال معین پر جوا یک شخص کے قضد میں ہے دعوی کیا کہ بیرم ہے کیونکہ قابض نے میرا ہونے کا اقراد کیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میر سے اس پر بڑار درم بیں کیونکہ اس نے میر سے واسطے ان کا اقراد کیا ہے یا درمون کے دعوی کہا کہ میر سے اس پر بڑار درم بیں کیونکہ اس نے میر سے واسطے ان کا اقراد کیا ہے کہ یہ پالی معین میرا ہے یا میر سے اس پراس قدر درم بیں تو عامد مشائخ کے قول پر یہ دعوی سے خوالت المحتمین میں تکھنے کہ اگر مدی نے دعویٰ کیا پر یہ دوئی کیا کہ یہ میری ہے دیوی کیا کہ یہ میری ملک ہے تو کہ اس میں دیوری ملک ہے تو کہ اس میں دوری ہوگی کہ یہ میری ملک ہے تو کہ دیا میا یہ بیری کر سے اور یہ دعویٰ نہ کیا کہ یہ میری ملک ہے تو کہ اس میں دوری ہوگی اور قاضی تھی کر ہے گا کہ مدعا نا یہ مدی کے سپر دکر سے یہ دوری بیری ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ مید مال معین میری ملک ہاورا بیا ہی قابض نے اقرار کیا ہے یا کہا کہ میر ہاں پر ہزار درم قرض ہیں اورا بیا ہی مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے قبالا جماع دعویٰ سیح ہاورا قرار کے گواہ سے جائیں گے گذائی الذخیرہ اوراس صورت میں اگر اس نے انکار کیا تو کیا ہی ہے اقرار پر تشم لی جا سے تی بلکہ مال پر تشم لی ماس ہوتا ہے گی بلکہ مال پر تشم لی جائے گی بلکہ مال پر تشم لی ماس ہوتا ہے گی بین ہے اقرار کے مال کا دعویٰ سی ہوتا ہے بینزلات اسم تین میں ہے اگر اس نے دعویٰ میں بیان کیا کہ قابض نے کہا کہ یہ مال معین تیرا ہے تو اُس کی ساعت ہوگ کے بینکہ یہ بہ ہوگا ہے بینزلات اسم تی سب ہوتا ہے گذائی الذخیرہ ۔ اگر مد عاعلیہ کی طرف سے دفعیہ کا دعویٰ اقراراس طرح ہوکہ مدی کے اقرار کیا کہ میرا مدعا علیہ کی طرف سے دفعیہ کا وقتی اقراراس طرح ہوکہ مدی سے اقرار کیا کہ میرا مدعا علیہ کی جات ہے کہ بیت ہے کہ بیت ہے کہ بیت ہے کہ ان الفصول العمادیہ۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک ۱۳۳ کیک کتاب الدعوای

نيررربارې☆

فصل (وَّلُ⇔

### استحلاف ونکول کے بیان میں

استخلاف کے معنی معلوم ہونے کے واسط قسم اوراُس کی تغییر ورکن وشرط وہم کا جاننا ضروری ہے۔ واضح ہوکہ بمین یعنی تسم
عبارت ہے قدرت فوت ہونے سے ومراد ژرات سے بیبال بیہ ہے کہ انکار وعویٰ پر قسم کھانے والا اس امرکی قوت حاصل کرتا ہے کہ
فی الحال مدعی کا دعویٰ دفع کر ہے اور رکن اس کا القد تھائی کا نام مقرون بخیر ذکر کرنا ہے اور مشکر کا انکاراُس کی شرط ہا اور جھ سے ایہ بعد
قسم کے خصومت کا انقطاع ہوجاتا ہے اور جھ گڑا ختم ہوجاتا ہے آگر مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ نہ ہوں تو اُس کے دعویٰ کی پھر
ساعت نہ ہوگی حسن ابن زیاد نے امام اعظم رحمۃ القد علیہ سے روایت کی ہے کہ اگر کسی شخص کو دعویٰ بیس شک بوتو جا ہے کہ اپنے تعلم کو
سامت نہ ہوگی حسن ابن زیاد نے امام اعظم رحمۃ القد علیہ سے روایت کی ہے کہ اگر کسی شخص کو دعویٰ بیس شک بوتو جا ہے کہ اس کا دعویٰ سیح ہے تو اس کو
سامت کے اور تشم کے واسطے جلدی نہ کرے اور اس سے سلح کر لے اور اگر شبہ ہو پس اگر غالب رائے بیس اُس کا دعویٰ سیح ہے تو اس کو
قسم لینے کی مخوائش نہیں ہے اور اگر غالبًا باطل ہے تو قسم لے سکتا ہے بیمچھ میں ہے۔ استحلا ف استحق دعووں میں جاری ہے نہ ماسر میں بیفسول عماد ہیں میں ہے۔ استحلا ف اسلم میں ہے۔ استحلا ف اسلم میں ہے۔

ور المام ابو یوسف رحمة التعایہ نے فر مایا کہ قاضی چار چیزوں میں قبل ور نواست مدی کے مدعا عایہ ہے تم لے گا۔ ایک یہ کہ شفیع نے آگر قاضی ہے شغد کا تکم طلب کیا تو قاضی اُس سے تسم لے گا کہ واللہ میں نے شفعہ طلب کیا جس وقت جھے خریداری گی خبر معلوم ہوئی اگر چہ مشتری اس تسم لینے کی ور خواست نہ کر ہے اور امام اعظم محمد التعایہ وامام محمد رحمة التعایہ وامام محمد رحمة التعایہ وامام محمد رحمة التعایہ وامام محمد رحمة التعایہ وامام محمد منہ التعایہ وامام محمد منہ التعایہ وامام محمد رحمة التعایہ وامام محمد منہ التعایہ کی ورخواست کی توقت ہائی ہوئے ہوئی اختیار کر لیا اگر چہ شو ہراس تسم لینے کی ورخواست نہ کرے تیسرے یہ کہ مشتری نے اگر عیب کی وجہ ہوئی ہوئے اور نہ سے والیس کرنے کا ارادہ کیا تو قاضی اُس سے تسم لے گا کہ جب سے تو نے ویکھا جب سے تو عیب پر راضی نہیں ہوااور نہ نہے کہ واسط فقہ مقر رکر ہوئی کہا کہ واسط فقہ مقر رکر ہوئی کہا کہ واسط فقہ مقر کر کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی کہا کہ واسط فقہ مقر کہ ویہ ہوئی کہا کہ ہوئی کہا کہ والیہ میں انتاتی سب کا تو ل ہو یہ ضول ویہ ہوئی کہا کہ والیہ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہا ویہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہا کہ والیہ میں کے اور وارد ہے کہ مسکلہ نقط میں امام ابو بوسف رحمۃ التعایہ کے نزدیک بدون طلب خصم کے مستق ہے تھم کے گا کہ والیہ میں نے نہ اُس کو فروخت کیا اور نہ جہ کیا ہے اور امام اعظم رحمۃ التعایہ کے نزدیک بدون واست خصم کے پھر تم نے کہ مسکلہ نقط میں درخواست خصم کے پھر تم نے کہ درخم نے نہ کہ کر خرم نے نہ کہ کر خرد کی بدون ورخواست خصم کے پھر تم نے کہ درخم نے کہا کہ درخواست خصم کے پھر تم نے کہا کہ درخواست خصر کے کہا کہ درخواست خصر کے کہا کہ درخواست خصر کے کہا کہ درخواست کے کہا کہ درخواست کے کہ درخواست کو کہ درخواست کے کہ درخواست ک

اے استحلاف بعن تنم لینا اپنے دعویٰ پرخواہ ہرا یک دوسرے کے دعویٰ پرتنم لیا ایک ہی طرف سے ہوبہر حال طلب کرنے پر قاضی اُس کے واسطے صلف لیگا۔

مریون میت(جس پرقرضههو) کی بابت ایک مسئله ﷺ

اگر بدی نے کہا کہ اس مقدمہ کے گواہ میر ہے شہر میں موجود ہیں اور مدعاعلیہ سے شم کی درخواست کی تو امام اعظم رحمة الله ملیہ کے نزویک شم ندلی جائے گی لیکن اُس سے کہا جائے گا کہ تین دن کے واسطے اپنی وَ است کا نفیل وے تا کہ تو عَائب ندہو جائے کہ مدعی کاحق ہر با دہواور میدواجب ہے کے نفیل آتھ ہواور گھر اُس کا معروف ہوتا کہ فیل لینے کا فائدہ حاصل ہو کندا فی الکانی ۔

اُس نے انکار کیا تو اُس پر ڈگری کر دی جائے گی اور اگر قاضی کے دومر تبدشم پیش کرنے پر مدعاعایہ نے تین روز کی مہلت مانگی پھر تمن روز بعد آیا اور کہا کہ میں شم نیس کھا تا ہوں تو قاضی اُس پر ذگری نہ کرے گایہاں تک کہ تمن مرتبہ وہ قتم ہے انکار کرے اور از سرنو تمن مرتبہ تنم چیش کی جائے اور مہلت سے پہلے کا انکار معتبر نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خابن میں ہے۔

سے بھر طیکہ یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے کان بہر ہے یا گونگائیں ہے بہر سی حکما ہوتا ہے مثلا خاموش رہااورا سی کااوراؤل کا تھم ایک ہے بھر طیکہ یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے کان بہر ہے یا گونگائیں ہے بہر سی حجے ہے کہ انی اکانی۔ آئر یہ عامایہ سے قاضی نے دعوی مدی کا جواب طلب کیاوہ خاموش رہااور تجھے جواب نہ دیا تو دریافت کیا اس نے سوائے خاموش کے پھر جواب نہ دیا تو فاضی یہ کی کو تھم وے گا کہ اس کا کوئی تعلیل کے لیا کہ اس کا حال دریافت کیا جائے کہ اس کو کوئی مرض تو نہیں ہے کہ جس ہول قاضی یہ کی کوئی مرض تو نہیں ہے کہ جس ہول اور اس نہیں سکتا یا نہیں سنتا ہے ہی اگر فاجر نہیں ہوا اور اس سے جواب طلب بوا اور اس نہیں سکتا یا نہیں سنتا ہے ہی اگر فاجر نہیں ہوا اور اس سے جواب طلب بوا اور اس نہیں سکتا یا نہیں سنتا ہے ہی اگر فاجر نہیں کہ اگر خاموش رہا تو تھم سے انکار کے سبب سے ذکری کرد سے گا اور اگر یہ بولا کہ مشر قرار دیا جائے گا یہ بی جواب طلب مثل گونگا معلوم ہوا کہ اس کی ذبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلاً گونگا معلوم ہوا کہ اس کی ذبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلاً گونگا معلوم ہوا کہ اس کو زبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلاً گونگا معلوم ہوا کہ اس کی ذبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلاً گونگا معلوم ہوا کہ اس کی ذبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلاً گونگا معلوم ہوا کہ اس نہ اقرار کا اشار و کیا تو قتم ہے باز ربا ہی بسبب انکار تم کے ذبار دو گیا کہ ان الذخیر ہے۔

کی کہ ان الذخیر ہے۔

ایک شخص نے اپی عورت پر دعوی کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا یا مورت نے نکاح کا دعوی کیا اور مرد

انکار کیا یا طلاق وا نقضائے عدت کے بعد مرد نے دعوی کیا کہ میں نے عدت میں اس سے رہوئ کیا ہے اور عورت نے انکار کیا یا مورت نے ایسادعوی کیا اور مرد نے انکار کیا یا میں سے میں اس سے مورت نے انکار کیا یا عورت نے انکار کیا یا موری کیا کہ میں نے عدت ایلا ، میں اس سے مورت نے انکار کیا یا عورت نے انکار کیا یا عورت نے انکار کیا یا عورت نے انکار کیا یا کہ محرو ہے جول کی جبول کی جبول کی دعوی کیا کہ میں انکام ہے یا کہ جمول نے انکار کیا یا اس طرح ولا ، عماق تھیا والا وہوئی کیا کہ میں انکام ہے یا کہ عورت نے اپنے مالک پر دعوی کیا یا اور مرد انکار کیا یا کہ جملے ہے کہ سے مرد انکام ہے یا کہ عورت نے اپنے مالک پر دعوی کیا کہ میں انکار ایسان کی ایسان کیا کہ جملے ہے کہ اور مارکی اور میں اس کی اور میں اس کے اور میں اس کی اور میں اس کی اور میں اس کی اور میں اس کے اور اس کے اور اس کی اور میں اس کی اور میں اس کے اور اس کیا ہے ہو کہ اور کی کیا تو اس کے اور اس کیا ہو کہ وہو کی اور کیا ہو کہ وہو کی انکار الائن انتہا ہے اس کی اس کی میں اس میں میں اس کیا ہو ہو کی کہ کیا تو اس کیا تو اس کیا ہو ہو کی کہ دور اس کی طرف سے تعدی کا ہم ہوتو صاحبین کے تول پر فتو گا ہو رہی کی کہ انکار الائن انتہا ہے اس کو انکار الائن انتہا ہے اس کو انکار الائن انتہا ہے اس کو انکار الائن الدین نے اس کو انکار الائن الدین نے اس کو انکار الائن الدین نے اس کو انکار الائن الدین کے اس کو انکار الائن کی طرف سے تعدی کیا ہم موتو صاحبین کا تول ہوتو کا سے اور اگر مظلوم نظر آ نے تو امام کے تول کے موافق کے دیا تول کی کہ دور انکی کیا تو امام کی کی کہ دور انکی کی موافق کے دور انکی کی سے دور کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو

یا تنظیمیں کھا ہے کدا گر عورت اسیے شو ہر کو قاضی کے پاس لے گئی اور اُس نے نکات سے انکار کیا تو قاضی اس سے تسم لے گا

پس آگر وہشم کھا گیا تو قاضی کیج گا کہ میں نے تم دونوں میں جدائی کرادی ایسانی فلف ابن ایوب نے امام ایو یوسف رحمة القدعلیہ ہے روایت کی ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی یوں کیج گا کہ اگر یہ تیری عورت ہے تو اُس کوطلاق ہے پس شوہر کیے کہ ہاں میسراج الوہاج میں ہے۔

یہ سب اُس صورت (۱) میں ہے کہ مدی ہے ان اشیاء کے دعویٰ کے ساتھ مال کا دعویٰ نہیں کیا اور اگر مال کا دعویٰ ہے مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ اس مخض نے جھے اس قدرمبر پر نکاح میں لیا اور قبل دطی کے طلاق دی اور نصف مبر کا دعویٰ کیا یا طلاق کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفقہ کا دعویٰ کیا تو بلا خلاف قاضی شو ہر ہے دفت انکار (۲) کے تتم لے گابی فرآدیٰ صغریٰ میں ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ میں باپ کی طرف سے مدعا علیہ کا بھائی ہوں اور ہماراباپ مرکیا اور جو مائی چھوڑا و واس مدعا عایہ کے جفت میں ہے جھوڑیت کا دعویٰ کیا مشلا کہا کہ بیٹا بالغ جس کو لقط کے طور پر لا یا ہے میرا بھائی ہے جھے اس پر جھور کر دے کا افتیار حاصل ہے اور قابض نے افکار کیا یا مدی نے کہا اور و افتحا ہے کہ میں مدعا علیہ کا بھائی ہوں میر ہوا سطے اس پر تقدیم مقرد کر و سے اور مدعا علیہ سے نے بھائی ہوں تو مدعا عابیہ سے نے بھائی ہوں تو مدعا عابیہ سے بعائی ہوں تو مدعا عابیہ سے بعائی ہوں تو مدعا عابیہ سے وقت افکار کے دعویٰ نسب پرتم کی جائے گی اور یہ بالا جماع ہے لیکن اگر تم ہے بازر ہاتو سوائے باتی صدود پرتم نہ لیے جانے پر اجماع ہے لیکن چوری کا دعویٰ اگر کسی پر کیا اور اُس نے افکار جائے گا یہ کا گرمال کا ضامن ہوگا اس طرح لعان میں بھی بالا جماع تھم نہ کی جائے گا کہ نہ تھے ذما کی تبہت لگائی ہے اور تم طلب کی تو گا کہ کہ تو میں اگر تو میں اگر تو رہ نے اپنے شو ہر پر دعویٰ کیا کہ اُس نے جھے ذنا کی تبہت لگائی ہے اور تم طلب کی تو تائی اس سے تم نہ لے گا میر مان الو باج میں ۔

صدرالشہید نے ذکر کیا ہے کہ صدود میں بالا جماع استحلاف نبیل ہے گراس صورت میں کہ سی حق کو صفعتمن ہوتو صدود میں تسم لی جائے گی مثلا اپنے غلام ہے کہا اگر میں زنا کروں تو تو آزاد ہے پھرغلام نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے زنا کیا ہے اور گواوموجود زیر

جی تو ما لک سے متم بی جائے گی ہیں اگر متم ہے بازر ہاتو عتق ٹابت ہوجائے گاز تا ٹابت نہ ہوگا یہ بیین میں ہے۔ پھر جب مولی ہے موافق ندہب مختار کے اس مقام پرقتم لی جائے تو سبب پرقتم لی جائے گی کہ والند میں نے جب سے اپنے زنا پر غلام آزاد ہو جائے کی قتم کھائی ہے اس کے بعد ہے زیامبیں کیا ہے کذائی فآوی قاضی خان۔

ایک حص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااور اُس نے انکار کیاتو بالا جماع اُس ہے تھم لی جائے گی 🌣

ا گرکسی نے دوسرے بردعویٰ کیا کہ اُس نے مجھے یا منافق اے زندیق اے کا فرکبایا اُس نے مجھے مارایاتھیٹر مارایا ایسے ی · اموزتم وعویٰ کیا جن میں تعزیر واجب ہوتی ہےاورتشم کی درخواست کی تو قاضی مدعا مایہ ہے قشم لیے گا بس اگر اس نے قشم کھا لی تو آچھ نہیں ورنداگرفتم سے بازر ماتو اُس پرتعزیر ہوگی اور ای میں تحلیف حاصل <sup>(۱)</sup> پر ہوگی بیمحیط میں ہے۔اگر ایک مخص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیاا دراُس نے انکار کیا تو بالا جماع اُس سے تشم کی جائے گی میہ ہدا ہے ہیں ہے۔

پس اگر اُس نے قشم کھالی تو ہری ہو گیا یہ سراٹ الو ہاج میں ہے۔اگر نفس کے دعویٰ سے ماسوائے میں قشم سے باز رہا تو قصاص لازم ہوگا اورا گرنفس کے دعویٰ میں قتم ہے بازر ہاتو قید کیا جائے عج یہاں تک کدا قرار کرے یافتھ کھائے اوریہا مام اعظم رحمة القدعلية تعالى كےنز ديك ہےاورصاحبين كےنز ديك دونوں صورتوں ميں ارش واجب ہوگا كذا في الهداييه

ودري ففيل

کیفیت میں اور استحلاف کے بیان میں جس شخص پرفتم عائد ہو قاضی اُس سے القد تعالیٰ کی قتیم لے گا اور غیر القد تعالیٰ کی قتیم نہ نے گار محیط سرحسی میں ہے۔ اگر مدی نے درخواست کی کراس سے تھم لی جائے کدا بی بیوی کی طلاق یا باندی وغلام کے آزاد ہو جائے کی متم کھائے بعنی اگر ایسا ہوجیسا مدعا کہتا ہے تو اُس کی بیوی کوطلاق ہے تو موافق طاہرالروایت کے قاضی اس کومنظور نہ کرے گا کیونکہ طلاق وعمّاق وغیرہ کے ما تند کی مشم کھا ناحرام ہے اور یہی سیجے ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم میں تغلیظ کرتا ہوتو القد تعالیٰ کے اوصاف برو ھادے کہتم ہے اُس اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور وہ نما ہرو پوشیدہ سے واقف ہے وہی رحمٰن ورحیم ہے اور پوشیدہ کواس طرح جانتا ہے جس طرح علانیہ کوجانتا ہے کہ مجھ پریامیری طرف یہ مال نلاں مخص کا جس کا دعویٰ کرتا ہے یعنی اس اس قدر رہبیں ہے اور نداس میں ہے کچھ ہے اور اس کوا ختیار ہے کہ تغلیظ میں اس پر ۔ زیادہ کروے یا کم کروےاوراگراحتیاط کرے تو لفظ ویا اور کوؤ کرنہ کرے تا کہ کمردشم اُس پر نہ ہوجائے اورا گر جا ہے تو قاضی تغلیظ نہ کرے صرف واللہ یا باللہ کہلائے کذانی الکافی اور بعض مشارم نے فر مایا کہ قاضی اگر مدعا علیہ کی صورت سے نیکوں اور صالحین کے آ ٹار یائے اورا بنے نز دیک اُس کومٹھم نگھیرا کیزوسرف الند تعالی کے نام کی شم کافی ہے اورا گراس کے برخلاف ہوتو تعلیظ کرے اور بعض مشائخ نے مرمایا کہ مال کو دیکھیے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ورنہ فقط القد تعالیٰ کے نام کی قشم دلائے پھر مال عظیم کی تعداد بعضوں نے یہ بیان و کہ بھندرنصاب زکو قائے ہواور بعضوں نے بقندرنصاب سرقہ کے مال کثیر کہا ہے۔

اگر یہودی پر تغلیظ منظور ہوتو یوں قتم دلا دے کہ قتم اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے موسیٰ پر تو راۃ نازل فرمائی اور اَ مرتصر انی یر تغلیظ<sup>لے</sup> ہوتو یوں قشم دلائے کوشم اُس اللہ یا ک ٹی کہ جس نے عیسیٰ علیہ انسلام پر انجیل نازل فرمائی ہے کذافی انحیط اور کسی خاص مصحف کی طرف اشار و کر کے قشم ندولا ئے بیعن قشم اس القد تعالیٰ کی جس نے بیانجیل یا بیتو را قاناز ل فر مائی ہے کیونکہ جب دونوں میں

ع منه مِن تعليظ لعني تشردوا هي المال المال المالي المعنى حاصل وعوى المعنى حري المراكم وي يربه وكال الم

ے کی قدر کی تحریف ٹابت ہوئی تو اس سے مامون نہیں کہ اشار ہ محرف کی طرف واقع ہو پس اُس کی قسم ولا یا تغلیظ کے ساتھ تغلیط ایک چیز کے ساتھ موگی جوالقہ تعالیٰ عزوج کی کلام نہیں ہے کذائی البدائع اور مجوی کو اگر تغلیظ کے ساتھ من ولائے تو یوں ولائے کشم اُس النہ تعالیٰ کی جس نے آگ کو پیدا کیا ہے ایسا ہی امام محدر حمۃ النہ علیہ نے کتاب الاصل میں وکر کیا ہے کذائی البدایہ و کنزالد قالٰ آس النہ تعالیٰ کی جس نے آگ کو پیدا کیا ہے ایسا ہی امام محدر حمۃ النہ علیہ سے مروی ہے کہ اُنہوں ہے کہ اُنہوں نے فرمایا آئے مام ماعظم رحمۃ النہ علیہ والم مابو یوسف سے اس کے خلاف منقول نہیں ہے کیکن نو اور میں امام اعظم رحمۃ النہ علیہ سے مروی ہے کہ اُنہوں نے فرمایا آئے مالی کے سوائے نہی جات کی طرح بعض مشائح نے فرمایا گئے میں جاور سوائے ہو جو سیوں کے اور مشرکین سے صرف اللہ تعالیٰ کی تسم نی جائے گی اور یوں زمتم کی جائے گی کہ تم اُس النہ تعالیٰ کی جس نے وہن اور صنم کو پیدا کیا ہے بیچیط سرحسی میں ہاور مشرکین سے ان کے عبادت خانوں کی تم نیس لی جائے گی کذا فی الاختیار شرح الحقار۔

مسلمان پر تغلیظ قتم زمان یا مکان کے ساتھ واجب نہیں ہے یہ کا فی میں ہے گوئنگے کافتم ولا نا اس طور ہے ہے کہ قاضی اُس ہے کہے کہ تھے پر اند تغالیٰ کا عہد ہے اگر اُس مخفس کا تھے پر بیدی ہواور گونگا اپنا سر ہلائے بینی ہاں اور یوں قتم نہ لے کہ واللہ تھے پر اس شخص کے ہزار درم نہیں جیں اور و دسر ہلائے کہ ہاں یہ محیط سرحسٰی میں ہے۔

اگر مدی گونگا ہے اور اس کے اشارے بجھ میں آتے ہیں اور معروف ہیں اور اُس کا خصم سیح سالم ہے قو قاضی کو بنگے کی درخواست سے اُس ہے قتم کا گذشم افقد پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے جیسا کہ دونوں کے سیح سالم ہونے کی صورت میں تھا اور اگر مدعا علیہ کو نگے ہونے کے باوجود بہرا بھی ہواور قاضی اُس کو بہرا جانتا ہوتو لکھ کراُس ہے جواب طلب کرے گا کہ تح بر ہے جواب دے اور اگر وہ لکھنا نہیں جانتا ہے اور اُس کے اشارے سمجھے جاتے ہیں اور وہ معروف ہیں تو اُس کو اشارے سے بتلائے کا حکم دے گا اور مثل کو نگے کے اُس کے ساتھ برتاؤ کرے گا بید فیرہ ہیں ہے۔

اگر قرض کا دعوی کی اور و ہاس قد رہے نیں اور نداس میں سے پڑھ ہے ای طرح اگر کی ملک یا جن کا مال میں عامر میں دعوی کی کیا اور کوئی سبب اور نداس میں سے پڑھ ہے ای طرح اگر کسی ملک یا جن کا مال میں حاضر میں دعوی کی کیا اور کوئی سبب نہ میں اور نداس میں سے پڑھ ہے ای طرح اگر کسی ملک یا جن کا مال میں حاضر میں دعوی کی کیا اور کوئی سبب کر سے مید میں ہے گھر ہے۔ احتیاط بر و وکل کوئی سبب کر سے مید میں ہے۔ اگر کسی قدر درم یا دینار کا بسبب قرض یا خرید کے دعوی کیا یا کسی ملک کا بسبب جن یا ببہ کے دعوی کیا یا نصب یا رعایت کا وقوی کی کیا تو بھارے استحاب سے خام برالروایت ہیں ہے کہ حاصل وعوی پر بیا یک ملک کا بسبب برقتم نہ ہی جائے تھی یوں قسم نہ دلائی جائے کہ واللہ میں نے اس سے برالروایت ہیں ہے کہ حاصل وعوی پر فیم کی جائے تھی ہیں دکھا یا سی در اللہ کا بیا ہیں ہوگھ و میں کہ واللہ میں نے اس میں ہوگھ رہا ہے یا کہ و دیت نہیں کہ واللہ میں نے ہی میں اس سے بھی ہوگھ و می کرتا ہے نہیں ہے اور نداس میں سے بھی ہے اور و دیت میں یوں قسم یوں قسم کی جائے کہ دواللہ میں یہ وو دیت میں اور کی کرتا ہے نہیں ہے اور نداس میں سے بھی ہے اور ندم میں خوا می کہ اس میں ہے کہ ہوئی گئی کرتا ہے نہیں ہوگا اس لیے یوں ہی قسم کی جائے جس طرت ہم نے بیان کیا ہے بتا یا تو مد عا علیہ کے ہاتھ میں نہ ہوگی گئین اُس کا میں ہوگا اس لیے یوں ہی ہم می کی جائے جس طرت ہم نے بیان کیا ہے بتا یا تو مد عا علیہ کے ہاتھ میں نہ ہوگی گئین اُس کا ضامن ہوگا اس لیے یوں ہی ہم می کی جائے جس طرت ہم نے بیان کیا ہے بتا یا تو مد عا علیہ کے ہاتھ میں نہ ہوگی گئین اُس کا ضامن ہوگا اس لیے یوں ہی ہم می کی جائے جس طرت ہم نے بیان کیا ہے بتا یا تو مد عا حالے کہ ہوگی گئی اُس کی ہوگا اس کے یوں ہوگھ میں نہ ہوگی گئی اُس کی جو رکواس کا بچہ بتا یا تو مد عا علیہ کے ہاتھ میں نہ ہوگی گئین اُس کی خوا کوئی کرتا ہے بند اُس کی خوا کی خوان میں ہو

بھر واضح ہوکہ حاصل دعوی پرفتم وال یا جانا بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام محدرحمۃ اللہ علیہ کے نز ویک اصل ہے جب کہ ایسے سبب سے ہوکہ رفع واقع سے مرتبن ہوئی ہواور اگر اس میں مدی کے حق پر لحاظ جاتار ہتا ہوتو بالا جماع سبب پرفتم لی جائے گی مثلا کی جورت مطلقہ نے جس کوطلاق جددی گئی ہے نفتہ کا دعویٰ کیا اور شوہر کے فدہب میں یہ ہے کہ نفتہ نہیں ملنا چا ہے یا جوار کے سبب ہے شفعہ کا دعویٰ کیا اور مشتری کے نزو کیکہ شفعہ جوار نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ مشلا وہ شافتی فدہب سے ہے تو اس صورت میں حکم فدکور چاری کے دعویٰ کیا تو جاری رہے گا کذا نی افکا فی اور اہام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ ہے ساتھ تھم فی جائے گی کہ والقد میں نے اس سے یہ مال مشلا وہ میں بیا ہے گراس سبب نے ساتھ تھم فی جائے گی کہ والقد میں نے اس سے یہ مال مشلا وہ میں بیا ہے گراس سورت میں ایسانہ ہوگا کہ جب قاضی ہے مدعا علیہ عرض کرے کہ جھے اس طرح تسم نہ دلائی جائے کیو خدا دی مال مشلا کوئی کیون ایسانہ ہوگا کہ جب قاضی ہے مدعا علیہ عرض کرے کہ جھے اس طرح تسم نہ دلائی جائے کیو خدا دی مال اکثر قرض لیتا ہے لیکن وجوئی کے وقت اس پر یہ مال نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ادا کر دیتا ہے یا بری ہوجاتا ہے تو اس صورت میں قاضی مال اکثر قرض لیتا ہے لیکن وجوئی کے وقت اس پر یہ مال نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ادا کر دیتا ہے یا بری ہوجاتا ہے تو اس صورت میں قاضی مال اکثر قرض لیتا ہے تو اس سے بچھ خرض ایسانہ مطلوب کے مسلوب کے اس نے کی اور اگر مدعا علیہ کا جواب دی کھنا چا ہے اگر اور اس کوئی کرتا ہے نہیں ہوتا ہے تو سبب پر تسم کی جائے گی اور اگر مدعا علیہ کے کہا کہ جھ پر یا میری طرف میال جس کا یہ دعوئی کرتا ہے نہیں ہے اور نداس میں ہوتا ہے گئی وار اگر مدعا علیہ کی ہو اس نے اس کی میں اس جس کا یہ دعوئی کرتا ہے نہیں ہے اور نداس کی دو ان میں ہوتا ہے گئی فیان میں ہے۔

اگرسب ایسا ہوکدر فع دافع ہے مرتفع نہ ہوتو بالا جماع سبب پرقتم لی جائے گی مثلاً غلام سلمان نے اگر اپنے مالک ہردول کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے کیونکہ اُس پر دوبارہ رقبت کررٹیس ہوتی ہے بخلاف با ندی یا کا فرغلام کے کیونکہ باندی پر مرتہ ہو کر دار الحرب میں جاسطنے ہے دوبارہ رقبت نہ آسکتی ہے ایسا ہی کا فر پر عہد ٹوٹ کر دوبارہ دارالحرب سے پکڑے جانے ہے دقیت آجائے گ کو انی الہدایہ مشتری نے اگر فرید کا دعویٰ کیا پس اگر خمن اواکر نے کا ذکر کرتا ہے تو معاطبہ سے یوں تسم فی جائے گی کہ والقد یہ غام یا پھراس میں ہے مدمی کی ملک اس سبب سے نہیں ہے جس سبب سے دعویٰ کرتا ہے اور یوں تسم نہ دلائی جائے گی کہ والقد میں نے فروخت نہیں کیا ہے یہ فسول محادیہ میں ہے اور اگر جا ہے تو یوں تسم دلائے کہ والقد میر سے اور اس کے درمیان جس میں دعویٰ کرتا ہے اور اس کے درمیان جس میں دعویٰ کرتا ہے اور اس کے درمیان جس میں دعویٰ کرتا ہے اور اگر کہ جس کا جمھ پر اس گھر کے بارہ میں دعویٰ کرتا ہے بعوض اُس شن کے اس وقت قائم نہیں ہے جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے اور اگر جا ہے تو یوں تسم دلا نے کہ والقد بھے پر اس زمین کا سپر دکرتا بسبب اس بچ سے جس کا دعویٰ کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا عالیہ قاضی ہے کہ مرض کر رہے انہ کرے کہ ان شرح اور القاضی کھنا ہے۔

اگر عاعلیہ نے وام اواکر وینا ذکر نہ کیاتو قاضی اس سے کبگا کہ دام حاضر کر پھر جب وہ دام لایاتو قاضی قسم دلا سے گا کہ والقد بھر یہان داموں کالینا اور اس بھے کا وینا جس وجہ سے دگی دموی کرتا ہوا جس بھی ہے۔ اگر چاہتے یوں قسم دلا سے کہ والقد میر سے اور اس کے درمیان یہ فریداری اس دم قائم نہیں ہے یہ نصول محادیہ سے۔ اگر بالع نے بھے کا دعوی کیا ارمشتری نے انکار کیا ہیں اگر اس نے یہ دعوی کیا کہ مستری طرف یہ دار ہے اور نداس کے دوی کیا کہ داللہ میری طرف یہ دار ہے اور نداس کے دام ہیں اور اگر اس نے یہ دعوی کیا کہ اس نے بھی نہیں دی اور ندام پائے ہیں تو یوں قسم لی جائے گی کہ والقد یہ دار میر انہیں ہے اور ندام ہواس نے بیان کے ہیں جو پر واجہ ، ہیں یہ محمد میں ہوتا ہے یہ وہوں پر قسم لی جائے گی جو اللہ یہ دار میر انہیں ہوتا ہے یہ فسول محادیہ بیان کے ہیں جو پر واجہ ، ہیں یہ محمد میں ہوتا ہے یہ فسول محادیہ کی جائے گی جیسا دعوی خرید میں ہوتا ہے یہ فسول محادیہ ہور کا کہ ہم دونوں میں فی الحال نکار نہیں ہے کذائی البدایہ ہے۔

اگر عورت نے نکاح ومبر کا دعویٰ کمیاتو صاحبینؓ سے ظاہرالروایت میں مروی ہے کہ حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی کہ والقدید عورت میری جورونہیں ہے جس نکاح سے کہ دعویٰ کرتی ہے اور نہ بھے پر بیمبر کہ جس کا دعویٰ کرتی ہے واجب ہے اور نہ مبراس قدر ہے اور نہاس میں ہے کچھ بھے پر واجب ہے اوراگر مدعیٰ اس امر کا مر دہوتو عورت سے نتم کی جائے گی کہ والقدید میراشو ہرنہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر پر ایک طلاق رجعی دینے کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس عورت پرمیری طرف ہا ساعت طلاق واقع نہیں ہا وراگر بائن طلاق کا وعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس عت یہ عورت میری طرف ہا ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ اس تکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور تین طلاق کے ساتھ اس تکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور تین طلاق کے ساتھ اس تکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور یون مند لی جائے گی کہ واللہ میں نے اس کو تین طلاق مطلقا نہیں دی ہیں یہ وجیز کر دری میں ہے۔ ای طرح اگر عورت نے ایسا وعویٰ ندکیا لیکن ایک شخص عادل نے یا فاسقوں کی ایک جماعت نے قاضی کے سامنے اس طرح گوا ہی دی تو قاضی احتیاط کر کے تیم لے گا کے دکھر مت فرج حق شرع ہے ہیں قاضی رہ اس میں احتیاط کر کے تیم لے گا کہ کیونکہ حرمت فرج حق شرع ہے ہیں قاضی پر ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے یہ محیط میں ہے۔

#### عورت كاايخ نفس كواختيار كرنا 🏗

عورت نے وعویٰ کیا کہ میں نے شو ہر سے طلاق کی درخواست کی تھی پس اُس نے جھ سے کہا کہ تیرا کام تیر سے اختیار میں ہے پس میں نے اپنے تھی کواختیار کیا یعنی طلاق لے لی اور میں اُس پرحرام ہوگئ پس شو ہر نے اپنے تھی دینے اور اس کے اختیار کرنے دونوں سے انکار کیا بینی میں نے نہیں کہا کہ تیرا کام تیر ہے اختیار میں ہے اور نہاس نے اختیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حال دعویٰ پرقسم نہ لے گا اور مرد کے واسطے احتیاط کر کے اور قسم لیا جائے گا کہ والقد میں نے اس کا کام اس کے اختیار میں نہیں دیا بعد اُس کی درخواست طلاق کے جب سے کہ آخر تروی اس کے ساتھ کی ہے اور نہیں جانوا ہوں کہ اس تعواس نے ساتھ اس نے میں اپنے نفس کو اختیار کیا ہے یہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر اقرار کیا کہ میں نے کہا تھا کہ تیرا کام تیر سے اختیار میں ہے اور انکار کیا کہ اس نے اپنی ہوں کہ اس نے اپنی میں اپنی نفس کو اختیار نہیں کیا ہے تو شو ہر سے قسم کی جائے گی کہ والقد میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اپنی میں اس کے اس کا اس اس کے احتیار کیا ہم اس کے اس کا اس اس کے ایمنی میں اپنی میں اپنی تیس دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قبضہ میں اس کے درخس جس کیل میں ہے اس کا اس اس کے قبضہ میں اس نمیں دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قبضہ میں اس کے درخس جس جس میں اپنی سے نہیں دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قبضہ میں اس کے قبضہ میں بی اس کے تو میں بیاں اس کے قبضہ میں بیل اس کے درخس کیل میں ہے نہیں کو اس کے قبضہ میں بیل اس کے درخس کیل میں ہے۔ نہیں کیل اس کے قبضہ میں بیل اس کے تو میں بیل کی دو تو کر بیل کی اس کے تو میں بیل اس کے تو میں بیل اس کے تو میں بیل کی در سے تو کی کے در بیل کی دور تو کی کہ دور تو کی کو دور تو کی کے دور تو کی کور کو کو کی کو دور تو کی کور کو کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور

ایک عورت نے اپ شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے میر ہم اتھ ایلا ءکیا اور ایلاء کی مدت گذرگئی پس ہم دونوں میں جدائی واقع ہوگئی اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس سے تم کی جائے اور قاضی کو آگاہ کیا کہ اس کا نہ ہب یہ ہے کہ ایلاء کرنے والا بعد جار مبینے کے موقف یک ہوتا ہے ہیں میخض تشم کھائے گا کہ بیعورت مجھ ہے بائن نہیں ہا اور نہ میں جانتا ہوں تو قاضی اُس سے سبب پر حتم لے گا کہ واللہ میں نے اس سے بینیں کہا تھا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا استے دنوں بناء بردعویٰ عورت کے پس اگراس نے تشم سے تکول سے کیا تو عورت کے حال پر لحاظ کر کے اس کو ایک طلاق کے ساتھ بائن قرار دے گا اگر چداس میں شوہر کے واسطے ضرر کا اختمال ہے بیموط سرتھی میں ہے۔ پس اگر شوہر نے ایلاء کا اقرار کیا مگر دعویٰ کیا کہ میں نے مدت کے اندراس سے قربت کر لی ہاور عورت نے ایل عالم الیا جائے گا اور حاصل دعویٰ پر شتم لی جائے گی کہ والند آئی کے دوز میں اُس کی

جورونہیں ہوں بسبب اس کے کہ جودجوئی کیا ہے اور یہ تم نہ لی جائے گی کہ والقد اس مرد نے چار مبینے گذر نے سے بہتے جھ سے قربت نہیں کی ہے اور کتاب الاستحلاف میں ہے کہ بشر نے فر مایا کہ میں نے امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ سے سنا کہ فر ماتے تھے کہ یول شم لی جائے گی کہ والقد چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرو نے جھ سے قربت نہیں کی اورا حتیا طان کے قول کے موافق اس میں ہے کہ تم میں زیادہ کہاجائے کہ والقد چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرد نے جھ سے قربت نہیں کی اس نکاح کے ساتھ جس کا میشخص مدی ہے ہے جا میں کہا ہا ہے ۔ اگر اس عور سے نے اسپنے مہر کے عوض مرد سے خلع کرایا اور شو ہر نے انکار کیا تو اُس کا قول لیا جائے گا اور خلا ہر الروایت کے موافق حاصل دعویٰ پرتشم کی جائے گی اور امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے قول پرسبب پرتشم کی جائے گی بیز دائے اُمفتین میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے قتم کھائی تھی کہ اگر اس دار میں داخل ہوا تو اس میری عورت پر تمن طلاق بیں اور بعد اس قسم کھانے کے بیٹھی اس دار میں داخل ہوا ہیں اگر شوہر نے قسم اور دار داخل ہونے کا اقر ارکیا تو طلاق کا آفر ارکیا اور اگر دونوں باتوں سے انکار کیا تو طلاق کے ایرار وایت کے حاصل دعویٰ پر شم کی جائے گی کہ والقد بیعورت جھے تین طلاق کے ساتھ بائن نہیں ہے جیسا کہ بیدوی کی کر آل ہے اور اگر قسم کا اقر ارکیا گر بعد قسم کے دار میں جانے سے انکار کیا تو یوں قسم کی جائے گی کہ دانشا س کی طلاق کے تیم کھانے کے بعد میں اس دار میں داخل اور اگر اس زمانے میں دار کے اندر جانے کا اقر ارکیا اور شم کھانے سے انکار کیا تو یوں قسم کی جائے گی کہ دانشا س کو میں ہوئے ہوں تا کہ دائل ہوں تو یہ تو یہ شہیں کھائی تھی کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو یہ تو میں تھی کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو یہ تو یہ تو میں کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو یہ تو ایک میں داخل ہوا تو اس طرح تسم کی اور کہ اس نے تیم مائی تھی کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو یہ تر داخل ہوا تو اس طرح تسم کی جائے گی کہ دائلہ بی عورت تیمی طرح تسم کی جائے گی کہ دائلہ بی عورت تیمی طرف سے تیمن طلاق کی بائن اس بیمی میں تو یہ تو ہوئی کرتی ہے تیمی سے اور نہ یہ بائدی بسبب اس قسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح تسم کی جائے گی کہ دائلہ بی عورت تیمی طرف سے تیمن طلاق کی بائن اس بیمی کی مراد حاصل ہے بیشرح اور نہ بیا بائدی بسبب اس قسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح قسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح تسم کی اللہ ایک میں دواصل ہے بیشرح اور نہ بیا نہ دی بسبب اس قسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس کے دور تسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح قسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جی کہ تو اس کے دور کی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح تسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس کے دور کر میں اس کر دور کی کرتی ہو جس کی دور کی کرتی ہو جرہ ہے ہیں اگر اس کو دور کی کرتی ہو جس کی دور کی کرتی ہو جس کی دور کر کرتی ہو جس کی دور کی کرتی ہو جس کی دور کرتی ہو کرتی کرتی ہوئی کرتی ہو

اگر کسی نے وعویٰ کیا کہ میں نے تیرے پاس اس قدر مال ود بعت لے رکھا ہے اُس نے کہا کہ تو نے فلال شخص کے ساتھ رکھا ہے پس سب میں تھمے نہ دوں گاتو مدعا علیہ سے تسم لی جائے گی کہ والند سب تھمے واپس کرنا مجھے واجب نہیں ہے پس اگراس نے تسم کھالی تو خصومت دفع ہے ریز خزائد المفتین میں ہے۔

ایک باندی غصب کرلی اوراس کوغائب کردیا پس مالک نے گواہ سنائے کہ اس نے میری باندی غصب کرلی ہے تو مد منا نایہ
قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اُس کولا کر مالک کود ہے و ہے اور بسب ضرورت کے بیدو کوئی تھے ہے باوجود جہالت کے اورا گر مالک کے
باس کواہ نہوں تو اس سے تتم لی جائے گی کہ والقد نہ اس محض کی باندی مجھ پر جا ہے اور نہ اس کی قیمت یعنی اس قدر درم اور نہ اس سے
تم یہ وجیز کردری میں ہے۔

جارہ اور مزارعت و معالت میں یوں تتم لی جائے گی کہ وانندمیر ہے اور اس کے درمیان اس گھر کا اجارہ یا اس زمین کی مزارعت اس وقت سے اور جس وقت تک کا مدعی دعویٰ کرتا ہے بعوض اس قد را جرت کے جومد ٹی نے بیان کی لازم قائم نبیل ہے بیمجیط مزدی میں ہے۔ اگر مدعی نے گھر کے کراریکا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو قاضی یوں تتم لے گا کہ واللہ میری طرف اس کا بیکرا یہ جواس گھر کے کراریکا وقت کرارید و بینے ہے دعویٰ کرتا ہے نبیل ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر قاضی جا ہے تو یوں تتم لے کہ واللہ میری

لمرف اس کا یہ کرا رہ جو بیان کیااس سبب سے جود عولیٰ میں بیان کیانہیں چاہنے یا جس وجہ سے دعویٰ کیا ہے۔

اگر مال یا عروض کی کفالت کا دعویٰ کیا تو حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی لیکن اُس وقت قسم کی جائے گی کہ جب کفالت سے بحویٰ کر ہے خوا م بخر نہویا کی سے خوا م بخر نہویا اس کے خالت میں اس کفالت سے سے اجازت دی تھی اور بدون اس کے کفالت کا سے حویٰ نہوگا ہی تحلیف علی اس پر متر تب نہ ہوگی اور قسم یوں کی جائے گی کہ واللہ میری طرف یہ بزار درم بسبب اس کفالت کے جس کا یہ دعویٰ کرتا نہیں ہے اور اس کفالت کا ذکر اس واسطے ہے کہ دوسری کفالت کو بیاس نوالت کے نہیں ہے شامل نہ ہوجائے اس طرح اگر کفالت کے نہیں ہے درکھا اس کفالت کے نہیں ہے درکھا لیے تعلق کے دواللہ میری طرف یہ کیڑ ابسبب اس کفالت کے جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے فلا اس محض کواس سے سرد کروں یہ فعول کا دیویں ہے۔

ا کی محص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے گھرے پہلومیں ایک گھر خریداے اور میں اپنے گھر کی وجہ ہے اس کا شفیع <sup>سے</sup> ہوں اورفتم طلب کی تو قاضی سبب پرفتم لے گا کہ والقد میں نے میددار کہ جس کو میخف بیان کرتا ہے اور اس کے بیرحدود جین ہیں خریدا ہےاور نداس میں سے پچھٹر بیرا ہےاوراگر مدعاعلیہ نے خرید نے اور مدعی کے جوار ہونے کا اقرار کیااس نے کہا کہ مدعی کو جب خرید کا حال معلوم ہوا تو اس نے شفعہ نہیں طلب کیا اور شفیج نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے طلب کیا تو قتم سے شفیع کا قول لیا جائے گا اور ہر درخواست مدعا عایہ فیج ہے یوں قشم لی جائے گی کہ وائلہ جب جھے اس دار کے فروخت کی خبر پینجی تو میں نے شفعہ طلب کیااور کسی با کع بامشتری یا دار کے حضور میں طلب شفعہ کے گواہ کر لیے ایسا ہی کتاب الاستحلاف میں نہ کور ہے ولیکن اس وفت ٹھیک ہوسکتا ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا ہوکہ جھےاس دار کے فروخت کی خبرا بسےوقت بینچی کہ میں آ دمیوں کے مجمع میں تھااوراً کراس وقت کوئی اس کے باس نہ تھا وراس کوئیج کی خبر پہنچی تو فی الحال گواہ نہ کر لینے ہے اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اوراس ہے بول قتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے جس وفت ئیج کی خبریائی اس وفت اپنا شفعه طلب کیااور بوفت امکان گواہوں کی تلاش میں نگا! اورکسی با نُع یامشتری یا دار کےحضور میں شفعہ طلب کرے گواہ کرلیے اورا گریدی نے دعویٰ کیا کہ مجھے رات میں بیج کی خبر بینجی اور صبح میں نے شفعہ طلب کیا اور گواہ کر لیے تو قاضی یوں تشم کے گا کہ واللہ مجھے سوائے اس وقت ہے جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں تھے کی خبرتہیں بینچی اور صبح کے وقت میں نے شفعہ طلب کر کے گواہ کر لیے یہ محیط میں لکھا ہے جوعورت بختیار بلوغ مختار ہے اس کا تھم اپنے نفس کے اختیار کرنے میں بعنی اپنے آپ کو طلاق دے دینے میں مثل شفیع کے ہے طلب شفعہ میں اور اس کا استحلا ف بھی مثل استحلا ف شفیع کے ہے ہیں اگر اس نے قاضی ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیاجھی مجھے بلوغ ہوایا کہا کہ جھی میں بالغ ہوئی میں نے فرفت اختیار کی توقتم ہے اس کا قول معتبر ہوگا اور اگریوں کہا کہ میں کل بالغ ہوئی اور میں نے فرفت طلب کی تو بدون گواہوں کے اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگر شفیع نے ایسا کہا کہ میں کل کے روز تیج پر واقف ہوااور شفعہ طلب کیا تو بھی یہی تھم ہوگا یفسول ممادید میں ہے۔

یے منجروہ کفالت جو بدون کسی شرط کے نی الحال نا فذہوا ہے تحلیف شم لینا ۱۴ سے شفیع جس کوحل شفعہ پہنچا ہے ا

اگرمد عاعلیہ نے انکار کیا تو قاضی قیمت ابر لین وشل طعام پراس ہے ہم لے گالینی دالقہ بھی پر قیمت ابر لین یا مثل طعام واجب نہیں ہے علی لوجدالاتم اور اگرمدی نے قاضی کو گواہ کرویا کہ اس کا ند جب یہ ہے کہ ایس صورت میں ضان قیمت واجب نہیں ہوتی ہے بلک ضان نصان داجب بوتی ہے تو قاضی اس سے سبب پرقسم لے گا کہ واللہ میں نے یہ فعل جس کا مدی دعوی کرتا ہے نہیں کیا ہے یہ نوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے پردعوی کیا کہ اس نے میرا کیڑا بھاڑ ڈالا ہے اور کیڑے کومے اس مختص کے حاضر کر کے قسم طلب خان میں ہے۔ ایک مختص نے دوسرے پردعوی کیا کہ اس نے میرا کیڑا بھاڑ ڈالا ہے اور کیڑے کومے اس مختص کے حاضر کر کے قسم طلب کی تو قاضی سبب پرقسم نے اللہ میں اور اس کے بھی پرائے کہ جس نقصان دینا پر نے اور مدی کو خیار حاصل نہ ہوتو اس کیڑ ہے کو ٹا بت انداز ہ کرائے اور اس خرق کے سرتھ انداز ہ کرائے ہیں جس قد رنتھان ہووہ کرنے اور اس کا نقصان کے لیا اور در کی کو مدعا علیہ کے حوالے اور اس کی نقصان کے لیا اس نقصان اور کی کو مدعا علیہ کے حوالے کہ جس میں مدی کو اختیار ہوتا ہے کہ جو بہت ہواور تصور نے خرق میں نقصان کے لیا اس کو مدعا علیہ کے حوالے کرے اور اس کی پوری قیمت کے لیا اور میخرق وہ ہے کہ جو بہت ہواور تصور نے خرق میں نقصان کے لیا اس کو مدعا نا کہ مدی عاملیہ ہے اس کو میان کرا کہ دی عاملیہ ہے اسے کی اس مدی کی جائے گی گائے ہے اس کو میان کرائے کہ دی عاملیہ ہے اسے کی خوالے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ خرق تھوڑ اس ہوکہ ان شرح اوب القاضی کھنا نہ دا ہے اس کو میان کرتا کہ دی عاملیہ ہے۔ گی ؟

اگرخرق زیادہ ہوکہ جس سے تمام گیڑے کی قیمت واجب ہوتی ہے تو<sup>ع</sup> سبب پرتشم لے گا کہ والقد میں نے بیغل خرق جس طرح مرمی دعویٰ کرتا ہے ہیں کیا ہے اس میں مرمی کے حق کالحاظ ہے اگر چہ مرعاعلیہ کے حق میں ضرر متصور ہو کذائی شرح اوب القاضی للخصاف للصد الشہید۔

اگر کسی نے دعویٰ کیا کہاس نے میری دیوار ڈھادی یا تو ٹر ڈالی ہےاورمقدار دیواراورموقع شکست یا نقصان کو بیان کر دیا اور قاضی سے نقصان کی درخواست کی تو قاضی أس مخص سے حاصل دعویٰ پر شم لے گا کہ واللہ بھے پراس مدمی کے اس قدر دام یا کچھاس میں سے بیں واجب ہیں بیڈنا ویٰ قاضی خان میں ہے۔

ابیابی خصاف رحمة الندعلیہ نے وکرکیا ہے اور شمس الائر حلوائی نے بیان کیا کہ سبب پرتتم کنی چاہئے حاصل وعویٰ پر نہ لینی چاہئے اور بہی تعظیم کے دور سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری بحری یا گائے و نکی کر ڈالی یا میر سے غلام کی آئے ہوڑ دی اور وہ سوائے اس کے اور کسی وجہ ہے مرگیا یا میر ہے جو پاید کی آئے پھوڑ دی یا میر ہے کسی مال میں نقصان کر دیا اور یہ جنے حاضر نہیں ہے تو قاضی دریا فت کرے گا کہ اس کا نقصان کس قدر ہے بس آس پرتتم لیا اور سبب پرتتم لیا سے ماضر نہیں ہے کہ افر سبب پرتتم لیا ہے کہ کہ اس کا نقصان نہیں ہے کہ افی شرح اور حاصل دعویٰ پرتتم لینے ہے دی کا نقصان نہیں ہے کہ افی شرح اور جاور حاصل دعویٰ پرتتم لینے ہے دی کا نقصان نہیں ہے کہ افی شرح اور بالقاضی ۔

آیک شخص نے دوسر سے پر دعویٰ کیا گداس نے میری و یوار پر اپنی بٹی رکھ لی یا میری خیست پر پانی بہایا یامیر ہے گھر میں پر نالہ جاری کیا یامیر کے گھر میں پر نالہ جاری کیا یامیری چارو یواری میں ورواز ہ نگالا ہے یامیری و یوار پر ممارت بنائی ہے یامیری زمین میں مٹی یا بالوڈ لوائی یاکوئی مر دہ جانور ڈال ویا ہے دور ڈال ویا ہے کہ جس سے زمین میں نقصان آتا ہے اور زمین کے مالک کواس کے دور کرنے کی ضرورت ہے اور اسے صحت دعویٰ کے واسطے دیوار کا طول وعرض موضع بیان کر دیا اور زمین کے حدود موضع کو بیان کر دیا ہیں

لے تابت بورار بغیر شکاف کے اور خرق شکاف ہے اور سب یعنی جس سب سے نقصان یا کف کا دعویٰ ہے اا

گرد ماعلیہ نے اس سے انکارکیا تو قاضی سبب پرتشم سے گا اور اگر بیصورت ہو کہ دیوار پر بٹی رکھنے والا مدی ہواس طرح کہ میری ایک ای شخص کی دیوار پرتشی وہ گرگئی یا جس نے درست کرنے کے واسطے اس کوا کھاڑا تھا اب بیشخص بجھے رکھنے نہیں ویتا ہے تو بدون تھی بھوٹی کے ساعت نہ ہوگی اور تھی اس طرح ہوگی کہ لیک بٹی کی جگہ بیان کرے اور یہ بیان کرے کہ بجھے ایک دوبلّیاں رکھنے کا حق تھا اور بٹی کی موٹائی بیان کرے پہر جب دعوئی تھی ہوا اور مدعا علیہ نے انکارکیا تو قاضی حاصل وعوے پرتشم لے گا کہ واللہ اس شخص کو ایسی بٹی کی موٹائی بیان کرے پہر جب وحاصل تبیں ہے بس اگر اس نے انکارکیا تو اس پر ڈگری ہوجائے گی اور اگر کی شخص پر دعوئی کہا کہ اس مقام پرتق واجب حاصل تبیں ہے بس اگر اس نے انکارکیا تو اس پر ڈگری ہوجائے گی اور اگر کی شخص پر دعوئی کہا کہ دواللہ اس تحق کی اس گرز بین کے عدود اور گڑھے کا مقام ومقد ار اور نقصان بیان کیا تو قاضی مدعا علیہ ہے حاصل دعوے پرتشم نے گا کہ والقد اس شخص کا اس قد رنقصان بھی پرتبیں واجب ہے کہ جس کا بیدعوئی کرتا ہے اور سبب پرتشم نہ لے گا بی قاوئی خان بیں ہے۔

اگر کمنی پردعویٰ کیا کہ میراحق ہے کہ اس کے گھر ہے میر ہے گھر کا پانی بہے یا اس کے گھر سے میراراستہ ہے تو حاصل دعویٰ پر نتم لی جائے گی کہ واللہ اس گھر میں اس شخص کو ریخت جس کا دعویٰ کرر ہاہے حاصل نہیں ہے بیرمحیط سزھسی میں ہے۔

اگر کسی تخص پر دعوی کیا کہ اس نے عمد آمیر ہے بیٹے یا غلام یا ذمی کو ایسے آلہ سے قبل کیا کہ جس سے قصاص واجب ہوتا ہے ورقصاص کا دعوی کیا بید دعوی کیا کہ اس نے میرا ہاتھ یا میر ہے ناہا لغے بیٹے کا ہاتھ عمد آکا ٹ والا ہے یا سر کے زخم یا جراحت کا دعویٰ کیا کہ جس میں بدلا واجب ہوتا ہے اور مدعا علیہ نے الکار کیا تو اس سے تم لے سکتا ہے بھر قبل پر تسم لینے میں دور واپنیں ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ حاصل عوی کی پر تسم کی جائے کہ واللہ بھے پر اس کے فلاں بیٹے یا فلاں غلام یا فلاں وکی کا خون نہیں ہے اور ندمیری جانب کوئی حق ہے بسبب اس خون کے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر تسم کی جائے کہ واللہ میں نے فلاں بن کوئی حق ہے کہ واللہ میں ہوتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر تسم کی جائے کہ واللہ میں ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر تسم کی جائے کہ واللہ میں نے فلاں بن فلاں اس کوئی حق ہے ہیں آگر اس نے تسم کھائی تو تسم کھائی تو تسم کھائی تو تسم کے اس زخم کا بدلنہیں ہے اور نہ اس وجہ ہے میری طرف اس کا کوئی حق ہے پس آگر اس نے تسم کھائی تو تسم کی اور امام اعظم رحمہ اللہ تو کی گیا ور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی تو کائی کی نے دیت و سے کا تھم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کوئی کے نزویک قان میں ہے۔

اگر کسی پر دعوی کیا کہ اس نے میرے بیٹے یاولی کو خطا ہے آل کیا یا خطا ہے اس کا ہاتھ کا ٹایا خطا ہے سرزخی کیا یا کوئی ایے فعل کا دعویٰ کیا جہت جس جس ویت یا ارش سے لازم آتا ہے قو حاصل پرتسم لی جائے کہ واللہ اس مخص کا بھے پر بیارشایا دیت جس کا وعویٰ کرتا ہے جس جہت ہے دعویٰ کرتا ہے جس جا ورا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ جوج تی غیر مدی علیہ پر واجب ہوتا ہے تو اس میں اس طرح ہے تم لی ہوش قل خطا کہ اس کی ویت مددگار براوری پر ہے اور وہ جرم کہ جس کے عوض ارش واجب ہوتا ہے تو اس میں اس طرح سے تسم لی جائے گی کہ واللہ میں نے اس محض کے قلال بیٹے کوئل نہیں کیا اور واللہ نہ اس کو بیزخم دیا ہے اور جس جرم کا عوض اس مدعا علیہ پر واجب ہواس میں حاصل وعویٰ پر قسم لی جائے گی میشرح ادب الفاضی میں ہے۔

اگر غلام پر دعوی ہو ہیں اگر نفس کے جرم کا دعوی ہواور عمر اُ ہوتو خصم اِس باب میں وہی غلام ہے اس سے تتم لی جائے گی اور

ے بنی اس نواح کی زبان میں ہیتیر کے مانندوعنی ہوتی ہے اوج ساماط دعویٰ لینی جس سب سے دعویٰ کیا ہے اس کا جو پھھ تقعود و حامل مطلب ہواور دوم یہ کہ سب پرتشم ہو کہ میں نے میسب تبیس کیا جس سے اس کا نقصان ہوالیکن ایسی عبارت سے تئم ہو کہ تا ویل کی تنجائش ندر ہے اا سے ارش جر مانداور دیت خون بہا اا خطا ہے جرم نفس کا وعویٰ ہوتو خصم اس کا مالک ہے اُس پر شم آئے گی لیکن تشم علم پر لی جانے گی اورا گرنفس ہے کم جرم ہوتو خصم اس کا مالک قرار پائے گا خواہ عمد آہو یا خطاء ہولیکن اُس سے علم پر شتم لی جائے گی پیمچیط میں ہے۔

اگرایک محض دوسر ہے کو قاضی کے پاس لایا کہ اس کے باپ نے انتقال کیا اور میر سے اس پر بزار درم جا ہے ہیں تو قاضی کو

جا ہے کہ دعا عابہ ہے وریافت کرے کہ تیرا با ہے سرگیا اگر اس نے کہا کہ بال تو دگی کے دعوی کو دریافت کرے ہی اگر اقرار ارئیا کہ

میر ہے باپ پر اس کا قرضہ ہے تو اس کے حصہ میں علیے کے کر مد گی کو دلائے اور اگر انکار کیا اور مد کی نے گواہ سنا ہے تو مقبول ہوں

گواور مال ڈگری تمام ترکہ میں ہے وصول کرا دیا جائے گا نہ خاص اس وارث کے حصہ میں ہے اور اگر مد کی نے گواہ سنا ہے تو مقبول ہوں

اس نے استحلاف کی درخواست کی تو اس مدعا علیہ وارث سے علی احلاقتم کی جائے گی بھی ہمارے علما ہی تو ل ہے بینی والقد میں نہیں جانتا

ہوں کہ میر ہے باپ پر اس مدعا علیہ کا بڑار درم قرض یا اس میں ہے بچھ ہے جسیا کہ دعوی کرتا ہے پس اگر مدی سنے اس کی تصدیق

ورنداس کے حصہ ترکہ سے دلا یا جائے گا بس اگر اس نے کہا کہ بچھے آپ کے ترکہ سے پہلی میں اگر مدی سنے اس کی تصدیق

کی تو اس کو پچھے نہ سلے گا اور اگر تکذیب کی تو وارث سے قطعی تھم کی جائے گی کہ والقد بچھے باپ کے ترکہ سے بڑار درم یا اس کی تصدیق

می تو اس کو پچھے نہ سے گا اور اگر تیلیا وصول پر قسم دلائی اور مدی اس کی ترکہ سے بڑار درم یا اس میں ہے کہا جس کی تو میں ہوئے گیا ہم اس کے بھر قبر نے بہا ہو تھی ہوئے کی کہ والد کی تھر ہونے کی تو کہ ہم بیل ہوئے کی اور اگر سی ہوئے کی اور اگر سی ہوئے کی اور اگر پہلے اس سے تو ضہ برتے کہا ہے بھر قر نہ برتے کہا ہی تو میں تو اس کے تعد میں تو اس کو جو اس کے تعمد میں کی جائے گی اور اگر میں گی جائی ہیں تو میں تو اس کو یہا تھی تو مشائی نے اور خرد میں برت کی گی جو دونوں پرت کی بی جائی تو مشائی نے نے میں تو اس کو یہا وہ تو اس کو مشائی تو مشائی نے تو ضہ برت کی تعد برت کی بی جو دونوں پرت کی بی جائی تو مشائی نے تو ضور کی کے بات کو میائی تو مشائی نے اس تو مشائی نے دونوں پرت کی گی جائی کی علی بھی تو مشائی نے تو مشائی نے دونوں پرت کی گی جائی کی میں کو مشائی نے دونوں پرت کی گی جائی گی گی کی کر میں کے تو کہ تھی تو مشائی نے کہ کی کو کر کی کے بات کے تو مشائی نے اس کو مشائی نے دونوں پرت کی کی کر تا کے دونوں پرت کے بھی تو مشائی نے دونوں پرت کی گی جائی کی کر کر کے سے کر تار کر کیا گیا گیا گیا گیا کہ کر تائی کو کر کر کر گی گیا گیا گور کر کر کر کر گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کر کر

اگروہ تابت کردی توسب ہے واپس لے ا

ے بعنی اس وارٹ کے مورث نے اس قدر مال آف کردیا تو اس قدر مال اس پرقر ضد ہوا جواس کے ترکہ ہے دلایا جائے 11 ع - اس کے حصہ کی خصوصیت اس وجہ ہے ہے کہ شاید دوسرے وارث منظر ہوں اور اگر سب نے اقرار کیا تو سب سے لے کر دیا جائے بھر جس نے اقرار کیا

اختاا ف کیا ہے اور عامد مشائغ کے نزدیک دومرتبہ اسے قسم کی جائے گی ایک مرتبہ ترکہ دصول ہونے پرقطعی قسم کی جائے گی اور دوسری بارقر ضد پر سلمی قسم کی جائے گی ہے تھم اس وقت ہے کہ اس نے اپنے باپ کے انتقال کا اقر ادر کیا اور اگرا نکار کیا اور قرض خواہ نے اس سے اس طرح قسم طلب کی تو عامد مشائع کے نزدیک دوبارہ قسم کی جائے گی اور دوسری مرجبہ ترکہ دوسول ندہونے پرقطعی قسم کی جائے گی ہیں اگروہ قسم سے بازر ہا یہاں تک کہ موت ٹابت ہوگی تو قرضہ پر علم لرقسم لی جائے گی ہیں۔ اور اگر تم می اور اگر تم ہوگی کذائی شرح ادب القاضی لخصاف۔ اگر مدی اندیک کے بہا کہ بیر مال عیمی مجھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جہد یا صدفتہ کی وجہ سے ملا ہے ہے۔ اگر مدی اعلیہ نے کہا کہ بیر مال عیمی محمد فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جہد یا صدفتہ کی وجہ سے ملا ہے ہے۔

ایک فحض نے ایک مال میں پر جوایک فحض کے قبنہ میں ہے دعویٰ کیااور مدعا علیہ ہے تم طلب کی ہیں اگر مدعا علیہ نے کہا

کریہ مال میر سے قبنہ میں میراث ہے آیا ہے اور قاضی اس کو جا نتا ہے انہیں جا نتا ہے اور مدتی نے اس کا قر ار کیایا نہیں کیا لیکن مدعا علیہ نے اس کے گواہ منا ہے تو ان سب صور توں میں ملم پرتم دلائی جائے گی اس طرح کہ مدعا علیہ تے کہ والقد میں نہیں جا نتا ہوں کہ جھے پراس مال معین کا سپر دکر و بنائی مدی کو داجب ہے اور اگر قاضی کو حقیقت حال معلوم نہ ہوئی اور ندی ہی نے اس کا اقر ارکیا اور نہ مدعا علیہ نے اس پر گواہ قائم کیے تو قاضی مدی سے احمی قتم لے گا لیس اگر مدعا علیہ نے درخواست کی کہ مدی ہے ہیں اگر مدی میراث سے نہیں ملی ہے تو قاضی مدی سے اس کے علم پر یوں تم لے گا کہ والقد میں نہیں جا نتا ہوں کہ اس کو میراث کی ہے ہیں اگر مدی میں میں ہوئی اس وقت اس سے قطی قتم کی جائی گی ہے ہیں اگر اس نے مناسلام رحمی ملی ہوئے گی ہیں اگر اس نے دار سے خلول کیا تو اس بات کا مقر ہو گیا کہ اس کو میراث سے فی ہوئی اس وقت مدیا علیہ ہے تو اس سے قطی تم کی جائے گی ہو تا کی میں کہ جائے گی ہوئی کی جائے گی ہوئی کی جائے گی ہوئی کی جائے گی ہوئی کی جائی دو تت مدیا علیہ ہے تھی ہوئی کی جائے گی ہوئی کی تو بین ملک مطلق تا ہوئی کیا تو بھی اس سے تو ایک گوئی کیا تو بھی اس سے تو تو گی گوئی کیا تو بھی اس سے تو تو گی گی تو تی ملک مطلق تا ہوئی کیا تو بھی اس سے تو تو گی گیا تو بھی اس سے دوراگر بھی عاملیہ نے اپنی ملک مطلق تا ہوئی کیا تو بھی اس سے تو تو تو گی گیا تو بھی اس سے تو تو گی گیا تو بھی اس سے دور تو تو گی گیا تو بھی اس سے دور تو تو گی گیا تو بھی اس سے تو تو گی گیا تو بھی اس سے تو تو تو گی گیا تو بھی اس سے تو تو گیا گیا تو بھی اس سے تو تو تو گی گیا تو بھی اس سے تو تو تو گی گیا تو بھی سے تو تو تو گی گیا تو بھی اس سے تو تو تو گیا گیا تو تو تو گیا گیا تو تو تو گیا گیا تو تو تو گی گیا تو تو تو تو گیا گیا تو تو تو گیا گیا تو ت

ایک فخص کے قبضہ بیں ایک غلام ہے اس پر ایک فخص نے آ کر دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے کہ یہ بیراغلام ہے اور قابض کہتا ہے کہ میں نے فلاں فخص سے خرید اہے اور اپنے قبضہ میں لے لیا ہے تو موافق فلا ہرالروایت کے مدمی سے دعویٰ حاصل پرتشم کی جائے گ کہ دالندیہ مال میں اس قابض کانہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے سے ایک باندی یا دوسری چیز خریدی پھرایک فخص نے اس پردعویٰ کیا کہ میں نے یہ باندی بائع سے
اس فخص کے خرید نے سے پہلے خریدی ہے تو قابین سے سبب پر ملمی فتم لی جائے گی کہ دائند میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ باندی میرے
خرید نے سے پہلے بائع سے اس مدی نے خریدی ہے یہ محیط سرحتی میں ہے۔

پس آگرید عاعلیہ نے قاضی ہے وض کیا کہ آدمی بھی کوئی چیز خرید تاہے پھرا قالدہ غیرہ کی اجہ ہے ہے ہی تو نو ہے جاتی ہے اور وہ اس خوف ہے اقر ارنہیں کرسکتا ہے کہ اس کے کچھ ذمہ لازم آجائے تو قاضی مدعا علیہ سے یوں متم لے گا کہ واللہ بین نہیں جا نتا ہوں کہ ان دونوں میں اس باندی کی بیچے اس ساعت قائم ہے اور امام رکن الاسلام علی سعدی رحمة اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بورالحاظ تو اس طرح متم لینے میں ہے کہ واللہ یہ شے اس مدعی کی جس کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے۔ پھر جو پچھ ندکور ہوا امام

ل والشح ہوکہ بیسب متم اس صورت بیں ہے کہ کوا و نہ ہوں ال

ع ملک طلق کداس نے بہد یاصد قد وغیرہ کسی سب کوبیان شکیا بلکہ یوں کہا کہ بیری ملک سبح ا

ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق ہوسکتا ہے کیکن ظاہرالروایت کے موافق تو ہر حال میں حاصل دعویٰ پرختم کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

اگر مرتبن کے قیضہ میں رائن ہو پھر رائبن و مرتبن سے کی دوسرے شہر میں ملاقات ہوئی اور مرتبن نے رائبن سے اپنا قرضہ طلب کیا تو مرتبن کو اس کا مال دینے کا تھم رائبن کو کیا جائے گا پس اگر رائبن نے دعویٰ کمیا کہ رئبن اس کے پاس کلف ہو گیا ہے اور مرتبن طلب کیا تو مرتبن کو اس کے بات کھی ہوگیا ہے اور مرتبن سے انکار کیا تو اس سے تطعی تسم لی جائے گی کہ والقدر بہن تلف نہیں ہوا ہے اور اگر وونوں نے رئبن کسی عاول کے ہاتھ میں رکھوا دیا تھا اور دونوں نے اس کے تلف ہونے میں اختلاف کیا تو مرتبن سے اس کے علم پرتسم لی جائے گی کذافی الفصول العمادیے۔

ایک مخض کے پاس ایک چو پایدود بعت رکھاوہ اس پرسوار ہو گیا پھر چو پاید ہلاک ہو گیا پس مستودع نے کہا کہ جنب ہیں اس پر سے امر آیا ہوں تب ہلاک ہوا ہے اور مودع نے کہا کہ بیس تیرے امر نے سے پہلے مراہے توقتم لے کرمودع کا قول لیا جائے گا اور فتم علم پر ہوگی اس طرح کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اُس کے امر آنے کے بعد مراہے بیم پیطامز حسی ہیں ہے۔

اگر دو شخصوں نے آج کے روز کی خریدی چیزوں میں یااس مہینے کی خریدی چیزوں میں یااس سال کی خریدی چیزوں میں مشرکت کی اور خصوصیت لے تجارت کروی خواہ وقت بیان کیا یا نہ کیا تو الی شرکت جائز ہے لیں اگرا یک نے کہا کہ میں نے ایک متاع خریدی تھی وہ تلف ہوگی اور دوسر سے شریک ہے آ دھاشن لین چیا اور شریک نے انکار کیا تو شریک ہے گی اور دوسر سے شریک ہے آدھا ہوں کہ اس نے یہ مال خرید انفااور حاکم ابومجہ رحمۃ الشعلیہ کہتے تھے کہ اس میں میں اس کے مشکر سے تسم کی جائے گی کہ والقد میں نہیں جائے ہوں کہ اس نے ہم دونوں کی شرکت ملیس یہ چیز خریدی تھی یہ مجیط میں ہے واضح ہو کہ مقدر زیادہ کرتا واجب ہے کہ والقد میں نہیں جائے ہوں کہ اس نے ہم دونوں کی شرکت ملیس یہ چیز خریدی تھی یہ مجیط میں ہے واضح ہوگ اور جس مقام پر طبی تھی ہے کہ اور اس نے علم پر تم کھائی تو معتبر نہوگی اور نہ کول سے پر گری کی جائے گی اور نہ تم اس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا جس مقام پر علم پر تم آئے اور اس نے قطعی تم کھائی تو تسم معتبر ہوگی یہاں تک کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا گونگہ تم تعلی نے یہ مقام پر علم پر تھم آئے اور اُس نے قطعی تم کھائی تو تسم معتبر ہوگی یہاں تک کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کول کیا گونگہ تھم تعلی نے یہ مطابق معتبر ہوگی بخلاف تکس کے پیمین میں ہے۔

کو تکم تھم تھی زیادہ مو کد ہے یہ مطلق معتبر ہوگی بخلاف تکس کے پیمین میں ہے۔

## ئىرى فقىل 🏠

## جن پرشم آتی ہےاور جن پرنہیں آتی ہےاور جن کوشم پراقدام حلال ہےاور جن کوئبیں حلال ہےان لوگوں کے بیان میں

ایک فض نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ معاعلیہ نے اپن نابالغ بینی کا نگل حالت میرے ساتھ کردیا ہے اور معاعلیہ لیعنی وختر کے باپ نے انکار کیا ہے اور مدگی نے اس سے شم طلب کی پس آگر خصوصت کے وقت لڑکی نابالغ ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ سے شم نیس کی جاسکتی ہے اور اگر اس وقت لڑکی نابالغ ہے تو بالا تفاق شم علیہ کے نزدیک باپ سے نہ کی اور صاحبین کے نزدیک مورت سے مدگی کے دعویٰ پر شم کی جائے گی بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک خصوصت سے نہ کی اور صاحبین کے نزدیک بالغ ہے تو صاحبین کے نزدیک بالغ ہے تھی اگر چدو و باندی بالغ ہے تو صاحبین کے نزدیک مالک سے شم کی جائے گی اگر چدو و باندی بالغ ہے تعلق میں میرے ساتھ بیا و دی ہے تو صاحبین کے نزدیک مالک سے شم کی جائے گی اگر چدو و باندی بالغ ہے تعلق میں میں میں میں شرکت ہے تا اس میں کھی نامی مقال وقلال قال قال قال قال تھی میں شرکت ہے تا اس میں کھی شایداس نے فاص اپنے لیے فریدی ہوا اس میں کھول قسم کھانے سے بازر بنا ۱۴

نه ہو بیضول ممادیہ میں ہے۔

ا یک مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کئے پس مدعا علیہ نے قاضی ہے کہا کہ مدی سے اس امری فتم لے کہ وہ حق برہ یا اس امر کیشم لے کداس کے کوا ہوں نے حق کواہی دی تو بیشم نہ لی جائے گی ای طرح ہر جگہ جہاں خلاف شرع ورخواست قسم ہومنظور نہ ہوگی اورا گر کوا ہ سے بیشم طلب کی کہوالقد میں نے حق کواہی دی ہے تو بیشم نہ لی جائے کی کذانی الخلاصہ۔

اگر مدعا علیہ نے کہا کہ(ایں شاہد ہے مقرآ مدہ است پیش ازیں گوائل کہ ایں محدود ملک من ست ) اور گواہ و مدمی ہے تسم کنی جا ہی توقتم نہ بی جائے گی ای طرح اگر کواہ نے کواہی ہے انکار کیا تو قاضی اس سے تتم نہ لے گا۔ ای طرح اگر کہا (ایں شاہد <sup>ل</sup>ایں محدودرا دعویٰ کردہ است برمن چیں ازیں کواہی ) ادراس ہے وہ رقی ہے تشم کینی جاہی توقشم نہ لی جائے گی۔اسی طرح اگر مدعی نے قاضی سے درخواست کی کہ مدعا علیہ سے بیٹم لے کہ میں نے بیٹم کی کھائی ہے تو قاضی منظور ندکرے کا بینز اللہ المعتبین میں ہے۔ باب جو پھواہتے نابالغ لڑ کے پر دعویٰ کرے اس میں اس پر شمنہیں آتی ہے بیرمحیط سزھی میں ہے۔ایک مخفص کی مقبوضہ ز مین کی نسبت دعویٰ کیا کہ میمیری ہے اور قابض نے کہا کہ بیفلاں نابالغ لڑ کے کی ہے تو مدعاعلیہ سے تتم نہ لی جائے گی اور اگر تتم طلب کی منی اور اس نے مکول کیا تو مکول میں نہیں ہے ہیں اگر مدی نے کہا کہ اس نے میرا مھر تلف کیا بسبب اس سے کہ اس نے اپنے نا بالغ لڑ کے کی ملک ہونے کا قرار کیا ہی کول کے وقت ضامن ہوگا تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ وا مام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے نز دیک اس سے حلف ندلیا جائے گا اور امام محمد رحمة التدعایہ کے نز دیک قتم لی جائے گی کیونکدان کے نز دیک غصب سے عقار کی صان ہوتی ہے اورامام ابو بمرحمرين فطل رحمة التدعليه نے قرمايا كه اسيخ نابالغ لڑ كے كے واسطے اقرار كرد سينے سے قتم اس سے ساقط ندہو كی اورا مام ابو علی تنقی رحمة الله علیه نے قرمایا که نابالغ کے داسطے اقرار کرنے ہے تتم اس کے ذیمہ سے ساقط ہوجائے گی خواہ بینا بالغ اسکا بیٹا ہو یاغیر کار ہوا درا گرمد عاعلیہ نے کہا کہ بیدار میرے بالغ بیٹے فلاں غائب کا ہے تو بیصورت اورا گرئسی اجنبی کی ملک ہونے کا اقرار کر ہے تو میصورت دونوں بکساں ہیں کداس ہے تھم ساقط نہ ہوگی پس اگر اس ہے تھم لی گئی اور اس نے انکار کیا تو دار مدعی کو دلایا جائے گا پھراگر غائب حاضر ہوا اور اس کی تفیدیت کی کہ میگھر میرا ہے تو وہ اس گھر کو لے سکتا ہے کیونکہ اس کی ملک ہونے کا اقرار سابق ہے ایسا ہی نا ہالغ لڑ کے کی ملک ہونے کا اقرار کرنے میں جس کے نز ویک قتم ساقطنہیں ہوتی قتم لی جائے گی اگر اس نے قتم ہے کلول کیا تو مگھر مد کی کودیا جائے گا پھر جب وہ تا ہالغ لڑ کا بالغ ہوااوراس نے دعویٰ کیا تو اس کودلا یا جائے گا بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔

سمسی نے شفعہ جوار کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعا علیہ ہے جواب مانگا تو اس نے کہا کہ بیددار میرے اس نابالغ لڑ کے کا ہے تو ا قرار سجح ہے بس اگر شفیع نے کہا کہ اس سے تسم لی جائے کہ میں اس کا شفیع نہیں ہوں تو قاضی اس سے تسم نہ لے گا اور اگر شفیع نے خرید واقع ہونے پر کواہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو لڑ کے کا باپ اس کا خصم قرار پائے گا اور کوابی اس کے مقابلہ میں سی جائے گی پیفسول عماویہ میں ہے۔ ایک غلام دوسرے کے قبضہ میں ہاس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے ایس قابض نے کہا کہ بدغلام فلاس غائب کا ہے اس نے میرے یاس و د بعت رکھا ہے ہیں اگر اپنے دعویٰ پر گواہ نہ قائم کیے یہاں تک کیٹھم قرار یا یا تو مدعی کواس ہے تتم لینے کا اختیار ہے پس اگراس نے دعویٰ پرضم کھالی تو خصومت سے بری ہو کیا اور اگرفتم سے بازر ہاتو مدعی کی ڈگری کردی جائے گی پس اگرمقرله یعنی جس کے واسطے مدعا علیہ نے اقر ارکر دیا ہے حاضر ہوا تو وہ غلام کو مدمی سے لیا ہائے گا کہ چھے کو اس مقرلہ پر نائش کرنے کا اختیار ہے ہیں اگر مدعی نے گواہ قائم کیے کہ میرا ہے تو لے لے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس مقرار مدعاعلیہ ہے قتم لی جائے گی کیں اگر اس نے قتم کھالی تو مدی کے دعویٰ ہے ہری ہوگیا اور اگرفتم ہے باز رہا تو مدی گی وُگری فلا اسلام کی اس پرکردی جائے گی اور بیاس صورت میں ہے کہ مدعاعلیہ نے مقرالہ کے ملک ہونے کا اقر ارکیا پھر مدی کے واسطے تسم لی اور اس نے تول کیا اور مدی کی وُگری کردی گئی پھر اس نے کسی غیر کی ملک ہوئے کا اقر ارکیا تو اقرار سے خیر کی ملک ہوئے کا اقرار کیا تو اقرار کیا تو اقرار سے خیر کی ملک ہوئے کہ اور اس نے کسی خیر کے واسطے پھے ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک بائدی ہے اس نے کہ کردی تو اس کے کہ اور اس کے گواو سناد سے مگر مدی نے کہا کہ تیرے پاس ود بعت رکھنے کے بعد اس نے فروخت یا ہیہ کردی ہے اور مدعا عالیہ نے انکار کیا تو اس سے تسم لی جائے گی کہ والقد اس نے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تھے بہنیں کی ہے بیدوجیز کردری میں ہے۔

مجور (تفرقات کی اجازت ند ملنے والے ) کی بابت 🏠

کڑکا کا اگر مجور کے ہوپیں اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس کو قاضی کے درواز ہ پراس کے حاضر کرنے کا استحقاق حاصل نہیں ہے کیونکہ اس پر قسم ہے گونکہ اس کے طول سے اس پر ڈاگری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدعی کے پاس گوا ہوں اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے طول سے اس پر ڈاگری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدعی کے پاس گوا ہوں اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے کہ استحقاق حاصل ہے کیونکہ لڑئے ہے اس محول اور اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا اس کے ان اور گواہ اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا اگر کے پرکوئی چیز لازم کی جائے تو باپ کواس کے اور کواہ اس کی اور کواہ اس کے اور کواہ اس کے اور کواہ کیا ہے۔

جواڑ کا ماذون ہے یعنی تصرفات کی اجازت اس کو حاصل ہے وہ مثل بالغ کے تسم دلایا جائے گا اور ہم ای کو لیتے ہیں اور ایسے ہی مکا تب اور غلام تاجر کا تعلم ہے اور غلام ہو قرت مرد سے جا اور غلام تاجر کا تعلم ہے اور غلام ہو قرت مرد سے جائے گا اور اگر ایسا مال ثابت ہوا جس کا مؤاخذہ اس سے بعد آزاد ہونے کے اس کے ذمہ ثابت ہوا تب کا اس کے وحد کے اس کے ذمہ ثابت کو اتفات کر کی توقتم دلائی ہو گا جیسے بلا اجازت مالک کے اس نے کفالت کر کی توقتم دلائی جائے گا اور اگر ایسا مال ہوازت مالک کے اس نے کفالت کر کی توقتم دلائی جائے گا اگر اس نے تعلم کھالی تو بری ہو گیا اگر کول کیا یا اقر ارکیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذہ ہوگا یہ وجیز کر دری ہیں ہے۔ جائے گی اگر اس نے تعلم کے دعویٰ میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ تم کس وقت کی جائے گی اور اصح یہ ہے کہ مبعاد آجانے سے پہلے اس سے تھی نہ جائے گی کورائے گی کورائی الخلاصة ۔

اُگرزید نے دعویٰ کیا کہ عمرومر گیااوراس نے بکر لیعنی اس مدعاعلیہ کودصی مقرر کیا ہےاور بکرنے کہا کہ جمجے وصی نہیں مقرر کیا ہے تو اس سے قسم نہ لی جائے گی ایسے ہی اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ بیافلاں شخص کا وکیل ہے تو بھی یہی حکم ہے۔اس طرح اگر کاریگر نے سی پر دعویٰ کیا کہ اس شخص نے مجمعہ ہے کہا تھا کہ بید چیز مجھے بناد ہے تو مدعاعلیہ سے قسم نہ لی جائے گی کذافی شرح ادب القاضی للخصاف۔

ایک شخص نے کسی شخص ہے کوئی چیز بنوائی پھراس شے مصنوع عظمیں دونوں نے اختلاف کیا بنوانے والے نے کہا کہ جیسی میں نے کہی تھی ویس نے اختلاف کیا بنوانے والے نے کہا کہ وہرے میں نے کہی تھی وہرے میں تو مشائخ نے فرمایا کہ دونوں میں ہے کسی ہے دوسرے میں نے کہی تھی وہرے کی درخواست پرتیم نہ لی جائے گی کذائی فناوی قاضی نے باس لا یا اور اس کے باس لا یا کہ کہ کہ کہ اس کی جائے گی کو ان بیس کی جائے گی کذائی الذخیر ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس پر ہزار درم بنام بکر بن خالدمخز وی کے ہیں اور یہ مال میرا ہے اور بکر بن خالد مخز وی نے بھی

ا مجورجس كوتفرقات كي اجازت عاصل نه بوال سر مصنوع بنوائي جو لي ١٢

اقرار کیا ہے کہ یہ مال جواس کے نام سے ہے میراہ اوراس کا نام تمسک میں عاریتاً ہے اور بکر بن خالد جس کے نام سے یہ مال ہے اس نے مجھے یہ مال وصول کرنے اوراس میں خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے پس اگر مدعا علیہ نے اس کے دعویٰ کی تقسد بق تو تھم دیا جائے گا کہ یہ مال اس کو دے دے اور بہ تضا الغائب نہ ہوگی حتیٰ کہ اگر بکر بن خالد جوغائب ہے حاضر ہوا اور اس نے وکالت سے انکار کیا تو مدعا مالیہ سے اپتا مال لے گا اور میخص زید ہے واپس لے لے گا رہ فتا دیٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے تمام دعویٰ سے انکار کیا ہی قاضی سے مدعی نے درخواست کی کہاس سے تم لیتو قاضی مدعی کو تھم وے گا کہ اینے دعویٰ پر گواہ لائے کہ بمرنے مال کا اقرار کیا ہے اور مدعی کواس کے وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور شرط یہ ہے کہ اس کے گواہ سنائے کہ میں بکرین خالد کا وکیل ہوں تا کہ اس کاخصم ہو تا ٹابت ہو پس اگر اس نے قائم کیے تو اس کاخصم ہو تا ٹابت ہو گیا پھراس کے بعد اگر مال پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور عمر و سے مال لے سکتا ہے اور میتھم غائب پر جاری ہوجائے گاحتیٰ کہ اگر بکر بن خالد غائب آیا اوراس نے انکار کیا تو عمرو ہے اپنا مال نہیں لے سکتا ہے اورا گرزید کے پاس مال کے گواہ نہ ہوں اوراس نے عمرو سے تتم طلب کی نو قاضی اُس سے یوں قتم لے گا کہ واللہ مجھ پر بکر بن خالد مخز وی کا بااس کے نام سے بیہ مال کہ جس کوزید بن قعیم بیان کرتا ہے اور وہ ہزار درم میں نہیں ہے اور نہ اس ہے کم ہے اور اگر مدعی کے پاس وکیل کرنے کے گواہ بھی نہ ہوں اور اس نے قاضی سے ورخواست کی کہ عمروجاننا ہے کہ مجھے بحرین خالد نے کہ جس کے نام سے مال ہے اس مال کے وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے ہیں اس سے اس امر پرتشم لے تو قاضی اس سے تشم لے گا کہ واللہ میں نہیں جاشا ہوں کہ اس زید کو بکر بن خالد مخز ومی نے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے پس اگر اس نے قتم کھالی تو جھڑا دفع ہوااورا گرفتم ہے بازر ہاتو وکالت کامقراور مال کامنکر قرار پائے گا۔اگر مدی نے یعنی زیدنے اس امرے گواہ دیے کہ بحر بن خالد نے بیرمال میری ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے اور تو کیل کے گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو زید وعمرو کے درمیان خصومت قائم نہیں ہوسکتی ہے ہیں اگر اس نے قاضی سے درخواست کی کہاس ہے تھم لے تو جیہا ہم نے بیان کیاای طرح فتم لے گاپس اگر اس نے تتم کھالی تو جھگڑا دور ہوااورا گرفتم سے بازر ہاتو مقرو کالت اور منکر مال قرار پائے گا اوراگرصر بیجا یافتیم سے تکول کے ضمن میں و کالت کا قرار کیا اور مال ہے انکار کیا تو مال پرفتیم لینے اور اس ہے وصول کرنے کے حق میں مدی اس کا حصم قراریا نے گا اور حق خصومت میں خصم نہ ہوگا حتی کہ اگر مدعی نے مدعا علیہ پر مال ثابت کرنے کے واسطے مال پرفتم دلائی جانے سے پہلے یابعد گواہ قائم کرنے جا ہے تو ساعت ندہوگی اورنظیراس کی بیمسئلہ ہے کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ آگر زیدنے دعویٰ کیا کہ جھے بمرین خالدمخز وی نے اپنے ہرحق کے طلب کرنے کے واسطے جواس کا اس عمر و پر آتا ہے وکیل کیا ہے اور اس کے اس پر ہزار درم ہیں بس مدعا علیہ نے وکالت کا اقر ارکیا اور مال ہے انکار کیا بس مدعی نے کہا کہ میں گواہ قائم کرتا ہوں کہ اس پراس کا ریمال ے تواس اثبات میں خصم قرارنہ یائے گا اور اگر کسی شے کا اس نے اقرار کرلیا تو قاضی اس کو تھم کرے گا کہ وکیل کودے دے اور اگر پچھ ا قرار نہ کیا اور وکیل نے استحلاف کا ارادہ کیا تو قاضی اس کوشم دلائے گا بس اگر غائب اس کے بعد آیا اور و کالت ہے انکار کیا تو اس کا قول لیا جائے گا بس ایسا ہی مسئلہ مابقہ میں ہے لیکن اگر مال کا اقرار کیا اور و کالت سے انکار کیا بس اگر و کالت پراس نے گواہ قائم کر دیے تو مطلقاً خصم قرار پائے گااور مدعا علیہ کوتھم کیا جائے گا کہ مال اس کے سپر دکر دے اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں اور قتم لینے کا اراد ہ کیا توقتم لی جائے گی جبیما کہم نے بیان کیا ہی اگر مدعاعلیہ نے تتم کھالی تو جھڑا وقع ہوااورا گرنگول کیا تو و کالت مال لینے کے حن ميں ثابت ہو گی نه حق خصومت میں اور نه قضا علی الغائب میں كذا فی شرح اوب القاضی للصد رالشہید۔ ا کیکھنے کوئسی نے اپنے شفعہ کے طلب کے واسطے وکیل کیا پس مشنزی نے وکیل پر دعویٰ کیا کہاس کے موکل نے مجھے شفعہ

سپردکردیا ہےاور قامنی سے درخواست کی کداس ہے تھم لی جائے تو قامنی وکیل سے تھم نہ لی جائے گی اورا گرمجلس تھم میں سپر دکر دیے کا دئوئ کیا اور وکیل انکارکرتا ہے تو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ وامام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے نز دیک اس سے تھم لی جائے گی اور امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے نز دیک نہیں لی جائے کی بیمجیط میں ہے۔

جرجگہ جہاں اقرار کرنے ہے اس کے فرحق لازم ہوتا ہو جب انکار کرےگا تو وکیل ہے ہم کی جائے گی گر تین مسئوں میں ایک بید کہ وکیل جر یہ نے آگر تیج میں عیب پایا اور بسب عیب کے واپس کرنا چاہا اور ہا تع نے ارادہ کیا کہ اس ہے یوں قتم نے کہ واللہ میں بیس ہو گیا ہے تو قتم نہ کی جائے گی اگر چرابیا ہے کہ اگر وکیل رضائے موکل کا اقرار کر ہے تو تا اس کولا زم ہوا اور واپس کرنے کا حق باطل ہو جائے دوسرے بیستند ہے کہ اگر موکل پر رضامندی کا دعویٰ ہوا تو قتم اس ہے نہ کی جائے گی اگر چرابیا ہے کہ اگر اور ایس کرنے کا حق باطل ہو جائے دوسرے بیستند ہے کہ اگر موکل پر رضامندی کا دعویٰ ہوا تو قتم اس ہے نہ کی جائے گی اگر چرابیا ہے کہ اگر اور ایس کے فرض وصول کرنے کے وکیل پر اگر قرضدار نے دعویٰ کیا کہ موکل نے جھے قرض ہے ہری کر ویا ہے اور وکیل ہے اس کے املی کی تو اس کوشم نے دلائی جائے گی اگر چرابیا ہے کہ اگر اقرار کرنے واس کے فرمدلازم ہو کہ ذاتی الخلاص۔

اگرمسلمان نے کسی ذمی پرشراب معین کا دعویٰ کیا توضیح ہے اوراگر اس نے اٹکار کیا توقتم لی جائے گی اورا گر ذمی پرشراب تلف کردینے کا دعویٰ کیا تو اس سے تم نہ لی جائے گی بینجز استہ المغنین میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا پھر دوسری مجلس میں اس پر دعویٰ کیا کہ تو نے بھر سے اس مال کے بارے میں مہلت کی تھی اور مال کا اقر ادکر لیا تھا اور مدعا علیہ مال اور مہلت لینے دونوں سے انکارکرتا ہے تو مال پر شم نی جائے گی مہلت لینے پر شم نہ لی جائے گی کہ وکیل ہے اور مدعا علیہ سے مدی کی دلیل ہے اور مدعا علیہ سے مدی کی دلیل پر قسم نیں جائی ہے۔ اس جس کی دلیل پر قسم نیں واقع اس کے مسائل میں اصل میں ہے کہ آ دی سے سرف اس کے خصم کے تن پر یا سب میں پر شم لی جائے گی اور میتون امام ابو یوسف رحمة اللہ علیہ کا ہے اور جمت خصم پر شم نہ لی جائے گی کذائی الذخیرہ۔

ایک مخض پر بھیم شرکت ال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا پھر مدعا علیہ نے کہا کہ میر سے پاس شرکت کی وجہ سے تیرااس قدر مال تھالیکن میں نے تجھے وے ویا پس مدی نے ویے اور وصول پانے سے انکار کیا پس اگر مدعا علیہ نے شرکت سے اور اس قالیکن میں مال ہونے سے بالکل انکار کیا مثلاً کہا کہ میر سے اور تیرے درمیان یالکل شرکت نہ تھی اور بھیم شرکت میں نے تھے سے پچھرلیا تھا تو مدی سے پچھروصول پانے پرتشم نہ لی جائے گی اور اگر مدعا علیہ نے وقت انکار کے کہا کہ مال شرکت سے میرے پاس کے گھریں ہے تو مدی ہے تیم کی جائے گی یہ فصول مجا دید میں ہے۔

اگرمضارب یا تشریک نے مال دے دینے کا دعویٰ کیا اور رب المال یا شریک نے وصول بانے سے انکار کیا تو مضارب یا اس شریک سے جس کے قبضہ بیل مال تعاقب کی ۔ اگر مدی نے تمن اوا کر دینے کا دعویٰ کیا اور بائع نے انکار کیا تو قاضی بائع سے اس وقت قسم لے گا کہ جب مشتری اس کا دعویٰ کرے اور اگر قاضی نے بدون درخواست مشتری کے اس سے سم لی پھرمشتری نے وو بارہ اس سے سم لینی جا بی تو اس کو رہا ختیار حاصل ہوگا پھر اگر بائع نے بیشتم کھالی کہ بیس نے دام نہیں وصول بائے اور مشتری نے کہا کہ بیس اس امر کے کواہ لاتا ہوں کہاں نے وام وصول بائے ہیں تو قاضی مشتری کواوائے تمن پر مجبور نہ کرے گا بلکہ تمن روز کی مہلت کہ بیش طیکہ کواہ لانے کا دعویٰ کرے اور اگر یوں کہا کہ میرے کواہ غائب ہیں تو اس کو تھم کرے گا کہ مال اوا کردے اور مہلت نے

مال شرکت یا مضاربت یاود بعت کا دعوی کیا ہیں اس نے کہا کہ رسابندہ ام توقتم کے ساتھ اس کا قول مقبول ہوگا اورا گررب المال یا مودع کی یا دوسر سے شریک نے بیشم کھائی کہ نیافتہ ام تو اس کا اعتبار نہ ہوگا اورا گرشن بھی یا قرض کا دعویٰ کیا اوراس نے کہا کہ رسابندہ ام تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور با تع اور مقرض کی تشم معتبر ہوگی کہ جس نے نہیں پایا ہے ہیں حاصل بیر ہ ہاتھ جس مال امانت ہوتو و سے دسینے کے باب جس تشم سے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کی گواہی بھی مقبول ہوگی اور اگر مدعا علیہ پر ضانت ہوتو ادا کردیئے پر گواہی اس کی لی جائے گی گرتول اس کا تشم سے معتبر نہ ہوگا یہ نصول محاد بید جس ہے۔

اگرشر یک کی بابت خیانت کامقدمه دائر کیا 🖈

ا بیک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا مال تلف کر دیا اور قاضی ہے تتم ولانے کی درخواست کی تو قاضی اس سے قتم نہ لے گا اور ای طرح اگر کہا کہ یہ بمراشر یک ہے اور اس نے نقع میں خیانت کی اور میں نہیں جانیا ہوں کہ می قدر خیانت کی تو اس یر النفات ندکیا جائے گا۔اس طرح اگر کہا کہ بچھے خربیجی ہے کہ فلاں بن فلاں نے میرے لیے بچھ وصیت کی تھی اور جھےاس کی مقدار نہیں معلوم اور قاضی سے درخواست کی کہ وارث ہے تھم لی جائے تو قامنی منظور نہ کر ہے گا ای طرح اگر قرض دار نے کہا کہ پ<u>چو قر</u>ض میں نے اداکر دیا ہے اور جھے نیس معلوم کیس قدر اوآ کیا ہے یا میں اس کی مقد اربھول کیا اور جا با کہ طالب سے منم بی جائے تو اس پر النفات نه کیا جائے گا۔ عمس الائم حلوائی نے فر مایا کہ جہالت قدرجس طرح قبول بینہ کی مانع ہے اس طرح قبول استحلاف عم کی مجمی مانع ہے کیکن اگر قاضی کے نز دیک وصی پہتم یا تیم وقف معہم ہواوراس پرکسی شےمعلوم کا دعویٰ مذہوتو بلحاظ وقف ویلتم کے اس سے قسم کے گابیر فناوی قاضی خان میں ہے۔ایک محض کی مغبوضہ منزل پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بدمیری ملک ہے اس نے غصب کرلی اوروہ مجے کومیری ملک سے منع کرتا ہے کہ مدعا علیہ نے کہا کہ بیمنزل بجہت معلوم وقف ہے تو و ووقف موجائے کی اور مدعا علیہ پرقتم آئے مى اگرفتم كھالى تو برى ہوكيا ورنداس كى قيت كا ضامن ہوكا اورمنزل اس كونددى جائے كى۔اى طرح اكر مدعا عليه نے كواہ ستا سے كه یہ جہت معلوم پر وتف ہے اور وقف کرنے والے کو ذکرنہ کیا توقتم اس سے مندفع نہ ہوگی اور اس کے اقرار سے وقف ہو جائے گی اور مواہ چین کرنا ایک امرز اکد ہے کہ اس کی چھے حاجت نہیں ہے بیتھم اس وقت ہے کہ کہا کہ بیوقف ہے اور اگر عدعا علیہ نے کہا کہ جی نے اس کو وقف کیا ہے مری نے اس سے مسلم طلب کی تو امام محدر حمدة الله عليه كنز ويك بخلاف امام اعظم رحمة الله عليه وامام ابو يوسف رحمه الله كاس يحتم لي جائد كى اوراكراس واسط فتم دلاني جابى كه ميس اس منزل كوليان وبالا تفاق هم ند في جائع كى اورفتوى ا مام محد کے قول پر ہے کذانی الخلاصہ ایک مخص نے دوسرے پرایک کپڑا خصب کر لینے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا پھر دونوں نے اس کی قبت میں اختلاف کیا ہی مدی نے کہا کہ میرے کیڑے کی قبت سوورم ہیں اور عاصب نے کہا کہ میں تبین جاناہوں کہاس کی کیا قیمت ہے لیکن اتناجانا ہوں کہ سودر منبیں ہے توقعم کے ساتھ عاصب کا قول معبول ہوگا اور بیان کے واسطے علم کیا جائے گا ہیں اگراس نے بیان نہ کی تو اس سے مغصوب منہ کے دعویٰ پر جوزیا دتی کا دعویٰ کرتا ہے تھم لی جائے گی اگراس نے تھم کھا لی اورمغصوب مند کا دعوی تا بت ندمواتو کتاب الاستحلاف میں ندکورے کہ خصوب مندسے بیٹم لے جائے گی کداس کی قیمت سوورم تنمی بیمچط میں ہے۔ بائع نے اگر تمن پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا پھر کہا میں نے وصول نہیں پایا اور مشتری ہے قتم طلب کی تو استحسافا تفعد بن كرك اس يحتم لى جائع كى اوربيامام ابوبوسف كزويك باورامام اعظم رحمة القدعليه وامام محدرهمة القدعليد كزويك

قی سائشم نہ کی جائے گی اور اس مقام پر پانٹی مسئلہ تیں ایک تو بھی جو ندکور ہوا و وسرا یہ کہ ایک فیض نے اپنا گھر فروخت کرنے کا قرار کیا گھر کہا کہ میں نے تھے کا قرار کیا لیکن فروخت نہیں کیا اور مشتری ہے تھے مطلب کی تیسرا یہ کہ مشتری نے تھے پر قبضہ کرنے کا قرار کیا لیکن قبضی کیا تھا پانچوال یہ کہ واہب نے بھی نے بھر وینے کا اقرار کیا لیکن بہنیں کیا اور موہوب لہ سے قسم طلب کی پس ان سب مسائل میں ایسانی اختیا ف ہے اور امام محدر حمد الندعایہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے امام ابو بوسف رحمہ الندعایہ کے قول کی طرف رجوع کیا امام سرحسی رحمہ الندعایہ نے امام ابو بوسف رحمہ الندعایہ نے ان مسائل میں جوقضا ہے متعلق بیں امام فرمایا کہ امام ابو بوسف کا قول لینے میں احتیاط ہے اور ہمارے مشائخ نے ان مسائل میں جوقضا ہے متعلق بیں امام ابو بوسف کا قول لیا ہے کذائی الخلاصة قرض خواہ نے اگر قرض دارہے قرضول پانے کا اقرار کیا اور کواہ کر لیے بھر قبضہ ہے انکار کیا اور قرض دارہے تھے طلب کی تو امام اعظم رحمہ الندعایہ وامام ابو بوسف کے تو امام اعظم رحمہ الندعایہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ ہے گا اور امام ابو بوسف رحمہ الندعایہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ ہے گا اور امام ابو بوسف رحمہ الندعایہ کے نزد کیک قاضی اس سے قسم نہ ہے گا اور امام ابو بوسف

آگر کی شخص نے اقر ارکیا کہ میں نے بیال معین فلاں شخص کو ہدکر دیااوراس نے قبضہ کرلیا پھروعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے
کے کر قبضہ نہیں کیااور میں نے قبضہ کا اقر ارجموٹ کیا تھا اور موہوب لہ سے شم طلب کی تو شیخ الاسلام خواہرزادہ نے کتاب المز ارعہ میں
کھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام محد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک فتم نہ لی جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک لی جائے
گی اورا بیا ہی ہر جگہ ہے جہاں اپنے اقر ار میں دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹ اقر ارکیا ہے بیانی واضی خان میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے کے اقرار کا ایک اقرار نامہ نکالا پس مقرنے کہا کہ بیس نے تیرے واسطے اس مال کا اقرار کیا تھالیکن تونے میرااقرار دکر دیا تومقرلہ سے تیم لی جائے گی بیرمجیط میں ہے۔'

ایک مخص کے وارث پر مال کا دعویٰ کیا اور ایک اقرار نامه اس کے مورث کے اقرار مال کا نکالا پس وارث نے دعویٰ کیا کہ مدغی نے اس کا اقرار کر دیایا مدعی سے متم طلب کی تو اس کوشم دلانے کا اختیار ہے بیٹرزائۃ المفتین میں ہے۔

اگراقرارکرنے والامرگیا اوراس کے وارثوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے تبخیہ کے طور پراقرارکیا تھا تو مقرلہ ہے تہ ہی جائے گی کہ واللہ اس نے میر ہے واسطے بچے اقرارکیا تھا ایسا ہی زعفر انی نے بیان کیا ہے اور اگر مقرلہ مرگیا تو کیا اس کے وارث ہے تم لی جائے گی یا نہیں پس بعض مشارکخ بخارا کی تعلیق میں ہے کہ وارث ہے علم پر تہم لی جائے گی اور میں نے اپنے والد ہے ساکہ نہیں لی جائے گی وریہ مجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث ہے تم لی جاتی ہے اور وارث ہے نہیں لی جاتی ہے چانچے اگر اس مخص نے بہر کے وارث میں کہ وارث ہے تاہد کی اور میں کہ جائے گی وریعت تھی وربعت والیس کر دیے یا اس کے تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور قبل قسم لیے جانے کے مرگیا تو اس کے وارث ہے تھی نہ ہوجانے گی ہوجی کر دری ہیں۔

اگر کسی خص نے دوسرے کے واسطے مال کا اقر ارکیا اور مرگیا کہی وارثوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے مال کا جموٹا اقر ارکیا تھا بس اقر ارضی نہیں ہے اور مقرلہ ہے کہا کہ تجھ کو یہ بات معلوم ہے اور اس سے تم لینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے تیم کے پیچیط میں ہے اگر بالع نے بچے اور ثمن وصول کر لینے پر گواہ کر لیے پھر دعویٰ کیا کہ بچے تھی تو کتاب الاستحلاف میں فہ کور ہے کہ بائع کی درخواست سے مشتری سے بالا جماع تیم کی جائے گی کہ والقد میں نے شرط نہیں کی تھی کہ بیزیج جوہم دونوں میں واقع ہوئی ہے تملی یہ بے میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ بیریری ملک ہے میں نے سات روز ہوئے کہ اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ میری ملک ہے میں نے دس روز ہوئے کہ اس سے خریدا ہے پس مدقی نے کہا کہ جو بڑھی تم وونوں میں واقع ہوئی تھی وہ تلجیۃ تھی تو اس کوافت یار ہے کہ تتم دلائے بیرخلاصہ ووجیز میں ہے۔

امام محررتمۃ الشعایہ نے فرمایا کہ اگرا کے تخص کے گھر کے پہلوش دوسرے کا گھر تھا اس نے وہ دیوار جو پڑوی کے گھرے متصل تھی کی مخص کوصد قد دی تھی اس نے باتی گھر اس سے فرید لیا تو پڑوی کواں میں شفد نہیں پہنی ہے ہیں اگر پڑوی نے با لئے یامشتری سے بیشم طلب کی کہ والقد میں نے ویوار کو ضرر رسانی یا شفد سے قرار کے واسطے بروجہ تجیہ وابطال شفد نہیں فروخت کیا ہے تو تاصی اس طور سے ہم لے گا اور مرادا مام محر رحمۃ الشعلیہ کی اس قول سے والتداعلم بہ معلوم ہوتی ہے کہ پڑوی نے کہا کہ وہ بوار کو صدت کیا ہور مسئری سے خصومت کی خواہ گھراس کے قبضہ میں ہویا نہ ہو یا بالا محمد قد کرنا تجیہ کے موار تھا اور تو نے درحقیقت تمام گھر فروخت کیا اور مشتری سے خصومت کی خواہ گھراس کے قبضہ میں ہویا نہ ہو یا بالا کے بیٹ میں ہویا اس نہ ہوا ہو ہو گئی اور اس کو بیا تھیا رہوگا ہیں اگر اس نے خصومت کی خواہ گھراس کے قبضہ میں ہویا اس نے تم کھائی تو دیوار صد قد کرنے میں تجیہ جا بت نہ ہوا اور خصومت منقطع ہوگئی اورا گرکول کیا تو تلجیۃ جا بت بہوا اور پڑوی کوشفد پنچے اس نے تھا جو کی گئی کہ میرے پاس اس نے کہا کہ رہی ہو تھی نہوں ہو تھی تھی ہوگئی اورا کرائی ہیں مدی تھر بیٹ کہا کہ رہی ہو تھی تھر اور میں نے میرے بالا وہ کیا تھر می تم بی جائے گئی ہو سے تک اگرائی ہیں مدی تو تو کہا کہ کہا کہ ایر وہ میں تو اس اور مدی ہو اورا کی تو کرو سے وہا آر اگر ہی ہو تی تھی تھی تو ہو تھی کو اور کردے یا تھی تو تو کہا کہ ایا تو تو تھی کی اگر اس نے تھی کی اگر اس نے تھی کو تھی کو تو تھی کہا کہ کہا کہ سے تھی کو بالا اور وہ کیا تھر موت نے کہا کہ اس سے تم کی جائے کہ میں نے اس کو رہی نہیں کیا تو اور میں تھر نے کہا کہ اس سے تم کی جائے کہ میں نے اس کو رہی نہیں کیا اور میں تا کہ جس نے ایک کو رہی تو اس کو رہی نہیں کیا اور وہ تو اس کے اس کو رہی تھی اور وہ تو سے تھی ہوں اور مدعا علیہ نے ایک کو بھی تو اس کو اس کو رہی نہیں کہا کہ اور میں جو سے کہا کہ سے تو تو کی کے وہ سے اگر کی میں جو اسے کی سے تو کو کی کو کہا کہ کو در بھی تو اس کو رہی تو تو کہا کہ کو در بھی کو کر کے وہ سے اس کو رہی تھی کو کہ دو سے وہ کی تو کو کہا کو کر کیا تو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کو کہا کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ

ایک فض کے قضد میں ایک گھریا اسباب یا حیوان ہاں کو دواشخاص قاضی کے پاس لائے اور ہرایک نے دوئوں کی کیا کہ میں نے اس کے میں نے اس کے مالک ہے اسے کا خریدا ہے ہیں یہ عاطیہ نے ایک فخص خاص کے واسطے دونوں میں سے اقرار کیا کہ میں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور دوسرے سے انکار کیا ہیں اس نے قاضی سے درخواست کی کہ میر ہے ہاتھ فہ بیجنے کے واسطے ہم لی اوراس نے ہوائے تو حتم نہ لی جائے گی اس طرح اگر یہ عاعلیہ نے دونوں کے دیم سے انکار کیا اور اوس نے انکار کیا اور اسباب کو اسطے ہم لی اوراس نے کول کیا اور سبب کھول کے ڈگری کردی گی چردوسرے نے کہا کہ میر ہے واسطے ہم لی جائے گی ۔ ایک فخص کے قبضہ میں ایک گھریا سباب ہے اس کو دوفض قاضی کے پاس لائے اور ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ قابض نے جھے بہدکر و یا اور قبضہ و دیا ہے پس قابض نے ایک معین کے واسطے اقرار کیا اور دوسرے نے اس کی قسم طلب کی قوضم نہ لی جائے گی ۔ اس طرح اگر ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس کے دواسطے ہم لی اور اس نے کول کیا تو چھر دوسرے نے واسطے ہم نہ لی جائے گی ۔ اس طرح اگر ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک ہوئے ہم اور اس نے کول کیا تو چھر دوسرے کے واسطے ہم نہ لی جائے گی ۔ اس طرح اگر ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک ہر ایک ہوئے کہ اس کے دواسطے ہم لی کہ نے دوئوں کیا تو دوسرے کے واسطے ہم اس کے نہ کیا ہوئی کے واسطے ہم اس کے دواسطے ہم اس کے دیا جو اسطے ہم اس کے دیا جو اسٹی ہم نہ کی جو اسطے ہم اس کی تو میں کی اس کی تو میں کی دوئوں کیا تو دوسرے کے واسطے ہم اس کے دواسطے ہم اس کی دوئوں کیا تو دوسرے کے واسطے ہم اس کے دوئوں کیا تو دوسرے کے واسطے ہم اس کیا تو دوسرے کے واسطے ہم اس کی دوئوں کیا تو دوسرے کے واسطے ہم اس کی دوئوں کیا تو دوسرے کے واسطے ہم اس کی دوئوں کیا گور دوسرے کے واسطے ہم اس کی دوئوں کی گور کیا گور دوسرے کے واسطے ہم اس کی دوئوں کی کے دوئوں کی کے دوئوں کی کی دوئوں کی کی کیا تو دوئوں کی کھور دوسرے کے واسطے ہم اس کی دوئوں کی کور کی کی کور کی کیا تو دوئوں کیا کہ دوئوں کی کور کے کہ کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی

ایک محفص کے قبینہ میں باندی یاغلام یا کوئی اسباب ہے پھر دوشخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک کہتا ہے کہ قابض نے میر نے پاس

ے (۱) فصب کرلیا ہے با بیم بری ہے بیں نے اس کود بعت دی ہے اور قاضی نے اس سے در یافت کیا پس اگراس نے کس کے واسطے
اقرار کیا تو اس کودے دینے کے واسطے حکم کیا جائے گا پھراگر دوسرے نے اس سے شم طلب کی تو اس کی کوئی راہ نہیں ہے بلکہ اس کی
ضمومت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دعویٰ بیں ہوگی پس اگر دوسرے نے کہا کہ بدعا علیہ نے اس فتص کے واسطے اقرار کر دیا ہے کہ
جمھ پر سے شم دفع ہو پس میرے واسطے اس سے شم لینی جائے تو صورت یہ ہے کہ شم نہ لی جائے گی اور ایسا ہی دو بعت بی امام ابو
بوسف رحمة الله علیہ کے فرد کیک ہے اور غصب میں شم لی جائے گی اور امام مجمد رحمة الله علیہ کے خرد کیک و و بعت بی ایسا ہی ہے کہ
اگراس نے دونوں کے واسطے اقرار کیا تو دونوں کودے دینے کا حکم کیا جائے گا اور کسی کے واسطے پچھر خامن نہ ہوگا۔

مسكله فدكوره كى بابت مشائخ ميساخ ميسان مين اختلاف كابيان ك

پس اگرایک نے یا ہرایک نے دونوں میں سے میدرخواست کی کہ نصف میں میری ملکیت ذاتی کے واسطے ملک مطلق کے دعوے میں اس سے تھم لی جائے تو تھم نہ لی جائے گی اور ایسانل دو بعت میں امام ابو پوسف رحمة الله عليد كرز ويك ہے اور غصب ميں محم لی جائے کی اورامام محدر حمة الله عليه كے نزويك ووبعت من بھی لی جائے گی اوراگر دونوں كے دعوے سے اس في انكار كيا اور ہر ا یک نے قامنی ہے اس کے متم کی درخواست کی تو قامنی اس ہے یوں متم نہ لے گا کہ وائلہ بیغلام ان دونوں کانہیں ہے لیکن ہرایک كرواسطياس كتم كا مجرمشائخ في اختلاف كياب بعضول في كها كدونول كرواسط ايك بي تتم اس طور سر العكاكروالله بیفلام ان دونوں کانہیں ہے نداس کا ہے اور نداس کا ہے اور ہرایک کے واسطے علیحد وسم نہ لے گا اور بعضوں نے کہا کہ ہرایک کے واسطے علیحد وسلیحد وسم لے گا اور قاضی کو بیا ختیار ہوگا کہ جاہا بنی رائے کے موافق کسی سے شروع کر دے یا دونوں کے نام قرید ؛ ال كرجس كے نام يہلے تكال سے تتم لے تاكد دونوں كاول خوش رہے اور قاضى كى طرف كسى طرح تنهت كاشبه ند ہو۔ پر اگر برايك ے واسطے قاضی نے علیحد وقتم لی تو مسئلہ کی تین صورتیں ہیں اوّ ل یہ کہ ہرایک کے واسطے قتم کھا گیا کہ اس کانہیں ہے اور اس صورت میں دونوں کے دعوے سے بری ہو گیااور بیظا ہر ہے دوسرے بیکدایک کے دعویٰ پرفتم کھالی اور دوسرے سے کول کیا تو پہلے کے دعویٰ سے یری بوا اور دوسرے کے واسطے بوری چیز سے واسطے ڈگری کر دی جائے گی تو یا تنبا اُس نے دعویٰ کیا تھا اور اگر پہلے سے دعویٰ سے کول کیاتو قامنی پہلے کے واسطے ڈگری نہ کرے گا بلکہ دوسرے کے واسطے تم لے گا کداس میں کیا حال ہوتا ہے اور اگر قاضی نے پہلے کی تتم ے کول پر پہلے کے واسطے ڈگری کر دی حالا تکہ اس کواپیا کرنا نہ جا ہے تو تھم قاضی نافذ ہو جائے گا اور اگر دونوں کے دعویٰ ہے كيار كى كول كيامثلا قاصى في بعض مشائخ كے تول كے موافق اس سے ايك بى تتم لى اوراس نے كول كيايا دونوں كے دعوى سے تتم می آ کے پیچیے کول کیا مثلا قاضی نے موافق بعض مشامخ کے علیحدہ علیحد ہتم لی اور اس نے کول کیا تو دونوں صورتوں میں ایک ہی تھم ہے مالک مطلق کے دعوے میں مال عین کا دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور دعویٰ غصب میں مال عین دونوں میں قیمت دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور دعوی ود بعت میں مال عین دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور امام ابو بوسف رحمة القدعايہ ك نزد یک کو قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور امام محدر حمة الله عليد كنز ديك قيمت كی ڈگری ہوگی ميميط عب بــ

ایک مخف کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ اس کواپنے باپ سے میراث ملا ہے اس پر ایک مخف نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام میرا ہے۔ میں نے اس کے باپ کے پاس و دبیت رکھا تھا اور قابض نے انکار کیا تو قابض سے اس کے تھم پر اس دعوے کہ تنم لی جائے گ اگر تنم کھاتی تو ہری ہوگیا اور اگر کلول کیا تو اس پر ذگری کر کے تھم کیا جائے گا کہ غلام مدمی کے سپر دکر دے بھر بعد سپر دکر دینے کے اگر مدعا علیہ پردوسر سے خص نے مثل پہلے خص کے دعویٰ کیااور سم لینی جاتی تو اس پر سم دینے کا حکم نے ہوگااور مشارکنے نے فرمایا کہ بی تھم اس وقت ہے کہ دارت کے ہاتھ میں باپ کے ترکہ سے سوائے اس غلام کے پیچھ نہ ہواور اگر سوائے اس کے اور بھی پیچھ مال ہوتو دوسر سے دی کی واسطے نہ تم کی واسطے نہ تم کی واسطے نہ تم کی واسطے نہ تم کی جب کہ اور اگر ایسادعویٰ غصب میں ہوتو بھی دوسر سے کے واسطے نہ تم کی جائے گی جب کراس کے قضہ میں ترکہ سے سوائے اس غلام کے پیچھ نہ ہواور اگر ہوتو قسم کی جائے گی یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

اگر دو شخصوں نے ایک مورت کے نکاح کا دعویٰ کیا او پر اُس کو قاضی کے پاس لائے پس ایک کے واسطے اُس نے اقر اُرکیا اور دوسرے کے واسطے انکار کیا پس دوسرے نے کہا کہ میرے واسطے اس سے نتم کی جائے تو قاضی نتم نہ لے گا اور یہ بالا تفاق ہے کذانی فاویٰ قاضی خان ۔

شو ہرمقرلہ ہے استحلاف ہونے میں فخر الاسلام ہز دوی نے ذکر کیا کہ مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ استحلاف نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ استحلاف ہوگا ہیں اگر اس نے تسم کھائی تو پھر مورت سے تسم نہ لی جائے گی اورا گرکلول کیا تو اس وقت مورت ہے تسم لی جائے گی اگر عورت نے بھی تکول کیا تو دوسرے کے نکاح کی نسبت جھم کیا جائے گا اور نکاح اقبل کا باطل ہو گیا کذائی المحیط۔ اگر عورت نے دونوں کے دعویٰ ہے انکار کیا ہیں قاضی نے ایک کے واسطے موافق قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علہ وامام محمد رحمۃ اللہ علہ کے تسم کی اور عورت نے نکول کیا اور اس کے نکاح کا تھم ہو گیا تو بالا تفاق دوسرے کے واسطے تسم نہ لی جائے گی ہے تھا وئی قاضی خان میں ہے۔

ا یک شخص نے ایک باندی خریدی اور دونوں نے باہم قبطہ کرلیا۔ پھر بسبب عیب کے بائع کو بسبب بھی ہے کہ بائع نے تشم ہے تکول کیا قاضی نے واپس کرادی پھر بائع نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ باندی مجھے واپس دی گئی حالانکہ و جمل ہے تھی پس اگر مشتری نے اقرار کیا تواس کے ذمہ ڈالی جائے گی اور باکع ہے پہلے عیب کا نقصان واپس کے گا اور اگرا نکار کیا تو قاضی باندی کوعورتوں کو دکھلا وے گا اگر ورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہےتو مشتری ہے تھم لے گا کہ واللہ بیمل میرے یاس نبیس پیدا ہوا ہے پس اگر اس نے تھم کھالی تو جھڑا د نع ہوااورا گر تکول کیا تو بائع کواختیار ہے جا ہے باندی کور ہے دے اور مشتری ہے چھے نہ مطے گایا باندی مع تقصان عیب اوّل مشتری کو پھیردے کذافی الخلاصدا دراگرمشتری نے قاضی ہے کہا کہ بیمل بائع کے پاس تھا تو بائع سے قسم لی جائے گی اور مشائخ نے فر مایا کہ یوں قتم کینی جائے کہ والقد علی نے یہ با ندی بحکم اس سے بع کے مشتری کوسپر دکر دی درجالے کہ اس میں بیعیب ندتھا اور اگر با عمی مشتری کے پاس ہاوراس نے بائع سے عیب کی بابت جھڑا کیا چرجب حاکم نے باعدی بائع کووالیس کردیے کا تھم کیا تو بائع نے کہا کہ حاملہ ہے اور بیمل مشتری کے باس پیدا ہوا ہے اور مشتری نے کہا کٹبیں بلکہ بائع کے باس کا ہے قو قاضی بائع کواس کی متم دلا دے گامشر ی کوئیں ولائے گا بیمچیط میں ہے۔ایک مخص رفتم آئی اس نے کہا کہ مدی نے محصہ سے فلاں شہر سے قاصی سے یاس ای دعوے من سم لے لی ہاور جا با کدری سے اس امر برقتم لی جائے تو قاضی مری سے سم لے گا کدوانقد میں نے اس کو سم مہین وال فی ہے ہیں اگرنگول کیا تو اس کومد عاعلیہ ہے تھم لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگرفتھ کھالی تو مدعاعلیہ ہے مال پرفتھ لے سکتا ہے کذا فی فاوی قاضی خان۔ اگر مدعاعلیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے اس دعوے سے ہری کرویا ہے اور قاضی سے درخواست کی کہ اس سے تھم نی جائے کہاں نے مجھےاس دعویٰ سے بری نہیں کیا ہے تو قاضی اس ہے تھم نہ لے گا اور تھم دے گا کہا ہے تھے می جواب وہی کر لے پھر جو ج ہے اس پر دعویٰ کراور بیبخلاف اس کے ہے کہ دعاعلیہ نے کہا کہ اس نے جھے ان ہرارورموں سے ہری کر دیا ہے کیونکہ اس صورت میں مدمل ہے جسم لی جائے گی اور مشائخ میں ہے بعض نے کہا کہ بھے بیہ ہے کہ دعویٰ سے بری کر دینے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی جیسا کہ

قتم ولا تکنے کے دعویٰ پرفتم لی جاتی ہےاوراسی طرح منس الائمہ علوائی نے میل کیا ہےاوراس پر ہمارے زمانے کے قاضو ں کامعمول ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

انکے فض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ مجھے مدعی نے اس دعویٰ سے بری کیا ہے ہیں حاکم کو قوم ہوا

کہ یہ تول مدعاعلیہ کی طرف سے مال کا افرار ہے ہیں مدعی سے براءت کے دعویٰ برقتم کی اوراس نے قسم کھا کی تو کیا دعاعلیہ سے بھر بعد کو
مال پر قسم کی جائے گی یا تیس ہیں خصاف رحمۃ التدعلیہ اورامام ابو بکر محمد بن الفضل ر الشعلیہ نے فرمایا کہ مدعی سے دسم کی جائے گی اور
اس کا بیکہنا کہ مدعی نے مجھے اس دعویٰ سے بری کر دیا ہے مال کا افرار نہیں ہے اور قاضی پر واجب تھا کہ مدعی سے دریا فت کرتا کہ تیر سے
مال کے گواہ ہیں ہیں اگر وہ مال کے گواہ قائم کرتا تو اس کے بعد مدعی سے قسم لیتا کہ تو نے مدعاعلیہ کو موافق اس کے دعویٰ سے بری
میں کیا ہے اور اگر مدی ہے پاس مال کے گواہ نہ ہوتے تو پہلے مدعاعلیہ سے مدعی کے دعویٰ پر قسم لیتا کہ تو نے مدعاعلیہ کو بری نہیں کیا
ہے افرار مال نہیں ہے ہیں اگر مدعاعلیہ تھم کھا لیتا تو بری ہوگیا اوراگر کول کرتا تو پھر مدی ہے دی کردیا ہے مال کا افرار نہیں ہوا ور ہمار سے اصحاب متعقد مین نے فرمایا کہ پہلے مدع سے براءت برقتم لینی جا ہے بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگروارا و برسم آئے واکے محق کا مشم کھالیمنا سب کا قائم مُقام نہ ہوگا حتی کہ سب سے سم لی جائے گی اور اگر ان کی طرف سے دوسروں پرسم آئی تو ایک کا قسم لے لینامش سب کے سم لے لینے کے ہے اور صورت مسئلہ کی بیہ ہم اگر ایک شخص نے میت پر کسی حق کا دعویٰ کیا اور وار توں پر شم آئی تو سب وار توں سے سم لی جائے گی ایک وارث کی شم پر کفایت نہ کی جائے گی ہی اگر وار توں میں سے بعض نا ہالغ اور بعض غائب ہوں اور میت پر حق کا دعویٰ ہوا تو باقی وار ثان حاضرین سے سم لی جائے گی اور نا بالغ کو تا خیر دی جائے گی کہ وار قان و نوں سے سم لی جائے گی اور اگر وار توں نے کسی جائے گی کہ وار قان و نوں سے سم لی جائے گی اور اگر وار توں نے کسی جائے گی کہ حاضر ہو جائے بھر ان دونوں سے سم لی جائے گی اور اگر وار توں نے کسی خص پر میت کے حق کا دعویٰ کیا اور ایک وارث نے اس محتص سے سم لے لی تو ہاتی وارث اس سے سم نہیں لے سکتے ہیں یہ محتص سے منسم لے لی تو ہاتی وارث اس سے سم نہیں لے سکتے ہیں یہ محتص سے منسم لے لی تو ہاتی وارث اس سے سم نہیں لے سکتے ہیں یہ محتص سے منسم لے لی تو ہاتی وارث اس سے سم نہیں لے سکتے ہیں یہ محتص سے منسم لے لی تو ہاتی وارث اس سے سم نہیں لے سکتے ہیں یہ میصولات

اگر دوشریک عنان یا دوشریک مفاوضہ میں ہے ایک شریک نے کسی شخص پرحق شرکت کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے قسم کھائی تو دوسر اشریک اُس سے قسم نہیں لے سکتا ہے محیط میں لکھا ہے اور اگر کسی شخص نے دوشریکوں میں سے ایک پرحق شرکت کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں شریکوں ہے تسم لے سکتا ہے میں مجیط سرحتی میں ہے۔

اگرایک جماعت نے دوسرے پرخرید کا دعویٰ کیااورایک نے مدعاعلیہ ہے تتم لی تو ہاتی مدعی لوگ اُس ہے تتم لے سکتے ہیں بیخزاشۃ المغتین میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محدر حمد اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت اور اُس کی لڑکی ہے دوعقدوں میں نکاح
کیا بچر کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بہلی کون می ہے تو ہرایک کے واسطے اس ہے تسم لی جائے گی کہ واللہ قبل دوسری کے میں نے اس عورت
ہے نکاح نہیں کیا ہے اور قاضی کوا فقیار ہے کہ جس عورت سے جائے شروع کرے اور اگر جائے تو دونوں میں قرعہ ذالے ہیں اگر ایک عورت کی نسبت یہ سم کھالی تو دوسری عورت کا نکاح فارت فابت ہوگیا اور اگر پہلی عورت کے تسم سے کھول کیا تو اُس کا نکاح لا زم ہوا اور دوسری کا نکاح باطل ہوگیا بشر طیکہ ہرایک دونوں عور تو سے دعوی کرتی ہو کہ میرا نکاح پہلے واقع ہوا ہے سے محیط سرحتی میں ہے۔ ایک شخص نے ایک غیر ایک کی میراث کی ذمین ہرد کے موجوب لہ کے سپر دکر دی پھر میت کی بیوی نے آ کر موجوب لہ پر دعویٰ کیا کہ بیز مین میری

ہاں لیے کہ دارثوں نے بعد زمین تختے ہید کرنے کے ترک تقلیم کیا تو یہ زمین میرے حصہ میں آئی ہے ادرموہوب لہ نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے کیونکہ ہید کرنے سے مہلے دارثوں نے ترک تقلیم کرنیا تھا اور بیاز مین داہب کے حصہ میں آئی تھی اورموہوب لہ گواہ قائم نہ کرسکا اورعورت نے اس امر پرتشم کھالی تو اس کو ہاتی وارثوں ہے تشم لینے کا اختیار نہیں ہے ادر تھم کیا جائے گا کہ زمین داپس کر دے بیدذ خیر و میں ہے۔

مدی نے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں ہیں مدعا علیہ نے کہا کہا گرتو اس بات کی شم کھالے کہ تیرے مجھے پر اس قدر درم میں تو میں تجھے دیتا ہوں ہیں اگر اس نے شم کھالی اور مدعا علیہ نے استے ادا کر دیدے ہیں اگر اس شرط پر جو بیاں کی تی ہے ادا کیے تو اس کو اختیار ہے کہ بیدورم مدمی سے واپس کر نے بینز اٹ المغتین میں ہے۔

آ کی محف کے قبضہ میں ایک اسباب ہے کہ وہ یقینا جاتنا ہے کہ اس میں کی حق نہیں ہے پھرا یک محف نے آ کراس اسباب میں دعویٰ کیا تو قابض کی عنجائش اس قطعی قسم کی ہے کہ والقداس کا ہمیں کچھ حق نہیں ہے اورا گرمدی ومد عا علیہ ساتھ ہوں پھر دونوں نے دعویٰ مدی ہے بہی صلح چند ورموں پر کر کی پھر مدعا علیہ نے حق مدی ہے انکار کیا تو اُس کواس طرح قسم کی مخبائش نہیں ہے کہ اس کا میری طرف پھر حق نہیں ہے جب تک کہ اس کو میہ بات بھی معلوم نہ ہو جائے کہ اس شے میں اس کا پھر حق نہیں ہے۔ ایک محف نے میری طرف پھر حق نہیں ہے جب تک کہ اس کو میہ بات بھی معلوم نہ ہو جائے کہ اس شے میں اس کا پھر حق نہیں ہے۔ ایک محف نے اپنی قر ضدوار کو جس کے ہزار درم قرض ہیں کی پر از اے پھر حقال لہ محیل کو قاضی کے پاس لا یا اور اس کے نزد یک حوالہ موجب برا مت اصیل نہیں ہوتا ہے اور می فعل کو طلال ہے کہ یوں مقم کھائے کہ اس کا مجھ پر پچھر تی نہیں ہے بشر طیک اس کے مذہب میں حوالہ موجب براء ت اسیل ہواورا گرقاضی نے بی تھم دیا کہ محال نے دھی گیا ہے۔ مطالبہ کرے اور حوالہ بمزل کے نفالت کے ترار دیا عمیا پھر محیل نے اپنے بری ہونے پر قسم کھائی جائی تو اس کو جائز نہیں ہے معال ہو جائز نہیں ہے مطالبہ کرے اور حوالہ بمزل کے نفالت کے ترار دیا عمیا پھر محیل نے اپنے بری ہونے پر قسم کھائی جائی تو اس کو جائز نہیں ہے معال ہو جائز ہوں ہو جائی ہم معالے کہ اس کے دور حوالہ بمزل کھالت کے ترار دیا عمیا پھر محیل نے اپنے بری ہونے پر قسم کھائی جائی تو اس کو جائز نہیں ہو میں مصل کے دور حوالہ بمزل کے نفالت کے ترار دیا عمیا پھر محیل نے اپنی ہونے پر قسم کھائی جائی تو اس کو جائز نہیں ہونے ہوں میں مصل کے دور حوالہ بمزل کے نفالت کے ترار دیا عمیا پھر محیل نے اس کے دور حوالہ بمزل کے نفالت کے ترار دیا عمیا پھر محیل نے اس کے دور حوالہ بمزل کے نفالت کے ترار دیا عمیا پھر محیل نے اس کی ترار دیا عمیا کے ترار دیا عمیا کی میں کو ترار دیا عمیا کہ تو ترار دیا عمیا کو ترار دیا عمیا کو ترار دیا عمیا کو ترار دیا عمیا کیا کو ترار دیا عمیا کی ترار دیا عمیا کو ترار دیا عمی

## قرض خواہ کار بن ہے انکار کرنا 🌣

آیک تحق پر دوسر ہے کا قرض ہے اوراس کا رہن اس قدر ہے کہ قرض کو و فاکرتا ہے پھر فرض خواہ نے رہن ہے انکار کیا اور شم کھائے کہ والقداس کا جھے پر بیقرض جس کا دعوی کرتا ہے نہیں ہے بید فناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک تحف ہے سودرم قرض لیے اوراس کے پاس پھھ رہن کر دیا اوراس کو بیخوف ہے کہ اگر قرض کا اقر ارکروں اور مرتبن رتبن ہے انکار کر ہے و ڈانڈ پڑجائے گائیں قاضی ہے درخواست کر ہے کہ اس ہے دریا وات کیا جائے کہ ان سو درم کے عوض جس کا دعوی کرتا ہے بہر بہن کہ اگر ارکرو ہے اوراگر رہن ہے انکار کرتا ہے کہ درہن ہوئی مال کا اقر ارکرو ہے اوراگر رہن ہے انکار کیا تو قسم کھالے کہ جب پھھ پر ایسا کے قرض میں ہے کہ جس کے عوض رہن نہ ہوئیں قسم بلا جنت ممکن ہے کہ آئی الوجیز الکروری والقد اُس کا میری طرف کے خونیں ہے کہ ان افرادی القرار کی افرانی الوجیز الکروری والقد اُس کا میری طرف کے خونیں ہے کہ اُن الوجیز الکروری والقد اُس کا میری طرف کے خونیں ہے کہ اُن الحرادی اُن الحیا ۔

ایک مخف نے دوسر سے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ جانتا ہے کہ بیقر ضداُ دھار ہے گرخوف کرتا ہے کہ اگر قرض کا اقرار کر سے اور میعاد کے دوخواست کر ہے اور میعاد کا دعویٰ کر ہے اور میعاد کے انکار کر کے نی الحال مطالبہ قائم ہو جاتا ہے تو حیلہ یوں ہے کہ قاضی سے درخواست کرے کہ اس سے دریا فت کیا جائے کہ بیددرم نفلہ ہیں یا اُدھار ہیں پس اگر مدعی نے کہا کہ نفلہ ہیں تو مدعا علیہ کو بوفت استحلا ف جائز ہے کہ یوں متم کھالے کہ وائند جھے پر ان درموں کا دوائر ہی میں اوراگر یوں متم کھالی کہ وائند جھے پر ان درموں کا دوائر ہا

جن کا دعویٰ کرتا ہے نہیں واجب ہے تو بھی اپنی قتم میں سچا ہوگا اورا گروہ تنگدست ہے اوراس پریددرم نی الحال اوا کرنے ہیں تو یوں قتم نہیں کھا سکتا ہے کہ واللّداس کے مجھ پر بیہ ہزار درم جن کا دعویٰ کرتا ہے نہیں ہیں تنی کہ اگر طلاق پراس (۱) طرح قتم کھائی کہ مجھ پر بیہ ہزار درم نہیں ہیں حالانکہ وہ تنگدست ہے قو طلاق واقع ہوجائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس کے زعم میں یہ ہے کہ اس میں ہے کہ چند میرا ہے خواہ اس کی مقدار اس کو معلوم ہے پانہیں معلوم ہے پھرا کی مخص نے اس میں اپنے حق مشلا ٹلٹ یار لع کا دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے قاضی ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مدی کا اس میں حق ہے لیکن میں اس کی مقدار نہیں جانتا ہوں جس قدر جا ہے اس کو ولائے تو تاضی کو نہ جا ہے کہ اس میں پھر تعرض کر لے کین مدما علیہ ہے مدی کو دعویٰ پر تسم ہے لیس اگر قسم ہے تول کیا تو اس مقدار کا مقریا باذل تھر ااور جو پھراس میں ہے ہووہ جست ہووہ حساس مقدار معین پر وہ تسم کھا گیا یعنی اس قدر نہیں ہے تو قاضی مدی کو مدعا علیہ کے ساتھ اس گھر میں بسائے گا کیونکہ اس نے قرار کیا ہے کہ مدی کا اس میں پھر تی ہے کہ ان الی میں پھرتی ہے کہ وہ کہ الی الی میں پھرتی ہے کہ ان الی میں پھرتی ہے کہ ان الی میں پھرتی ہی کہ ہے کہ ان الی میں پھرتی ہے کہ ان الی میں کی کو کہ اس میں کی کو کہ اس میں کی کو کی کیا تا کہ ان کی کہ کا اس میں پھرتی ہے کہ کہ کی کی کہ کہ کی کو کہ کا اس میں کی کو کہ کی کو کہ کو کی کا اس میں پھرتی ہے کہ کی کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کیا تو اس میں کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر ک

\$6/450h

تخائف یعنی باہم ایک دوسر ہے کے دعویٰ پرشم کھانے کے بیان میں

اگردونوں خرید وفرو خست کرنے والوں نے مقدار تمن یا بچے میں باہم اختلاف کیا مثلاً مشتری نے کس قدرتمن کا دعویٰ کیا اور بائع نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور وجہ نے باہم اختلاف کیا شوہر نے اور وجہ نے ہاہم اختلاف کیا شوہر نے کہا کہ دو ہزار پر نکاح کیا جی جوشی گواہ قائم کرے اس اختلاف کیا شوہر نے کہا کہ دو ہزار پر نکاح کیا جی جوشی گواہ قائم کرے اس کی ذگری کی جائے گی اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو زیادتی کی جائے گی اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو زیادتی کی جائے گی اوراگر دونوں جی اختلاف کیا مثلاً ایک بی طاحت میں جس قدر تمن کا مشتری افرارگرتا ہے اس سے زیادہ کا بائع میں اولی ہے اور جس قدر رہن کا مشتری افرارگرتا ہے اس سے زیادہ کا بائع میں اولی ہے اور اگر دونوں میں اختلاف اس سے زیادہ کا مشتری میں گا ور مشتری کی گواہی تھے میں اولی ہے اور اگر دونوں میں سے کس نے باس کو اور نہی اولی ہے اور اگر دونوں میں سے کس کے باس کو اور نہی اولی ہے اور اگر دونوں میں سے کس کے باس کو اور نہی اولی ہے اور اگر کہ بالی تھا تھا کہ بائع اور کہ جو کہ اور کی اور کی اور کی اور کی میں اور کہ با جائے گا کہ باتو اس قدر تھے جو کہ اور کی اور نہی اور کی کا دوئوں کے کہ ان کو خواں کے کہ ان کو تی کے برار درم کوئیں بیونوں کو کر اور کی اور کی کا دوئی کی کا دوئی کا دوئی کا دوئی کا دوئی کا دوئی کی کا دوئی کا دوئی کا دوئی کی دو

ل توله مین بعنی مال معین دونوں طرف ہے ہے تو دولوں برابر ہیں شمن ہے مراد مال دین ہو جومعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا جیسے اشر فی وروپہ یہیں اس صورت ہیں بھی دونوں برابر ہیں اامنہ (۱) لیعن ہول تو طلاق ہے اام اگر دونوں کا اختلاف قصداً بدل میں نہ ہو بلکہ دوسری شے کے همن میں ہومثلا ایک محض نے دوسرے سے کسی قد رکھی جو

یک مقک میں ہے خریدااوراس کا وزن سورطل ہے پھر مشک کو لے کرآیا کہ داپس کردے اوراس کا وزن ہیں رطل ہے پس بائع نے کہا

کہ بدیری مشک نہیں ہے اور مشتری نے کہا کہ بہتیری مشک ہے تو مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ ہر مطل کا ثمن علیحدہ بیان کیا ہویا نہ کیا

بو یہ بیبین میں ہے اور با ہمی قسم لی جائے گی اگر مبعاد میں اختلاف کیا خواہ اصل مبعاد ہونے میں اختلاف ہویا مقدار مبعاو میں کہ کسی

مرددت ہے اختلاف ہوا بیا ہی اگر شرط خیار میں اصل یا مقدار میں اختلاف ہوتو بھی باہمی قسم نہ ہوگ ۔ ای طرح اگر شن و بھٹے پر قبضہ افتا ہونے میں اختلاف کیا یا مسلم فید کے سپر دکرنے کی جگد میں اختلاف کیا تو بھی خالف نہیں ہے کیا یا دسلے میں اختلاف کیا تو بھی خالف نہیں ہے کیا دیا مصرتوں میں جو محض مشر ہوائی ہونے گی کذائی شرح ابی الماللہ تقا ہے۔

خالف نہیں ہے کیکن ان صورتوں میں جو محض مشر ہوائی ہے تیم کی جائے گی کذائی شرح ابی الماللہ تقا ہے۔

اگراضل بچ میں اختلاف کیا تو یا ہم متم نہ لی جائے گی اور مشریح کا قول معتبر ہوگا کذائی الکافی۔ اگر جس عقد میں اختلاف کیا مثل اور مشاریح کا دعویٰ کیا یا جنس تمن میں اختلاف کیا کدا ہی نے مشلا درم اور مثلاً ایک نے عقد بھے کا دعویٰ کیا تو امام محمد رحمة القد علیہ جامع میں ذکر فر مایا کہ باہم متم نہ لی جائے گی اور ہمارے مشاکخ نے فر مایا کہ بید جو جامع میں ذکر فر مایا کہ باہم متم نہ لی جائے گی اور ہمارے مشاکخ نے فر مایا کہ بید جو جامع میں ذکر فر مایا کہ باہم متم نہ لی جائے گی اور ہمار سے مشاکخ نے فر مایا کہ بید جو جامع میں ذکر فر مایا کہ بیا ہم متم ہی جائے ہیں ذکور ہے امام اعظم رحمة القد علیہ وا مام ابو یوسف رحمة القد علیہ کا قول ہے اور امام محمد رحمة القد علیہ کے فر دیک باہم متم کی جائے میں میں میں ہو ہے۔

م اور بھی سی ہے بیر محیط سرتھی میں ہے۔

اگر تیج تلف ہوگی پھر دونوں نے اختلاف کیا تو امام اعظم رحمداللہ وام ابو یوسف رحمیۃ التہ علیہ کے نزدیک باہم تم نہ لی جائے گی اور مشتری کا قول معتبر ہوگا اور ایسا ہی اگر تئے مشتری کی ملک سے نکل تئی یا ایی صورت ہوگی کہ اس کو بسبب عیب کے وائیں نہیں کرسکتا ہے تو بھی تحالف نہ ہوگا اور قول مشتری مقبول ہوگا اور بیٹھ اس وقت ہے کہ تمن دین ہوا در اگر مثنی ہوتو با ہم تم لی جائے گی پھر اگر تھ مثلی ہے تو اس کا مثل اور اگر مثنی نہیں ہے تو اس کی جائے گی جو اگر تھی ہوتو با بھر تھی ہوتو با ہم تم لی غلاموں کوایک ہی صفظہ میں خریدا اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھرایک غلام مرگیا پھر دونوں نے تمن میں اختلاف کیا تو امام اعظم رحمۃ التہ علیہ نے فرمایا کہ مشتری کا قول تم کے ساتھ معتبر ہوگا الآ اس صورت میں کہ بائع جا ہے کہ زندہ غلام کو نے لے اور پچھاس کو نہ سلے گا اور پھھوس نے اور مشائخ نے اس میں بھی تکام کیا ہے کہ بیا استان میں بھی تعلیم کے اور مشائخ نے اس میں بھی تھا کہ کہ ہوتھ کے بھی سلے کہ طرف دا جو در معنی سے ہیں بعضوں نے فر مایا کہ تا تھ کی طرف ہو اور معنی سے ہیں کہ دونوں سے باہم تم کی گیا گا اس میں کہ بائع والے میں اختراد کر بھی اور بھی اس تھا معتود کی گیا آتا ہیں میں کہ بائع والے میں اختراد رہی اظہر ہے بی بھوشر کی میں ہے۔

کفایہ میں لکھا ہے کہ بیکی عامد مشائخ کا قول ہے کُذائی شرح الی الدکارم المختفر الوقایہ اور بعض مشائخ نے کہا کہ یہ استثناء مشتری کے قتم کی طرف را جع ہے اور معنی ہے ہیں کہتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا الّا اس صورت میں کہ با نع زندہ غلام کو لینا علیہ تو اس وقت مشتری ہے تم نہ کور ہے ترک تحالف علیہ کو نہیں علیہ تو اس وقت مشتری ہے تم نہ کور ہے ترک تحالف علیہ کو نہیں اور استثناء کا قاعدہ بیہ کہ ذکور کی طرف را جع ہوتا ہے کذائی شرح الجامع الصغیر۔

اگرایک غلام خریدااور بعد قبضه کرنے کے اس کا نصف فروخت کردیا پھر بائع اوّل نے مشتری اوّل سے غلام کے ثمن میں

اختلاف کیاتو امام اعظم رحمة القدعلید کے زویک باہم قتم ندلی جائے گی بلک قتم لے کرمشتری کا قول معتبر ہوگا اور امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے زویک اس نصف میں جومشتری کی ملک میں باتی ہے باہم قتم کی جائے گی بشر طیکہ باکع اس نصف کے قول کر نے ہر اخت ہوا اور امام محمد رحمة الله علیہ کے زویک سب میں تحالف ہوگا اور جب دونوں نے باہم قتم کھالی تو مشتری بائع کو آو ھے غلام کی تیمت اور آئر بسبب عیب شرکت کے قبول ند کر ہے آور امام محمد رحمة الله علیت میں ہوالی و سے گا۔ بشر طیکہ اس نصف کو وہ قبول کر سے اور اگر بسبب عیب شرکت کے قبول ند کر ہے اس نصف کی بھی تیمت و سے گا کذافی الکافی ۔ ایک مختص نے ایک بائدی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا بھر دونوں نے نتیج کا اقالہ کر اپنا پھر دونوں نے نتیج کا اقالہ کر اپنا پھر دونوں نے نتیج کا اقالہ کر بیا بھر دونوں نے شمن میں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم قتم لی جائے گی اور پہلی تنج عود کرے گی اور اگر بائع نے بعد اقالہ کے نتیج بر قبضہ کرلیا ہو مرحمة الله علیہ دامام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے زویک کے تحالف ند ہوگا کذانی البدا ہیں۔

راس المال من اختلاف كرنا الم

ایک شخص نے دوسرے کو دس درم ایک کر گیہوں کی سلم میں دیے پھر دونوں نے اقالہ کیا پھر دونوں نے راس المال میں اختلاف کیا تومسلم الیہ کا قول مقبول ہوگا اورسلم عود نہ کرے گی کذانی شرح الجامع الصغیر۔

ا یک مخف نے دوغلام ایک صفصہ یا دوصفاتہ میں خربیرے ایک کے دام ہزار درم تقنداور دوسرے کے ہزار درم ایک سال تک اُ دھارقر ارپائے پھرایک کوبسبب عیب کے واپس کیا پھرمشتری نے کہا کداسی کے نفذ کھبرے تھے اور باکع نے کہا کداس کے وام اُ دھار تقے قوبا کع کا قول مقبول ہوگایا ہم متم نہ لی جائے گی۔ای طرح اگر دونوں کوسو درم میں ایک صفقہ میں خریدااور دونوں پر قبضہ کیا بھر ایک مرحمیا؛ وردوسرے کوبسہب عیب کے واپس کیااورواپس کیے ہوئے کی قیمت میں اختلاف ہواتو بائع کا قول مقبول ہوگا اور تحالف نہوگا اور اگر ایک کے دام درم ہوں اور دوسرے کے دینار ہوں اور بائع نے دونوں کے دام وصول کر لیے تو پھرمشتری نے ایک کوبسبب عیب کے واپس کردیا پھر ہاتی کے داموں میں اختلاف ہوامشتری نے کہا کہ باقی کے دام درم ہیں پس تو مجھے دیناروا پس کر دے اور بائع نے اس کے برمکس دعویٰ کمیا توقتم کے ساتھ مشتری کا قول مقبول ہوگا بشر طبیکہ دونوں مرکئے ہوں اور بائع ومشتری دونوں ہے بہم قتم نہ لی جائے گی بخلاف امام محدر حملة الله علیہ کے کہ ان کے نز ویک تحالف ہے اورا گر دونوں غلام قائم موجود ہوں تو بالا جماع یا ہم قتم لی جائے گی ای طرح اگر صفقہ میں اختلاف کیا پس با لکع نے اتحادِتمن کا دعویٰ کیا اورمشتری نے تمن جدا جدا ہونے کا دعویٰ کیا تو مشتری کا قول مقبول ہوگا کذافی الکواس امر میں اختلاف کیا کہ تمن مال عین ہے یا مال دین ہے بس ایک نے کہا کہ بین ہے اور دوسر ہے نے کہا کہ وین ہے یعنی درم و دینار میں سے ہے اس اگر معین ہونے کا مدی بالع ہو چنا نجیاس نے کہا کہ میں نے بد باندی اپنی اعوض تیرے اس غلام کے بیجی ہے اور مشتری کہتا ہے کہ میں نے تھے سے ہزار درم کوخریدی ہے پس اگر باندی قائم موجون وقو باہم قسم لی جائے گی اور باہم ایک دوسرے کوواپس کر دیں اور اگر باندی مشتری کے پاس مرحق ہےتو امام اعظم رحمة القدعليه وامام ابو يوسف رحمة القد علیہ کے نز ویک تخالف ساقط ہو گیا اورمشتری کا قول لیا جائے گا اورا مام محدر حمۃ اللہ علیہ کے نز دیک باہم متم لی جائے گی اورا گرشن مال میں ہونے کا مدی مشتری ہومثلا کہا کہ میں نے تیری بدیا ندی بعوض اسینے اس غلام کے خریدی ہے اور یا نعے نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم یا سودینار کوفروخت کی ہے پس اگر ہاندی قائم ہوتو باہم تتم ٹی جائے گی اورا بیک دوسرے کوواپس کر دیں گے اورا گر باندی مرگنی ہوتو بھی بالا جماع یا ہم مشم کے بعد قیمت ایک دوسرے سے واپس کریں میشرح طحاویٰ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اور وہ بعد قبضہ کرنے کے مرکئی پس مشتری نے کہا کہ میں نے ہزار درم اوراس وصیف کے عوض جس کی قیمت پانچ سو درم ہیں خریدی ہے اور بائع نے کہا کہ دو ہزار درم میں خریدی ہے تو دو تہائی باندی میں مشتری کا قول قتم کے ساتھ قبول ہو گاورایک تبائی باندی میں جو بمقابلہ وصیف کے ہے دونوں ہے باہم قسم لی جائے گی اور ہرایک ہے تمام باندی پرقسم لی جائے گہاں مشتری قسم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ باندی بعوض ہزار درم میں نہیں خریدی اور بائع قسم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ باندی بعوض ہزار درم اوراس وصیف کے نہیں فروخت کی ہے بس بعد قسم کے مشتر کی ہزار درم کے ساتھ باندی کی تبائی قیمت ملا کر دے گا اور وصیف کو لے گا اور امام محدر جمتہ اللہ علیہ کے فرد کی سب میں باہم قسم لی جائے گی یہ بیط سرحی میں ہے آگر بائع نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ باندی ہزار درم اوراس وصیف کے وض نہیں ہے اور مستری نے وعویٰ کیا کہ میں نے دو ہزار درم اوراس وصیف کے وض نہی ہے اور مستری نے دعویٰ کیا کہ میں نے دو ہزار درم کوخریدی ہے اور باندی مشتری کے باس ہلاک ہوگئی ہے تو قسم ہے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور کسی قدر میں بھی باہم قسم ہیں با جائے گی اورا گر بجائے وصیف کے وکی کیلی یاوزنی چیز ہوتو بھی یہی تھم ہے کذائی الکافی۔

اگر بالغ نے دو ہزار درم پر بچ کا دعویٰ کیااور مشتری نے سودیناروو صیف پر دعویٰ کیا تو باندی سودیناروو صیف پر تقلیم ہونے کے بعد حصد دینارین تسم سے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور حصدوصیف میں دونوں سے باہم تسم لی جائے گی اور سودینار کے ساتھ اسکی قیمت لاکر مشتری ادا کر ہے گا مشتری نے ہزار درم سودینار سے خرید نے کا دعویٰ کیا تو اگر مشتری ادا کر مشتری ادا کر مشتری ادا کر مشتری کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر درموں کے ساتھ کوئی کیلی یاوزنی یا عددی غیر معین ملا دی تو وہ بھی بمنزل شن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھے بمنزل شن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزل شن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزل شن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزل شن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزل شن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی ہمنزل شن کے ہوگی کیا ہے جاتے گی بیر جیا سے گ

ایک غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا اور وہ ہائع کے پاس تھا ہیں ہائع نے کہا کہ تے ہے پہلے مشتری نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور اس پر میری آ دھی قیمت جا ہے اور ایجنے اور مشتری نے کہا کہ بعد تھے کے بائع نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور بجھے خیار حاصل ہے جا ہے اس کو آ دھے تمن میں نے لوں یا ترک کر دون اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو دونوں سے ہا ہم تتم کی جائے گی ہیں اگر دونوں نے تتم کی جائے گی ہیں اگر دونوں نے تعالی تو اس کو مشتری ہوں گے کھا لی تو اس کو مشتری ہے گواہ اور اگر دونوں نے گواہ ہیش کیے تو مشتری کے گواہ اولی ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ ہیش کی تو مشتری کے گواہ اولی ہوں گے اور اگر دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہاتھ کا مشتری ہے یا مشتری ہے یا کوئی اجنبی ہے لیکن ہائع نے قبل ہے کے ہاتھ کھنے کا دونا کی اور اگر دونوں کے کذائی الکانی۔

اگر بائع نے کہا کہ وہ باندی ہوئیں نے فروخت کی ہا کہ شخص کی ملک تھی اس نے جھے اس کے فروخت کرنے کو اسطے وکیل کیا تھا اورا سی خص بینی مقرلہ نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سود ینارکوفروخت کی تھی اورتو نے اس پر قبضہ کرلیا تھا بھرا ہے واسطے نے فروخت کی ہو تی ہو اندی مشتری کی ہوگی ہیں اگروہ باندی مقرلہ کی مشہور ہوتو دونوں سے باہم شم کی جائے گی اور مقرکی شم سے شروع کیا جائے گا ہیں اگر دونوں نے تیم کھا کی تو مقراس کی قیمت و انذ بھرے گا اورا اگر باندی مقرلہ سے اور امام محمدر حمد اللہ علیہ نے تراس باب میں صریح فر مایا ہے کہ مقراس کی قیمت و انڈ بھرے گا اگروہ ختم کی جائے گی نہ مقرلہ سے اور امام محمدر حمد اللہ علیہ نے تراس باب میں صریح فر مایا ہے کہ مقراس کی قیمت و انڈ بھرے گا اگروہ چاہتو وام لے لے در نہ وہ بالک ہوگئی ہوتو مقرلہ کی تھمدین کرنے تک متوقف رہے گی ہیں جس وقت اس کی تقرید ہوئی ہوتو مقرلہ کو قیمت و بی لازم ہوگی خواہ وہ باندی اس کی مشہور ہو یا نہ ہو یہ چیط سرحت میں ہے۔

اگر اس باندی کو مکا تب باتر زاویا مد ہر کر و بایا ام ولد بنایا پھر مقراور مقرلہ سے باہم قسم کی ٹی ہیں اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور تھی تو سب صورتوں میں ضامن نہ ہوگا اور کی بہت کی مکا تب کر نابسب ادا کردیے تھی تو مقراس کی قیمت کا ضامن ہوگا اورا گر مشہور تھی تو سب صورتوں میں ضامن نہ ہوگا اور کی بہت کے مال ہوجائے گی اورا گرام ولد بنایا تو مقر سے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور مقرلہ سے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور اگرام ولد بنایا تو مقر سے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور مقرلہ میں میں نے سے ترزادہ وجائے گی اور اگرام ولد بنایا تو مقر سے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور مقرلہ میں بیا تو مقرلہ کے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور اگرام ولد بنایا تو مقر سے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور مقرلہ کے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور اگرام ولد بنایا تو مقرلے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور اگرام ولد بنایا تو مقرلے مرنے سے ترزادہ وجائے گی اور اگرام ولد بنایا تو مقربہ میں میں مقربہ کی اور اگرام ولد بنایا تو مقربہ کی مرنے سے ترزاد موائے گی ورزائی میں مورک نے سے ترزاد ہو باندی مقربہ کی مورک نے سے ترزاد میں مورک کے ترائی میں مورک کے ترزاد میں مورک کی میں میں میں مورک کی مورک کی ترزاد میں مورک کی

اوراگر مدیر ہوگئی تو آزاد ہوجائے گی خواہ کوئی ان میں سے مرے مقریا مقرلہ اوراگر آزاد ہوئی ہے تو ولا رموقو ف رہے گی۔اگر مقریا کہا کہ میرے پاس اس کی ودیعت تھی اس نے مجھے اس کے فروخت کی اجازت دی اور وہ مرگئی یعنی مشتری کے پاس مرگئی تو مقرم حال میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ اس نے خوداس تعدی کا لیعنی ودیعت نیر کو ہیر وکرنے کا اقر ارکیا کذانی الکانی۔

اگر معقو وعلیہ کے حاصل کر لینے سے پہلے اجارہ میں اختلاف کیا تو باہم قتم لی جائے گی اور ایک دوسر ہے ووا پس کر دیں گے پس اگر اجرت میں اختلاف ہوا تو اجرت پروسینے والے ہے سے پس اگر اجرت میں اختلاف ہوا تو اجرت پروسینے والے ہے سے شروع کی جائے گی اور ہو خض دونوں میں سے تعلی کرے گائی پر دوسرے کا دعویٰ لازم ہوگا اور جو خض دونوں میں سے گوا، لائے اس کی گواہی مقبول ہوگی اور اگر دونوں بن گواہی اولی ہے بشر طیکہ اجرت میں اختلاف ہوتی اور اگر دونوں نے گواہ سائے تو اُجرت پر دینے والے کے گواہوں کی گواہی اولی ہے بشر طیکہ اجرت میں اختلاف ہوتو ہر ایک کے گوا، اور اگر دونوں با توں میں اختلاف ہوتو ہر ایک کے گوا، فی اور اگر دونوں با توں میں اختلاف ہوتو ہر ایک کے گوا، فی اور اگر دونوں با توں میں اختلاف ہوتو ہر ایک کے گوا، فی اور اگر دونوں با توں میں اختلاف ہوتو ہر ایک کے گوا، کی اجرت پر جساب دی درم ماہواری کے دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور متا جر کہتا ہے گوا در آگر ہوتوں دیا ہوئی کے دوم پر دومبینے کے واسطے دی درم اجرت پر ہوئے کا حکم کر دیا جائے گا اور اگر معقو دعلیہ حاصل کرنے کے بعد علیہ حاصل کرنے کے بعد اختلاف کیا تو با ہمی قتم نہ لی جائے گی اور متا جرکا قول مقبول ہوگا اور اگر بچھ معقو دعلیہ حاصل کرنے کے بعد اختلاف کی اور ماجی میں عقد فتح ہوگا اور گذشتہ میں متا جرکا قول مقبول ہوگا کہ انی البدایہ۔

اگرمولی اور مکا تب نے بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف کیا تو اما اعظم رحمۃ القدعلیہ کے زود کی باہم ضم نہ لی جائے گا اور تم ہے غلام کا قول مقبول ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ باہم ضم لی جائے گی اور کتابت نفخ کروی جائے گی کذانی اکانی اور اگر اور تم ہے غلام کا قول مقبول ہوں گے گین اگر ان اکانی اور اگر دونوں نے قائم کے قوم مولی کے گواہ اولی ہوں گے گین اگر اس نے اس قدر مال مولی کواہ اوا کیا جس پر گواہ قائم کیے جیں تو آزاد ہوجائے گا یہ جبین میں کھا ہے اگر شو ہر وجور دنے مہر میں اختلاف کیا ہیں شو ہرنے وکوئی کیا کہ میں نے ہزار درم پر اس نے نکاح کیا ہے ہیں دونوں میں جو اپنے گواہ سائے مقبول ہوں گے اور اگر دونوں نے قائم کیے تو عورت کی گواہی اولی ہوگی بشر طبیکہ اس کا مہرش اس کے دعویٰ ہے کہ ہواہ وراگر منبول ہوں گاہ نہوگا گئین مہرش کا تھم کیا جائے گا دونوں کے باہم ضم کی جائے گی اور اکاح شرکے اور اگر مہرش کورت کے دعویٰ کے کہ ہواتو گورت کی دونوں ہوگی ہوگی ہوگی اور اگر مہرش کورت کے دعویٰ کے کہ ہو تو ہرکے قول پر ڈگری ہوگی اور اگر مہرش عورت کے دعویٰ کے کہ ہو تو خر ہی کے قول ہوگی اور اگر مہرش کورت کے دعویٰ کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر مہرش شو ہرکے قول ہوگی اور اگر مہرش عورت کے دعویٰ سے کم ہو تو مہرش کی ڈگری ہوگی کے ڈکر کیا ہو اور کیا ہے کہ کی کا قول ہے کذا اور الم المبالے کا ذکر کیا ہوگی کے کہ کورکی کا قول ہے کذا تی الہدا ہے۔

رازی کے قول میں تحلیف سوائے ایک صورت کے نیس ہاور وہ میصورت ہے کہ مہر مثل کسی کے قول کے موافق نہ ہواور باقی صورتوں میں قتم سے عورت کا قول معتبر ہوگا اگر مہمثل اس کے قول کے برابر یا کم ہویا قتم سے عورت کا قول معتبر ہوگا اگر مہمثل اس کے دعویٰ کے برابر یا زیاد وہ ہواور نہا یہ میں کھا ہے کہ یہی اصح ہا در بعض شروح میں ہے کہ فقہا ، نے فرمایا کہ کرخی ہی کا قول سیح ہے کذا فی العنا بیاورا مام اعظم رحمة الله علیہ وا مام محمد رحمة الله علیہ وا مام محمد رحمة الله علیہ کے زد میک شو ہرکی قسم سے شروع کیا جائے گا۔ اگر شو ہر نے اس غلام پر نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے اس باندی پر دعویٰ کیا یعنی مہر میں یہ باندی قرار بائی ہوتو یہ مسئلہ شل مسئلہ سابقہ ہے لیکن باندی کی برنکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے اس باندی پر دعویٰ کیا یعنی مہر میں یہ باندی قرار بائی ہوتا ہے تو یہ مسئلہ شل مسئلہ سابقہ ہے لیکن باندی کی والم کھنہران جانم کہ لینا اور تحکیم اپنی طرف ہے خوالم کھنہران جانم کے دونوں میں سے ہرا کیک نے دوسرے کے دعویٰ پر شم کھائی ہوتا ہے تا ناف با جم قم لینا اور تحکیم اپنی طرف ہے خوالم کھنہران جو کیا کیا اور تو کیا کا ا

تیمت اگرمثل مهرکے برابر ہوتو عورت کے واسطے باندی کی قیمت واجب ہوگی بعینہ نہ باندی واجب نہ ہوگی کذافی الہدا ہیہ۔

بارې رنجر ☆

اُن لوگوں کے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ خصم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں اور دعویٰ کے بعد حکم قضا سے پہلے جواً مرپیدا ہواس کی ساعت کے واسطے کن کن لوگوں کا حاضر ہونا شرط ہے اور کن کا شرط نہیں ہے

اگررہن معین پر دعویٰ ہوتو را ہن اور مرتبن کا حاضر ہونا شرط ہاور عاریت اور اجارہ مثل رہین کے ہاور زہین کے دعویٰ
میں کا شکار کے حاضر ہونے کا ہوں تھم ہے کداگر نئے کا شکار کا ہوتو وہ مثل متاجر کے ہاس کا حاضر ہونا شرط ہے اور اگر نئے کا شکار کا ہوتو وہ مثل متاجر کے ہاس کا حاضر ہونا شرط ہے اور اگر نئے کا شکار کا نہویس اگر کھیتی آگی ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر نہیں آگی تو شرط نہیں ہے تھم اس دفت ہے کدنہ بین پر ملک مطلق کا دعویٰ ہوا ور اگر کسی بر بدوی کی کیا کہ اس نے میری بیز مین غصب کرلی ہے اور وہ کا شکار کے ہاتھ میں ہے تو اس کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے کو کہ دفت ہوگی کہ اس کی دائر کی بدون ہائع ومشتری کی معرف کری ہوں بائع ومشتری کی موجودگی کے نہ ہوگی کہ ان کا محاصم قرار پا سکتا ہے اور بدون قبضہ کے خاصم صرف ہائع ہوگا۔ اگر کوئی چیز بشرط خیار خریدی اور اس پر کسی مدعی نے دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ سکتا ہے اور بدون قبضہ کی کا حاصم ہونا شرط ہونا شرط ہے اور جس نے کوئی چیز بطور تیج باطل کے خریدی وہ کسی طرح مستی کا مخاصم نہ ہوگا یہ فصول محاد ہوگا ہے۔

مسئله مذکوره کی بابت امام ظهیرالدین میشد سے مذکوره بیان

موہوب لدکو لے لینے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر نومشتری کے قبضہ میں ہوتو مشتری بھسم قرار پائے گا ہی متناجر کو اختیار ہے کہ اس پر گواہ قائم کرے ادراگر دوسرے متناجر یا مستعیر کے قبضہ میں ہواور مستاجر نے چاہا کہ ان دونوں پر گواہ قائم کرے اور دوسرے واب رودین یارعاریت دیناخواہ خلا ہرہے یانہیں خلا ہرہے اور دوسرے مستعیر یا مستاجر نے اپنی عاریت یا اجارہ لینے کے گواہ قائم کیے اور نو والا غائب ہے تو پہلے مستاجر کے گواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں گے رہنصول مماویہ میں ہے۔

ہو پہلے متا ہر کے گواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں کے یہ فصول ما ادبیم ہے۔

ادر گواہ پیش کے تو مخر الاسلام ہز دوی نے فتر کی دیا کہ گواہ مقبول ہوں گے اور بہی تریب الصواب ہے اور بعض نے کہا کہ یہ متا ہرید عالیا در گواہ پیش کے تو مخر الاسلام ہز دوی نے فتر کی دیا کہ گواہ مقبول ہوں گے اور بہی تریب الصواب ہے اور بعض نے کہا کہ یہ متنا ہرید عا علیہ نہیں ہوسکتا ہے تا وفتیکداس پر کی فعل کا دعو کی نہ ہومثلا یوں کے کہ مؤو النے نے میر سے پر دکیا تھا اور تو نے مجھے سے گرا پنا قبضہ کر الیا اور آگر یوں کہا کہ مالک نے دوسر سے اجارہ پر تیر سے پر دکیا میر سے پر دئیں کیا تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اس پر امام ظمیر الدین نے فوج سے کہ وہ مصم قرار نہیں ہے گا جمیدا کہ مالک سے عاریت لینے والانہیں قرار پاتا ہے اور ای طرح رہی و عاریت لینے والانہیں قرار پاتا ہے اور ای طرح رہی و عاریت لینے والانہیں قرار پاتا ہے اور ای میں اور ای طرح رہی و عاریت کے دوسط مدعا علیہ فصم قرار پاتا ہے اور ای میں ورائی طرف امام ابو بکر رحمۃ القدعائے کا میا ان پایا جاتا ہے دوج کر کر دری میں ہا گرا کہ یہ کہ رہوا یک تحصم قرار پاتا ہے اور ای میں اور ای طرف امام ابو بکر رحمۃ القدعائے کا میا ان پایا جاتا ہے وہ کر کر دری میں ہا گرا ایک تو میں ہے جھے فلال میں ہوگئی کیا تو ای بیا ہا ہا ہو ای کہ اور قابض اس کا خصم قرار پائے گا اور قابض اس کے اگر مدی نے ملک مطلق کا دموئ کیا اور قابض نے اجارہ دعوئ کی ساعت نہ وگی اور آگر متا جرنے بدون موجودگی کیا تو ساعت ہوگی میں ہے۔ بدون موجودگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی میں ہے۔ بدون موجودگی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ای کیا ہوگی کیا اور قابض ہے۔

ایک تخف نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر فلاں غائب زید کا تھا اس سے اس تخف نے جو قابش ہے پین عمرہ نے فریدا اور قبلہ کرایا اور عمل اس کا شفیج بوں شفعہ طلب کرتا ہوں اور عمرہ کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے جس نے اس سے نہیں فریدا ہے یا یوں کہا کہ یہ تیرا گھر ہے ہو فلاں کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کے بہر و نہیں کیا ہے اور عمی شفعہ طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمۃ اللہ سایہ وامام محمد رحمۃ اللہ سایہ کرتا ہوں تو امام اعظم مرحمۃ اللہ سایہ ہو گا اور اس محمد رحمۃ اللہ سایہ کہ عاصر ہوا ور وہ مری صورت میں مشتری حاصر ہوتو مقبول ہوگا اور اس بو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قابض کو قصم قرار و بیا اور اس پر شفعہ کا تھم و سے دیا اور اس تھم کو جو قابض پر آبیا ہے بائع پر اور مشتری پر تھم شفعہ قرار دیا ہے اور تمن اس کو دلا دیا کہ ان الوجین الکر دری گھر فرید نے کہ وکیل نے اگر اس کو فرید کر قبضہ کر لیا بھر شفیع کے واسطے شفعہ کا تھم کیا اور کیل عبدہ مشتری پر رکھا اور تمن اس کو دلا دیا کہ ان الوجین الکر دری گھر فرید نے کہ وکیل نے اگر اس کو قرید کر قبضہ کر لیا بھر شفیع آبیا اور وکیل سے اس نے گھر کو شفعہ میں لے لینا چاہا تو لے سکتا ہے موکل کا حاضر ہو تا کر ان کو گیل نے اور اگر وکیل نے گھر پر قبضہ کی بیاتو شفیع اس تو ہیں کے اس اس تحقاق کا بہت ہو اتو مستحق کی کے سکتا ہے تاوقتیکہ موکل کا حاضر ہو تا کا نی ہے دیفسول عماد موکل کا حاضر ہو تا کا نی ہے دیفسول عماد میں ہے۔

ایک شخص نے اپنا تھر کراید ہے کر سپر دکر دیا بھرمستاج ہے کئی غصب کرٹے والے نے غصب کرلیا تو ہدون موجودگی مستاجر کے غاصب پر ملکیت کا دعویٰ سجے نہیں ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔

ے کینی جب مالک پردموی کیاجائے مالانکہ چیز کو مالک ہے کسی نے مستعارلیا ہے تومستعیر اس کی طرف سے مدیا مایٹیس ہوسکتا ہے ای طرخ یہاں ہے ا ع سے عادل بعنی دونوں کے اپنے نز دیک ایک محض کومعتد ملیے تھیر اکر اس کے پاس دکھا 11

## فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کی کی کی کاب الدعوای

اگرایک گھرخریدااوراس پر ہنوز قبضنہیں کیا تھا کہ بائع کے پاس ہے کس نے نحصب کرلیا پس اگرمشتری نے ثمن وے دیایا تمن کی میعادمقرر ہے تو خصم مشتری ہوگاور نہ بائع خصم ہوگا یہ نصول ممادیہ میں ہے۔

مشتری نے ہنوز دام نہیں دیے تھے کہ بائع نے بیچ کوئٹی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو موافق ظاہرالروایت کے پہلے مشتری کا دعویٰ دوسرے مشتری پرمسموع ہوگا کیونکہ وہ اپنی ملک ہونے کا مرق ہاور قابض اس کورو کتا ہے لیکن بدون دام اداکر دیئے کے اس کو قابض کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا ہے وجیز کردری میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور دام نہیں دیا اور بلا اجازت بائع کے اس پر قبضہ کرلیا اور وسرے شخص کے ہاتھ مودینار کوفروخت کر دی اور باہم قبضہ کرلیا اور پہلامشتری غائب ہو گیا اور اس کا بائع حاضر ہاس نے دوسرے مشتری سے دائیں کرتا ہے تو پہلے ہائع کو دوسرے مشتری نے اقرار کیا کہ بات یہی ہے جو پہلا بائع بیان کرتا ہے تو پہلے ہائع کو اس سے دائیں لے لینے کا اختیار ہے اور اگر دوسرے مشتری نے ہائع اقرار کیا تھذیب کی یا بیکہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بید تھے کہتا ہے یا جو میں ہے۔ جو بہتا ہوں کہ بید تھے کہتا ہے یا حصومت نہ ہوگی تا وقتیکہ پہلامشتری حاضر نہ ہویہ چیا میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پردوئی کیا کہ اس نے میرے غلام کی آ تھے چھوڑ دی اور غلام زندہ موجود ہے تو بدون غلام کی موجودگی کے دعویٰ اور کوابی کی ساعت نہ ہوگی اور اگر غلام زندونہیں ہے تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور گوابی پر آ نکھ چھوڑ نے کا ارش اس کو والا یا جائے گا پیچیط سرنسی ہے۔ اگر غلام نا بالغ ہے کہ اپنے حال کو بیان نہیں کرسکتا ہے تو اس کا موجود ہو نا شرط نہ ہوگا قاضی مدعی کے واسطے جریانہ کی ڈگری آ تکھ چھوڑ نے والے پر کروے گا اور اگر مدعا عایہ نے اقر ارکیا کہ بیں نے غلام کی آ تکھ چھوڑ دی اوروہ غلام اس مدعی کا سے حالانکہ غلام عائب ہے تو قاضی اس پرارش کی ڈگری مدعی کے واسطے کردے گا میرمجیط میں ہے۔

اگراس امر کے گواہ قائم کے کہ اس نے میری دلی گھوڑی کی آ کھ بھوڑ دی تو گواہی مقبول ہوگی اور دمویٰ کے صحت کے واسطے گھوڑا قاضی کود کھلانا شرطنمیں ہے تی کہ اگر حاضر ہوتو واجب ہے کہ قاضی کود کھائے کہ اس نے آ کھ بھوڑی ہے یانہیں بھوڑی ہے اور اگرایک شخص آ کھ بھوٹا ہوا گھوڑ الا یا اور کہا کہ رید گھوڑ امیرا ہے تو ارش کی ڈگری نہ ہوگی جب تک کہ اس امر کے گواہ نہ قائم کر ہے کہ بیمیری ملک ہے اور مدعا ملیہ نے اس کی آ کھ بھوڑ دی اور اس روز بھی بیمیری ملک ہے تو اس کا ارش لے سکتا ہے اگر مالک نے اس کے گواہ سنائے کہ بیمیری ملک ہے اور میری ملک کی حالت میں مدعا علیہ نے اس کی آ کھ بھوڑی اور بہلے مدی نے گواہ قائم کے کہ بیمیرا گھوڑا ہوا تھی ہوڑ دی ہوڑ دی ہور دی ہور دی ہور کی ہور دی ہے۔

اگرکس جو پاید کے زخم دینے پا کپڑے میں خرق کردینے کا دعویٰ کیا تو گواہی کی ساعت کے واسطے جو پایداور کپڑے عاضر کرنا شرطنہیں ہے پیخوالیہ المفتین میں ہے۔ ایک محض مرگیا اور اس نے تمن بڑار درم چھوڑ سے اور ایک وارث چھوڑ ایس آیک مخض نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے انکار کیا تو قاضی اس کی گواہی کی وارث پر ساعت کرے گا اور وصیت کی ڈگری کردے گا پس اگر وارث نے تہائی مال موصی کے لیکو دصر یا چھر دومر ہے خص نے آ کردعویٰ کیا کہ میت نے میر سے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے تہائی مال موصی کے اس ماضر کیا تو قاضی میت نے میر سے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نا تب ہوگیا تھا بس مدی نے موصی لہ کو قاضی کے پاس ماضر کیا تو قاضی موصی لہ کو خصر قرار و سے کراس کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا اور تھم و سے گا کہ نصف مال اس دوسر سے مدی کو دے پس آئر میں اور وہ بالک نا وار ہے اور دوسر سے موصی لہ نے بیس اور موسی لہ نے بیس اور وہ بالک نا وار ہے اور دوسر سے موصی لہ نے بیس اور موسی کے مینت نے کسی مال کی وصیت کی ہواور میت نے جس کو پی چید مقرر کیا اس کو خاص کروسی ہوئے ہیں اور میں کہ سے بیس اور موسی کی ہواور میت کی ہواور میت نے جس کوا پی چید مقرر کیا اس کو خاص کروسی ہوئے ہیں اور وہ بالک نا وار ہے اور دوسر سے موسی لہ نے بیس اور میں ہوئے ہیں اور میں ہوئے ہیں اور میں ہوئے ہیں بال کی وصیت کی ہواور میت نے جس کو پی چید موسی لہ وہ کی کروسی ہوئے ہیں اور میت کی ہواور میت نے جس کو پی چید میں کروسی ہوئے ہیں اور میں ہوئے ہیں اور میت کی ہواور میت کی ہواور میت نے جس کو پی چید میں کروسی ہوئے ہیں اور میں ہوئے ہیں اور میت کی ہوا کی میت کی ہواور میت کی ہواؤں کیا ہیں کو میت کی ہوئی ہوئی کی کروسی ہوئی کیا ہیں کو بیان کی ہوئی کروسی ہوئی کی کروسی ہوئی کروسی ہوئی کروسی ہوئی کی کروسی ہوئی کی کروسی ہوئی کی کروسی ہوئی کروسی کرو

وادث کوقاضی کے سامنے حاضر کیااور وارث کے پاس سے لینا چا اور وارث نے اس کی وصیت سے انکار کیا تو دوسر سے مدئی و دوبارہ گواہ ستا نے کی ضرورت نہ ہوگی اور وہ وارث سے جو پچھوارث کے پاس ہاں کا پنچواں حصد لے سنتا ہے پھر دوسر امدی اور وارث دولوں پہلے موصی لہ کے دامن گیم ہو کر نصف اس مال کا جواس نے لیا ہے وصول کریں گے اور وصول کریں گے اور حصد کریں گے ایک حصد کریں گے ایک حصد موصی لہ نانی کو اور چار جھے وارث کو ملیں گے اور جس قاضی کے پاس پہلے موصی لہ نے نائش کی تھی اس کے پاس نائش کرنا یا دوسرے قاضی کی اس کے پاس نائش کرنا یا تو قاضی وارث پر اور وارث کو مائس کرنا گاتہ وارث کی کرنا شارہوگی۔

قاضی کا ڈگری جاری کرنے کی بابت جلدی کرنا 🖈

المحرقاضي نے بہلے موصى لد كے واسطے ذكري كر دى اور ہنوز وارث نے اس كو يجونبيس ديا تھا كد دوسرے مدى نے دعوىٰ كيا اور وارٹ فائب ہے پس آگراس قاضی کے پاس جس نے بہلے مدی کی ذاکری کردی ہے تالش کی تو یہ قاضی پہلے موصی لہ کو تصم قرار وے كا اور اگر دوسرے قاضى كے باس نالش كى تو دوسوسى لدكو تصم قرار شددے كا اور اگر يہلاموسى لدغائب بواور وارث صاصر ساور م المرابع المرابع المرابع في المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع المرابع والمرابع المرابع المر اس وقت ہے کہ پہلے موصی لدنے اقرار کیا کہ جو مال میرے پاس ہے وہ میت کی وصیت سے ملاہے یا قاضی کوخود معلوم ہوا اور اگران میں ہے کوئی بات نہ ہواور پہلاموص لہ کہنا ہے کہ یہ میرا مال ہے میں نے اسپنے باپ کی میراث سے پایا ہے اور منت نے مجھے کچھ وصیت نہیں کی تھی اور ندمیں نے اس کے مال سے پچھالیا ہے تو میخف دوسرے موضی لدکا خصم قرار پائے گا اورا گر پہلے مدعی نے کہا کہ یہ مال میرے پاس فلاں میت کی و دیعت ہے جس کی طرف سے دوسرا مدی وصیت کا دعویٰ کرتا ہے یا کہا کہ میں نے اس سے خصب کربا ہے تو ان دونوں میں کچھ خصومت نہیں قائم ہو سکتی ہے اگر یوں کہا کہ بیمبرے پاس فلاں مخص کی ود بیت ہے بیمن سرائے میت کے دوسرے کا نام لیایا کہا کہ میں نے فلاں مخص سے غصب کرلیا ہے تو و وقصم قرار دیا جائے گالیکن اگرا پے تول پر گوا ولائے تو خصم قرار نہ پائے گار پر محیط میں ہے ایک مخص مرکمیا اور اس نے مال اور ایک وارث جھوڑ ایس ایک مخص نے کواہ قائم کیے کہ میرے میت پر ہزار درم قرض ہیں پس قاضی نے وارث براس کی ڈگری کر دی اور وارث نے اس کو بیرمال دے دیا اور وارث غائب ہو گیا بھر دوسرا قرض خواہ ہزار درم کا آیااوراس نے میت پردعویٰ کیاتو پہلاقرض خوا واس کا خصم نہیں ہوگااوراگر پہلاقرض خوا ہ غائب ہواور دوسرے نے وارث کو حاضر کیا تو و واس کاخصم قرار پائے گا پس اگر قاضی نے وارث پر دوسرے قرض خوا ہ کی ڈگری کر دی اور حال بیگذرا کہ جو پھے وارث کو ملا تھا سب تلف ہو گیا تو دوسرا ترض خواہ پہلے قرض خواہ کو پکڑے گا اور جو پچھاس نے لیا ہے اس میں ہے آ وحاوصول کر لے گا پھر دونوں اپنے باتی ہال کے واسطے وارث کے بیچھیے رئریں گے اور اگر پہلا مخص جس نے ہزار درم وصول کیے ہیں قرض خواہ نہ ہو بلکہ موصی لہ ہواوراس نے مال وصیت لے کر قبضہ کرلیا پھرا یک مخص نے منیت پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیااور وارث عائب ہے تو موصی له اس کا خصم نہیں ہوسکتا ہے رو خبر ہیں ہے۔

ایک شخص نے ایک میت کے وارث پر گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے بعینہ اس باندی کی وصیت کی ہے اور وہ باندی اس کا تہائی مال ہے اور وہ سے بہلے موصی لہ بر گواہ باندی اس کا تہائی مال ہے اور قاضی نے اس کی وگری کر کے اس کو دلا دی اور وارث غائب ہو گیاا ور دوسرے نے پہلے موصی لہ بر گواہ قائم کیے کہ میت نے اس باندی کومیر ہے واسطے وصیت کی تھی پس اگر گواہوں نے یہ بیان کیا کہ میت نے پہلی وصیت ہے رجو کا آرایا تو قاضی تمام باندی دوسرے کو دلائے گا اور اگر گواہوں نے یہ نہ ذکر کیا تو آ دھی باندی دوسرے کو دلائے گا اور یہ ذکری وارث پر بھی

نا فذہو کی خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہو حتیٰ کہ اگر پہلے موصی لہنے اپنا حق خود باطل کر دیا تو پوری بائدی دوسرے مدی کو ملے کی پس اگر قاضی نے باندی پہلے کودلا دی اوروہ غائب ہوا اوروارث حاضر ہے تو دوسر ہموسی لیکا تھے میدوارث ندہوگا خواہ پہلے قاضی کے پاس نالش ہو پاکسی دوسرے قاضی کے پاس ہواورا گرقاضی نے پہلے مدی کے واسطے باندی کا تھم دے دیااور ہنوز دی نہیں گئی تھی کہ دوسرے نے وارٹ بر دعویٰ کیا ہیں اگر پہلے قاضی کے باس نالش کی تو وہ اس کو تصم نہ بنائے گا اور اگر دوسرے کے باس نالش کی تو مصم قرار دے گا بھراس صورت میں اگر قاضی دوسرے مذمی کے گواہ وارث پر سے تو دوسرے کے واسطے آ وھی باندی کی ڈگری کردے گا خواہ اس کے کواہوں نے پہلی وصیت سے رجوع کرنا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو ہیں جب پہلا مدعی حاضر ہوا پس اگر دوسر ہے مدعی نے پہلی وصیت ے رجوع كركے كواہ سنائے توكل بائدى لے لے كاورندآ وهى لے كااور اگر يہلے نے كواہ قائم كيے كدميت نے تہائى مال كى جھے ومیت کی تھی اور قاضی نے ولا دیا مجر دوسرے نے پہلے کواہ قائم کئے کہ میت نے پہلی وصیت سے رجوع کر کے دوسرے مدی کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو قاضی پہلے مدی سے تبائی مال لے کردوسرے کودے گا اور اگر وارث ہی حاضر ہوتو قاضی دوسری وصیت کا تھم کرد ہے گا اور پہلی وصیت سے رجوع کرنے کا تھم نہ دے گا اور اگر پہلے کے واسطے ایک معین غلام کی وصیت کی تھی اور و و بحکم قامنی اس کودے دیا ممیا پھر دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ منت نے میرے واسطے اپنے مال سے سو درم کی وصیت کی ہے تو جس کوغلام دینے کی وصیت کی تھی و واس کا معمم نہیں قرار یائے گا اور اگروارث حاضر ہوا اور بہلاموصی کے لدعا مب ہے تو وارث دوسرے کا تصم ہوگا بیمیط میں ہے۔ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم قرض یا غصب یا و دیعت ہیں اور وہ اجینبہ عاصب یامستورع کے پاس قائم ہیں پس ایک مخص نے کواہ قائم کیے کہ فلاں مخص مرحمیا جس کا یہ مال ہے اور میرے لیے اس مال کی وصیت کر حمیا ہے اور و مخض جس کے یاں مال ہے مال کامقر ہے کیکن میرکہتا ہے کہ بین نہیں جات ہوں کہ فلاں مختص ما لک مال مرگیا ہے یانہیں مراہے تو دونوں میں خصومت قرار نہ دے گا تا وقتیکہ میت کا کوئی وارث یا وصی حاضر نہ کرے اورا گر قابض مال نے کہا کہ بیدمال میرا ہے اور میرے یاس میت کا بچھ مال نہیں ہے تو می کے واسطے تعم قرار دیا جائے گا اور جو پھے مدعا علیہ کے پاس ہے اس کی تہائی کی ڈگری مدی کے واسطے کر دے گا کیکن اگریدی نے اس امر کے گوا ہ دیئے کے میتت نے سوائے ان ہزار درم کے دو ہزار درم اور چھوڑے ہیں اور وارث نے ان کووصول كرليا ہے تواس وقت قامنى يورے بزار درم كى ذكرى اس كود ے دے كا پھراگراس كے بعدوارث نے آ كركها كه يس نے مال ميت ہے کچھنیں بایا تو اس پر النقات نہ ہوگا اور اگر بجائے موصی لہ کے کوئی قرض خواہ ہوتو جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس قرض خواہ کا جمعم قرارنہ یائے گاخواہ قابض مال ہو یا منکر ہو پس اگراس مدعی نے کواہ قائم کیے کہ فلال شخص مرکبیا اورکوئی وارث یا وصی نہیں جموز اتو قائنی اس کی گواہی مقبول کر سے میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس پر مدی کے گواہوں کی گواہی کی ساعت کرے گاپس جب اس نے ایسا کیا تو قرض براس کی کواہی معبول کرے گا اور جس کی طرف مال آتا ہے اس کو حکم و سے گا کہ قرض خواہ کو مال ادا کر وے بشرطیکے جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس مال کا مقر ہو کذائی الذخیرہ۔ اگرموسی لدنے کواہ سنائے کے فلا ان مخص مرحمیا اور کوئی وارث نیس چیوڑ ااور میرے واسط ان ہزار درم کی جوفلا سخض کی طرف اس کے غصب یا ودیعت کی وجہ سے آتے ہیں ومیت کروی ہے یا مواہوں نے کہا کہ ہم کوئی وارث نیس جانتے ہیں اور جس کی طرف مال ہے وہ مال کا اقر ارکرتا ہے تو قاضی موضی لہ کے واسطے مال کی ڈگری کروے گا بیمچیط میں ہےاور خصم اثبات عوصایت میں میت کا وارث ہوتا ہے یا موصی لدیا قرض وارکہ جس پرمیت کا سیمھ قرض ہویا قرض خواہ کہ جس کا میت پر میجی قرض ہویہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ل و وقض جس کے واسلے ومیت کنندونے ومیت کی ۱۳ سے لینے دمیت موسی کے تابت کرنے میں اا

ایک شخص مرگیااوراس کے دو بیٹے ہیں ایک ان میں سے عائب ہے پس حاضر نے دعویٰ کیا کہ میرامیر سے باپ پر ہزار درم قرض ہے اور میت کا ایک شخص پر ہزار درم کے سوا پچھے مال نہیں ہے تو امام رحمۃ القدعایہ نے فرمایا کہ اجبنی پر مال ٹابت کرنے کے واسطے اس بیٹے کی گواہی قبول کروں گا اوران ہزار درم میں سے جو میں نے اچنبی پر ڈ گری کے جی اس لڑ کے باپ پر اس کا قرضہ ٹابت کرنے کے واسطے تبول نہ کروں گا اوران ہزار درم میں سے جو میں نے اجبنی پر ڈ گری کیے جی اس لڑ کے کے واسطے تجھو سینے کا تقلم نہ دوں گا اور تو قف کروں گا یہاں تک کہ اس کا بھائی جو غائب ہے حاضر ہو جائے کذائی المحیط ۔

ایک مخص کے مقبوضہ کھر پر دعویٰ کیا کہ فلال شخص نا یب نے پہنے ہے ہیر ہوا سطے خریدا ہے اور قابض نے بتا ہے انکار کیا تو مدنا علید کی گوا بی مقبول ہوگی اسی طرح اگر مشتری حاضر ہواور خرید ہے انکار کرتا ہوتو بھی بہی تھم ہے اور بمز لداس کے ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ کھر پر دعویٰ کیا کہ بیس نے اس کوفلال شخص ہے خریدا ہے اور فلال شخص نے بچھ سے خریدا تھا اور منتی کے آب الدعویٰ بیس ہے کہ امام ابو پوسف رحمۃ القدعلید نے فرمایا کہ اگر قابض نے کہا کہ بیس نے فلال شخص کے ہاتھ جس کوتو اپنا و کیل بتلا تہ ہے فروخت کیا تھا اور قلال شخص کے ہاتھ جس نے فلال شخص کے ہاتھ جس فروخت کیا تھا اور فلال شخص کے ہاتھ جس سے خرید ہے تو مدعی اور قابض بیس خصومت نہیں ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ بیس نے فلال شخص کے ہاتھ جس سے خرید نے کا تو گمان کرتا ہے فروخت کیا تھا اور شن وصول ہوئے تک بیریرے قبضہ ہے یا کہا کہ میرے یاس و دایعت ہے تو بھی ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی بیفسول محاویہ بیس ہے۔

عمروکارو پیدیمر پرچاہیے اس کے نام کاتمسک زید بھر کے پاس لایا اور کہا کہ جورو پیداس تمسک میں عمرو کے نام سے تھ پر ہے اس رو پیدکا عمرو نے میرے واسطے اقر ارکیا ہے اور اس کے گواہ میرے پاس بیں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ فلاں غائب بین بھر کا پچھرو پہ بچھ پرنیس چاہیے تو وقعم قرار پائے گااور اس مدی زید کی گواہی بھر پرسنی جائے گی اور ڈگری کر دی جائے گی اور اگر بھر نے عمروکارو پید ہونے کا اقر ارکیا تو جب تک عمرو حاضر نہ ہوزید کے گواہوں کی گواہی بھر پرسنی نہ جائے گی بیزن اند المفتین میں ہے۔

ابن سامہ نے امام محدر حملۃ القد علیہ ہے ہوا بیت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو تھم کیا کہ میرے واسطے دس دینارسو درم کو خرید دے اس نے ایسا ہی کیا اور درم دے کر دینا رہلے لیے پھرا یک شخص نے آ کر دیناروں پر دعویٰ کیا تو مشتر کی اس کا خصم ہوگا اور مشتر کی کی بیدلیل کہ فلاں شخص نے مجھے تھم کیا تھا اور میں نے اس کے واسطے خریدے ہیں مقبول نہوگی اورا گر دیناروں کے مدی نے اس کا اقر ارکر لیا تو ان دونوں ہیں خصومت نہوگی یہ مجیط ہیں ہے۔

زید نے عمرو پردعویٰ کیا کہاس نے مینفلام اس کے ما لگ بکر کے تھم سے فروخت کیا اور بیاس کے ہاتھ میں بینیاعت تھا پس مدعا عایہ نے کہا کہ میں نے بلاتھم اس کے مالک کے فروخت کیا ہے تو وہ خصم قرار دیا جائے گا اور تھم ہوگا کہ غلام مشتری کو دے دے بیہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے ایک مملوک کا دعویٰ کیا اورزم کیا کہ میرا ہے اور کہا کہ آئ وہ میرے قبضہ میں نہیں ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فلاں شخص کا غائب غلام ہوں بس اگر مملوک اپنے دعویٰ پر گواہ لایا تو اس کے اور مدعی کے در میان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ لایا تو مدعی کی خام میں کے گواہوں کی اس پر ساعت نہ ہوگی اور مدعی کی ڈگری اس پر کر دی جائے گی بھرا گر مقرل اس کے بعد آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی بس اگر اس نے گواہ وہ کا میں تو گواہ وہ ہوگی اور پہلے مدعی پر اس کی ڈگری کر دی جائے گی کذا تی الحیط ۔

اگرایک مخفس نے ایک غلام پر دعویٰ کیا کہ اس کے قبضہ میں جوغلام ہے وہ میرا ہے یا اس پر کچھ قرض کا دعویٰ کیا یا اس سے کوئی جیز خرید نے کا دعویٰ کیا تو غلام مدعی کاخصم ہوگالیکن اگر مدعی اقرار کردے کہ بیانام مجھور ہے تو ان دونوں میں خصومت نہوگی کدافی الذخیر ہ۔ منتی میں ہے کہ ایک گھر ایک خض کے بھند میں ہے اس پر ایک خف نے دعویٰ کیا کہ بیفلاں خض کا گھر ہے اوراس خف نے ایک مہینہ ہوا کہ میرے پاس بیگر بعوض ان ہزار درم کے جو میرے اس پر آتے ہیں رہن کیا اور جھے وے دیا میں نے اس پر قبط کرایں ہے جھے ہے اور قابض نے بیگواہ فائم کئے کہ بیگھر میرا ہے میں نے تو اس کوکل کے روز اس فائب ہے جس ہے دی رہن کا دعویٰ کرتا ہے تر بدا ہے یا کہا کہ وس روز اس فائم کئے کہ بیگھر میرا ہے میں نے تو اس کوکل کے روز اس فائب ہے جس سے دی رہن کا دعویٰ کرتا ہے تر بدا ہے یا کہا کہ وس روز ہوئے کہ اس سے تر بدا ہے تو در نے کا اختیار تہیں ہے اس مور تا گر بجائے رہیں ہوئے کہ اس سے تر بدا وہ لینے کا وعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے اورا گر بجائے مرتبن و مستاج کوئی خض ملک کا دی ہوکہ میں نے مرکب کو ایک مہینہ ہوا جب سے مالک کا دی وی کو گری کر دی اس کو ایک مہینہ ہوا جب سے مالک سے تر بدا ہوا ہوں کے نام کر کی ذگری کر دی جائے گی اور دوسری تھی ٹوٹ ہوا ہے گی اور دری کے دام وصول کر لیے ہیں بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

بھر ملیک میں خان میں ہے کہ کو ایک نے دام وصول کر لیے ہیں بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں بائع کے اختیار کی صدحہ

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام محد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ایک محف نے کہا کہ میں نے ایک باندی
خریدی اور دام دے دیے اور اس پر قبضہ کرلیا اور مجھ سے ایک محف نے استحقاق ٹابت کر کے قاضی کے علم کی ڈگری کرائی ہیں میں نے
استحفی کو جس نے فروخت کی محق حاضر کیا اس نے کہا کہ میر سے پاس اس امر کے گواہ ہیں کہ جس نے تجھ سے استحقاق میں لی ہاس
نے میر سے ہاتھ فروخت کی یا میری ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے تو قاضی مشتری کو اختیار دے گا جا ہے خود متولی خصومت ہویا روکر کے
باکھ سے اپنائمن لے لیا اور اگر مشتری نے کہا کہ میں اپنے کام میں تو قف کرتا ہوں اور باکع بذات خود خصومت کر بے تو بیا ضیار اس کو نہ ہوگا بیذ فیرہ میں ہے۔

ایک محف نے دوسرے پرایک غلام معین کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور ان کا بنوز تزکیہ ہوا تھا یائیں ہوا تھا کہ قابض نے اقرار کر دیا کہ وہ حربے یا دوسرے کے ہاتھ فروخت یا جبہ کر دیا تو مدی کے حق میں آزاد کرنا سیح نہ ہوگالیکن مقر اُکے حق میں سب تضرفات سیح ہیں حتی کداگر گواہوں کا عادل ہونا ثابت نہ ہوا تو اس کے اقرار پڑل کیا جائے گا اور اگر مدی نے ایک ہی گواہ بنوز قائم کیا تھا کہ مدعا علیہ نے ایسے تصرفات کے تو بھی مدی کے حق میں جائز ہوں کے جیسے دوگواہ قائم کرنے کی صورت میں جائز نہ تھے اور اگر مدعا علیہ نے ایسے تصرفات نہ کیے لیکن مدی کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں جائز نہ تھے اور اگر مدعا علیہ نے یہ تھرفات نہ کیے لیکن مدی کے گواہ وقائم کرنے کے بعد اقرار کر دیا کہ بیغلام مدی کا ہے تو کتاب الا قضیہ میں مکہ جا کہ ما عالی مدی کا ہے تو کتاب الا قضیہ میں مکہ حاصی اس کے اقرار پڑھم کردے گا اور جا مع کمیر میں کھا ہے کہ گواہوں پڑھم کرے گا یہ خلا صدیں ہے۔

ایک خفس کے مقبوضہ مال معین پرایک مخفس نے دعویٰ کیا کہ بیمبراہ اور مد عاعلیہ نے انکار کیا ہیں ہنوز مد تی نے اپنے دعویٰ کر گواہ قائم نہیں کیے ہتے کہ مد عاعلیہ نے اس کوکس کے ہاتھ فروخت کردیا اور گواہ کر لیے پھر جب مد تی نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے کہ سیمبری ملک ہے اور اس کے قبضہ میں ناحق ہے ہیں اس کی و کری ہوئی پر اس نے بعنی مشتری نے اپنے کے ہاتھ فروخت کردی یا ہم کردی تو یہ جائز ہواہ دیا بیک حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کرتے ہیں تا کہ فلم سے بچیں لیکن مید جلہ اس وقت سے جے کہ مشتری نے پہلے مدعا علیہ سے خرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور اگر خرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور اگر خرید نے کا دعویٰ نہ کیا تو مشتری کی ساعت ہوگی یہ فاق میں ہے۔

كاب الاقضيد مي بكرايك مخص كے نصف وارمقبوض برايك مخص في وعوى كيا اور مدعا عايد في اس كى مك بوف كا اقرار کردیا اور دیانبیں اور غائب ہو گیا پھر ایک دوسر سے خص نے اسی نصف پر دعویٰ کیا تو بہلا مدعی اُس کا خصم نہ ہوگا اور اگر بہلا مدعی غائب ہو گیا اور مدعا علیہ حاضر رہا تو وہ اس ووسرے مدعی کا خصم ہوگا بی خلاصہ میں ہے۔ ایک مخض نے ایک دار مقبوضہ کی نسبت آتر ارکیا کہ بیفلاں مخص کا ہے اور بیخص عائب ہے اور اس کی نیبت منقطعہ ہے اور اس نے ایک مخص کے قبضہ میں حفاظت کر کے کے واسطے دیا تھااس نے میرے قبضہ میں دیا ہے اور وہ مرگیا تو میخص قابض ہر خص کا جواس دار کا دعویٰ کرے گاخصم قراریا کے گا مگراس صورت میں قرار نہ باے گا کہ جب غائب کوخوب شناخت کراوے کہ وہ فلاں بن فلاں ہاں نے بیگھراس مخص کے قبصہ میں جومر گیا ہے دیا تھا اور اس نے مجھے دیا تھا پھراصل مالک غائب ہوگیا ہیں جب اس طرح اس نے گواہ قائم کئے تو اس کے اور مدعیون کے درمیان خصومت ندہو کی اورامام محمد رحمة الله علیه کے قول میں و ووسی ند کیاجائے گا تکر خاصة اسی دار کے حق میں اور بقیاس قول امام اعظم رحمة القدعليد كے ہر چيز ميں ومن مونا حاہتے ۔ ايك مخص نے دعوىٰ كيا كرمير عالمان مخص ير ہزار درم بيں اور وہ مجھے بيدرم اداكر نے سے ہے مرکبااوراس کے تیرے یاس ہزار درم ہیں اورمطالبہ کیا کہ اس مال سے میرا قرض ادا کروے تو قاضی اس کے دعویٰ و کواہی کوقبول ندكرے كا اور اگر قاضى ب درخواست كى كدر ما عليہ سے تتم لية قاضى اس سے تتم ند لے كا بيميط يس لكھا ہے۔ اگر مال مضار بت میں استحقاق ثابت ہوااوراس میں نفع بھی ہےتو نفع میں مضارب خصم ہو**گ**ا اوررب المال کا حاضر ہونا شرط<sup>ن</sup>ہیں ہےاورا گرنفع نہیں ہےتو رب المال معم قرار بائے گا۔ بدوجیح کروری میں ہے۔ مشام رحمة القد علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام محدر حمة القد علیہ سے ور بافت کیا کہ ایک مخص نے مسلمانوں کے راستوں میں ہے تھی راستہ میں جونا فذہبے ممارت بنائی یا اس میں کیسی لگا دی بھرنکل کرایک مختص کو دے دی پھرراستہ والوں نے آ کر جھکڑا کیا ہی قابض نے کواہ قائم کیے کہ مجھے فلاں شخص نے وکیل کر کے میرے قبضہ میں دے دی ہے ہیں اگر و ہراستہ ایسامشتہ ہو کہ بدون کواہوں کے معلوم نہ ہوتا ہو کہ بیراستہ ہے تو ان دونوں میں خصومت نہیں ہے اورا گرمشتر نہ ہو بلکہ راستہ معلوم ہوتو قابض جصم قرار بائے گابیہ ذخیرہ میں ہے۔

ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام محدر حمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام آزاد کیااور اور وہ مخص مرگیا بھر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ بیغلام اس میت کا جس نے اس کو آزاد کیا ہے بیٹا ہے اور اس میت کا کوئی وصی نہیں ہے بس کیا بیغلام آزاد خصم قرار دیا جائے گایا نہیں تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر حالت مرض میں آزاد کیا ہے تو خصم ہوگا اور اگر حالت صحت میں

آزادكيا بي تونبيل موكار يميط مل الكعاب-

آیک مخص نے دوسر سے ایک غلام خرید الور باہم قبضہ نہیں کیا تھا کہ ایک مخص نے اس پر دعویٰ کیا اور مدی بڑج کا اقر ارکرتا ہے بیں اس نے بائع و مشتری کو حاکم کے پاس حاضر کیا اور کہا کہ میرے پاس کواہ نہیں ہیں بیس حاکم نے دونوں سے تم لی بیس با نعظم کھا گیا اور مشتری نے کول کئی کیا تو مشتری غلام کوئن کے وض لے لے گا اور جب اس نے شن اداکر دیا تو غلام مدگی کو دلا یا جائے گا اور اگر مشتری نے تھم کھالی اور بائع نے تکول کیا تو بائع کواس کی تمام قیمت مدعی کو دینی پڑے گی لیکن اگر مدعی نے تھے کی اجازت وے دی تو صوف شمن و بنا ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔ ایک مخص کے تبعنہ میں ایک گھر ہا وروہ اقرار کرتا ہے کہ بیفلاں مختص کا ہو وہ مرکبا اور اس نے مطالی اور درخواست کی کہ ان فلاں فلاں وارث چھوڑے ان میں سے بعض غائب ہیں اور غائبوں سے ان کے حقوق خرید لینے کا دعویٰ کیا اور درخواست کی کہ ان لوگوں کے حاضر ہونے تک میرے تبعنہ میں جھوڑ دیا جائے تو نہ چھوڑ ا جائے گا لیس اگر اپنے خرید نے کے گواہ سنائے تو ان کی ساعت

نہوگی کیکن نتا عائب پرنافذ نہ ہوگی اور نہ عائب آیا تو دوبارہ مقدمہ چش ہوگا ہے جید جس کھوڑ دیا جائے گا اور جب غائب آیا تو دوبارہ مقدمہ چش ہوگا ہے جید جس لکھا ہے۔ ایک شخص نے دو شخصوں کو ایک شخص کی خصومت کے واسطے کیل کیا جس مدی نے ایک و کیل پرایک گواہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو بہ جائز ہے ای طرح اگر ایک و کیل پرایک گواہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو بہ جائی طرح اگر ایک و کیل پرایک گواہ اور دوسرا گواہ بعد موت کے اس کے وار توں پر ایک گواہ اور موکل پر دوسرا گواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے ای طرح اگر ایک و گائے کیا تو بھی جائز ہوں جائز ہوں جائے گائے گواہ اور دوسرا گواہ بعد موت کے اس کے وار توں پر قائم کیا تو بھی جائز ہے کہ اگر تی ہوں ہے گائے گائے گائے کہ ایک شخص کے قبضہ جائے گیا ہے اور مقرلہ نے کہا کہ بی کھر تیرا ہے تو نے اپنے فلال بھائی ہے ورشہ پایا ہے اور مقرلہ نے کہا کہ بی کھر تیرا ہے تو دوسرے مقرلہ کی ڈکری کر دی جائے گی بشر طیکہ مقرلہ کا کلام مقرکے کلام سے ملا موجہ بی ہوگیا اور دوسرا مقرلہ کی ڈکری کر دی جائے گی بشر طیکہ مقرلہ کا کلام مقرکے کلام سے ملا بواہ ہوئی سے کہ ایک ہو ہوئی اور دوسرا مقرلہ کا کہ ہوئی اور دوسرا مقرلہ کا کو ای مقبول نہ ہوگی ہے کہ تو نے فلاں غائب کے داشلے اقرار کیا اور اس کے ایک نے کہ تو نے فلاں غائب کے دائے کی ایک ہوئے تو ایک کو ای مقبول نہ ہوگی ہے کہ تو نے فلاں غائب کے دائے کی ایک مقرلہ کی گوائی مقبول نہ ہوگی ہے کہ تو نے فلاں غائب کے دائے کا اقرار کیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی ہے کہ تو نے فلاں غائب کے دائے کا اقرار کیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی ہے کہ تو نے فلاں غائب کے دائے کا اقرار کیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی ہوئی ہے۔

اگر کسی نے آ دھا غلام بیچا اور آ دھا اس کے پاس ود بعت رکھا اور غائب ہو گیا پھر ایک محض نے آ دھے غلام کا دعویٰ کیا تو شری اس کا خصم نہ ہوگا اور اگر مشتری کے ہاتھ آ دھا غلام فروخت کیا اور آ دھا اس کے پاس دوسرے نے ود بعت رکھا پھر آ دھے ملام میں استحقاق ثابت ہوا تو چوتھائی غلام کی ڈگری کر دی جائے گی اور وہ فریدے ہوئے گا آ دھا ہوگا اور مشتری ہائی میں ہے۔ اگر ایک مختص نے دوسرے سے آ دھا غلام فریدا پھر باتی آ دھا بھی فریدا گرایک بچھے اور ایس کر لے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر ایک مختص نے دوسرے سے آ دھا غلام فریدا پھر باتی آ دھا بھی فریدا گرایک بچھے کھی اور درسری فاسد ہے یا دونوں فاسد جی پھر ایک مختص نے آ کر مشتری پر آ دھے غلام کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے تو مشتری میں کا خصم ہوگا اور اس آ دھے گی ڈگری کر دی جائے گی جو بچھ ٹانی سے فریدا ہے اور آگر پہلی بچھے ہواور دوسری بچھ بعوض مرداریا خون سے شراب کے ہوتھ مشتری اور مشتری میں خصومت نہ ہوگی بیاں تک کہ بائع حاضر ہو کیونکہ جو چیز بعوض خون یامرداریا تھ خطا سے کا شراب کے ہوتھ میں ہوگا ہوگا ہے کا ماشر ہو کیونکہ جو چیز بعوض خون یامرداریا تھ خطا سے کا شراب کے ہوتھ میں ہوگی ہے دوسرے پر دعوئی کیا کہ اس نے میرے غلام کا ہاتھ خطا سے کا ث

كتأب الدعواي

دیا اور اگر و دیست کی اقرار کیا ہے تو امام ایو یوسف رحمۃ الشرعلیہ کے ترویک کی صامن نہ ہوگا اور امام محمد رحمۃ الشرعلیہ نے فرمایا کہ
دونوں صورتوں میں صامن ہوگا اور اگر اس فضل نے جس کے قبضہ میں مال ہے کہا کہ یہ بڑار درم میرے باس تیرے علام نے و دایست
دونوں صورتوں میں صامن ہوگا اور اگر اس فضل نے جس کو نکہ تیرے بال کے مال تیرا ہے تو مولی ان ورموں کو لے لے گاگر
پہلے تم کھا لے گا جب تک معلوم نہ ہو کہ قلال فضل نے اس کو دو بعت و یا ہے یا اس نے اس سے غصب کرلیا ہے پھر اگر عائب حاضر ہوا
دراس فضل کے غلام ہونے سے اٹکار کیا تو بڑار درم مولی ہے لے لے گا اورمولی کو تھم کیا جائے گا کہ اگر تیرا تن ہوتہ گواہ قائم کرا در
دراس فضل کے غلام ہونے سے اٹکار کیا تو بڑار درم تیرے غلام فلال فضل کے میرے ہاتھ میں غصب یا دو بعت کے طور پر ہیں او
درح کی صامی نہ ہوگا اور اگر مقر نے کہا کہ یہ بڑار درم تیرے غلام فلال فیضل کے میرے ہاتھ میں غصب یا دو بعت کے طور پر ہیں او
درح نے کہا کہ وہ فلال میرا غلام ہے اور درم میرے ہیں تو مقر ہے تیں لے سکتا ہے گراس صورت میں لے سکتا ہے گواہ قائم
کرے۔ اگر ایک فضل نے دوسرے پر بیدوی کیا کہ میری ہا تھی کا مہراس پر چاہتے یا میرے غلام کا ارش اس کے ذمہ ہے یا میر
غلام کی دو بعت یا غصب وغیرہ اس کے تبضہ میں ہی کہا کہ غلام مرکم اے اور مدعا ملہ نے اس کی تصدین کی تو تھم کیا جائے گا کہ اس کی درج اس کی تصدین کی تو تھم کیا جائے گا ۔ ای طرح آگر مدعا علیہ نے اس میں
کو دے دے ہیں آگر مدعا علیہ نے تو بھی میں تھم ہے کہ انی مختمر الجام حاکمیں۔
کو اگر ارزد کیا اورمولی نے اس پر گواہ قائم کے تو بھی میں تھم ہے کہ انی مختمر الجام حاکمیں۔

 اگرمولی نے کہا کہ مجھے میرے فلال غلام نے بیدود بیت رکھے کودی ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ آیا اے ببہ کردی گئی ہے یائیں پس مری نے ہید پر گواہ قائم کیے تو مالک اس کا مخاصم ہوگا بھر جب قاضی نے واہب کے واسطے باندی ویے کی ڈ گری کر دی اور واجب کے پاس و موتی ہوگئ چرموہوب لہ آیا اور غلام ہونے سے انکار کیا تو اس کا قول مغبول ہوگا اور باندی کوواپس لے سکتا ہے پھر واہب کو بداختیارنہ ہوگا کہ ہبر پھیر لےاوراگر بائدی واہب کے باس مرگنی تو موہوب لدکوا ختیار ہوگا کہ جا ہے مستووع سے ضمان لے یاواہب سے صان لے پس اگراس نے مستوع سے قیمت و اعربی او مستودع واہب سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر واہب سے صان لے فی تو وا ہب بھی مستودع سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر موٹی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو نے بید باندی اس مخص کو ہد کردی جس نے میرے یاس ودبیت رکھی ہےلیکن و وضف میراغلام نہیں ہے اور مرتی نے کواہ قائم کیے کہ فلاں غائب اس کا غلام ہے تو الی گواہی مقبول ندہوگی بشرطیکہ غلام زندہ ہواور اگر واہب نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں لیکن مستودع ہے تسم طلب کی تو قاضی اس سے اس طرح تسم لے گا کہ واللہ قلال غائب میراغلام نہیں ہے ہیں اگر تسم کھا گیا تو جھڑے سے بری ہو گیا اور اگر تسم سے بازر باتو جھڑا اس کے پیچھےلا زمر ہااورا گرمدی نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے اقر ارکیا ہے کہ فلا سیخض میر اغلام ہے تو گواہی مقبول ہوگی اوروالی كردينے كى وگرى كردى جائے كى اور اگريدى نے اس كے كواہ قائم كيے كه غائب اس مخص كا غازم تھا اور وہم أيا تو كواہى معبول ہوگی اور قایض مال اس کا مخاصم فقرار یائے گا اور اگر مدی نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ عائب اس مخص کا غلام تھا اور اس نے اس غلام کوفلاں محض کے ہاتھ ہزار درم کوفرو خت کر دیا اورمشتری نے اس پر قبضہ کرلیا تو گوا ہی مقبول نہ ہوگی اور ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگراس امر کے **گواہ سنائے کہ قابض باندی نے اقر**ار کیا ہے کہ میں نے فلال غائب کوفلال چخص کے ہاتھ قرو خت کر دیا اور گواہوں نے بیکواہی ندوی کداس نے اقرار کیاہی کدعائب میراغلام تعاتو قاضی ایس گواہی قبول ندکر سے گاپس قابض کو عصم قرارند دے گار بھیط میں لکھا ہے۔

ایک تقل کے قضہ میں ایک خلام ہے کہ وہ اپنے غلام ہونے کا قرار کرتا ہے بھر غلام نے دعویٰ کیا کہ فلال غائب نے جھے میرے اس مالک سے ہزار درم میں خرید لیا اور دام دے دیئے ہیں تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگر بید دعویٰ کیا کہ فلال غائب نے جھے میرے مالک سے خرید ا ہوا جھے خصومت کرنے اور اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے ویل کیا ہے تو اس کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی کیونکہ غلام اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے خصم ہوسکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ میں فلال مخض کا غلام تھا اس نے جھے متبرے ہاتھ ہزار درم کوفرو خت کیا ہے اور جھے دام وصول کرنے کا ویل کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں کے مگر اس کے مالک کو اختیار ہے کہ اس کو خصومت کرنے ہے ممانعت کرد ہے اور اگر منع نہ کیا تو وکا لت جائز ہے اور دام وصول کرسکتا ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ اس کو خصومت کرنے ہو تھا کہ کہا کہ میں فلال شخص کا غلام ہوں اس نے جھے اپنی ذات کے بارہ میں تھے سے درم لے لینے سے بری ہو جائزگا اور اگر غلام ہے کہا کہ میں فلال شخص کا غلام ہوں اس نے جھے اپنی ذات کے بارہ میں تھے سے درم سے لینے سے بری ہو جائزگا اور اگر غلام ہے کہا کہ میں فلال شخص کا غلام ہوں اس نے جھے اپنی ذات کے بارہ میں تھے سے درم سے واسطے کیل کیا ہے اور کو اور کی کندانی فراوئی قاضی خان ۔

لمنها نارح لأ

مسکن صورتوں میں دعویٰ مرعی دفع کیاجا تا ہے اور کب دفع نہیں ہوتا ہے

ایک شخص نے دوسرے پر مال یاحق کا دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے پس مدعاعلیہ نے کہا کہ میرے پاس دفعیہ ہے تو قاضی اس کو مہلت دے گا کہ دوسری مجلس میں حاضر ہواور اس پر ڈگری نہ کردے گا اور اس کا بیکلام مدعی کے واسطے اقر ارنہ ہو گا اور مولا ٹارضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ قاضی کو جا ہے کہ دفعیہ کو دریا فت کرے اگر سے ہوتو اس کو مہلت دے اور اگر فاسد ہوتو مہلت نہ دے اور نہ اس پر النفات کرے بیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔

مسكله مذكوره كى بابت امام ابويوسف ميشكير مسكم مقول روايت 🏠

ایک مخص کے غلام مقبوضہ پرایک مخص نے دعوی کیا کہ بیمیرا ہے ہیں قابض نے کہا کہ بیفلاں عائب کا ہمیرے پاس ود ایست یا عاریت کی فصومت اس دفع ہوجائے گی اورا ام ابو بوسف دحمۃ التدعلیہ نے فر مایا کہ اگر قابض مردصالح ہوتو گواہ قائم کرنے سے خصومت اس سے دفع کی جائے گی اورا اگر حیلہ بازی میں مشہور ہوتو دفع نہ ہوگی امام ابو بوسف دحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی طرف اس وقت رجوع کیا کہ جب قاضی مقرر ہوئے اور لوگوں کا حال دیکھا تو کہا کہ حیلہ گرآ دی بھی کی کا مال لے کر بوشیدہ کی کے پاس دکھ دیتا ہے اور اس سے کہ دیتا ہے کہ شہر سے قائب ہوجائے پھر گواہ لاکر جمھے ود بعت و سے دے حتی کہ جب یا لک نے آ کرا پی ملکست ثابت کرنی چاہی تو قابض گواہ پیش کر دیتا ہے کہ فلال شخص نے جھے ود بعت دی ہے پس ما لک کا حق باطل موجانا ہے اور اس کی خصومت وقع ہوجاتی ہوجائے گھر گواہ لا گر اور ایت کے موافق وہ خصم ہوگا گذائی الکانی۔ اگر گواہ نہ قائم ہوئے تو ظاہر الروایت کے موافق وہ خصم ہوگا گذائی الکی جائے اس ماضر کی ڈگری کردی اور عائب حاضر ہوااور گواہ لا یا کہ میں اس کا مالک ہوں میں نے قابض کو وہ بعت دی تھی کو وہ بعت دی گھی اس حاضر کی ڈگری کردی اور عائب حاضر ہوااور گواہ لا یا کہ میں اس کا مالک ہوں میں نے قابض کو وہ بعت دی تھی کو تو تو تو تا بھی کو وہ بعت دی تھی کہ وہ کی ڈگری کردی اور عائب حاضر ہوااور گواہ لا یا کہ میں اس کا مالک ہوں میں نے قابض کو وہ بعت دی تھی تو تا تاخی اس حاضر کی ڈگری کردے گا ہو جو تا ہو تا تھی اس حاضر کی ڈگری کردے گا ہو جو سے ۔

اگر قاضی نے مدی کے واہوں پراس کی ڈگری نہ کی بہاں تک کہ مقرلہ احاضر ہواادراس نے قابض کے ولی تصدیق کی اور قابض نے ملام اس کود بر یا اور قاضی نے مدی کے گواہوں پراس کی ڈگری کر دی تو یہ فیصلہ قابض پرنا فذہ ہوگا بھرا گرمقر لہ نے مدی پراپنے گواہ اس امر کے قائم کیے کہ بیمبرا غلام ہے میں نے قابض کے پاس ودبیت رکھا تھا تو گواہی مقبول ہوگی اور اس کی ڈگری ہوجائے گی اور مدی کی گواہی باطل ہوگی ایسا ہی امام محررہمۃ اللہ علیہ نے جامع میں ذکر فر مایا ہے اور قاضی ابوالہیتم نے قضاۃ شاشہ سے نقل کیا ہے کہ بیتم مذکور سے نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ غلام آ وہا آ وہا اس مقرلہ اور مدی کے درمیان مشترک ہونے کا تھم ویا جائے گا اور قاضی ابوالہیتم نے رہی ذکر کیا کہ این ساعہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور حتم دریا وہ تا کی اور مدی کے گواہ باطل علیہ ہوگا۔ پھر جب مقرلہ نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور مدی کے گواہ باطل علیہ سے دھور قاضی مدی ہے گا کہ اپنے گواہ دوبارہ حاضر پر چیش کرور نہ تیراحق نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر قابض کے گواہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایک مخص نے ودیعت رکھا ہے کہ ہم اس کو بالکل نہیں بہجائے ہیں تو فاشی الیس گواہی قبول نہ کرے گا اور بالا جماع مدعی کی خصومت اس سے دفع نہ ہوگی کذافی الکافی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم ودیعت

لے و محض جس کے واسطے اقر ادکرنے والا اقر ارکر تا ہے ا

کھے والے کوصورت سے پہچاہتے ہیں اس کا نام ونسب نہیں جانے ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ عایہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے : دیک ان کی گواہی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مدعا علیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ ہم ودیعت رکھے والے کونام ونسب سے پہچا نے ہیں اس کی صورت سے نہیں ہوائے جی تو اس صورت کوام محد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں فر مایا اور مشائخ نے باہم اختااف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ایس گواہی ہے خصومت دفع نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ وفع ہوجائے گی اور ایسائل کتاب الاقضیہ میں ندکور ہے کہ قاضی مدی سے دریافت لرے گا کہ کیااس کا بھی نام ونسب ہے لیس اگراس نے کہا کہ نہیں تو طاہر ہوگا کہ ومود ع نہیں ہے کذائی الحیط اور امام محدر حمۃ اللہ عایہ نے فر مایا کہ اس کی شنا خت سے واسطے تین طور ہونا ضرور جیں اور انکہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہام محدر حمۃ اللہ علیہ سے قول پر اعتاد کیا ہے یہ نیز کردری جس ہے۔

اگرقابض نے کہا کہ بچھے فلاں شخص نے وو بعت دیا ہے ایک معروف ومشہور آ دمی کا نام لیا اور گواہوں نے گواہی دی کہاس لوایک آ دمی نے ود بعت رکھنے کو دیا ہے مشاکنے نے فرمایا کہ ایس گواہی غیر مقبول ہے کذانی الحیط اور اگر قابض نے کہا کہ ججھے ایک نفس نے ود بعت دیا ہے کہ میں اس کونیس بچپانتا ہوں پھر گواہوں نے گواہی دی کہ اس کوایک شخص نے ود بعت دیا ہے اور دونوں بھی س کونیس بچپاشتے بیں تو قابض مرمی کا قصم قرار دیا جائے گاریا قاضی خان میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ بچھےا یہ صحفی نے ود بعت دیا ہے کہ میں اسے نہیں پہچانتا ہوں اور گواہوں نے گوائی دی کہ اس کو یاں بن فلاں نے ود بعت رکھنے کودیا ہے تو خصاف ؒ نے ذکر کیا کہ قاضی ایس گواہی قبول نہ کرے گا اور قابض کے ذمہ ہے جھگڑ ادفع مہو گاہیذ خبرہ میں ہے۔

اگر مدگی نے اقر ارکیا کہ ایک شخص نے اس کو دی ہے اور مدگی اس کونبیس بچیانتا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ای رح اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ مدگی نے اقرار کیا ہے کہ مدعا علیہ کوایک شخص نے دی ہے کہ میں اس کونبیس بچیانتا ہوں تو نامنی مدعا علیہ کوخصم قرار نہ دے گا میڈز ائٹہ المفتین میں ہے۔

اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوالیے مخف نے وربعت دی ہے کہ جس کوہم بینوں طریقوں سے بچھانے ہیں لیکن ہم اس کونہ بتلا یں گے اور نہ گوائی دیں گے تو خصومت دفع نہ ہوگی اور اگر امر پر بر بان لایا کہ بچھے ایک مخض معروف نے دی ہے لیکن گواہوں نے ہے والے کی ملک ہونا صاف نہ بیان کیا تو خصومت دفع ہوجائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوفلاں مخص نے وربعت دی ہے یکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ بید چیز کس کی ہے یا یوں کہا کہ بید چیز فلاں مخص کے قصنہ میں تھی جو غائب ہے لیکن بینیں معلوم کہ اس نے اس فض کودی ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ اس نے مجھے دی ہے تو خصومت دفع ہوجائے گی بیدوجیز کر دری ہیں ہے۔

اگر معاعلیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ مری نے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص غائب کی ہے اور مرعاعلیہ نے کہا کہ جھے
لاں غائب نے ود بیت دی ہے یا گواہوں نے مدی کے اس اقرار کی گوائی دی اور مرعاعلیہ نے نہ کہا کہ جھے فلاں غائب نے ود بیت
کی ہے تو مشارکتے نے کہا کہ خصومت اس سے دفع ہو جائے گی اس طرح اگر مدی نے قاضی کے پاس اقرار کر دیا کہ فلاں غائب نے
س کودی ہے تو قابض کے ذمہ سے خصومت دفع ہو جائے گی بیر فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ مید چیز فلاں عائب کے ہاتھ میں تھی پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اس کودی ہے یانبیں اور قابض نے کہا کہ جھے ای نے دی ہے تو ان دونوں می خصومت نہ ہوگی پیٹر اللہ المختین میں ہے۔ سے بانہیں تو ان دونوں نے گواہی دی کہدی نے اقر ارکیا ہے کہ یہ چیز فلاں عائب کے پاس تھی میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اس کو ہے بانہیں تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ یہ باندی فلاں عائب کی ہے اور یہ گواہی نہ دی کہ اور اندی فلاں عائب کی ہے اور ایہ ہوئی فلاں شخص نے اس قابض کو ود بعت دی ہے تو قاضی ایسی گواہی قبول نہ کرے گااور نہ خصومت اس سے دفع ہوگی اور اگر مدی نے الحق قابض سے دو ایت رکے قابض سے دو ایت رکے گواہی دفع کرنے کے یہ گواہ سنائے کہ قابض نے اس باندی پر اپنی ملک ہونے کا دموی کیا تھا تو قابض سے دو ایت رکے گواہ اصلاً مقبول نہ ہوں کے یہ جیط میں ہے۔

اگرگواہوں نے کہا کہ یے گھر فلال غائب کا ہے اس نے اس مدعاعلیہ کواس میں بسایااور ہم کو گواہ کرلیا اور اس روز یے گھر اس غائب کے قبضہ میں تعایا کہا کہ مدعاعلیہ کے قبضہ میں تعایا کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ اس روزیہ گھر کس کے قبضہ میں تعالیکن ہم جائے ہیں کہ آج اس لینے والے کے قبضہ میں ہے یابالکل اس کا ذکر نہ کیا کہ اس روز گھر کس کے قبضہ میں تھا تو کو ابی مقبول اورخصومت وا ہوگی بیروجیز کر دری میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ گھر اس روز کسی ٹالٹ کے قبضہ میں تھا تو خصومت وقع نہ ہوگی چنا نچر آلر یوا کہیں کہ قلال شخص نے اس کو بسایالیکن قبضہ اس کوکسی ووسرے نے دیا تو غیر مقبول ہے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اس اگریدی بر مان لایا کہ جس روز ان گواہوں کو گواہ کیا تھا اس دن میر گھر لینے والے اور بسانے والے دونوں کے سوا۔ تبسرے کے قبضہ میں تھا اور و وفلاں مخص ہے تو کوائی غیر مقبول ہے اور اگریہ فلاں مخص آیا اور مدی نے اس طرح گواہ پیش کئے تو بھ غيرمقبول ہوں گےاور میامام عظم رحمة الله علیہ وامام محمر رحمة الله علیہ کے نز ویک ہےاور امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نز دیک مقبول ہوں گے بدوجیز کروری میں ہے۔ اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ وھا گھر میرا ہے اور آ دھامیرے یاس فلال محض کی ود بعت ہے اور اس مواہ قائم کیے تو خصومت کل گھرے دفع ہوجائے گی بیا نقتیار شرح مختار میں ہے۔اگر قابض نے ود بیت کا دعویٰ کیا اوراس کا اثبار اس ہے ممکن نہ ہوا یہاں تک کہ قامنی نے مدمی کی ڈگری کر دی تو اس کا تھم نافذ ہوجائے گا پھرای کے بعد اگراس نے وربعت کے گو قائم كرنے جا ہے تو مقبول ندموں كے ليكن اگر غائب عاضر مواتو وہ اپن جب پر باتى ہے اور اگر قابض نے دو يعت پر كواہ چيش ك یہاں تک کہ تصم منہ رایا عمیا اور مدعی نے ایک کواہ سنایا یا دونوں سنائے مگر قاضی نے ہنوز تھم تہیں دیا بھر قابض نے اپنے دعویٰ کے کو یائے تو مقبول ہوں کے کیونکہ تھم قضا ہے پہلے بدیات ظاہر ہوگئی کہ سیخص مدعا علیہ مخاصم نہیں ہے کذا فی الجامع الاسیحائی سیفسول مماد میں ہے۔ایک مخص نے ووسرے کے دار مقبوضہ پر دعویٰ کیا اور قابض نے کہا کہ فلاں نے مجھے و دبیت رکھنے کودیا ہے ہیں مری نے ک ك فلا المخص في تير بياس ووبعت ركها تعاليكن بجراً س في تحجه بهدرويا يا تيرب باتحد فروخت كرديا تو قاضى مرعاعليه علم س گا کہ اس نے مجھے ہیں ہیں کیا اور ندمیرے ہاتھ تھ کیا ہیں اگرتشم ہے بازر ہاتو خصم قرار دیا جائے گا بیمحیط سرحسی میں ہے۔اگر مد گ نے کواہ سائے کہ فلاں مخص نے اس کے ہاتھ فرو خت کر دیا ہے تو مقبول ہوں گےاور مدعا علیہ قصم تھبرایا جائے گا اورا گر مدعا علیہ ۔ و دیعت کا دعویٰ کیا اور مدی نے اس کی قتم طلب کی تو قاضی اس ہے تتم لے گا کہ واللہ میرے یاس فلال صحف نے و دیعت رکھا ہے اور تشم تطعی بی جائے گی ن<sup>ی</sup>ملم پراگر چہ بیشم فعل غیر پر ہے لیکن اس فعل کا تمام ہونا اس کے فعل سے ہے بیعنی قبول کرنا پس قطعی قتم بی جائے گ<sup>ی</sup> میضول مادبیمی ہے۔

ایک شخص کے پاس کسی کی ود بعت ہے اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں ود بعت وصول کرنے کے واسطے مودع آ وکیل ہوں اوراس کے گواہ قائم کیے اور مستودع نے گواہ سنائے کہ صاحب و دبعت نے اس کووکالت سے برطرف کر دیا ہے تو گوا بخ تنبول ہوگی اورای طرح اگراس امرے کواہ قائم کیے کہ وکیل کے گواہ غلام ہیں تو بھی مقبول ہوں گے یہ محیط میں ہے۔ م

کسی کا دوسر ہے تخص برگھر کی بابت دعویٰ کرنا .....

ایک مخص نے دوسرے برایک محر کا دعویٰ کیا قابض نے کہا کہ میرے پاس بیفلاں شخص کی و دیعت ہے اوراس کے گواہ سنا سیے حتیٰ کہ خصوصت اس سے دفع ہوگئی پھر عائب حاضر ہوا اور اس شخص نے و دیعت اس کے میر دکر دی پھر مدعی نے دو بار واپنا دعویٰ گئی کیا اس نے میں جواب دیا کہ بیہ جومیرے قبضہ میں ہے فلاں شخص کی و دیعت ہے اور گواہ قائم کیے تو مثل پہلے مخص کے اس شخص سے بھی خصوصت دفع ہوجائے کی بیمجیل مرتسی میں ہے۔

ا یک نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیااور قابعن نے اقرار کیا کہ بیدی کا تھا بھراس کے بعد کہا کہ یہ مجھے فلاں مختص نے ووبعت رکھنے کودیا ہے یااس کے برعکس کہالیعنی مملے ووبعت رکھنے کو کہا پھر دوبار ہ اقرار کیا پس اگرود بعت رکھنے کے گواہ قائم کیے تو صومت اس سے دفع ہوجائے گی اور اگر اس کے پاس کواہ نہوں پس اگر پہلے مدی کے داسطے اقر ارکیا ہے پھرود بیت رکھنے کا دعویٰ لیا تو مدمی کود ہے کا تھم ویا جائے گا بس اگر غائب حاضر ہوا اور اس کی تصدیق کی تو مدمی کے ہاتھ ہے گھر نہ نکالا جائے گا کیونکہ اس کا ت سابق ہے لیکن مقرلہ ہے کہا جائے گا کہ اس امر کے گواہ لائے کہ تمام گھر اس کا ہے اوراگر پہلے وہ بعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور پھر اراد کیا تو محر مدی سے سپر دکرنے کا حکم دیا جائے گا کیونک مدی کاحق تابت ہوا اور غائب کاحق موہوم ہے کیونک مدی کی أس نے مدیق کی اور شائد غائب اس کی کے بھذیب کرے اور تکذیب کی صورت میں غائب کاحق ٹابت نہ ہوگا اور اگر قابض نے وو بیت کھنے پر گواہ قائم نہ کیےلیکن قاضی کومعلوم ہوا کہ غائب نے اس کے پاس و دیعت رکھا ہےتو دونوں میں خصومت نہ قرار دے گا ایسا ہی رمدی نے اس کا اقرار کیا تو بھی بی علم ہاوراگر قامنی کو بیمعلوم ہوا کہ بیدی کا ہاور قابض نے کواود یے کہ فلال عائب نے برے پاس و دیعت رکھا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہو کی یہاں تک کہ غائب حاضر ہواور اگر قاضی کومعلوم ہوا کہ غائب نے اس عی سے خصب کر لیا ہے اور قابض کے پاس وہ بعث رکھا ہے تو قابض سے لے کرمد ک کے میر دکردے گا اور باب الیمین میں ذکور بكراگر قابض نے كہا كەمىرے باس غائب نے وديعت ركھا ہے اوراس كے پاس كوا دہيں ہیں توقتم لی جائے گی اگراس نے قتم كھا اتو بری ہو گیا اورا گر کول کیا تو وعویٰ لا زم ہوگا اورا گر پہلامقرار آیا تو وہ دی سے لےسکتا ہے بھرد وسرے مقرار علی ہے کہا جائے گا کہ تو بلے مقرلہ برنائش كرسكتا ہے اور اگراس نے كوا وقائم كيتو لے لے كا اور اگر كوا و نہوئے توقتم لى جائے كى اگر ببلامقرار تم كھا كيا تو ی ہو گیا اور اگر کول کیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا یہ مجیا میں ہے۔ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بیگھر غائب سے فرید اے تو حصم اریائے گار ہداریش ہے۔

ایک فض نے دوسرے کے مقبوضہ گھر پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا یا ایک سال سے خرید نے کا دعویٰ کیا یا شفعہ کا دعویٰ کیا پس بین نے کہا کہ یہ گھر میرا تھا میں نے اس کوفلاں فخض کے ہاتھ فرو فت یا بہہ کر کے اس کے بپر دکر دیا پھراس نے میرے پاس بیت رکھا ہے تو وہ فصومت سے بری نہ ہوگا لیکن اگر مدعی اُس کی تقد بی کرے تو بری ہوگایا قاضی کو بیات سعلوم ہوجائے کہ بیٹن کی بیت رکھا ہے تو خصومت اس سے دفع ہوجائے گی پس اگر اس میں سے کوئی بات نہ ولیکن قابض نے بڑھ کے گواہ سنائے تو مقبول نہ ہوں کی کہتا ہے تو خصومت اس بر دگری ہوگئ پھر غائب آیا اور قابض سے خرید نے کے وقت اپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں کے اور اگر ملک کے بس اگر اس بر دگری ہوگئ پھر غائب آیا اور قابض سے خرید نے کے وقت اپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں کے اور اگر ملک کے بس اگر اس بر دگری ہوگئ پھر غائب آیا اور قابض سے خرید نے کے وقت اپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں کے اور اگر ملک کے دیس کے دیات اس کے تصرف کے اور اگر ملک کے دیات کو کی دیات کے دیات کے دیات کے دیات کو دیات کے دیات کے دیات کے دیات کی دیات کے دیات کے دیات کے دیات کی دیات کی دیات کے دیات کے دیات کے دیات کے دیات کی دیات کے دیات کی دیات کے دیات کی دیات کی دیات کے دیات کے دیات کی دیات کے دیات کے

سطےا قرار کرنے والا تھیراالا

مطلق کے گواہ لایاتو مقبول ہوں گے اور اگر غائب نے مدی کی ڈگری ہونے سے پہلے ملک مطلق کے گواہ دیئے تو و و مدی کے ساتھ مشکر دو مدعیوں کے ہوگیا کہ دونوں نے گواہ قائم کے پھر اگر غائب نے قابض سے ایک مہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا تو مدی کی گواہی کے ابطال کے واسطے مقبول ہوں گے اور مدی سے کہا جائے گا کہ اگر تجھے منظور ہوتو مقرلہ پر اپنے گواہ دوبارہ چیش کر اور اگر مدی نے کہا کہ بین ابطال میں مقبول ہوں گے اور مدی سے کہا ہوں نے کہا کہ بین ہے کہ اُس نے اس کو دیا ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ جھے فلاں شخص نے دیا ہے تو ال دونوں میں خصومت نہ ہوگی کذا فی الکافی۔ دونوں میں خصومت نہ ہوگی کذا فی الکافی۔

ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ غاام پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا پس اُس سے گواہ طلب کیے گئے پس جب دونو ر مدمی و مدعاعلیہ قاضی کے پاس سے چلے گئے تو قابض نے غلام کوتیسرے کے ہاتھ فروخت کیاادر باہم قبضہ ہوگیا پھرمشتری نے بارک کے باس و دبیت رکھا اور غائب ہوگیا بھر مدمی گواہ لا یا پس اگر قاضی کو قابض کی بیر کت معلوم ہوگئ یا مدمی نے اس کا اقرار کر دیا ن قابض پر مدمی کے گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی۔

اگر قاضی کوعلم نہ ہوااور نہ مدی نے اس کا اقرار کیا تو مدی کے گواہوں کی ساعت ہوگی اور اگر قابض نے اپنے اس فعل ک گواہ سنائے تو مسموع کے نہ ہوں گے لیکن اگر گواہوں نے بیہ گواہی دی کہ مدی نے اس کا اقرار کیا ہے تو ساعت ہوگی اور قابض ہے خصومت دفع کی جائے گی اور ہبہ کے ساتھ اگر قبضہ ہوگیا اور صد قد اس حکم میں بمنز لہ ہے ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک گھریر دعویٰ کیا اور ایک گواہ سنایا پھر دونوں قاضی کے پاس سے چلے گئے پھر دیر کے بعد قاضی کے پاس آئے او مدی دوسرا گواہ لا یا اور قابض نے اس امر کے گواہ دیئے کہ قاضی کے پاس سے اُٹھ کر میں نے یہ گھر فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کر د بہہ کر دیا اور اس کے ببر دکر دیا ہے بس اگر مدی نے اس کا اقرار کیا یا قاضی اس سے آگاہ ہوایا قابض کے گواہوں نے گواہ دی کہ مدی نے اس کا اقرار کیا ہے قوان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہواور قابض نے اپ فعل کے گواہ دی ہوگئی ہوت نہ ہوگئی گے دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تعدیل ہوگئی ہو قاضی ساعت نہ کرے گا اور خصومت اس سے دفع نہ ہوگئی اور اگر مدی کے باس جا کر قابض نے دعویٰ کیا کہ میں نے بہر وقاضی کے پاس سے جا کر قلال شخص کے ہائی و دیعت رکھا ہوا و تا بعن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے جا میں و دیعت رکھا ہوا و تا بعن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے جا میں جا کر قلام ہوا تو تا بعن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے جا میں جا کر قلام ہوا تو تا بعن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے جو میں ہے۔

آیک مخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پردعویٰ کیااور گواہ قائم کیےاور بدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ بدعی نے اس کوفلال شخفر غائب کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہو گیا اس طرح اگر کہا کہ فلال شخص کے ہاتھ فروخت کیا اور فلاں نے میرے ہاتھ فروخت کیااور فلاں کا اس کے ہاتھ ہے کرنا اُس سے ٹابت نہ ہوسکا تو بھی یہی تھم ہے کہ کذافی الخلاصہ۔

اگر مدعاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ فروخت کیا یا بیفلاں شخص کی ملک ہے تو مقبول ہوں گے بیفسول محادید میں ہے۔

ا بیک شخص کے دارمقبوضہ پر ایک شخص نے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے مدی کے دعویٰ کے دفعیتہ میں کہا کہ میں نے اس کوفلار شخص سے خریدااور تو نے اس بھے کی اجازت دی ہے تو بیدعاعلیہ کی ملک کا اقرار نہیں ہے اور نہاس سے مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا یہ محیط میں سیریں

> ے معلما ہے۔ یعنی ان کواہوں کا قول قبول نہ ہوگا ام

اگر کسی نے ایک شخص کے مقبوضہ گھر پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پس قابض نے گواہ سنائے کہ بیددار فلاں غائب کا ہے اس نے مدعی سے خریدا ہے اور مجھے اس کا وکیل کیا ہے تو منتقی میں ندکور ہے کہ قابض کی گواہی مقبول ہوگی اور وہ وکیل قرار دیا جائے گا اور ایس سے خصومت دفع کی جائے گی اور غائب کے ذمہ خربیداری لازم کی جائے گی بید قباویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک دار ہے کہ اس نے خرید اے اور شفیع نے شفہ طلب کیا لیس مشتری نے کہا کہ میں نے فلال شخص کے واسطے خرید اے اور شفیع نے شفہ طلب کیا لیس مشتری نے کہا کہ میں نے فلال شخص کے واسطے خرید اسطے ایک سال ہے وکیل کیا ہے تو فر مایا کہ میں اس کے گوا ہوں کی گوا بی قبول نہ کروں گا بیرمجیط میں ہے۔

اگرکی مال معین کے تلف ہونے کے بعداس میں دعویٰ واور دعاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ یہ چیز بمرے یاس ود بعت یا رائن تھی یا بطور مضار بت یا شرکت کے تھی تو دعاعلیہ کی گواہی تبول نہ ہوگی پھر جب دعاعلیہ پر بدگی کے واسطے قیت کی ڈگری کردی گئی اور اس نے قیت لے لی پھر جب عائب حاضر ہوا اور بدعاعلیہ کے قول کی تصدیق کی تو و بعت اور رئین واجارہ ومضار بت و شرکت کی صورت بیں جو دعاعلیہ نے ضان و با ہے وہ غائب سے لے گا اور عاریت وغضب وسرقہ کی سورت بین بیس لے سکتا ہے اور اگر عائب نے قابض کے اقرار کی کہ جھے ان و جو بات ذکورہ سے پہنی ہے تکذیب کی تو قابض اس غائب ہے بھر تبین لے سکتا ہے اور اگر عائب نے تا بعض کے اقرار کی کہ جھے ان و جو بات ذکورہ سے پہنی ہے تعدیب کی تو قابض اس غائب ہے بھر تبین لے سکتا ہے اور اگر عائم نہ کر ہے اور اگر غالم بھا گ گیا پھر دی نے اس محقول ہوں ود بعت ورئین واجارہ شرکت ہونے کا دوئی کیا تو اس عالیہ نے ان وجوہ نہ کورہ سے اپنی تعرب ہونے کا کی سورت میں عائب کی ملک میں تا فینہ میں ہونے کا کی صورت میں عائب کی ملک میں تا کی گا اور چوری وغضب و عاریت کی صورت میں اس محقول کی ملک میں آئے گا اور چوری وغضب و عاریت کی صورت میں اس محقول کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں عائب کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں عائب کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں اس محقول کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں اس محقول کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں اس محقول کی ملک میں آئے گا جس کے کی صورت میں اور آئی میں خصورت میں ہوئے ہوئی دو ایعت کی دور اور آئی ہے کہ میری ملک میں جن سے اور قابض نے گواہ دیتے کہ قبل بچہ جنے گی دور بیت رکھی ہے تو عدی کی اور بیکی بابت بھری محتول میں تھی ہوئی ہوئی میر سے پاس قلال عائب نے ود بعت رکھی سے تو عدی کے واسطے بائدی کی تیت کی ڈگری کی جانے گی دور بیت رکھی ہے تو عدی کی اور کی کی تیت کی ڈگری کی ہے۔ کی دور بعت رکھی ہے تو عدی کے واسطے بائدی کی تیت کی ڈگری کی جانے گی دور بیت رکھی ہے تو عدی کی بیت بھری محتول میں تھی تھری ہی ہوئی ہوئی ہے۔ کی دور بیت رکھی ہے دور بعت رکھی ہوئی ہوئی کی تو سطے کی دور بعت رکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تو سطے کی دور بعت رکھی ہے۔ کی دور بعت رکھی ہوئی کی دور بعت کی دور

ایک شخص کے غلام مقبوضہ پر دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ بیقلام فلاں شخص کی طرف سے میر ہے ہاں و دبعت ہے ہیں مدی نے کہا کہ غلام بھے دے اور اس شخص کو حاضر کرتا کہ میں اس پر گواہ پیش کروں ہیں غلام دے دیا اور فلاں شخص کو بلانے گیا ہیں غلام مدی کے قبضہ میں مرکمیا پھروہ شخص غائب آیا اور گواہ لایا کہ غلام میراہے میں نے قابض کے پاس و دبعت رکھا تھا اور مدی نے گواہ و بے کہ بیمیر اغلام ہے تو غائب کی گواہی معتبر ہوگی اور اگر غلام زندہ ہوتا تو مدی کو تھم کیا جاتا کہ غلام اس غائب کے سپر وکرے پھر اس

پر گواہ قائم کرے بیر بچیط میں ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک یاندی تھی اُس کوایک غلام نے قل کیا لیس اس کے عوض دیا گیا اور ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ یا ندی میری تھی اور قابض نے ود بیت کے گواہ سٹائے تو مدعی ہے کہا جائے گا کہا گرتو غلام طلب کرتا ہے تو تجھ کوحق خصومت نہیں ہے اور اگر قیمت ما نگتا ہے تو خصومت کرسکتا ہے بیکانی میں لکھا ہے۔ اگر قاضی نے قابض پر باندی کی قیمت کی ڈگری کر دی اور مدعی نے قابض ہے وصول کرلی بھر غائب آیا اور اس نے دو بیت کا اقرار کیا تو غلام قابض ہے لئے گا اور قابض غائب ہے وہ مال لے لئے گا جواس نے مدعی کوڈانڈ ویا ہے لیونی باندی کی قیمت اور اگر باندی کوغلام نے قبل نہیں کیا بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور غلام اس کے عوض دے ویا گیا تو جب تک غائب حاضر نہو قابض و مدعی میں خصومت نہوگی نہ غلام میں اور نہ ہاندی میں میر جیط میں ہے۔

غیر حاضری میں گواہ قائم کرنے کا بیان 🌣

اگر مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس نے غصب کرلیا یا میرے پاس سے لےلیا ہے اور قابض نے گواہ دیے کہ بدیرے پاس فلال غائب کی طرف سے پہنچا ہے بالا جماع خصومت دفع ہوجائے گی بیفسول عماد بدیس ہے ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہی سنائی کہ بین اس قابض کا غلام تھا اس نے جھے آزاد کر دیا ہے اور قابض نے گواہ دیے کہ بیفلاں شخص کا غلام ہے اس نے میرے پاس ودیعت رکھا ہے تو قاضی غلام کی آزادی کا تھم دے گا اور مدعا علیہ ہے اس کو اہی قائم کرنے سے جواس نے قائم کی سے خصومت دفع نہوگی بیذ خیرہ میں ہے۔

پھراگر مدعا علیہ پرڈگری ہوگئی پھر غائب آیا اور دعویٰ کیا تو النقات نہ کیا جائے گا کیونکہ قضا دونوں پر ٹافذ ہوگئی کذائی الکائی وانجیطین و خیرہ کے دعویٰ النسن میں لکھا ہے کہ ایک غلام نے ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ میں اس کی ملک تھا اس نے جھے آزاد کر دیا ہے پس مالک نے کہا کہ میں نے جس وفت اس کو آزاد کیا اس وفت سے میری ملک نہ تھا کیونکہ میں نے اس کوفلاں شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا پھراس سے خرید لیا اور آزاد کرنے ہے کہا تھے تھے کرنے کے گواہ قائم کر دیئے تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر یوں جھڑ ا چین ہوا کہ مالک نے کہا کہ میں نے خرید نے سے پہلے تھے آزاد کردیا ہے اور غلام کے کہا کہ میں بعد خرید نے کے آزاد کیا ہے تو غلام کا قول مقبول ہوگا ہے جو غلام کا قول مقبول ہوگا ہے جو غلام کا قول مقبول ہوگا ہے جو میں ہے۔

اگر قابض پرایسے فعل کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام پورے بیں ہوئے ہیں مثلاً اس سے ہزار درم میں خرید نے کا دعویٰ کیا اور

رم دے دینا اور قبضہ کرلیما بیان نہ کیا ہی قابض نے گواہ دیئے کہ بیفلال عائب کا ہے جھے اس نے ودیعت دیا ہے یا بس نے خصب کرلیا ہے تو بالا تفاق خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اوراگرا ہے عقد کا دبوئی کیا کہ جس کے احکام پورے ہو چکے جیں مثلا خرید نے کے بوگی میں دام دے دینا اور بچے پر قبضہ کرلیما بیان کر دیا بھر مدعا علیہ نے گواہ جیش کیے کہ بیفاام فلاں عائب کا ہے اُس نے جھے و دیعت یا ہے تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ خصومت دفع ہوجائے گی اور یہی تھے ہے بیفا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک فض کے مقوضہ غلام پر دوئی کیا کہ میں نے اس کو قابض ہے تربیدا ہے اور کواہ قائم کے اور قابض نے کواہ دیے کہ بجھے خلال فض نے ودیعت دیا ہے تو خصومت اُس سے دفع نہ ہوگی پھر اگر قاضی نے بنوز مدی کی ڈگری نہ کی تھی کہ مدعا عایہ کا مقرلہ یعنی فائب حاضر ہوا اور قابض کی تھید بی کی تو قاضی غلام اس کو دلوا دسے گا پھر اس پر مدی کی ڈگری کر دسے گا اور مدی سے دوبارہ گواہ بیش نے کرائے گا کہ مقرلہ پر دوبارہ پیش کر سے اور اگر مالک غلام نے اس کے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا غلام ہے میں نے اس کوو دیعت دیا تھایا دولیت دیتا نہ کہا تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور مدی کے گواہ باطل ہوجا کیں گری اگر مالک غلام نے گواہ ویئے کہ یہ میرا غلام ہو اور مدی نے دیتا نہ کہا ہو تھا ہیں گے ہی اگر مالک غلام دیا ہوں گے کہ یہ بیٹر اور درام دیتے ہیں ہیں اگر مالک غلام کی ڈگری ہونے سے بہلے بیٹر کے تو مقبول ہوں گے دام مدیل ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے بہلے بیٹر کے تو مقبول ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے بہلے بیٹر کے تو مقبول ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے بہلے بیٹر کے تو مقبول ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے بہلے بیٹر کے تو مقبول ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے بہلے بیٹر کے تو مقبول ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے بہلے بیٹر کے تو مقبول ہوں گے طلامہ میں ہوئے۔

اگر مد فی خرید نے قابض سے خرید نے پرایک گواہ چین کیا اور قابض نے اقر ارکیا کہ یہ غلام فلاں شخص کا ہے اس نے بجھے
او بعت دیا ہے پھر بنوز مد فی نے دوسرا گواہ قائم نہ کیا تھا کہ فلاں شخص غائب حاضر ہوا اور اس نے قابض کی تصدیق کی اور قاضی نے ،
قابض کو تھم دیا کہ غائب کو سر دکرد ہے پھر مد فی نے خرید کرنے کا دوسرا گواہ قائم کیا تو اس کی ڈگری کردی جائے گی اور فلاں شخص پر بہلا
گواہ دوبارہ چین کرنے کی تکلیف اُس کو نہ و سے جائے گی اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ قابض ہوگا نہ شخص غائب جو
حاضر ہوا کے سے پیچیا میں ہے۔

مدی قرید نے اگر قابین پر گواہ نہ قائم کیے یہاں تک کہ قابین نے اقر ادکیا کہ یہ فلاں غائب کا ہے پھر مقرلہ کے حاضر ہوااور
اس کے قول کی تقدیق کی اور غلام اس کو دلایا گیا پھر قرید کے مدی نے مقرلہ پر گواہ قائم کیے اور ڈگری ہوگئ تو اس صورت میں جس پر
ڈگری ہوئی وہ مقرلہ ہوگا یہ فلا صدیمی ہے ایک فض نے ایک فض پر ایک کپڑے کا جواس کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے
میر نے پاس سے فلال غائب نے چرالیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیئے کہ یہ میر نے پاس فلال غائب کی ود بیت
ہے تو قابض سے خصومت دفع نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری کر دی جائے گی اور یہ تھم استحسانا ہے یہ ذفیرہ میں ہے۔ ایک فض نے
دوسرے کے مقوضہ کپڑے پر دعویٰ کیا کہ یہ میر اکپڑ اہے جھ سے فلال غائب نے غصب کرلیا ہے اور اس پر گواہ پیش کیے اور قابض
نے کہا کہ میرے پاس اس فلال غائب نے ور آیت رکھا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اگر چہ قابض نے اپ پاس ود بیت
ہونے کے گواہ نہیں کے ہوں یہ محیط میں ہے۔

ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیغلام فلال مختص سے خریدا ہے اور قابض نے کہا کہ بجھے ای فلال مختص نے و د بعت دیا ہے تو صرف اس کے قول سے بدون کو اہوں کے خصومت دفع ہوگئ اگر مدی کواہ لائے کہ اس فلال مختص نے بجھے اس کے داستان اپنی جمت پراگر کواہ لائے تو تیول ہوں سے تام علی وہی غائب جس کے داستان قابض نے اقرار کیا کہ بیفلال غائب کا ہے تام

وصول کرنے کا دیکی کیا ہے تو ہوسکتا ہے ہیں اگر مدی نے قابض ہود بعت رکھے پرفتم طلب کی تو قطعی قتم کی جائے گی اورا آر قابخر نے کہا کہ جھے فلاں تحص کے دیک نے ود بعت دیا ہے تو بدون گواہوں کے اُس کی تصدیق نہ کی جائے گی ہے کانی میں ہے اگر گواہوں نے کہا کہ جھے فلاں تحص کے بیاندی اس کے پاس ود بعت رکھی ہے اور کہا کہ جم نہیں جائے ہیں کہ کروکو کس نے دی ہے اور قابض نے کہ باندی عبداللہ نے دی ہے تو مد عا عابیہ میں خصوصت نہ ہوگی اور قابض پرتم نہ آئے گی اورا اگر گواہوں نے کہا کہ باندی عبداللہ نے عمروکودی کیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس قابض کو کس نے دی ہے اور قابض نے کہا کہ جھے عمرو نے دی ہے تو خصوصت دفع نہ ہوگی اور آباس نے کہا کہ جھے عمرو نے دی ہے تو خصوصت دفع نہ ہوگی ہو اگر اس نے کہا کہ بھے عمرو نے دی ہے تو خصوصت دفع نہ ہوگی ہو اُس کی کہا کہ جھے عمرو نے اس کو ود بعت نہیں دی ہے تو علم پرقتم کی جائے گی اور اگر مدی نے کہا کہ جھے اس قام سے ہے۔ اگر غلام نے کو اور آباس نے کہا کہ جھے اس قول سے کہا کہ جھے اس کو اور بیت نہیں کہ کہ میا ہے گی ہو اُس کی کہ دیا ہوں تا بہت نے کہا کہ جھے ای خوا سے کی دور اور استحسانا فرق کیا جائے گی اور قام کی کو اور استحسانا فرق کیا جائے گی اور آباس نے گا اور غلام نے کو اور خلام کی گوائی باطل ہو جائے گی اور قیاسا غلام وقابض کے درمیان حیولدند کی جائے گی اور استحسانا فرق کیا جائے گی اور قیاسا غلام وقابض کی کو اور خلام نے دو بار واس پر گواہ پیش کے تو آز داو ہو جائے گا ور شام کا غلام رہے گا تا کہ بھاگ نہ جائے اور جب غائب حاضر ہوا اور غلام نے دو بار واس پر گواہ پیش کے تو آز داو ہو جائے گا ور شعر ہوا۔ کا گوار منام کا غلام رہ ہے گا تا کہ بھاگ نہ جائے اور جب غائب حاضر ہوا اور غلام نے دو بار واس پر گواہ پیش کے تو آز داو ہو جائے گا ور قبام کا غلام رہے گا تا کہ بھاگ نہ جائے اور جب غائب حاضر ہوا اور غلام نے دو بار واس پر گواہ پیش کے تو آز داو ہو جائے گا ور شعر کے دو بار واس کی گواہ کے گا ور خالے کے گا دور بار واس کے گا تا کہ بھاگ نہ جائے دو بار واس کی کو تا کہ بھاگ نہ جائے دور بار واس کے گا ہو کہ کو تا کہ بھاگ نہ ہو ہے گا کہ دور بار واس کے گا ہو کہ کو تا کہ بھاگ نہ ہو ہے گا کہ دور بار والور گواہ کے گا ہو کہ کو تا کہ بھاگ نہ کو تا کہ کو کو تا کہ بھاگ نہ ہو گا ہو کہ کو تا کہ بھاگ نہ کو تا کہ دور کے کو تا کہ کو تا کہ کو تا

ائی طرح اگر قابض نے گواہ سنائے کہ مجھے فلاں دوسرے مخص نے ودیعت رکھنے کودیا ہے تو بھی وہی تھم ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔ اگر غلام نے دعویٰ کیا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو غلام کا قول معتبر ہوگا ہیں اگر قابض نے گواہ بیش کے کہ بیملوک ہے اور فلاں شخص نے میرے پاس ودیعت رکھنے کے گواہ سنائے تو مقبول نہ ہوں گے بخلاف کھر کی صورت نے میرے پاس ودیعت رکھنے کے گواہ سنائے تو مقبول نہ ہوں گے بخلاف کھر کی صورت کے کہا گراپیا خلاف ہوتو اس کے برخلاف تھم ہے اور اگر قابض نے مملوک ہونے اور ددیعت رکھنے کے گواہ دیئے اور غلام نے اصلی آزاد ہونے کے گواہ دیئے تو غلام سے کھیل کے کہ دونوں میں جدائی کے کہا گراپیا فلاف ہوتو اس کے برخلاف تھم ہے اور اگر قابض جدائی کے کہا گری ہوئے گواہ دیے گواہ دیئے اور خلام ہے۔ آزاد ہونے کے گواہ دیئے تو غلام سے کھیل کے کہ دونوں میں جدائی کے کہا تھی بیکا نی میں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے ہیں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے میر ہولی کو خطا ہے تل کیا ہے اور قابض نے گواہ بیش کے کہ بید غلام فلاں شخص کا ہے اس نے بچھے وہ بعت دیا ہے تو خصومت اس سے دفع ہوجائے گی بید خلاصہ میں ہے۔ اگر ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ میں نے تجھ سے بی غلام استے واموں کوخر بدا ہے اور بائع تیج سے انکار کرتا ہے ہیں مدی نے خرید پر گواہ قائم کے پس بائع نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے بیغلام استے واموں کوخر بدا ہے اور بائع تیج سے انکار کرتا ہے ہیں مدی نے خرید پر گواہ قائم کے پس بائع نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے بیغلام اسب عیب کے جھے واپس کر دیا اور اس پر گواہ قائم کیاتو ایسا دفعیہ اس کی طرف سے جے ہے اور اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی بیمجیط میں ہے۔

لے سیخی ضامن تا کہ جب حاکم طلب کرے تو وہ اس کو حاضر کرے اور اگروہ بھاگ جائے تو اس سے اس کا ضان سے تا ہے تو لہ جدائی بعنی مقدمہ کے فیصلہ ہونے تک کے لیے بالفعل می**ہ وگا پھر جو پچھٹا بت ہوتا**ام

## فتاویٰ عالمگیری ...... جامد 🕥 کی کی دوی

مسئله مذکوره میں را ہن کا مرتبن ہے زرر ہن دے کرچھڑ الینا 🖈

ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہے باندی خریدی اور وہ الی الی تھی استے داموں کوخریدی اور اس پر قبضہ کیا اور اس پر دام اوا کر دیناوا جب ہیں اور بیا قرار کرچکا ہے اور گواہوں نے مدعا علیہ پر اس کے اٹا کر کے بعد ایسے ہی گواہی دی بس مدعا علیہ نے دفعیہ بیس کہا کہ تو جھوٹا ہے کہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے صالا تکہ وہ با عدی زندہ فلاں شہر میں فلاں شخص کے پاس موجود ہے اور گواہ قائم کیے کہ انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس باندی کو زندہ فلاں شہر میں موجود دیکھا ہے تو فر مایا کہ اس ہو دفعیہ بیس ہو سکتا ہے بید خیرہ میں ہے۔

ایک خف نے دومرے پر نسبت ایک وار کے جواس کے قضہ میں تھا بشرا لکاخرید خرید نے کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے مدی

کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ میں نے اس وار کواس مدی ہے خریدا تھا ہیں مدی نے اس کے دفعیہ میں بیان کیا کہ جو تیج میر ہاوراس

کے درمیان قرار پائی تھی ہم نے اس کا اقالہ کے کرلیا تو یہ دفعیہ تھے ہے۔ ای طرح اگر مدی نے ابتدا ہے مدعا علیہ قابض پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور باتی مسئلہ کی بھی صورت ہوئی تو بھی دفعیہ تھے ہے اور ای طرح اگر مدی نے مدعا علیہ کے جواب میں کہا کہ تو نے اقرار کیا ہے کہ تو نے بھی سے نہیں خریدا تو بھی دفعیہ تھے ہے کہ افرائی الحیط ایک شخص نے دوسرے کے دار مقوضہ پر اپنی ملک کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ ہے کہ تو نے کہا کہ میں نے مدی ہے خریدا ہے اور میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں تو امام محمد رحمیۃ اللہ علیہ نے استحسانا فرمایا کہ مدعا علیہ کے قضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور تھی دن کی مہلت دی جائے گی ہیں! گر مدی نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو خیر ایسان کے بیا اس کے گواہ موجود ہیں تو امام محمد رمین دنا اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو خیر ایسان کے بیا بینی دوم تھری تے ہوئی ہو تا ہے گا اور تھی دن کی مہلت دی جائے گی ہیں! گر مدی نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو خیر ایسان کو بیا بی نور میں سے زر دہیں دے کر جائے گا در تھی دن کی بیا ان کے دواسط بھر بی تیا ہے دعویٰ پر گواہ قائم نے دی بیا تا ہے کہ در بی ہو گیا ہے تھی دائم تا ہی تا تا تا ہے کہ در بی بو گیا ہے تا ہے

ورنه علم اس پرد ہے دیا جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخف کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا ہی عاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کرتو نے اس سے پہلے اقر ارکیا ہے کرتو نے یہ دارمیر ہاتھ فروخت کیا ہے اور مدمی سے تنم لینے کا قصد کیا تو اس کو افتیار ہے اور اگر مدمی کے اس اقر ارپر گواہ دیئے تو بھی مقبول ہوں گے اور دعویٰ مدکی مند فع ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

ایک دیوار پردوئی کیا کہ میمیری ملک ہے کونکہ میں نے اس کوفلاں فیض سے خرید اے پس قابض نے کہا کہ نیس میری ملک ہے کونکہ میں نے بھی اس سے خرید اے اس کے بعد خرید اے اور گواہ قائم کے نو کہ میں نے بھی اس سے خرید اے اس کے بعد خرید اے اور گواہ قائم کے قو ساعت ہوگی اورا گرید ہوگی مال منقول میں ہوتو بعد ہے کے خوجونے کی دوسری تھے کے واسطے قبضہ شرط ہے۔ اگر ایک مال معین کا جو ایک فیص کے قبضہ میں ہے جس اس میں میں ایک فیص کے قبضہ میں ہے جس سے می خرید اے اور قابض نے کہا کہ میری ملک میں ہے میں نے دس دوز ہوئے کہ فلال فیص سے خرید اے اور گواہ قائم کے تو یہ چیز معین اُس فیص کی نے دس دوز ہوئے کہ فلال فیص کے جاور دوسرا کے جس سے می خرید نے کا دعویٰ کرتا ہے خرید اے اور گواہ قائم کے تو یہ چیز معین اُس فیص کی ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواور اگر چھلی تاریخ والے نے آس سے کہا کہ تیری تھے بطور تاجیہ گئی اور میری تھے بعد اس کے سے جے اور دوسرا اس سے اس کے اور دوسرا اس کے ایک افتیار ہے بیضول میادیہ میں ہے۔

ایک محض بر ہان لایا کہ یہ چیز میرے باپ سے جھے میراٹ کی ہے ہیں مطلوب بر ہان لایا کہ اس کے باپ نے زندگی ہیں افراد کیا کہ اس کا اس میں کچری ہیں ہے ہیدی کے اس اقر ادکیا کہ اس نے اپنے باپ کی زندگی یا موت کے بعد اقر ادکیا کہ اس نے اپنے باپ کی زندگی یا موت کے بعد اقر ادکیا کہ یہ چیز میرے باپ کی ندتی تو دگی کا دعویٰ و بر ہان باطل ہوگی ای طرح اگر مطلوب نے بر بان چیش کی کہ دی نے اس اپنے وجوئی کے اقر ادکیا کہ یہ برکا ہوگی اور اگر و ہاں اور کہ اس میں پیچری نیس ہے یا کہ بی اس کا حق ندتی اور و ہاں اس جیر کا مدی موجود ہے تو مدی کی گوائی باطل ہوگی اور اگر و ہاں کوئی داعیہ دار نہ ہوتی یہ وجیر کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ می موجود ہے تو مدی کی گوائی باطل ہوگی اور اگر و ہاں کوئی داعیہ دار نہ ہوتی یہ وجیر کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ می میر اٹ وینچ کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے کہا کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی اور صحت میں فلاں شخص کے ہاتھ اسٹ کو پیچا ہے اور میں اس می جے دیوسوں تما و یہ میں ہے۔

ایک مخض نے دارمتبوضہ پرمیراث یا جبدی دجہ ہے وقوئی کیا ہی معاعلیہ نے دفعیہ ال طرح کیا کہ میں نے اس کو مدی ہے خریدلیا ہے اور مدی نے اس طور سے دفعیہ کیا کہ ہم نے اقالہ کرلیا ہے تو دفعیہ کا دفعیہ تی ہے ہیں جبیز کر دری میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر ایک شخص نے آ کے دعویٰ کیا کہ اس کا باپ مر گیا اور بیداراس کے داسطے میراث بچوڑ ا ہے اور گواہ قائم کیا انہوں نے گوائی دی کہ اس مدی کا باپ مراو حالیکہ بیگر اس کے قبضہ میں تھا بھر اس مد عاعلیہ نے اس کی وفات کے بعد اس کے انہوں نے گوائی دی کہ اس می ذندگی میں لے لیا اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ دارٹ یا اس کے باپ نے اقر ادر کیا کہ بیداراس کا نہیں ہے تو قاضی تھم دے گا کہ گھر اس دارث کو دیا جائے بیچیط میں ہے۔

قال المترجم 🌣

عفاء الله تعالی عنداس مسئلہ میں گواہوں نے مدی کے باپ کی موت کے وقت خالی اس کا قبضہ بیان کیااور ملک نہیں کہی لبذا وارث کو دلانا شاید قبضہ کا تھم ہوگا نہ ملک کا واللہ اعلم۔ایک شخص کے قبضہ میں ایک چیز معین ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے باپ کی تھی اس نے انتقال کیا اور میرے واسطے میراث جھوڑی اور قابض نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے ود بعت دیا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرا باپ مرگیا یا نہیں تو منتقی میں ندکور ہے کہ خصومت دفع نہ ہوگی یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرزمین کا دعویٰ کیا اور یوں کہا کہ بیز مین فلال شخص کی تھی وہ مرگیا اور میری فلاں بہن کے واسطے میراث چھوڑی پھروہ بہن میری مرگنی اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہ قائم کیے تو ساعت ہوگی ہیں اگر مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ فلاں عورت اس شخص مورث سے پہلے مرگنی ہے تو دفعیہ تھے ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

عورت نے اپنے شوہر کے دارتوں پر میراث ادر مہر کا دعویٰ کیا پس دارتوں نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ ہمارے باپ نے اپنی موت سے دو ہرس پہلے اس کواپنے اوپر حرام کیا ہے ادرعورت نے ان کے دفعیہ میں کہا کہ شوہر نے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیا ہے کہ میں اس پر حلال ہوں تو بید دفعیہ تھے ہے بیرمحیط میں ہے۔

ایک عورت نے ایک مختص کے بیٹے پروغو کی کیا کہ میں اس کے باپ کی بیوی تھی اس کے مرتے دم تک اس کے نکاح میں رہی اور میراث طلب کی اور بیٹے نے اٹکار کیا لیس عورت نے اپنے نکاح کے گواہ قائم کیے پھراڑ کے نے گواہ قائم کیے کہ میرے باپ نے اس کو تنین طلاق دے دی تھیں اور اس کے مرنے ہے اس کی عدت گذرگئی تو اس میں اختلاف ہے اور سیحے میہ ہیے کہ جیٹے کی گواہی مقبول ہوگی بیڈنا و کی قاضی خان میں ہے۔

غیر مخص پردوئ کیا کہ میرے باپ کا استعدر مال تھا اس نے اس میں ہے کہ تہیں لیا اور مرگیا اور بیسب مال میری میراث میں آیا کیونکہ میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے ہیں ماعلیہ نے کہا کہ بیقر ضہ جس کا تو دعویٰ کرتا ہے بھے پر تیرے باپ کا فلاں شخص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ سے تھا اور فلاں شخص نے تیرے باپ کی زندگی میں تمام قرض اس کواوا کر دیا اور مدع نے تھدیق کی کہ قرضہ فلاں شخص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ سے تھا لیکن فلاں شخص کے قرض اوا کر دیے سے انکار کیا ہی معاملیہ نے اپنے دعوے پر گواہ قائم کیے تو بید فعیہ تھے کفالت سے خارج کیا اور اس قول پر گواہ لایا تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا یہ مجیط میں ہے۔ کردیا تھا یا تو نے ایس کے مرنے کے بعد مجھے کفالت سے خارج کیا اور اس قول پر گواہ لایا تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

دوسرے محض پر دعویٰ کیا کہ میرے ہاپ کا بھے پراس قدر مال تھا اس نے اس میں ہے بچھ وصول نہیں کیا تھا کہ مرگیا اوریہ سبب بجھے میراث میں ملا اس واسطے کہ میرے ہاپ کا سوائے میرے کوئی وارث نہیں ہے اورید عاعلیہ نے دفعیہ لیمیں کہا کہ تیرے باپ نے اپنی ذمر کی میں فلال شخص کو بچھ پر اتر ادیا تھا اور میں نے حوالہ تبول کرلیا اور جو بچھ بچھ پر تھا وہ میں نے مختال لہ کو دے دیا اور مختال کے موالے کی دعویٰ و مختال کے موالہ کے کواہ قائم نہ کرے پھر بعد گواہ قائم کرنے کے دعویٰ و مختال کے موالہ کے کواہ قائم نہ کرے پھر بعد گواہ قائم کرنے کے دعویٰ و خصومت دفع ہوجائے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر کسی قدر دینار کا دعویٰ کیااس وجہ ہے کہ میرے باپ نے تجھے اجارہ میں یہ مال دیا تھا پھراجارہ شخ ہوگیااور میرے باپ نے تجھ ہے مال وصول نہیں کیااور سرگیاوہ جھے میراث ملا ہے اس معاعلیہ نے وقعیہ میں کہا کہ تو نے اپ باپ کی صوت کے بعداقر ارکیا ہے کہ تیرے باپ نے جھے سے یہ مال وصول کرلیا ہے اور گواہ قائم کیے اس گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میرے باپ نے یہ مال بھر پایا لیکن بعد صوت کے یہ اقرار کرنا بیان نہ کیا تو ساعت ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔ اپنی بیوی کے ترکہ سے میراث کا دعویٰ کیااور کہا کہ اپنے مرتے وم تک و میری بیوی تھی اور عورت کے وارث نے اس امر کے گواہ سنائے کہ مدی نے یوں کہا کہ اگر میعورت جو سرگئی میری بیوی ہوتی تو میں اس کا وارث موتاتو یہ وقعیہ تھے ہے اوراگر وارثوں نے

ل کینی مری کے دعوے دفع کرنے کے وقت بیان کیا ہے تا 🔻 و وقت س کے داسطے کس نے والدیعن اترائی قبول کی ہوتا ا

یوں کہا کہاس نے اس عورت کوطلاق دے دی تھی تو دفعیہ تیجے نہیں ہے کیونکہ اختال ہے کہ طلاق رجعی ہوا ور رجعی طلاق سے ذوجیت قطع نہیں ہوتی ہے بس وارث ہوسکتا ہے بیروجیز کر دری وخلاصہ میں ہے۔

#### عورت كامبرسمي كادعوى كرنا ☆

ایک ورت نے اپ شوہر پر مہر مقرر کا دعویٰ کیا اور شوہر نے دفعیہ میں کہا کہ اس عورت نے اقرار کیا ہے کہ نکاح بدون مہر کے داقع ہوا تو دفعیہ سی کے داقع ہوا تو دفعیہ سی کہ اور اگر مطلقا مہر کا دعویٰ کی توضیح نہ ہوتا فاہم ۱۴م) کذائی الخلاصہ قلت لی نہا ادعت المہر المسلے۔ ایک شخص کے باپ کی ہوی کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پر دعویٰ کیا کہ بیر میرے باپ کا ترکہ ہے اور عورت نے کہا کہ بیر تیرے باپ کا ترکہ ہے لیکن قاضی نے میرے ہاتھ میں بعوض میرے مہر کے فروخت کیا ہے اور تو نابالغ تھا تو بید فعیہ صحیح ہے بشر طیکہ گواہوں سے بیامر ثابت ہو بی حیوائی کی تو تا ہوگئی کیا کہ وہ اس کا غلام تھا اور اسے اس نے آزاد کر دیا ہو بی ہوئی تھا ور اسے اور بی گواہی مقبول مقان میں نہ کور ہے کہ بیاڑ کی گواہی مقبول ہوگئی ہوگئی تا داد کر دیا تھا ہی میت کی ولاء کی سے اور بی گواہی کہ می تصویل ہوگئی تا دی کہ دیا تھا ہی مقبول ہوگئی تا دی کو تا کہ دیا تا میں خان میں ہے۔

ایک خف مرگیا اوروو نابالغ لڑ کے چھوڑے اور ہرلڑ کے کا قیم علیحہ ہے اور ایک قیم کے قبضہ یں ایک گھر ہے کہ اس کے زعم
یں یہ گھر اس نابالغ کا ہے جواس کی ولایت میں ہے اس پر دوسرے نابالغ کے قیم نے دعویٰ کیا کہ یہ دار جو تیرے قبضہ میں ہے اس کا
قد حما اس نابالغ کا ہے جس کا میں قیم ہوں بسبب اس کے کہ یہ سب گھر دونوں نابالغوں کے باپ کا تھا وہ مرگیا اور دونوں کے واسطے
میراث چھوڑا ہے پس تو آ دھا میرے حوالہ کرتا کہ میں اپنے تابالغ کی طرف سے اس کی حفاظت کروں پس قیم مدعا علیہ نے گواہ پیش
میراث چھوڑا ہے پس تو آ دھا میرے حوالہ کرتا کہ میں اقرار کیا کہ یہ گھر سب اس نابالغ کی ملک ہے جس کا میں متولی ہوں تو مرگ کا واجئ دعویٰ دفع ہوجائے گا چھرا گرمدی قیم نے دفعیہ میں اس امر کے گواہ بیش کے کہ تو نے اس سے پہلے آ و ھے گھر کا اپنے تابالغ کے واسطے
بسب میراث کے دعویٰ کیا تھا اور اب تمام گھر کا اُس کے واسطے اور وجہ سے دعویٰ کرتا ہے تو بسبب تناقص کے مدعا علیہ قیم کا دعویٰ دفع ہوجائے گا بیز ذخیرہ میں ہے۔

بنجم الدین سفی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ چپازاداولا دنے عصبہ ونے کی جہت ہے کس میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور داوا تک نام بنام نسب ذکر کر کے اس کے گواہ بیش کیے اور نسب دمیراث کے مشکر نے اس امر کے گواہ بیش کیے کہ میت کا داوا فلاں شخص ہے علاوہ اس کے جس کو مدعی نے تابت کیا ہے تو شخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مدعی کی گواہی پر تھم قاضی ہو چکا ہے تو نافذ ہوجائے گا اور مدعی کی گواہی باطل نہ ہوگی اور نہ دعویٰ دفع ہوگا اور اگر تھم نہیں ہوا ہے تو بسبب تعارض کے قاضی کسی گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا ہے ما میں ہر

ایک شخص نے میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور بیان کیا کہ مدی میت کے باپ کی طرف سے بچیا کا بیٹا ہے اور جداعلیٰ تک نام
سبی ذکر کیے پس مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ مدی کا باپ اپنی زندگی میں کہتا تھا کہ میں فلال شخص کا ماں کی طرف سے بھائی ہوں نہ
باپ کی طرف سے تو مدعا علیہ کی گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر مدعا علیہ اس امر کے گواہ قائم کرے کہ کسی قاضی نے ماں کا نسب سوائے
اُس شخص کے جس کو مدی کہتا ہے دوسرے سے جبوت کا تھم کیا ہے تو تھم اس کے برخلاف ہوگا یہ فباو کی قاضی خان میں ہے کہ ایک شخص
نے کسی دار پر اپنے باپ سے ارث چینچنے کی وجہ سے دعویٰ کیا مجرکسی قدر مال معین پرضلح کر لی مجرمہ عا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میرے بائع

نے بیگر تیرے باپ سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی بی خلاصہ میں ہے۔

ایک انگورکا باغ جو ایک فض کے قضہ میں ہے اس پر دعویٰ کیا کہ میر میری ماں کو میر سے تانا سے میراث پہنچا ہے اور کہا کہ میرا الم میر ہے اور کہا کہ میرا الم میرات بہنچا ہے اور کہا کہ میں ما عامیہ نے گور کا نام حرہ ہے اور اس کا باپ جح برن الحارث بن سامع ہے ہی سد عاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ پہلے اس سے دگا کا دعویٰ مند نع اکہ میں عائشہ بنت علی بن الحسین کا بیٹیا ہوں تو متم الاسلام اوز جندی ایسے مسائل میں پذتوی دیتے تھے کہ اس سے دگا کا دعویٰ مند نع ہوگا اور مدعا علیہ کی گوائی اس کے دعوے پر غیر مقبول ہوگا اور ان کے زمانہ کے بعض سٹان کے نے ان کی تبعیت کی ہے اور ایسا ہی ظہیر کی ہوگ کے اور ایسا ہی ظہیر کی ہور میں ہوگا اور ان کے دعویٰ ہوگا اور ان کے اس میں ہے کچھ تیں وصول کیا اور مرگیا اور جو کچھ تھی پر تھا وہ سب جھے میراث پہنچا اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تیرے ذکم میں قاسم کا باپ جمہ ہو تیدی میں جائے ہوئی کی اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تیرے نظم مشائ نے افقیار کیا ہے اور مید متلا واقعی کو بالسلام اور ان کے زمانہ کے بعض مشائ نے افقیار کیا ہے اور مید متلا واقعی تو کیا ہوگا می کا بوجوٹا کے تیم میں تاسم کا باپ جمہ ہوگا کہ میں ہے تو کہ میں تاسم کا باپ اور میری ملک ہوئی کی اور مدعا علیہ نے ان کا دکھ میں ہے تو کہ کہ میں نے بیگر کت میراث پاپ ہوگری کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا ہوگری کی میں ہوگری نے دوگری کیا کہ میں نے بیگر اسے باپ سے تریدا ہے سے تریدا ہے اس کو گی کیا کہ میرے اپ کا میں میں کو تریدا ہے تو یہ دوگری کہ میں نے اپنی کی ضرورت یا میت کی دوگوی کیا کہ میں نے تیری اطلاق قاض اس کو تریدا ہے تو یہ دوجہ سے جو میائے کہ بیرے نے باپ سے تریدا ہے سے تریدا ہے سے ایک کی میں نے تیری ابلاق کا میں اس کو تریدا ہے تو یہ دوجہ سے کہ بیرا ہوگری کہ دیں تا میائی کی میں نے تیری کی دوسے میں کہا کہ میں نے تیری کی دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کیا کہ میں نے تیری کی دولوگی کی دولوگی کے دولوگی کی کہ میں نے تیری کی دولوگی کی کہ میں نے تیری کے دولوگی کی کوئی کے دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کی دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کے دولوگی کی دولوگی کے دولوگی کی کے دولوگی کے دولوگی کی دولوگی کے دولوگی کے دو

ایک گھر پر دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تیری ٹابائغی میں بیگھر تیرے وصی ہے اس قدر داموں کوخر بیدا ہاور میں کا نام نہ لیا یا فلاں شخص نے تیری نابالغی میں باطلاق قاضی میرے ہاتھ فروشت کیا ہے اور قاضی کا نام نہ لیا تو اس کے دفعیہ ہونے میں مشاکح کا اختلاف ہے اور اگر قاضی یا وصی کا نام لے لیا تو بالا تفاق دفعیہ تھے ہے بیضول عماد سیمیں ہے۔

اگر مدی نے میراث کے دعوے میں کہا کہ میر بسوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ تیرا بھائی اور
ہین موجود ہے اورتو نے کہا کہ میر بے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو قاضی شمس الاسلام اوز جندی کا فتو کی مقبول ہے کہا گر مدی

نے اس کا اقرار کیا تو دعوی اور گواہی دونوں باطل ہوگئی اور اگر مدعا علیہ نے اس کو گواہوں ہے تا بت کرنا چا باتو گواہوں کی ساعت نہ
ہوگی اور کتاب البختایات میں فہ کور ہے کہ ساعت ہوگی ہو ذخیرہ میں ہے فتا وی رشید الدین میں فہ کور ہے کہ ایک گھر برا ہے باب ہے
ہراث بانے کی وجہ سے ملک کا دعوی کیا اور گواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ تیرے باب نے اپنی زعمی میں اقرار کیا تھا کہ
ہی مرمیری یعنی مدعا علیہ کی ملک ہے تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی اس اگر مدی نے گواہ دیئے کہ تو میراث کی گواہی بلا معارض قبول ہوگی
کی ملک اور اس کا حق ہے تو اس دفعیہ کی بھی ساعت ہوگی اور دونوں دفعیہ جب معارض ظیر سے تو میراث کی گواہی بلا معارض قبول ہوگی
وراگر مدعا علیہ نے مورث کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا اور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا اور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا اور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا اور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا اور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا اور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا ور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا ور مدی نے مدعا علیہ کے اقرار میں تاریخ کا ذکر کیا ور کی بیضول بحد میں بیاری کی فیا کی میں سے۔

ایک مخص نے ایک محدود پر جوالیک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ محدود مجھے اور میرے فلاں بھائی کو جو عائب ہے باپ

کمتر کہ سے میراث پیچی ہے پس مدعا علیہ نے مدعی کے وفعیہ میں کہا کہ تیرے مورث فلاں شخص نے اپنی زندگی میں اقر ار کیا تھا کہ ممری لینن مدعاعلیہ کی ملک ہے تو بعض نے کہا کہ بید فعیہ سے اور یہی اضح ہے بیدذ خیر ہ میں ہے۔

پھراگر مدی کا بھائی غائب آیا اور جو دفعیہ معاعلیہ نے پیش کیا تھا اس کواس طور سے دفع کیا کہ مدعاعلیہ نے ہمارے بار
کے مرنے کے بعد اقر ارکیا کہ یہ شے محدود ہمارے باپ کا ترکہ ہے تو بید عاعلیہ نے دعوے کا دفعیہ ہے اور اگر مدعاعلیہ نے ابتدا۔
مورث کا اقر اراپ خلک ہونے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ بیدعویٰ کیا کہ دارث نے بیمحدود میری ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے تو اس کے حکم م
میں اختلاف ہے بعض مشارم کے خزو کی بید فعیہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس میں تفصیل ضرور ہے بیمی اگریوں کہا کہ تو نے میر
ملک ہونے کا اقر ارکیا اور میں نے تیری تقد بی کی تو دفعیہ ہے اور اگر نہ کہا کہ میں نے تیری تقد بی کی تو دفعیہ ہے تیری تو دوسرا بھائی غائب آیا اور دعویٰ کیا کہ مدعاعلیہ نے ہمارے باپ کے مرنے کے بعد اقر ادکیا کہ یہ شے محدود ہمارے باپ کا ترکہ ہے اس دفعیہ کی ساعت نہوگی بیمیط میں ہے۔
اس دفعیہ کی ساعت نہوگی بیمیط میں ہے۔

ایک عورت نے وگوئی کیا کہ بی اس میت کی بٹی ہوں جھے اس کے ترکہ بیں سے اس اس قدر پہنچتا ہے لیس میت ہے وارتوں نے کہا کہ تو جھوٹی ہے قئے میت کے میر نے کے بعدا قرار کیا کہ (بندہ اس مردہ بودم دے مرا آزاد کردہ است) تو دفعہ ذفیرہ بی کہا کہ تو جھوٹی ہے قیے میت کے مرفے بعدا قرار کیا کہ (بندہ اس مردہ بود کی کیا کہ تو نے بھے ہے بیز مین خرید اس بی کہا کہ بات بہ ہے اور بی اس کی بھے اور پر دکر نے پر مجود کیا گیا تھا اور اس پر گواہ قائم کر کے زہین واپس لینی جا بی پس مدعا علیہ نے کہا کہ بات بہ تھی جوتو نے کہا گیا گیا جہ بیدا کراہ وزہرو کی دور ہوگئ تو تو نے بیری میرے ہاتھ اس قدر داموں کوخوشی ورضا مندی سے فروخت کرد اور اس پر گواہ قائم کے تو قاضی مدعا علیہ کے گواہوں پر ڈگری کردے گا اور مدی کا دعوی دفع ہوجائے گا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں کر سالہ میں ہوجائے گا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں کر سالہ کے سالہ علیہ ہے۔

ایک محض نے دوسرے پرایک زمین کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے فریدی ہاور آخر دعوے میں کہا کہ ایسا ہی مد عا عابی نے میرے ہاتھ فروخت کرنے کا اقرار کیا ہے اور مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں اس اقرار ہے میں مجبور کیا گیا تھا تو یہ دفعیہ محجے نہیر ہے میڈ فیرہ میں ہے اور ایسا ہی امام ظمیر الدین مرعینا فی فتوئی دیتے تھے اور فر ہاتے تھے کہ اس میں احتمال ہے کہ فوتی ہے اس نے زَرَ ہواور تھے کہ اقرار میں مجبور کیا گیا ہوا ور مجبوری اگر تھے کے اقرار میں ہوتو اس سے فوتی ہے تیجے میں پچھے خلل نہیں آتا ہے حتی کہ اگر اس نے نتیجے اور اقرار دونوں میں مجبور کیے جانے کے کواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کیے جانے کے کواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ محیط میں ہے

میں سینے الاسلام عطار بن حمزہ سغدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسرے پریہ بات ثابت کی کرتو نے خوش ہے میر ۔
داسطے اس قدر مال میر ے ملک ہونے کا قرار کیا ہے اور مدعا علیہ نے اس کے دفعیہ میں گواہ دیئے کہ میں نے بجوری ہے اقرار کیا تھا نہ میں الاسلام نے فر مایا کہ یہ دفعیہ بچے ہے اور مجبوری کے گواہوں کا قبول ہونا اولی ہے بیمعیط میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے برقرض کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ ایسا ہی مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے مجبور ک

ے آقراد کیا تو یہ دفعہ سی ہے اور مجبود کرنے والے کا نام ونسب ذکر کرنا شرط نیل ہے بیظا صدیس ہے اگر خوشی ہے اقرار کرنے کا دعوی الدر عاطلیہ نے گوا ور دیے کہ اس تاریخ میر ااقر ارمجودی ہے تھا تو معاعلیہ کی گوائی مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے تاریخ نہ کہی یا کہی لا دونوں میں تفاوت ہے تو مدی کی گوائی مقبول ہوگی بیٹا تار خاشہ میں ناصری ہے منقول ہے ایک فض نے دوسرے پر ہزار درم کا وی بہب اس کے کہ اس نے فلال فض کی طرف اس کے تھم سے یا بلا تھم کفالت کی تھی دعوی کیا چراصیل آیا اور دعویٰ کیا کہ یہ مال میں باب ہے کوئکہ میں اس مال کے اقر ارکر نے پر مجبود کیا گیا تھا تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر فیل نے دعویٰ کیا کہ یہ مال نے دعویٰ کیا کہ اس نے میدی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر فیل نے دعویٰ کیا کہ میل نے دیدی کیا ہو ۔۔۔ میل اور دیویٰ کیا کہ میل نے دیدی کی اور دیا یا ہوگی کی کوئی کی کر دیا ہے تو یہ دفعیہ تیجے ہے بی ظلامہ میں ہے۔۔

سكه فدكوره كى بابت يشخ جم الدين منى ومنظمة كابيان

ایک مخص نے دوسرے پر بڑارورم کا دعویٰ کیا ہیں دعاعلیہ کی طرف سے ایک مخص نے کفالت کر لی پھر کفیل نے کواہ سنا ہے لیے جن بڑارورم کا ملعول کیا تھا وہ مراب کے دام بیں تو مقبول نہ ہوں گے اورا کراس کے گواہ دیئے کہ ملعول لہ نے ایسا نہ رار کیا ہے حالا نکدہ وہ الکار کرتا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اورا کر طالب سے تسم لینی جا ہے تو النفات نہ کیا جائے گا اور کفیل نے اگر ل اواکر ویا پھر ملعول عنہ سے لینا جا ہا اور طالب عائب ہے ہیں ملعول عنہ نے کہا کہ یہ مال قمار یا شراب کے دام یا مردار کے دام یا دراس کے تعام کو اور اس کے مقال اور کا میں کے دام ہوا اور قاضی کے راس سے کہا جائے گا کہ این میں کے بیضول بحد دام یا اس کے مثل جائے گا کہ یہ مال میں کے بیضول بحد میں ہے۔

اگرد عاعلیہ نے قرض کے دوئی میں کہا کہ میں دفعیہ چین کروں گا ہیں قاضی نے کہا کہ دفعیۃ ابراء ہے ہوتا ہے یا ایفاء ہے تو س میں ہے کس کا دوئی کرتا ہے اس نے کہا کہ دونوں کا تو بیٹے نجم الدین می رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اس میں تاقض نہیں ہے شرطیکہ تو فیتی کی وجہ بیان کردی اور وجہ تو فیتی کی بیہے کہ یوں کیے کہ تھوڑ ایس نے ادا کیا اور تھوڑ ااس نے جھے معاف کردیا یایوں کے کہ اس نے جھے کہ میں نے اس کو میں ادا کردیا تو میں ہے انکار کر گیا تو میں نے سفارش اٹھائی ہیں اس نے جھے بری کردیا یایوں کے کہ اس نے جھے بری کردیا تو میں نے اس کواوا کردیا اور بعض نے کہا کہ اس میں تناقض نیس ہوئوئی باطل نہ وگا اگر چہو فیق نہیان کر ہے گذائی الذخیرہ۔

اگر عورت نے شوہر کے وارثوں پر مہر سٹے کا دعویٰ کیا اور کواہ ڈیٹ کیے اور وارثوں نے اس کے دفعیہ بیں کہا کہ تو نے اقر ارکیا غاکہ نکاح بلاتقر رمہر ہوا تھا اور مہرشل واجب ہے اور اب تو مہر علی سطے کا دعویٰ کرتی ہے ان دونوں میں تناقض ہے تو بعض مشاکخ نے کہا کہ یہ دفع سے تھے نہیں ہے اور بھی اسم ہے یہ محیط میں ہے۔

قاوی رشید الدین میں ہے کہ شوہر کے وارثوں پرمورت نے مہر کا دعویٰ کیا اور وارثوں نے امل نکاح سے انکار کے بعد خلع واقع ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ندہوگی بیضول ممادیہ میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ تیرا کی بچھ پر نہ تھایا تیری کوئی چیز جھے پر نہتی ہیں مدگ نے مال پر گواہ دیئے پھر مدعاعلیہ نے اہراء یا ایفاء کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی ہیں اگر اس کے گواہ دیئے تو شہوت ہو جائے گااہ راگر یوں کہا کہ تیرا بھی پچھ برنہ تھااور میں تھے نہیں بہچا تنا ہوں اور باتی سئلہ اپنے حال پر ہے تو اس فعیہ کی ساعت نہ ہوگی اور قد وری نے

ا و و فض جس كى جانب كفيل مناسي موالا المعلى مريعدوم عن مثلًا وسيس ياسو يهاس وغيرواا

ہمارے اصحاب ہے روایت کیا کہ ماعت ہوگی بیخلاصہ میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے برقرض کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا پس مدی نے گواہ قائم کیے کہ تو نے بھے سے اس مال کے واسطے دس روز کی مہلت کی تھی اور بیا مرتبری طرف سے اس مال کا اقر ارہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو نے بیس روز ہوئے کہ جھے اس مال ہے بری کردیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو بیدو فریہ نہ ہوگا بیمچیط میں ہے۔

ایک فخض نے دوسرے پر دس دینار کا دعویٰ کیا اپس مدعا علیہ نے دفع کیا کہاس نے کہا کہ ( مرا جزیرہ دینار درخواست نیست ) تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی میہ ظلاصہ میں ہے۔ ایک فخص نے دوسرے پرسو درم کا دعویٰ کیا اپس مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے تجھے اس میں سے پچاس درم دے دیئے ہیں تو مید فعیہ نہ ہوگا جب تک گواہ گواہی نددیں کہاس نے میہ پچاس درم دیئے ہیں یا ادا کر دیئے ہیں میہ جواہرالفتاویٰ میں ہے۔

اگر مدعا علیہ نے کہا کہ جس مال کا تو جھ پر دعویٰ کرتا ہے وہ مال قمار یا شمن شراب ہے تو ساعت ہوگی اور اگر گواہ دیئے تو مغبول ہوں گے بیفلاصد میں ہے کسی دوسر ہے پر کی قدر دیناروں یا درموں کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا اور گواہ لا یا کہ جنہوں نے بیکواہی دی کہ اس مدعا علیہ نے مدمی کو اس اس قدر درم دیئے جیں لیکن جمیں نہیں معلوم کہ کس دجہ ہے دیئے جی تو ہمار ہے بعض مشاکخ سے روایت ہے کہ اس سے مدمی کا دعویٰ دفع ہوگا اور قاضی اس کو قبول کر ہے گا اور یہی اشبہ واقر ب الی الصواب ہے بی محیط عمل ہے۔

ایک مخفس نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے تخصیسر قند کے بازار میں ادا کر دیتے ہیں اور جب اس سے کواہ طلب ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے باس کواہ نیس ہیں پھر بعداس کے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں میں ادا کیے ہیں اور اس کے کواہ سنائے تو مقبول ہوں مجے میرفراویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک مخض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے دفعیہ کیا کہ مدی نے جھے اس دعوے پر بری کیا ہے اور اس کے مواہ دیتے پھر مدی نے دوبارہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بری کردیئے کے بعد پھر مال کا اقرار کیا ہے تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر مدعاعلیہ نے بوں کہا کہ تو نے جھے اس دعوے سے بری کیا اور میں نے تیری براء ت کرنے کو قبول کیایا تقعد بی کی تو پھر مدی سے دفع اللہ بن تھے تہیں ہے گئی تو بھر مدی سے بول کر لی دفع اللہ بن تھے تہیں ہے گئی دوبارہ مدعاعلیہ کے اقرار کا دعویٰ تھے تہیں ہے اور اگر مدعاعلیہ نے بیٹیں کہا کہ میں نے براء ت قبول کر لی مقی تو مدی سے دوبارہ دعویٰ تھے تھی ہیں رہے میں کھا ہے۔

ایک فضی پر گواہ پیش کیے کہ بی نے دی درم اس کو دیتے تھا س نے کہا کہ اس واسط دیتے تھے کہ بی فلال شخص کو دے دوں لیس بی نے فلال فخص کو دے دیتے تو بید فعیر تحریر کر دری بی ہے۔ ایک فخص نے دوسرے پر بچاس دینار کا دعویٰ کیا لیس مدعا علیہ نے دفعیہ بیل مدعا علیہ نے دفعیہ بیلی مدعا کہ دعی ہے افرار کیا ہے کہ مدعا علیہ نے ہر دینار کے عوض پچاس عدا کی کے حساب سے عدا لی دیئے کئی میں نے خط بعوض دیناروں کے لیا تو دفعیہ بی ہے۔ ای طرح آگر کہا کہ جھے تو نے تمام دعووں سے فلاں سند میں ہری کر دیا ہے تو بھی دفعیہ بیلی دینے میں دیناروں کے لیا تو دفعیہ بیلی دارث نے کہا کہ اس نے بجھے ترکہ بیس جھوڑ ا ہے ہی مدی ہر بان لایا بھی دفعیہ بیلی دفعیہ بیلی دارث نے بر بان چیش کی کہ میرے باپ نے اس کوایک کہ فضی عائب کے ہم فرو خت کر دیا ہے تو دفعیہ بیلی دارث نے ہر بان چیش کی کہ میرے باپ نے اس کوایک فخص عائب کے ہم فرو خت کر دیا ہے تو دفعیہ بیلی دارث نے بر بان چیش کی کہ میرے بات دوسرے دارث نے اس کوایک کیا دوسرے دارث نے تھا سے محتوا کے دوسرے دارث نے تھا سے محتوا کے دوسرے دارث نے تھا سے محتوا کے دوسرے دارث نے تھا سے میں دوارث نے تھا سے میں دوارث نے دیں کہ میں دوارث نے دوسرے دارث نے دیسے میں دوارث نے دوسرے دارث نے تھا سے میں دوارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دور دوارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دورہ دورہ کے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دورہ کے دوسرے دارث نے دوسرے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دوسرے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دارث نے دوسرے دوسرے دارث نے دوسرے دوسرے

تر کہ میت میں اپنے تابالغ کے واسطے تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پس قاضی نے میت کے وارثوں پر ڈگری کر دی چھروارثوں نے بطریق دفع کے مدمی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے تھم قاضی ہے پہلے اقرار کیا ہے کہ میت پر اس قدر قرض ہے کہ تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہے تو بید فعیر تھے ہے اور قاضی کا تھم وفر مان باطل ہوجائے گایہ ذخیر ہیں ہے۔

ایک مخض نے اپنے لڑے کے دولڑکوں کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور ایک بالغ ہور دو ہرا تا بالغ اور دونوں کا باپ زندہ ہے پھر وصیت کرنے والا حرکیا ہی تابالغ کے باپ نے وارث موصی پر دعویٰ کیا کہ بیّت نے اس کے واسطے وصیت کی ہے اور بالغ نے خود وصیت کا دعویٰ کیا اور وارث نے دونوں کی وصیت سے انکار کیا اور دونوں کے دعوے کے دفعیہ بھی کہا کہ اس بالغ نے میت کے مریّت کے مریّت نے بھر وصیت نہیں کی ای طرح اس تا بالغ کے باپ نے اقر ارکیا ہے کہ میّت نے میرے تا بالغ کے باپ نے اقر ارکیا ہے کہ میّت نے میرے تا بالغ کے واسطے بچھ وصیت نہیں کی ای طرح اس تا بالغ کے باپ نے اقر ارکیا ہے کہ میّت نے میرے تا بالغ کے واسطے بچھ وصیت نہیں کی تی بس بعض الم رح اس تا بالغ کے باپ نے اقر ارکیا ہے کہ میّت ہے میرے واسطے بچھ وصیت نہیں کی بس بعض نے فر مایا کہ میہ بالکل دفعیہ نہیں ہے اور میں اظہر واشیہ بالفقہ ہے بیچیط میں ہے۔

اگر کسی چوبایہ پر بسبب نتاج ہے دعویٰ کیا لیعن یہ میری ملک میں بچہ بیدا ہوا ہے اِس ماعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جھوٹا ہے اس لیے کہ تو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کوفلاں مخص سے خرید اسے توبید عویٰ مرق کا دفعیہ ہے کذانی الذخیرہ۔

ایک جنم نے دومرے پردعویٰ کیا کہ بیس نے فلاں مخص سے فلاں محدوداجارہ طویلہ پر کرایہ لی اوراس پر قبضہ کرلیا اور صدود بیان کر دینے اور بعد قبض کے مدعا علیہ کے ہاتھ ہالمقطعہ اجارہ پردی اور شرا نکا ذکر کیے اور اس سے مال اجارہ کی ورخواست کی لیس متاجر مدعا علیہ نے دفع کیا کہ بیس نے بیمحدود دوسرے سے بخیار خریدی ہے اور مدت گذرنے کی وجہ سے بھتے تا فذہو گئی اور اجرت ساقط ہوگئی تو کرایہ پردینے والے کی غیبت میں بیدن فیری تھی جس سے بھی تارہے کذائی الخلاصة ۔

تاك الكورك دعوے ميں اگر مدعاعليہ نے كواہ قائم كيے كرميں نے مدعى كواس بات ميں كام كرنے كے واسطے مزدوركيا تھا تو

دفعیہ جے ہاور بیدی کی طرف سے اقرار ہوگا کہ میری ملک بیتاک نہیں ہائی طرح اگراس امرے کواہ قائم کیے کہ مدی نے یہ گھ مجھ سے کرابیلیایاز بین کھیتی کے واسطے لی اور کواہ قائم کیے کہ اس نے کہا کہ (ایس خاندرا بمن اجار و دہ تا بگیرم) یا اس نے کہا کہ (ایس فاندرا بمن بزرگری وہ) تو بید فعیہ ہوسکتا ہے اور بیاس بات کا اقرار ہوگا کہ اس میں مدی کی بچھ ملک نہیں ہے بیف ول تماد بیمن ہے۔ ایک شخص نے دوسر سے بردعوی کیا کہ اس نے میری ہاندی کے بہیف میں مارا ہے

این ساعد حمۃ اللہ علیہ نے قربایا کہ ایک محص نے دوسرے پردوکی کیا کہ اس نے جھے سے اس قدر بال لے اپ ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا کہ شاخت ہوگی ہی مدعا علیہ نے گواہ دیے کہ مدگی نے اقر ارکیا ہے کہ یہ بال جھے سے فلال خض دوسرے نے بینی سوائے مدعا علیہ نے کواہوں کا اکذاب سوائے مدعا علیہ نے کس مرک کواہوں کا اکذاب ہے اور اگر مدعا علیہ نے تھے سے یہ بال ایا ہے تو یہ دوئی مدی کا ابطال اور اس کے گواہوں کا اکذاب ہے مشائخ نے فر بایا کہ مسئلہ میں وکیل سے مرادوہ وکیل ہے جو موکل صاحب قدرت کی مرف سے نہ ہو ورنہ اگر موکل صاحب قدرت ہے تو ضان مال موکل پر آئے گی اور وہ ای مدعا علیہ ہے ہی وکا لت سے مرادامر ہے نہ موقت وکا لت کے دوسرے پر دوئی کیا کہ اس نے میری بائدی کے بیٹ میں مارا اور وہ اس ضرب سے مرف سے مرف سے مرف سے مرف سے مرف ہوگئی ہیں معا علیہ نے دوسرے پر دوئی کیا کہ اس نے میری بائدی کے بیٹ میں مارا اور وہ اس ضرب سے مرف سے میں معا علیہ نے دوسرے بال اگر بیام کو اہوں سے میں معا علیہ نے دوسرے بال اگر بیام کو اہوں سے مارت کی بعد مار نے کے بازار کی طرف تکلی تی تو وقعیہ تی تاہیں اگر بیام کو اہوں سے تاہم کی بعد مار نے کے وادر اگر اس نے میری بائدی کے بیٹ میں نے بال اگر بیام کو اہوں سے تاہم کی کہ بعد مار نے کے وادر اگر اس نے میری بائدی کے بیٹ میں نے بال اگر بیام کو اہوں سے تاہم کی کہ بعد مار نے کے وادر اگر اس نے میں کی جو تاب کیا کہ بعد مار نے کے وادر اگر اس نے میں کی کہ بعد مار نے کے اور اگر اس نے اس کے صحت بانے کے اور اس نے بعد ضرب کے مرجانے کی کہ بعد مار نے کے وادر اگر اس نے اس کے صحت بانے کے اور اس نے بعد ضرب کے مرجانے کی کہ بعد مار نے کے وادر اس کے موت بانے کے اور اس کے موت بانے کے اور اس کے موت بانے کے اور اس کی موت بانے کے اور اس کے معالے کے اور اس کی بعد مار بانے کے دوسرب کے موت بانے کے اور اگر اس کے موت بانے کے اور اگر اس کے موت بانے کے اور اس کی موت بانے کے اور اس کے موت بانے کے اور اس کے موت بانے کے اور اس کے موت بانے کے اور اس کی میں کی کی کی کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو

ایک مخص نے دوسرے پردموئی کیا کہ اس نے میرے باپ کولات ماری اور وہ اس سے مرکبیا اور اس کے گواہ سنا ئے اور ضارب نے کواہ سنا ہے اور سنا ئے کہ وہ اس ضرب سے انجھا ہو گیا تھا تو بید ہوئی مرقی کا دفعیہ سے ہواد بعض نے کہا کہ اس میں تفصیل ہونا واجب ہے لیون اگر مدی نے بیدوئی کہا تھا کہ اس نے ایک لات ماری اور اس لات کی ضرب سے وہ مرکبیا اور گوا ہوں نے بھی اسی ہی گواہی دی تو بید فعیہ مدعا دی تو بید فعیہ مدعا دی تو بید فعیہ مدعا علیہ کا تیجے ہے اور اگر اس نے بول دعوی کیا کہ اس نے اس کولات ماری اور لات کی ضرب سے وہ مرکبیا تو بید فعیہ مدعا علیہ کا تیج ہوئیاں (یعنی ویت جان ۱۱) مجر نے کا تھی کہا جائے گا بیجیط میں ہے۔

مواه قائم كيتو كوا بان صحت كا قبول مونا اولى بي كذا في الخلاصه

ایک مخص نے دومرے پردمویٰ کیا کہ اس نے میرانی کا اوپر کا دانت تو ژویا ہے ہیں مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس کا بید انت تمای نیس تو اس کی ساعت نہ ہوگی بیر فلا صبی ہے۔

ایک فض کے قبضہ میں ایک معین مال ہے اس پر ایک فخص نے ملک المطلق کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے یوں دفع کیا کہ یہ معین مال میری ملک ہے اور تو نے جمعہ سے اس کوخریدا تھا چرہم نے تھے کا اقالہ کرلیا اور اب آج کے روزیہ میری ملک ہے اور اس پر مواہ قائم کیے تو یہ دفعین ہے کو تکہ مرمی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور الیم صورت میں مرمی کے کواہوں کی کواہی مقبول ہوئی مرمی ماھی ہے۔

ہے بیرمحیط میں ہے۔ ایک شخص ایک ملوک کولایا اور کہا کہ بیرمیری ملک ہے گراس نے تمر دافتیار کیا ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فلال عائب ک ملک ہوں تومنتی میں فدکور ہے کہ اگر غلام اپنے قول پر کواہ لایا تو اس کے اور مدمی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر کواہ نہ لایا تو مدمی ایس مین یوں کہا کہ بیرمی ملک ہے اور اس کے ساتھ ایسالفظ نہ کہا کہ جس سے ظاہر ہوکہ اس کی ملک مس طرح پر ہے آیا بطور تابع کے یا جہ کے یا اور کسی کے کوابوں کی ساعت ہوگی اوراس کی ڈگری ہوجائے گی پھر غائب آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی لیکن اگراس نے کواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے تو پہلے مدمی پرجس کی ڈگری ہو چکی ہے اس غائب کی ڈگری کردی جائے گی بیفناوی قاضی خان جس ہے۔

ایک شخص نے دفعہ میں کیا کہ جرااس شخص پرسومی بنی کا تیل بسب سی واجب ہے ہیں دعاطیہ نے دفعہ میں کیا کرتا ہو تا ہم می نے تھے کواس تیل کے ہوش میں ایک دیناد سرخ کمر سے و نے بخاری سکہ کا دیا ہے تو یہ دفعہ نہوگا جب تک کہ تیل واجب ہونے کا سب معلوم نہ ہو کیونکہ جائز ہے کہ تیل بسب سلم کے واجب ہوا ہو پھر جب اس کے ہوش دینا دیا تو مسلم فیہ کا معاوضہ قفز سے پہلے کیا اور بیجا تزنہیں ہے اور اگر تیل بچ ہواس طرح کہ بیم مقدار معین تیل خریدا ہو پس جب اس کے ہوش دینار سونے کا دیا حالا نکہ وہ بعینہ قائم ہے تو گویا تیج کو قبضہ سے پہلے فروخت کیا اور یہ بھی جائز نہیں ہے پس دفعہ سے نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی مورت ہے کہا کہ اگر تھے کوفلاں وقت نفقہ نہ پہنچاتو تیرا کام ایک طلاق میں تیرے اختیار میں ہے بینی ایک طلاق تو اپنے آپ کودے نمی ہے پھرشو ہر نے کہا کہ میں نے اس وقت تک اس کوفقہ پہنچایا ہے اس نے دفعہ کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ اس عورت کوفقہ نہیں پہنچاتو ساعت ہوگی اور اگر عور ت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے نہیں دیا تو ساعت نہ ہوگی

قاوی انسلی بھی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بھی نے تیرے پاس فلاں شے معین کہ جس کا نام و وصف ہیہ ہے استے کوربن کی تھی اور درخواست کی کہ بیٹے معین حاضر کرے تاکہ بھی قرض اداکر کے اپنے مال کو لیے نوں اور مدعا علیہ ربمن رکھے اور ربین کرنے والوں سے اٹکار کرتا ہے ہیں مدعی دوگواہ ربمن کے لایا اور مدعا علیہ دوگواہ لایا کہ انہوں نے گواہی دی کہ مدعی نے اس کے باتھ یہ شے معین اس قدر داموں کو فروخت کی اور دام وصول کر کے تی اس کے بہر دکر دی تو شیخ " نے فرمایا کہ یہ دعویٰ مدعی کا دفعیہ ہے اور قابض کی گوابی بر تھم ہوگا کے وکلہ وہ وزیادہ شبت ہے بسبب اس کے کہڑرید کرنا ربین سے زیادہ موکد ہے بیرچیط بھی ہے۔

ایک جنمی نے دوسرے کا چوپا یہ لے لیا وہ اس کے قبقہ علی سرگیا ہیں جو پایدکا ما لک قاضی کے پاس آ یا اور لینے والے پر دوئی کیا کہ اس نے میرا جوپا یہ اقتی ہے لیا اور وہ اس کے پاس سرگیا اور لینے والے نے دفع کیا کہ میں نے چوپایوش سے لیا اور میری ملک تھا اور اس کے قبضہ علی تا بی تھا تو یہ دفعہ سے اور اگر چوپا یہ مرانہ ہو بلکہ قائم ہواور مدی نے مثل فہ کور کے دموی کیا اور لیے والے نے کواہ منائے کہ عمل نے اسے لیا اس واسلے کہ وہ میری ملک ہے تو گوائی مقبول ہوگی بیدہ فہر میں ہے۔ ایک مورت نے اپ شوہر پر دوئوی کیا کہ عمل بسب تین طلاق کے اس پر حرام ہوں اور اس کے کواہ فیش کے پس شوہر نے دفع کیا کہ اس مورت نے دوسر سے فاوند سے نکاح کیا اور اس نے میرک عدت گذرگی اور میں نے دوسر سے فاوند سے نکاح کیا اور اس نے میرے واسلے طلاق دی اور پھر علی نے ماتھ دکاح کیا ہے اور اب یہ میرے واسلے طلال ہوگی ہے۔ •

آگرایک مورت سے نکاح کا دیوئی کیااور گواہ سنائے اور مورت نے دفعیہ کے طور پر گواہ سنائے کہ بھی نے اس سے ضلع کرا لیا تو پد دفعیہ مجھے ہے اور اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا ایک نے تاریخ نہ بیان کی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہی اگر ضلع کی تاریخ پیشتر ہوتو بد دفعیہ مجھ نہیں ہے اور مورت کی گوائی روکر دی جائے گی اور اگر کسی مورت کے نکاح کا دموی کی کیااور وہ دموی کرتی ہے کہ دی نے اقرار کیا ہے کہ میرمورت جھے برحرام ہے تو دفعیہ تھے ہے۔ای طرح اگر مورت نے نکاح کا دموی کیااور مرد نے ضلع کے دموی ک

ا معنی عورت نے مال دے کر طلاق کی درخواست کی اور شو ہرنے منظور کرے طلاق دے دی اا

ے دفع کیا توضیح ہے۔اگر کسی عورت ہے نکاح کا دعویٰ کیا اورعورت نے دفع کیا کہ میں فلاں غائب کی منکوحہ ہوں تو بید دفعیہ تی نہیں ہے پیفسول عماد بیمیں ہے۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کیااور مرد نے کہا کہ میرے تیرے درمیان نکاح نہیں پھر جب عورت نے نکاح کے واہ قائم کیے تو مرد نے کواہ قائم کے تو مرد نے کواہ تائم کے تو مرد نے کواہ تنا کی خان میں ہے۔
عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے اصل نکاح سے انکار کیا پھر عورت نے کواہ دیئے اور نکاح کا حکم ہوگیا پھر اس کے بعد مرد نے کواہ دیئے کہ اس کے بعد مرد نے کا مرد کے کلام میں تناقض ہے یہ بعد مرد نے کواہ دیئے کہ اس نے خطع کرالیا ہے تو تی نے فرمایا کہ عورت کا دعویٰ دفع نہ ہوگا اس لیے کہ مرد کے کلام میں تناقض ہے یہ فصول جماد ہے کہ اس کے دمرد کے کلام میں تناقض ہے یہ فصول جماد ہے ہیں ہے۔

۔ قاضی نے شوہر پر نفقہ فرض کیا تو اس نے کہا کہ بیٹورت مجھے پرحرام تھی جس وفت کے نفقہ فرض ہوا ہے تو یہ غیر مسموع ہے اور اگر مرد نے مہر برخلع کا وعولی کیا اور نفقہ عدت کا دعویٰ ہوا تو مسموع ہے بیخلاصہ بیس ہے۔

ایک مخص نے ایک غلام خرید ااور قبضہ کرلیا پھرایک مختص نے ملک مطلق کے دعوے پر گواہ چین کر کے استحقاق میں لے لیا تو مشتری اپنے بائع ہے دام واپس کرسکتا ہے پھر قبل اس کے کہ قاضی وام واپس کر دینے کا تھم کرے بائع نے گواہ دیئے کہ یہ برا ہے تو بائع کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اگر بائع نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ جس نے مستحق سے خرید کر پھر مشتری کے باتھ فرو خت کیا یا اس امر کے کہ بین غلام بیری ملک جیں پیدا ہوا ہے تو کیا ظاکیا جائے گا اگر مستحق پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور تھم قاضی جو مستحق کے واسطے ہو چکا ہے باطل ہو جائے گا اور اگر مشتری پر قائم کیے جیں بس اگر اس وقت قائم کیے کہ جب قاضی نے مشتری کے واسطے ٹن کی ڈگری کر دی ہے تو یہ گوا ہی بائع کی مقبول نہ ہوگی اور اگر اس وقت قائم کیے کہ مشتری نے بائع سے دام لے لیے مگر قاضی نے تھم نہیں ویا ہوتو یہ گوا ہی مقبول ہوگی بیفتا وئی قاضی خان جس ہے۔

اگر فیرمبکس قاضی میں اقرار کیا کہ یہ شے مغین میری ملک ہے بسبب اس کے کہ میں نے فلاں شخص سے فریدی ہے بھر قاضی کے باس ملک مطلق کا دعویٰ کیا لیس مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس نے ایک بار اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے فریدا ہے تو دفع ہوجا ہے کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے فریدا ہے تو دفع ہوجا ہے گار محیط میں ہے۔ دفعیہ سے جب بیں اگر گوا ہوں سے ریامر قاضی کے فرد کیا تابت کردے تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گار محیط میں ہے۔

ایک فخص نے قاضی کے مہا منے ایک شے مقین کا دعویٰ ایسے سبب سے کیا کہ جس کوہ ہ ثابت نہ کرسکا بھر کہ ماعلیہ نے یہ شے فروخت کر کے مشتری کے میر دکر دی بھر ایک زمانہ کے بعد مدی نے ای شے معین کا دعویٰ مشتری کے بیا دوسرے قاضی کے میا دوسرے قاضی کے مما منے ملک مطلق کے مما تھے کیا جس مشتری نے دفعیہ کیا کہ تو نے میرے بالع پراس شے معین کا دعویٰ بسبب خرید کے کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے تو بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پرایک شے معین کا دعویٰ بسب ملک مطلق کے کیااور دعاعلیہ نے اس کے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اس شے معین کا دعویٰ اس سے پہلے سبب کے ساتھ کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے لیس مدی نے کہا کہ اب بھی میں اس سبب کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں اور ملک مطلق کے دعوے کور ک کرتا ہوں تو دو بارہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا اور مدعا علیہ کا دفعیہ دور ہوجائے گا یہ فصول مما دیہ میں ہوگا ہور مدعا علیہ کا دفعیہ دور ہوجائے گا یہ فصول مما دیہ میں ہے۔ شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فلال شخص کی مجہ سے دی شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فلال شخص کی ملک ہے۔ تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اس امر کے گواہ سنائے کہ اس نے اقر ادر کیا ہے کہ فلال شخص کی ملک ہے ہیں ساعت ہوگ یہ فلا صدیمی ہے۔

ایک محض نے ایک گھر پر دعویٰ کیا کہ بیریرا ہے اور مدعاعلیٰہ کے مورث نے ناحق اس پر اپنا قبضہ کیا بجرمر گیا اوراپ اس مق وارث مدعاعلیہ کے قبضہ میں چھوڑ گیا اوراپ وعوے پر گواہ قائم کے بھر مدعاعلیہ نے گواہ سنائے کہ میرے مورث فلال نے اس مدق سے سیگھر اس تدرداموں کوظعی تھے کے ساتھ فریدا تھا اور باہم قبضہ ہوگیا تھا بھرہ ومرگیا اور جھے میراث ملا ہے بھر مدی نے اس کا بوں وفعیہ کیا کہ مورث مدعاعلیہ نے اقرار کیا تھا کہ میرے اور مدی کے درمیان جو تھے ہوئی تھی وہ تھے و فاتھی جب دام واپس کر ہے تو تھے واپس و فی جا ہے اوراس کے گواہ قائم کیے تو امام اجل ظمیر الدین نے فرمایا کہ اس وفعیہ کی ساعت نہ ہوگی ہوئی قاضی خان میں ہے۔ مول ما تکنے یا جبہ یا وو بعت یا اجارہ ما تکنے پر اقد ام کرنا با تفاق الروایا ت اس امر کا اقر ارہے کہ اس میں

اس کی ملک مہیں 🏠

بائع ہے ہبہ مانگنایا مول مانگنا اصح قول کےموافق بائع کی ملک کا اقرار ہے اور زیادات میں لکھا ہے کہ اقرار نہیں ہے اور بى سيح بكذانى خزائة أمقتين زيادات قاضى علاءالدين من بكروايت جامع كي سيح باورمول ما سكنے يا بهرياود بعت يا اجاره ما تنکتے پراقد ام کرنا با تفاق الروایات اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں اس کی ملک نہیں ہے یہ فصول عماد پیریں ہے۔ایک شے عین جو کسی کے بھند میں ہاس پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے اور قابض نے میرے واسطے اس کا افر ارکیا ہے بھر مدعاعلیہ نے کواہ دیئے کہ اس نے مجھ ے یمی شے معین ہد می طلب کی تھی تو بد دفعید دعویٰ مدی کا ہوگا کذافی الحیط اور جامع میں ذکور ہے کدا گرمشہو دعلیہ نے کواہ سنائے کہ مدى نے دعويٰ سے پہلے بیتے جھے سے ترید نے کے طور پر چکائی تھی تو كوا ومقبول ہوں كے اور مدى كى كوابى باطل ہوجائے كى كيونك اس طرح چکانا ہائع کی ملک کا اقرار ہے کہ میری اس میں ملکیت نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر مدعی نے اس طرح توقیق دین جائل کہ یہ شے میری ملک تھی لیکن اس نے اس پر بصنہ کرلیا اور مجھے نہ دی پس میں نے اس سے خرید نے کے واسطے چکائی تو اس کی ساعت ندہو کی بیخزامة استنین میں ہے۔اگر مدی نے مدعا علیہ کے اس طرح کوا وقائم کرنے کے بعد یوں کوا وقائم کیے کہ قابض نے مدی ہے یہ چیزمول لے لینے کے داسطے چکائی تھی تو یہ کواہی مقبول ہوگی اور پہلا دفعیہ باطل ہو جائے گا کیونکہ جامع کی روایت میں چکا ٹااس مخص کے ملک کا افرار ہوتا ہے جس سے چکائے ہیں مری نے اس وفعیہ میں بیدوکوئی کیا کدماعالیہ قابض نے افرار کیا ہے کہ بیدی کی ملک ہاور تناقص تقدیق خصم کی وجہ سے باطل ہو گیا اور میتھم اس وقت ہے کہ دونوں میں سے ہرایک نے ایسے اقرار کی تاریخ لکھی ہواور آگرنے کھی ہوتو بھی ہرایک کا اقرار دوسرے کے اتر ارے مندفع ہوگا ہیں مدمی کی گواہی ملک مطلق پر باتی رہ تنی اور اس روایت کے موافق جس میں چکانا اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں میری ملک نہیں ہے تو بھی دفع سیجے ہے کیونکہ قابض کا اقرار ہوا کہ میری ملک نبیس ہےاورکوئی اپنی ملک کا مدمی نبیس ہے بس مدعی کی ملک کا اقرار ہوایہ فناوی قاضی خان میں ہے۔غیرمہ عا علیہ ہے مول ما تکنااس باب میں کہ بیدی کا اقرار ہے کہ میری ملک نہیں ہے معاعلیہ ہے مول ما تکنے کی نظیر ہے تی کہ اگر مدعا علیہ نے کوا و دیے کہ مری نے اس کوفلاں مخص سے مول ما نگانتما تو دفعیہ ہوگا پیفسول عمادیہ میں ہے۔ ایک مخص نے ایک کپڑ استعارلیا مجردعویٰ لیا کہ میری نابالغ بنی کا ہے تو امالی میں امام ابو بوسف رحمة الله عليہ سے ندكور ہے كہ دعوے كى ساعت ہوگى اور كوائى مقبول ہوگى اور مؤلف كہتا ہے کہ بیاس روایت کے موافق ہے کہ مستعار لینا جس سے لیا ہے اس کی ملک کا اقرار ٹیس ہوتا ہے سرف اس امر کا اقرار ہوتا ہے کہ لینے والے کی ملک نہیں ہے یہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک محض کے مقبوضہ فل پر دعویٰ کیا ایس مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ اس نے اس درخت کے پیل خریدنا جا ہے تھے تو بدد فعید ہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ عقارے دعو نے میں اگر مدعا علیہ نے ایک یا دوبارا نکار کیا پھر کہا کہ بیز مین جومبرے قبضہ میں ہے اس کی بیاصہ یں نہو بیں تو بید فعیہ بھی ہے بیدذ خبرہ میں ہے۔

ایک محف کے مقبوضہ محدود پر دعویٰ کیا اوراس کی صدود بیان کر دیں ہیں معاعلیہ نے کہا (ایں محدود کردی دی دی میں کی معاعلیہ نے کہا (ایں محدود کردی کیا ہیں معاعلیہ نے کہا (ایں محدود کردی کیا ہیں معاعلیہ نے کہا (ایں محدود کردی کیا ہیں معاعلیہ نے کہا کہ صدود خطا کروہ وایں محدود کہ در دست من است بایں صدود نیست کہ دعویٰ کردہ) پھر مدی نے تیسری بارتیسری مجلس میں دعویٰ کیا ہی صدود خطا کروہ وایس محدود کہ تو دعویٰ میکنی بفلاں فروختہ یودی چین از انکہ دعویٰ میکر دی و من از ال فلال خریدہ ام) ہی بعض نے کہ بیقول دعویٰ مدی کا دفعیہ نہیں ہے اور اس کا تیسرے کلام۔ کہ بیقول دعویٰ مدی کا دفعیہ نہیں ہے اور اس کا تیسرے کلام۔ تو شرے واسط معترفیں ہے بیمیط میں ہے۔

ایک کھوڑا مستعارلیا اوروہ مستعیر کے بیچے مرگیا اوراس کے مالک نے عاریت دینے سے انکار کیا اور ستعیر نے مال دے صلح کر فی قو جا زنہ ہے گھرا گرمستعیر سنے اس کے بعد عاریت دینے کے گواہ سنا تے تو مقبول ہوں گے اور سل ہوجائے گی اورا گرا نے عاریت دینے والے ہے تم لیمنا جا بی تو اس کو اختیار ہے اور منتی میں چند مسائل لم کور بیں کہ جو عدم قبول گوا بی پر دلالت کر بی از انجملہ بیہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے مقبوضہ وار پراپنے باپ سے میراث بیننے کا دعوی کیا بھر کی قدر مال پرصلے کر لی باز انجملہ بیہ کہ کہ کہ کہ میں نے دوسر سے کے مقبوضہ وار پراپنے باپ سے میراث بیننے کا دعویٰ کیا بھر کی قدر مال پرصلے کر لی بار کو اور قائم کے کہ بی سے کہ اس کے باپ معاملے نے گواہ قائم کے کہ بی سے کہ اس کہ باپ میں مقبول نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور منتی میں ہے کہ اس کہ باپ میں اگر گواہوں نے بی ہے دیں اگر گواہوں نے سے کہ اس کے اس کو ابول کے دیں اگر گواہوں نے سے کہ اس کے گواہوں نے بی سے کہ اس کا میں اگر گواہوں نے سے کہ اس کا میں ہوگی ہیں اگر گواضی کو یہ بات معلوم ہو کہ اس مختل نے بی سے کہ اس کے اس کا میا اور میں کے بیاں اقر ادکیا کہ بیکڑ امیرا کیڑ امیر انہیں ہوگی ہوا ہم کر میرا میں ہوگی ہوا ہوگی کے بعد اس کے اقر ادکیا تو میا کہ میں گرا ہم کر میرا کیڑ امیر انہیں ہوگی ہیں اگر قاضی کو یہ بات معلوم ہو کہ اس مقام ہوگی ہوا ہی کہ بیٹر لمیک کے بعد اس کے اقر ادکیا کہ بیکڑ امیر کو میرا میں مقام میں نے اپ بے میرات باپ سے میراث با نے کا اقر ادکیا اور دیوی سوائے وراخت کے کی طرح ملک کا کیا تو قاضی اس اقر کی وجد سے ملے باطل نہ کرے میں طلاح میں ہے۔

وائیں دیو ہے کیونکہ اس صورت میں جب سلے ہے پہلے اوا کرنے کا دعویٰ کیا توقتم مدی پرآئے گی اور سلے مدی کی طرف ہے تم کا فدیدنہ تم بیفآویٰ قامنی خان میں ہے۔

یں میں اس وسول کرنے کے دکیل نے اگر گوئتی سے وکالت ٹابت کی اور قاضی نے وکالت کا تھم دے دیا ڈھرمطلوب نے دعویٰ کیا کہ طالب اس دکیل کے دعویٰ کرنے سے پہلے مرکیا اور بیوصول نہیں کرسکتا ہے تو بید فعید سے ہے اگر گواہ قائم ہوں تو دعویٰ مدعی مند فع ہوگا پیضول تمادیہ بھی ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ فلال بن فلال کا تیرے پاس اس قدر مال ہے اور وہ ناپالغ ہے اور قاضی نے فلال بن فلال کواس از کے کا وصی مقرر کیا ہے اور وہ اڑکا ای قامنی کی ولایت عمل ہے پھراس وسی نے جھے تھے ہے تاپالغ کا مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے اور وہ ال اس قدر ہے اور قاصی نے مدی کے وکیل ہونے کا بشرا تعاظم دے دیا اور مدی نے مال وصول کرلیا پھر اس کے بعد مدعاطیہ نے ایک روز ای وکیل پر دعویٰ کیا کہ وہ اڑکا اب بالغ ہو گیا اور اس نے جھے وکیل کیا ہے کہ عمل تھے ہو مال وصول کروں جوتو نے وصول کیا ہے کہ عمل تھے ہو مال وصی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعمد بی وصول کروں جوتو نے وصول کیا ہے ہی اس وکیل نے کہا کہ عمل نے وہ مال وصی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعمد بی وصول کروں جوتو نے وصول کیا ہے ہی اس وکیل نے کہا کہ عمل نے وہ مال وصی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعمد بی وصول کروں جوتو نے وصول کیا ہے ہوگیا در سرم

ندی جائے کی رچیط میں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ...... جلد 🕥 کتاب الدعوٰی

انو(هابر م

# ان صورتوں کے بیان میں جومدعاعلیہ کی طرف سے جواب شار ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

ایک شخص نے وعویٰ کیا کہ بیز مین میری ملک ہے ہی مدعا علیہ نے جواب دیا کہ ( تامل کنم و نگاہ کنم ) تو یہ جواب نہیں ہے قاضی اس کو جواب دہی پر مجبور کرے گا کذانی انحیط اور اگر کہا کہ بہتنم یا کہا کہ مراعلم نیست یا کہا کہ نہیں جانتا ہوں کہ میری ملک ہے یہ نہیں یا ندانم ایں مدی یہ جن من است تر اوروی حق نیست یہ سب جواب نہیں جی کذافی الخلاصداور اگر کہا کہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ چیز ملک اس مدی کی ہے تو یہ جواب نہیں ہے قاضی اس کو جواب دہی پر مجبور کرے گا اگر اس نے جواب نہ دیا تو اس کو منظر قرار دے گا اور اس مدود مرابعو سپر دنی نیست یا کہا تبوت کیم کردنی نیست ہیں اس پر گواہی کی ساعت کرے گا کذانی الحیط اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ ایس محدود مرابعو سپر دنی نیست یا کہا تبوت کیم کردنی نیست ہیں بعض مشائ کے نزد دیک ہیں جواب ہے اور یہی اصح ہے بیذ خبر و میں کھا ہے۔

عقار کے دعوے کی بابت ایک بیان 🖈

ایگ زمین جو دو شخصوں کے قبضہ میں ہے اس کا دعویٰ کیا ہیں دونوں نے کہا ( دو تیراز سه تیرا ازیں ضرع کی ماست و در دست ماست و یک تیرا ملک فلال غائب ست د در دست ما امانت است ) ہیں بیجواب تام ہے لیکن غائب کے حصہ کی خصومت اس سے دفع نہ ہوگی جب تک کہ دو بعت پر گواہی قائم نہ کریں جبیبا کہ معلوم ہوا بیچیط میں ہے۔

عقار کے دعوے میں ہے اگر کہا کہ یہ محدود میری ملک ہے اور بینہ کہا کہ مدعاعلیہ کے قبضہ میں ناخل ہے تو مدعاعلیہ کو جواب دینالازم نہیں ہے اوراگر کہا کہ میری ملک ہے اور مدعاعلیہ کے قبضہ میں مدعی کی ملک ای کے واسطے ہے یس مدعاعلیہ نے جواب دیا کہ ایس محدود ملک تو نیست بس اس کی دوصور تنس بیل یا یوں کہا کہ در دست من است و ملک تو نیست تو یہ جواب ہے اوراگر بیذ کہا کہ در دست من است تو بعض نے کہا کہ یہ جواب ہے اور بھی اشبہ بالفقہ ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک مخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے مجھ سے اس قابض نے غصب کرلیا ہے پس قابض نے کہا کہ (جملگی ایں خانہ در دست من است بسیسے شرعی ومریا ایں مدعی سیر دنی نیست ) تو یہ جواب انکارغصب کے حق میں پورا ہے اور حق ملک میں یورانہیں ہے سمحیط میں ہے۔۔

قرض کے دعوے میں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ مرا بتو چیزی واونی نیست پس بعض مشائخ کے نز دیک بیہ جواب ہے اور یہی

اشبہ بالفقہ ہے اورا گرقرض کے دعوے میں جواب دیا کہ (مراعلم نیست مراخبر نیست) یہ جواب نیس ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

اگر ہے یا کی ایسے سبب سے قرضہ کا دعویٰ کیا اور جواب میں مدعا علیہ نے کہا کہ مراایں مملغ بدیں سبب داونی نیست تو بعض نے کہا کہ یہ جواب نیس ہے اور بعض نے کہا کہ یہ اس بی خصم قرار پائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر دب المال کے وارث نے مضارب علی پر قاضی کے پاس دعویٰ کیا ہی مضارب نے جواب دیا کہ مرابدین دعویٰ کہ دے میکند بوی و بمو کلال دے چیز ہے داونی نیست تو یہ جواب کافی ہواس کی بیان کے واسطے جرکرنے کا اختیار نیس ہے ہی اگر وارثوں نے گواہ قائم کیے کہ ہمارے مورث نے اس کواس قدر مال مضاربت دیا ہے اور اس نے قبضہ کیا ہے تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا ای طرح ہرامین کا حال ہے مثل مستودع و مستعیر و مستاجر و وکیل و مستضیع کے لیکن اس وقت ایسانہ ہوگا کہ جب الی چیز کا دعویٰ کرے دائوں کے دائین پر اس کی صفان واجب ہوگئ ہے بیمل تقط میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ من زن ایں مدی نیم پس اگرعورت نے اس مدی کی طرف اشارہ کیا تو جواب ہے در نہیں اور بعض نے کہا کہ جواب ہے بیوجیز کردری میں ہے۔

ایک مخض نے وس دینارائی بٹی کے مہر مجل کا دعونی کیا پس شوہرنے کہا کہ انچہ بودہ است دادم تو یہ جواب نہیں ہے کوئکہ مدی نے مقدار معین کا دعویٰ کیا ہے لیکن قاضی کوشوہر ہے کہنا جائے کہ جس قدر تو نے ادا کیا ہے اس کے گواہ لا بس جب گواہ لائے گا تو مقدار بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تا کہ گواہی مسیح ہوائی طرح اگر ہے کے دام کا دعویٰ کیا پس مشتری نے کہاا نچہ بودہ است دادم تو اس کا بھی بہی تھم ہے کذا فی الفصول العماد ہیں۔

لَيْهُولُ بالب

ان امور کے بیان میں جن سے دعوے میں تناقض بید ابوتا ہے اور جن سے بیس ہوتا ہے اگر حاکم کے نز دیک مرف ہے دوقول متعارض متناقض کابت ہوئے قو دعوے کی ساعت منوع ہوگی یہ مجیدا سرحسی

۔ سب ہے۔ تاتف کی وجہ ہے جس طرح اپنے واسطے دئو کی سیحے نہیں رہتا ہے ای طرح غیر کے واسطے بھی سیحے نہیں ہوتا ہے۔ شالا اگر کی نے کوئی مال معین زید کے واسطے ہونے کا اقر از کر دیا پھر جس طرح اپنی ملک ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا ہے ای طرح عمر و کے واسطے وکا لت وغیر ہ کے وسیلہ سے دعویٰ نہیں کرسکتا ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس مختص سے کوئی ایسا تو ل پایا جائے جس سے زید کی ملکیت اس شے پر ٹابت ہوتی ہے اور اگر اس نے زید کو تمام وعوؤں سے بری کیا پھر عمر وکی طرف سے وکا لت با وصابت کی وجہ سے دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بینز اندا مختین میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ مال معین پراٹی ملک کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ فلاں شخص کا ہے اس نے جھے اس مال ک خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے اور اس پر کوا ہ قائم کیے تو مقبول ہوں سے اور تناقض نہیں ہے اور اگر پہلے دعویٰ کیا کہ یہ چیز فلاں شخص کی ملک ہے اس نے جھے اس کی خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے اور اس کے کوا ہ قائم کیے تو تناقض ہوگا اور موا ہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر تو فیق وے اور کیے کہ یہ پہلے فلال شخص کی تھی کہ اس نے جھے وکیل خصومت کیا بھر میں نے اس سے

ل و وفض جواصل مال كاما لك بوال الله عنال الك مال كاشر يك تجارت

خرید لی اوراس امرے کواہ قائم کیے تو مقبول ہوں کے بیظہیر سیمس ہے۔

دعویٰ کیا کہ یہ شے فلاں محض کی ملک ہا ہے۔ اس نے جھے خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ یہ دوسر فلاں ح کی ہاں نے جھے وکیل خصومت مقرر کیا ہے تو دعویٰ مقبول نہ ہوگائین جب کہ تو نیق دے اور کے کہ یہ فلاں محض کی پہلے تھی اس جھے وکیل خصومت کا کیا تھا پھر اس نے دوسرے کے ہاتھ بھی اس نے بھی جھے اس واسطے وکیل کیا اور تد ارک اس طرح ممکن ہے مجلس سے غائب ہوا پھرا یک مدت کے بعد آیا اور اس امر پر بر ہان چیش کی چنا نچے حمیری نے اس کو صرت صاف بیان کیا ہے کہ الحام کذائی الوجیز الکروری اور وین اس باب جس مثل مال عین کے ہے کذائی العلمیں ہے۔ وکیل خصومت نے اگر غیر مجلس تضاء الجامع کذائی الوجیز الکروری اور وین اس باب جس مثل مال عین کے ہے کذائی العلمیں ہے۔ وکیل خصومت نے اگر غیر مجلس تضاء ایٹے موکل کی طرف سے بیا قرار کرویا کہ اس نے قرضہ وصول کرلیا اور اس کا پہنے تن اس محض پر نہیں ہے پھراں محض پر اپنے موکل قرض کا دعویٰ کیا تو مقبول نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگروسی نے نابالغ کے بالغ ہونے پر مال اس کے سرد کردیا پی اس بالغ نے اپنے اور گواہ کردیے کہ میں نے جو پچھا مخص کے فقد میں میر سے والد کا ترکہ تھا سب وصول کرلیا اور اس کے قبضہ میں ترکہ والد سے پچھلیل وکثیر باتی نہیں رہا بلکہ میں اس کو وصول کرلیا پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ چیز جواس کے قبضہ میں ہے میر سے والد کا ترکہ ہے اور اس پر گواہ قائم کے تو مقبول بر کا دواکر وصی نے افر ارکیا کہ میں نے سب پچھے جولوگوں پر تھاوصول کرلیا پھرایک خض پر میت کے قرضہ کا دعویٰ کیا تو ساعت بوگی یہ قبادی تا وی میں اگر اس طرح وارث نے افر ارکیا پھر میت کا قرضہ کی برجو نے کا دعویٰ کیا تو ساعت بوگی اور اگر بول ایسے بی اور اور اور اس نے اس سے بزار درم میں خریدا ہے اور تا رہ نئے نہیاں کی تو ساعت بوگی اور اگر بول کہ بیغلام فلال مخص کا ہے کر دوز میں نے اس سے جریدا ہے اور گواہ قائم کے تو استحسانا مقبول بھول ہوں گے اور اگر جدا کر کے کہا سیغلام فلال تخص کے افر ارکیا کہ بیغلال شخص کا علام ہے پھر گواہ وال نے اور گواہ والی مقبول ہوگی ۔ اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی ہے کو تو تف کیا کہ مین فلال شخص کا غلام ہے پھر اس تھر کو اور تا کہ نے کہ اس قدرتو تف کیا کہ اس سے خرید اسے اور گواہ وں نے تا رہ نے بیبیان کی تو گوائی مقبول ہوگی ۔ اس طرح آگر اور کیا کہ بیغلال شخص کا غلام ہے بیرا اس سے خریدا ہے اور گواہ وں نے تا رہ نے بیبیان کی تو گوائی مقبول ہوگی ۔ اس طرح آگر اور اور کیا کہ بیغلال شخص کا غلام ہے بیرا ا

نے اقر ارکے بعد خریدا ہے تو گواہی قبول ہوگی ور نہیں۔ ای طرح اگر اقرار کیا کہ بیفلام فلاں مخص کا تھامیر ااس میں حق نہیں پھر گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اس سے خر ہے پس اگر گواہوں نے وقت مقرر کیا کہ بعدا قر ارکے خریدا ہے تو جائز ہے ور نہیں جائز ہے بیضول بمادیہ بیس ہے۔

امام محدد تمۃ اللہ علیہ بے دوایت ہے کہ ایک کمڑ اووس سے قبضہ ہیں ہے اس نے اقرار کیا کہ فلاں شخص کا ہے بھر سکو ہے

بعد کہا کہ ہیں نے اس کواس کے ہاتھ سودینار کوفروخت کیا ہے اور اس مخص نے کہا کہ بیمبرا ہے بدون بڑے کے تو گوائی مقبول ہو اور اس کا اقرار گواہوں کا اکذاب انہیں ہوگا اور اگر مقرنے کلام ملا کر کہا کہ بیغلام فلاں مختص کا ہے میں نے اس کے ہاتھ سودینا فروخت کیا ہے تو اس کے قبضہ سے بین فل سکنا گرائی طرح جس طرح اس نے بیان کیا ہے بیمبیط میں ہے فروخت کیا ہے تو اس کے بیان کیا ہے بیمبیط میں ہے امام محدد تمۃ اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ ایک گھر ایک مختص کے قبضہ میں ہے اس کی نب سے ایک دوسر سے مختص نے اقرار کیا الم الرکہا کہ بیگر اس کا ہے ور عام نے قرید نے سے ان کیا ہے وہ کہا کہ بیگر اس کا ہے وہ میں نے تو بیان کیا ہے جس کے قبضہ ہے اس کی نب ہے اور قابض نے قرید نے سے ان

یااور کہا کہ کمریدون خریدنے کے میری ملک ہے ہیں مقرنے اپنے ملک ہونے کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گےاہ را گراس نے ام ملاکڑیں کہا تو اس کے گواہ ملکیت پر مقبول نہ ہوں گے بیرمیط سرحسی میں ہے۔ایک فخص نے قاضی کے پاس اقرار کیا کہ بیفلام یا مرفلاں فخص کا ہے ایک ایسے فغص کو بتلا یا جوسوائے قابض کے ہے پھر گواہ قائم کیے کہ بیمیر اہے میں نے اس کو قابض سے تبل اقرار بیخر پیرا ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔

بمخص نے دوسرے سے کہا کہ بہتیراغلام ہاور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں 🏗

اگرکھا کہ بیفلام فلاں مخفی کا ہے میر اس میں پھرتی نہیں ہے یا اس کا چلا آتا ہے میر اس میں تی نہیں ہے پھر پھورت بعد یا سے خرید لینے کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں سے لیکن اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بعد اقر ارکے خریدا ہے تو مقبول ہوں سے بیا بلامز حسی میں ہے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میر انہیں ہے پھر کہا کہ بیر میرا یور ہے کہ اس کانہیں ہے اور اگر گواہ بیش کیے تو مقبول نہ ہوں کے بیافادی قاضی خان میں ہے۔

ا كركها كه عن أبنا حق نبيل جانبا بول مرجمت بمرحق كادموى كيايا جمت لايا تو مغبول بوكى بيميط مزحس مي ب\_

اگر قابض نے کہا کہ بیمری ٹیس ہے یامیری طک ٹیس ہے یانداس ہیں مرات ہے یامیرااس ہیں تو ٹیس یامیری ندھی یا لیاس کے کہا اوراس وقت ہیں اس کا کوئی جھڑا کرنے والائیس ہے گھرایک فخص نے اس چنے پر دعویٰ کیا ہیں قابض نے کہا کہ یہ را کہ ہے جاورای کا قول لیا جائے گا اوراگر قابض کے بیالفاظ کہتے وقت کوئی تعازع نے تعاق روایت جامع کے موافق یہ ماظ کہنا تعازع کی طلب کا اقرار ٹیس ہے لیکن قاضی اس سے دریا فت کر سے ماظ کہنا تعازع کی طلب کا قرار ہے اور دوایت اصل کے موافق متازع کی طلب کا اقرار ٹیس ہے لیکن قاضی اس سے دریا فت کر سے کا اوراگر انگار کیا تو مدگی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدگی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدگی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدق کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدق کو گواہ قائم کرنے کا تعلم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدقول اس کا کہ بیمری ملک نہیں ہے یا یہ اور کو گا انگر کا میان اور کیا گوئی تو میں اور کو گواہ قائم کے کہ بیدوار میری ملک ٹیس ہے بامیران تو تو می کو ای وقتی وقتی کی گوئی وقتی ہی گوئی وقتی کی گوئی ہی گھر قاضی نے دونوں سے لعان کرایا اور نسب کے کا ملائن کی بھر قاضی نے دونوں سے لعان کرایا اور نسب کے کا ملائن کی بھر قاضی نے دونوں سے لعان کرایا اور نسب کے کا ملائن کے بیدوار میری کا میرائیل ہوگر کیا گوئی دی ہو تو تو تو کی سے انسان کرایا اور نسب کے کا ملائن کے متح میں ہوگریا میرائیل ہوگر کیا گوئی کی بھر قاضی نے دونوں سے لعان کرایا اور نسب کے کا ملائن کے متح میں جو کیا ہوگر کیا گوئی ہوگر کا میرائیل ہوئی کی جو تو تو کی ہوگر کا میرائیل ہوئی کی جو تو تو کیا گوئی دونوں سے لعان کرایا اور نسب

رنے والا ہوتا آتا) بدوجیو کروری میں ہے۔

ووفض جوتناز عدكرف والاجواا

. العان كرف والاليني ووفض جوا في منكود كواس المرح تجست ذالكاف والا موكديدي جواس كم على ب يا بنى بود مر أنبس باا

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محدر حمۃ اللہ ہروایت کیا ہے کہ ایک فض نے کہا کہ صوبہ رہے میں کی داریا رمین میں میرا کچھ تی نہیں ہے۔ پھر رے کے کی گھریر جوایک فخض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے تو امام محد رحمۃ اللہ علیہ نے مایا کہ واہ متبول ہوں گاورا کریوں کہا کہ رہے کہ فلال گاؤں میں فلال فض کے قبضہ میں میراکوئی داریا زمین نہیں ہے اور نہ میراحق اور نہ وراحق اور نہ میراحق اور نہوں گاؤں جو کہوں ہوں کے کہواہ متبول نہوں گے کہواہ متبول نہوں کے کہواہ میرا کہ ورائی کے کہواہ میرا کہ کہواہ ہوں کے کہواہ ہوں کہا کہ میرا ای فض کی طرف نہوں کے قبضہ میں نہوئی گھر ہے نہ تی ہے اور کسی گاؤں یا قصبہ کی طرف نبست نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرا ای فض کی طرف نبست نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرا ای فض کی طرف نبست نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرا ای فض کی طرف نبست نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرا ای فض کی طرف نبست نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرا ای فض کی طرف نبست نہ کیا گوری کے تعدیم کی طرف نبست نہ کیا گوری کے تصفی کیا کہ میرا ای فی کسی کے کہوں گوری کی کہوں کے قبضہ کی طرف نبست نہ کیا گوری کی جو کوری میں قبول نہ ہوگی ہوگا دی قاضی خان میں ہے۔

نوا در ہشام بن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرااس دار میں نہ جن ہے نہ خصومت نہ مطالبہ ہے چرآیا اور بیان کیا کہ میں فلال شخص کی طرف ہے اس دار کے دعوے کا وکیل ہوں تو مقبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگراکی مخفس پر دوسرے نے دعویٰ کمیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اوراس پر نفقہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ بیمیر ابھائی نہیں ہے پھر مدعی مرکبیا اور مدعا علیہ نے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ و ومیرا بھائی تھا تو بیہ تغبول نہ ہوگا اوراگر بجائے بھائی کے دعوے کے بیٹے ہونے کا دعویٰ ہویا باپ ہونے کا دعویٰ ہوتو مقبول ہوگا اور میراث کا کے تھم دیا جائے گا بیفنا ویٰ صغری میں ہے۔

اگر مذی نے کہا کہ میں نے قابض کے باپ سے بیدار خریدا تھا اور قابض نے کہا کہ میر نے باپ کا اس میں پھوتی نہ تھا پھر جب مدی نے میت سے بیدار خرید نے کے درحالیکہ میت مالک تھا گواہ سنائے قو قابض نے اپ سے بیدار خرید نے کے گواہ سنائے قو اس کے گواہ متبول ہوں گے اورا گر قابض نے یوں کہا تھا کہ بیمیر سے باپ کا بھی نہ تھا یا بھی اس میں اس کا حق نہ تھا اور پھر مدی کے گواہ چیش کیے تو اس کے گواہ چیش کرنے پر موافق نہ کور کے اس نے بھی خرید نے کے گواہ چیش کیے تو اس کے گواہ متبول نہ ہوں گے اور اگر اس کے گواہ جیش کیے تو اس کے گواہ بیش کیے تو اس کے گواہ کی فاضی کو اہوں ہے بیا قاوی قاضی کو اہوں ہے بیا قاوی قاضی میں ہوئے کا اپنی زندگی میں اقر ارکیا ہے تو مقبول ہوں گے بیا قاوی قاضی خان میں ہے۔

A.

کے مینی قول اوّل آول تانی سے ٹوٹنا ویاطل ہوتا ہے۔ اس سے مورت اوّل میں نسب کی نسبت غیری جانب ہے اور صورت تانی می نسب کینسیت خودای کی ذات کی طرف ہے نہ غیر کی طرف ۱۲

ایک مخص نے دوسرے پر بڑار درم کا دعویٰ کیااس نے کہا کہ تیرا ہرگز جھے پر پکھنہ تھا بھر مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ میں نے اس کوادا کر دیا تو مقبول بیوں سے اورا گرکہا کہ میرے تیرے درمیان کی شے میں پکھ معالمہ نہ تھا تو ادا کر دینے کے گواہ مقبول نہ ہوں کے اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معالمہ نیس پڑالیکن میرے ان گواہوں نے جھے فہر ایک کہا کہ اور کہا کہ گواہ رہوکہ میں نے اس کو بری کیااور میرے اس کے درمیان معالمہ نیس پڑاتو مقبول ہوں کے بیچیا سرخی میں ہے۔
کے بیچیا سرخی میں ہے۔

اگر مدعا علیہ نے اوّلاً کہا کہ اس کا جھے پر ہرگز بھی نہ تھا اور میں اس کونہیں بہانا ہوں بھر جب مدی نے گواہ مال قائم کیے تو س نے ادائے مال کے گواہ دیئے تو موافق ظاہر الروایت کے مقبول نہ ہوں گے کذافی ناوی قاضی خان۔

اگرایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کداس نے میرے ہاتھ یہ باعدی ہزار درم کو بیتی اور قابض نے کہا کہ بن نے ہرگز نبیں بیٹی پھر مدی نے گواہ خرید قائم کر کے ڈگری کرائی پھراس کی ایک انگی زائد پاکر ہائع کو پھیرنا جا بی پس اس نے کہا کہ بن نے ہر میب ہے بریت کرلی ہے تو اس امریراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی بیضول تھا دید بیس ہے۔

اگرایک ورت نے کسی مخفی پر نکاح کا دعویٰ کیا ہی مرد نے کہا کہ میرے تیرے درمیان نکاح نیس ہے پھر جب ورت نے کاح کے گواہ دیئے تو مرد کے گواہ دیئے تو اور کے گواہ دیئے تو اس کے اور اگر مرد نے اپنے انکار میں ایوں کہا کہ مارے درمیان کمی نکاح نہ تھا ایک میں نے اس سے ہرگز کمی نکاح نہیں کیا پھر جب مورت نے نکاح کے گواہ دیئے تو اس نے خلع کرالینے کے گواہ دیئے تو مولا نارضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں ایسے انکار کے بعد براء مت میب کے گواہ نام جول تھا ہی اور ملاق ہے جا ہوں گا جا ہتا ہے کہ مالی میں نکاح ہوئی بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نام بھول تھا ہی میں نکاح ہوئی بعد انکار اصل نکاح کے ملع کا دعویٰ کرنا تعاقب ہے مسموع نہ ہوگا کہ ان قاریٰ قامی خان۔

ایک مورت نے مرد پروموئی کیا کہ اس نے جھے ہے تکاح کیا ہے اور مرد نے انکار کیا پھر مرد نے اس ہے نکاح کا دعویٰ کیا اور کواہ دیئے تو قبول ہوں کے بیمچیط سرحسی میں ہے۔

اگر عورت نے ظع کے بعد تین طلاق دے دیے کو اوسنائے قواس کو بدل فلع پھیر لینے کا افتیار ہوگا اگر چدد ہوئی ہیں ناقض ہاں طرح اگر مرد نے اپنی ہوں کے بھائی ہے اس کی میراث تعیم کرائی اور بھائی نے افر ارکیا کہ یہ خص اس ٹورت کا وارث علیم کرائی اور بھائی نے گواہ دیے کہ اس نے مورت کو تین طلاق دے دی تعین قو مقبول ہوں کے اور جو بچھیم دنے لیا ہوہ ہوگا ہائی الیس کے گا۔ اس طرح اگر باندی مکا تب نے بدل کتابت وے دیا پھر گواہ دیے کہ مالک نے کتابت پہلے اس کو آزاد کردیا تھا تو مقبول وں کے اور بھی تھم خلاصد مکا تب کا ہے۔ اس طرح مورت نے اگر وارفان شوہر سے میراث تعیم کرائی اور وہ مسببالغ ہیں انہوں نے افراد کیا ہے کہ میروت میت کی زوجہ ہے پھر انہوں نے گواہ یا گئے کہ مرد نے اپنی صحت زندگی ہیں اس کو تین طلاق دی تعین آتو وہ میں ایک تھی تو وہ باپ کی میں اس کو تین طلاق دی تعین آتو وہ باپ کی مرد نے اپنی صحت زندگی ہیں اس کو تین طلاق دی تعین آتو وہ باپ کی بات کی مرد نے اپنی کا دید میں لکھا ہے۔ ۔۔۔۔۔ چند لوگوں نے اپنی کی براث میں ایک کھر پایا اور باہم رضا مندی سے بانٹ لیا پھرا کی ہے اس میں ایک کھر پایا اور باہم رضا مندی سے بانٹ لیا پھرا کی ہے ان میں سے دوئی کیا کہ باپ نے اس قد رکھر بھے صدفتہ کر دیا یا ہر بر نے اپنی لوگوں کے کو مدفتہ و سے دوئی کیا تو دوئی کیا کہ باپ نے گراہ میں ہے۔ اگروارثوں نے گر تھیم کر لیا اور کورت اس کی مقر ہے اس کے دوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت ہیں بھے ہے دہ میں ہے۔ اگروارثوں نے گر تھیم کر لیا اور کورت اس کی تھے ہے دہ میں ہے۔ اگروارثوں کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت ہیں جے سے دہ میں کہ کا کہ دوئی کیا کہ تو ہی کیا کہ کیا کہ دوئی کیا کہ تو ہوئی کیا تو دوئی کیا تو دیا تھا کہ دوئی کیا کہ تو ہی کیا کہ کیا کہ تو ہی کیا کہ تو دی کیا کہ کیا کہ تو ہی کیا کہ تو ہی کیا کہ تو ہی کیا کہ کیا کہ کیا کہ تو ہی کیا کہ کی

معدقہ دی یا پیس نے اپنے مہر کے دوش اس سے خرید لی ہے تو اس کی گواہی نامغبول ہے ای طرح اگر وارثوں نے زیمن تقلیم کرلی اور ہر ایک کوکسی قدر زمین ملی اور بھی تمام میراث اُن کے باپ کی ہے پھرا کیک نے دوسرے کے حصہ بیس کی درخت یا عمارت کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ بیس نے بی اس کو بنایا یا ہو یا ہے اور اس کے گواہ دیجے تو قبول نہوں گے بیافاؤی قاضی خان میں ہے۔

میراث کی بابت اختلاف اوراس کے طل کی ایک صورت 🏠

اگر کسی آیک وارث نے اقرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے باپ کی میراث ہے پھر دعویٰ کیا کہ باپ نے میرے فلاں لڑکے کے واسطے اس کی ومیت کر دی ہے اور اس کے گواہ دیتے تو بعض نے کہا گوائی نامقبول ہے اور وہ نتاتض کے ہوگا اور یہی اظہر ہے یہ ظہیر رید میں ہے۔

اگر کمی صفی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص مرگیا اور بیداریاز بین میراث چیوڑی بعداس کے دعویٰ کیا کہ میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور گوائی گذرائی تو مغبول ہوگی اور میراث کے اقرار کرنے سے وصیت کے دعوے سے باہر نہ ہوگا ای طرح اگر میت کی طرف کچھ ترض کا دعویٰ کیا تو بھی بھی تھم ہے اسی طرح اگر سب وارثوں نے اقرار کیا کہ بیہ مواضع ہمارے درمیان ہمارے باپ کی طرف سے میراث ہیں چھرا کی نے دعویٰ کیا کہ اس میں سے تہائی کی باپ نے میرے فلاں نابالغ بینے کے واسطے وصیت کی ہاپ کی طرف سے میراث ہیں چھرا کے بیرقادیٰ قاضی خان میں ہے۔ ہواور کواواس کے دیئو مقبول ہوں کے بیرقادیٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک محص نے دوسرے سے باجارہ طویلہ مرسومہ ایک شے محد دواجارہ پر لی اور دوسرے کو بالمقطع اجارہ پر دی اور دوسرے متاجر نے باہم اجارہ کو گاند نئے کر لیا اور بہلے متاجر نے دوسرے سے بالمقطع متاجر نے دوسرے سے بالمقطع جس پر اجارہ قرار پایا تھا طلب کیا ہی دوسرے متاجر نے کہا کہ یہ محد دود دوسرے اجارہ سے آج تک پہلے متاجر کے قبضہ میں ہے جس پر اجارہ قرار پایا تھا طلب کیا ہی دوسرے متاجر نے کہا کہ یہ محد دود دوسرے اجارہ سے آج تک پہلے متاجر کے قبضہ واقع ہوا ہوگی غیر محجو اور کوائی غیر معبول ہوگی کیونکہ تناقش واقع ہوا ہے اور اگر پہلے متاجر نے اس محدود پر قبضہ کرنے کے کواہ دیئے اور دوسرے نے اس امرے کواہ دیے کہ پوری مت جربے ہیں۔ سے جزیب کے کہا دود سے اور دوسرے نے اس امرے کواہ دیے کہ پوری مت جربے ہیں۔ سے جزیب میں ہے تو پہلے متاجر کے کواہ اور گی جن ہیں۔

می بی بی بی بی میں میں ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے ایک میت کے ترکہ میں قرض کا دعویٰ کیا اور وارث نے تعمد لی کر کے اپنائے قرض کی منانت کرلی چروارث نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میت نے اپنی زندگی میں یہ مال اداکر دیا ہے اور اس کوگوا ہوں سے تابت کرنا جا ہاتو بھی نے فرمایا کہ دعویٰ سجے (۱) ہے اور کوائی غیر مسموع ہے بیچیا میں تکھا ہے۔

ا مام ظہیرالدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے اپنی فورت سے ضلع کیا اورائ مجلس میں کہا کہ مرااندرین خانہ نیج چیز نیست پھر کسی شے کا متاع بیت یا قماش ہے دعویٰ کیا تو شیخ "نے فر مایا کہ اگر مدعی کہتا ہے کہ وقت اقرار کے یہ چیزاس کھر میں تھی تو دموے کی ساعت نہ ہوگی اوراگر کہتا ہے کہیں تھی تو ساعت ہوگی۔

جامع میں ندکور ہے کہ ایک شخص نے کہا جو پچھ میرے ہاتھ میں قلیل وکیٹر وغلام دمتاع سے ہیسب فلاں شخص کی ہے تو اقرار صحیح ہے پھرا گرمقرلہ آیااور کسی غلام کومقر کے ہاتھ سے لیمنا چاہا اور دونوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ اقرار کے وقت تیرے ہاتھ میں تھا اور مقرنے کہا کہ بیں جگہ میں نے بعد اقرار کے اس کوئر بدا ہے تو مقر کا قول لیا جائے گا الا اس صورت میں کہ مقرلہ اس کے گواہ دے کہ اس کے ہاتھ میں اقرار کے وقت تھا اور موافق روایت جامع کے ندکور ہے کہ جو پچھ میری دکان میں ہے فلاں شخص کا ہے پھر

اگردوئی کیا کہ میں چرجری ہے اور کچھ نہ کہاتو دوے کی ساعت ہوگی جب کہ اس کا دوی اس جلس جل نہ ہومولا تا نے فر مایا کہ امل کیر جل فہ کور ہے کہ ایک قفل نے کہا کہ فلال فخص کی طرف میرا کچھ تی نہیں ہے یا لبا کہ فلال فخص کے قیفہ جل میرا کچھ تی نہیں ہے یا لبا کہ فلال فخص کے قیفہ جل میرا کچھ تی نہیں ہے بھر سے خصب کرلیا ہے یا اس پر قرض کا دوی کی کیا تو گواہی تبول نہوگی جب ہیں نہوگی جب ہے کہ میرا کچھ تیری کہ اس نے اقرار کے بعد خصب کیا یا اقراد کے بعد قرض پیدا ہوا ہے ای طرح اگر کسی نے دس سے در سے کو ہدا و ست نامہ لکھ دیا کہ میرا کچھ تیری طرف کسی عین یا دین یا خرید جس نہیں ہے بھر گواہ قائم کیے کہ جس نے بید فلام اس فخص سے زیدا ہے لین اس فخص سے نہ تری کہ اس نے بید کی تاریخ زیدا ہے لین اس فخص کا تام لیا جس کو بری کیا تھا اس پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیا تو مقبول نہوں گے گر جب کہ اقراد کے بعد کی تاریخ تیں ایس بھوٹ کا دعویٰ کر سے مولا تا نے فر مایا کہ بیا ہو ای جس کے کہ شو ہرکا دعویٰ بعد اقراد کے مسموع نہ ہوگا جب کہ یہ دعویٰ کر سے کہ میرا کے کہ بیرا کے کہ بیرا کی بعد اقراد کے مسموع نہ ہوگا جب کہ یہ دوی کا کہ جو در تھی لیکن اگر مطلقا کے وکی کر سے عید تاری بیا تا تا نہ کی بیاتا قام نے کہ میں ہوگا ہوگی تا تا میں ہود در تھی لیکن اگر مطلقا کے وکی کر سے تو ساعت نہ ہوگی بیفا و کیا قام نیا میں ہے۔

اگرمدعا علیہ نے اقرار کیا کہ جو پچھ میرے ہاتھ میں ہے لیل دکیٹر سب فلاں شخص کا ہے پھر چندروز تو قف کیا پھر فلاں شخص س کو حاضر لا یا تا کہ جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے سب لے لے پس مدعا علیہ نے ایک غلام پر جواس کے قبضہ میں ہے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا کہ بعد اقرار کے میں اس کا مالک ہوا ہوں اور مدعی نے کہا کہ اقرار کے وقت تیرے قبضہ میں تقانو مدعا علیہ کا تول لیا جائے گا ورغلام اس کا ہوگا تحراس صورت میں کہ مدعی کواہ دے کہ بیغلام اس کے قبضہ میں اقرار کے وقت موجود تھا یہ فصول محادیہ میں ہے۔

ایک مخص نے اقرار کیا کہ فلال مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں چرکہا کہ میں نے قبل اقرار کے اس کوادا کردیئے ہیں اوراس پر کواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں کے اورا کرا ہے اقرار کے ساتھ ملاکراس نے دھویٰ کیا کہ میں نے قبل اقرار کے اواکر دیئے ہیں تو سخسانا کوائی مقبول ہوگی رچیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اس کے جمعے پر ہزار درم تھے پھرا قرار سے ملا کریا الگ بیدو کوئی کیا کہ میں نے قبل اقرار کے اوا کرویئے ہیں اور اس پر کواوقائم کیے تو مقبول ہوں مے بیدذ خیرو میں ہے۔

این ساعہ نے امام محدر حمة الشعلیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص پروس بزار درم کا دعویٰ کیا گیا تھا اس نے انکار کیا پھر مدی ہے حاکم نے در یافت کیا کہ تو نے پچھاس میں ہو صول کیا ہے ہیں اس نے دس بزار درم وصول کرنے کا اقرار کیا لیس حاکم نے ماعا علیہ کودس بزار درم ہے بری کیا پھر جب دونوں حاکم کے پاس سے نظر قو مطلوب نے کہا کہ والتہ تو نے جھے سے بیدرم وصول نہیں کے علیہ کودس بزار درم ہے بری کیا پھر جب دونوں حاکم کے پاس سے نظر قو مطلوب نے کہا کہ والتہ تو نے جھے سے بیدرم وصول نہیں کے بی پھر طالب نے اس کے اس کلام کے گواہ کر پیش کے تو امام محدر حمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب کی گواہی تبول کروں گا اور مطلوب براس کے بزار درم کی ذگری کروں گا اور اگر طالب نے مال ثابت کرنے کے گواہ قائم کے تو معبول نہوں گے اور اگر مطلوب نے کہا کہ

عمی نے تو صرف میکھاہے کہ تو نے مجھ سے وصول نہیں کے اور عیں گوائی دیتا ہوں کہ تو نے میر ہے وکیل سے دسول کے بین تو گوائ متبول نہ ہوگی اورا گرمطلوب نے اس کے گواہ سنائے کہ ایک شخص اجنبی نے بیہ ال مطلوب کی طرف سے بدون اس کے تھم و وکالت کے احسان کر کے بچے اوا کر دیا ہے تو بیر گواہی متبول ہوگی اورا گرمطلوب نے کہا کہ اس کوفلاں شخص نے وصول نہیں کیا ہے تو بیتول مطلوب ، ذات اوروکیل اوراجنبی سب کوشامل ہے اور پھراس کے گواہ متبول نہوں گے کہ اجنبی سے اس نے وصول کیا ہے بیر پیط میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پھر گواہ قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس مال سے اس قد وصول کرلیا ہے قو مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس مال سے اس قدروصول بایا ہے یا فاری میں کہا کہ چندیں یا فتہ یودم اس کے کواہوں کی گوائی باطل ہوجائے کی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر گواہ قائم کیے کہ میرے قلال محض پرچار سودرم ہیں پھر مدعی نے اقر ارکیا کہ مدعاعلیہ کے مجھ پر سودرم ہیں تو ابوالقاسم رحمۃ الة علیہ کے نز دیک منکر سے تین سودرم ساقط ہو جا کیں گے اور احمد بن تھیٹی بن نصیر کے نز دیک ساقط نہ ہوں گے اور اس پر فتوئی ہے کذا ڈ المملتقط ۔

ا يك مخص نے دوسرے پروس ورم فی الحال اوا كرنے كا جوقرض ہے دعویٰ كيا پس مدعا عليہ نے كہا كہ مارا بتو ايں وہ درم با يہ وادن کیکن ماراز تو ہزار ورم می باید در حال تو بیدوی کا نہیجے نہیں ہے جب کہ دونوں مال ایک ہی جنس کے ہوں کذا فی الذخیر ہ۔ اگر مہ، علیہ نے جس برقرض کا دعوی ہوا ہے یوں کہا کہ ایں مبلغ مال کہ دعوی میکنی بنو رسانید دام پھر کہا کہ فلاں محص بریس نے اُتر او یئے جے اس نے دیے دیئے ہیں تو بعض نے کہا کہ دوسرا قول مسموع ہوگا میر چیط میں ہے۔ ایک طخص کے مقبوضہ دار کو چیکایا پھر ہر ہان لایا کہ میر نے فلاں مخص مالک دار سے اس کوخرید اہے تو کواہ نامقبول ہوں سے لیکن جب کہ بعد چکانے کے خرید نے کا دعویٰ کرے یا جس ۔۔ چکایا ہےاس کوفلاں کی طرف ہے وکیل ہے قابت کرے بیوجیو کروری میں ہے۔ایک کیڑا خریدایاس کو چکایا یا ببطلب کی پھروہوئ کر کے قبل خریدے یا چکانے یا ہمد طلب کرنے ہے یہ میری ملک تھا ہے دعویٰ کیا کہ چکانے کے دن یہ کپڑ امیرے ہاپ کی ملک تھا وہ مرحم اور میرے واسطے میراث چھوڑ اہے یا ہبہ کرویا ہے تو دعویٰ کی ساعت ندہو کی لیکن اگر چکانے کے وست تصریح کرے یوں بیان کرے کہ یہ کیڑ امیرے باپ کی ملک ہے اس نے مجھے فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے ہی میرے ہاتھ فروخت کر دے پھر دونوں میں آج نہ ہوئی مچراہیے باپ ہے میراث پانے کا دعویٰ کیا تو دعویٰ مقبول ہوگا کیونکہ تناقض نہیں ہے ای طرح اگر دعویٰ کے وقت کہا کہ بیمیرے باپ کا تھااس نے ہائع کواس کے بچے کے واسطے وکیل کیا تھا میں نے اس سے خرید لیا بھرمیر آباب مرگیا اور اس کاخمن میرے واسطے بمراث جھوڑ اتو ساعت ہوگی اور شمن کااس کے واسطے تھم ہوجائے گا کیونکہ تناقض نہیں ہے بیکا نی میں ہے۔ اگر ایک طیلسان لیک کا دعویٰ کیا اور اس کو چکانے یا پھراہیے بھائی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ خرید نے اور چکانے سے پہلے اس کا مالک تھایا یوں کہا کہ چکانے کے روز میرے باپ کی ملک تھی و ومر گیااور ہم دونوں کے واسطے میراث چھوڑی ہے تو اس کے حصہ کا دعویٰ مسموع نہ ہوگااور اس کے ساتھی کے حصہ می مسموع ہوگااور آ دھی طیلسان میں اس کوخیار عصل ہوگا کیونکہ صفقہ متفرق ہو گیا ہے اور اگر فقط اس نے خریدی خواہ قبضہ کیایا نہیں خریدی کیکن چکائی تحری پھراس کا باپ آیا اور دعویٰ کیا کہ طیلسان میری ہے تو ساعت ہوگی اور مشتری بائع ہے اینے دام لے لے گا اس طرح اگر باپ کے واسطے ڈگری ہوگئ مگراس نے ہنوز قبضہ نہ کیا تھا کہ مرکبا اور بینے کے واسطے میراث تیموزی تو طیلسان اس کو دے دی جائے گی اور اپنے وام بائع سے واپس لے گالیکن اگر قاضی نے پہلے تھم نہیں ویا یہاں تک کہ اس کا باب مر گیا تو بنے کے

ا ایک سم کی جادرہوتی ہے ا سے لین اس کوانشیار دیا جائے گااا

واسطے بیڈ گری شہو کی بیخلاصہ میں ہے۔ایک مخفس نے ایک کیڑاخرید نے کا دعویٰ کیا اور دو گوا ہوں نے مدعا علیہ سے خرید نے کی اس کی طرف ہے کو ای دی اور ہنوز ڈ کری ہوئی تھی یا نہیں کہ اس میں ایک کواہ نے زعم کیا کہ بیے کیڑ امیر اے یا میرے باب کا ہے کہ جھے اس سے میراث پہنچا ہے تو اس کی ساعت ندہو کی اور اگر اس کواہ نے کوائل کے وقت یہ کہا کہ بائع نے اس کے ہاتھ بچا ہے مگر میمیرا ے بامیرے باب کا ہے کہ جھے اس سے میراث پہنچا ہے تو تھ کی ڈگری کردی جائے گی اور گواہ کے دوئی کی ساعت ہوگی پھر اگر اس نے اپنے دعویٰ کے گواہ دیئے تو بسبب عدم تناقض کے اس کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر دونوں گواہوں نے کلام کیا اوروہ کلام گوائی ادا كرنے من شارئيس بي مركواه نے دعوىٰ كيا كەميراب يامير، باپ كاب اس نے مجھے اس كى طلب كاوكيل كيا بوتو كواه كے مواہوں کی کواہی مقبول ہوگی میہ وجیز کردری میں ہے۔ دوسرے کی مقبوضہ باندی کے بچہ یا در خت کے پچل یاز مین کے درختوں کو چکایا چر کواہ قائم کے کہ بیر باندی یا درخت یا زین میری ہے تو سوائے بچداور پیل اور در خت کے ان چیزوں کی اس کی ڈگری کر دی جائے گ اوراگر یا ندی مع بچه یا در خت مع مچل یاز مین مع در خت کا دعوی کیا تو در خت و مچل د بچه کا دعوی مسموع نه بهوگا به خلا صه می ہے۔ ای طرح اگر باندی حاملے ہی اس کے قبضہ جن مجر بعد گواہ قائم کرنے کے بل اس کے کہ باندی کی اس کی ڈگری ہوجائے کہ بچہ کو چکایاتو بھی بی علم ہا ای طرح اگر گواہوں نے کہا کہ بچہد عاعلیہ کا ہے یا ہم کوئیس معلوم کرس کا ہے تو بھی ایسانی علم ہوگااورای طرح اگرمدی کے پاس مواہ نہ ہوں اور ماعلیہ نے اقرار کیا کہ یہ باندی بدوں بچے دی کی ہوتو بھی ایسا ہی تھم ہوگا کذانی الذخيره-اكرمجلس تعناهي اپنے وكيل سے چكانے كے كواہ چيش كرديئے تو وكيل اور موكل دونوں خصومت سے برى ہو سے اور اكرغير مجلس قضامیں ایساہوا تو وکیل فتظ بری ہوا اورا گرموکل نے گواہ وسیئے کہ میں نے وکیل کواس طرح وکیل کیا تھا کہ اس کا اقر ارجھ پر جائز نہیں ہے ہیں مدعا علید نے کواہ دیئے کہ وکیل نے اقرار کیا ہے تو مل اپنے دعویٰ پر باتی ہے اور وکیل خصومت سے خارج ہوا یہ وجیز كردرى مى ہے۔اگرايك باعرى جن كے چيرے پر نقاب پڑى ہوئى تھى خريدى بھر جب اس نے نقاب اٹھايا تو مشترى نے كہا كديدتو ميرى باندى ہے مى نے نقاب كى وجہ سے اس كوئيس بيجانا تو اس كا دعوى وكوائى مقبول ند ہوكى اور اگر كوئى متاع جو تصليے مى بعرى ہوئى متى ياكونى كير ابيوى مال متاع من لينا ہوا تعافر بدا پر جب اس كونكالاتو كها كه يدميرى متاع بين فياس كونيس بيانا تعادموى و موائل معبول ہوگی۔امام محتر نے فر مایا کہ جو چیز چکاتے وقت پہچانی جاسکتی ہے جیسے نقاب ڈ الی ہوئی با ندی اس کے سانے کھڑی ہے تو اس میں نہ پہنا ہے کا دعویٰ سی نہ ہوگا اور جس چیز کا چکاتے وقت پہنا نہیں ہوسکتا ہے جیسے کیڑ ارو مال میں لیٹا ہوا ہے یا باندی ای طرح جادر ڈھانی ہوئی بیٹی ہے کہ اس کا کھنظر نہیں آتا ہے تو اس میں نہ پہچا نے کا دعویٰ و کوائی مقبول ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے۔ غلام ماذون کینے اگر کوئی غلام نزیدا اور قبضہ کیا چرا قرار کیا کہ بیغلام میں نے جس سے خریدا ہے اس نے فروخت سے پہلے اس کو آ زاد کردیا ہے میں نے اس کوآ زادی کی حالت می خریدا ہے اور بائع نے انکار کیاتو وہ غلام علی حالہ غلام ہے اور ماذون کے اقرار کی تعمدیق بائع پرندہوگی اور اگر ماذون نے ایسا اقرار نہ کیا بلکہ یہ اقرار کیا کہ بائع نے میرے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے بیغلام فلال مخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلال مخص نے اس کی نصدیق کی گر بائع نے تکذیب کی تو ماؤون کے اقرار کی بائغ پر تقىدىق نەبوكى حتى كەدام اس سے دالىرىنىس لےسكتا بىكىن اپنے حق مىں تقىدىق كى جائے گى حتى كەنتىم كيا جائے گا كەيەغلام فلال مخض کودے دے اور اگر ماذون کے دعویٰ کا بائع نے اقرار کیا تو ماذون اپنے دام بائع ہے واپس کرے گا ای طرح اگر ماذون نے این دعویٰ پر مواہ قائم کے یا بائع کوسم دلائی اور اس نے کول کیا تو ماذون ابنا ممن بائع سے واپس لے کا پس امام جس كواس كة قاكى جانب يتجارت وغيره كى اجازت عامل باا

نوادر بشام من ہے کہ میں نے امام محدر حمة اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ایک مختص نے ایک عورت سے نکاح کیا بھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوا پیے مخص سے خرید اسے جواس کا مالک تھا تو امام محدر حمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس امر پراس کی گوائی قبول نہ کروں گا جب تک گواہ یوں نہ بیان کریں کہ اس نے نکاح کرنے کے بعد اس کوا یسے خص سے خرید اسے جواس کا مالک تھا یہ محیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ بیٹر نے اہام ابو بوسٹ ہے روایت کی ہے کہ دوگواہوں نے ایک مخض پر بیگواہی دی کہ اس نے اپی گورت کو تمن طلاق دی اور قاضی نے ان کی گوائی قبول کر لی اور تھم نافذ کر دیا پھر ایک گواہ نے دعویٰ کیا کہ بیمیری مورت ہے میں نے اس کو طلاق دی ہے والے سے پہلے اپنے فکار میں لیا ہے اور میرے پاس اس کے گواہ نیس اور کورت اس سے انکار کرتی ہے تو بید ہوئی میں نہوگا ای طرح آگر دونوں نے بیگواہی نہ دی کہ بیاس کی مورت ہے بلکہ بول کہا کہ اس نے اس مورت کو تمن طلاق دی ہیں تو بھی بی تھم ہے اور ابیابی بیسے مقتی وقتے وغیرہ میں جاری ہے جب کہ ہاتھ خواہ ہائع مکر تھے ہو یا مشتری مکر نرید ہوئو بھی ابیابی ہے اور اگر دونوں نے اس کو تھے کا تھم کہا تھا خواہ ہائع مکر تھے ہو یا مشتری مکر نرید ہوئو بھی ابیابی ہے اور اگر دونوں نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا یا اپنی ذات کے واسطے دعویٰ کیا تو اس میں دونوں کا ویویٰ کیا تا ہی کا کا مذتر ید پر گواہی یا مہر کر دی اور پھر اتر اور کی کیا تو اس میں کو ابی شاوا کی لیکن تھے نامہ یا کا غذ ترید پر گواہی یا مہر کر دی اور پھر اتر ار کی اور کی کین تھے نامہ یا کا غذ ترید پر گواہی یا مہر کر دی اور پھر اس کی گوائی شاوا کی لیکن تھے نامہ یا کا غذ ترید پر گواہی یا مہر کر دی اور پھر اس کی گوائی شاوا کی لیکن تھے نامہ یا کا غذ ترید پر گوائی یا مہر کر دی اور پھر اس کی گوائی شاوا کی لیکن تھی نامہ یا کا غذ ترید پر گوائی ہیں چل سکتا ہے۔

مسكله فدكوره كى بابت امام محمد ومداهد وامام ابويوسف ومنطقة مس اختلاف كابيان

منعی مں امام محدر حمة الله عليه ب روايت ب كدايك فض في دوسرب بريد كوابى دى كداس في اس عورت كوطلاق دى

ا یعن کلام سابق کے کلام فانی مخالف ہے بھستان م تاقض ہے وا

ہادر یہ گوائی نددی کہ بیاس کی عورت ہاور قاضی نے اس کی گوائی جائز رکھی پھر گواہ نے دعویٰ کیا کہ بیمبری عورت ہاور کہا کہ میں نے اس کونہیں بچپانا تھا اور میں نے اس ہے وطی نہیں کی تھی تو گوائی تیول ہوگی اور اس طرح آگر وونوں گواہوں نے عورت کے افرار پر کہ میں اس محض کی بیوی ہوں گوائی دی اور بیٹوائی نددی کہ بیعورت اس کی بیوی ہونے کا حکم کیا پھر گواہ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس عورت سے ایک سال سے نکاح کیا ہے اور میں نے اس کو اس تحض کی بیوی ہونے کا حکم کیا پھر گواہ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس عورت سے ایک سال سے نکاح کیا ہوں اور میں نے اس کو بیجیانا نہیں تھا تو گوائی مقبول ہوگی اور حکم قاضی باطل ہو جائے گا اور وہ عورت اس گواہ کو واپس دی جائے گی پس اس مسئلہ میں امام محمد رحمت القد علیہ جس اختلاف ہو بات کا اور وہ عورت اس کو اور سے کے مقبوضہ مال عیس پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو دعویٰ کیا ہو دی کے ہو اور اگر پہلے کی سبب کمک ماور میں ہے۔ ووسرے کے مقبوضہ مال عیس پر اس قاضی کے بہاں اس عین کا دعویٰ کیا تو دعویٰ کیا جو دی کیا جو دی کیا تھیں ہے اور اس کر خوائی کیا تو دعویٰ کیا تو دعویٰ کیا جو دی کیا تو دی کہا تھی ہو اور کی کیا تو دعویٰ کیا تو دعویٰ کیا جو دی کیا تو دعویٰ کیا تو دی کہا تھیں ہو اور کی کیا تو دعویٰ کیا تو دعویٰ کیا تو دی کیا تو دی کیا تو دی کیا تھیں ہو دی کیا تو دی کیا تو دی کیا کہا تو دی کیا تو دی کیا تھیں ہو گوئی کیا تو دو کی کیا تو دی کیا گوئی کیا تو دی کیا تھی ہو اس کیا دیا تھی ہو گوئی کیا تو دی کیا تھی ہو گوئی کیا تو دی کیا تو دی کیا تو دی کیا تھیں کیا تو دی کیا تھی کیا تو دی کیا تو دی کیا تو دی کیا تھی کیا تھی کیا گوئی کیا تو دی کیا تو دی کیا تو دی کیا تو دی کیا تھی کیا تو دی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تو دی کیا تھی کیا تھی کیا تو دی کیا تھی کیا تھی کیا تو دی کیا تھی کیا تو دی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تو دی کیا تھی کی کیا تھی ک

اگرایک چوپایہ پراس سبب سے دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک میں پیدا ہوا ہے پھراس کے بعد ای قاضی کے پاس کسی سبب حادث سے ملک کا دعویٰ کیا تو دوسرا دعویٰ سیحے نہ ہونا چاہئے بخلاف اس کے اگر پہلے ملک مطلق کا دعویٰ کیا پھراس قامنی کے پاس کسی سبب سے دعویٰ کیا توضیح ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پرنصف دارمعین کا دعویٰ کیا بھر بعداس کے سب دار کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی اوراگراس کے برعکس ہوتو ساعت ہوگی بین ظامہ بیں ہے اور صواب اور سیح بیہ ہے کہ دونوں صورتوں بیں ساعت ہوگی لیکن اگر آ دھے دعوے کے وفت بیکہا کہ سوائے اس نصف کے میرا کی تحدین نہیں ہے تو اس وفت اس کے دعوے کی بالکل ساعت نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

اگر کسی کے دار مقبوضہ پر بسبب خرید کے دمویٰ کیا اور ظاہر ہوا کہ دمویٰ کے روز جس گھر پر دمویٰ کیا ہے وہ دعا علیہ کے قبضہ میں نہ تھا بلکہ غیر کے قبضہ میں تھا بلکہ غیر کے قبضہ کے دوسری مجلس میں ای دار کے قابض پر ملک مطلق کی وجہ سے دمویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ ساعت نہ ہوگی اور بین اصح ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ پہلے خرید کا دعویٰ کیا اور قبضہ کے بیان کیا بھر بعد اس کے اس محص پر اس ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف مشارکے ہوتا جا ہے چنا نچوا گرید مع قبضہ کی اور کیا ہوں نے جنا نچوا گرید معرفی کیا اور کو اہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مشارکے کا اختلاف ہے کذائی الفصول العمادید۔

ایک فض کے بیست میں ایک دار ہے کہ وہ زعم کرتا ہے کہ میں نے اس کوفلاں مخض سے قریدا ہے بھرایک مخص نے آ کرغیر قاضی کے پاس دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے جھے اس مخض نے جس نے قابض کے ہاتھ بچا ہے صدقہ میں دیا ہے بھرایک مہینہ یا ایک برس کے بعد اس دی نے جس کے بقضہ میں گھر ہے قاضی کے پاس مرافعہ کیا کہ یہ گھر میرا ہے جس نے اس محض سے فریدا ہے جس سے قابض اپنا فرید نابیان کرتا تھا اپس اگر فرید نے کی تاریخ صدقہ کی تاریخ سے پہلے بیان کی تو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر بعد تاریخ مدقہ کے تاریخ فرید بیان کی تو گواہی مقبول ہوگی اور اگر بعد تاریخ مدقہ کے تاریخ فرید بیان کی تو کو ابوں کی گواہی مقبول ہوگی اور امام محد دیم اللہ علیہ نے فریایا کہ اگر بعد تاریخ فرید بیان کی تو مواہ کی گواہی مقبول ہوگی اور ایس محد دیم اللہ علیہ نے فریایا کہ اگر بعد تاریخ فرید کی تو کا وہ کی کیا تو بائع سے دام نہیں واپس کرسکتا ہے ہو فیر وہ میط میں ہے۔

اگراہیے ہاپ ہے گھر خریدنے کا دعو کی کیا پھرمیراٹ کا دعو کی کیا تو ساعت ہوگی اوراگر پہلے میراٹ کی وجہ ہے دعو کی کیا پھر خرید نے کا دعو کی کیا تو مقبول نہیں اور تناقض ٹابت ہوگا پینز ایت المقتین میں ہے۔ عورت نے مہرمتل کا دعویٰ کیا پھر مہر سمیٰ کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت ہوگی اور اگر پہلے مہر سمیٰ کا دعویٰ کیا پھر مہر مثل کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت نہ ہوگی ہیں جا۔ ایک عورت نے اپنے شوہرے مہر کا مطالبہ کیا لیس شوہر نے ایک ہار کہا کہ بھی نے اس کو اداکر دیا ہے پھر کہا کہ بھی نے اس کے ہاپ کو اداکر دیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ تناقض تہیں ہے یہ نصول استر دشیعیہ بھی ہے۔

فق کی اس طرح طلب ہوا مرو نے اور نے داکہ خدمت میکر دبشو ہرے داد بعداز ال دعویٰ میکند کہ آن زن و در نکاح من بود واست و من طلاق نداد وام تو استروشی نے فرمایا کہ اس کی ساعت نہ ہونی جا ہے کیونکہ تناقض طاہر ہے بیفسول محادیہ میں ہے۔

ایک عورت نے ایک انگور کا باغ فروخت کر دیا ہی اس کے نابالغ لڑکے نے دعویٰ کیا کہ بیرمیرا ہے جھے اپنے باپ کی میراث میں طاہے اور عورت فروشندہ نے اس کی تقد بی کی اور کہا کہ میں وصیہ ہوں قو مشائے نے فرمایا کہ اگر وقت تھے کہ اس نے وصیہ ہون قو مشائے نے فرمایا کہ اگر وقت تھے کہ اس نے وصیہ ہون قو مشائے نے فرمایا کہ اگر وقت تھے کہ اس نے وصیہ ہون قو مشائے کے داسلے قیمت باغ کی لازم وصیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو بھر بعد اس کے اس کا قول کہ میں وصیہ نہمی مقبول نہ ہوگا اور اس پر نابالغ کے واسلے قیمت باغ کی لازم آنے کی کیونکہ خود اس نے اقرار کیا کہ میں نے تھے وتشلیم کر کے اس کو تلف کیا ہے اور نابالغ کے کواہوں کی گوائی بدون اجازت اس

محتم کے جواس کا ولی ہے متبول وسموع نہ ہوگی یہ قاوئ قاضی خان میں ہے۔

ایک تنف کے قبضہ میں ایک وار ہے اس پر ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ میرا گھر ہے میں نے ایک سال سے اپنے باب
سے میراٹ پایا ہے اور گواہ و سیئے کہ میں نے دو ہری سے قابض سے خرید اسے اور مدی بھی ایسا ہی کہتا ہے جیسا گواہوں نے بیان کیا تو
قاضی اسی گواہی قبول نہ کرے گالیکن اگر مدی نے اس طرح تو فیق دی کہ میں نے دو ہری ہوئے کہ قابض سے خرید اتھا جیسا گواہوں
نے بیان کیا بھر میں نے اپنے باپ کے ہاتھ فرو فت کیا پھر ایک سال سے اپنے باپ سے میراث پایا ہے اور گواہوں نے گواہی دی تو
گواہی مقبول ہوگی اور مدی کے واسطے کھرکی ڈیری ہوجائے گی ای طرح اگر جہ یا صدقہ کا بجائے خرید کے دعویٰ کیا تو مثل خرید کے حکم
کواہی مقبول ہوگی اور مدی کے واسطے کھرکی ڈیری ہوجائے گی ای طرح اگر جہدیا صدقہ کا بجائے خرید کے دعویٰ کیا تو مثل خرید کے حکم
کے اس کا بھی تھم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرایک سال سے صدقہ کا دعویٰ کیا مجرد ومہینہ ہے خرید نے کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے قو مقبول نہ ہوں گے لیکن اگر تو نیق دی کہ اس نے مجھے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے قبصہ کیا مجرکی سبب ہے اس کے ہاتھ میں پہنچا اور اس نے صدقہ ہے انکار کر دیا ہی میں نے خرید لیا اور بیان کر دیا کہ صدفہ تو سبب ہے اور خرید لیما اپنی ملک کی خلیص کے واسطے ہے تو محواہی مقبول ہوگی یہ ظلا صدیس ہے۔

اگرایک مال سے صدقہ کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہینہ ہاں نے تربدا ہو گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگراس فرح تو فتی دی کہ جھے اس نے ایک سال سے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے قبضہ کرلیا پھراس کے ہاتھ کی سب سے بیٹی گیا اور اس نے صدقہ سے انگار کیا تو ایک مبینہ ہوا کہ میں نے تربدلیا اور اس کو گواہوں سے قابت کیا تو گواہوں ہوگی بیر قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگرایک محفی کے دار مقبوضہ پردوی کیا کہ اس نے جھے ہہ کردیا ہے اور صدقہ میں نہیں دیا ہے اور گواہوں کو جھالایا پس گواہی مقبول نہ ہوگی ای کہ کمی جمعے ہہ نہیں کیا ہے حال تکہ قاضی کے سائے ہرکا دیوی کیا تھاتو اس نے اسے گواہوں کو جھالایا پس گواہی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگردوی کیا کہ میں نے اس کوتر بدا ہے ہرگز جمعے طرح اگردوی کیا کہ میں اس ہے جمرائ کہ میں مال ہے جمل نے ہرگز نہیں تربدا ہے پھراس کے بعد آ کربیان کیا کہ میں نے اس کوتر بدا ہے ہمی صدقہ میں میراث میں ملا ہے بھرائی صدقہ میں اس نے بردوی کیا کہ اور سے کہا کہ بھے بھی صدقہ میں اس نے جو ایک کورت کی کیا اور سے کہا کہ بھے بھی صدقہ میں اس کہ خواہوں کو خواہ کی کیا کہ بھی میں ہوئے کہا کہ بھی میں دیا کہ بھی کہ دور کواہ لایا تو دیوی کیا کہ بھر دیا کہ بھی کورت میں ہوئی کیا کہ بھی ہوئی کیا کہ بھی ہوئیں می خورت کی کرتی تھی ایک شورت کی کرتی تھی ایک شورت کی کرتی تھی ایک تورت میں ہوئی کی کرتی تھی ایک شورت کی جو اس کی خدمت کیا کرتی تھی ایک شورت کی کہ دوئی کیا کہ بیا در میں نے اس کو طلاق تیں دیں ہوئی کیا کہ بھی دیا ہوئی کیا کہ بھی کورت میں ہوئی کیا کہ بھی کورت کردی کیا کہ بھی کورت کی میں کورت کی کرتی تھی ایک کرتی تھی کرتی کر کورٹی کیا کرتی تھی ایک کرتی تھی کرتی کرتی تھی کرتی کرتی تھی کرتی تھی

ہیں دیاہے پھرصدقہ کے گواہ لایا اور کہا کہ جب اس نے ہمہہ ہے انکار کیا تو ٹس نے درخواست کی کہ جھے صدقہ دے وے اس نے یہا بی کیا تو جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ بیس اس کا بسب میراث کے مالکہ ہوا تھا اس نے میرات سے انکار کیا پھر میں نے اس سے رید لیا اور خرید نے کے دوگواہ لایا تو جائز ہے اور اگر پہلے خرید کا دعویٰ کیا پھراس کے گوا ہوں نے گوا بی دی کہ اس نے اپنے باپ سے ہراث یا یا ہے تو اس کا تھم اس کے ہر خلاف ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر دعویٰ کیا کہ میں نے میہ تھریاب ہے میراث پایا ہے پھر دوسرے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ہم دونوں نے اپنے پ سے میراث پایا ہے اور دونوں نے گواہ چیش کیے تو متبول ہوں گے بیرخلاصہ میں ہے۔

ایک لڑے کے چندعقارموروٹی بیں اس نے اپنے کسی عقار کا بعد بالغ ہونے کے مشتری پر دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس کے ہاتھ مجبوری وزیر دئت سے فروخت کر کے سپر دکیا تھا ہیں اس کووا پس کرنا جا ہا پھر دو ہارہ اس عقار کا دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس ونہایت خسارہ سے فروخت کیا ہے تو قاضی اوّل ہے دوسرے دعوے کی ساعت کرے گایہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے سے ایک غلام خرید انجر بالغ نے دعویٰ کیا کہ میں بڑج می نضو کی تھا اور مشتری سے غلام واپس کرنا چاہا رمشتری نے انکار کیایا مشتری نے دعویٰ کیا کہ ہا تکا اس بڑھ میں نضو کی تھا اور دام واپس لینے کا قصد کیا تو دعویٰ کیے نہیں ہے اور اگر اپنے اواہ پیش کرنے چاہتو ساعت نہ ہوگی ای طرح اگر گواہ نہ ہوں اور دوسرے سے قسم لینا چاہی کہ وہ نضو کی تھا تو قسم نہیں لے سکتا ہے محیط میں ہے۔ ایک فض نے دعویٰ کیا کہ میہ چیز میری ہے پھر دعویٰ کیا کہ مجھ پر وقف کی گئی ہے تو ساعت ہوگی اور اگر بہلے وقف کا وی کہا پہرا بی ملک کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے وجیز کر دری میں ہے۔ ایک فض نے ایک زمین بیتی پھر دعویٰ کیا کہ یہ مجھ پر اور رک اور اگر مدعا علیہ سے تم لینی چاہی تو قسم نہیں ہے سکتا ہے اور اگر گواہ میں ہے۔ ایک وقت کی گئی ہے تو بسبب تناقض کے ساعت نہ ہوگی اور اگر مدعا علیہ سے تم لینی چاہی تو قسم نہیں ہے۔ اسکتا ہے اور اگر گواہ می کہا کہ نہ تیول ہوتا اصوب واجو طے یہ پیط سر تھی میں ہے۔

اجناس میں ہے کہ زمین کے مشتری نے اگر اقر ارکیا کہ بیز مین خریدی ہو کی مقبرہ یا منجد ہے اور قاضی نے اس کے خاصم کے اسنے اس کے اقر ارکونا فذکیا پھرمشتری نے بائع پر دام پھیر لینے کے واسلے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے بیرمیط میں ہے۔

اگرمشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ جوز مین تو نے میرے ہاتھ فروخت کی وہ فلاں مسجد پر دافف ہے تو فقیہہ الوجعفر رحمة الله یہ نے فر مایا کہ مقبول ہے اور پیج ٹوٹ جائے گی اور فقیہ ابواللیٹ نے کہا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مقبول نہیں اور اول کے ہے یہ فصول مماد میر میں ہے۔

اگرید عاعلیہ کے قبضہ میں کسی مال کا بسبب شرکت کے دعویٰ کیا بھراس پر مرق قرض ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراس بے برعکس ساعت نہ ہوگی کیونکہ مال شرکت مجمعی بسبب انکار کے قرض ہوجا تا ہے اور قرض بھی مال شرکت نہیں ہوجا تا ہے بیضول مدھ جہ مد

سرے تصخص کی بابت مال کا دعویٰ کرنا 🖈

ایک محص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تھے پر فلال محص کا اتنا مال تھا اور وہ مرگیا اور وہ مال جھے میراث میں جا ہے ہی مدعا یہ نے کہا کہ میں نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تھے ہو فلال محص کا اعاد و کیا یہ نے کہا کہ میں نے دوسری مجلس میں اپنے دعوے کا اعاد و کیا قول دوگی کیا اللہ میں اپنے دعوے کا اعاد و کیا قول دعویٰ کیا اللہ اور اس مقام پر خور کرتا کہ تھے کو مسلحت قول دوگی کیا اللہ اور اس مقام پر خور کرتا کہ تھے کو مسلحت

پس مدعاعلیہ نے کہا کہ جھے تیرےوارث ہونے کاعلم نہیں ہےتو اس کی ساعت ہوگی ریحیط میں ہے۔

ایک محص نے ایک بورت پر دعویٰ کیا کہ بٹن نے اوّل ہے نکاح کیا ہے اور اس نے انکار کیا بھر وہ مخص مرکبیا بھر عورت ہ آ کراس کی میراث کا دعویٰ کیا تو اس کومیراٹ ملے گی بیعیط کی فصل تم بٹس ہے اگرعورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے انکار کیا بھ عورت مرکبی پس مرد نے اس کی میراث طلب کی اور زعم کیا کہ بٹس نے اس سے نکاح کیا تھا تو اس کومیراث ملے گی ایسا ہی امام ا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نوادر میں نہ کور ہے کذا فی فاویٰ قاضی خان۔

اگرایک مورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے تمن طلاق دی ہیں اور شوہر نے اس کا انکار کیا بھر شوہر مر گیا او عورت نے اس کی میراث طلب کی تو میراث کند ملے گی۔ای طرح اگر اس نے اپنے کو جھٹا ہیا اور کہا کہ بھے تبل موت کے اس ۔ طلاق نہیں دی تھی تو بھی میراث ملے کی بیمچیط میں ہے۔

ایک خف کے تبضہ میں ایک مملوک ہاں پرایک خف نے دعویٰ کیا کہ بیمرامملوک ہاور قابض اس سے انکار کرتا ہا،
کہتا ہے کہ میراہے ہیں قاضی نے اس سے تم لی کہ واللہ بیاس مرعی کا نہیں ہے ہیں اس نے تتم سے انکار کیا ہیں قاضی نے بسب نکوا
کے اس پر ڈگری کر دی ہیں قابض نے کہا کہ میں نے خصومت سے پہلے بیملوک مری سے فریدا تھا اور اس کے کواہ دیئے تو مقبول ہوا
گے اور غلام کا اس کے واسطے تھم ہوگا اور اس کا تتم سے بازر بہنا ہے گواہوں کا کذاب نہ ہوگا اور اگر اس نے گواہ قائم کے کہ بیمیر اس میں پیدا ہوا ہے ہوگواہ قائم کے کہ میں نے اس کوفلال قبص سے ہوائے مرکی کے فریدا ہوں گے بیز فرید اس نے موال نہوں کے بیز فرید میں بیدا ہوا ہے ہوگواہ قائم کے کہ میں نے اس کوفلال قبص سے ہوائے مرکی کے فریدا ہوتوں کو اور قبول نہوں کے بیز فرید

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کی کی دادی کی کی کی دادی کی کی کی الدعوای

نو(<u>6 بار</u>ب

### دو مخصوں کے دعویٰ کے بیان میں اس میں چارتصلیں ہیں

فصل (وَلَّ ثُ

مال عین میں ملک مطلق کے وجو ہے ہیان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر فر مایا ہے کہ ایک نے دوسر ہے مقبوضہ دار یا عقار لیا کئی مال منقول پر دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہمار ہے علاء ثلثہ کے نزد یک غیر قابض کے گواہ وں پر ڈگری کی جائے گی۔ بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی اور دونوں نے تاریخ ذکر کی ہی اگر دونوں کی تاریخ ایک وزوں کی تاریخ ایس مونوں کی جائے گی۔ بیتھم ہے اور اگر ایک کی تاریخ سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسر سے قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موافق اس کی ڈگری امام العلیہ کے دونوں کی ڈگری امام العظم مونوں اللہ علیہ کے نزد بیان کی تو مدی کی ڈگری امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد بیان کی تو مدی کی ڈگری امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک کی جائے گی میری علیہ میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں اس دار کا ایک سال ہے مالک ہوا ہوں اور قابض نے گواہ ویئے کہ میں نے دو برس ہوئے کہ اس کوفلاں فخص سے خرید اے در حالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے تو مدی (فیر قابض) کی ڈگری کر دی جائے گی بیٹل ہیر بیمیں ہے۔

اگرمدی نے دعویٰ کیا کہ میرابی قلام ہے جس نے اس کو ہزار ورم پر مکاتب کیا ہے اور اس کے گواہ سنائے اور قابض نے کہا کہ میراغلام ہے جس نے اس کو ہزار ورم پر مکاتب کیا ہے اور اس کے گواہ ویٹے تو غلام دونوں جس مکاتب قرار دیا جائے گا کہ دونوں کو مال کتابت اداکرے بیدذ خیرہ جس ہے۔

اگرایک نے کہا کہ میں نے اس کو مد ہر کیا ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور اس پر کواہ سنائے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کومکا تب کیا ہے اور میں اس کا مالک ہوں تو مد ہر کرنے کے کواہ اولی میں کذاتی الحیط۔

اگر و فخصوں نے تیسرے کی مقبوضہ بیز پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کی یا ایک ہی تاریخ کمی تو دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی کذائی الخلاصہ اور اگر دونوں نے تاریخ کمی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو موافق ظاہر الروایت کے ایام اعظم رحمۃ الشعلیہ اور دوسر نے قول امام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ اللہ علیہ ہے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور دوسر سے نے نہ کہی تو ظاہر الروایت امام اعظم رحمۃ الشعلیہ سے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور یہی سے جو اور سام میں سے دوایات مختلف ہیں اور شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمۃ الشعلیہ نے کہا کہ سے برابر اول آمام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ دوسر سے قول امام جو کہ میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی رحمۃ الشعلیہ ودوسر سے قول امام جو کہ میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی رحمۃ الشعلیہ ودوسر سے قول امام جو کہ میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی ہوئی قاضی خان میں ہے۔

ایک داریا مال منتول دو مخصول کے قصد میں ہے اور ہرایک نے اپنے اپنے دعوے کے گواہ سنائے ہیں اگر دونوں نے تاریخ نہی یا برابر ایک بی تاریخ کمی تو دونوں میں نصفا نصف ہونے کا تھم ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک کی تاریخ مہلی ہوتو امام

اعظم رحمة الله عليه كنز ديك اورموافق دوسر حقول امام ابو يوسف اوراة ل قول امام محدٌ ك جس كى تاريخ مبلي مواس كي ذكري مو كي اوراكر ایک نے تاریخ نہ کہی اور دوسرے نے کہی تو امام اعظم منز ویک دونوں میں تصف تصف کی ڈگری ہوگی اور صاحبین کے نز ویک موافق اس روایت کے تاریخ معترتیں رکھتے ہیں ایسائی تھم ہے اور موافق اس قول کے کہ تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں بس امام ابو یوسف رحمة الله علیه كرد يك تاريخ كمنے والے كى وگرى اور امام محدر حمة القد عليه كرز ديك نه كمنے والے كى وگرى ہوگى كيونكه جس نے نه كى اى كى تاريخ سابق بی کذافی الحیط۔ایک مخف کے قبضہ میں ایک غلام ہاس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میراغلام ہے جمعہ ہے اس نے غصب کرلیا ما كرابيليا مستعار الميايار بن ليا باورقابض نے كواہ قائم كيے كه يدميرا بي من نے اس كوآ زاديا مركيا بي ياباندي تقى كرقابض نے کواہ دیئے کہ میں نے اس کوام ولد بنایا ہے تو مدعی کی کواہی اولی ہے اس کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی کذافی الذخيرہ ۔ ایک شخص کے بھند میں ایک تھرہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ مدیمرا ہے اور دوسرے مدعی نے گواہ دیئے کہ بدیمرا ہے جھ سے اس دوسرے مدی نے غصب کرلیا ہے تو جس کے گواہوں نے غصب کی گواہی دی ہے اس کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر بچائے دعوے غصب کے دوبعت رکھنے کا دعویٰ ہوتو بھی ایسا ہی ہے بیجیط میں ہے۔ بھرنے ایک گھریر جوسعد وزید کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ میر ا ہاوران دونوں میں سے ہرایک نے گواہ گذرائے کہ میراہ تو آ دھا بحرکو ملے گا اور آ دھاان دونوں کو ملے گا اورا گر بحر نے سعد پر غصب یا و دبیت کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زید کواور ہاتی بکر کو ملے گا اور قاعدہ سیے کہ غیر قابض دو مدعیوں نے اگر ایک مال معین کمیں تنازع کیا اور ایک نے دوسرے پرغضب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ گذرانے تو قاضی غصب کے دعویٰ کرنے والے کی ذکری كرے كا اور مدعا عليد كى و كرى ان كے كوابول يرندكرے كا ايسابى اس مقام ير باورا كر بكرنے سعد يرغصب كا دعوىٰ كيا اور سعد نے اس پر مجی دعویٰ کیااورزید نے ملک مطلق کا دعویٰ کیاتو آ دھا بمرکا ہوگا اور آ دھاان دونوں کا ہوگا اور بحر نے سعد پر اور سعد نے زید پر وعوى كيااورزيدن مك مطلق كادعوى كياتو جوتهائى زيدكااورباتى كركابوكااورا كركر فسعد براورسعد في زيد براورزيد في كر وعوىٰ كياتوزيدكوده آدها ملے كاجوسعد كے قبضه ميں ہاور جوزيد كے قبضه ميں ہو ه بكركو ملے كااوراگر دونوں نے بكر برغضب كادعوىٰ کیااور بکرنے سعد برتو زیدکوآ وحافے گا جوسعد کے قبضہ میں ہواور جوزید کے قبضہ میں ہو ہروسعد کے درمیان تقسیم ہوگا گذائی الكافي - اگرسعدنے كواہ ديئے كديد ميرا كھر ہے جھ سے زيد نے غصب كرليا ہے اور زيد نے كواہ ديئے كدميرا ہے جھ سے سعد نے غصب کرلیا ہے اور بکرنے گواہ دیتے کہ میراہے جمعہ سے سعد وزید نے غصب کرلیا ہے تو بکر کو آ دھا کھر اور ہاتی آ دھا سعد وزید میں نصف نصف تعتبم ہوگا بیرمحیط میں ہے۔

فعتل نانې

## مال عین عبیں بسبب ارث یاخریدیا ہیہ یااس کے شل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ا یک دار ایک مخص کے قبصد میں ہے اس پر دو مخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کواپے باپ سے میراث پایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے بس اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا دونوں کی تاریخ کیساں ہے نو اور دونوں کونسف نسف ولا یا جائے گا اور اگر دونوں نے تاریخ ذکری مرایک کی تاریخ دوسرے سے پہلے ہے تو موافق قول آخرا مام اعظم رحمة القدعليہ كے جبيا

ل بینی بطور عاریت لیا میں مال معین بینی جومعین ہوسکتا ہے جیسے مکان وز مین وجنس متاع وغیر والا

کمنتی میں ہےاورموافق قول آخرامام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے جیسا کہ اصل میں ہےاورموافق اوّل قول امام محمد رحمۃ الله علیہ کے جیسا کہ اصل میں ہےاورموافق اوّل اول امام محمد رحمۃ الله علیہ کے جیسا کہ این ساعہ نے ان سے روایت کی ہےاس محف کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذائی الخلاصہ۔ کی تاریخ ذکر کی تو بالا جماع اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذائی الخلاصہ۔

اگرایک کے قبضہ میں ڈگری ہوتو وہ مدعی کو ملے گالیکن جبکہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم میشاند

وامام ابو پوسف مینید کے نزد یک وہی اولی ہے

اگرایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر نہیں کی تو بالا جماع دونوں میں دوحصہ برابر ہوں سے کذا فی الکافی اوراگر

ایک کے قبضہ میں ہوتو وہ مدی کو ملے گالیکن جب کہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم رحمة الله علیہ وامام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے نزدیک وہی اوراگرایک نے تاریخ کمی اور دوسرے نے نہ کمی تو وہ بالا جماع مدی کا شرک ہوگی اوراگرایک نے تاریخ کمی اور دوسرے نے نہ کمی تو وہ بالا جماع مدی کا ہے اوراگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو وہ اولی ہے بالا جماع برابر تقسیم ہوگالیکن اگر آبکہ کی تاریخ سابق ہوتو وہ اولی ہے کہ افرانی الحام۔

اگر دونوں نے دو مخصوں سے خرید نے کا دمویٰ کیا ہرا کیہ نے دمویٰ کیا کہ فلاں شخص سے بھی نے خرید ااور وہ اس کا مالک تھا اور دوسر سے نے کہا کہ بھی نے فلان دوسر سے سے خرید ااور وہ مالک تھا اور کواہ قائم کیے تو قاضی دونوں میں ہرا ہر تقسیم کرد سے گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے خواہ وہ دونوں نے خرید کی تاریخ بیان کی ہویا نہ بیان کی ہویہ مجیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وفت بیان کیاتو ظاہر الروایت کے موافق پہلے وفت والا اولی ہے اور اگر ایک نے بدون دوسرے کے تاریخ بیان کی تو بالا تفاق دونوں میں برابر تقییم ہوگا کذائی فاوے قاضی خان۔

اگر دونوں نے ایک بی سے خرید نے کا دمویٰ کیا اور تاریخ نہ کمی یا ایک بی تاریخ ذکر کی تو دونوں پر برابر تقسیم ہوگا کذانی الکانی اور ہرا کیک کوخیار حاصل ہوگا پھراگر قاضی نے ہرا کیک کوخیار دیا پس ایک لینے پر راضی ہوا دوسرانہ ہوا تو رضا مندکو آ و ھے سے زیادہ نہ ملے گا کذانی انجیط۔

اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو بالا تفاق اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر نہ کی تو بالا تفاق تاریخ کہنے والے کو ملے گا اور اگر مال معین دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو سابق والے کو ملے گا اور اگر ایک کے قبضہ میں ہوتو قابض کا ہے خواہ اس نے تاریخ کہی ہو بانہ کہی ہولیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور مدعی کی تاریخ قابض سے پہلے ہے تو ای کودلا یا جائے گا کذائی الکانی۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک غلام اور وار ہے اس پر دو مخصوں نے گواہ قائم کیے ہرایک نے گواہ دیے کہ میں نے اس سے بید وار بعوض اس غلام کے جواس کے پاس ہے خریدا ہے اور قابض دونوں کے دعوے سے منکر ہے تو قاضی دار کے دونوں میں ہراہراور غلام کے دونوں میں ہراہر ہونے کا تھم کرے گا اور ان دونوں کو خیار ہوگا ہیں اگر دار کالینا اختیار کیا تو دار دونوں میں اور غلام دونوں میں برابر کردے گا اورا کر صفح کرنا اختیار کیا تو غلام دونوں میں اور قیمت غلام دونوں میں برابر لگادے گا اورا گرایک نے تمام دار لینے کا قصد کیا حالا تکہ قاضی دونوں میں برابر کی ڈگری کر چکا ہے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہ فتا دی قاضی خان میں ہے۔

اگر دار دونوں مدعیوں کے قیصنہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی کہی تھم ہے اور اگر ایک مدعی کے قیصہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو دار قابض کا ہوگا اور اس کو خیار نہ ہوگا اور تمام غلام دوسرے کا ہوگا کذائی الحیط اور اگر دار اس کے قیصنہ میں نہ ہولیکن اس کے کواہوں کے

بیان سے ثابت ہوا کہاس نے دار پر قبضہ کیا ہے ق قاضی دار کی ڈگری ای کے نام کردے گا کذافی قاوی قاضی خان۔ اگر مدعا علیہ نے قابض سے کہا کدوار کاعوض مجھے سپرونبیں ہوا بلکہ دوسرے قصم کے گواہول سے اس میں استحقاق پیدا ہو گیا اس میں تجھ سے دار والیس لوں گاتو اس پر التفات نہ کیا جائے گا کیونکہ غلام میں اس طرح استحقاق ٹابت ہوا کہ جو قابض کے لیے جست نہیں ہے کیونکہ قابض کی جمت كودوس يرترج بهل استحقاق قابض كحق من ظاهرنه موا بلكه اليناموا كه كويامه عاعليه كاقر ارس استحقاق بيداموا بيد تعلم اس وقت میں ہے کہ دونوں نے مطلقا خرید کا دعویٰ کیا اور اگر دونوں نے تاریخ بیان کر کے دعویٰ کیا اور گواہ دیے اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو غلام دوسرے کوولا یا جائے گا گذائی الحیط ۔اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور دارید عاعلیہ کے قبضہ میں ہے تو تاریخ والے کے واسطے تھر کی اور دوسرے کے واسطے غلام کی ذگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ کہی ہواور دوسرے کا قبضہ یا معائنہ ہو گیا ہو یا کواہوں سے ثابت ہوتو ڈگری کے یانے کے واسطے بھی اوٹی ہوگا کذانی الکانی۔اگراس کے کواہوں نے جس نے تاریخ مہیں ذکری ہے میگواہی دی کہ بائع نے اس کے خرید نے اور قبضہ کرنے کا اقرار کیا تو تاریخ بیان کرنے والے کی ڈگری اور اگر ایک کا قبصتہ کواہوں سے ثابت ہوا دوسرے کا قبصہ لمعائنہ ہوا ہوتو بھی اولی ہے کذافی المحیط۔اگر دونوں کے قبصہ میں ہو پس ایک نے تاریخ کی اور دوسرے نے چھوڑ دی تو داروغلام دونوں میں برابرتقتیم ہونے کی ذکری ہوگی کذائی الکافی اوراگرایک کے کواہوں نے خرید نے اور قبعنہ کے معائند کی کوائی دی یا قبعنہ میں بالع کے اقرار کرنے کی کوائی دی اور ایک نے تاریخ قبعنہ بیان کی ہے اور دوسرے نے نہیں میان کی ہے بس اگر دار باتع کے قبضہ میں ہوتو تاریخ والااولی ہےاور اگراس کے قبضہ میں ہوجس کے کواہوں نے تاریخ نہیں بیان کی ہےتو و واولی ہے جس کے کواہوں نے قبضہ و معائنہ کی گواہی اوائی ہے گرتاریخ کی کواہی نہیں دی ہے اور اگر وارمشتری کے قضد میں مواور دونوں نے مواہ قائم کیے جنہوں نے خرید نے اور قضد کے معلمد کی موادی دی یا بالع کے قصد ہونے کے اقرار برگواہی دی اور ایک کے گواہوں نے تاریخ قبضہ بیان کی اور دوسرے کے گواہوں نے نہیں بیان کی تو دار دونوں میں برا برتقسیم ہونے کی ذگری ہو کی اور غلام بھی دونوں میں ہوگا اور دونوں کو خیار بھی ہوگا اور امام محمد رحمة الله عليه نے قرمایا كه بصند كى تاریخ بيال بمنزله تاریخ خريد کے ہے جن کہ اگر کھریائع کے قبضہ میں ہواور ہرایک کے کواہوں نے خربدا اور قبضہ کی کواہی دی اور قبضہ کی تاریخ بدون تاریخ خربد کے بیان کی اور ایک کی تاریخ میلی ہے تو جس کی تاریخ تبضد سابق ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر کھر پچھلی تاریخ قبضہ والے کے قبضہ میں ہوتو بھی پہلے تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ قبضہ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور وار باکع کے قبضہ میں ہوتو تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر داراس کے قبضہ میں ہوجس نے تاریخ نہیں بیان کی تو وہی اولی ہے قلت سیلیمی ان یکون فی مثل نداخلاف الامام الثاني - بيسب ال صورت من ب كه غلام مدعا عليه كے قبضه من جواورا كرغلام دونوں مدعيوں كے قبضه من جواور دار مدعاعليد كے قبضه من ہے اور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو واروغلام وونوں من برابراور دونوں كوخيار ہوگا يس اگر زيج تمام كر دين تو وار دونوں من برابرتقتيم موكا اوراكري فتح كروين تو غلام دونول من برابرتقتيم موكا اوربدعا عليه غلام كي تيت دونون كو دُائد نه و عاكذاني المحیط ۔ ایک غلام ایک مخف کے قبضہ میں ہے اس برایک مخف نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیغلام اس قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک رطل شراب کے فروخت کیا ہے اور میں مالک ہوں اور دوسرے نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک سور کے فروخت کیا ہے در حالیکہ میں مالک غلام ہوں اور قابقن دونوں کے دعویٰ سے انکار کرتا ہے تو امام ابو پوسف نے فرمایا کہ غلام ودنوں مدعیوں کونصف نصف والی کیا جائے گا اور قابض ہرا کیہ کوآ دھی قیمت غلام کی ڈانڈ دے گا اور اگر ہرا یک مدی نے بیہ اگر غلام مشتری کے ہاتھ میں مرکبا تو اس پر دوقیمتیں واجب ہوں گی بیمجیط میں ہے۔

سی تھم اس وقت ہے کہ اس امر کے گواہ سائے کہ قابض نے ایسا اقرار کیا ہے اور اگر ہرا یک نے تھے کے معائنداور قبضہ ک گواہ دیتے پس اگر غلام بعینہ قائم ہے تو غلام لے کر دونوں کو ہرا ہر دے دیا جائے گا اور سوائے اس کے ان کو پچھرنہ طے گا اور اگر غلام مستبلک ہے تو غلام کی ایک قیمت دونوں کو ہرا ہر ملے کی اور سوائے اس کے پچھرنہ ملے گابیڈ قاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخص کے متبوضہ غلام پر دو مخصوں نے دعویٰ کیااور ہرایک نے کواہ دیئے کہ میں نے اس مشتری قابض کے ہاتھ سودیتارکو اس شرط پر فروخت کیا ہے کہ مشتری کے واسطے ایک وفت معلومہ تک خیار ہے اور قابض دونوں کے دعوے سے انکار کر کے اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے تو قابض کوخیار ہوگا کہ غلام دونوں میں ہے جس کوجا ہے دے دے اور دوسرے کودام دینے پڑیں کے بیٹے ہیریہ ہیں ہے۔

ایک خلام ایک خفس کے جینہ کی ہے۔ اس پر دو محصوں نے دوئی کیا ہر ایک نے گواہ قائم کیے کہ بیم راغلام ہے جس نے اس کوقابض کے ہاتھواس شرط پر فرو خت کیا ہے کہ جھے تین روز تک خیار ہے پس اگر دونوں نے بچے تمام کر دی یا ایک نے تمام کی اور دوسر اسٹی ہوگیا تو مشتری کو لیمنا پڑے گااور ہرایک کو ہزار درم دینے پڑیں گے اور اگر ایک نے بچا تمام کی اور دوسر سے نے تو ڈ دی تو اجازت دینے والے کو آ دھا تمن اور دوسر سے کو پورافلام ملے گا اور اگر دونوں نے بچا تمام نیس کی تو فلام لے کر آ دھا آ دھا کر لیس اور اس کے سوائے بچھے نہ ملے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم نہ کی کی اور یہ معلوم نیس کہ پہلاکون ہے پی اگر دونوں نے بچھے تمام کر دی تو ہرایک ہزار درم لے لے گا اور اگر تمام نہ کی اور مدت گذرگی تو غلام دونوں میں ہرا ہمشتر ک ہوگا اور اگر دونوں نے نے اجازت دی اور دوسر سے نے نہ دی تو اجازت دی والا پور سے ہزار درم لے لے گا اور اگر ایک نے اجازت دی اور دوسر سے نے نہ دی تو اجازت دی والا پور سے ہزار درم لے لے گا اور دوسر سے نے نہ دی تو اجازت دی ہوا کہ میں ہوگیا اور اگر تا ہو ہور اغلام لیمی کی اور اغلام لیمی علام نہیں میں ہو ۔

توادرہ شام میں ہے کہ میں نے امام محد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ایک غلام ایک فیض کے قبضہ میں ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے قابض ہے پانچ مہید ہے مود یتار ہے فریا کہ میں نے قابض ہے پانچ مہید ہے مود یتار ہے فرید کہ ایس کے بیرد کیا گرم میں کہتا ہے کہ میں نے سود یتار والے کے باتھ یجا ہے بی قاضی نے برارورم والے کی والری کری کر دیا ورسود یتار والا آیا اور کہا کہ میں غاام لے لیتا ہوں کیونکہ تو نے میر رکیا چرمشتری نے اس میں عیب پاکر مد عاعلہ کو بھی قاضی والیس کردیا اورسود یتار والا آیا اور کہا کہ میں غاام لیتا ہوں کیونکہ تو نے میر سے تیج کا افر ارکیا ہے اور قابض انگار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قاضی نے میر سے تیرے درمیان کا مقد شخ کردیا تو با لک غلام کے قول پر النفات نہ کیا جا ہے گا اور بڑار والے کی والری کردیے ہے سود یتار والے کی والے کہ باتھ بیجا ہے بڑار درم والے کے باتھ بیجا ہے اس نے انگار کیا تو بائع اس کے فرمدان مرسکتا ہے اور اس غلام کو لے لے اور اگر بائع نے سود یتار والے کے باتھ بیجا ہے بڑار درم والے کے باتھ بیجا ہے اس نے انگار کیا تو بائع اس کے فرمدان مرسکتا ہے اور اگر بائع نے سود یتار والے کی والد کے کہا کہ غلام کو لے لے اس نے انگار کیا تو بائع اس کے فرمدان مرسکتا ہے اور اگر بائع نے سود یتار والے کی وائع کی دونت بھی تیج ہی ہے کہ کہا کہ میں نے نے فیخ کر دی تو تیج فنے نہ ہوجائے گی کہ بائع قبل کر بائع قبل کر بائد میں نے تو فیخ کر دے یہ میلے بھی ہی ہے۔

اگر مدی اور قابض نے کس سبب سے ایک ہی وجہ سے ملکت حاصل کرنے کا دعویٰ کمیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا دونوں نے ایک ہی تاریخ کمی یاصرف ایک نے تاریخ کمی تو قابض اولی ہے اور اگر دونوں نے تاریخ کمی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہی اولی ہوگا بید خمرو میں ہے۔

## اگر قاضی کائمن دے دینا ٹابت ہوااور مدعی کا نہ ٹابت ہوا 🖈

رحمة الله عليه وامام ابو يوسف رحمة الله عليه كزر ديك قابض كى ذكرى بوكى اوراكر قبضه ثابت كياتو قابض كى ذكرى بوكى اورا كُرقابض كى تارىخ ثابت بموتو دونوں وجوں ميں مرى كى ذكرى بوكى كذا فى الهدابيه

ایک مخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میرا گھر ہے میں نے قابض کے ہاتھ ہزار درم کو فروخت کیا ہے اوراس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میرا ہے میں نے بدعی کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا ہے تو ہر قیاس قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں گواہیاں ساقط ہوجا نیس کے بیمجیط میں ہے۔

ایک گھرزید کے قبضہ میں ہے اس پرعمرہ بر ہان لایا کہ میں نے بکر کے ہاتھ ہزار درم کوفرو خت کیا ہے اور بکر بر ہان لایا کہ میں نے عمرہ کے ہاتھ سودینار کوفرو خت کیا ہے اور زید نے ان سب سے انکار کیا تو دونوں مدعیوں میں دار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں تموں کی بچھڈ گری نہ ہوگی کذائی الکائی۔

ایک گرمحہ نامی کے بقنہ میں ہے بکر نامی ایک مدی نے گواہ قائم کے کہ میں نے اس عورت سے ہزار درم کوخریدا ہے اور عورت نے گواہ قائم کے کہ میں نے بکر سے ہزار درم کوخر بدا ہے اور قابض نے بکر سے ہزار درم کوخر بدا ہے اور گواہوں نے بعنہ و تاریخ نہذ کر کی تو محمد کی گواہی مقبول ہے اور تھم کی گواہی ہے گا کہ اس نے بکر سے خریدا ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرد کی براور عورت کی گواہیاں باطل ہیں اور اگر کھر بکر کے قبضہ میں ہواور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو امام اعظم و امام ابول ملکے امام ابول میں اور اگر کھر بکر کے قبضہ میں ہوتو دونوں اماموں ملکے امام ابول میں ہوتو دونوں اماموں ملکے امام ابول میں ہوتو دونوں اماموں ملکے نوند میں ہوتو دونوں اماموں ملکے نوند ہوگا اور اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جاسے گا دیم علی میں ہے۔

الرکواہوں نے عقد و تبضی کو اہیاں دیں اور کھر محد کے تبضہ میں ہے اور باتی مسئلہ بحالہ ہے قو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ والم الو یوسف رحمۃ الشعلیہ کنزدیک محمد کرتے ہوئے کی ڈگری ہوگی اور حورت و کمری کو اہیاں ساقط ہوں کی اور اگر کر کے تبغہ میں ہو تو بھی بھی بھی بھی تھی ہے تھی ہے تھی ہوں کی اور اگر حورت کے تبغہ میں ہوتو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کنزویک مرکا تب نے کو اوقائم کے کہ یہ بھوں کی اور کورت کی مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ ایک آزاد کے تبغہ میں ایک غلام ہوائی ہوئی کہ وں نے کو اوقائم کے کہ یہ غلام میر اے میں نے اس کورت کے ہاتھ ہزا در مرکا تب سے اس طرح خریدے کے گوا و دیئے اور حورت نے مکا تب سے اس طرح خریدے کے گوا و دیئے اور قبضہ ذکر نہ کیا تو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ والم میں ہوتو بھی امام اقرال وائی کے ذکر کی بھر کی ڈکری ہوگی اور مرکا تب وجورت کی گواہیاں باطل ہوں گی اور اگر غلام کا تب کے قبضہ میں ہوتو بھی امام اقرال وائی کے خرد یک بھر کھر الشعلیہ والم میں اور مرکا تب وجورت و مکا تب کی تبغہ میں ہوتو امام اقرال والم وائی کے ذر یک بھر کھر الشعلیہ والم انہ کی کو ایوں وہ غلام آزاد کے قبضہ میں ہوتو امام افرال کے خرد کی کو ایوں وہ غلام آزاد کے قبضہ میں ہوتو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ والم الو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے خردت و مکا تب کی گواہیاں باطل ہیں اور حرکی گوائی مکا تب پر متبول ہو اور اگر غلام مکا تب کے تبغہ میں ہواور باتی مکا تب پر متبول ہو اور اور نواں اماموں کے تبغہ میں ہواور باتی مکا تب کی گوائی مکا تب پر جائز ہیں کذاتی اس کے قونوں اماموں کے خرد یک مکا تب کی گوائی گورت پر باطل ہوں اور وہ تارہ کی گوائی سے مکا تب کی گوائی کورت کی گوائی سے مکا تب کی گوائی مکا تب پر جائز ہیں کذاتی اور کی گوائی سے مکا تب کورت و دنوں اماموں کے خرد کے مکا تب کی گوائی گورت و رہاں اماموں کے خرد کے مکا تب کی گوائی گورت کر آزاد کی گوائی سے مکا تب پر جائز ہیں کذاتی اور کی گوائی سے مکا تب کورت کی گورٹ کی گوائی سے مکا تب کی گورٹ کی گورٹ کورٹ کی گورٹ کورٹ کی گورٹ کی

اگر آزاد وی کرتا ہے کہ سودینار کومکا تب کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور غلام آزاد کے قبضہ میں ہے اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہ اور گواہوں نے قبضہ ذکر نہ کیا تو دونوں اماموں کے زدیک آزاد کے تیج کرنے کا تھم ہوگا اور ایسانی امام محمد رحمة الله علیہ کے نزدیک ے اور مکا تب کے قبضہ میں ہوتو بھی وونوں اماموں کے نزویک بھی تھم ہے اور اگر تورت کے قبضہ میں ہوتو تھم ہوگا کہ جرنے مکا تب کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور اگر گواہوں نے قبضہ ذکر کیا اور غلام جرکے قبضہ میں ہوتو دونوں اماموں کے نزویک بیتھم ہوگا کہ مکا تب کے ہاتھ آزاد نے فروخت کیا ہے اور اس کو دلایا جائے گا اور اگر مکا تب کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں اماموں کے نزویک بہی تھم ہے اور اگر عورت کی تباہد میں ہوتو اس کے قبضہ میں چھوڑ ویا جائے گا اور عورت و مکا تب کی گواہیاں ساقط ہوں گی اور بیڈ گری ہوگی کہ مکا تب شمن آزاد کوادا کردے اور بیدونوں اماموں کے نزویک ہے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

ایک عورت پرنکاح کا دعویٰ کیااورو ہ دوسرے کے پاس ہے پس عورت نے مدعی کے واسطےا قرار کر دیا بھر دونوں نے بدون تاریخ کے گواہ پیش کیے تو بعض مشائخ نے کہا کہ بسبب اقرار کے مدعی کی ڈگری ہوگی اوربعض نے کہا کہ قابض کی ڈگری ہوگی بیفسول استر دشیبیہ میں ہے۔

اگرایک عورت پر نکاح کا دعوی کیااور وہ عورت کی ایک کے قیضہ میں نہیں ہے اور اس نے ایک کے واسطے اقرار کر دیا تو مقرلہ کو ملے گی پھراگر دوسرے نے اپنے نکاح پر گواہ قائم کیے تو وہی اولی ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے حالا نکہ وہ ایک کے واسطے اقرار کر چکی ہے لیس اگر دونوں کے کواہ ہوں میں تاریخ ہے تو جس کی تاریخ سابق ہو وہ اولی ہے اوراگر تاریخ بیان نہ کی تو جس کی گواہی کی تعدیل ہوجائے وہ اولی ہے اور اگر دونوں کے گواہ عادل نظیرے یا عادل تھیرے تو بعض مشاکح کے نز دیک جس کے واسطے سابق میں نکاح کا اقرار کیا ہے اس کی ڈگری ہوگی اور ای قیاس ہے اور بعضوں کے نز دیک کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور ای طرف کتاب ادب القاضی میں باب الشہا دے ملی النکاح میں اشارہ کیا ہے کذا فی الفصول العمادیہ۔

اگرایک مورت کے نکاح کا دو مدعیوں نے دعویٰ کیا اوروہ کسی کے پاس نہیں ہے اور دونوں نے بلاتاریخ گواہ پیش کیے اور عورت سے دریافت کیا گیا اس نے کسی کے واسطے اقرار نہ کیا یہاں تک کہ دونوں گواہیاں ساقط ہو گئیں پھرا یک مدعی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کا اس عورت نے اقرار کیا ہے تو اس کی ڈگری ہوجائے گی جیسا کہ اگر بعد گواہیاں پیش کرنے کے وہ کسی ایک کے ساتھ نکاح کا قرار کرتی تو بھی بہی تھم تھا اور اگر دونوں نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا تکہ وہورت انکار كرتى ہے اور كسى كے پاس بھى نہيں ہے پھر ايك نے نكاح كے كواہ ديتے اور دوسرے نے نكات كے اور اس امر كے كہ عورت نے میرے ساتھ نکاح کا اقرار کیا ہے دونوں نے کواہ دیئے تو عورت کے اقرار کرنے کے کواہوں کو دوسرے پرتر جیج نہ ہوگی بیفسول استردشینیہ میں ہے۔

ایسے مہر کا بیان جو باہم طے ہوچکا ہو 🖈

اگردونوں نے کواہ قائم کیے چرایک مرکمیا اور عورت نے اقرار کیا کہ میرا نکاح میت کے ساتھ ہوا تھا تو اقرار سیجے ہے اور اس کے لیے مہراور میراث کی وگری ہوجائے گی اور اگر دونوں نے نکاح اور دخول کے گواہ قائم کیے پھرعورت نے ایک کے واسطے اقر ارکیا کہ اس نے بھے سے پہلے وطی کی ہےتو وہی اولی ہے اور اگر عورت نے اقر ارنہ کیا تو دونوں میں جدائی کرا دی جائے کی اور ہرایک پر بسبب دخول کے مبرسمی اور مبرشل سے جو کم ہوواجب ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرایک نے تنہا دعویٰ کیاا ورعورت منکر ہے ہیں اس نے گواہ قائم کیےا ورڈ گری ہوگئی پھر دوسرے نے دعویٰ کیا اور ایسے ہی مواہ قائم کیے تو اس کی ڈگری نہ ہوگی لیکن اگر دوسرے کے گواہوں نے تاریخ سابق بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگی۔ای طرح اگر عورت تا یک شوہر کے یاس ہواوراس کا نکاح ظاہر ہوتو دوسرے مدی کے کواہ مقبول ندہوں کے مگراس صورت میں مقبول ہو کتے میں کہ تاریخ سابق بیان کریں بدیدابیس ہے۔

اگر دو مدعیاں نکاح میں سے ایک کے کوا ہول نے بیان کیا کہ اس نے اس عورت سے دخول کیا ہے تو وہ اولی ہوگا اور اکر عورت سی ایک کے گھر میں ہویا ایک کے گواہوں نے دخول کی گوائی دی اور دوسرے کے گواہوں نے بیان کیا کہاس نے اس بے بہلے تکاح کیا ہے تو سابق اولی ہے اور اگر دو مبنیں ہیں کہ ہرا لیک دعویٰ کرتی ہے کہ اس مرد نے جھے ہے تکات کیا ہے اور وہ مروا تکار کرتا ہے ہیں ایک بہن نے کواہ قائم کیے کہ اس مرد نے اقرار کیا ہے کہ س نے اس مورت سے بزار درم پر نکاح کیا اور دوسری بہن نے کواود یے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس سے سود بنار پر نکاح کیا ہے اور اس سے دخول کیا ہے پھر دونوں فریق کوا ہوں کی تعدیل ہو گئی تو قاضی دونوں میں جدائی کرا دے گا اور جس قدر مال کے گواہوں نے مرد کے اقرار کی گواہی دی و واستحسانا ہرا کیے عورت کو دلائے گا اوراگر ایک ورت نے دونوں بہنوں سے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس مخص نے نکاح و دخول کا اس عورت کے ساتھ اقر ارکیا اور دوسری نے مرف نکاح کے گواہ دیئے دخول کے گواہ نہ دیئے اور مردسب سے متکر ہے تو قاضی اس عورت کے نکاح کی صحت کا حکم دے گا جس کے ساتھ دخول کی گواہی گذری ہے کیونکہ دخول دلیل ہے کہ نکاح اس کا سابق ہاورجس قدر گواہوں نے مہر بیان کیااس کی ڈگری کر دے ما اورا گروونوں میں سے کسی نے اقرار دخول یا نفس دخول کے گواہ قائم نہ کیے تو قاضی مرداوران دونوں بہنوں میں جدائی کردے گاادر نصف مال ڈھری دونوں کے واسطے کرد ہے گا کہ درم ہے مہر کا دعویٰ کرنے والی کو چوتھائی مہر درم ولائے جا کمیں اور دینار ہے مہر کا دعویٰ كرنے والى كوجتنے دينارمبر كے تغيرے بيں ان كى چوتھائى دلائى جائے بير فراوى قاضى خان بس ہے۔

ا کے عورت نے کہا کہ میں نے زید ہے نکاح کیا بعد اس کے کہ میں نے عمروے نکاح کیا اور زیدوعمرو دونوں نکاح کے مدمی میں تو وہ زید کی عورت ہوگی اور میام ابو بوسف رحمة الله عليہ كنز ويك باوراس پرفتوى بے كذائى الفصول العماد مياور مين سي جي ب كيونكه اس كايدكهنا كه مي نے زيدے نكاح كيابيدا قرارتكاح بے ليس اقرار سطح ہوگيا پھرجواس نے كہا كہ بعداس كے كه يس نے عمرو

ا۔ مہرسمیٰ وہ تعداد معین جویا ہم قرار دا دمونیکی اور مہرشل وہ کہ بچیقر ار دادہ نہ وا ہوتو عورت کے کنبہ والی عورتوں کے مہرکے مانند قرار دیا جاتا ہے 11

ے نکاح کیااس سے اس کی غرض میرے کہ پہلے اتر ارکو باطل کردے اور بیاس کوا فقیار نہیں ہے بیجیط سرحسی میں ہے۔

اگرایک محدت پردو مخصوں میں ہے ہرایک نے یہ گواہ دیئے کہ اس مورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مخص ہے ہزار درم پر خلع کرایا ہے اور گواہوں نے وقت بیان نہ کیا تو عورت پرواجب ہے کہ ہرایک کواس کا مال دعوی اوا کر ہے اور اگر وقت بیان کیا تو پہلے وقت والے کواوا کرنا واجب ہے اور دوسرے کا مال باطل ہوجائے گالیکن اگر دونوں وقتوں میں اس قد روقت کا فاصلہ ہو کہ پہلے سے خلع کرانے کے بعد عدت گذرجائے اور دوسرے سے نکاح کرے تو البت اس پردونوں کا مال واجب ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کی ایک نے وخول نہ کیا تو دونوں مال لازم ہوں کے خوا ووقت بیان کریں یا نہ کریں بیچیط میں ہے۔

قادی بھم الدین منی شن فرکورہ کہ ایک مخص نے ایک تورت پر دعویٰ کیا کہ میری بیعورت وحلالہ ہا ورعورت دعویٰ کرتی ہے کہ شک اس کی عورت وحلالہ ہے ایک مخص نے ایک توری کی اور جس نے اس دوسرے شو ہر کے ساتھ نکاح کرلیا اور وہ اس کی عورت می گیاں ہے اور دوسرا شو ہر دعویٰ کرتا ہے کہ ش نے اس سے نکاح کیا اور پہلے کے نکاح وطلاق سے انکار کرتا ہے تو عورت سے کہا جائے گا کہ طلاق کے گواہ لائے ہی اگر گواہ لانے سے عاجز ہوئی تو پہلے شو ہر کو طلاق پر متم دلائی جائے گیا ورعورت و دوسرے شو ہر کو طلاق پر متم دلائی جائے گیا ورعورت و دوسرے شو ہر کی جدائی کراوی جائے گی پیفسول تا ویہ میں ہے۔

ایک فض نے ایک مورت سے نکاح کیا پھراس ہے کہا کہ جھ سے پہلے تیرا ایک شوہر تھا اس نے بھے طلاق دے دی اور عدت گذرگی پھر میں نے تھے سے نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ جھے پہلے نے طلاق نہیں دی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کرائی جائے گی بھرا گر فائب اس کے بعد حاضر ہوا اور طلاق سے انکار کیا تو عورت اس کی ہوگی اور اگر پہلے نے نکاح اور طلاق کا اقر از کیا اور عورت نے طلاق میں اس کی تکھ دیب نئی تو اس وقت سے اس پر طلاق واقع ہوگی اور اس کے اور دسر سے شوہر کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی اور اس کے تمام قول کی تصدیق کی تو دوسر سے شوہر کی مورت تر ار پائے گی اور اس کے تمام قول کی تصدیق کی تو دوسر سے شوہر کی مورت تر ار پائے گی اور اگر مورت نے اس کے تمام قول کی تصدیق کی نے قام نی خان میں ہے۔

پائے گی اور اگر اس نے پہلے شوہر کے نکاح وطلاق کے اقر ارسے انکار کیا تو ووسر سے کی قر ار پائے گی بیر فاون خان میں ہے۔

اگر مرد نے کہا کہ جھے سے پہلے تیرا دوسر اشوہر تھا اس نے بچنے طلاق دی اور تیری عدت گذرگی اور مورسے شوہر کا قول لیا جائے گا انکار کیا پھرا کے فض نے آکر دھو کی کیا کہ بھی ہی اس کا پہلاشوہر ہوں اور دوسر سے شوہر نے انکار کیا تو دوسر سے شوہر کے انکار کیا تو دوسر سے شوہر کے انکار کیا تو دوسر سے شوہر کو آل کیا ہے تیرا دوسر اس کی پہلاشوہر ہوں اور دوسر سے شوہر نے انکار کیا تو دوسر سے شوہر کی اور اگر ایک ان کیا کہ بھی تیرا کیا کہا تو کہ بھی اس کا پہلاشوہر ہوں اور دوسر سے شوہر نے انکار کیا تو دوسر سے شوہر کیا تو ل لیا جائے گا

يرميط سرهني ميں ہے۔

 فتلویٰ عالمدگیری ...... جلد 🕤 کی 📆 🕒 🖫 🕃

ایک مری نے کواہ پیش کیے کہ بیورت میری منکوحہ ہے اور اس فنس کے پاس بلائق ہے اور قابض کہتا ہے کہ میری عورت ہاور مور میں قابض کی تصدیق کرتی ہے تو مدعی کی ذکری کی جائے گی اور اگر قابض نے بدون تاریخ کے نکاح کے کواہ قائم کے تو ای کی کوائی مقبول ہو کی بدوجیز کردری میں ہے۔

ایک محص نے ایک مورت سے کہا کہ تھے تیرے باپ نے میرے ساتھ بیاہ دیا اور تو نابالغ تمی اور مورت نے کہا کہیں بلکہ سب بیاه دیا ہے تو میں بالغ تھی اور میں راضی نہتی تو عورت کا تول معبول ہوگا اور کو اہل مردکی معبول ہوگی بیفتاوی قاضی خان و محیط میں ہے۔ عورت بالغف آكر كوا و پيش كيے كه يس في بالغ موت عى تكاح ردكر ديا اور شو برنے كوا و پيش كيے كه بعد بالغ مونے كے غاموش مورى توعورت كى كوابى مقبول موكى بيضول استردشيديد مى بيا-

ا کر بیوی و شوہر نے بعد بچہ ہو جانے کے نکاح کے حجے ہونے و فاسد ہونے میں جھڑا کیا ہی شوہرنے فساد کا دعویٰ کیا اور یوی نے سیجے ہونے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ قائم کیے تو فساد کے دعویٰ کرنے والے کے کواہ مغبول ہوں سے اور جب فساد کے کواہ معبول ہوے تو عدت کا نفقہ ما قط ہوجائے گا اور بچے کا نسب ہر صورت میں ابت ہوگا یفصول عماد بیش ہے۔

ا یک خرد وجورت دونوں کے قبضہ علی ایک دارہے ہی جورت نے گواہ قائم کیے کہ بیددار میرا ہے اور بیمرد میراغلام ہے اور مردنے گواہ قائم کیے کہ بیددار میرا ہےاور بیگورت میری ہوئ ہے میں نے برارورم پراس سے نکاح کیا ہےاوراس کووے دیے ہیں اوراس کے کواہ نددیئے کرمن سلم مول وعورت کی ڈگری موجائے کی اور کھرائی کو ملے گا اور مرداس کا غلام مو گا اور اگر مرد نے کواہ قائم کیے کہ پس اصلی آ زاد ہوں اور باقی مسلا بحالہ ہے تو عورت اس کی بیوی ہو کی اوروہ آ زاد قرار دیا جائے گا اور کھر کی ذکری عورت کے نام ہوگی اور اگر دونوں کے باس کوا وند ہول تو کمر مرد کا ہوگا بین آوی قاضی خان میں ہے۔

بشررهمة الشعليد في امام ابوبوسف رحمة الشعليد بروايت كى بكدا يك مردوعورت في ورتول كرزبور وغيره يس اختلاف کیاعورت نے کواہ قائم کیے کہ بیمتاع میری ہے اور میخص میراغلام ہے اور مرو نے کواہ قائم کیے کہ متاع میری ہے اور بد عورت میری یوی ہے میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کر کے اس کومبر دے دیا ہے تو عورت کی ڈگری کی جائے کہ متاع عورت کی اور مخض مورت كا غلام بيس اكرمرد في استي اسلى آزاد مون كواه قائم كينو تهم ديا جائ كاكرورت اس كى بويد اورمتاع مردی ہے ایسا ہی مشائح نے ذکر کیا ہے اور مسئلہ دار پر قیاس کر کے جاہئے کہ متاع کی عورت کے واسطے ڈگری کی جائے اور اگر اس میں اختلاف کیا اور بینتاع مورت کے قبضہ میں ہے اور حل اس کے مرد کے قبضہ میں ہے تو نکاح کی ڈگری ہو جائے گی اور مرد آزاد ہو جائے گا اور تھم دیا جائے گا کہ جو ہر ایک کے قبعنہ میں ہے وہ دوسرے کا ہے خواہ مورتوں کا اسباب ہویا مردوں کا اسباب ہویا دونوں کا ہوراوراکرمتاع مرف ایک کے تعندیں مودوسرے کے تعندیں نہوتو مدی کی کوائی متبول موکی بیدذ فیروش ہے۔

این شجاع نے نواور میں ذکر کیا کہ اگر مرد نے گواہ دیئے کہ بیدار میرا ہے اور بیعورت میری با عدی ہے اور عورت نے گواہ سنائے کہ تھر میرا ہے اور میخض میراغلام ہے اور تھر دونوں کے تبعنہ میں نہیں ہے تو دونوں میں آ و ھے آ و ھے کی ڈگری ہوگی اورا تگر ایک کے تبند میں موتوای کے ہاتھ میں چیوز اجائے گااور دونوں کی آزادی کا حکم بوگااور کسی کی طرف سے دوسرے کے مملوک ہونے کی کوائی مقبول نہ ہوگی قال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وار ایک کے قبضہ میں ہوتو مدعی کی ڈگری ہونی نیا ہے کیونکہ قابض کی

بر ہان ملک مطلق میں مرق کی بر ہان کی معارض نہیں ہوتی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اس

اگرایک شخص غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا پھر دعویٰ کیا کہ مالک نے مجھے نکاح کی اجازیہ منبعہ یہ مجھے نکاح کی اجازیہ

ایک تخص نے ایک تو کی کورت پر اپنی یوی ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسر سے تخص نے اپنی باندی ہونے کا دعویٰ کیا اور عورت سے گواہ دیتے کہ ید دونوں میں سے برایک نے گواہ دیتے کہ ید دونوں میں سے برایک نے گواہ دیتے کہ ید دونوں میں سے برایک نے گواہ دیتے کہ ید دونوں میں سے برایک نے گواہ میتوں ہواور اگر دونوں میں سے برایک نے گورت سے تکاح کیا جو ایک گیا اور شم سے بازر ہنے پرڈگری کی جائے گی یہ جوا برالفتاویٰ میں ہے۔ اگر ایک شخص غلام نے کئی آز عورت سے تکاح کیا گیر دعویٰ کیا کہ مالک نے جھے نکاح کی اجازت میں میں دی تھی اور عورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میر جدائی کراوی جائے گی اور علی کر لی ہو غلام پر سمی کرنا داجب ہوگا اور اگر اس کے ساتھ دلجی کر لی ہو غلام پر سمی کرنا داجب ہوگا اور جب تک عورت عدت میں ہائی انفقہ داجب ہوگا اور اگر دلی نہیں جائی ہوا کہ جسے مالک نے اجازت دی تھی انہوں کہ جسے مالک نے اجازت دی تھی پائیس دی تھی تو تھی ہی تھی ہے کہ ان الفعول العما دید۔

مسائل متصله ☆

ایک محض نے ایک مورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کیے اور عورت نے ایک دوسر تحض پر کواہ قائم کیے کہاس نے جھے سے نکاح کیا ہے اور وہ منکر ہے تو مرد مدعی کی کوائی مقبول ہوگی کذافی الذخیر ہ۔ ایک مخص نے ایکہ عورت برنکاح کرنے کے گواہ قائم کیے اورعورت کی بین نے اس مرد پر گواہ قائم کیے کہ اس نے بھی سے نکاح کیا ہے تو امام اعظم رحمہ الله عليه نے فرمايا كدمردكى كوائى مقبول ہوكى اور مورت كى مقبول ند ہوكى اور اگر مورت كے كواہول نے تاريخ بيان كى اور مرد \_ سمواہوں نے نہ بیان کی تو مرد کا دعویٰ جائز ہے اور اس عورت سے نکاح ٹابت ہوگا جس کا مرد دعویٰ کرتا ہے اورعورت مدعیہ کا دعو آ باطل ہوگا اور شو ہر پرعورت کا آ دھامہر واجب ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے او عورت نے گواہ قائم کیے کہ میری بہن اس مرق کی بیوی ہے اور مردا نکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میری بیو بنہیں ہے تو قاضی تھم دے ا کہ بیعورت جوحاضر ہے مدعی کی بیوی منکوحہ ہے اور عائب عورت کے تکاح کی ڈگری نہکرے گابیا مام اعظم رحمة الله عليه كنزد يك ہے ای طرح اگر حاضر عورت نے مدعی کے اس اقر ارکے گواہ ویئے کہ غائب عورت سے بیں نے نکاح کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے او صاحبین نے فرمایا کہ قاضی تو قف کرے گا اور ما ضرعورت کے نکاح کی ڈگری نہ کرے گا پیفسول ممادیہ میں ہے۔ اگر ایک عورت کے تکاح کا دعویٰ کیااور کواوقائم کے پس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری ماں یا بیٹی سے نکاح کیاتو امام اعظم رحمة الله عليہ كنزويد بیصورت اور بہن سے نکاح کرنے کے دعوے کی صورت مکسال ہے اور اگر حاضر عورت نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ اس محف ۔ میری ماں سے نکاح کیااور اس سے وطی کی یا بوسدلیا یا شہوت سے اس کا مساس کیا یا شہوت سے اس کی فرج کی طرف نظر کی ہے تو قاضح ایں حاضر توریت اور مدی کے درمیان جدائی کرد ہے گا اور غائب تورت کے ساتھ تکاح ہونے کی ڈگری نہ کرے گا بہ نصول استر دشیق میں ہے۔ ایک مخص کی مغری و کبری دو بیٹیاں ہیں ہیں ایک نے اس پر کواہ قائم کیے کہاس نے اپنی کبری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرد ہے اور باپ نے گوا وقائم کیے کہ میں نے صغریٰ کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے تو شو ہر کی گوا ہی متبول ہوگی کذا فی انحیط۔

ل العنى ال كمهرونفقه وعدمت كواسط غلام كوشفت كرك منرورت مذكور ش اجرت ويتا بوكا ١٢

اگرایک عورت نے کہا کہ میں نے اس مخص سے کل کے روز نکاح کیا ہے پھر کہا کہ میں نے اس دوسرے شخص ہے ایک سال سے نکاح کیا ہے تو بیعورت اس کی ہوگی جس کے واسطے کل کے روز نکاح کا اقر ارکر پھی ہے اورا گر گواہوں نے گواہی دی کہاس نے دونوں کے ساتھ یکہارگی نکاح کا اقر ارکیا ہے اور وہ عورت منکر ہے تو امام ابو پوسف رحمۃ التدعلیہ نے فر مایا کہ میں گواہوں سے دریا فت کروں گا کہ کس کے ساتھ اقر ارشروع کیا تھا ای کی ڈگری کروں گا اورا گر عورت نے یوں کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح کیا اس سے کل کے روز اور دوسرے سے ایک سال سے تو کل کے روز والے کی بیوی قر اردی جائے گی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مورت کے نگاح کا دعوی کی اس نے انکار کیا اور ایک دوسرے مرد حاضر کے ساتھ نگاح کا اقراد کیا اور اس شخص نے کورت کے اقراد کی تھد اپنی کی تو مدی کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ہیں اگر گواہ قائم کیے اور ثبوت ہوگیا تو مقرلہ کو مقر درت ہوگی کہ اس شخص مدی پر مورت کے ساسنے گواہ قائم کرے ہیں اگر اس نے قائم کیے تو بسبب اس کے کہ گواہ بھی ہیں اور کورت بھی اقراد کرتی کو اور ای کی ڈگری ہوگی ہیں اور کورت نے تائم کیے درتا ہوگی اور ایک شخص نے کواہ قائم کیے کہ اس نے بھی ہے اور مورت کی ہاں نے بھی ہے وہ میں افراد کی کی گواہ قائم کے کہ اس نے بھی ہے اور مورت کی ہاں نے بھی ہے اور مورت کی بال نے بور کواہ قائم کیے کہ اس نے بھی ہوگاہ تا کہ بھی کہ اس نے بھی ہے اور مورت کی گواہ قائم کیے کہ اس نے بھی ہے اور مورت کی بال نے بور کی بال نے بور کی بال مون کے اور دونوں کے سور کیا بھی کہ بال ہوں گاہ کہ اس نے بور کی بال ہوں گاہ کہ کہ بال ہوگاہ کہ کہ ہوگاہ تو کہ بھی کہ اس نے بھی ہوگاہ تو کہ بھی کہ اس نے بور باب اس مورت کے مال ہے آ داور ہوگاہ کہ کہ باب نے کہ کورت کے بال ہوگاہ کہ کہ باب کورت کے بال ہوگاہ کورت کے بال کورٹ کر کی کہ کہ باب کورت کے بال ہوگاہ کورٹ کی باب کورٹ کی اور کا می کہ کہ باب کی تورت کے باب کورٹ کی اور کا جی کہ باب کی تورت کے باب کی تورت کے باب کورٹ کی کہ باب کورٹ کی کہ ہوگی اور مور بیا کہ کورت کے باب کی تورت کے باب کورٹ کی کہ بی کہ بورٹ کورٹ کے باب کورٹ کی کہ بی کہ کہ باب کی تورت کے باب کے تورت کے باب کی تورت کی باب کی تورت کی باب کی تورت کے باب کی تورت کے باب کی تورت کی باب کے تورت کے باب کی تورت کے باب کی تورت کے باب کی تورت کی باب کی تورت کے باب کی تورت کے باب کی تورت کے باب کی تورت کی باب کے تورت کے باب کی تورت کی باب کی تورت کی باب کے تورت کے باب کی تورت کی باب کورت کی باب کی تورت کی باب کورت کی ب

اگردو بہنوں نے ہرایک نے ایک ہی مرد پردعویٰ کیا کہ اس نے جھے ساقل نکاح کیا ہے تو بیٹو ہر کے اختیار میں رہااگراس نے ایک سے پہلے نکاح ہونے اور اپنی بیوی ہونے کی تقدیق کی تو وہی اس کی بیوی ہوگی اور دوسری کے گواہ باطل ہوں گے اور اسکو کو مہر نہ ملے گابشر طیکہ دوسری کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ میں نے دونوں میں ہے کس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے یا دونوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور پہلی مجھے معلوم نہیں ہے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ دونوں سے شوہر کی جدائی کرادی جائے گی اور دونوں کو آ دھا مہر ملے گا اگر کسی کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی ہے اور مشائخ نے کہا کہ بیس کم اس و دت میں ہے کہ شوہر نے کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح کیا ہے اور پہلی مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے کس سے نکاح نہیں کیا ہے تو کچھ مہر واجب نہ ہونا چاہئے اور اصح یہ ہے کہ بیس کم دونوں صورتوں میں بیساں ہے کذا فی قادیٰ قاضی خان۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعو کی کیا اور مرد نے انکار کیا پھر یا ہم ددنوں نے راتی کے ساتھ کہا کہ نکاح واقع تھا تو نکاح ٹابت نہ ہوگا چنا نچہ ابتداء میں اگر دونوں راستی ہے کہ مازن دشوئیم تو نکاح ٹابت نہ ہوتا بیضول استر دشینیہ میں ہے۔ مرد نے عورت پر نکاح کی بر ہاں گئائم کر دی عورت نے کہا کہ میراشو ہر فلاں بن فلاں بغداد میں ہے تو عورت کے تو آپ انتفات نہ ہوگامرد کے گواہوں پر ڈگری ہوجائے گی بیدوجیز کر دری میں ہے۔اگر کسی نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیااور عورت نے انکار کیالیکن کسی دوسرے کے ساتھ اقرار نہیں کیا بھر دوسری مجلس میں قاضی کے ساتھ اقرار کیا تو ساعت نہ ہوگی یہ فصول عمادیہ میں ہے اور ساعت ہوگی اوراگر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کا اقرار کیا بھر مدمی کے ساتھ اقرار کیا تو ساعت نہ ہوگی یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک عورت نے ایک مخص پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ پس مرد نے کہا کہ میں نے ایسانہیں کیا پر کہا کہ ہاں! کیا ہے تو جائز ہے۔ یہ جیط میں ہے۔

ایک مورت نے ایک مرد سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیااوراس مخف نے انکار کیا پھراس شخص نے اس کے بعد نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیا محردت نے ایک مرد نے ایک عورت نے اور گواہ قائم کیا کہ میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے عورت نے انکار کیا کہ میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے عورت نے انکار کیا کہ میں مرد نے دو ہزار درم پر نکاح کے گواہ قائم کیے تو مغبول ہوں گے اور دو ہزار درم پر نکاح کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر خاص غام پر نکاح ہونے کے گواہ قائم کیتو مجمی مغبول ہوں گے بیفتا وی قاض خان میں ہے۔

مرد نے ایک فورت پر نکاح کا دعویٰ کیا پی عورت نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھالیکن مجھے اس کی و فات کی خبر ملی مجرمیں نے عدت بیٹھنے کے بعداس مرد سے نکاح کرلیا تو وہ مدگ کی بیوی قرار دی جائے گی اور اگرعورت نے کہا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں کیکن پہلے میں اس مدعی کی بیوی تھی اور قصہ بیان کیا تو وہ دوسر ہے تھی کی بیوی قرار یائے گی بیوجیز کر دری میں ہے۔

واضح ہوکہ موت کا دن تھم قاضی میں داخل نہیں ہوتا ہے مثلاً ایک محض نے دعویٰ کیا کہ میر اباب فلاں روز مرگیا اور قاض نے تھم دیا تو موت کا تھم ہوگا یہ دن داخل تھم نہ ہوگا بھرا گرکسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میت نے بھے سے بعد اس روز کے نکاح کیا ہوتا ہے تھا اور نکاح کی اور نکاح کی تھم ہو جائے گا اور قل کے روز تھم قضا میں داخل ہوتا ہے تھی کداگر کسی نے دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میر سے باپ کوفلاں روز قل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی چرکسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے باب نے بھے سے اس تاریخ کے میر کے باپ کوفلاں روز قل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی چرکسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیر نے فلاں شوہر نے بھے بعد کسی دن نکاح کیا تھر میں نے تھے صلاق میں دی ہیں ہوتا ہے کہا کہ میر نے قلال شوہر نے بھے طلاق دیے کے قائم کے تو متبول ہوں کے پھراگر شوہر آیا اور مدعی نے اُسکے طلاق دیے کے قائم کے تو متبول ہوں کے پھراگر شوہر آیا اور مدعی نے اُسکے طلاق دیے کے قائم کے تو متبول ہوں کے پھر دیکھرد کے گھرد کھنا چا ہے کہا گرگواہوں نے عدرت کے بعد نکاح کی گوائی دی تو نکاح فاہت ہوگا (نکاح ددم) کندانی الاصول الاستر دشینے۔

اگر دو فضوں نے ایک چوپایہ کا پی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ دیے اور تاریخ دونوں نے بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ چوپایہ کے سند میں ہو کو نکہ معنی مختلف جس کی تاریخ چوپایہ کے سند میں ہو کیونکہ معنی مختلف مہیں ہوتے ہیں بخلاف اس کے اگر پیدائش کا دعویٰ بلاتاریخ ہوتو جس کے قبضہ میں ہواس کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخوں سے چوپایہ کے سن کی موافقت میں اشکال تلموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چوپایہ دونوں کے قبضہ میں ہوافقت میں اشکال تلموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چوپایہ دونوں کے قبضہ میں ہوگی تاریخوں سے چوپایہ کے سن کی موافقت میں اشکال تلموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چوپایہ دونوں کے قبضہ میں ہوگی تو با میں ہے کنوانی اسمیین ۔

اگرمعلوم ہو کہ چو پاریکا من ایک مدعل کی تاریخ سے خالف ہے اور دوسر ہے کی تاریخ سے موافق کرنے میں اشکال ہے بعنی مشتبہ ہے تو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کہی اور دوسر سے نے تاریخ کہی مگر اس کی تاریخ لے سینی بذر بید کواہوں کے اپنے دعوے پر دلیمی و د بیت قائم کردی ۱۱ سے بعنی سی طرح موافقت ممکن نہوئے ۱۲ چو پایہ کے بن سے مشتبہ ہے تو اگر تیسر ہے کے قبضہ بیں ہے تو دونوں کے درمیان مشترک ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہے تو انہی کے قبضہ میں ہے تو قابض کی ذگری ہوگی اور اگر چو پایہ کا من دونوں تاریخوں سے خالف ہوتو دونوں کی کو اہیاں باطل ہوں کی اور قابض کے پاس چھوڑ دیاجائے گا کذائی آئی ہیں ۔عامہ مشائخ نے فرمایا کہ بہی سے کے کذائی آئی ہیں۔

وگری جاری کرنے کی بابت ایک اورمسکلہ کے

اورا گرقابض ہوتو ای کی ڈگری ہوگی کدانی اجل نہ ہوں گی بلکہ دونوں کی ڈگری ہوگی بشر طیکہ دونوں غیر قابض ہوں یا قابض ہوں اورا گرقابض ہوتو ای کی ڈگری ہوئے کے خواہ قابض ہوں یا بعد کو قائم کے ہوں یا بعد کو قائم کے ہوں یا بعد کو قائم کے ہوں کدائی الحیط اورا گرغیر قابض مدتی نے کواہ دیے کہ بین فلام میرا ہے میں نے اس کو فلاں فض سے تربیدا ہوا ہے اور یہ ہو نے کہ بین فلام میرا ہے میں نے اس کو فلاں فض سے تربیدا ہو نے کہ اور بیائع کی ملک میں پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ منائے کہ بین فلام میرا ہے میں نے اس کو فلاں وہ سر فض سے تربیدا ہو نے کے اور بیائع کی ملک میں پیدا ہوا ہے تو تابض کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر غیر قابض مدی نے اپنے کی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ منائے تو قابض اور غیر قابض کے دارث یا وص پر گواہ قائم کے کہ بین فلام جھے ایک فحض سے ہید ملا اور میں نے تبضہ کیا اور بیائی محض کی ملک میں پیدا ہوا ہو تی ہوگی بیسوط میں ہوگی ہوگی بیسوط میں بیدا ہوا ہوں اور بیکری میری ملک میں پیدا ہوئی اور غیر ہوگی اور میں نے گواہ والے گوئی کی ایک میری ملک میں پیدا ہوئی اور غیر ہوگی اور ہوں اور بیکری ایک فلال شخص کی ملک میں پیدا ہوئی واد خوص کے گواہ میل کہ ہوا ہوں اور بیکری ایک فلال شخص کی ملک میں پیدا ہوئی واد کی تو تب کہ میری ملک میں پیدا ہوئی واد کی تو تب کہ میری ملک میں پیدا ہوئی واد کی تو تب کہ گواہ کی ایک میری ملک میں پیدا ہوئی کو اور اور اس کی ذکری ہوجائے گی گواہ کی گواہ کی اور اور آئی کی گواہ کی اور اور اس کی ڈگری ہوجائے گی گر نہ اس صورت میں کہ قابض نے تب کہ گواہ کی اور اور اس کی ڈگری ہوجائے گی گر نہ اس صورت میں کہ قابض نے تب کو گوائی اور اس کی ڈگری ہوجائے گی گر نہ اس صورت میں کہ قابض نے کہ خواہ کی اور کی کہ واد وار کی کی گواہ کی اور کی میری کی گواہ کی اور کی کہ واد وار کی تب کو گائی اور کی کہ کو کی گواہ کی اور کی کہ کی کی کہ نے کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کیا گوائی اور کی کہ کی کہ کیا گوائی اور کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کیا گوائی اور کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی

اگر قابض کودوبارہ کواہ بیش کرنے کی قدرت نہ ہوئی اور قاضی نے تیسرے کی ڈگری کردی پھر قابض نے گواہ سنا ہے کہ یہ غلام میرا ہے میسری ملک میں پیدا ہوا ہے واس کی ڈگری ہوگی غلام اس کو مطے گا اور اگر قابض دوبارہ گواہ نہ لایا بلکہ چوتے نے حاضر ہو کر گواہ ویے کہ یہ میرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے قاضی تیسرے سے کے گا کہ اپنے اس امر کے گواہ لاکہ یہ تیرا غلام ہے تیری ملک میں پیدا ہوا ہے اس گھن چوتے سے زیادہ حقد ار ہو گا پھر اگر پہلا مدی حاضر ہوا اور گواہ لایا کہ یہ میرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے واس کی گواہی مقبول نہ ہوگی کے تکہ ایک مرتبدا س کا پھر اگر پہلا مدی حاضر ہوا اور گواہ لایا کہ یہ میرا سے میری ملک میں پیدا ہوا ہے واس کی گواہی مقبول نہ ہوگی کے تکہ ایک مرتبدا س پراس غلام کی ڈگری ہو چک ہو اور اس واسطے پھر اس کے گواہ اس غلام کی بابت کی پرمقبول نہ ہوں گے اور یہ قول امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ وا مام محمد رحمتہ القدعلیہ وا مام محمد رحمتہ القدعلیہ وا مام محمد رحمتہ القدعلیہ کا اس محمد رحمتہ القدعلیہ وا مام محمد رحمتہ القدعلیہ والم محمد رحمتہ القدعلیہ والم محمد رحمتہ القدعلیہ والم محمد والم مح

ایک مخص کے قبصہ میں ایک غلام ہے اس پر ایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ بیہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرے مدعی نے بھی ایسے بی گواہ قائم کیے اور قاضی نے دونوں مدعیوں کے درمیان نصف نصف غلام کی ڈگری کر دی پھر تیسرا شخص آیا اوراس نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو تمام غلام کی ڈگری اس کے نام کر دی جائے گی اگر پہلے دونوں مدعیوں اُسری واروں نے دوبارہ اپنی ملک نتاج کے گواہ پیش نہ کیے پس اگر ایک نے بدوں دوسرے کے دوبارہ گواہ پیش کیے تو جس نے نہیں پیش کیے اس کے اس کے آوجے کی ڈگری تیسرے کاحق نہ ہوگا بھرا آر پہلے کے اس کے آوجی کی ڈگری تیسرے کاحق نہ ہوگا بھرا آر پہلے مدعائعا یہ نے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہوات کی اور جس کے قبضہ میں غلام تھا یہ گواہ پیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہوا وات کی سے ماری کے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہوات کی سے سامنے چیش کیے تو اس کی گواہ والی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے کہ ماری کی گواہ ی اولی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے گواہ و بتا تو اس کی گواہ ی اولی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے پیش کیے تو اس کی گواہ اولی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے پیش کیے تو اس کے گواہ اولی جی کہ نام الذخیرہ۔

ا کر قابض وغیر قابض نے ما لک مطلق کے دعویے پر گواہ قائم کیے اور قابض پر ملک مدی کی ڈگری ہوگئ پھراس قابض تے جس پر ڈگری ہوئی ہے ملک نتاج کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور پہلا تھم قضا باطل ہوگا یہ کا نی میں ہے۔

ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ دیے کہ میراغلام ہے میں نے اپنی ملک میں اس کوآ زاد کر دیا ہے اور دوسرے نے گواہ دیے کہ میراغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو ملک میں پیدا ہونے کے گواہ اولی ہیں کذانی فتاوی قاضی خان۔

قابض اورغیر قابض دونوں نے آ کرغلام کے نتاج کے گواہ پیش کیے اور خارج کے دعوے میں آ زاد کرنا بھی ہے تو وہی اولی ہے اسی طرح اگر دونوں مدعیوں نے دعویٰ کیا اور حالیکہ غلام تیسر ہے کے قبضہ میں ہے اور ایک مدعی آ زاد کردینے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہی اولی ہے کیونکہ نتاج کے معتق کی گواہی زیادہ شبت ہے کہ اس پر استحقاق اصلانہیں ہوسکتا ہے اور اگر گواہی قابض شبت ملک اگر چہہے گراییا استحقاق اس پر آسکتا ہے یہ میط سرحی میں ہے۔

اگر غیر قابض مدی نے متاج کے ساتھ مد بر کرنے کا دعویٰ کیا اور قابض نے فقط نتاج کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں روایات مختلف جن۔

۔ ابوسلیمان کی روایت میں ہے کہ غیر قابض مدعی کی ڈگری ہوگی اور مدبر کرنے کو بمنز لہ آ زاد کرنے کے شار کیا اورا بوحفص کی روایت میں بمنز لہ مکا تب کرنے کے شار کیااور قابض کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط ۔

آگر مدی نے نتاج کے ساتھ مد ہر کرنے یا ام ولد بنانے کا دعویٰ کیا اور قابض نے نتاج کے ساتھ تطعی آزاد کرنے کا دعویٰ کیا تو قابض کی گواہی اور لی ہے اور اگر قابض نے نتاج کے ساتھ مد ہر کرنے یا ام ولد بنانے کا دعویٰ کیا اور مدی نے عتق قطعی کا دعویٰ کیا تو مدی اولی ہے یہ محملے سے قابض نے نتاج کا دعویٰ کیا اور مدی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے جھے سے قابض نے نصب کرلیا ہے ہے تو مدی کی گواہی اولی ہے اور اس طرح قابض نے نتاج کے دعویٰ کیا اور مدی نے کہا کہ میری ملک ہے میں نے اس کو اجرت پریا عاریت یا ودیعت دی ہے تو مدی کی گواہی اولی ہے اور ای مالی ہے میں علی ہے۔ اور ای میری ملک ہے میں اولی ہے میں ہے۔

ایک باندی پرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ باندی میری ہمیرے واسطے فلاں شہر کے قاضی نے اس شخص پر جس کے قبضہ میں ہے والی میں ہیں اگر مدی کے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس تاضی نے مدی کی وگری ایسے گواہوں نے میہوں نے اس کے پاس یہ گواہی دی کہ مدی نے قابض سے اس کوخریدا ہے یا قابض نے اس کوصد قد یا ہم مقبوضہ ویا ہے یا یہ گواہی دی کہ اس قاضی نے اس مدی کی وگری کردی اور کوئی سبب نہ بیان کیا تو یہ قاضی ہمی اس تھم کونا فذکر کے بائدی مدی کو دلائے گا اور اگری گواہی وی کہ مدی کے گواہوں نے اس قاضی کے سامنے گواہی وی تھی کہ یہ

ا مین اس مخص کے داسطے قوی ثبوت قرار دیا جائے گا جس نے اپنی ہی ملک میں اس کا پیدا ہو ٹا اور آزاد کرنا بیان کیا ہے تا

باندی مدی کی ہے اس کی ملک میں بیدا ہوئی ہے اس سبب سے قاضی نے اس کی ڈگری کردی تو امام اعظم رحمۃ القد علیہ وا مام ابو بوسف رحمۃ القد علیہ کے نزدیک رحمۃ القد علیہ کے نزدیک ہے گا اورا کر مدی کے گواہوں نے قاضی کے سرحمۃ القد علیہ کے نزدیک نو ڈدے گا اورا کر مدی کے گواہوں نے قاضی کے سامنے یہ گواہوں نے قاضی کے سام اس کے سامنے یہ گواہوں نے بیا قرار کیا ہے کہ میں نے اس باندی کی ڈگری اس مدی ہے تا ماس سبب سے کردی کہ میرے باس اس کے گواہوں نے گواہی دی کہ یہ باندی مدی کی ہے یا اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے تو شنخ الاسلام میں بیدا ہوئی ہے تو شنخ الاسلام رحمۃ القد علیہ نے فرایا ہے کہ دوسرا قاضی بالا جماع اس کو تو زدے گا بید فرو میں ہے۔

اگر ہاندی ایک مخص کے بیضد میں ہائی پرایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی نے قابض پر ہاندی کی اس کے نام ذکری کردی ہے اور گواہوں نے سبب قضاء بیان نہ کیا اور دوسرے مدعی نے نتائ کے گواہ پیش کیے تو قاضی کے تم والا اولی ہاور اگر پہلے مدعی کے گواہوں نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سبب سے ڈگری کردی ہے کہ اس کے سامنے گواہوں نے گوائی دی تھی کہ یہ باندی کی ہے اور دوسرے مدعی نے نتائ کے گواہ دیے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزوی کے تم قضا والا اولی ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نتائ کے گواہ دیے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فارج نے گواہ ویے کہ یہ باندی میری ہم میری ملک ہو اور امام جن ہوا دی کہ یہ باندی میں دونوں ملک مطلق کا دموی کی رحمۃ میں یہ باندی میں دونوں ملک مطلق کا دموی کی رسی ہوگی کے وقت کی ایسے بی گواہ دیے تا ہے بی سے تقات اس کے یاس جائے گایے ضول محادیہ میں ہوگ کی وقت ہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک بحری ہے اس پر ایک مدی نے دعوی اور گوا و دیے کہ بیمیری ہے اور میر کی ملک میں بیصوف اس کری سے حاصل ہوئی ہے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ دیے تو بحری وصوف مدی کو قضاء دلائے جا کمیں گے بید خیرہ میں ہے اگر ایک مخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ بیمیراغلام ہے میری ملک میں میری باندی وغلام سے پیدا ہے اور ایک مدی نے اس پرایے گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

یے تھم جو قابض کے واسطے غلام کی ملک کا ہوا ہے بید ملک ونسب دونوں میں ہے بعنی بیاغلام قابض کی باندی و غلام کے نسب سے قرار پائے گانسدی کے غلام و باندی کے نسب سے ہزانگنیص مانی المحیط۔

ایک محف کے مقبوضہ غلام پرایک مدلی نے گواہ قائم کیے کہ بیمبراغلام ہے میری اس باندی اور اس غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور دوسر ہے مدلی نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو دونوں کی ڈگری نصف نصف کی ہوگی اور بیغلام قضاءً دونوں غلاموں اور دونوں یا ندیوں کے نسب سے قرار پائے گا ہی قامنی خان میں ہے۔

ایک مخص کے مقبوضہ غلام پر ایک مخص نے دعویٰ کیا اور گواہ دیے کہ میے میرا غلام ہے میری ملک میں بیدا ہوا ہے اور ہاندی کا نام نہ لیا اور دوسرے مدعی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے اور میری اس باندی بریرہ سے بیدا ہوا ہے اور گواہ دیے تو ای ڈگری ہوگی بیس اگر قابض نے گواہ دیے کہ میہ میرا غلام ہے میری ملک میں میری اس باندی حریرہ سے پیدا ہوا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمچیط میں ہے۔

سے کہ دو محصوں میں ہے ہرایک کے قبضہ میں ایک بھری ہے ہرایک نے گواہ سنائے کہ جو بھری دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ میری ہے میری اس بھری اس بھری سے جو میر ہے قبضہ میں ایک بھری ہے تو دعویٰ الاصل میں ندکور ہے کہ دونوں کی گواہیاں مقبول ہوکر ہرایک کی ڈگری دوسرے کی مقبوضہ بھری پر ہوگی اور اس پرفتوئی ہے کذفی المضمر ات اور دونوں گواہیاں اس وقت مقبول ہوں گی کہ جب بھریوں کے سنوں میں ایسا اشتباہ پڑا ہوکہ ایک بھری دوسری بھری کی ماں ہونے کا احتمال رکھتی ہے اور اگر کوئی بھری

دوسرے کی مال نہیں ہوسکتی ہوتو دونوں کی تواہیاں یکبار گی مقبول نہ ہوں گی اورا گریوں تواہ قائم کیے کہ میرے قبضہ کی بکری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے اور دوسرے کی بکری کواس کے پاس کی بکری نے جناہے اور دوسرے کے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو ہر ایک کے داسطے اس کی مقبوضہ بکری کی ڈگری ہوجائے گی میرمیط سرحسی میں ہے۔

سبب متکر ( لیمنی ایک ہی دفعہ ہو سکنے والے سبب ) کابیان 🖈

ہروہ سبب جو منتکر رکنے ہووہ نتاج کے معنی میں ہے جیسے بنا اس کیڑے کے حق میں جوسرف ایک مرتبہ بنا جاتا ہے جیسے روئی کے کیڑے اور روئی کا تنا اور دود دود دو دو دو دو ایا اور نمدہ بنانا اور مرغری تیار کرنا اور ریشم کا ثنا اور جوسب منتکر رہے وہ نتان کے معنی میں نہیں ہے تو ایسے سبب میں مثل ملک مطلق کے دعوے کے مدی غیر قابض کی ڈگری ہوگی مثل زراعت گندم حبوب و بنا ء تمارت و نمیرہ اورا گراشتہا ہ واشکال واقع ہوجائے تو اس کام کے خبر داروں ہے دریا فت کیا جائے گا کذائی الکانی۔

ایک شخص کے مقبوضہ کیڑے پر جھٹز اہوا قابض نے گواہ دی کہاس کا آ دھا ہیں نے بنا ہے اور دوسرے مدی نے گواہ دی کہاس کا کہاس کا آ دھا میں نے بنا ہے تو امام محدر جملة اللہ علیہ نے فرمایا کہا گر دونوں آ وسے پیچان پڑتے ہیں تو ہرا یک کواس کا بنا ہوا آ دھا دے دیا جائے اورا گرمیس پیچانے جاتے ہیں تو سب کپڑ امدی کا ہے میڈناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک مخف کے پاس بکری کی اون ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بکریوں سے کاٹی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور ایک مدل نے خود دعویٰ کیا اور ایسے ہی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی کذانی الذخیرہ۔

اگرایک هخص کے مقبوضہ تھی یاروغن زینون یا تلی کے تیل پر دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس کو متھایا پیرا ہے اور گواہ قائم کیے اور قابعن نے بھی مثل اس کے گواہ ویے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور یہی تھم آئے اوز ستوؤں میں ہے کذانی الحیط۔

اگر چستہ میں جھکڑا ہوااور مدی اور قابض میں ہے ہرایک نے گواہ دیے کہ یہ چستہ میرا ہے میں نے اس کواپنی ملک میں ہنایا ہے تو وہ قابض کا ہوگا ای طرح اگر دودھ کے خلاف (دوہ ہے ا) میں جھکڑا ہوا اور اس طرح ہرایک نے گواہ چیش کیے تو قابض کی ذکری ہو ذکری ہوگی کذانی الکانی اور اگر ہرایک نے اس امرے گواہ قائم کی کہ جس دودھ سے یہ چستہ بنا ہے وہ میرا تھا تو مدگی کی ذکری ہو جائے گی اور اگر ہرایک نے اس امر کے گواہ دیے کہ دودھ میری بکری سے میری ملک میں دوھا گیا ہے اور اس سے یہ چستہ بنایا گیا تو قابض کے لیے چستہ کا علم ہوگا اور اگر ہرایک نے یہ گواہ دیے کہ جس بکری سے دودھ دوھ کریہ چستہ بنا ہے وہ میری ملک ہے تو مدی

کے لیے تھم ہوگا اوراگر ہرایک نے بیگواہ پیش کیے کہ جس بکری ہے دو دھ دو ھکر دودھ ہے یہ چستہ بنایا گیا ہے وہ میری بکری ہے پیدا ہوئی ہے تو چستہ کے قابض کی ڈگری ہوگی کذانی الحیط۔

اگر مدگی قابض نے کہا کہ یہ چہتہ میرا ہے جس نے اس کواٹی بحری کے دو دھ سے بنایا ہے اور غیر قابض مدگی نے بھی ایسے
ہی گواہ ٹیش کیے تو بحری کی ڈگری غیر قابض کے واسطے ہوگی یہ فاوی قاضی فان میں کہا گرکسی زیور کا دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس
کواٹی ملک میں ڈ حالا ہے تو یہ دعویٰ متاح نہیں ہے اس طرح اگر دعویٰ کیا کہ یہ گیہوں میرے بیں میں نے خودان کو بو یا ہے تو بھی بھی
تھم ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اگر ایک دارا یک محصل کے قبضہ میں ہے اس پر دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ یہ میرے داوا کا گھر ہے میں نے
اس کو میراث میں پایا ہے اور تمام صورت میراث کو بیان کیا یہاں تک کہ حصداس تک پہنچا اور قابض نے بھی اس طرح کواہ دیے تو مرگ
کی ڈگری ہوگی کذائی الحیط۔

اگرزمین و درخت خرماایک مخض کے مقبوضہ ہیں اس پرایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین و درخت میرے ہیں اور میں نے بیدر خت اس زمین میں لگائے ہیں اور قابض نے اس کے مثل گواہ قائم کیے تو مدمی خارج کی ڈگری ہوگی اورا یسے ہی تاک انگوراور دوسرے درختوں کا حکم ہے کذافی الکانی۔

اگرز مین میں میں میں ہواور قابض مدی میں سے ہرایک نے گواہ قائم کیے کہ زمین میری ہے اور کھیتی اس میں میں نے لگائی ہے تو زمین اور کھیتی کی ڈگری مدی کودی جائے کی کذائی المحیط۔

ای طرح اگرعمارت میں اختلاف کیا اور ہرا یک نے گواہ دیے کہ میں نے اپنی زمین میں عمارت بنائی ہے تو بھی مدعی کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط السزھسی ۔

اگر کسی کے پاس قباء لی جاس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے میں نے اس کو اپنی ملک میں قطع کیا اور مجروایا ہے اور قابض نے بھی اس کے شل کواوقائم کیے تو مدعی کی ڈگری ہوگی پیمسوط میں ہے۔

ایسے بی جوجہ بھرا ہوا ہے اور پوشین اور ہر چیز کیڑ ہے کی جوقطع کی جاتی ہے اور بچھو نے فرش اور دستر خوان اور تکیدا یسے بی عصفر یا زعفران یا درس سے رنگائے ہوئے کیڑے ہیں اگر مدمی و قابض نے اس طرح کواہ قائم کیے تو مدمی کی ڈگری ہوگی کذائی العلمیر بید۔ بزیادہ التوضیح ایک کھال ایک مختص کے باس ہے اس پر دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ بیمیری ہے میں نے اپنی ملک میں اس کو کھینچا ہے اور قابض نے کواہ ایس کے مثل قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمیط سرحسی میں ہے۔

اگروزی کی ہوئی کھال مینی ہوئی ایک بکری ایک مخص کے قبضہ میں ہاس پر ایک مخص نے دموی کیا کہ بیمیری ہے میں نے اس کو ذرع کیا اور کھال مینی اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو مدی کی ڈگری ہوگی میرچیا میں ہے۔

اگر ہرایک نے دونوں میں سے بیرگواہ پیش کیے کہ بھری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے میں نے اس کو ذریح کیا ہے اور اس کا سرو کھال وسقط عمیرا ہے تو کل کے قابض کی ڈگری ہوگی بیمسوط میں ہے۔

اگر قابق و مدی نے بعنے ہوئے گوشت یا بھٹی ہوئی مچھلی میں جھٹڑا کیا ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس کو بھونا ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی اور ایبا بی معتف میں ہے۔ ہرایک نے اگر گواہ قائم کیے کہ میرا ہے میں نے اپنی ملک میں کھا ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی کیونکہ کتا ہے متنکر رات میں سے ہے کتوب وجو پھر کھتوب ہوتی ہے بیانا ویٰ قاضی خان میں ہے۔

ل بعنی ایره واستر کے درمیان روئی یا قزوغیره مجرا بهوا بو

اگر پیتل کا کوزہ یا طشت یا برتن لو ہے یا تائیے یا پیتل کا ہو یا برنجی یا را نگ کا ہو یا دونوں کواڑ سا کھو کے ہوں یا پیالے یا تابوت یا تخت یاسجلہ یا قبہ یا موزہ یا ٹو بی ہوتو مدمی غیر قابض کی ڈگری ہوگی بشرطیکہ تمررمصنوع سیبوتے ہوں ورنہ قابش کی ڈگری ہوگی بشرطیکہ تمررمصنوع سیبوتے ہوں ورنہ قابش کی ڈگری ہوگی کندا فی الخلاصہ۔ ہوگی کندا فی الخلاصہ۔

اگرایک شخص کی مقوضہ کچی اینٹوں پر دعویٰ کیا کہ میری ہیں میں نے ان کواپی ملک میں تیار کیا ہے اوراس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو غیر قابض مدگ کی ڈگری ہوگی اور اگر بجائے پچی اینٹوں کے پی اینٹیں یا گیج یا چونہ ہوتو قابض کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط ۔

ایک کھال تھینچی ہوئی بکری ایک شخص کے قیصہ میں ہے اور اس کی کھال اور سقط دوسرے کے قبضہ میں ہے ہیں بکری کے قابض نے گواہ ویس کے قبضہ میں ہے ہیں بکری کے قابض نے گواہ ویے کہ بکری اور کھال اور سقط سب میرا ہے اور کھال اور سقط کے قابض نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو ہرا کی کے واسطے اس کی مقبوضہ چیز کی ڈیری کردی جائے گی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرایک شخص کے قبضہ میں کبوتر یا مرغی یا کوئی اُسیارِ ندہ جانور ہے جوائڈ سے نکلتا ہے اوراس پر ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ میر اہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قابض نے اس کے شل گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری کردی جائے گی کذا فی الذخیر ہاور اگر مدمی نے گواہ قائم کیے کہ وہ انڈا کہ جس میں سے بیمرغی پیدا ہوئی ہے میرا تھا تو اس کے نام مرغی کی ڈگری نہ کی جائے گی لیکن مرغی کے مالک پر اس کے مثل ایک انڈ اانڈے کے مالک کودینے کا تھے ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

غصب کی ہوئی مرغی نے دوانڈے دیے ایک انڈے کومرغی نے اپنے نیچے رکھ کرسیا ادراس میں ہے بچہ نکلا اور دوسرے انڈے کوغاصب نے دوسری مرغی کے نیچے لا کر بچہ نکلوایا تو مرغی اور جو بچہاس کے نیچے نکلا ہے وہ مغصوب منہ کودیا جائے گا اور جو بچہ غاصب نے نکلوایا ہے وہ اس کو ملے گاریمچیط سرحسی میں ہے۔

صوف ودرخت کے ہے اور پھل بمز لہ نتاج کے بیں اور ورخت کی شاخیں اور گیہوں بمز لہ نتاج کے نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر مدی نے گواہ بیش کیے کہ بیصوف میری بمری کا ہے یا بیکھل یا ہے میرے درخت کے بیں اور بیشاخیں میرے درخت کی بیں اور یہ شاخیں میرے درخت کی بیں اور یہ شاخی میرے درخت کی بیں اور یہوں کی صورت بیگیہوں اس گیہوں کے بیں جو بیں جو بیں نے اپنی زمین میں ہوئے تھے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ دیے تو شاخ اور گیہوں کی صورت میں مدی کی ڈگری ہوگی اور صوف اور پھل اور ہے کی صورت میں قابض کی ڈگری ہوگی کذافی الحیط۔

اگرایک شخص کے مقبوضہ کپڑے پر دعونی کیا کہ بیمبراہ میں نے اس کو بنا ہے اور گواہ قائم کیے گر گواہوں نے اس کے بنے
کی گواہی دی اوراس کے ملک ہونے کی گواہی نہ دی تو مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر چوپا یہ بیس بید گواہی دی کہ بیاس کی باس
پیدا ہوا ہے یا بیہ بائمری اس کے باس پیدا ہوئی ہے اور بید گواہی نہ دی کہ اس کی ملک ہے تو بھی مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر بوں
گواہی دی کہ بیب بائمری اس کی بائمری کی بیٹی ہے گر ملک نہ بیان کی تو بھی مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر کپڑے میں بوں گواہی دی
کہ بیکیڑ افلاں شخص کے سوت کا ہے گر ملک کی گواہی نہ دی تو فلال کے واسطے تھی نہ ہوگا بیفتا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگرانہوں نے بیان کیا کہ اس نے فلا سمخص کی مملوکہ روئی سے سوت کا تا اور اس سے بیر کیڑا بنا ہے تو غصب کرنے والے پراس کے مثل روئی دین پڑے گی اور کیڑا غاصب کا ہوگا لیکن اگر مالک بول کے کہ بیں نے اس کو کا تنے اور بننے کا تھم کیا تھا تو بینہ وہی کیڑا لے لیے گا بیر محیط سرحسی میں ہے۔

اگر گواہی دی کہ بیا نگور خشک فلا س مخض کے تاک کے ہیں 🖈

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ بیرچھوار ہے اس مدمی کے درخت کے ہیں تو جھو ہاروں کی ڈگری مدمی کے نام ہو جائے گی بیر محیط سرحسی میں ہے۔

اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ گیہوں اس کھیتی کے ہیں جوفلاں شخص کی زمین میں لگی تھی یا یہ چھوارے اس ورخت کے ہیں جوفلاں شخص کی زمین میں تھا یا یہ انگورخشک فلاں شخص کی زمین سے تاک کے ہیں تو اس فلاں شخص کی ڈکری شہوگا کین اگر قابض نے فلاں شخص کی ملک ہونے کا قرار کر دیا تو اس کے اقرار پر فلاں شخص کو دلائے جائیں گے اور اگر بول گواہی دی کہ یہ غلال شخص کی باندی نے جناہے تو غلام مالک کبڑ کا ہوگا اور اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس شخص کی جین تو گیہوں اس کو دلائے جائیں گے ای طرح اگر گواہی دی کہ یہ فلاں شخص کے تام ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔ مطرح اگر گواہی دی کہ یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر گواہی دی کہ زید نے بہآ ٹا عمرو کے گیہوں سے چیسا ہے اور عمرواس کا مالک تھا تو زید پر ان گیہوؤں کے مثل گیہوں کے دیے گر گواہی دی گوری ہوگی اور اگر عمرو نے کہا کہ میں نے زید کو چینے کا تھم کیا تھا تو آئے لے لے گا کذا نی المہوط۔

ایک مخض کے ہاتھ میں ایک عصفر لی کارنگا ہوا کپڑا ہے اس پر گوا ہوں نے گواہی دی کہ بیعصفر جس سے میہ کپڑا رنگا ہے اس مدگی کا ہے اس سے مدعا علیہ نے میرنگا ہے اور رنگلنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ کپڑے کے مالک نے خودرنگا ہے اور مالک اس سے منظر ہے تو مالک کا قول ہوگا میر مجیط میں ہے۔

ایک باندی اوراس کی بیٹی دوسرے کے تبضہ میں ہے اس پر ایک مدی نے دعویٰ کیا کہ بید باندی میری ہے اور گواہ قائم کیے
اور قاضی نے باندی کی ڈگری اس کے نام کر دی توبیہ باندی کی بیٹی کوئیس لے سکتا ہے اگر چہ باندی کو ملک مطلق کے استحقاق سے لے لیا
ہے اور اگر باندی کی بیٹی مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو باندی مع بیٹی کے لے سکتا ہے اور اگر ایک شخص کے قبضہ میں چھو ہارے کا درخت
ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کر کے اپنے نام ڈگری کر الی اور اس درخت کے چھو ہارے دوسرے کے قبضہ میں تیں تو وہ چھو ہارے بھی
لے لے گا اور پھلوں خرما کا تھم بچے کے ماند نہیں ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اہام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ایک زمین ہے اس میں گیہوں کی کھیتی ہوئی ہے ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین میری ہے اور گواہوں نے بیان کیا کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ بیکھیتی کس کی ہے تو اہام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب کھیتی کا حال معلوم نہ ہوتو وہ زمین کے تابع کی جائے گی پھر میں نے بوچھا کہ اگر قابض نے کہا کہ کھیتی میں نے ہوئی ہواور گواہوں نے ہوئی ہواور گواہوں نے کہا کہ اگر میتی کا فی یاروندی ہوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نبدے کی کھیلیت کی گوائی نہ وی تو فر مایا کہ کھیتی اس کو دلائی جائے گی ہوئی جس کے ہاتھ میں زمین ہے کذا فی الحیط۔

اگر مرعی نے ملک مطلق کے گواہ دیے اور قابض نے اس سے خرید نے کے گواہ دیے تو قابض کی گواہی اولی ہے۔ کذا

ں ہیں ہے۔ اگر دو مدعیوں میں ہے ایک نے ہیدمع قبضہ کا اور دوسرے نے خرید کا ایک ہی پنجنس کی طرف ہے دعویٰ کیا اوریہ مال معین تیسرے کے قبضہ میں موجود ہے اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا تاریخ برابر ایک ہی کہی تو خرید کی گواہی اولی ہے اور اگر ایک نے ہرت کہی دوسرے نے نہ کہی تو تاریخ بیان کرنے والا اولی ہے خواہ کوئی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک تاریخ سابق ہے تو دہی

ل عصفر لعني كاجيره جس كو بهار يعرف ميس سم بولتے بين ا

اولی ہے اور اگروہ شے میں دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں ہوتو وہ اولی ہے الاید کد دونوں کی تاریخ بیان کرنے میں مدی غیر قابض کی تاریخ سابق ہوتو ای کی ڈگری ہوگی اور اگروہ چیز دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں میں مشترک ہوگی الا اس صورت میں کہ دونوں کی تاریخ سابق ہوتو ای کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے صدقہ مع قبضہ کا اور دوسرے نے خرید کا دعویٰ کیا تو اس کا مجمع تھم ای طرح ہے میں جے۔ مجمع تھم ای طرح ہے میں جے۔

ایک فض کے قبضہ میں ایک شیم معین کے اس پر ایک مدی نے دعویٰ کیا کہ میں نے زید سے ہزار درم کوخریدی دوسر سے نے دعویٰ کیا کہ بحر نے بچھے ہید مغوضہ دی تو دونوں میں مشترک کا تھم ہوگا ای طرح اگر تیسر سے نے پدر سے میراٹ کا اور چو تھے نے فالد سے صدفتہ کا دعویٰ کیا تو سب میں جارحصوں پر تقسیم ہوگی اگر مال معین دو میں سے ایک کے قبضہ میں ہوتو غیر قابض کی ڈگری ہوگ لیکن اگر کسی کی تاریخ سابق ہوتو ای کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگی اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ وہ شاکی ہوکہ جس کے نظرے نہیں ہے جاتے ہیں جیسے کھوڑ اور غلام دغیرہ واور اگر ایک چیز ہوکہ جس کے نظرے کیے جاتے ہیں جیسے کھوڑ اور غلام دغیرہ واور اگر ایک چیز ہوکہ جس کے نظرے کے جاتے ہیں جیسے دارو غیرہ تو خرید کے دی گرگی ہوگی کہ ان انجیط السرحی اور سے جیہے کہ جوغیر منتسم کے تمل قسمت ہاور جوزیس ہاس

ہدومدقد کے دعوے میں اگر دونوں میں قبضہ ہوتو کیاں ہیں اور بیتھم الی چیز وں میں جو ممل قسمت نہیں ہیں باا خلاف ہا اور جو ممل قسمت ہیں ان میں اختلاف ہا اور اسمح بیس ہا اور بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں فریق کوا ہوں نے وقت ہیان نہ کیا اور کسی کا قبضہ بھی نہیں ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ بیان کیا لیو سابق الوقت اولی ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ بیان کیا لیون کیا تو سابق الوقت اولی ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ بیان کیا لیون کیا تو میں اولی ہے کذا فی البین اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا فی البین اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وقت بیان کیا تو دونوں کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذا فی البین اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وہ اولی ہے کذا فی الحیط ۔

ایک محض کے مقوضہ مال عین پر دو مذعوں نے دعویٰ کیاا یک نے زید ہے خرید نے کا اور دوسرے نے زید ہے رہن رکھ کر قضہ کی دونوں نے کواہ قائم کیے اور دونوں نے تاریخ بیان نہی یا ایک بی تاریخ بیان کی تو خرید اولی ہے اور اگر ایک فی تاریخ بیان کی اور دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق می تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہ اولی ہے کوئی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق ہوتو وہ اولی ہے کی اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق ہوتو ہوائی ہے تو وہ اولی ہے کی تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ بیان کی دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ بیان کی دونوں ہے۔ سابق ہوتو وہ اولی ہے کی سے۔

۔ اگر قابض کی طرف ہے ایک نے رہن و قبضہ کا اور دوسرے نے ہیدو قبضہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ دیے مگر کسی کے محواہوں نے تاریخ یا قبضہ نہ ہتلا یا تو رہن اولی ہے اور بیا ہتے سان سے کذا فی انبیین ۔

میتھم اس وفتت ہے کہ دونوں کا وعویٰ ایک ہی مختص کی طرف سے ملک کا ہواورا گر دوشخصوں کی طرف ہے ہوتو دونوں برابر میں بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگرتاریخ یا قبضہ کی سبقت کی وجہ ہے ترجیح رکھتا ہوتو اس کی ڈگری ہوگی یہ فسول عمادیہ میں ہے۔ میتھم اس وقت ہے کہ ہبدیشر طاعوش نہ ہواورا کر بشر طاعوش ہوتو بیاو ٹی ہے کذانی السراج والہدایہ۔ اگر مدعی نے غلام کی نسبت خرید نے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح اس پر ہوا ہے تو دونوں مدعی یساں بیں غلام کی ڈگری دونوں میں نصف نصف ہوگی ہاس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ نہ کہی ہویا ہو تہ ایک بی کہی ہواور
یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نے اور اگر دونوں کی تاریخ میں ایک تاریخ میا بق
ہے تو سابق الناریخ اولی ہے میں غایت البیان میں ہے پھر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو آ دھا غلام طے گا اور آ دھے کی
قیمت شو ہر پر واجب ہوگی اور مشتری کو آ دھا غلام اور آ و ھے غلام کا تمن آ دھا با تع سے لسکتا ہے اگر جا ہے ورنہ ہے تو کروے اور امام
محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو تمام غلام کی قیمت شو ہر سے مطے گی تیمین میں ہاگر نکاح اور بہاور رہی وصد قد جمع ہوتو نکاح
اولی ہے کذانی الحیط۔

دو کواہوں نے قرض کی کوائل دی اور دو کواہوں نے مضاربت کی توبدی قرض کی کوائی اوٹی ہے کذانی الحیط السرحسی ۔

متفرقات 🌣

منگی میں ہے کہ ایک شخص کے مقبوضہ دار پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور گواہ کیا کہ میں نے اس دار کا دعویٰ کیا تھا اور قابض نے مجھ سے سودرم پرسلح کر لی تھی اور قابض نے گواہ دیے کہ مدعی نے مجھ کو اس دار کے دعو ہے میں اپنے حق کے بری کر دیا تھا تو صلح کے گواہ اولیٰ میں کذائی الذخیرہ۔

ایک مخض نے دوسرے کی مقبوضہ باندی پر دعویٰ کیا کہ میں نے یہ باندی اس قابض سے ہزار درم کوخرید کے آزاد کر دی ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور دوسرے نے قابض پڑگواہ قائم کیے کہ میں نے بیہ باندی قابض سے ہزار درم کوخریدی اور آزاد کرنے کا نہ ذکر نہ کیا تو آزاد کرنے والے کے گواہ اولی ہیں اور بیز کرنہیں کیا کہ اگر مدی خرید نے قبضہ ذکر کیا تو کیا تھم ہے پس اگر اس نے قبضہ کر لیا ہے قوہ اولی ہے بیمچیلا میں ہے۔

ایک منتقش کاغلام ہے غلام نے اپنے مولی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے جھے آزادیا مدیر کردیا ہے اورایک مدی نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کواس کے مالک سے ہزار درم کوخریدا ہے پس اگر مشتری نے قبضیس کیا ہے تو غلام کے گواہ اولی ہیں اوراگر قبضہ کرلیا تو مشتری کے گواہ مقبول ہوں مجے اوراگر دونوں نے تاریخ بیان کی اورا یک کی تاریخ سمابق سابق التاریخ اولی ہے میدذ خیرہ میں سر

ایک باندی نے اپنے مولی پر دعویٰ کیا کہ میری اس سے اولا دہوئی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور دوسرے مدعی نے گواہ دیے کہ میں نے بید ہاندی اس کے مالک سے خریدی ہے تو باندی کے گواہ اولی جیں خواہ ہاندی مشتری کے قبضہ میں ہو یا نہ ہو اور اگر مشتری کے گواہوں نے بچہ جننے سے تمن برس پہلے خرید نے کا وقت بیان کیا تو مشتری کے گواہ اولی ہوں گے بیمجیط جی ہے۔

ایک باعدی ایک فخص کے بیضہ میں ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو مد ہر کر دیا درحالیکہ اس کا مالک ہوں اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیر جھے سے میری ام ولد ہوگئ ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور تیسرے نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی میڈناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرغلام نے گواہ کیے کہ فلاں مختص نے بیجے آزاد کردیا ہے اور فلاں شخص اس سے منکر نے ہے امقر عے ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمیراغلام ہے تو اس دوسرے مدعی کی ڈگری ہوجائے گی اس طرح اگرغلام کے گواہوں نے بیا گواہی دی کہ فلال شخص نے اس کو آزاد کیا اور درحالیکہ بیاس کے قبضہ میں تھایا بیکل کے دوز قبضہ میں تھا تو بھی بیا گواہی مقبول نہ ہوگی کذافی المهسوط۔ اگر غلام کے گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے اس کوآ زاد کیا درحالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور مدعی کے گواہوں نے گواہی دی کیر بیدعی کا غلام ہے تو آزادی کے گواہوں پر ڈگری ہوگی کذافی الحیط۔

مشنتہ غلام کی بابت آ زاد کرنے کی بابت گواہی وینا 🛠

اگرمولی نے گوائی دی کہ بیمیرا غلام ہے میں نے اس کوآ زاد کیا اور دوسرے نے کہا کہ بیاس کا غلام ہے تو آ زاد ن کے گواہوں پر تھم ہوگا ای طرح آگر غلام ہے گواہوں نے گواہوں کی ڈاگری ہوگی چنا نچہ گرخودمولی نے مدبر کرنے کے گواہوں کی ڈاگری ہوگی چنا نچہ گرخودمولی نے مدبر کرنے کے گواہوں کی ڈاگری ہوگی چنا نچہ گرخودمولی نے مدبر کرنے کے گواہوں پر تھم ہوگا کذافی الذخیرہ ۔ آگر غلام ہونے کے گواہوں پر تھا ہوگا کذافی الذخیرہ ۔ آگر غلام ہونے کے گواہوں پر تھا ہوگا کذافی الذخیرہ ۔ آگر غلام نے گواہ سنا نے کہ فلال شخص نے اس کو مکا تب کیا ہودوالی ہو وہ اس کا مالک ہواہوں پر تھا ام ہونے کہ وہ مالی ہوئی اور اگر قابوں پر تھا ام ہونے کہ گواہوں پر تھا ام ہونے کہ بیمیرا غلام ہوئی کہ دوسرے کے گواہوں پر تھا ام ہونے کہ وہ مالی کے گواہوں پر تھا ام ہونی کو مکا تب کیا ہواور دوسری مدگی نے گواہ سنا نے کہ میرا غلام ہوئی دوسرے مدگی ہوگی اور آگر کا ہوئی ہوگی ہوگی میر ہوگی میر ہوگی میں ہوگی کذائی الذخیرہ دایک علام ایک شخص کے قبضہ میں ہوگی کذائی الذخیرہ دایک علام ایک شخص کے قبضہ میں ہوگی کذائی الذخیرہ دایک علام ایک شخص کے قبضہ میں ہوگی کواہوں پر ڈاگر دونوں کی تھا ہوئی کی تو اس کو ڈاگری او کی ہوگی اور آگر دونوں کی میں تھا ور ایک کی ڈاگری او کی ہوگی اور آگر دونوں کی تھا ہوئی تو اس کی ڈاگری او کی ہوگی اور آگر دونوں کی تھا ہوئی تو تاسی کو ڈائی تاب کو گاری او کی ہوگی اور آگر دونوں کی تھا ہوئی تو تاسی کو ڈائی تاب کو گاری او کی ہوگی اور آگر دونوں کی تو تابی کی ڈائی الذخیرہ کی گاری او گی ہوگی اور آگر دونوں کی تو تابی کی ڈائی کا تابی خال میں ہوئی ہوئی اور آگر دونوں کی دی تو تابی کی ڈائی کا تابی کو تابی کو تابی کی ڈائی کا کہ خلام کی دونوں میں نصورے کو تابی کی تو تابی کی ڈائی کی تابی دونوں کی دونوں

اگردونوں میں سے ہرائیک نے اس امر کے گواہ و بے کہ میں نے اس کو ہزار درم پر آزاد کر ویا ہے درحالیکہ میں اس کا مالک تھا تو غلام کی تصدیق کرنے اور تکذیب کرنے پر لحاظ نہ کیا جائے گا اور ڈگری ہوجائے گی کہ غلام کی ولا ، دونوں میں کے اس پر ہزار درم واجب ہیں اور اگر ایک فریق گوا ہوں نے مال ذکر کیا اور دوسرے فریق نے ذکرنہ کیا تو گوا ہی مدعی مال کی مقبول موگی اور اس کی ولا ، ہوگی اور غلام کی تصدیق یا تکمذیب کی کرنے پروانہیں ہے بیدذ خیر ہیں ہے۔

ابن ساعد میں اہام محدر حمة الله علیہ بے روایت ہے کدا یک حف کے قصہ میں ایک غلام ہے اس پراس کے بینے نے دعویٰ کہ اور گواہ قائم کے کہ رہم میر ہے باب نے جھے صدقہ دیا ہے حالا نکہ وہ لڑکا صغیراس کی پرورش میں ہے اور غلام نے گواہ دیا کہ اس کے باب نے جھے آزاد کر دیا ہے تو اہام محدر حمة القدعلیہ نے فر ہایا کہ غلام کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر گواہ ہوں نے یہ گواہ وں نے بالغ فقیر لڑے کو غلام صدقہ یا ہم کیا ہے اور اس نے قضہ کیا اور ہم نے اس کے قبضہ کو معائد کیا اور غلام کے گواہ وں نے گواہ کو دی کہ باپ نے اس کو آزاد کیا ہے اور وقت بیان نہ کیا تو صدقہ جائز رکھوں گا اور عت باطل کروں گا منفی میں ہے کہ ایک مخف نے دوسرے پریہ گواہ وں کہ ایک خواہ وں نے اور وقت بیان نہ کیا تو اور میا تھا اور ارش نے کہا کہ گواہ وں نے آزاد کر دیا ہے در حالیہ وہ مریض تھا اور دار ش نے کہا کہ گواہ وں نے آزاد کر دیا ہے در حالیہ کو ارش خول ہوگا جب تک گواہ یہ گواہ وں نے دی کہ وہ خفس اس وقت سے گواہ قالوں اور اگر وارث نے کا قرار نہ کیا تو فرم کوئ کیا کہ وہ نہ بیان بکتا تھا تو غلام کا قول مقبول ہوگا جب تک گواہ وار ہوگا جب تک گواہ وارہ وگا جب تک گواہ وارث اس کے گواہ قائم نہ کرے کہ نہ یان بکتا تھا کہ خواہ کر دیا گواہ وارٹ اس اس مرکے گواہ قائم نہ کرے کہ نہ یان بکتا تھا کہ افران ان کیا تھا کہ افران ان کیا تھا کہ افران ان کیا تھا کہ خواہ کہ کواہ قائم نہ کرے کہ نہ یان بکتا تھا کہ افران ان کھا کہ ان ان کہ کیا کہ کواہ تھا کہ کواہ قائم نہ کرے کہ نہ یان بکتا تھا کہ ان اور کیا کہ کواہ تو کہ کواہ قائم نہ کرے کہ نہ یان بکتا تھا کہ ان کواہ کو کہ نہ کیا تو اس میں کو کھوں کو کا تو کہ تو کر دیا گواہ کو کہ کو کہ کیا کہ کواہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

ا کے مخص نے ایک باندی آزاد کی اور اس کا ایک بچہ ہے ہیں باندی نے وعویٰ کیا کہ جھے تو نے قبل والوت کے آزاد کر

ہے ہیں بچہ آزاد ہے اور مولی نے کہا کہ بیں بلکہ بعد ولا دت کے آزاد کیا ہے اور بچہ فاام ہے تو مد میوں میں مذکور ہے کہ بچہ اگر باندی کے پاس ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ بچہا گر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی باندی کا قول قبول ہوگا اور اگر دنوں نے گواہ قائم کیے تو یا ندی کے گواہ مقبول ہوں گے اور بھی تھم مکا تب کرنے کے دعوے میں ہے لیکن مد بر کرنے کے دعویٰ میں ولی کا قول مقبول ہوگا۔

منتی میں امام محدر حمد اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگر بچہ خودائی ذات سے تبیر کرسکتا ہے تو ای کا تول لیا جائے گا اور اگر نہیں یان کرسکتا ہے تو جس کے قبضہ میں ہے اس کا قول قبولی ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو باندی کے گواہ اولی ہیں اور بہی تھم کتابت میں ہے اگر اپنی باندی نے کہا کہ میں بعد آزاد ہونے کے جنی کتابت میں ہے اگر اپنی باندی نے کہا کہ میں بعد آزاد ہونے کے جنی تقی گرتو نے مجھے ہے لیا اور مولی نے کہا کہ بل آزادی کے جنی تھی اور میں نے تجھے سے لیا اور بچہ کچھے بیان کرنے کے المأتی نہیں ہے تو مولی پرواجب ہے کہ بچھاس کی مال کو واپس کرے اور بہی تھم ہے مکا تب کرنے میں اور مدیر کرنے اور رام ولدی مولی کا تول بول ہوگا یہ قاوئ قاصی خان میں ہے۔

آیک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے کہ وہ حریت کا دعویٰ کرتا ہے اور قابض نے کہا کہ بیمیرا غلام ہے ہیں آگر غلام اپنی ات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے تو قابض کا قول لیا جائے گا کیونکہ غلام شل متاع کے ہے اور اگر تعبیر کرسکتا ہے یا بالغ ہے تو غلام کا قول لیا جائے گا اور اگر ہرا یک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں گے بید جیز کر دری میں ہے۔

ایک مخص نے اصلی آزاد ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے ماں و باپ کا نام اور ان کی حریت کو بیان نہ کیا تو جائز ہے کذانی لذخیرہ۔

ایک مخص مرگیا اور اس پرقرضے ہیں اور پچھڑ کہ نہ چھوڑ اسوائے ایک باندی کہ اس کی گود میں لڑکا ہے ہیں ہاندی نے دعویٰ کیا کہ میں مینت کی ام ولد ہوں اور میلڑ گا مینت کا ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا جب تک اس کے گواہ نہ ہوں کہ مینت میں اقرار کیا تھا کہ یہ باندی میری ام ولد ہے اوراگر وارثوں نے گواہی دی کہ بیاس کی ام ولد ہے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی اور قرض خواہوں کواس باندی کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کذائی الحیط ۔

ایک محف کے مقبوضہ غلام پردو شخصوں نے گواہ قائم کیے ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کوو د بعت دیا ہے ہیں اس نے
ایک کے واسطے اقر ارکیا تو اتن صورتوں سے خالی نہیں یا تو دونوں کے گواہ قائم کرنے کے بعد اقر ارکیا یہ پہلے یا ہرایک کے ایک ایک
گواہ قائم کرنے کے بعد ایک کے دونوں گواہ قائم کرنے کے بعد اقر ارکیا ہیں اگر ساعت کے بعد قبل اس کے گواہوں کی گواہی پر جھم ہو
کس کے واسطے اقر ارکیا تو غلام اس کو دیا جائے گا اور اگر دونوں فریق گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو دونوں میں نصف نصف کی ذگری ہوگی اور مقر لہ کی ڈگری ہوگی اور مقر لہ کی دونوں میں خوب کے دونوں میں خوب کے دونوں میں خوب کی دونوں میں خوب کے دونوں میں خوب کی دونوں میں خوب کی دونوں میں خوب کے دونوں میں خوب کی دونوں میں خوب کی دونوں مقر لہ کی دونوں میں خوب کی دونوں کی خوب کی دونوں میں خوب کی دونوں کی دونوں کی دونوں میں خوب کی دونوں میں خوب کی دونوں کی دونوں

اگر ہرایک کے ایک گواہ قائم کرنے کے بعد اقرار کیا تو مقرلہ کودیا جائے گا اور دوسر ہے کہا جائے گا کہ دوسرا گواہ قائم کہ بی اگر اس اس کے ڈگری ہو جائے گا کہ دوسرا گواہ لایا تو دونوں کی ڈگری ہو گی اور اگر بنوز ڈگری نہ ہوئی تھی کہ مقرلہ دوسرا گواہ لایا تو دونوں کی ڈگری ہو گی بھرا گر مقرلہ نے بہلے گواہ کا اعادہ کیایا دوست قل کواہ قائم کے تو تمام خلام کی اس کے نام ڈگری ہو گی بھرا گر مقرلہ نے بہلے گواہ کا اعادہ کیایا مستقل گواہ تا ہے تو اس کے نام ڈگری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو ساعت نہ ہوگی اور اگر غیر مقرلہ نے بہلے گواہ کا اعادہ کیایا مستقل گواہ الی بھرا گر کا ہوگئی ہے انہیں ہوئی تو ساعت نہ ہوگی اور اگر غیر مقرلہ نے کہ میرا پہلا گواہ مرگیا یا غائب ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ دوسرا گواہ لا بھرا گر بجائے اس کے دوسرا لایا تو کل غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگئی ہوگی گئاں گری ہوگئی گئی اور اس کے ڈگری ہوگئی اور اگر ہوگئی اور اگر ہوگئی گئی ہوگی گئاں گئام کی اس کے نام ڈگری ہوگئی پھر گواہ لایا تو کل غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگئی پھر گواہ لایا تو کل غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگئی پھر گواہ لایا تو کل غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگئی اور اگر ایک کے گواہ وں کی ڈگری ہوگئی ہ

اگرایک مخض کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر دوشخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیڈ میرا ہے میں نے قابض کو وس درم ماہواری پر کرایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض اس میں ایک مہینہ رہا ہے اور و ہ ان دونوں کے دعو ہے ہے منکر ہے تو دونوں کے نام اس دار کی ڈگری نصف نصف ہوگی اور بھی دس درم لے کر نصف نصف با ہم تقسیم کرلیں گے بیمجیط میں ہے۔ ،

## ایک قوم در بهط کے دعویٰ کرنے کے بیان میں در مالیکہ ان کا دعویٰ تخف ہے بیان میں در مالیکہ ان کا دعویٰ تخف ہے اقول الوبط دس ہے کم۔

القوم جماعت 🏠

## ایک سے زائد شریک والی چیز کے قبضے کے بیان میں ا

اگر دونوں مدعیوں کے پاس کواہ نہ ہوں تو قابض سے تم لی جائے گی ہیں اگر ہرایک کے دعوے پر اس نے تسم کھالی تو دونوں کی خصومت سے بری ہو کیا اور دارای کے قبضہ میں جیسا تھاویا ہی چھوڑ دیا جائے گار یمجیط میں ہے۔

اگرداردو مخصوں کے قبضہ میں ہواور ایک نصف کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسر اکل کا۔ پس اگر دونوں کے پاس کواہ نہوں تو کل کے دعی پر شم نیس ہے اور نصف کے دعی ہے شم کی جا کی لیس اگر اس نے شم کھائی تو داران دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور آ دھا آ دھا دونوں کا ہوگا اور اگر کول کیا تو دوسرے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کل کے دعی کے لیے کل دارکی ڈگری ہوجائے گی آ دھاتو گوا ہوں کی کوائی پراور آ دھا دوسرے کے اقرار پر لایا جائے گابیشرح طحادی ہیں ہے۔

نواور بشام على ہے کہ علی نے امام محمد رتمۃ اللہ علیہ سے ساکہ فرماتے سے کہ ایک گھر دو بھائیوں کے بعنہ علی ہے ایک
بھائی تو کل کھر کا دموی کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ بہتم دونوں علی باپ کی میراث و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل کے مدی کو
ثبن جو تعانی ولا یا جائے گا آ و حاجواں کے قبضہ میں ہے اور آ و حااس میں ہے جواس کے بھائی کے قبضہ میں ہے اور دونوں میں
ولا یا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے دعوے پر گواہ قائم کیے تو جو نصف کہ مدی تمام کے ہاتھ میں ہے وہ میراث ہوگا اور دونوں میں
برایر تقسیم ہوگا اور مدی نصف کے قبضہ میں جس قدر ہے وہ مدی کوکل ملے گا پس مدی کل کو تین چوتھائی سب ملا اور مدی نصف کو ایک
چوتھائی ملا بھراگر کی قصف کے قبضہ میں جس قدر ہے وہ مدی کوکل ملے گا پس مدی کل کو تین چوتھائی سب ملا اور مدی نصف کو ایک
جوتھائی ملا بھراگر کی قصف نے بیگر استحقاق تا بت کر کے لیا بھر مدی تمام کو جبہ کر دیا تو مدی میراث کو اس میں سے پھونہ ملے گا اور اگر

اگر مدگی میراث کے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ گھر ان دونوں ہیں آ دھا آ دھا ہے ان دونوں نے اس کوفلال مخض سے نصفا نصف خریدا ہے اور دومر سے کے گواہوں نے تمام کھر کی گواہی دی تو گھر دونوں میں مساوی تقسیم ہوگا کذائی محیط السرحسی ایک گھر زید کے قبضہ ہو ہا کہ ذائی محیط السرحسی ایک گھر زید کے قبضہ ہوگا کذائی محیط السرحسی ایک کا اور خالد نے نصف کا اور سب نے گواہ قائم کے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کی عمر دکو بارہ حصوں میں سے سات جھے اور بکر کوئین اور خالد کو دوجھے بطریق منازعت سے کے توں کے اور صاحبین سے نازعت کے تیرہ حصہ ہوکر عمر دکو چھاور بکر کو چاراور خالد کو تمن حصر ملیں سے اور اگر کھران سب صاحبین تا ہوں گھران میں ہوں گھران سب

ا تولددوسر سالخو من الاصل يقضى له لين ال كيام تفنا بوكااور ظاهر مدى نسف كى طرف مير كام جع بيكن كل تال بوقافهماا ع بانم بحكوا كرنا س كول بخرن كويوها لين كوكت بين جب كريخرن كم بواورسهام ذايدا کے قبضہ ہیں ہے اور کی کے پاس گواہ نہیں ہیں تو ہرا یک ہے دوسر ہے وجو ہے برشم فی جائے گی پس اگر سب نے شم کھا فی تو تنہ اس شمن حصہ ہو کہ تقسیم ہو گا اور اگر ہو نے تنم کھا فی اور باتی وونوں نے گول کیا تو کل گھر شمر و کو لیے گا اور اگر خالم کے دونوں نے گول دونوں نے گول کیا تو اگر خالہ نے تنہ کہ ہما فی اور دونوں نے گول سے تعنہ کیا تو ایک ہے تا تو ایس کے تعنہ کا اور ایس کے تعنہ کیا تو ایک نے گول کیا تو ایک نے گول کیا تو ایس کے تبایل کے میاتھ بار ہواں حصہ عمر و سے اور بار ہواں بکر سے لیے گا اور اگر وہ محصوں نے تسم کھا فی اور ایک نے گول کیا تو ایس کے تبنی حصوں میں تقسیم ہوگا اور صاحبین کے فزو کی بطور تول معامل ہو ایس کے تبنی حصہ ہوگر دوغمر و کو اور ایک بکر کو دیا جائے گا اور اگر بکر نے حصوں میں تقسیم ہوگا اور ماہ عظم رحمہ اللہ علیہ کے فزو کیک باور والیک خالہ کو دیا جائے گا اور اگر بکر نے کول کیا اور دونوں نے تسم کھا فی تو ایس کے خوالہ کیا اور دونوں نے تسم کھا فی تو ایس کے فول کیا اور ایس کیا دور اگر مجر و کے پاس بلا موان دونوں نے تسم کھا فی تو میالی تو اس کے تسم کھا فی اور می تو تسم کے اور کی کے دور ایک خوالہ کیا تو خوالہ کیا تو اس کے تصور کیا تھا کہ کیا ہو اور ایک کیا در سے موالہ کیا تو خوالہ کیا تو ایس کے اور کیا گوالہ کیا ہو اور کیا گوالہ کیا ہو اور کیا گوالہ کیا ہو اور کیا کیا ہو اور کیا کیا ہو اور کیا گوالہ کیا ہو اور کیا کیا ہو اس کے کول کیا تو خوالہ کیا ہو کہ کو تو تھا کی اور میا کیا گوالہ کیا ہو کہ کیا گوالہ کیا ہو کہ کا کہ کیا گولہ کیا ہو کہ کیا گولہ کیا ہو کہ کیا کہ کیا گولہ کیا ہو کہ کیا کہ کہ کو کہ کولہ کیا کہ کا کہ کیا گولہ کیا کہ کے گا اس خوص

اگر دار تین شخصوں کے قبصہ جس بو پس عمر و نے ان جس ہے آ د جھے کا ادر بکر نے نہائی اور خالد نے چھنے جھے کا دعویٰ کیا اور ایک نے دوسرے کے دعوے ہے اٹکار کیا پس اگر ہرا یک کے قبصہ بھی نہائی ہوتو خالد کے مقبوضہ میں ہے آ دھا اس کا اور آ د ہے گا چھرا گرعمر و نے محواہ قائم کیے تو با تی دونوں ہے بار ہواں حصہ لے لے گا کذانی المبسوط۔

ایک دار میں سے ایک منز ل عمرہ کے قبنہ میں ہے اور دوسری منز ل بھر کے قبنہ میں ہے ہیں عمرہ نے دعویٰ کیا کے کل دار بیرا ہے اور بھر نے دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں نصف نصف ہے اور کسی کے پاس کو او نہیں ہیں تو ہرایک ہے دوسرے دعوے پر تشم لی جائے گی ہیں اگر دونوں نے قشم کھالی تو جو منزل عمرہ کے قبضہ میں ہے وہ ای کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور بھر کی آ دھی اس کو دلائی جائے گی اور آ دھی بھر کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور میدان میں دونوں میں مشتر ک رکھا جائے گا کہ دونوں برابر تصرف کریں اور آگرای صورت میں دونوں نے کواہ قائم کیے تو ہرایک کی کوائی دوسرے کے متعوضہ پر متبول ہوگی یہ بھیط میں ہے۔

اگرایک کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دوسرے کے قبضہ میں چند بیت بیں اور شخن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرایک کل کا مدل ہے اور دونوں نے قبضہ میں ہے اور دونوں نے سے اور دونوں نے تعلقہ میں جبوڑ دیا جائے گا اور شخن دونوں میں ہے اور دونوں کے قبضہ میں جبوڑ دیا جائے گا اور شخن دونوں میں برابر تقسیم ہوگا میں مشترک ہوگا ادر اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو ہرایک کے مقبوضہ کی ڈگری دوسرے کے تام ہوگی اور شخن دونوں میں برابر تقسیم ہوگا کہ افیادی۔
کذافی شرح الطحاوی۔

ایک دار کا بنچ کا مکان عمرو کے قبضہ میں ہے اور بالا خانہ کمر کے قبضہ میں ہے اور بالا خانہ کا راستہ صحن میں ہے پھر ہرایک نے دعویٰ کیا کہ دارمیراہے تو بنچ کے مالک کو دار ملے گاسوائے بالا خانہ اوراس کے داستہ کے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر بالا خانہ زید کے قبضہ میں ہے اور نیچے کا مکان عمر و کے قبضہ میں اور صحن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرا یک کل کا مدئی ہے اور دونوں کے پاس کواہ نہیں ہیں اور دونوں نے تسم کھالی تو بالا خانہ زید کے اور نیچے کا مکان عمر و کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور صحن ایک روایت عمر و کو ملے گا گرزید کواس میں مرور کا تن حاصل ہوگا اور ایک روایت میں محن دونوں میں ہرا پر تقسیم ہوگا اور آگر دونوں نے گوا ہ قائم کیے تو بالا خانہ عمر و اور نیچ کا مکان زید کو دیا جائے گا اور میدان حن نیچے والے کو لینی زید کو دلا یا جائے گا کذائی شرح الطحاوی ایک گھر زید کے قبضہ میں ہے اس پر عمر و نے وعویٰ کیا کہ میرا ہے اور بکر نے گواہ قائم کیے کہ بیر میرا ہے اور زید کا ہے ہم دونوں نے خالد سے خرید کر قبضہ کیا ہے در حالیکہ خالد اس کا مالک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعیوں کے نام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمر و کے نام اور ایک تہائی بکر کے نام ڈگری دی جائے گی اور اگر کسی اجنبی نے کل گھر کا دعویٰ کیا اور تا بعض کے بھائی نے کہا کہ ہمارا باپ مرکبیا اور ہمائی مگر کے نام ایک جو تھائی اور بھائی مدی کے تو اجنبی کے نام تین چوتھائی اور بھائی مدی کے نام ایک چوتھائی اور بھائی مدی کے نام ایک چوتھائی کی ڈگری ہوگی میرا شرحی ہیں ہے۔

پس اگر قابض نے چاہا کہاہیے بھائی کے چوتھائی میں شریک ہوں اور کہا کہ تو نے اقر ارکیا ہے کہ باپ کا حصہ ہم دونوں میں مشتر کب ہے پس جس قدر پراہتحقاق ثابت ہو کرنکل گیاوہ سب کا گیااور جو ہاتی رہاوہ سب کا باتی رہاتو اس کو بیافتیار نہ ہوگا کذانی الحیظ۔

اگر قابض نے بعد دونوں کے گواہ قائم کرنے اور وراثت کے انکار کرنے کے بوں اقرار کیا کہ میں نے باپ ہے وراثت

بایا ہے تو عدم اقرار کی صورت کا اور اس کا حکم بکسال ہے تین چوتھائی اجنبی کواور چوتھائی بھائی مدگی کو دیا جائے گا اوراگر اقرار وراثت
دونوں کے گواہ قائم کرنے سے پہلے ہوا پھر گواہ قائم کیے تو کل دار کی ڈگری اجنبی کے نام ہوگی بید ذخیرہ میں ہے۔اگر قابض نے ابتدا

سے اقرار کیا اور دعویٰ کیا کہ بید دار میں کا ہے وہ مرگیا اور میر سے اور میر سے فلاں غائب بھائی کے در میان میراث چھوڑ الیس

کی اجنبی مدی کے گواہوں نے بیگواہی دی کہ بید دار اس اجنبی کا ہے اس نے اپنے باپ سے میراث پایا اور قاضی نے اجنبی کے
گواہوں پر دار کی ڈگری کر دی بھر قابض کا بھائی حاضر ہوا اور گواہ قائم کیے کہ بید دار میر سے باپ کا تھا وہ مرگیا اور اس نے میر سے اور
میر سے بھائی قابض کے در میان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہی مقبول نہ کر سے گا اورا گرقا بھن نے اس وقت میراث کا آفر ارکیا
میراث پایا اور قاضی نے گھر کی اجنبی کے نام ڈگری کر دی بھر قابض کے بھائی نے آکر گواہ قائم کر چکا ہے کہ میں نے اس کوا ہے باپ سے
میراث پایا اور قاضی نے گھر کی اجنبی کے نام ڈگری کر دی بھر قابش کے بھائی نے آکر گواہ قائم کے کہ بید دار میر سے باپ کا تھا اور وہ

قبضه میں نزاع ٔ واقع ہونے کے بیان میں

دو خصوں نے ایک گھر کی بابت جھڑا کیا ہرا یک کہتا ہے کہ بیر میں جہاں اگر قاضی کو کسی کے قضہ میں ہونا معلوم ہوتا ای کوقا بین آراردے گا اور اگر نہیں معلوم ہے گریہ معلوم ہے کہ ان دونوں کے سوائے تیسر ے کے قبضہ میں نہیں ہے تو ہرا یک دونوں میں مدی و مدعا علیہ ہے ہیں اگر دونوں نے اپنے اپنے قبضہ کے واہ قائم کیے تو دونوں کے نام گھر کی ڈگری ہوگی اور گھر دونوں کے قبضہ میں کر دیا جائے گا اور اگر قاضی نے وہ گھر تیسرے کے قبضہ میں پایا تو ان دونوں کی درخواست پراس کے قبضہ سے زکال لے گا اور تبل میں کر دیا جائے گا اور اگر آئیک بی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قبضہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں یا ایک کے پاس گواہ نہوں ورخواست سے نہ نکا لے گا اور اگر آئیک کے پاس گواہ نہوں

جحو نعي فصل

تو ہرایک ہے دوسرے کے دعوے پرفتم لی جائے گی پس اگر دونوں نے قتم کھائی تو ہرایک دوسرے کے دعویٰ سے ہری ہوگیا اور قاضی حقیقت حال ظاہر ہونے تک گھر کوموقو ف رکھے گاکس کے قبضہ میں نہ دے گا اور اگر ایک نے تسم سے کول کیا اور دوسرے نے تسم کھائی تو قتم کھانے والے کے قبضہ میں نہ دے گالیکن کول کرنے والے کو گھر میں تغرض کرنے ہے نئع کر دے گا اور اگر قاضی نے تیسرے کے قبضہ میں یا یا تو اس کے قبضہ سے نہ نکالے گاگذانی المحیط۔

دو گواہوں کا ایک بی چیز ہر گواہی دینا پھر ایک نے گواہ دیئے کہ بیہ شے معین میری ملک ہے تو اس کے نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی 🌣

اگرایک شے معین پردو شخصوں نے جھڑا کیا اور ہرایک نے اپنے قبضہ کے گواہ دیئے بہاں تک کدونوں کے قبضہ میں قرار دی گئی گھرایک نے گواہ دیئے کہ یہ شے معین میری ملک ہے تواس کے نام اس آ و سعے کی ڈگری ہوگی جو دوسر سے کے قبضہ میں ہے اور جواس کے قبضہ میں نہ کور ہے اور بعض مواضع میں لکھا ہے کہ اگر دونوں نے قبضہ جواس کے قبضہ میں کھا ہے کہ اگر دونوں نے قبضہ کے گواہ قائم کرویے چرایک نے گواہ واجہ کے گواہ قائم کرویے چرایک نے گواہ ویے کہ یہ شے معین میری ملک ہے تواس کے نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی بید خیرہ میں ہے۔ کہ اور دونوں اللہ میں الم محمد رحمة اللہ علیہ نے میں کھا ہے کہ اگر ایک مسلمان دارالحرب سے فکا اور اس کے ساتھ ایک مسلمان ہے اور دونوں

کے قبضہ بیں ایک نچر ہے کہ اس پر مال لدا ہوا ہے ٹیمر ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ بیمبرا مال ہے اور میرے قبضہ بیس ہے اور ایک نے دعویٰ پرمسلمان گواہ قائم کیے اس کے نام مال کی ڈگری کرد ہے گابی فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

کتاب الاقضیہ میں لکھا ہے کہ دو شخصوں نے ایک کھر کی بایت جھڑا کیا ہرایک مدی ہے کہ بیمیرے تبعنہ میں ہے اور گواہ قائم کیے پھرایک نے کہا کہ میں اس ہے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں میں اس اس کے پھرایک نے کہا کہ میں اس ہے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں میں اس اس کے گواہ دیتا ہوں کہ میر اباب ہر کیا اور اس کو میر و اسطے میراث چھوڑ ااور میر ہے ہوا ہے اس کے گوئی وارث نہیں ہے اور اس پر گواہ لا یا تو مقبول ہوں کے بس بیڈ گری اس پر ہوگی جس نے اس میں ہے کہ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں بید پہلے گواہوں سے اعراض ہے تی کہ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں بید پہلے گواہوں سے اعراض ہے تی کہ میں اس کے گواہ ملک مقبول ہوں گے کذائی الحیط۔

ا ما مظہیرالدین مرعینائی ہے دریافت کیا گیا کہ دو مخصوں نے ایک کھر کی نسبت جھڑا کیا ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیری ملک ہے اور میں دوسر سے بھٹر اکیا اینے قاتی زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ نلال ہے اور میں دوسر ول سے اس کا استحقاق زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ نلال شخص کی طرف سے میر سے پاس کرا بیہ پرتھا اور وہ سمر گیا ہیں بعوش مال کرا بیہ کے میر سے پاس رکا ہوا ہے تو امام موصوف نے فر مایا کہ دونوں کے قضد میں جھوڑ دیا جائے گا اور ان کے زمانہ کے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا کہ ایک کہ اور ان کے زمانہ کے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا کہ اور ان کے زمانہ کے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا

کتاب الاقضیہ میں ہے کہ دو شخصوں نے ایک گھر کی نسبت نزاع کیا ہرا یک کہتا ہے کہ میرے قبضہ میں ہے پھرا یک نے گواہ دیے کہ انہوں نے میرے جانوروں اور غلاموں کواس میں آتے جاتے دیکھا ہے تو قاضی ایس کواہی پر قبضہ کا تھم نددے گا جب تک کہ یہ بیان ندکریں کہ بیجانور غلام اس میں دہتے تھے اور اگر بیا گواہی دی تو اس سے قبضہ کی ڈگری ہوگی پیمجیط میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ دوفر یقوں نے اجعہ نے یا عیصہ میں جھڑا کیا ہرا یک مدمی ہے کہ میرے ہے اور میرے قبضہ میں ہے اور کواہوں نے ایک فریق کے واسطے ریم کوائی دی کہ اس کے قبضہ میں ہے یا دونوں فریق کے واسطے یہ

ا جدیمتان وغیضه درختو اکاجگل مندی می جس کوجهازی کہتے ہیں۔ اا

گواہی دی کہ دونوں کے قبضہ میں ہے لیں اگر قاضی نے گواہوں سے تغییر دریافت نہ کی ادرانہوں نے اس سے زیادہ بیان نہ کیا تو گواہی متنقیم ہے اورا گرتفییر دریافت کی تو اوتق واحسن ہے پھر فر مایا کہ غیصہ پر قبضداس طرح پہچانا جاتا ہے کہ اس کے در خت کا نکڑہ کا تمر فروخت کرے بااس سے نفع مناسب اٹھائے اوراجہ میں اس طرح کہ زکل کا نکراپی ذاتی حاجت کے صرف میں لائے یا فروخت کردے باای کے مانڈنضرف کرتے کڈافی انظمیر ہیں۔

اگر غلام نے قابض کے سوائے کی دوسرے کی نسبت کہا کہ میں اس کا غلام ہوں حالا نکہ بیہ غلام ایسا ہے کہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے پس قابض نے کہا کہ بیمیر اغلام ہے تو قابض ہی کا غلام قرار یائے گا کذافی الکانی۔

اگرایک غلام ایک مختص کے قبضہ میں ہے اور وہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکا ہے اور قابض نے کہا کہ میر اغلام ہے توای کا قول معتبر ہوگا اور اس کی ملک ہونے کی ڈگری ہوجائے گی پھر اگر قلام نے بالغ ہوکر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جت اس کی تقد بتی نہ ہوگی کیونکہ وہ جا ہتا ہے کہ جس ملک کے واسطے تھم تضاجاری ہوچکا ہے اس کو باطل کرے ای طرح اگر کہا کہ میں لقیط ہوں تو میشل اصلی آزادی کے جس ملک کے واسطے تھم تضاجات کے گواہ دیئے اور غلام نے اپنی اصلی آزادی کے گواہ دیئے اور غلام نے اپنی اصلی آزادی کے گواہ دیا تو اسلے تا ایک اللہ خیرہ۔

 واپس دے ای طرح اگر گواہوں نے بیان کیا کہ مدعاعلیہ نے مدمی سے لے ہے تو بھی یہی تھم ہے بیر فلاصہ میں ہے۔ واقعات ناطقی میں ہے کہا گرا یک تخص نے مقبوضہ غلام کے واسطے گواہ قائم کیے کہ بیر میرا غلام تھا میرے باس دس برس ہے تھا یہاں تک کہاس نے جو قابض ہے غصب کرلیا اور قابض نے گواہ دیے کہ بیس برس سے میرا غلام ہے تو قابض کی ذگری ہوگی ہ محیط میں ہے۔

غیون میں ہے کہ ایک شے میں دو مخصوں نے جھڑا کیا ایک شخص نے گواہ دیے کہ یہ شے میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے گواہ دیے کہ یہ شخص ہوا اور قبضہ منقبضہ امام اعظم دوسرے نے گواہ دیے کہ میرے ہاتھ میں اس دم موجود ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کیونکہ پہلے کا قبضہ منقبض ہوا اور قبضہ منقبضہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فز دیک غیر معتبر ہے اور اگر ایک نے گواہ دیے کہ ایک مہینہ سے میرے پاس تھی اور دوسرے نے کہا کہ میرے باس جمعہ ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کذانی الحیط۔

ایک تخف زید کے قبضہ میں عمرو کی زمین ہے زید نے اس کواجرت پروے دیا ہے ہیں عمرو نے کہا کہ تو نے میرے تھم ہے دکا ہے اور اجرت میری ہے اور اجرت میری ہے اور اجرت میری ہے تو عمرو کا قول معتبہ ہوگا اور اگر زید نے اس زمین میں عارت بنائی پھرا چارہ ہی ہی محرفودا جرت پردی ہے ہیں اجرت میری ہے تو عمرو کا قول معتبہ ہوگا اور اگر زید نے اس زمین میں عمر سے لیے تمارت ، مائی پھر کراید دے دے اور زید نے کہا کہ میں نے غصب کر کے پھر تمارت بنائی پھر کراید پردی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کو ایک مرتبہ بائی ہوئی فرض کریں اور ایک مرتبہ بغیر تمارت فرض کریں اور اجرت دونوں پر تقسیم کریں تو جس قدر ممارت کے پڑتے میں پڑے وہ وہ لے گی اور اگر عمرو نے کہا کہ تو نے تمارت بی ہوئی جھے ہے فصب کر کی تھی ہوئی جھے ہے فصب کر کی تھی اور ایک کا اور اگر عمرو نے کہا کہ تو نے تمارت بی ہوئی جھے ہے فصب کر کی تھی تو ای کا قول لیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو عاصب کے گواہ اولی ہیں بیر قمادی خاص خاص ہے ۔

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تیرے ایک ہزار درم خصب کر لیے ہیں اوراس میں دس ہزار کا نفع اٹھایا اور عمرو نے کہا کہ ہیں سنے تجھے اس کا تھم کیا تھا تو عمرو کا قول مقبول ہوگا اورا گرعمرو نے کہا کہ ہیں بلکہ تو نے ہزار درم اور دس نے کہا کہ ہیں بلکہ میں نے تیرا کہ ہیں سنے تیرا کہ اور بلاتھم تیرے اس کو قلع کر ہزار درم خصب کر لیا اور بلاتھم تیرے اس کو قلع کر کے میش سلائی اور عمرو نے کہا کہ ہیں بلکہ تو نے میش خصب کی تیا ہیں نے تیجے سلانے کا تھم کیا تھا تو عمرو کا قول مقبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔
محیط میں ہے۔

قصار النے چارکلڑے کر پاس کے ان کے مالک کے پاس اس کے تلید کے ہاتھ روانہ کیے وہ تمن کلڑے لا یا اور قصار نے کہا کہ میں نے تجھ کو حیار کلڑے دیے اور تلید نے کہا کہ دیے تھی گر بخصے تیں گن دیے تھے تو مالک ہے کہا جائے گا کہ جس کی چاہے تھید بی کر پس اگر اس نے اپنی کی تھید بی کی تو وہ بری ہو گیا اور کندی کرنے والے پر تشم آئی اگر اس نے تشم کھائی تو بری ہو گیا اور اگر کول کیا تو ضامن ہوگا اور قصار بھی مالک کے پاس سے اجرت کی تشم لے سکتا ہے بس اگر مالک نے تشم کھائی تو اس پر کی اجرت کی تقوہ وہ بری ہو گیا اور تشم اپنی پر آئی اور اس پر قصار کی تھید بی کی تو وہ بری ہو گیا اور تشم اپنی پر آئی اور اس پر قصار کی اجرت ہوگیا اور قصار نے اس پر تشم کھائی یا کہ پاس نے قصار کی تھید بی کی تو وہ بری ہو گیا اور تشم اس پر تشم کھائی یا کہ پاس نے قصار کی تھید بیتی کی بیوجیز کر دری میں ہے۔ قصار کی اجرت ہوگی اور اگر قصار نے اس پر تشم کھائی یا کہ پاس کے مالک نے اس کی تھید بیتی کی بیوجیز کر دری میں ہے۔

ایک مخص کا چار دیواری کا باغ ہے اور اس کے پچھ درخت نہر کے کنارے لگے ہوئے تھے ان کی جڑوں ہے دوسری طرف نہر کے پچھ درخت اُ گے اور اس دوسری طرف ایک مخص کا انگور کا باغ اور تاک اور نہر کے درمیان راستہ ہے ہیں تاک کے مالک نے ان درختوں کا دعویٰ کیااور دوسرے نے وعویٰ کیا کہ بیمیرے درختوں کی جڑوں سے نکلے ہیں میرے ہی ہیں پس اگر بیمعلوم ہوا ہو کہ ای درختوں کی جڑوں ہے پیدا ہوئے ہیں تو ای کے ہوں گے اوراگر بیمعلوم نہ ہواور نداس کا کوئی بونے والامعلوم ہوتو ان درختوں کا کوئی مالک نہیں ہےاور دونوں میں ہے کوئی مستحق نہ ہوگا بی خلاصہ میں ہے۔

قابل استعال خودرويودون كاأكر تاج

اگر کمی کی زمین میں بغیر کسی کے اُ گائے تھیتی جی تو ما لک زمین کی ہوگی بخلاف ایسے شکار کے جو کسی کی زمین میں تھس جائے تو وہ پکڑنے والے کا ہوگا بیوجیز کر دری میں ہے۔

زید نے عمرو پر کسی قدرزمین بلا ممارت کا سبب میراث کے دعویٰ کیااور گواہ قائم کر کے ڈگری کرالی پھرمقصی لہ لیتی زیداور مقصی علیہ لیعنی عمرد میں باہم درختوں اور گھروں کی بابت اختلاف ہوا اور کسی کے پاس گواہ نبیں کہ بیکس کے ہیں تو بعض نے کہا کہ عمرو کا قول اور بعض نے کہا کہ زید کا تول مقبول ہوگا ہے چیط میں ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ ایک حض زیدی نہر ہے اس کے پہلو میں بند آ ب ہے اور بند آ ب کے بیچے دوسر سے حض مروکی زمین ملی ہوئی ہے اور بند آ ب دونوں میں ہے کی کے قبضہ میں نہیں ہے مثلاً نہ قو عمر و کے اس کے کنار ہے در خت میں اور نہ ذید کی اس کے کنار ہے ٹی ہوئی ہے اور دونوں نے اس کا دوئوگی کیا تو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زویکے عروکی ہے اور دونوں نے اس کا دوئوگی کیا تو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زویکے عروکی ہے اور دونوں نے اور دونوں نے داسطے ہوگا اور اس اختلاف کا فاکدہ وومقام پر ظاہر ہوتا ہے ایک بید کہ اگر بند آ ب کے کنار سے ایسے در خت ہوں کہ ان کا بونے والله معلوم نہ ہوتو امام کے نزدیک عمر و کے ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک نہر کے مالک کو ہا ورصاحبین کے نزدیک نہر کے مالکہ کو ہا ورصاحبین کے نزدیک نہر کے مالکہ کو ہا ورصاحبین کے نزدیک کر معز کہ الکہ کو ہا ورک کے اور ورساحبین کے نزدیک کر معز کہ اللہ کو ہا ورک کے اور اس کے نزدیک اس کے نزدیک کر معز کہ کہ ایس نہر کے مالک ہوئی کہ ایس پر مرور کا قصد کیا تو بعض نے کہا کہ امام کے نزدیک ایس میں ضرر نہ ہوتو ممانعت نہ کی جائے گی فقیمہ ایو جعفر رحمۃ القد علیہ نے قرمایا کہ در خت لگانے کی صورت میں ہم امام کا تول لیتے ہیں کہ ان ایک کی ہوگی کہ ان کی کی وگی کہ ان کا ای کی کر با احیاء الموات بیل اگر مثی یا کیچڑ بہالائی اورک کی کے خرن میں یا نہر کے مالک کی ہوگی کہ ان انکالی میں کرا با دیاء الموات بیل اگر مثی یا کیچڑ بہالائی اورک کی کے خرن میں یا نہر کے مالک کی ہوگی کہ ان انکالی میں کرا با دیاء الموات بیل اگر مثی یا کیچڑ بہالائی اورک کی کو نہی با نہ کیا گھر ان انکالی میں کرا ہوں کے انسان بی تول کی کو ان کیا گھر کی کو ان کیا گھر کھر کھر کھر کے کہ کہر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کھر کھر کھر کھر کیا گھر

جوطاحونہ لیس چینے کی وجہ ہے اڑ کرجمع ہوجائے وہ طاحونہ کے مالک کی ہے اور اس کی ہے کہ وہ اس مخفس کا ہے جس کے ہاتھ میں پہلے ہوجائے اور بھی تھم ہراس چیز میں ہے جواجز ائے زمین سے نہ ہوجیے را کھاور کو ہروغیرہ۔

ایک کی کے لوگ را کہ کو برایک تخص کی زین میں پیسے ہیں وہاں کھوراجع ہو کیا تو وہ اس کا ہے جس نے لیاای طرح اگرایک شخص نے مربط یا اصطبل بتایا کہ اس میں جانورجع ہوتے ہیں اور وہاں کو براکھا ہواتو جوچا ہے لے لیاں کا ہوگا اور بعض نے کہا کہ اس میں اختبار جگہ مقرر کر دینے کا ہوا والیا بی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دربار و لیے کی چیز کے منقول ہے کہ ولیموں میں جو چیز لوٹائی گئی اور ایک آ دمی کی کو دمیں گری اور دوسرے نے اس کو لیانی اگراق ل نے ابنا دامن یا کو داس واسطے تیار کی ہوتو لینے والے سے والی سے دائی کرنے در نہیں لیکن دامن یا کو دلوٹائی چیز کے گرنے کے لیے مہیا نہ کرنے کی صورت میں اگر چیز اس کے دامن میں گری اور اس نے احراز کرلی بایں طور کہ مثلاً پھیلا ہوا دامن بعد اس چیز کے گرنے کے بہتصد احراز سیٹ لیا پھر دوسرے نے فی تو

مجمی واپس ہوسکیا ہے اور اس کے مؤید ہے وہ مئلہ جوفیادی میں نہ کور ہے۔

ایک مخفس نے اپنا دار کرایہ پر دیا گئی متاجر نے اپنا ادنٹ اس میں رکھے کہ جن کی مینگنیاں وہاں جمع ہوتی ہیں تو یہ لید جو جمع ہوگی اس کی ہوجائے گی جس کا ہاتھ پہلے اس پر پہنٹی جائے لیکن اگر کرایہ و ہے والے نے یہ قصد کیا تھا کہ اس دار میں لید و مینگنیاں جمع کراد ہے تو بیا بی کو ملے گی میہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک مخص مرگیاائ نے ایک ٹڑی اور بھائی اور اسباب چھوڑ اپس لڑی نے کہا کہ تمام اسباب میرا ہے میری اجازے سے میرے مال سے میرے باپ نے فریدا ہے اور بھائی کہتا ہے کہ تمام اسباب میت کا ہے تو بھائی کا قول معتبر ہوگا بیدذ فیرو میں ہے۔

ایک چوپایہ یا تیمن میں دوآ ومیوں نے جھڑا کیا اور ایک اس پرسواریا اس کو پہنے ہوئے ہے اور دوسرا اس کی لگام یا آسین مجڑے ہوئے ہے قابض ہونے کے قل میں سواریا پہننے والا اولی ہے ریکا فی میں ہے۔

اگرایک زین پرسوار ہوا اور دوسرااس کی روٹیف جس جیٹا ہوا تو زین سوار اُو ٹی ہے بخلاف اس کے کہ اگر دونوں زین سوار ہوں تو دونوں کے قبضہ کا تھا کم افی اِلہدا ہیں۔

اگرایک مخص چوپاید کا تک کے جاور دوسراسائق عیجتو قائد کی ڈگری ہوگی اوراگرایک اس کی لگام پکڑے ہواور دوسرا ہم تو مشائخ نے فرمایا کہ لگام پکڑنے والے کی ڈگری ہونی جا ہے کذافی المحیط۔

ا كرددة دميون في ايك اونت عن جمكر اكيا اورايك كااس يربوجه لدا بواب توبوجه والااولى ب كذاني الهدايه.

اگرایک گھوڑے میں دو مخصوں نے جنگڑا کیا ایک کا اس پر پوجھ لدا ہے اور دوسرے کا کوز ہیا تو بڑا اس میں لٹکا ہوا ہے تو بوجھ والا و لی ہے کذائی الکافی۔

ایک مخص ایک قطاراونوں کا قائد ہے اس میں ہے ایک اونٹ پرایک مخص سوار ہے پھر سوار و قائد دونوں میں ہے ہرایک نے تمام اونٹوں کا دعویٰ کیا پس اگراونٹ پر سوار کا پوجمالدا ہوا ہے تو سب اونٹ کے سوار کے ہوں گے اور قائد مزدور ہوگا اور اگرنٹگی پیٹے ہوتو سوار کا وہی اونٹ ہوگا جس پرووسوار ہے اور ہاتی قائد کے ہوں گے کذائی الذخیر ہ۔

ہشام رحمۃ الشعلیہ نے امام محمد رحمۃ الشعلیہ ہے روایت کی کدایک تظاراونوں کی ہان جی ہے اقل ایک اونٹ پرسوار ہے اور ایک محض درمیان جی سوار ہے اور ایک محض درمیان جی سوار ہے اور ایک محض درمیان ہی سوار ہے اور ایک محض درمیان کے اور ایک آخر کے اور میان کے اونٹ اوّل سوار کو اور درمیانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اوّل سوار اور درمیانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اوّل سوار اور درمیانی سوار کے درمیان کے اور اخیر سوار کے اور اخیر سوار کی اور اخیر سوار کی اور اخیر سوار کے اور اخیر سوار کی اونٹ درمیانی واخیر کے درمیان سوار کی اونٹ دو پچھلوں میں نصف نصف اور پہلے و درمیانی کے درمیان کے اونٹ درمیانی واخیر کے درمیان سفف نصف تقسیم ہوں گئے ہو اور اس کے ہم می ہوتو دونوں میں برایر تقسیم ہوں گئے ہو محیار محیار محیار میں ہوتو دونوں میں برایر تقسیم ہوگا کذائی البدا یہ قد وری میں ہوتو دونوں میں برایر تقسیم ہوگا کوئی کنارہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتو دونوں میں برایر تقسیم ہوگا کوئی کنارہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتو دونوں میں برایر تقسیم ہوگا کوئی کنارہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتو دونوں میں برایر تقسیم ہوگا کوئی در تری میں ہے کہ اگر کوئی در زی کی کے گھر میں کی اس میں میں دونوں نے اختلاف کیاتو گھر والے کا تول مقبول

ے قائد وہ فض جو جانور کو آ مکے کی جانب ہے تھنچا ہے اور جو اند معے آ دمی کو پجڑ کرلے چانا ہے اس کو بھی قائد ہولتے ہیں ع سمائق جانور کو چیجیے ہے ہا تھنے وا بلے کو ہولتے ہیں

اگر درزی اور کیڑے کے مالک نے اختلاف کیا لیس نے کہا کہ میں نے اس کوسیا ہے اور درزی نے کہا کہ میں بلکہ میں نے سیا ہے لیک اگر کیڑا درزی کے بیاس ہوتو ای کا قول مقبول ہوگا اور کیڑے کے مالک پرسیلائی واجب ہوگی اور اگر مالک کے بیاس ہوتو ای کا قول مقبول ہوگا اور اگر مالک کے بیاس ہوتو اس کے تضدیل ہوتا اس کا قول مقبول ہوگا اور مالک پراجرت ہوگی میر میں ہوتو اس کے تبضد کے کیڑے پردیوی کیا کہ میر ہراہے اور مستاجر نے کہا کہ میرا ہے اور مستاجر کے کہا کہ میرا ہے اور مستاجر کی کہا کہ میرا ہے لیک اگر مستاجر کی دکان میں ہوتو قسم سے اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلہ یا سردور کے کھر میں ہوتو سردور کا قول مقبول ہوگا خوا ہوگا کہ کہا کہ میں ہوتو سردور کا قول مقبول ہوگا دون کریر میں ہے۔

اگراپناغلام کندی کرنے والے یا نا توائی وغیرہ کواجرت پر دیا پھر ما لک نے راستہ میں اس کے پاس متاع یائی اس متاع میں مالک و مستاجر <sup>ل</sup>نے اختلاف کیاتو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہا کریہ متاع مستاجر کی ساخت ہے ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اورا گراسکی صناعت سے نہ ہوتو مولی کا قول لیا جائے گا اورا گرمستاجر کے منزل میں ایساوا تع ہوا تو دونوں صورتوں میں اس کا قول

قبول ہو**گا ب**یجیط سرحتی میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمر رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک جماڑ ودینے والا دومخصوں کے کمر میں ہےاوراس کی گردن پر کملی وغیر وپڑی ہے اس پر دونوں نے دعویٰ کیا تو بیاس کی ہوگی جس کی منزل میں ہے بیمچیط سرحسی میں ہے۔

ایک حمال پر کارہ ہے اور دوایک مختص کے گھر جی ہے ہیں گھروالے نے دعویٰ کیا کہ کارہ میراہے اور حمال نے کہا کہ نین بلکہ میراہے تو حمال کا قول مقبول ہوگا بشر طبیکہ حمال کپڑے اُٹھا تا ہوا در کارہ ایسا ہو کہ اس کے اٹھائے جانے کا احمال ہو بید داقعات حمامیہ جیں ہے۔

اگر ایک بساط میں دوقتحصوں نے دعویٰ کیا ایک اس پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کو پکڑے ہے یا دولوں اس پر بیٹھے میں تو و و دونوں میں مشترک ہے گرنہ بطم ایق حکم قضا کے بیعتا ہیں ہے۔

ا کے دار میں دوخض بیٹھے ہیں اور ہرا ایک اس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں میں تھم دیا جائے گا بیمجیط میں ہے۔ ایک کشتی پر ایک شخص سوار ہے دوسرا اس کے سکان کو پکڑے ہوئے ہے تیسرا حاذف ہے اور چوتھا اس کو کھنچتا ہے سب نے ال پردعویٰ کیا تو کشتی سواروسکان اور حاذ ف کوسلے گی اور تھینچنے والے کو پچھند ملے گابیمیط سرحسی میں ہے۔

ایک مالدارآ دمی کے غلام کی گردن میں ایک موتی پڑا ہے کہ اس کی قیمت موتی کے برابر ہے اور یہ غلام ایک مفلس کے گھر میں کہ جوسوائے بوریا کے کسی چیز کا مالک نہیں ہے موجود ہے اس نے دیوی کیا کہ یہ موتی میرا ہے اور مالک غلام نے کہا کہ میرا ہے تو مالک غلام کا قول متبول ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے۔

اختلاف كي صورت مين معمومي شهرت "رفتوى دياجائ گا 🖈

دوآ دمی ایک مشتی میں ہیں اور مشتی میں آٹار کھا ہے کہ ہرایک نے مشتی کا اور جو پھھاس میں ہے وعویٰ کیا اور ایک ان میں ہے آٹا فرو خت کرنے میں مشہور ہے اور دوسراملاح مشہور ہے تو آٹا اس محتص کا جواس کے بیچ میں مشہور ہے اور کشتی ملاح کی ہوگ۔

امام ابو بوسف رحمة الله عليه بروايت بكرايك فنص في دومر برك دار بايك پرند شكاركيا بي اگراس امر پر الفاق كيا كه بيا كه ايك فناركيا بي الكراس امر بر الفاق كيا كه بيا في اسلى ابا حست پر به فوه و پرند شكارى كا به خواه بهوا به شكاركيا بويا در خت بها درا گرافتلاف كيا بس كھروا لے فيارك كا برا كري في الكري بي الكراس كو بوا بري بيل شكارك كا براورا كريا بي الكري بي الكري كا براورا كريا بي الكري كا براك مكان كور خت يا مكان سے بكرا بول مكان كا قول مقبول بوگا يدي طرحتي من برا

اگرمتاجردگان نے دکان کاسکنی کی کے ہاتھ فروخت کیا اور مشتری نے اس پر بھند کرلیا بھردکان کے مالک نے آکر مشتری کے ہاتھ مشتری کے ہاتھ کی استحقاق ٹابت کرکے لیا ہیں اگر سے مارت دکان سے تصل ہوا وروہ آلات صناعت مستاجر سے نہیں ہو قتم سے مالک دکان کا قول مقبول ہوگا اور جب اس نے تسم کھالی تو مشتری مستاجر سے شمن سکنے واپس وصول کر لے گا اور اگر آلات صناعت مستاجر سے تومستا جرکا قول ہوگا اور اگر آلات صناعت مستاجر سے تومستا جرکا قول ہوگا اور مالک وکان کو سکنے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہے بچیا میں ہے۔

ور اله بالم

## و بوار کے دعوے کے بیان میں

اگر دوداروں کے بیج میں ایک دیوار ہے اس پر دونوں کے مالک زید وعمر و دعویٰ کرتے ہیں ہیں اگر وہ ویوار دونوں کا کارت ہے بیلور تربیج یا طازقہ کے متعمل ہوتو دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا کیونکہ دونوں کا قبنہ مساوی ہے اور اگر ایک کا عارت ہے بیلور تربیج اور اگر ایک کی عمارت ہے بیلور تربیج اولی ہے کیونکہ اس کو باوجود اتعمال کے ایک طرح کا استعال حاصل ہے اور اگر ایک کی عمارت ہے بیلور تربیج یا طازقہ متصل ہوا ور دوسر ہے کی عمارت ہے اتعمال ہی نہ ہوتو مساحب اتعمال اولی ہے اور اگر ایک کی عمارت ہے اتعمال ہی نہ ہوتو وہی ماحب اتعمال اولی ہے اور اگر ایک کی عمارت سے اتعمال ہوا ور دوسر ہوں ہیں آگر اتعمال بھورت ہوتو وہی ماحب اور شہتر والے کو فقط موضع شہتر سے گا اور اگر اتعمال بطور طازقہ کے ہوتو شہتر والا اولی ہے اتصال تربیج کی صورت ہے کہ اور شہتر والا اولی ہے اتعمال تربیج کی صورت ہے کہ استعال ہوا رک ایس کی دوسری دیوار علی استحال ہوا تو تربیج نہیں ہوا در اگر ایس ماحت موادر اگر نقب کر کے این کے دوسری دیوار میں اور کارس ساحت دوسرے کی ساحت مراد کی ہے ندتر جی خشت۔۔ ویواروں ہوں کہ وہ دونوں طرفین دو دیواروں ہوں کہ وہ دونوں کو دونوں کو تربی کی دونوں کی دونوں کی ہوں تربی کی دونوں کی دونوں کو تیواروں سے موصول ہوں کہ وہ دونوں کو دیواروں سے مصول ہوں کہ وہ دونوں کو دونوں کو دیواروں سے مصول ہوں کہ وہ دونوں کو دیواروں سے مصول ہوں کہ وہ دونوں کو دیواروں سے مصول ہوں کو دونوں کو دون

اگرا تصال ایک طرف ہے ہوتو صاحب جذوع (هیتیر۱۱)اولی ہے اور طحاوی نے ذکر کیا کہ اگر ایک ہی طرف ہے اتصال

ہوتو بھی ای کورجے ہے اورمشائخ نے فرمایا کہ دوایت طحادی ہے جے بیمچیط سرحسی میں ہے۔

اگر دیوار دونوں کی ممارت سے متعمل نہ ہواور کس کے اور شہتر وغیرہ ہوں تو دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دینے کا تھم ہوگا بشرطیکہ دونوں کے قبضہ میں ہونامعلوم ہواورا گر دونوں کے قبضہ میں ہونامعلوم نہ ہواور ہرائیک نے اپنے ملک ہونے اوراپنے قبضہ میں ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں کے قبضہ میں کر دی جائے گی رہے ہو میں ہے۔

اگرایک مختص کے اس پرحرادی کے بیابواری پڑے ہوں اور دوسرے کا پچھند ہودونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا یہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا کردونوں کی حرادی یا بواری اس پر ہوں تو دونوں میں مشترک ہونے کا حکمو کا بیمجیط میں ہے۔

اگرایک کااس پرایک میمیر جواور دوسرے کے حرادی دیواری ہوں یا پھے نہ ہوتو مساحب جذع کو ملے گی بیفاوی قاضی خان

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کے ترادی ہوں تو صاحب جذوع کی ڈگری ہوگی محر ترادی دورکرنے کا تھم نہ دیا جائے گا بیمجیط سرحسی جس ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کا اس پرستر ویا دیوار ہوتو نیچے کی دیوار متنازع فید صاحب جذوع کی اورستر و معاحب ستر ہ کا ہوگا اورستر ہ والے کواس کے دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گالیکن اگرید می دیوار اپنا استحقاق گواہوں ہے ٹابت کریے تو البتہ ستر ہ والے کواس کے دورکرنے کا تھم کیا جائے گابی ٹنا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر دیوارا درستر ہ دونوں میں جھکڑا کیا تو دونوں صاحب جذوع کے ہوں سے بیرمجیط سرھسی میں ہے۔ اگر ایک کاستر ہ ہواور دوسرے کاحرادی تو صاحب ستر ہ کی دیوار ہو کی بیرمجیط میں ہے۔

سیح کہا ہے جیسا کرقاموں میں ہے اور انزاری نے کہا کرروایت اصل میں ایسائی واقع ہوا ہے اور کانی میں حامطی کے ساتھ ہے اور صغیر اور شرح کانی میں

فقظ باد ہوز کے ساتھ ہے اور مراداس سے وولکڑیاں ہیں جو انگور کی کیار ہوں پر اس واسطے باعظی جاتی ہیں کدان پر اس کی نتل چ حائی جاتی ہی تق

القدريس ١١٠ ٢ قولدازح ايكتم كاعمارت جويش طاق كي طرح خيده عنات جي ااق ص

حال کتاب میں ڈکورنبیں ہے ہمار ہے بعض اصحاب نے فر مایا کہ اس کے گیارہ ھے کیے جا کمیں گے دس حصہ دس لکڑیوں والے کواور ایک حصہ ایک والے کو ملے گائیں درمیانی جگہ کا تھم وہی ہے جو ہرلکڑی کے بیٹنے کی دیوار کا تھم ہے جی کہ اگر دیوارگر جائے تو اس کی زمین تقسیم کرلیں گے اور اکثر اصحاب نے فر مایا کہ دس لکڑیوں والے کو دلائی جائے گی سوائے بقدرایک لکڑی کی جگہ کے کہ یہ موضع اس ایک لکڑی والے کی ملک ہوگا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بی صحیح ہے بیافاؤٹ قاضی خان میں ہے۔

اگرد بوارطویل ہواور دونوں میں ہے ہرایک کی بچھ بچھ دیواراس ہے مصل ہےاور جذوع رکھے ہیں تو ہرایک کے ناماس قدر دیوار کی ڈگری ہوگی جواس کے ساحت کے متوازی ہےاور جذوع کی تعداد پر لھاظنہ کیا جائے گااوراس پر قاصی عبدالتہ تمیری فتویٰ دیتے تضاور جو جگہ دونوں کے درمیان ہے وہ دونوں میں برابرتقہم ہوگی بیمجیط سرحی میں ہے۔

امام اسبیجا بی رحمة الندعلیہ نے شرح طحادی میں فرمایا کہ اگر دیوار کا رخ ایک کی طرف ہواور پشت دوسرے کی طرف تو امام اسبیجا بی رحمة الندعلیہ نے فرمایا کہ دونوں میں برابرتقسیم ہوگی اور رخ والے کی ڈگری نہ ہوگی اور صاحبین کے فرمایا کہ اس صورت میں ای کہ ڈگری ہوگی جس کی طرف و یوار کا رخ ہے بشر طبیکہ اصل محارت کے وقت بیدرخ رکھا گیا ہواور اگر بعد بنانے کے نقش یا کہ گل سے اس طرف رخ کردیا گیا ہوتو بالا جماع اس سے و یوار کا استحقاق نہ ہوگا کذائی غلیة البیان ۔ دو دار کے درمیان ایک خص اللے کہ اس کا تھا ہے کہ اس کا تھا ہے کہ اس کے مدمی جی تو امام اعظم رحمة الندعلیہ نے فرمایا کہ دونوں میں خص مشترک ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ جس کی طرف ہے اس کی دار اس کے مدمی جی تو امام اعظم رحمة الندعلیہ نے فرمایا کہ دونوں میں خص مشترک ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ جس کی طرف تھا ہے ای کی ڈگری ہوگی ہوتا وی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک دروازہ میں جودوداروں کی دیوار کے درمیان لگاہوا ہے جھڑا کیااور دروازہ کاغلق ایک کی طرف ہے تو امام اعظم رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ خلق اور دروازہ کی دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور صاحبین نے فرمایا کہ جس کی طرف خلق ہے اس کی ڈگری ہوگی اوراگر دونوں طرف غلق ہوتو بالا جماع دونوں کی ڈگری ہوگی بیان شرح طحاوی میں ہے۔

اگرایک دیواردو شخصوں میں مشترک ہے ہیں کسی مدعی نے ایک مخض پر گواہ قائم کیے کہاں مدعاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ دیوار ممری ہے قواس کے نام حصیر دیوار کی ڈگری ہوگی بیمسوط میں ہے۔

کے جذوع ایک شخص کے گھر کی طرف نکلے ہوئے ہیں تو گھر والے کواس پر پیخانہ بنانے کا اختیار بدون مالک دار کی رضا مندی کے نہیں ہے اور اگر ان پر تمارت بتانا ممکن ہوتو مالک وارکوان کا قطع کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر ممکن نہ ہومثلاً جذوع صفاریا ایک ہی جذع ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس کا کا شہ ڈالٹا ہاتی جذوع کو کمز ورکر دیتو قطع نہیں کرسکتا اور اگر معزنہیں ہے تو مالک سے اس کے قطع کرالینے کا مطالبہ کرے اور اگر صاحب دار نے ان شہتیر وں کے کنارے پرکوئی چیز معلق کرنی جاتی تو اس کو اختیار نہیں ہے یہ چیامز حسی میں ہے۔

ایک دیوار و فخضوں کے درمیان ہے کہ ہرایک کااس پر پچھ یو جھ ہے گرایک کا بوجھٹل ہے تو ویوار کی عمارت دونوں میں مساوی ہوگی اورا گرایک کا اس پر بوجھ ہے اور دوسرے کا نہیں ہے حالا نکد دیواروں میں مشترک ہے تو فقیہہ ایواللیث نے فر مایا کہ دوسرے کے شل بیجی اس پر بوجھ رکھ سکتا ہے بشر طیکہ دیواراس کی مختل ہوجائے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے اصحاب نے کتاب العمل میں قدیم العمل کرایک کے جذوع سے زائد ہوں تو دوسر ابھی ان کے برابر بردھا سکتا ہے بشر طیکہ دیوار اس میں قدیم اس کی جنوبی دیوار شخص ہواور اس میں قدیم اس کے جنوبی دیوبیوں دغیرہ سے جبر دکار ہا جا تا ہے ہندی میں جس کوچیر کہتے ہیں تا بی دہ جانب کہ جدھر چھر دغیرہ کور کھتے اور باندھتے ہیں بین جس جانب او عموں کہ جس سے چھر دکار ہتا ہے تا ہو گائے جنوبی جنوبی جس کو کی جانب تا سے جدوبی تین جنوبی جنوبی کے جنوبی کے جانب تا سے جدوبی تین جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کی جانب تا سے جدوبی تین جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کی جانب تا سے جدوبی تین جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کی جانب تا سے جدوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کے جنوبی کی جانب تا جدوبی کے جنوبی کی جانب تا سے جدوبی کے جنوبی کی جانب تا سے جدوبی کی جانب تا سے جدوبی کی کے جدوبی کے جدوبی کی جانب تا سے جدوبی کے جدوبی کی جانب تا سے جدوبی کے جدوبی کی کے جدوبی کی کے جدوبی کی کے جدوبی کی کے جدوبی کے جدوبی کے جدوبی کے جدوبی کی کے حدوبی کی کے دوبی کی کے جدوبی کی کے دوبی کے جدوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دیا کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کی کی کے دیا کے دیا کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کی کی کے دیا کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کی کی کی کی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کی کے دوبی کی کی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کے دوبی کی کے دوبی کے دوبی کی کے

وجديدكا كجهة كرنيس كياب كذاني الخلاص

اگر دونوں کی اس پرلکڑی نہ ہو پھر ایک نے رکھنی چاہی تو رکھ سکتا ہے اور دوسرا اس کومنع نبیں کر سکتا ہے اس ہے کہا جائے گا کداگر تیراتی چاہے تو بھی ای طرح رکھ لے ریفسول عمادیہ میں ہے۔

مشتر كدد يوار بركينشرر كھنے (ياشهتر وغيره مين تبديلي كرنے) كابيان 🌣

اگرد بوار پرایک کے جذوع ہوں دوسرے کے نہوں گراس نے رکھے جا ہےاور دیوارودنوں کے جذوع کی تحمل نہیں ہو سکتی ہے اور دونوں اس بات کے مقر ہیں کہ دیوار ہم دونوں ہیں مشترک جزوع والے ہے کہا جائے گایا تو اس پر سے جزوع دارکر وے کہتم دونوں پراپر ہوجاؤیا اس قدر کم کرلے کہ دوسرے کور کھنامکن ہو کہ دیوارا نماسکے پیا خلاصہ میں ہے۔

ایک دیوار دو محفوں میں مشترک ہے اس پر ایک کی محارت ہے اس نے جاہا کہ اپنے جذوع کی جگہ بدلے ہیں اگر ہائیں سے دائیں یا دائیں سے اس برلنی جا بی اتر انہیں ہے اور اگر جذوع شیخ کرنے جا ہے تو کرسکتا ہے اور اگر او پنچ کرنے جا ہے تو انہیں کرسکتا ہے اور اگر او پنچ کرنے جا ہے تو انہیں کرسکتا ہے دوئا وی تاصلی خان میں ہے ایک دیوار دونوں میں مشترک ہے اور دونوں کے جذوع اس پر ہیں تو پنچ جذوع والے کو انتقیار ہے کہ دوسرے کے جذوع کے برابر او نچ کرلے بشر طیکہ دیوار کو ضرر نہ ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جا ہے تو کہ سکتا ہے بشر طیکہ دیوار کو ضرر نہ ہو یوں کا دیار کو ضرر نہ ہو یوں کا دیار کو ضرر نہ ہو یوں میں ہے۔

اگرایک کے جذوع او نچے اور دوسرے کے پنچ رکھے ہیں ہیں اس نے چاہا کد دیوار میں نقب کر دے تا کہ اس سے لکڑی اتر آئے تو بعض نے کہا کہ ایسانہیں کرسکتا ہے اور ابوعبد اللہ ہڑ جانی فتو کی دیتے تھے کہ کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر دیوار کمزور ہوتی ہوتو نہیں کرسکتا ہے درنہ کرسکتا ہے میچیط سرحتی میں ہے۔

ایک د آبوار دو مخصوں میں مشترک ہے ایک نے جا ہا کہ کچھ مارت بڑھائے تو نہیں بڑھاسکتا ہے خواہ شریک کو ضرر ہویا نہو لیکن اگر شریک اجازت دیے و ہوسکتا ہے یہ قبادی قاضی خان میں ہے۔

ابوالقاسم رحمة الله عليه في فرمايا كدايك و بوار و وخضول عن مشترك على اس كا ايك كونا كركيا ور كهلا كديد و بوارز وطاقين مثلا زقين بي بي ايك في الي و بواراس زعم يردوركرني جابى كدباقى بم دونوں عن پرده كواسطى كافى بي اوردوس من نزع كيا اكدا كرايك عى تبدياتى رعى تو دال كرمنهدم ہوجائے كى بي اگراس امر كے ظاہر ہونے كے پہلے كديد يواردو جرى تنى ان دونوں نے كوئى اقراركيا تھا كديد يواردو جرى تنى ان دونوں نے كوئى اقراركيا تھا كديد يوار ہم دونوں عن مشترك ہوتو دونوں ديواريم مشترك ہوں كى كى ايك كوبدون دوسر كى اجازت كے اس عن كوئى اقلى الديات كوبدون دوسر كى اجازت كے اس عن كوئى الك بوتو جرايك كوبدون دوسر كى اجازت كے اس عن كوئى الله بوتو جرايك كوبدون دوسر كى اختيار ہے جو اس عن كوئى الك بوتو جرايك كوا بى ديوار عن اختيار ہے جو جا بيك كوئى ديوار عن ہے۔

دو مخصوں کی درمیانی دیوارمشترک بل کی بس ایک نے اس کی اصلاح کرنی چاہی اور دوسرے نے شرکت ہے انکار کیا تو چاہنے کہ اس سے کہد ہے کہ بی قلاں وفقت دیوارا تھواؤں گا تو اپنے بارکوستون پرروک لےاوراس امر پر گواہ کرے بس اگراس نے ایسا کیا تو خیرورنہ پرفض دیوارکوا تھائے گا گراس کا بارگر جائے گا تو بیضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔

امام ابوالقاسم رحمة الشعليد منقول بكرايك وبواردو فخصول عن مشترك بايك كااس بربار بدوسركا بحينين به بس وبواراس كي طرف جنكي جس كالمرجم بارتيس به بس اس في كوابول كراشنه بوجه والله سه دوركرف كوكهااس في اس کے بعد باوجود دورکرناممکن ہونے کے دورنہ کیا یہاں تک کہ دیوارگریزی اور پجھ نقصان ہوا تو امام ابوا نقائم رحمۃ اللہ عابہ نے نہ ماای کہ اگرگواہ کرتا اور وفت گواہ کرنے ہے فاسد ہوگئی ہے ضائن ہوگا ہوتا والی کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیوار دو محصوں ہیں مشترک ہے ایک شخص کا اس پر غرفہ سے اور دوسرے کی بیت کی جھت ہوگا یہ فنا وکی قاضی خان ہیں ہے۔ ایک دیوار دو محصوں ہیں مشترک ہے ایک شخص کا اس پر غرفہ سے اور دوسرے کی بیت کی جھت ہوگا یہ فنا ور دونوں نے او پر اسطوا نوں سے اٹھالیا بھر دونوں نے اتفاق کر کے اس کو بنایا بھر جب وہ بن کر اس مختص کی جھت تک پنجی تو اس کے بعد جھت والے کو اختیار ہے جا ہے اور زیادہ اونجی کرانے ہیں ساتھ و سے یا نہ د ہے اس پر ساتھ و سے یا نہ د ہے اس پر ساتھ و سے نا نہ د ہے اس پر ساتھ و سے کا جبر نہ کیا جائے گا قال ابوالقاسم کمانی الصغری ۔

ا یک مخف کا بیت ہے اور بیت کی دیواراس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہے پس صاحب بیت نے جا ہا کہ اپنے بیت پرا یک غرفہ بنا دیے اوراس دیوار پرکوئی ککڑی نہ رکھے تو ابوالقاسم رحمۃ الله علیہ نے قرمایا کہا گر دیوارمشترک پرککڑی نہ رکھی اپنی ذاتی حد میں بنانا جا ہی تو پڑوی منع نہیں کرسکتا ہے بیرفرآ دکی قاضی خان میں ہے۔

ا میک مخص کا ساباط مجنب اس ساباط کے کڑیوں کے ایک سرے دوسرے کے گھر کی دیوار پر رکھے ہیں ہی دونوں نے اس ر کھے میں اختلاف کیا گھرے مالک نے کہا کہ تیری کڑیاں میری دیوار پر بلاحق ہیں ان کودور کردے اور ساباط والے نے کہا کہ جق واجب بیں تو سے تقفی نے کتاب الحیطان میں ذکر کیا کہ قاضی اس کوکڑیاں دور کرنے کا تھم کرے گا صدر الشہید نے فر مایا کہ اس پر فتویٰ ہوگااوراگر دیوار میں جھڑا کیا تو ظاہر ندجب نہاصحاب حفیہ کے موافق صاحب دار کی ڈگری ہوگی کیونکہ دیوار ملک صاحب دارے متصل ہے اور اتصال سے قبضہ ثابت ہوتا ہے لیکن بیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہا تصال تربیع ہواور اگر اتصال ملازقہ ہوتو صاحب سایا طاونی ہے میجیط میں ہے۔ دو گھروں کے درمیان کی دیوارمنہدم ہوگئی اورا یک مخص کی لڑ کیاں وعور نیں ہیں اس نے اس کا بنانا جا ہا اوردوسرے نے شرکت سے انکار کیا بعضوں نے کہا کہ اس پر جبر نہ کیا جائے گا اور فقیمہ ابواللیث نے کہا منکر پر جارے ز ماندیس جبر کیا جائے گا کیونکہ دونوں میں بردہ ہونا ضروری ہے مولانا رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جواب میں اس طرح تفصیل ہونا جا ہے کہ اگر اصل دیوار متحمل قسمت ہے کہ ہرایک اپنے حصہ میں ستر ہ بنا سکتا ہے تو منکر پر جبر نہ کیا جائے گا اور اگر متحمل قسمت اس طور نے نہیں ہے تو منکر کو بنانے کا تھم دیا جائے گا بیفناوی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے وہ گر گئی پس ایک نے عرصد دیوار کی تقتیم جاہی اور دوسرے نے اٹکار کیایا ایک نے بدون درخواست قسمت کے ابتداء سے بتانا ہی جا ہاپس اگر اس پرکسی کا بار بالکل نہو اورایک نے عرصة حالط کونتیم کرنا جا ہا اور دوسرے نے انکار کیا تو بعض مواضع میں مطلقاً ندکور ہے کہ مجبور ند کیا جائے گا اور اس کوبعض مشائخ نے لیا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ اگر قاضی کی رائے میں سوائے قرعہ کے تشیم نہیں ہو سکتی ہے تو تقیم نہ کرے گا اور اگر بدون ترعہ کے تقسیم اس کا ندہب ہے تو دونوں میں تقسیم کردے بشر طبیکہ عرصہ دیوار اس قدر چوڑ اہو کہ جس قدر ہرایک کے حصہ میں آئے گادہ د بوار بنانے کے لائق ہوگا اور ہرا بیک کا حصہ اس کے دار کے متصل کر ہے تا کہ اس کو نفع کامل حاصل ہواور بعض نے فر مایا کہ اگر عرصهٔ د یوار عریض ہوتو قاضی منکر پر ہرحال میں تقسیم کے واسطے جرکرے گااورائ طرف خصاف نے اشارہ کیا ہے اورای پرفتوی ہے اوراگر بدون درخواست تقتیم کے ابتداءً ایک نے دیوار بنانے کا قصد کیااور دوسرے نے شرکت سے انکار کیا پس اگر عرصۂ دیوارا تناچوڑا ہوکہ تقیم سے ہرایک کے حصہ میں اسقدر آجائے کہوہ اپنی دیوار بنا سکے تو دوسرا مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر عریض نہ ہوتو مشاکح نے ل سین اس من کا ظہار ہوا تھا کہ اس میں اس منرر کا خوف ہے اس اس اور کواہ کے سے یعنی جس کے ذمہ کوا ہوں کی گواہی ہے کوئی تن الازم ہوا ا سے بالاخانہ جومکانات کے اوپر بنایا جاتا ہے لیتن وہ کوٹھا جودرمیان در بوار کے بواوراس کے بیچےر مگذر ہو کہ لوگ آتے جاتے ہوں اا

انسلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ مجور کیا جائے گا اورای طرف اما مجل ابو بر حجد بن الفضل واما م اجل شمس الا بحد نے میں کیا ہے اور ایس ہیں اشبہ ہے اورا گراس ہیں ہے بچھ نے ہوں افوان دوسرے کے دیوار بنا لی تو آیا دوسرے ہے کے لے سکتا ہے یا نہیں اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ہر حال میں پہنیس نے سکتا ہے ایس بی کتاب الا تضیہ میں ہواور ایسا ہی فقیمہ ایوالیت نے نواز ل میں ہمارے اصحاب ہے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر عوصة ویوار عربیض ہوجیسا بیان کیا تو پہر میں دونوں کی اس پر کٹریاں ہوں اورا کیک نے تھم کی درخواست کی تو بدون دونوں کی اس پر کٹریاں ہوں اورا کیک نے تھم کی درخواست کی تو بدون دونوں کی اس پر کٹریاں ہوں اورا کیک نے دیوار بنانی چاہی اور دوسرے نے شرکت رضامندی کے تعلیم نے بدون دوسرے نے شرکت سے انکار کیا تو بعض مشائخ نے بدون دوسرے نے شرکت سے انکار کیا تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر عرصہ دیوار موافق تغییر نہ کور کے عربیض ہوتو دوسرے شرکے سے قیمت بتا ہے پہنیس اون کے بنائی تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر عرصہ دیوار موافق تغییر نہ کور کے عربیض ہوتو دوسرے شرکے سے قیمت بتا ہے پہنیس طرف کتاب الا تغییر مشاخ نے می مشاخ نے کہا کہ معلوع نہ ہوگا اورای طرف کتاب الا تغییر مشاخ نے کہا کہ معلوع نہ ہوگا اورای طرف کتاب الا تغییر مشاخ نے کہا کہ معلوع نہ ہوگا اورای طرف کتاب الا تغییر میں مشاخ نے کہا کہ میں سے تیمت بتا ہے بھی نوادر میں دوارت کی ہے بی اضح ہے کذائی انحیا کہ مسلوع نہ ہوگا اورای طرف کتاب الا تغییر میں اس میں مشاخ نے کہا کہ معلوع نہ ہوگا اورای کے بی اس میں کیا تھے ہوگیا اورای کہا کہ کہ می اس میں کہ کہ کو اورائیا ہی کہ میں سے بی اس میں کہ کہ کہ کہ کیا ہوگا اورای کی کہ کہ کو کہ کو اورائی کو اورائی کو کو کہ کرنے کیا کہ کہ کیا گیا گیا گیا گیا کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو دوسرے کو کرنے کو کرنے کو کہ کی کرنے کو کہ کو کہ کو کو کہ کا کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کو کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرن

اگر باجازت اس کے بنائی تو اس کوتصرف ہے منع نہیں کرسکتا ہے لیکن جوفر چ کیا ہے اس کا آ وھالے لے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک کا دیوار پر بار ہواوراس نے تقسیم کی ورخواست کی اور دوسرے نے اٹکار کیا تو منکر مجبور کیا جائے گا بشرطیہ عرصہ دیوار موافق تغییر ندکورے عریف ہو بہی تھے ہے اس پرفتو کی ہے۔

اگرائی تخص نے جس کا دیوار پر بار ہے بتانے کا ارادہ کیا اور دوسر ہے نے انکار کیا تو سی ہیے کہ اس پر جرکیا جائے گا اور
اگر صاحب بار نے بنائی تو سیح ہے کہ وہ دوسر ہے سے صدر سدی لے گا اور اگر دوسر ہے نے بنائی طالا نکہ عرصہ دیوار مواتی تغییر خوا

کے عریض ہے تو متبرع شار ہوگا۔ پھر جن صورتوں میں بتانے والا حبرع النہیں ہوتا ہے مثلا اس کا یا دونوں کا اس پر بار ہے تو بتانے
والے کو اختیار ہے کہ دوسر ہے کو دیوار ہے نقع اٹھانے ہے ممانعت کرے یہاں تک کہ جو خرج ہوا ہے وہ دھ یا تیت بنا اوا کر ہے بنا
دوالے کو اختیار ہے کہ دوسر ہے نقی اٹھانے ہے ممانعت کرے یہاں تک کہ جو خرج ہوا ہے وہ د دے یا تیت بنا اوا کر ہے با اور انسان کے کہ اس مرحلی ایس آگر دوسر ہے نے کہا کہ میں اس بتاء دیوار ہے نقع نہلوں گا تو آیا اس صورت میں بتانے والا اس
یہ لیس مشام کے نے اختیاف کیا بیعض نے کہا کہ بیس کے سکتا ہے ای طرف قاضی امام ابوعبد اللہ وا مقانی نے شرح کتاب المجیل ابو کم محدوم اللہ میں اس کے اس مرحل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ لے سکتا ہے ای طرح امام عیل ابو کم محدوم اللہ میں ان افسان کے اس کے اس کو میں ان اور اس کے اس کو میں ان اور اس کے خرج اللہ ان کیا ہے اور تو تھا کہ اس کیا ہو کہ کہ اس کی تیت صاحب من کی کیا ہے اور تو تھا کہ اور کیا ہے اور قان کی تیت صاحب من کر کیا کہ اور تعمل متاخرین مشارخ نے میں ان کہ اور کہ کہ کہ کہ میں بنائی تو خرج کے گا اور اگر بلا تھم قاض بنائی تو تھے اور اس کے دن تھی یا کہ تو دور ایس کے کہ دیوار کہ گا تھی تھی دیوار کہا کہ اور اس کے دیوار کہ کہ کہ کہا کہ دور اس کے دیوار کہا کہ بو اور اگر تھے تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار کہا کہ وہ وہ والی کہا کہ دور ان کہ نے دیوار کہا کہ اور ان کی حدم الشہید حسام الدین فتو تی دیتے تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار کہا تھی وہ دور اگر تھی کے وہ دور اس کے دیوار کہا تھی دور اگر تھی کے دیوار کہا تھی دور اگر تھی دور اگر تھی دور اگر تھی تھی دور اگر تھی تھی دور اگر تھی تھی دور اگر تھی تھی دور اگر تھی تھی دور اگر تھی

دونوں نے گرادی تو بھی سب صورتوں میں بی تھم ہے جو نہ کور ہوااورا گرایک نے گرائی تو وہ بنانے پر مجبور کیا جائے گا یہ بے طاقت میں ہے۔ مشتر کہ دیوار گرگئی اور دویار ہیوفت تعمیر صرف رقم ایک نے صرف کی تو ؟

منتح النوازل میں ہے کہ ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے اور ہر ایک کا اس پر بار ہے وہ گر گئی اور ایک عائب ہے دوسرے نے اس کو بنایا اگر پہلے ویوار کی ٹوٹن سے بنایا تو منطوع شار ہوگا اور دوسرے غائب کواس پر بارر کھتے سے منع نہیں کرسکتا ہے اور اگر اینٹ لکڑی اپنے پاس سے لگائی تو جب تک غائب سے نصف قیمت نہ لے لے اس کوتصرف ہے منع کرسکتا ہے یہ خلا صہ میں ہے فتاوی فضلی میں ہے۔

اگرایک شریک نے مشترک دیوار کوتو ژنا چا ہا اور دوسرے نے روکا اپس اس نے کہا کہ جو پچھے تیرے بیت میں سے منہدم ہو جائے گا میں اس کا ضامن ہوں اپس ضانت کرلی پھرشر یک کی اجازت سے دیوارتو ژبی تو مضمون کے لیکوضان اس کی منہدم کی پچھونہ دینا پڑے گی چنا نچرا گرکہا کہ جو تیرا مال تلف ہو میں اس کا ضامن ہوا تو نہیں دینا پڑتا ہے بیافتا و کی صغریٰ میں ہے۔

دو مخصوں کی مشترک دیوار منہدم ہوگئی اور ایک عائب ہے لیں دوسرے نے اپنی ملک میں لکڑی کی دیوار بنائی اور دیوار کی جگرچوڑ دی بھرعائب آیا اور بجائے دیوار قدیم دیوار بنانی جا بئی اور دوسرے نے اس کومنع کیا تو فقیہد ابو بھرنے رایا کہ اگراس نے موضع دیوار کی منصل طرف بنانی جا بی تو جا کڑ ہے اور اگر بیقصد کیا کہ دیوار کی نیوکا میدان اپنی طرف کر لے تو بیا فتیار نہیں ہے اور اگر بیقصد کیا کہ جسی دیوار پہلے تھی و نبی بی بنائے یا اس سے باریک کہ دونوں طرف بچھ بچھ برابر چھوڑ دیے تو اسکوا فتیار ہے بیا قافی قاضی خان میں ہے۔

دو شخصوں کے دوباغ اگور کے جج کی دیوار منہدم ہوگئی ہیں ایک نے اس کو بنانے کا قصد کیا گرجب دوسرے نے انکار کیا تو اس نے سلطان سے استعداد کی ہیں سلطان نے ایک معمار کو برضاء مستعدی رہتم کیا کہ دیوار کو دونوں سے مزدوری لے کر بنائے اس نے بنائی تو دونوں سے مزدوری لے سکتا ہے بیضول ممادیہ میں ہے۔

کتاب الا تضییص ہے کہ ایک دیوار دو تخصوں میں مشترک ہے ایک نے دیوار کوتو زناچا ہا اور دوسرے نے انکار کیا ہیں اگر
دیوار کے حال ہے گرنے کا خوف نہ ہوتو اس پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر گرنے کا خوف ہوا تو ایا م ابو بحر محمد بن الفضل ہے روایت ہے
کہ مجبور کیا جائے گا اگر دونوں نے گرادی اور ایک نے بتانی چاہی اور دوسرے نے انکار کیا ہیں اگر نیودار کی چوڑی ہے کہ بعد تقسیم کے
وہ اپنے حصد میں دیوار بنا سکے تو شریک پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر نہ بنا سکے تو جرکیا جائے گا ایسا ہی ایا م ابو بحر محمد بن الفضل ہے منقول
ہے اور ای پرفتو کی ہے اور جی ہے یہاں میں معنی مراد ہیں کہ اگر شریک بنانے میں اتفاق نہ کرے تو ہے تھی اس کو بنادے اور جو بچھ ٹرج

اگرمشترک دیوار کو دونوں نے گرایا پھرایک نے اپنے خرج ہے اس کو بنوایا اور دوسرے نے اس کوخرج ند دیا اور کہا کہ می اس دیوار پرایتایار ندر کھوں گا تو بنوانے والا اس ہے آ دھاخرج نے گا اگر چہو واپنایار ندر کھے بیڈ آدکی صغریٰ میں ہے۔

اگر دیوارگرنے کا خوف ہواور ایک نے گرادی توشریک پر بنانے کا خبرند کیا جائے گا اور اگر دیوار درست ہو پھر ایک نے شریک کی اجازت سے اس کوگر ایا تو بلاشک بنانے والا بنانے پر مجبور کیا جائے گا اگر دوسر ابنا و کا قصد کرتا ہے جیسادونوں کے گراد ہے کی صورت میں تعااور اگر بلا اجازت شریک کے گرایا ہیں اگر مٹی کی کوئی قیمت نہ ہواور زمین کی قیمت دیوار بنانے سے نہ بڑھتی ہوتو شریک کے حصہ دیوار کی قیمت کا جس قدر ہو ضامن ہوگا اوراگرمٹی کی قیمت ہوتو حصہ شریک ہے ٹی گی قیمت رفع کرے گا لا اس صورت میں کہ وہ اختیار کرے کیمٹی اس کے پاس چھوڑ دے اور اس کی قیمت کی مثنان لیے تو اس وقت میں بفقر رحصہ قیمت خاک کی رفع نہ کرے گا اوراگرز مین کی قیمت بناء حاکط ہے زا کہ ہوجواتی ہوتو زمین دیوار مع بناء کے انداز ہ کی جائے گی پھراس سے بفقر رزمین کے بدون بناء کے رفع کی جائے گی ہیں حصہ شریک میں باتی بناء کا ضامن ہوگا کذافی الخلاصہ۔

ایک دیواردو محضوں میں مشترک ہے ہرایک کے اس پر بار ہیں وہ دال گئی پس ایک نے اس کواٹھا یا اور اپنے مال ہے ہوا یا اور دومرے کوموافق بیان سابق کے بازر کھنے ہے منع کیا تو فقیدا ہو بکراسکاف نے فر مایا کہ ویکھا جائے گا اگر عرض موضع دیوارا بیا ہے کہ بعد تقلیم کے ہرایک کے حصہ میں اس قدر آتا ہے کہ وہ اپنی دیوار بنا کر اس پر باراس طرح رکھ لے جیسا کہ قدیم میں تھا تو بنانے والا متبرع ہوگا دوسرے کو بارر کھنے ہے مما نعت نہیں کرسکتا ہے اور اگر تقلیم ہے اس قدر نہیں پہنچتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ تر بیک اس کو نصف خرچہ ادانہ کرے اور شخ امام ابو بکر محمہ بن الفضل نے فر مایا کہ اگر بھکم قاضی بنایا ہے تو نصف خرچہ لے گا ور نہنے ہوگا دوسرے کے کا دوسرے کو اس کا میں خان میں ہے۔

شروطالنوازل میں ہے کہ الو بھر رحمۃ الندعلیہ نے فر مایا کہ ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے کہ ایک کا میت اسفل ہے اور دوسرے کا ایک یا دوگر اعلی ہے ہیں اگر دیوارگر کئی ہیں او نچے والے نے نیچے والے ہے کہا کہ ہمرے واسطے ہمرے ہیت کی دیوار پھر میرا بیت سب بناد ہے واس کو یہا فقیار نیس ہے بلکہ دونوں ٹل کر نیچے ہے او پر تک بنا نمیں فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اگر ایک کا بیت بھند رچارگر یا اس کے مثل کہ جتنے میں دوسرا بیت بن سکتا ہے نچا ہوتو اس کی صلاح صاحب اسفل پر ہے بہاں تک کہ دوسرے بیت کی جگہ پر پہنی جاتے کہ ویک دونوں کر ہے اور بھن نے کہا کہ دونوں پر ہے اور بہی قول ابوالقاسم کا ہے پھراس ہے رجوع کیا اور اسفل مکان گراد دینا چا باتو ایسانیوں کر سکتا ہے اگر چسفل فالص اس کی ملک ہوتی کہ اگر فروخت کر ہے تو تمام تمن اس کا ہوکذا فی الحیا سائل مکان گراد دینا چا باتو ایسانیوں کر سکتا ہے اگر چسفل فالص اس کی ملک ہوتی کہ اگر فروخت کر ہے تو تمام تمن اس کا ہوکذا فی الحیا ہو اس میں کوئی می گرائے گرائے والے فائد والے کو افتیار نہیں ہے کہ بدوں بالا فائد والے کی رضا مندی کے بالا فائد والے کو مشرنہ ہوتی تک کر سکتا ہے بیکا فی میں ہو ۔ اسٹل مکان گرائے ہوئے گرائے گرا

بالا خاندا یک محض کا آور سفل دو سرے کا تو اہام اعظم رحمۃ الدعلیہ نے فر مایا کہ بالا خاندوالے کو اختیار نہیں ہے کہ بدون رضا مندی صاحب سفل کے اس پر کوئی عمارت بتائے یا شخ گاڑے اور مخارفتو کی کے واسطے بیہ ہے کہ اگرینچے والے کو ضرر پہنچنا بیٹنی ہوتو ممانعت نہ ہوگی یہ فرقا وی خان میں ہے سفل اور علو کے دونوں گریڑ ہے تو صاحب سفل پر بنانے کا جبر نہ کیا جائے گا اور بالا خاندوالے کوسفل بنا دیے کا اختیار ہے اور صاحب سفل کو اس میں رہنے ہے روک دے جب تک کہ وہ تیمت نہ دے اور جب تیک کہ وہ تیمت نہ دے اور جب تیمت دے دی تو عمارت کا مالک ہے اور طحاوی سے روایت ہے کہ جب تک خرچہ نہ دے اور بعضے متاخرین نے استحسانا فر مایا کہ آگر بخکم قاضی بنایا ہے تو عمارت کی قیمت سے سکتا ہے اور اس کا فتو کی سے یہ عمارت کی قیمت سے سکتا ہے اور اس کا فتو کی سے یہ عمارت کی قیمت سے سکتا ہے اور اس کا فتو کی سے یہ عمارت کی قیمت سے سکتا ہے اور اس کا فتو کی سے یہ عمارت کی قیمت سے سکتا ہے اور اس کی فتو کی سے یہ عمارت کی قیمت سے سے سے یہ عمارت کی قیمت سے سے یہ عمارت کی قیمت سے سکتا ہے اور اس کی فتو کی سے یہ یہ عمارت کی قیمت سے سے سکتا ہے اور اگر بغیر عمل مارے کی اس ہے۔

بجرجب بالاغاندوا ليكوا فتيار بهواكه قيمت ممارت ندويخ تك سفل واليكوينچ رہنے ہے منع كرسكتا ہے جيسا كه ظاہر

الروايت من بي بن الرسفل والے نے قبت دينے سا تكاركيا تواس پر جبرند كيا جائے كا يريور من بيا۔

اگرصا حب سفل نے خود بی گرادیا تو بنانے پرمجبور کیا جائے گا بخلاف اس کے کداگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بنانے پرمجبو شکیا جائے گا بنگا ہے۔ اس کے کداگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بنانے پرمجبو شکیا جائے گا بنگہ سفل وطرادی وطری وطین وازج میں خلاف کیا تو سب صاحب سفل کو سطے گی اور صاحب علوکواس پر جلنے اور علور کھنے کا اختیار ہے اور اگر حجمت یا جیست کی بالائی دیوار میں جھڑا کیا امشاریخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ویوار صاحب سفل کو بلے گی اور بعض نے کہا کہ صاحب سفل کے نام ویوار کی ڈگری نہ ہوگر مشاریخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ویوار صاحب سفل کو بلے گی اور بعض نے کہا کہ صاحب سفل کے نام ویوار کی ڈگری نہ ہوگر اور اس کے باور اگر سفل ہے اور اگر ساتھ ہو ہی دونوں نے روشن دان میں جھڑا اکیا اور اس بھول کے اور اور پروالا اس پر سے گذر سکتا ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

## طریق ومسیل کے دعوے کے بیان میں

قلت طریق خاص راسته مسیل پانی بہنے کا راستانی العوم زید نے عمر و پرخق مرور کا دعویٰ کیاا ورممر بینی راستہ کا رقبہ عمر و نے دار میں ہے تو صاحب دار کا قول لیاجائے گا اور اگر مدی نے کواہ قائم کیے کہ میں اس دار میں ہوکر گذرتا تھا تو اس سے کوئی استحقاق ٹابت نہ ہوگا کذانی الخلاصہ۔

اگر گواہوں نے یہ گوائی دی کہ زید کا اس دار میں راستہ ہے تو گوائی جائز ہے اگر چدراستہ کو محدود نہ کیا ہواور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ بعض روایات میں نہ کور ہے کہ جب تک گواہ نہ بیان کریں کہ راستہ مقدم وار میں ہے یا مؤخر میں اور طول راستہ کا وعرض ذکریں گوائی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو محدود نہ کریں کو ائی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو محدود نہ کریں بیاس صورت میں رکھی جا میں گی کہ جب مدعا علیہ نے راستہ کا اقر ارکیا ہواور گواہوں نے اس کے اس اقر ارکی گوائی دی ہواور شریل الائمہ مزحدی نے فرمایا کہ مجھے یہ ہے کہ گوائی مقبول ہوگی اگر چہموضع طریق اس کی مقدار نہ کورنہ کریں کو مکہ جہالت مانع قبول شہاوت الائمہ مزحدی نے کہ مقا جہالت مانع قبول شہاوت الی صورت میں ہے کہ تھم قضا جہالت مانع قبول شام پر محدد رہیوں ہے کہ کوئکہ بڑے دروازہ کا چوڑان اس راستہ کی مقدار

ہوا نے میں حکم ہے کذانی فاوی قاضی خان اوراضح یہ ہے کہ یہ گواہی ہرحال میں مقبول ہے رہے یا میں ہے۔ مشتر کہ گلی میں بلاا جازت درواز ہ نکالنا کن صورتوں میں جائز ہوگا ہے

اگر گواہوں نے گواہی دی کہاس کا ہاپ مرگیا اور بیراستہ اس کے واسطے میراث جھوڑا ہے گواہی جائز ہے بیرفآویٰ قاضی غان میں ہے اگر کسی شخص کے دار کا درواز و کسی زقاق کے کی دیوار میں مفتوح ہواوراہل زقاق مشکر ہوئے کہ ہمارے زقاق میں اس کو گذرنے کاحق حاصل نہیں ہے تو ان کوممانعت کا اختیار ہے لیکن اگر مدع کے گواہ قائم ہوں کہ مدعی کاراستہ زقاق میں ہوکر ٹابت ہے تو نہیں منع کر سکتے ہیں بیرمحیط میں ہے۔

اگرایک پرنالہ کی شخص کے دار کی طرف نصب ہواور دونوں میں اختلاف ہوا کہ پانی جاری کرنے کاحق حاصل ہے یانہیں ہیں اگر حالت ایسی ہے کہ پانی جاری نہیں ہے اور اختلاف کیا تو پانی بہانے کاحق بدون گواہوں کے قائم کرنے کے حاصل نہ ہوگا کذانی محیط السنزھی اور داروالے کوچھی پرنالی توڑو سینے کااختیار نہیں ہے کذانی الحیط۔

فظیہد ابواللیٹ نے تھل کیا کہ مشارکے نے استحسان کیا ہے کہ پر تالدا گرقد کی ہواور جیت کا زن بھی دعاعلیہ کے داری طرف مواور معلوم ہو کہ یہ جھکاؤ حیست کا بھی قدی ہے تیانہیں ہے تو اس کو پانی بہانے کا حق دیا جائے گا اوراگر پانی بہنے کی حالت میں خشاف کیا تو بعض مشارکے نے کہا کہ پر نالدوالے کا قول مقبول ہوگا اور پانی جاری کرنے کا استحقاق حاصل ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ ستحق نہ ہوگا اوراگر پانی بہانے کے استحقاق پر گواہ قائم کیے اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ چند کے پانی بہنے کا پر نالہ ہوتو بین کی تو وہ اس کے داسطے قر اردیا جائے گا اور خسل و وضوء کا پانی اس سے نہیں بہا سکتا ہے اور اگر وضوء و خسل کے پانی کے واسطے بیان کیا تو وہ اس میں اسلام میں کہ بینے استحق بیان کی تو ہو گا بین کی تو بین کی تو بین کے بادر اس امر میں کہ بینے کے بارہ میں مقبول نہ ہوگا اور بعض مشارکے نے فر مایا کہ ایس گواہی میں ہے۔ کے بارہ میں مقبول نہ ہوگا اور داستہ کے باب میں مقبول ہوگی رہ بچیط نے میں ہے۔

اگر مدی کے پاس اصلا کواہ نہ ہوں تو صاحب دار ہے تم لی جائے گی اگر اس نے تکول کے کیا تو تکول پر ڈگری بخق مدی ہو جائے گی کذاتی الحادی نو اور ہشام ہیں ہے کہ ہیں نے اہام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریا دنت کیا کہ زید نے تمرو پر دعویٰ کیا کہ میرے پانی کا بحری اس کی بستان میں سے ہے اور خصوصت کے روز اس میں سے پانی جاری نہیں ہے ہیں دوگوا ہوں نے گواہی دی کہ اس کے بستان سے ہوکرکل کے روز پانی جاری تھا تو اہام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اہام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ ایس کواہی جائز رکھتے تھے اور اہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں جائز رکھتے تھے تاوقتیکہ ملک وحق کی گواہی نہ دیں اور بھی تول اہام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اگر گواہوں نے مدعا علیہ کے ایسے اقر ارکی گواہی دی تو بالا تھاتی جائز ہے کذائی المحیط۔

زید نے دعویٰ کیا کہ عمرہ کے نہر پرکل میرانادق علی رکھا تھاسل آئی اوراس کوا کھا ڈکر پھینک دیا تو امام محدرہمة الله علیہ نے فرمایا کہ اگر کواہوں نے ایس کواہی وی تو اعادہ ناوق کا عظم دوں گا جیسا کہ رکھا تھا چھراگراس نے پانی بہانے کا قصد کیا اور نہروا لے نے اس کوئع کیا اورانکارکیا کہ اس کو پانی بہانے کا حق حاصل بہت حاصل بہت کا حق حاصل بہت کواہ گواہی نہدویں کہ ذید کو بیتی حاصل ہے بھرامام محدرہمة اللہ علیہ سے دریا فت کیا گیا کہ مما فعت میں کیا کرے فرمایا کہ صاحب نہرکواس میں ندویں کہ ذید کو بیتی حاصل ہے بھرامام محدرہمة اللہ علیہ سے دریا فت کیا گیا کہ مما فعت میں کیا کرے فرمایا کہ صاحب نہرکواس میں ندویں کہ ذید کو بیتی حاصل ہے بھراما میں اس کے کول انکارکرناو میکر ہونا میں تا داق محرب ادااوروہ کنٹری یا لو ہو فیرہ کے ش میں کے ہوتی ہے اا پائی بہانے کے داسطے جا ہے تو مزدور مقرر کرے اور بیجا زنے بیظہیر بیش ہے۔

ایک نہرزیدگی زمین میں ہے کہ اس سے پانی جاری ہے اس میں اختلاف کیا تو پانی والے کا قول مقبول ہوگا لیکن اگر مالک زمین کواہ لا وے کہ نہر میری ملک ہے تو اس کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر وقت خصومت کے پانی جاری نہ ہو کیا س نہر ہے اس تحض کی زمین کا مالک گواہ دے کہ نہر میر کا اس محض کی زمین کا مالک گواہ دے کہ نہر میر کا مالک گواہ دے کہ نہر میر کا ملک ہے تو نہیں اور اگر وقت خصومت کے پانی اس محض کی زمین کی طرف جاری نہ ہواہ رند اس کا جاری ہوتا اس سے پہلے معلوم ہوتو زمین کے مالک کی ڈگری ہوگی مگراس صورت میں نہ ہوگی کہ پانی والا گواہ لائے کہ نہر میری ملک ہے بیر مجیط میں ہے۔

منتی بین ہے کہ ہشام کہتے ہیں کہ بی نے امام محرر حمۃ الله علیہ ہوریافت کیا کہ ایک بڑی نہر چنوگاؤں والوں کے شرب
کے واسطے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کنتی کی نہیں ہے اُس نہر کو چر ہاؤ کی طرف سے ایک قوم نے نیچے والوں سے روک لیا اور کہا کہ یہ ماری ہے تہارا اس بیں کچھوٹ نہیں ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خصومت کے روز و و نہر نیچے والوں کی طرف بی تھی جاری تھی و بیے ہی اپ حال پر چھوڑ دی جائے گی اور سب اس فرمایا کہ اگر خصومت کے روز و و نہر نیچے والوں کی طرف بی تھی جاری تھی و بیے ہی اپ حال پر چھوڑ دی جائے گی اور سب اس میں سے بینچیں جیسے ہے اور گر معلوم ہوکہ پہلے میں سے بینچیں جیسے بینچی ہوگر معلوم ہوکہ پہلے میں ہے۔ بینچی والوں نے کوا و دیے کہ نہر پہلے ہماری طرف جاری تھی بھر اور سے دور کرویں بیز خیرو میں ہے۔ والوں نے کوا و دیے کہ نہر پہلے ہماری طرف جاری تھی ہوگا کہ روک دور کرویں بیز خیرو میں ہے۔

ایک گھر کو چہ غیرنا فذہ میں واقع ہے اس کو چہ میں ایک نہر ہے۔ پس صاحب دار نے چاہا کہ اس کا پانی اپنے وار میں داخل کر کے اپنے بستان میں جاری کر ہے تو پڑوی لوگ اس کو منع کر سکتے ہیں اور وہ بھی پڑوسیوں کو ایسی حرکت ہے منع کر سکتا ہے اور جس نے پہلے جاری کرلیا ہے اور اقر ارکرتا ہے کہ قدیمی نہیں ہے تو اس کو بھی منع کر سکتے ہیں اور اگر بیامرقد می ہوتو منع نہیں کر سکتے ہیں یہ خزارت المعتمین میں ہے۔

ایک دار میں چند دار میں چند دار میں بین نے اقرار کیا کہ فلاں مخص کا اس میں راستہ یا پانی کی مسیل ہے تو وہ مخص مرد رئیں کرسکا اور نہ پانی بہا سکتا ہے۔ تا وفقتکہ سب متنق نہ ہوں لیکن دارتھیم کیا جائے گا ہیں اگر تقسیم میں وہ داستہ و سیل اقرار کہندہ کے حصہ میں پڑا تو مقرلہ اس کو کام میں لاسکتا ہے اور اگر غیرا قرار کنندہ کے حصہ میں پڑا تو مقرلہ اقرار کرنے والے کے حصہ میں تیت راہ چلنے مسیل بہانے کا شریک ہوگا اور مقرکو اپنے حصہ میں سوائے اس قیمت کے سب ملے گا ای طرح وہ حصہ ان دونوں میں مشترک ہوگا کے ونکہ مقر نے اس خصر نے واسطے حق مرور و آسیل کا آقرار کیا ہے رقبہ سیل وطریق کا اقرار نہیں کیا ہے اور اگر دقبہ کا اقرار کرنے و مقرلہ کو بعد روزوں میں سے کہ مسل کے سوائے اس راستہ کے گروں کے کہ اس کو بعد روزوں میں میں ہے۔ کہ دام معمر محمد اللہ علیہ میں میں ہے۔ کہ واسطے اقرار کیا ہے بیم میں ہے۔ کہ واسطے اقرار کیا ہے بیم میں میں ہے۔ کے جواس نے دومرے کے واسطے اقرار کیا ہے بیم میں ہے۔

بدوں رضامندی صاحب دار کے تین بناسکا ہے اوراگر پہلے پر تالہ تھا پھراس کوکار بر بنانا چاہا پس اگراس میں صاحب دار کو ضررا ہوتو ایسانیس کرسکتا ہے الا برضاء مالک دارا درا گر ضرر شہوتو روا ہے اوراگر دونوں صورتوں میں ضرر بکساں ہوتو کر ٹی نے ذکر کیا کہار بر کو میزاب دمیزاب کوکار بر بنا نے سکتا ہے اور بعض متاخرین مشاخ نے کہا کہ امام محر رحمت اند علیہ نے جو کتاب میں کھا ہے اس صورت پر محمول ہے کہ جب اس محق کوصرف پائی بہانے کا من حاصل ہوا دراگر وہ جگہ جس میں سے پائی بہتا ہے اس کی ملک ہوتو اس کو افغیار ہے جب سے جیسی چاہے و کسی بنائے قال فی الکتاب پس آگر پر نالہ ہوا میں ہوتو قتات نہیں بناسکتا ہے اور اس می ضرر وعدم ضرر کی تفصیل جو سے جیسی چاہے و کسی بنائے قال فی الکتاب پس آگر پر نالہ ہوا میں ہوتو قتات نہیں بنا سکتا ہے اور اس می ضرر وعدم ضرر کی تفصیل جو سابق میں ہوتو ہوں نے ایک ایس پر نالہ سے میان نیس فرمائی اوراگر میرچا ہا کہ اپنی اس کی بنائی اس پر نالہ سے ایس کی ملک دیں بنا و نہا ہے کہ دیں اوراگر دار والوں نے ایک چٹان بنادی کہ برنالہ ای پر بہتے ہیں اوراگر دار والوں نے ایک چٹان بنادی کہ برنالہ ای پر بہتے وان کو افغیار ہے کہ ایک البدائی ہو تا ہیں اوراگر دار والوں نے ایک چٹان بنادی کہ برنالہ ای پر بہتے وان کو افغیار ہے کہ ای البدائی ۔

اگرایک فض کارات دوسرے کے دارش ہے چرداروالوں نے چاہا کہ میدان کن شراکی چیز یتا کیں کہ جس سے اس کا راستہ بندہ و جائے تو نہیں بنا سکتے ہیں اور لازم ہے کہ ساحت دارش بعقد عرض باب دار کے چھوڑ دیں کذائی الخلامہ منتی شرا مام محمد رحمۃ الشعلیہ ہے دوایت ہے کہ ایک کاریز جاری ہے کہ اس سے بعض آ بار (بختی پینی کوان) کی شخص کے دارش یا کی شخص کی زمین ہیں کہ ووے کے جین کہ ان کود یوار محیط ہے چرکاریز والے نے (مرادوش و تالاب ۱۱) دعویٰ کیا کہ دوئے زمین آ بار کی میری ہے اور با لک داریاز مین نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو امام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ جوآ باردار میں ہوں ان کی زمین صاحب دار کی ہے اور جوز مین میں ہوں وہ صاحب کاریز کی ہے بشرطیکہ اس کا قابض معلوم نہ ہواورا گرصاحب زمین نے اس میں گئی کر کے اس کو کاٹ کرا شمالیا تو وہ قابض قراریا ہے گئی کیونکہ ذراعت ہے اس کا تبضہ تابت ہوگیا کذائی الحادی ایک شخص کی خالصہ کاریز ہاں کو یہ اختیار نہیں گئی کر درخت گئے ہوئے جی اور کو کرو دے جی اور کاریز والے نے جا ہو اور کی کاریز اس نہرے جنا کے دوسری جگہ کھود ہے قاس کو یہ اختیار نہیں کہ ایک کو ایک کو کروں کا درخت کے دوسری جگہ کھود ہے قاس کو یہ اختیار نہیں گئی کریز اس نہرے جنا کے دوسری جگہ کھود ہے قاس کو یہ اختیار نہیں گئی کی درخت کے دوسری جگہ کھود ہے قاس کو یہ اختیار نہیں گئی کہ دوسری جگہ کھود ہے قاس کو یہ اختیار نہیں گئی کو درخت کے دوسری جگہ کھود ہے قاس کو یہ اختیار نہیں گئی کے دوسری جگہ کھود ہے قاس کو یہ اختیار نہیں گئی کو درخت کے دوسری جگہ کو دیوا کو کو درخت کے درخت کے درخت کے دوسری جگہ کو درخت کے دوسری میار کی درخت کے درخ

باربو(6بارب

### وعویٰ وین کے بیان میں

اگر حورت نے اپے شوہر پر بقید مہر قابت کرنا چاہاتو اس کو افقیار ہے اگر چہاس کوئی الحال ہاتی مہر کے مطالبہ کا افقیار نہ و
اس طرح جس شخص کا قرضہ میعاوی ہے اگر اس نے قابت کرنا چاہاتو افقیار ہے اگر چہئی الحال مطالبہ نہ کرسکتا ہو یہ چیا ہیں ہے۔
اگر ایک بورت نے وارث شوہر پر اپنے مہرش سے زائد کا دیوئی کیا ہی اگر وارث نکاح کا اقر ارکرتا ہوتو قاضی اس سے
دریافت کر سے گاکہ کیا اس کا مہراس قدر ہے بعنی مہرش سے زائد ہی اگر وارث نے کہا کہ نیس تو دریافت کر سے گاکہ کیا اس قدر ہے
بعنی مہرش سے زائد کر پہلے مرتب ہے کم کر کے ہو جھے پھراکر اس نے کہا کہ نیس تو اور کم کر کے دریافت کر سے بہاں تک کہ مہرش تک
سیست تو اس کا بھی مذکور ہے اور پر نالہ سے بیغرض نیس ہے کہ جیسے جست وغیرہ پر ہوتا ہے اگر چہ ہماری زبان بھی مجمور ہے ہاں اگر پانی ہو میں ہوائے ہی فور سے بیمقام بھر لیمنا چاہیے ہا ا

نو بت پنج پس اگراس نے مہرش پر بھی کہا کہ بیں تو قاضی مہرش اس پرلازم کرے گا اور زیادتی پر تشم لے گا اور بی تھم اس صورت میں ہے کہ قاضی کواس کا مہرش معلوم ہواور اگر نہ معلوم ہوتو امینوں کومبرش لے دریا فت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کومعلوم ہے اس سے دریا فت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کومعلوم ہے اس سے دریا فت کر لائمیں بیاعورت نے اپنے شوہر کے ترکہ سے مہرکا دعویٰ کیا اور وارثوں نے تکاح سے انکار کیا لیس عورت نے مہرو نکاح وونوں کے گواہ دیے تو دونوں خابت ہوں گے بھرا گر وارثوں نے گواہ سنانے کہ اس نے شوہرکومرنے سے پہلے مہر سے بری کر دیا ہے تو بسبب تناقص کے دعویٰ قبول نہ ہوگا یہ فسول محادیہ میں ہے۔ میں میں ہے کہ اس سے میں کہ دعویٰ قبول نہ ہوگا یہ فسول محادیہ

تیسر نے فریق کی بابت کہنا کہ اُس کے مہر کی ضانت دی تھی ہیے

ایک مورت نے زید کو قاضی کے دربار میں حاضر کیا اور کہا کہ میر ہے فلاں بن فلاں شوہر پر اس قدر مہر ہاتی تھا اور تو نے اس کی طرف ہے اس مہر کی صفاخت کر گئے کہ تو ضامن ہے اگر وہ بچھے تین طلاق دے کراپنے او پر حرام کر لے اور میں نے تیری صفاخت کی اعجازت و سے دی تھی اور اب بچھے اس سے تین طلاق دے دی ہیں پس باتی مہر تچھ پر بسب صفاخت کے وقوع فرفت کے بعد واجب الاواء ہے اور اوا کرانے کا مطالبہ کیا پس مدعا علیہ نے صفاخت کا اقر ارکیا لیکن انگار کیا کہ میں اس حرمت طلاق سے واقف نہیں ہوں پس مورت کے گواہوں نے گواہی دی کہ عورت کو اس نے تین طلاق دی جیں پس باتی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام فائب برنا فذکر ہے گاہ نے امکام میں ہے۔

ہشام رحمۃ الشعلیہ نے اپنے نو اور میں کھا ہے کہ میں نے امام محمد رحمۃ الشعلیہ سے کہا کہ میر سے زید پر ہزار درم آتے ہیں اور زید کے ایک عورت پر ہزار درم ہیں ہیں ان دونوں نے بھڑ اکیا اور میری غیبت میں عورت نے دوگواہ سنائے کہ میں نے اقرار کیا ہے کہ میر سے جو درم زید پر آتے ہیں وہ سب اس عورت کے ہیں میر اس میں سے پھٹیس ہے اور میر سے نام اس سب سے ہیں کہ میں نے اس عورت کے واسطے اس کا ایک غلام فروخت کیا تھا اور زید کو جو عورت سے مطالبہ کرتا ہے وہ میر سے ہزار درم کے قرض دار ہونے کا مقر ہے یا منکر ہے ہیں عورت نے گواہ سنائے کہ میر سے لینی ہشام کے زید پر ہزار درم ہیں اور میں نے اقرار کیا ہے کہ بید درم اس عورت کی میر میں میں عاربیا ہے کہ بید درم اس عورت کی ملک ہیں میرانا م اس میں عاربیا ہے تھے وامام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ بیام جاور گواہی قطعی ہے بید میرط میں ہے۔

وارث یاوسی کی حاضری میں میت پر قرضہ ٹابت کرنا جائز ہے آگر چدان دونوں کے قبضہ میں تر کہ میں سے پچھ نہ ہو بیضول

عماد ریمیں ہے۔

آیک فض نے ایک وارث کی حاضری میں میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں اس وارث نے اقرار کرلیا تو سیح ہے اور تمام قرض اس کے حصد میراث سے دلا یا جائے گا اور شمس الائمہ ہے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس وارث کے اقرار کے ساتھ تھم قاضی بھی موافق اس کے حصد میں قرضہ لازم نہ ہوگا یہ فقاوئ قاضی خان میں موافق اس کے حصد میں قرضہ لازم نہ ہوگا یہ فقاوئ قاضی خان میں ہے۔ فقاوئ فضلی میں ہے کہ بعض نے وارثوں میں سے مورث پر قرض کا دعویٰ کیا اس کے بعض وارثوں نے تصدیق کی اور بعضوں نے کہ ذیب کی تو قرمایا کہ تھمدیق کرنے والوں کے حصر میراث سے میقرضہ پوراا واکیا جائے گا مگر اس مدعی کے حصر کا قرضہ اس میں سے طرح دے دیا جائے گا مگر اس مدعی کے حصر کا قرضہ اس میں سے طرح دے دیا جائے گا مگر اس مدعی کے حصر کا قرضہ اس میں سے طرح دے دیا جائے گا میں ہے۔

اگرایک دارث کوحاضر کرے میت پر قرضه کا دعویٰ کیا اور گواه دیتوسب کے حق میں قرضه ثابت ہوگا ای طرح اگر کسی

کہ میں جن جات ہوں س سے ہیں و بیہ سورت و سورت ہوں بیساں ہیں اور اسریدی و دبیت سے الکاری سورت میں ہیے ہے ہے گالب طلب کی تو اس پرتئم نہیں آتی ہے اور جو پچھے و دبیت میں معلوم ہوا و بی مضاربت و بیناعت و اجارہ و عاریت و رہمن میں ہے جب کہ میت کے پاس کوئی مال میں ہوا و روار توں نے کسی امر کا ان میں ہے اتر ارکیا کذائی شرح اوب القاضی کمنے ا میں تا تا ہے ہیں تا تا ہم رہ موں کر در میں میں میں سے انور ارکیا کذائی شرح اوب القاضی کمنے اسے میں افراد کیا ہ

اگرمیت پرقرض کا دیوئی کیا اور حالیہ وار ٹان بالغ غائب ہیں اور ٹابالغ حاضر ہیں تو قاضی کو اختیار ہے کہ نابالغ کی طرف اے ایک وکیل مقرر کرے کہ حس پر دیوئی دائر ہو پھراگر دیل پر پچھوڈ گری ہوئی تو سب وارثوں پر بیٹھ جاری ہوگا ایسائی رشید الدین نے ذکر کیا ہے جس کہتا ہوں کہ قرض خواہ کواگر بالغوں کے حصد ہے اپنا قرض وصول کرنے کی قدرت نہ ہوئی تو نابالغ کے حصد سے وصول کر لے گا پھر جب بالغ وارث حاضر ہوئے تو ٹابالغ ان سے بقدر حصد رسد کے واپس کر لے گا پی فسول محاد بیش ہوا و اگر وارث حاضر ہوئے تو ٹابالغ کے حصد سے اگر وارث حاضر ہوئے تو ٹابالغ ان سے بقدر حصد رسد کے واپس کر لے گا پی فسول محاد بیش ہوا و اگر وارث حاضر ہوئے تو ٹابالغ ان سے بقدر حصد رسد کے واپس کر لے گا پی فسول محاد بیش ہوا ہوا کہ تو تابالغ کے تاب ہور کی گا ورث کا وہ قائم کرنے چا ہے تا کہ تمام ترک میں اس کا حق ٹابر ہو جائے تو تافی ہم جو بہ تابلہ وارث میں ہوا ہوں گی سامت کر ہے گا اور ڈگری کرد سے گا اور بیٹم جو بہ تابلہ وارث میں ہوا ہوں کے سامت ہوگر کے اور تابر کی گا وہ وہ گا اور ہوگر کی کرد سے گا اور ہوگر ہوں کے گواہوں کی ساعت ہوگی ہوگا وہ گا ہوں ہوگا ہوگر کی ان ہوگر کی کرد سے گا اور تو گا وہ ہوگر کی سے تو میں ہوگر کے گواہوں کی سے دار توں بر جاری ہوگر ان کر ایس ہوگر کی اور توں کی تو تر می می خواہ وارثوں نے افر ارکر لیا پھر مدی کو کہ وہ اس کی کا قرض جس کا قرض خواہ وارثوں نے امرام کر دیا ہو دوسرے کوئی میں ظاہر شہر ہوگا اس باعث ہو اس کی کوئی میں طرح آگر سب وارثوں نے وصیت کا اقر ارکر ایا وجود دوسرے کوئی میں ظاہر شروی گا تی باعث میں خواہ تا کہ کوئی دوسرا قرض خواہ وارثوں نے وصیت کا اقر ارکر یا باور جود کوئی میں میں کوئی میں کوئی سے بادا

اقرار کے گواہ قائم کیے تو معبول ہوں سے ریضول ممادیہ میں ہے۔

ایک فض زیدکولایا کہ وہ دی ہے کہ بی عمر و غائب کی طرف ہے ویک خصومت ہوں اس وکیل پر دئوئی کیا کہ میرا عمر و پر این قر ضہ ہونے کے گواہ قائم

اس قد دقرض ہے پھر د عاعلیہ نے وکالت کا اقرار کیا تو زید کا اقرار سے ختی کہ اگر دی نے عمر و پر اپنا قر ضہ ہونے کے گواہ قائم
کے تو قبول نہ ہوں گے اور اس طرح اگر میت پر قر ضہ کا دعوی کیا بہ تا بلدا یک مرد کے جس نے اقرار کیا کہ بیں میت کا دصی ہوں تو بھی گواہان مدی نا متبول ہوں کے بین قائ قائ قان بی ہے اگر دکیل حاضر ہوا اور دعوی کیا کہ بین قلال بن قلال کی طرف ہے دکیل اس واسطے مقرر ہوا ہوں کہ اس مدعا علیہ ہے وہ قر ضہ جوموکل کا اس پر ہے اور وہ مال عین جو اس کا اس کے پاس و دیعت ہے وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس کی تقد بی کی تو مدعا علیہ کو قرض ہوں اس نے جھے دصیت کی تھی کہ اس مدعا علیہ نے د مہول جو اس کا قرض ہے اور جو مال معین و دیعت ہے سب وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس کی تقد بی کی تو مدعا علیہ کو دونوں جیزوں کے جو اس کا ترض ہے اور جو مال معین و دیعت ہے سب وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس کی تقد بیت کی تو مدعا علیہ کو دونوں جیزوں کے دے دیے کا تھم دیا جائے گا کہ انی شرح اوب القاضی کلخصاف۔

كتاب الدعوى

اگرائی نے قرضہ دار پر گواہ قائم کیے تو معبول نہ ہوں گے اور اس ہے ال قرض نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر قاضی کے زویک میت کے ترکہ بیس قرض ثابت ہواور کسی نے قاضی کے سمائے آر ارکیا کہ میت کا جھے پر اس قدر قرض ہے تو اسکور ب الدین کود ہے دینے کے واسطے تھم کرے گا اور عیوں بیس ہے کہ اگر اس مختص نے جس پر میت کے ہزار درم ہیں بعوض اس قرض ہزار درم کے جو میت پر آتا ہے ادا کرویے بلا تھم وصی کے جو میت کا ہے تو امام محدر حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اواکر نے کے وقت کہا کہ یہ ہزار درم میں وہ اواکر تا ہوں جو میت کے جو میت کا ہے تو بعوض ان ہزار درموں کے جو تیری میت پر آتے ہیں تو جائز ہے اور اگر بید کہا بلکہ میت کی طرف ہے اواکر ویا تو اسلام کی نے دالا تار ہوگا یہ قلاصہ میں ہے۔

اگر وارثوں میں اطفال و بالغ ہوں پس بالغوں نے اپنے باپ پر قرض کا اقر ارکرلیا تو قرض خواہ کو نا بالغوں پر قرض ٹابت کرنے کے واسطے **کواہ چیش کرنے جا ہینے ہیں ی**فسول محاویہ ہیں ہے۔

اگرایک فخص مرکبا چرایک قوم قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ فلاں شخص مرکبا اور ہمارے اموال اس پر ہیں اور اس نے جو

ا قولدا حبان يعنى ميت كاقر خداس ير بحاله باقى رب كا ۱۲ و جس كوهاد عرف بس بحر بانى بولتے بيں يعنى بورى طرح وصول موكميا ١٢

جو کچھ مال چھوڑا ہے اس پروارٹوں نے قبضہ کیا اور وولوگ اس کو متفرق وتلف کیے ڈالنے ہیں اور قاضی ہے درخواست کی کہ ترکہ ابھی بنے ہے موقوف رکھا چائے تاکہ ہم اپنے حقوق قاضی کے ساسنے ثابت کریں تو قاضی پر واجب نہیں ہے کہ وارثوں کے مقبوضہ ہے تعرض کرے ہیں اگرقوم نے کہا کہ ہمارے گواہ حاضر ہیں ہم اس مجلس ہیں پائیس ہیں پیش کریں گے اور وارث کی ذات ہے اسراف بیجا اور تلف کرنے کا خوف ہے یا بیمشہور ہے کہ فلا اس محف مرکبا اور اس کے ترض خواہ بہت ہیں یا قاضی کو مرکب لوگ صالح اور نیک بخت معلوم ہوئے یا اس کے ول میں آیا کہ بیلوگ سیچ ہیں اور وارث کی ذات ہے خوف اسراف واحلاف ہو آو استحسانا کچھ مضا کفتہ بین ہے کہ چندروز ترکہ متوقف رکھا جائے۔ اس طرح اگر کس میت کی طرف ہے اپنے حق میں کی قدر وصیت کرنے کا وعویٰ کیا اور بیصورت بیدا ہوئی تو اس کی بھی بھی راہ لکل سکتی ہے کہا اور بالقاضی کھنصاف۔

مشتر كمقروض غائب مائے محے فقط ایک کے تو كيا أس كوا پنا حصد دیے پرمجبور كيا جائے گا؟

۔ اگر تین آ دمیوں کامشترک قرض کسی پر ہو پھر دو تخص غائب ہو گئے اور تیسرا حاضر رہااس نے اپنا حصہ قرض دار سے طلب کیا تو قرض دار دسینے پر مجبور کیا جائے گا۔ بیفسول محاد بیر میں ہے۔

اگرزید عمر و کو قاضی کے پاس لا یا اور کہا کہ میرابا پ فلال مرگیا اور کوئی وارث سوائے نہیں چھوڑا اوراس کا اس عمر و پر اس قدر مال ہے تو قاضی مدعاعلیہ ہے اس کو دریا فت کرے گا لیس اگر اس نے سب دعویٰ کا اقر ارکرلیا تو اقر ارشح ہے اور تھم کیا جائے گا کہ یہ مال دین وعین کوس کے اور مدعاعلیہ کو تھم دیا جائے مال دین وعین کوس کے اور مدعاعلیہ کو تھم دیا جائے گا کہ سب و بن وعین اس کے سپر و کرے اور اگر مدی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے ایٹ جوئی پر مدعاعلیہ سے تم لین چاہی تو خصاف نے ذکر کیا کہ بعض اصحاب سے دوایت ہے کہ ہم نہ لی جائے گی اور قول سے بھی روایت ہے کہ لی جائے یہ محیط عمل ہے۔

رب الدین بی نے اگر کواہ پیش کے کہ وارتوں نے ترکہ یس سے ایک غلام فروخت کیا حالا نکہ ترکہ قرض میں دبا ہوا ہے پس وارتوں نے اس امر کے گواہ ویے کہ ہمارے باپ نے اپنی زندگی میں بیغلام فروخت کر کے ٹمن لیا ہے تو رب الدین کے گواہ اولی ہیں بیغز ائد استین میں ہے۔ ترکہ اگر قرض میں ڈوبا ہواہواور کی دوسرے قرض خواہ نے آ کر گواہوں سے اپنا قرض ثابت کیا تو اس کے گواہ وارث پر متبول ہوں کے نہ دوسرے قرض خواہ پر لیکن وارث سے تم نہ لی جائے گی ایسا ہی تمام کتب میں فہ کورہ اور کسی کماب میں نیس فہ کورہ کے کہ وارث کا اقر اراپی حق میں جس کے بیانیں ہے تا کہ اگر میت کا کوئی اور مال خلا ہر ہوتو اس وارث مقر کے حصہ سے بیقرض وصول کرلیا جائے تو لائق بیہ ہے کہ بی جو لیکن اقر ارمنی کے واسطے تم نہ لی جائے گی کہ بیغا کہ ومض موہوم ہے بیر مجیط میں ہے۔

فناوی رشیدالدین میں ذرکور ہے کہ ترکہ اگر غیر مستفرق ہواور قرض خواہ نے کسی ایک وارث پراپنا قرضہ ثابت کیا تو حاضر ایپے حصہ کوفر وخت کرے اور جس قدر قرض اس کے حصہ رسد پڑا ہے اس کوادا کر دے اور دوسروں کے جصے فروخت کرنے کا وہ والی نہیں ہے تاکہ قرضہ پوراادا کر دے اوراگر ترکہ قرض میں ڈوبا ہوا ہوتو بدون رضا مندی قرض خوا ہوں کے اس کوفر وخت نہیں کرسکتا ہے میضول محاویہ میں ہے۔

اگرتز کہ تین ہزار ہوا در قرض ایک ہزار ہوا درتر کہ تین بیٹوں میں تقسیم ہو گیا تو قرض خواہ ہرایک بیٹے سے تہائی ہزار لے لے گا بشر طیکہ سب پر قاضی کے حضور میں قابو پا گیا اور اگر کسی ایک مخص پر قابو پایا تو اس سے سب جواس کے ہاتھ میں ہے لے لے گا بیٹز اللہ المغتین میں ہے۔ وارٹوں کوقرض اوا کر کے تر کہ چھڑا لینے کا اختیار ہے اورا سے ہی ایک کوبھی اگر ہاتی ا نکار کریں اورا گرسب نے تر کہ چھڑا نے اور قرض اوا کرنے سے انکار کیا تو مجبور نہ کیے جاتمیں گے لیکن قاضی میت کی طرف ہے وصی مقرر کرے گا پیفلا صد میں ہے۔

اگرمیت کے ایک دارٹ پر دارتوں میں ہے دعویٰ کر کے قرض ٹابت کیا اور تر کہ کی اجنبی کے قبضہ میں ہے تو یہ عاسایہ کو اجنبی ہے تر کہ طلب کرنے کا اختیار ہے کذانی القدیہ ۔

ایک محض ایک جمیم می مرگیاہ جی ایک اجنی کے پاس اسکا مال وتر کہ ہادراس کے وارث دوسر ہے جمیم جیں جی ایک آقو م نے اس پر اپنے حقوق واموال کا دعوی کیا جی اگر وہ جہزیں جی وارث جیں اس جہرے منقطع ہوئی غالب آمد ورفت منقطع ہوئو قاضی میت کی طرف سے ایک وصی مقرر کر ہے گا کہ اس کی حاضری جی وہ اوگ اپنے حقوق تا بت کریں گے اور اگر انقطاع نہ ہوئو قاضی اس کا وصی مقرر نہ کر ہے گا بلکہ مدیوں کے گاہوں کی ساحت کر ہے جو کھا موراس کے زدیک تا بت ہوں گے وہ اس شہر کے قاضی کو تصفی کو تصفی گائی ہوئے کر کر ہے گا تا کہ ترکہ ہے وہ اس شہر کے قاضی کو تعلق کا جب کو تو کی ایس کے دور نہ تا کہ ترکہ ہے وہ اس شہر کے کا فی کی تاب کو تو تاب کہ وہ تو تاب کہ وہ تاب دوسی کے کا میں درتی کر بے لی ترض خواہوں نے اس وہی کی حاضری جی اس کی طرف ہے ایک وہ تاب ہوا کہ وہ تاب ہوا کہ میں درتی کر بیات کہ وہ تاب ہوا کہ حاض کو کا میں درتی کر بیات کہ وہ تاب ہوا کہ وہ تاب کہ وہ تاب کہ وہ تاب کہ وہ تاب ہوا کہ وہ تاب کہ وہ تاب کہ وہ تاب کہ کہ اس کی طرف باب ہوا کہ وہ تاب کہ کہ تاب کہ وہ ت

لی جائے کی بیدوجیو کردری میں ہے۔

اگرزیدو عمرودونوں کے بحر پر بزار درم قرض ہیں اور دونوں اس بیس شریک ہیں اور بکر قرض سے انکار کرتا ہے پھر زید حاضر
ہوا اور دونوں کے قرضہ کے گواہ قائم کیے اور عمرو غائب ہے قاملتی میں فدکور ہے کہ امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نزدیک مانچ سودرم کی
حاضری کی ڈگری کی جائے گی اور جب عمرا ہے تو دوبارہ گواہ پیش کرنے کا تھم دیا جائے گا اور زید حاضر عمرو کی طرف ہے کی وجہ سے
خصم نیس تھہرایا جائے گا مگر درصورت کہ میہ بزار درم دونوں میں ایک شخص کی میراث مشترک ہوا در اگر عمرو آیا اور گواہوں کے بیش
کرنے پر قادر نہ ہواتو جس قدراس کے شریک نے پانچ سولیا ہے اس میں شریک کم وجائے گا بی قادی قاضی خان میں ہے۔

زید کاعمرو و بکر دونوں پر پھنے مال دستاویز میں تحریر ہے اس کا زید نے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور ایک غائب ہے اور دوسرا

مد بون حاضر ہے اور وہ حاضر منکر ہے تو موافق مختار کے حاضر پر نصف مال کی ڈگری ہوگی تمر وہ صور تیکہ یہ حاضر بھکم غائب اس کی طرف سے کفیل ہوتو حاضر پرکل مال کی ڈگری کی جائے گی بینجز لیا المطنین میں ہے۔

ایک مخص دوسرے پر قرض کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ نے دو وکیل خصومت کے واسطے مقرر کیے پس مدی نے ایک مواہ ایک وکیل کے سامنے پیش کیا اور دوسرا کواہ دوسرے کے سامنے پیش کیا تو جائز ہے ای طرح اگر ایک کواہ موکل پراور دوسرا پیش کیا تو بھی جائز ہے یا ایک گواہ مدعا علیہ پراور دوسرا اس کے وسی یا وارث پر قائم کیا یا میت کے واسطے دووسی تھے پس ایک وسی پر ایک گواہ اور دوسرے پر دوسرا کواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے بیاقا دی قاضی خان میں ہے۔

وصی نے اگر ترک پر رقرض کا دعوی کیا تو قاضی ووسراوصی مقرد کرے گاتا کہ اس پر دعویٰ دائر ہو یہ فسول عماد یہ میں ہے۔ ایک مخص مرااور دو بیٹے چھوڑے پس ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ ہمارے باپ کے اس پر ہزادرم کے کیمن ہیں اور دوسرے نے

ایک سی طرد اوردو بینے چور سے ہیں ہیں ہیں ہے اور میں مدہ اور سے بہ پ چرادر میں سے من ہیں اور دو اسرے سے دوئی کی دعویٰ کیا کہ بیددرم قرض کے بیں اور ہراکیک نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو ہرالیک کے داسطے پانچے سودرم کی ڈگری ہوگی اور ایک کو دوسرے کے مال مقبوضہ میں شرکت نہیں پہنچی ہے کہ جو پچھاس نے دصول کیا ہے اس میں شریک ہو۔ بیڈنا دی قاضی خان میں ہے۔

کتاب الاطاء می آمام محدر حمة الغذ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک مخف مرکمیا اور آس نے دوسرے کے قبضہ میں اپنا مال ورم یا
دینار یا عقار لیار قبی وغیرہ مجبور الیس زید نے وعویٰ کیا کہ یہ مال میر احق ہے کہ میں نے اس کومیّت کے پاس ور بعت رکھا تھا یا اس
نے جمعہ سے غصب کرلیا ہے اور قابض مال نے اس کی اس قول میں تصدیق کی اور یہ کہا کہ نیس معلوم میّت نے کوئی وارث تا بالغ مجبور ا
ہے یا بالغ مجبور ا ہے کہ وہ غائب ہے تو قاضی قابض کی تصدیق ہے مدگی کو پکھرند وے گا اور بعد انتظار کے بیت المال میں واخل کر
وے گایہ نصول مجاوری میں ہے اگر تقسیم کرنے والے وارثوں میں بعض نے میّت پر قرض کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں
گے اور تقسیم ٹوٹ جائے گی اور تقسیم کرنا فرض ہے بری کرو بینے میں شار نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر مال معین کا عیان ترکیمیں ہے وعویٰ
کیا تو دعویٰ تبول نہ ہوگا کذا تی الصغریٰ۔

نېرفو (۵ بارټ☆

### وكالت وكفالت وحواله كے دعوے کے بیان میں

قاضی کے وکیوں میں سے ایک وکیل نے قاضی سے دعوئی پیش کیا کہ میں فلاں بن فلاں غائب کی طرف سے لوگوں پراس کے حقوق وقر صفے ثابت کرنے کے واسطے وکیل ہوں اور اس غائب موکل کے اس دعاعلیہ پر دس درم قرض ہیں ہیں اس کو حکم دے کہ بچھے ہر دکر سے ہیں دعاعلہ نے بچھے جواب نددیا لیکن باب القاضی کے ایک دوسرے وکیل نے دعاعلیہ کی حاضری میں جواب دیا کہ میرا موکل کہتا ہے کہ بچھ پر بیدورم دس قرض نہیں ہیں اور نہ میں اس وکالت کو جانتا ہوں ہیں وکیل نے دو گواہ تو کیل کے قائم کیے اور قاضی سے تھم کی ورخواست کی۔ قاضی نے اس کی وکالت فابت ہونے کی ڈگری کر دی اور مدعا علیہ بنوز خاموش ہے کوئی اس نے جواب نہیں دیا ہے اور جس نے اس کی طرف سے جواب دیا ہے اس کا وکیل مقر رکرنام عاعلیہ کی طرف سے تا بت نہیں ہے تو کیا یہ تم می ہوتا ہے اور تو کیل فابت ہوگی یا نہیں ۔ ہی بیس بھول میں ہے۔ ہوا ہوتا ہوتا ہے اور تو کیل فابت ہوگی یا نہیں ۔ ہی بیس بھول میں ہے۔

# مؤكل كن صورتوں ميں معزول كرنے كا اختيار ركھتاہے؟

زید نے دعویٰ کیا کہ میں عمر و کی طرف ہے بکر ہے تر ضدوصول کرنے کا دکیل ہوں اور اس کو مجلس تھم میں لایا پس مدیون بکر نے دعویٰ کیا کہ جھے مؤکل نے معز ول کر دیا ہے پس اگر بیتو کیل خصم کی التماس ہے تھی تو اس دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی کیونکہ مؤکل اس کے معز ول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اگر تو کیل خصم کی التماس ہے مغرق تو ساعت ہوگی کیونکہ مؤکل اس کے معز ول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اگر تو کیل خصم کی التماس ہے تھی تو ساعت ہوگی کیونکہ مؤکل اس کے معز ول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اگر اس طرح نہ کہا بلکہ نہیں ہول اور خصم نے اس کی تقد بق کی توضیح نہیں ہے اور اثر اس کا ہے ہے کہا گر اس نے قصم سے سلح کرلی پھر کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں اور جودیا ہے اس کی تقد بق کی توضیح نہیں ہے اور اثر اس کا ہے ہے کہا گر اس نے قصم سے سلح کرلی پھر کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں اور جودیا ہے اس کو چھیر تا جا ہا اور قصم نے تھد بق کی تو ساعت نہ ہوگی کذا فی الخلاصہ۔

ایک مخض نے اپنا قرض یا وہ بعت وصول کرنے کا وکیل کیا اور وہ بعت رکھنے والے یا قرض وار نے وکیل کی تقدیق کی باوجوداس کے وکیل نے اپنی وکالت پر گواہ سنائے تو ہوسکتا ہے اور فائدہ اس کا بوں طاہر ہوگا کہ اگراس نے زید کو حاضر کر کے گواہوں سے اپنی وکالت کی فرورت نہیں ہے اور اگر خاص حق پر اپنی وکالت کے واسطے سے اپنی وکالت کے واسطے میں مواور موکل یا دوسرااس کا وکیل ای حق کے طلب کرنے کے واسطے آیا تو دوبارہ گواہ الانے کی ضرورت نہیں ہے جھروکیل غائب ہوااور موکل یا دوسرااس کا وکیل ای حق کے طلب کرنے کے واسطے آیا تو دوبارہ گواہ الانے کی ضرورت نہیں ہے ای طرح اگر ایک گواہ اس قرصدار پر چیش کیا اور دوسرا دوسر نے قرض واریا اس کے وارث پر قائم کیا تو بھی بہی تھم ہے یہ میں مدید

ایکٹھ فیلی تضایل حاضر ہوااور دوسرے کواپنے ہرتی کے واسطے جوشر بخارا ہیں ہے وصول کرنے اور خصوصت کرنے کا وکیل کیا اور ان دونوں کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پرمؤکل کا پیجرش آتا ہو پس اگر قاضی موکل کونام ونسب سے بہجاتا ہے تو وکالت قبول کرے گا بہاں تک کہا گر بعد غیبت موکل کے وکیل نے کی شخص کو حاضر کیا اور اس پرمؤکل کے حق کا دعویٰ کیا تو ساعت کرے گا اور وکیل کودکالت پر کواہ چیش کرنے کی تکلیف ندوے گا اور اگر مؤکل کونام ونسب سے نہیں بہجا تا ہے تو وکالت قبول ندکرے گا۔ پس اگر مؤکل نے کہا کہ بیس کو وکالت قبول ندکرے گا۔ پس اگر مؤکل نے کہا کہ بیس کواہ چیش کرتا ہوں کہ فلال بن فلال ہوں تا کہ آپ میرے اس شخص کے وکیل کرنے کو قبول کریں تو قاضی کو اہوں کی ساعت نہ کرے گا۔ پان قبل کرنے کو قبول کریں تو قاضی کو اہوں کی ساعت نہ کرے گا۔ پر قاویٰ صفریٰ میں ہے۔

زید عمر و کوقاضی کے پاس لایا اور کہا کہ خالدین بحر کے اس پر بزار درم بیں اور اس نے بچھے ان درموں اور تمام حقوق میں خصومت کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس سب پراکھا گواہ قائم کیے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیں مال کے گواہ تبول نہ کروں گا جب تک کدائی وکا لت کے گواہ نہ لائے اور اگر وکا لت وقرض پراکھا گواہ قائم کیے تو وکا لت ثابت ہونے کا حکم ہوجائے گا اور قرض کے گواہ دوبارہ بیش کرے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سب پر گواہ بیش کیے تو سب کا حکم ہوجائے گا اور قرض کے واسطے دوبارہ بیش کرنے کی ضرورت نہیں ہواور میاستے سان ہواورا م محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استحسان بی کو بسبب لوگوں کی ضرورت کے لیا ہوا دوباری پر گواہ قائم کے اور اس محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سے اور اس کے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کے اور اس محمد حوارث میں کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کے اور اس محمد کو ایسان کا در اس کے نیا ایسان میں ہوئے دونوں پر گواہ قائم کے اور اس محمد کے ایسان میں ہوئے دونوں پر گواہ قائم کے اور اس میں کہ اگر اس نے ترض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کے اور اس کے تو ایسان کا ختلاف ہے بی قاوی کا قاضی خان میں ہے۔

ر زید نے عمرو پر گواہ قائم کیے کہ بکر بن خالد نے جھے اور سعید بن زبیر کووہ مال وصول کرنے کے واسطے جو بکر کاعمر و پر آتا ہے وکیل کیا ہے۔ لیس عمرونے قرض ووکا لت دونوں کا یا فقط وکا لت کا اٹکار کیا پس زید نے وکا لت وقرض دونوں پر اکٹھا گواہ سنائے۔ امام محمد رحمة اللّٰد علیہ کے مزدیک وونوں وکیلوں کی وکا لت اور قرض سب کا تھم جو جائے گا اور گواہی قبول ہوگی اور امام اعظم می اور امام ابو یوسف کے نزدیک گواہی نامقبول ہوگی اور جب اس نے وکالت وقرض ثابت کرلیا تو جب تک دوسر اوکیل غائب حاضر نہ ہوتب تک تک قرض وصول نہیں کرسکتا ہے اور اگراس وکیل نے گواہ قائم کیے کہ صاحب مال نے جھے اور فلاں قائب کو فلاں مختص پر نالش کرنے یا اس سے قرض وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور جو پچھ ہرایک ہم میں کرے اس کو جائز رکھا ہے تو حاضر کی وکالت کا تھم ہوگا اور غائب کے واسطے نہ ہوگا اور اگر وصی نے گواہ قائم کیے کہ فلاں تخص نے بچھے اور فلاں غائب کو وصی کیا ہے تو امام اعظم رحمة اللہ علیہ وامام محمد رحمة الله علیہ کے زدیک فقط ای کے وصی ہونے کا تھم ہوگا اور امام ابو یوسف رحمة اللہ علیہ کے زدیک فقط ای کے وصی ہونے کا تھم کی کہ والے اس کے اور غائب کے وصی ہونے کا تھم کی اور امام اللہ علیہ کے زدیک فقط ای کے وصی ہونے کا تھم کی اور امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے زد کیک فقط ای کے وصی ہونے کا تھم کی ماد کے گارہ فلا صدیمیں ہے۔

اگر دکیل نے دکالت پر گواہ قائم کیے پھر قبل اس کے کہ گواہان دکالت کی تعدیل ہو قرض دار پر قرض کے گواہ پیش کیے تو ساعت ہوگی اور اس دفت ڈگری ہوگی کہ جب گواہان دکالت کی تعدیل ہو کر دکالت پہلے ثابت ہوجائے اور تمام اہل بلد کے حق میں وکیل شار کیا جائے گابشر طیکہ دکالت عام ہواسی طرح اگر وصی یا دارث نے وصایت کیا درا ثبت پر گواہ قائم کیے پھر گواہوں کی تعدیل ہونے سے پہلے حق کے گواہ پیش کیے پھر پہلے گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو سمجے ہادراگر دکالت یا وصایت کے گواہوں کی تعدیل نہوئی

توحق کے گواہ بھی باطل ہو گئے میتا تارخانید میں ہے۔

ایک مخض پردوئ کیا تو نے مال اجارہ کی کفالت جعلیق مجھے تبول کر لی تھی اور ہم نے اجارہ شخے کیا پس تھے پر مال اجارہ الا ام رہے ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور اجارہ دینے والا غائب ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور یہ تھم غائب پر جاری ہوگا اور یہ تھیل اس کی طرف سے اور اس پر گواہ قائم کیے اور اجارہ اوار اکر دیا تو اجارہ دینے والے سے واپس لے گابشر طبیکہ کفالت اس کے تھم ہواور اگراس کے بلاتھم تھی تو واپس نے کا اور جب کھیل نے مال اجارہ اور اگر اجارہ دینے والاقبل اس کے کہ مدی کفیل سے پچھے لے حاضر ہوگیا اور شخ اجارہ سے مدی کھیل سے پچھے لے حاضر ہوگیا اور شخ اجارہ سے مدی کا تعدید کی مدی کھیل سے پچھے لے حاضر ہوگیا اور شخ اجارہ سے مدی کا تعدید کی مدی کھیل سے پچھے لے حاضر ہوگیا اور شخ اجارہ سے مدی کا تعدید کی مدین کے دیا ہو اور اس کے دیا ہوگیا ہ

ا ومیت کرنااورولی مقرد کرنا۱۱ ع قوله جعلیق شخ یعن اگرتم دونوں میں اجارہ شخ ہوتو میں اس پیٹنگی مال کراید کا کفیل ہوں کہ مستاجر کود مول ہواا ع قولہ حاضر ہوا یعنی جب غائب سے لیما جا ہے تا اگرایک کوحاضر کرے اس پر گواہ پیش کے کہ میرے اس پر اور فلال غائب پر ہزار درم ہیں اور بیخض اس غائب کی طرف سے اس کے حکم ہے فیل ہے قبل ہے فقط حاضر کے حصد کی اس پرڈگری ہوگی اور اگر اس امرے گواہ دیے کہ ہرایک دوسرے کی طرف سے فیل ہے قو حاضر پر پانچ سودر م اس پرڈگری ہوگی اور اگر اس امرے گواہ دیے کہ ہرایک دوسرے کی طرف سے فیل ہے قو حاضر پر پانچ سودر م کفالت عائب پر نہیں اصالتا اور پانچ سودر م کفالت ہوں گے اور عاصل یہ ہے کہ کفالت عائب پر نہیں قابت ہوتی ہے اصالت اور پانچ سودر م کفالت عائب کے سوفقط اصالتا ٹابت ہوتی ہے اور حاصل یہ ہواور اگر بدون تھم ٹابت ہوتی ہواور اگر بدون تھم ٹابت ہوتو نہیں ہے تابت ہواور اگر بدون تھم ٹابت ہوتو نہیں ہے تابت ہواور اگر بدون تھم ٹابت ہوتو نہیں ہے تابت ہواور اگر بدون تھم ٹابت ہوتو نہیں ہے تا رہائے ہو اور اگر بدون تھم ٹابت ہوتو نہیں ہے تابت ہوتا ہے۔

و و مخصول کے ہاتھ کوئی متاع فروخت کی اور ہرا یک نے دوسرے کی طرف سے اس کے تھم سے کفالت کر لی پھر ہائع کو ایک کو ایک ملا اس پراسے دعویٰ کر کے گواہ چیش کیے تو اس پر ہزار درم کی ڈگری آ دھے کی اصالتاً اور آ دھے کی کفالتاً کر دی جائے گی اور اگر ہنوز ابس سے مجھوصول نہ کیا تھا کہ دوسرے مشتری کو پایا تو بلا اعادہ گوا ہوں کے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو بیوجیز کر دری ہیں ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے اور بکر نے میرے لیے فالد کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کر لی اور ہرا یک دوسرے کا کفیل ہے اور گواہ قائم کیے تو حاضر پر ہزار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں میں جس سے چاہے مواخذہ کرے اورا گرغائب کو پایا تو اس پر گواہ دو ہرانے کی ضرورت نہ ہوگی میہ فلاصہ میں ہے۔ عمرو پر دعویٰ کیا کہ میہ بکر کی طرف سے میرے لیے ہزار درم کا کفیل ہے اور ڈگری ہوگئی پھر کفیل کو کفالت سے بری کر دیا پھر معلوم ہوا کہ دعویٰ دعم میں فسادتھا ہیں چاہا کہ تیجے طور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کر نے توضیح نہیں ہے میہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک ورت سے زید پر دعویٰ کیا کہ اس نے میر سے مہر کے دیناروں کی میر سے فلاں شوہر کی طرف سے اس شرط پر کفالت کی سخی کہ اگر میر سے اور شوہر کے درمیان فرفت ہوجائے تو زیدان دیناروں کا جوشوہر پر آتے تھے ضامن ہے اور فرفت واقع ہوگئ کیونکہ شوہر نے جھے افتیار دیا تھا کہ جب شوہر مجھ سے ایک مہینہ کی فلیت افتیار کر بوقو میرا کام میر سے ہاتھ میں ہے یعنی مجھے اپنے کو طلاق دینے کا افتیار ہے اور وہ ایک مہینہ فائب رہائی میں نے ای مجلس افتیار میں اپنے آپ کو طلاق دیدی اور اگر شوہرای وقت بھی شوہر کے فائب ہونے اور اس کو افتیار دینے اور طلاق لے ایک لائے ہے گواہ قائم کردیے تو مقبول ہوں گے اور اگر شوہرای وقت بھی فائب ہوتو کفیل اس کی طرف سے تھم قراریائے گاکذانی الخلاصہ۔

ایک غلام ہزار درم کوٹر بدااور بالغ کی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیا اور با لئع نے ٹمن طلب کیا ہیں مشتری نے کہا کہ میں نے تو تخصے فلال مخض پراتر اویا تھا حالا نکہ بیفلاں مخض غائب ہے اور اس کے گواہ پیش کیے تو گواہ مقبول ہوں گے اور بیتھم غائب کی طرف متعدی ہوگا اور الی صورتوں میں غائب کی طرف ہے حاضرتھم ہوجا تا ہے کذانی الحیط۔ فتاوی عالمگیری ...... طِد 🗨 کی کی الاا

<u>جودهو (۵باب</u>

دعوی نسب کے بیان میں اس میں پدر اضلیں ہیں

فقىل (دلى ١٠

مراتب نسب واس کے احکام وانواع کے بیان میں

شوت نسب کے واسطے تین مرجے ہیں اوّل نکاح سیح کے ساتھ یا جواس کے ہم معنی لینی نکاح فاسد کے ساتھ اور الیم صورت میں نسب ٹابت ہو جاتا ہے پچھ دعوت کی ضرورت نہیں ہے اور مجر دفقی کرنے سے منتقی نہیں ہوتا ہے ہاں اگر نکاح سیح میں سوائے فاسد کے فلی کے ساتھ لعان واقع ہوتو نسب منتی ہوجائے گائے ہیر رہیں ہے۔

السيتاوان كامسكه جوبعوض تصاص كسي عضويا زخم كواجب موجهة

وہ تی وا انکاراس وقت تک کرسکتا ہے کہ صریح نسب کا اقر ارنہ کیا ہویا اس سے وئی ایسائعل ظاہر نہ ہو جو اقر ارش شار ہے مثلاً تہذیت تبول کر لیمنایا زچہ کی ضروریات چیزوں کو تربید تا یا باوجود ولا دت ہے آگا ہی کی طول مدت ہوجائے یا انکارنسب سے بے پروائی ہوجائے یا اس کے نبست ایسا کوئی تھم میں اور قاضی نے عاقمہ پر رپر لین باپ کے مددگار براوری پرارش کی کا تھم کیا تو باپ اس بچہ کے نسب سے انکارٹیس کرسکتا ہے کوئکہ بیتھ میں تا معلوں کے قابل میں بیس ہو انکارٹیس کرسکتا ہے کوئکہ بیتھ میں تا دولان کے عابل میں ہوجائے یا اس کے در اس کے انکارٹریس کرسکتا ہے کوئکہ بیتھ میں ہو انکارٹریس کرسکتا ہے اور اور اس کے اور دوسری روایت ان سے بہ ہے کہ قائل نہ کیا تو بھی اور اس کے بعد انکارٹیس کرسکتا ہے اور بید انکارٹیس کرسکتا ہے اور بید انکارٹیس کرسکتا ہے اور بید انکارٹس سے تبدیل میں ہے بیکھ میں ہے ہو انکارٹس سے تبدیل میں ہے بیکھ میں ہے۔ اگرا کی کہ ہوگا سے بہلے مرگیا تو وہ بہلے مرکیا سے بہلے مرگیا تو وہ بہلے مرکیا ہوگا سے بہلے مرگیا تو وہ بہلے کا انکارٹس کے بہلے مرگیا تو وہ بہلے مرکیا تو وہ بہلے مرکیا ہوگا سے بہلے مرگیا تو وہ بہلے کہ کا بوگا سے بہلے مرگیا تو وہ بہلے بہلے کہ کا بوگا سے بیا ہوگا سے بہلے مرگیا تو وہ بہلے کا کا بوگا اس کے بیا ہوگا سے بہلے مرگیا تو وہ بہلے کہ کا بوگا اس کے بسے سے انکارٹیس کرسکتا ہے اس طرح آگر تی گی گی تھم ہے بیہ ہو طرح ہی ہے اس کو بھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے۔

ا مام ابو یوسف رحمة الله علیہ ہے دوایت ہے کہ ایک مخص کی عورت ایک بچہ جنی اس نے نسب سے اٹکار کیا اور ہنوزلعان ندہوا تما کہ کسی اجنبی نے عورت کو بچہ کی نسبت قذ ف وتہت لگائی بھراس اجنبی کو حد قذ ف کی سزا دی گئی تو نسب ٹابت ہوجائے گا اور دونوں معربان میں معرب میں م

شی لعان نہ ہوگا میر چیط میں ہے۔ مرتبددوم ام ولد کے پچیکا نسب ہے اور اس کا تھم میہ ہے کہ بدون وقوت کے ثابت ہوتا ہے بشر طبیکہ ایک صورت ہو کہ مولی

مرتبددهم ام ولد کے پچکانسب ہے اور اس کاظم یہ ہے کہ بدون وقوت کے ثابت ہوتا ہے بشرطیکہ ایک صورت ہوکہ مولی کواس سے وطی کرنا حلال ہواور اگر ایک حالت ہوکہ مولی تو اس سے وطی حلال نہیں ہے تو بدون دعوت کے نسب ثابت نہ ہوگا کیا تو نہیں و کیکٹ ہے کہ اگر مالک نے اس کو مکا تب کر دیا چھراس کے بچہ ہوا تو بدون دعوت مولی کے مالک سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور مالک کواس کے نسب سے انکار کا اختیار ہے جب تک کہ باوجودولا دت سے آگا ہی کے طویل مدت نہ ہوجائے اور صرح اقرار کیا ہواور نہ

ل تولد دعوت بالكسر دعوني سب ١٢م ي وه تاوان جوبعوض قصاص كمي عضويازخم كواجب بو١١

اس کے افکارکرنے سے بے پردائی ہوگئی ہواہ رنداس بچے کی نسبت کوئی ایسائھم ہوگیا جوفکست و بطلان کے قابل نہیں ہے کذائی الحیط۔
ایک فض کی بائدی کے بچے ہوااس نے افکارنسب نہ کیا یہاں تک کہ بچے مرگیا تو اس کا نسب اس شخص سے تابت ہے اس کے
نسب سے افکار کی مجال نہیں رکھتا ہے۔ بس اس مسئلہ کی تاہ بل کی ہے کہ بائدی سے مرادام دلد ہے ای طرح اگر اس نے کوئی ایسا جرم
کیا کہ عاقلہ پدر پر قاضی نے عوض جرم کا تھم کیا تو پھراس کی نفی نہیں کرسکتا ہے اس طرح اگر اس پر ایسا جرم ہوا کہ جس جس قصاص یا ارش
کا تھم ہوا تو بھی بی تھم ہے کذائی المبسوط۔

ام الولد میں مبار کبادی قبول کرنے کی صورت نہ کو زئیں ہے اور شک نہیں ہے کہ مبار کبادی قبول کرنا اقر ارہے اور فقاوی شی نہ کورہے کہ اگر مولی کو باندی کے بچہ کی مبار کبادی دی گئی اور وہ خاموش ربا تو مبار کبادی قبول کر لینے کا اقر ارہے اگر کسی شخص نے اپنی ام ولد کو دوسرے کے ساتھ بیاہ دیا بھراس کا شو ہر مرگیا یا طلاق و سے دی اور عدت گذر کئی بھر عدت گذر نے سے چھ مبینے بعد بچہ بیدا ہوا تو وہ مالک کا بیٹا ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ نسب سے انکار کرجائے تا وقتیکہ ان باتوں میں سے کوئی بات ہو پیشتر نہ کور ہوئی ہیں نہ پائی گئی ہو کذائی المحیط اور اگر اس باندی کو اپنے او پر حرام کر لیا تھا یا تسم کھالی تھی کہ بیس اس سے قربت نہ کروں گاتو بھی اس کے بچہ کا نسب اس کولازم ہوگا جب تک کہ انکار نہ کرے بیچیل مرحی میں ہے۔

ابن ساعہ نے اسپے تواور بی اما ابو بوسف وامام رحمۃ الله علیما سے روایت کی ہے کہ ایک ام ولد نے اپنے مالک کے بیٹے کا بوسرلیا ہیں مالک نے اس کوآ زاد کر دیا بھراس کے بچہ پیدا ہواتو مالک کولازم نہ ہوگا گراس صورت میں کہ چھ مبینے ہے کم میں جب سے حرام ہوئی ہے بیدا ہو بہمحیط سرحمی میں ہے۔

اگر مسلمان کی ام ولکہ جموی یا مرتد ہوتو اس کا بچہاس کولا زم نیس ہے گر درصورت کہ اس کا دعویٰ کیا یا بعد مرتد ہونے کے چید مہینے ہے کم میں پیدا ہوا ہوتو لا زم ہوگا یہ مبسوط ہے۔

اگریش یا نفاس یاصوم یا حرام کی وجہ ہے حرام ہوئی ہے تو اس کا نسب مالک ہوگا اوراگرمولی نے اس کا نکاح کر دیا بھر بچہ ہواتو شوہر کا ہوگا اوراگر مالک نے اس کا دعوی کیا تو بھی اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا ای طرح اگر نکاح فاسد ہواا ورشوہر نے وطی کر لی تو بھی یہی تھم ہے کذائی الحادی ام ولد وہ باندی ہے کہ مرد نے بملک یمین اس سے استیلا دکیایا ملک نکاح سے بھراس کوخرید کیا اور سبب سے اس کا مالک ہوایا بیشبداس سے استیلاد کیا بھراس کوخرید لیایا کی دوسر سسب سے مالک ہوا۔ اگر کسی کی بیٹ گراک کوخرید لیایا کی دوسر سبب سے مالک ہوایا بیشبداس سے استیلاد کے بھراس کوخرید لیایا کی دوسر سبب سے مالک ہوا۔ اگر کسی کی بیٹ گراک کی بیٹ گراک کی بیٹ گراک ہوئے ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اوراگر پھے قلقت طاہر نہیں ہوتی ہے تو نہ دوگی اورا مام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ سے دوا ہے ہے کہا گر کسی نے کہا کہ میری اس با ندی کا مجھ سے پیٹ گرا ہے تو یہ اس امرکا اقرار ہے کہ یہری اس با ندی کا مجھ سے بیٹ گرا ہے تو یہ اس امرکا اقرار ہے کہ یہ میری ام ولد ہے یہ بھی طبی ہے۔

اگراقرارکیا کہ میری ہاندی مجھ نے بچہ جنی یا ایسا پیٹ ڈال گئی ہے کہ جس کی خلقت ظاہرتھی پھر بعد چھے مہینے کے دہ باندی بچہ جنی اور بیخص غائب یا مریض ہے تو جب تک اس کی نفی نہ کرے نسب اس سے تابت ہوگا اورا گرنفی کی تو فقط نفی کرنے ہے ہارے نزد یک نفی ہوجائے کی بیمبسوط میں ہے۔

ایک ہاندی دو محصوں میں مشترک ہے اس میں بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ پھر دوسرا جن تو بدون دعوت لازم نہ ہوگا اور اگر ایک نے دعویٰ کیا تو اس کولا زم ہوگا اور صاحبین کے نز دیک مال و بچہ دونوں سے حصہ شریک کا ضامن ہے اور امام اعظم رحمة الله علیہ کے نز ویک نہیں پیچیط سرحسی میں ہے۔

تیسزامرتبہ باندی ہےاوراس کے بچہ کا نسب بدون دعوت مالک کے ثابت نہیں ہوتا ہے خواہ اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ بعد بیدائش کے کرے یا پیٹ میں ہونے کی صورت میں مدعی ہو کہ اس کے پیٹ کا بچہ میرا ہے دونوں برابر ہیں اصل میں ہے کہ ایک محض کی باندی حاملہ ہے اس نے کہا کہ اگر اس کے پیٹ کا بچیلا کا ہے تو میرا ہے اور اگر لڑکی ہے تو فلاں کی ہے یا میری نہیں ہے پھر چھ مہینے سے کم میں باندی لڑکا ولڑکی وونوں جنی تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک مخص نے اپنی باعدی سے ماسوائے خرج کے مباشرت کی اور اس کو از ال ہو گیا پس باندی نے اس کی منی کسی چیز میں الے کراپی فرج میں داخل کر لی اور اس کو پیٹ رہ گیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بچہای مرد کا ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی کذافی فاوی قاضی خان ۔

قلت كانت الاثمه احصوالصيانته النسب صوراً يمكن العلوق بها على دلالته الشرع وان خالفتهم في ذلك شردمة من الاطباء والتراعم

اگر باندی کے بچہ پیدا ہواا درمولی کومبارک دی گئی د و چپ ہور ہاتو بیقول نبیں ہے کذانی الذخیرہ۔ اگر مولی نے مبارک قبول کی تو اقر ارنسب ہے کذانی المحیط۔

اگر مولی نے اپنی باندی کو محفوظ رکھا اور اس سے وطی کی پھراس سے بچہ پیدا ہوا تو مستحب ہے کہ اس کے نسب کا دعویٰ کرے
کیونکہ طاہر اُس کا ہے لیکن جب تک وغویٰ نہ کیا تب تک نسب اس سے ٹابت نہ ہوگا اور بیٹکم اس وقت ہے کہ جب اس کو معلوم نہ ہو کہ
حقیقت عمی میر اہے اور اگر بیمعلوم ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس کا وغویٰ کر ہے اور انکار دنفی نہ کرے اور اگر یا ندی کو محفوظ نہیں کیا ہے تو
جا ہے انکار کرے بیرمحیط عمی ہے۔

ابراہیم نے امام محدرتمۃ اللہ علیم سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے اپنی باندی سے وطی کی اور اس کو کسی محریم نہیں بسایا اور نہ مخفوظ کیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بچہ سے انکار اور اس کو فروخت کرسکتا ہے اور میر سے قول میں مستحب سے ہے کہ باندی کے بچہ کو آزاد کرد سے اور باندی سے نفع اٹھائے جب مری تو باندی کو آزاد کرد سے بیچیط میں ہے۔

ایک باندی بچہ جن اور دعویٰ کیا کہ مولی نے اٹکار کیا ہے تکر مُولی نے اٹکار کیا پس ایک کواہ نے گواہی دی کہ مولی نے اتر ارکیا ہے اور دوسرے نے کواہی دی کہ یہ بچہ اس مخص کے بستر سے پیدا ہوا ہے تو کواہی مقبول نہ ہوگی کذانی المبسوط۔

اگر دونوں گواہوں نے بالا تفاق گواہی دی کہ مولی نے اقر ارکیا ہے کہ بھے سے پیدا ہوا ہے تو مقبول ہوگی اس طرح اگراس کے بستر سے پیدا ہونے کی گواہی گواہوں نے دی تو بھی تبدل ہوگی میرمجیط میں ہے۔

اگر مولی ذمی ہواور باندی مسلمان ہولیں باندی کے دعوے پر دو ذمیوں نے اس کے اقرار کی گوائی دی تو جائز ہے اوراگر ذمی ہواور باندی مسلمان ہولیں باندی مسلمہ پر جائز نہیں ہے اور مراداس مسئلہ میں ہے کہ باندی ذمی کے مملوک ہونے دمی دعی ہواؤر ہیں ہے اندی کی تنزیب کی دعوت نسب میں تنہات حاصل ہے باندی کی تکذیب کا اعتبار النہ ہوگا اور اگر دونوں مسلمان ہیں اور مولی منکر ہے ہیں مولی کے باپ نے تنہا کو ابنی دی تو جائز نہیں ہے اور اگر مولی کے دو بیٹوں نے کو ابنی دی تو جائز نہیں ہے اور اگر مولی کے دو بیٹوں نے کو ابنی دی ورحالیہ مولی منکر ہے یہ مولی میں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیات (۱۲۴) کیات کتاب الدعوی

دعوت استيلا درعوت تحرير كابيان ٢٠

اگر دونتم کی دعوتیں مجتمع ہوں تو دعوت استیلا داولی ہے دعوت تحریر سے اور اگر دعوت تحریر سابق ہوتو وہی اولی ہے اور دعوت تحریراولی ہے دعوت شبہہ ملک سے اور دعوت نکاح خواہ سجے ہویا فاسد سب سے اولی ہے میں جلے سرتھی میں ہے۔

فعنل کانی ۞

## مشتری و ہاکع کے دعوت کے بیان میں

ایک باندی بینی وہ مشتری کے پاس بچہ جن پس اگروفت بینے سے چھ مبینے سے کم میں جنی اور بائع نے بچہ کا دعویٰ کیا یا دو گواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اس کواپنے نطفہ سے ہونے کا اقر ارکیا ہے تو نسب اس کا بائع سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے کی اور بھٹے ٹوٹ جائے کی اور مشتری کے دام اس کوواپس کرے میر پھیلا مزھسی میں ہے۔

اگرمشتری نے دعویٰ کیا توضیح ہےاورنسب مشتری ہے ثابت ہوگا اور باندی اس کی اُم ولد ہوجائے گی اورمشتری کی دعوت دعوت تحریر ہوگی یہاں تک کہمشتری کی ولا ءولد پر ہوگی کذانی الحیط ۔

اگر دونوں نے معال کا دعویٰ کیا تو دعوت بائع اولی ہے اور اگر آ کے بیچے دعویٰ کیا تو سابق اولی ہے کوئی ہو یہ محیط سرحسی

اگر وقت تج ہے چھ مہینے یا زیادہ دو ہرس تک بچہ جنی اور بیمطوم ہے پس اگر فقط با نع نے بچہ کا دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہے الا بیہ کہ اس کے ساتھ مشتری اس کے ساتھ مشتری کی دعوت کہ اس کے ساتھ مشتری اس کی تقد بی کرے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو سیح ہے اور واجب ہے کہ مشتری کی دعوت دعوت استیلاد کی ہو ہاں تک کہ بچیاصلی آزادہ وگا اور مشتری کو ولا ، کاخت ہی نہ ہوگا بیر بحیط میں ہے اور اگر اس صورت میں ایک ساتھ یا

آ تھے چھے دونوں نے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سے ہائع کی سے نہیں ہاوراگردو برس سے زیادہ میں بچہ جنی تو بائع کی دعوت سے نہیں ہے دونوں نے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سے نہیں ہے مرمشتری کی تعدیق کی اور نہ اگر مشتری کی تعدیق کی اور نہ بائع کی دعوت کی اور نہ بائدی اس کی اور نہ بائدی اس کی اور نہ بائدی اس کی اور کی کیا تو دعوت سے ہائدی اس کی اور نہ بائدی اس کی دعویٰ کیا تو دعوت سے ہے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہو اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہو اور بیدو بوت دعوت استیلا دے کذائی الحیط۔

اگر دونوں نے ایک ساتھ یا آئے چھے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت تھی ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ جب مدت ولا دت معلوم ہوا وراگر بعدر ہے کے مدت ولا دت معلوم نہ ہو پس اگر مدت میں اختلاف کیا تو دعوت بائع کی بدوں تقد بی مشتری کے صحیح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے مستح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیا تو اس کی دعوت سے جہاور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیا تو اس کی دعوت سے ہواور اگر مشتری تی تو ادیا کہ مستوں کی دعوت سے شہوگی خواہ بائع ذمی یا مکا تب ہواور مشتری آزادیا مسلمان ہواور اگر بائع نے میل ولا دت کے دعویٰ کیا تو دعوت موقوف رہے گی ہیں اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر اسلمان ہواور اگر بائع نے میل ولا دت کے دعویٰ کیا تو دعوت موقوف رہے گی ہیں اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر اسلمان ہواور اگر بائع نے میل ولا دت کے دعویٰ کیا تو دعوت میں ہو دی دعوت سے نہیں ہوادر اس بات میں کے مل س کے اس نے جا ملہ خرید کر فرو خت کر دی تھی تو اس کی دعوت سے نہیں ہوادر اس بات میں کے مل س کے بائع کا پر قبول لیا جائے گا کہ میرے پاس کا ہے بی چیا سرختی میں ہے۔

اگر کی تخص کی ملک میں ایک باندی حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھر مشتری سے پاس چو مہینے ہے کم میں وقت بڑتے ہے پی جن پس بائع نے نے پہلے تو یہ بید بائع کا بینا ہوگا اوراس کی آزادی کا عظم کیا جائے گا اور باندی کے تنہ بائع کی بینا ہوگا اوراس کی آزادی کا عظم کیا جائے گا اور آگر مشتری نے پچہ کو آزاد کر دیا ہے تو بائع کی دووت بیس ہے تی کہ وہ اس کی ام ولد قرار نددی جائے گی اور آگر مشتری نے پچہ کو آزاد کر دیا ہے تو بائع کی دووت بیس ہے اور جس صورت میں ہے کہ مال کو آزاد کیا ہے اس صورت میں صاحبین آئے نزویک بائع کی دووت بیس کرے اور اہام کے نزویک سے کے روایت کے موافق کل شن واپس کرے اور اہام کے نزویک کا تو بائدی کی مدیریا ام ولد بنایا بھر بائع نے پچہ کا دیوئی کیا تو بلا خلاف بائع پر مال کو ترب ہے کہ پچکا حصر شن واپس کرے مال کا حصر شن واپس نہ کرے گا اور اگر مشتری نے بچہ کو مدیر کردیا تو بائع کی دو و ت سے تہیں ہے دیچھ مزمن واپس کرے مال کا حصر شن واپس نہ کرے گا اور اگر مشتری نے بچہ کو مدیر کردیا تو بائع کی دو و ت سے تربیل میں ہے۔

آگر ماں مرگئ بھر بائع نے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت سی ہے اورام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں بائع تمام تمن واپس کرد ہے گا اورا گرمشتری نے باندی کوفرو فت یا ہہ بیار جن کیا یا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو بیسب عقو د باطل کر کے بائع کو واپس کردی جائے گی بیمبسوط میں ہے اورا کر بچیمشتری کے پاس مرکیا یا تل کیا اور مشتری نے اپنی ملک ہے اس کو باہر کر دیا اور جس کے پاس کیا اس نے اس کو آزاو یا مدہر کیا یا اس کے واپس مرکیا تو بھی ہی تھم ہے اورا گرمشتری نے اپنی ملک ہے اس کو باہر کر دیا اور جس کے پاس کیا اس نے اس کو آزاو یا مدہر کیا یا اس کے پاس مرکیا تو بھتو دفق کر کے نسب ٹابت رکھا جائے گا کہ افرانی الحادی۔

کو افی الحادی۔

اگر بچد کا ہاتھ کا ٹا کیا ہی مشتری نے اس کی نصف قیت نے لی چر بائع نے دعویٰ کیا تو دعوت سیح ہے لیکن ارش بالکل مشتری کے پاس رہے گا ہیں بائدی مع بچہ کے بائع کووا ہیں دے گا اور تمام ٹمن سوائے حصہ ہاتھ کے واپس لے گا ای طرح اگر ہاتھ کا ٹابائدی میں واقع ہوا ہوتو بھی بھی تھم ہے کذانی المہوط۔

ا اگر بچیکی دونوں آسمیس پیوڑ دی تئیں پس مشتری نے اس کودے کراس کی قیمت بھر لی پھر بائع نے دعویٰ کیا توضیح ہےاور تمام حمن واپس کرےاور آ کھے چ**یوڑنے والامشتری سے اپی قیت لے لے گااور امام اعظم** رحمۃ اللہ ملیہ کے نز دیک مجرم پرارش نہ ہوگا میں نصر میں م

بہ محیط سر سسی میں ہے

آگرایک با ندی کمی محتمل کے باس حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی اور دام لے لیے بھر تھے مہینے ہے کم میں مشتر ن کے باس جن بیس بائع نے دعویٰ کیا اور مشتری نے گئر برب کی بھراس کے بعدوہ بچلل کیا گیا یا عمد آیا خطا ،اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو مجرم پراس سورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے ہے آئی ہوارا کر بچہ کی ماں پر کوئی جرم کیا تو بحرم پروہ معم ہوگا جوام ولد مورتوں پر جرم کرنے کی مزاہوتی ہے اور اگر بچرے خود جرم کیا تو مشل جرم آزادوں کے قرار دیا جائے گا اور اس کی ماں کا جرم شل ام ولد کے جرم کرنے کے ہوگا اگر چہقاضی نے اس کی آزادی وام ولد ہونے کا حکم نہ کیا ہوا ورقبل دعوت بانع کے ان دونوں سے جرم صاور ہوا تو بے بائع پر پڑے گامشتری پر نہ دونوں سے جرم صاور ہوا تو بے بائع پر پڑے گامشتری پر نہ ہوگا اوروہ مختار ہوگا اگر اس سے آگاہ ہو کذائی الحادی۔

۔ اگر باندی مشتری کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور وہ بچہ بڑا ہوا اور مشتری کے پاس اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا پھر پہلا لڑکا مرکمیا اور اس کے بیٹے کا باقع نے دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہے اور جس عورت سے شوہر سے لعان واقع ہواس کا لڑکا اگر جوان ہوا اور ایک لڑکا چھوڑ کر مرگیا پھر شو ہر ملاعن سے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیح ہے رہیجیط میں ہے۔

اگر باندی مشتری کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جن پھروہ گواہوں نے گوائی دی کہ بائع نے اس بچہ کے نسب کا وقت بیدائش کے دعویٰ کیا ہے اور بائع انکار کرتا ہے ہیں اگر مشتری اس کا مدی ہوتو گوائی مقبول ہے اور اگر مشتری مدی تاہیں ہے ہیں اگر سے بچہ کے دعویٰ کیا ہے اور بائع انکار کرتا ہے ہیں اگر میتو بھی بیام ابو بوسف دھمۃ اللہ عابہ وام مجمد دھمۃ اللہ عابہ کے دون بی حکم ہے گیان ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تول کے موافق مقبول نہوٹی چا ہے نہ نہ تی ام الم ابو بوسف دھمۃ اللہ علیہ کے تا اور نہ باندی ہوئی ہون والد میں اس لیے کہ فاام کی آزادی پر گوائی بدون والد میں اس لیے کہ فاام کی آزادی پر گوائی بدون والد میں اس لیے کہ فاام کی آزادی پر گوائی بدون اس میں بچکا تاہع ہوا ور بھی مشام کے نزد میں مقبول ہوگی کونکہ یہ گوائی اگر چہ فلام کی آزادی پر گائم ہوئی گین حمت فرج کی مقبول کیا ہوگی کونکہ یہ گوائی اگر باندی مرگئ تو امام کے نزد کیے مقبول نہوگی اور اس طرف شخ الاسلام خواہر زادہ نے کہا کہ یہ گوائی امام اعظم رحمۃ اللہ عابہ کے نزد کیے مقبول نہوگی اور اس طرف شخ الاسلام خواہر زادہ نے کہا کہ یہ گوائی امام اعظم رحمۃ اللہ عابہ کے نزد کیے مقبول ہوگی اور اس طرف شخ الاسلام خواہر زادہ وہا تا اس شے مقبود نہیں ہے بلکہ صرف جوت نسب مقصود ہے اور آزادہ وہا تا اس بر بینی ہوتا ہے اور یہ جائز ہے کہ نسب گوائی ہے بدون دوسے کے قابت ہوائی اس جواور اس طرف شمس الائم حلوائی نے میل کیا ہے بیز خیرہ میں ہے۔

اگر باندی کسی کے پاس حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھر قبل پیدا ہونے کے بیٹ کے بچے کا دعویٰ کیااور مشتری نے کہا کہ اس کو پیٹ نہیں ہے پھر دائیوں کو دکھایا انہوں نے کہا کہ حاملہ ہے تو بائع کی دعوت کی جب تک وضع حمل نہ ہواجازت نہ ہوگی ای طرح اگر مشتری نے حمل ہونے کی تقمد بی کی لیکن کہا کہ تیرانہیں ہے تو بھی جب تک وضع حمل نہ ہودعوت کی تقمد بی نہ ہوگی پس اگر جید مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو اس کا بیٹا ہے اور اگر زیادہ میں پیدا ہوا تو تقمد بی نہ کی جائے گی کذائی الحادی۔

اگر وقت بیج سے چیم بینیے کم میں بید ہوا ہی مشتری نے کہا کہ اصل حمل تیری ملک میں نیس قرار پایا بلکہ تو نے حالمہ خریری تھی اور بائع نے کہا کہ نیس اصل حمل میری ملک میں قرار پایا ہے تو بائع کا قول لیا جائے گا اور اگر دونوں نے کواہ دینو بائع کی گواہی اولی ہے اور بلاشک ریقول ایام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے موافق مشاکخ نے اختلاف کیا ہے جف نے کہا کہ ان کا قول بھی بہی ہے اور بعض نے کہا کہ ان کے موافق مشتری کی گوائی ہوئی ہے اور اس کی اصل اس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ خرید میں اختلاف کیا اور باندی بعد رہے کے دوسرے دوزمشتری کے پاس بچے جنی بس بائع نے اس کا دعویٰ کیا کہ میرانسب ہے اور مشتری نے کہا کہ تیرے پاس حالمہ نہیں ہوئی تو نے بیجنے سے ایک مہینہ پیشتر خریدی تھی اور بائع نے کہا کہ نہیں میں سال پیشتر خریدی تھی تو بائع کا قول تبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ دیتو امام ابو یوسف رحمة القدعایہ کے نزد کی بائع کی توای مقبول ہوگی اور امام محدر حمة القدعلہ کے زد کیک مشتری کی گواہی مقبول ہے بیا جیما میں ہے۔

#### اندی نے فروخت کے مابعد بچہ جنا 🖈

اگرانی با ندی فروخت کی لیس وہ مشتری کے پاس بچہ جن لیس بالع نے کہا کہ ایک مہینہ سے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی ہے بچہ میر اے اور مشتری ہے تیرے ہاتھ فروخت کی ہے بچہ میر اے اور مشتری ہے تیرائیس ہے تو بالا تفاق مشتری کا نول ہے بچہ میر اے اور مشتری ہے تیرائیس ہے تو بالا تفاق مشتری کا فول اور امام محمد رحمة الله علیہ کے ذور کیک مشتری کے کواہ مقبول اور امام محمد رحمة الله علیہ کے ذور کیک مشتری کے کواہ مقبول اور امام محمد رحمة الله علیہ کے ذور کیک مشتری کے کواہ مقبول اور امام محمد رحمة الله علیہ کے ذور کیک بائع کے مقبول ہوں سے میکانی میں ہے۔

ایک مخص نے ایک با تدی خریدی بعد چندروز کے اس کے پیٹ طاہر ہوا پس با تع ہے جھٹر ا ہوا ہیں با تع نے اس ہے کہا کہ

پنے پاس رہنے و سے اگر خابت ہواتو میرا ہے اور اپنے غلام کو تھم دیا کہ شمن مشتری کو واپس کر کے اس سے با تدی لے لے پھر بعد اس
ول کے جار ماہ سے کم میں با ندی پچے ڈال کی کہ جس کی خلقت طاہر تھی تو بچہ بائع کا نطفہ ہے اور با ندی اس کی ام ولد ہوگئ واپس کی
بائے گی اور بائع کو وام پھیر دینا واجب ہے بیدوا قعات حسامیہ میں ہے اگر ہے سے چھے مہینے ہے کم میں باندی ایک وخر جنی پھر وہ وخر
کی اور مشتری نے بدائر کا آزاد کر دیا پھر بائع نے وخر کے نسب کا دعویٰ کیا تو وعوت میں جسور جب وخر کے تامیری تو اس میں دعوت میں دعوت میں موت تھی۔
مغیری تو الا کے کے تن میں بھی تھی جھے ہوئی ختی کے حق مشتری باطل ہو گیا کذائی الحیط۔

ٹابت ہو کراس کے حصہ شمن کے عوض تھے کر دیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے پچھے دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بائع نے فقط دوسرے بچہ کا دعویٰ کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی اس طرح اگراؤل بچے مرکیا پھر دونوں کا بائع نے دعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے۔ کذانی الحادی۔

ایک مخف کی باندی کے جوڑیا دو بچہ بیدا ہوئے ہیں مالک نے ایک کوفرو خت کردیا اور بائع کے باپ نے دونوں بچوں کے نسب کا دعویٰ کیا اور باکع ومشتری نے اس کی تکذیب کی تو دعوت صحیح ہے اور دونوں بچوں کا نسب اس سے تابت ہوگا اور بائع کے قبضہ والا بچہ بلاقیت آزاد ہوجائے گا اور چومشتری کے قبضہ میں ہے وہ ویسائی غلام رہے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ا فروخت شدولين بي جولياا

نطفہ ہے قرارد نے جائیں گے اوراگرایک بچہ پر پچھ جرم کیا گیا اور مشتری نے اس گا ارش جرمانہ لے لیا بھر دونوں کا باکع نے دعویٰ کیا کہ میر ہے نسب ہے جی توضیح ہے اور ارش وکسب ( کمائی ۱۱) مشتری کا ہوگا اوراگر ایک قبل کیا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت لے لی تو قیمت مقتول کی اس کے وارثوں کی ہوگی اور دیت کی طرف تجویل نہ ہوگی اور اگر مشتری نے ایک کو آزاد کیا بھروہ قبل ہوا اور میراث جھوڑ گیا اور مشتری نے اس کی دیت و میراث ولاء جس نے لی بھر باکع نے دونوں کا دعویٰ کیا توضیح ہے اور دیت و میراث مشتری کے لیے لئے اور دیت و میراث مشتری کے لئے لئے اور دیت و میراث مشتری کے لئے لئے اور دیت کی ہے جا در دیت و میراث مشتری کے اور دیت کی ہے جا در دیت و میراث مشتری کے اور دیت و میراث مشتری کے اور دیت کی ہے جا در دیت و میراث مشتری کے لئے لئے اور دیت کی ہے جا در دیت و میراث میں ہے۔

اگرایک مخض کے پاس ایک باندی دو بچرایک ہی پیٹ سے جنی پس ایک کواس نے فروخت کیا اور مشتری نے فرید ہے۔ ہوئے بچرکا دعویٰ کیا کہ میرے نسب سے ہتو دعویٰ سی ہے ہاور دونوں بچوں کا نسب اس سے ٹابت ہوگا اور دومرا بچیآ زادنہ ہوگا اور نہ باندی اس کی ام ولد ہوگی میرمجیط میں ہے۔

جوڑ یا دو بچوں میں سے ایک فروخت کیا اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مدعی سے ٹابت ہوا اور اگر مشتری نے اس کو آزاد کیا ہے تو عتق باطل ہوگا اور بہتم اس وقت ہے کہ اصل علوق بائع کی ملک میں ہوا ہوا ور اگر اصل نطفہ قرار یا ٹابائع کی ملک میں نہوا ور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی دونوں کا نسب بائع سے ٹابت ہوگا لیکن وہی آزاد ہوگا جو بائع کے پاس ہے اور مشتری کا آزاد کرنا باطل نہ ہوگا اور بھے بھی باطل نہ ہوگی ہے گئی میں ہے۔۔

ایک شخص نے دوغلام جوجوڑیا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تضخریدے پھرایک کوفروخت کر دیا بھر دونوں کے نسب کا دعو کی کیا تو دونوں کا نسب مشتری ہے ثابت ہوگالیکن دوسرے کی تھے نہ ٹوٹے گی اسی طرح اگرمشتری ہے خریدنے دالے نے دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو مشتری ٹانی ہے دونوں کا نسب ثابت ہوگالیکن جومشتری اڈل کے پاس ہے وہ ویسا ہی مملوک رہے گا جیسا تھا یہ معمد را میں ہے۔

ایک شخص کی باندی تھی وہ اس کے پاس حمل ہے ہوئی اور ایک بچہ جنی وہ بالغ ہوا اور ملک نے اپنی ایک باندی ہے اس کا نکاح کر دیا اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور مولی نے اس بچے کوفروخت کر دیا اور مشتری نے اسے آزاد کر دیا تھر بائع نے بالغ لڑکے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جائز ہے بشر طبیکہ دعویٰ کے دن باطل ہوگی اور اس پڑمن واپس کرنالازم ہوگا اور اگر بائع نے بڑے لڑکے کے نسب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ دوسرے کے نسب کا جس کوفروخت کیا ہے دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے تا تار خانیہ میں ہے۔

اگرایک شخص نے ایک ہاندی اور اس کا بچہ یا ہا تدی حاملہ خریدی۔ بھر ہا ندی کوفر و خت کیا پھر اس شخص یا دوسرے سے اس کو خریدااور اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جائز ہے بشر طیکہ دعویٰ کے دن بچہ اس کی ملک میں ہواور کوئی ہیج یا عقو دجواس میں یا اس کے مال میں جاری ہو بچے ہوں شخ نہ ہوں گے اور اگر اصل حمل ای شخص کے پاس واقع ہوا ہوتو سب ہیج وعقد جوواقع ہوئے ہوں باطل شار ہوں گے کذائی الحادی۔

ایک شخص نے ایک غلام اوراس کے باب نے اس غلام کا دوسر ابھائی جوجوڑیا ہوا ہے خریدا۔ پس ایک کے نسب کا اس کے قابض نے دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دوسرے کا قبضہ والا غلام بھی بسبب قرابت کے آزاد ہو جائے گا یہ بچط سرحی میں ہے۔

لے تولددیت کی طرف الی آخرہ لیعنی بیتھم ندہو کا کدووت یا تع سے مقتول آزاد آل ہواجس کے موض حریت واجب ہوکر قاتل سے بی جائے بلکہ مملوک مقتول کی قیمت بی واجب دے گی ۱۲

اگرکوئی باندی تمن روز کی شرط خیار برخریدی پھر تمیسر ہے روزاس کے پاس وہ بچہ جنی اس کامشتری نے دعویٰ کیا تو دعوت سے بے اور اگر خیار بائع کا بواور مشتری نے بچہ کا دعویٰ کیا تو بائع کو خیار باقی ہے اگر اس نے بچے کی اجازت دی تو مشتری ہے بچہ کا انسب باطل ہوگئی ہے جا بہت ہوگا جیسا بعد اجازت کے از سرنو دعویٰ کرنے میں ثبوت ہوتا اور اگر بائع نے بچے تو ڈی تو مشتری کی دعوت نسب باطل ہوگئی ہے مسبوط میں ہے۔

دوباند بوں میں سے پسندی باندی لینے کا مسئلہ کے

ا گرزید نے دویا تدیاں عمرو سے اس شرط پرلیس کہ مجھے خیار ہے دونوں میں جس کو جا ہوں گا ہزار درم کو لےلوں گا اور دوسری کودا بس کرد**وں گا پھر** دونوں اس کے پاس بچے جنیں اور زبید نے اقر ارکیا کہ دونوں بیچے میرے نسب سے ہیں کیکن اس نے میمین نہ کیا کہ پہلے کس سے وطی کی تھی تو اس کا اقرار ایک کے بچہ میں سیج ہے اور بیرہ بی ہوگی جس پر بیج واقع ہواورمشتری کے اختیار ہے شعین ہو جائے کیل تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے جب تک زندہ ہاور اگر بیان سے پہلے مر گیا تو بیان کرنا وارثوں پررکھا جائے گا ہی اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے پہلے اس باندی سے وطی کی ہے تو اس باندی کے بجد کا نسب زید سے ثابت ہوگا اور وارثوں کے ساتھ دارت ہوگا اور بھی باندی میت کی ام ولد ہو جا تھیں گی اور اس کے مرجانے کی وجہ ہے آزاد ہوگی اور وارثوں پر اس کے دام بائع کودینے واجب ہوں گے اور میت کے ترکہ سے اداکریں اور دوسری باندی مع اس کے عقر الے بائع کودا پس کریں ہیں یہ باندی بائع ہو گی جیسا کہ میت کے بیان کے بعد واپس کرنے ہے بائع کی باندی ہوتی اور اگر بعضے وارثوں نے کہا کہ بہلے اس سے وطی کی اور دوسری نے کہا کہ بلکہ پہلے اس سے وطی کی توجس کی تبست پہلے بعضوں نے کہا کداس سے اوّل وطی کی ہے وہی ام ولد ہونے کے واسطے متعین ہوگی اور دوسری واپس ہوگی اور اگروارٹوں نے اتفاق کیا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ پہلے کس سے وطی کی ہے تو کسی کا نسب ميت سے تابت نہ ہوگاليكن دونول بچوں اور دونوں بائديوں ميں سے ہرايك كا آ دھا آ دھا آ زاد ہوگاار ہرايك اپنے اپنے آ دھے کے واسطے نصف قیمت کی سعی کریں گی اور وارث لوگ با نع کو ہرا بیک با ندی کا نصف ثمن اور نصف عقر تر کہ میت ہے ادا کریں اور اگر مشتری نے انقال کیااور دونوں بچوں کےنسب کا دعویٰ کیااور یا کئے نے بھی دونوں کےنسب کا دعویٰ کیا تو اسکی دوصور تیں ہیں اوّل پیہ ہے کہ باکع کی وعوت بعد وعوت مشتری کے ہو پس اس صورت میں باکع کی وعوت اس بچدمیں اور اس کی مال میں سیحے ہوگی جو اس کو والیں دیا جائے خواہ دونوں بائدیاں وقت تھے ہے جمعینے سے کم میں جنی ہوں یا زیادہ میں۔ دوم میاکہ دونوں نے ایک ساتھ بچوں کا وعویٰ کیا بس اگریج سے چھ مہینے میں بچہ پیدا ہوئے تو جو بچہ ہا گع کووالیں ملے اس میں دعوت نسب سیح ہوگی اور جومشتری کا ہوگا اس میں سیح نہیں ہے ادرا کر چھ مینیے ہے کم میں پیدا ہوئے تو دونوں بچوں میں بائع کی دعوت اولی ہے بیچیا میں ہے۔

ایک محض نے اپنی ام ولد فروخت کردی اور مشتری جانتا ہے کہ بیائع کی ام ولد ہے پھراس کے بچہ ہوا اور مشتری نے دموئی
کیا توضیح نہیں ہے اور و و با آنع کا بچہ ہوگا اور اگر بائع نے اس کی نفی کی تو استحسا نا مشتری ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور با آنع کا حق بمزلہ
اس بچہ کی مال کے ہوگا ای طرح اگر مشتری کوئیں معلوم کہ بیہ بائع کی ام ولد ہے تو بھی بہی تھم ہے لیکن بچہ آ زاو ہو جائے گا جب کہ بائع
ناس بچہ کی مال کے ہوگا ای طرح اگر مشتری کوئیں معلوم کہ بیہ بائع کی ام ولد ہے تو بھی بہی تھم ہے لیکن بچہ آ زاو ہو جائے گا جب کہ بائع

نعل نبري ♦

# کسی تخص کا اینے لڑ کے کی باندی کے بچہ پر دعوے کرنے کے بیان میں

زید کی باندی پچے جنی اس کے بحرکازید کے باب نے دعویٰ کیا اوراصل حمل زید کے باس نتھا اور زید نے تکذیب کی تو وعوت صحیح نہیں ہے لیکن اگرزید تھدین کر ہے تو تھی ہے جگر باندی کا مالک نہ ہوگا جیسا کہ ایک اجنبی کے دعویٰ کرنے میں ہوتا ہے لیکن زید کی طرف ہے آزاو ہوجائے گا اس طرح اگرزید کی مدہر باندی کے بچکا یا اس کی ام ولد کے ایسے پچکا جس کا زید نے انگار کیا ہے یا اس کی مکا تبہ کے بچکا جوحالت کتا بہت میں یا اس سے پہلے پیدا ہوا ہے باب نے دعویٰ کیا تو بدون تصدیق زید کے تی نہیں ہے بی جوالم مرکسی ہے میں کھا ہے۔

. اگر زید نے ایک حاملہ باندی خریدی اور قبل جنے کے اس کوفروخت کیا پھروہ جنی اور زید کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیا تو دینہ

دعوت سی مبیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک فخض کی باندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اس نے اس کو حالت حمل میں فروخت کیا اور مشتری نے اس پر بقند کرلیا پھر

بائع نے اس کوخریدا اور چھے مہینے ہے کم میں اس کا وضع حمل ہوا پھر بائع اوّل کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیا اور بائع نے یعنی بیٹے نے

اس کی محمذیب کی تو باپ کی دعوت باطل ہے اور اگر بیٹے نے تصدیق کی تو باندی اس کی ام ولد بھیمت ہوجائے گی اور پچہ کا نسب فابت
اور بلا قیمت آزاد ہوگا اور اگر مشتری نے اس کو بائع کے باتھ فروخت نہ کیا لیکن بسب عیب کے بچکم قاضی یا بدوں تھم قاضی یا بخیار
الشرط یا بخیار رویت یا بسبب فسادی کے بعد قبضہ کرنے کے بائع کو واپس کردی پھر بائع کے باپ نے بچہ کا دعویٰ کیا تو بیصورت اور
صورت اولی دونوں بکیاں ہیں یہ محیط میں ہے۔

۔ اگرایک شخص کی باندی ہے اس نے باندی ہے وطی کی ہے پھراس کے بعداس کے بچہ پیدا ہوا اوراس مخض کے باپ نے۔ دعو کی کیا تو دعوت نسب جائز ہے کذانی الحادی۔

۔ اگر باپ نے اتر ارکیا میں نے اپنے بیٹے کی ہاندی ہے جماع کیا حالا نکہ جھے معلوم ہے کہ وہ مجھ پرحرام ہے تو دعوت سی نسب بچہ کا ٹابت ہوگا جیسا نہ جاننے کی صورت میں ہوتا ہے رہجیط میں ہے۔

اگراہے بیٹے کی باندی کے بچہ کا دعویٰ کیااور باندی کی قیمت بیٹے کو ضان دی پھراس باندی کوکس نے استحقاق ثابت کر کے لے لیا تو وہ باندی اور اس کا مقراور بچہ کی قیمت باپ سے لے گا پھر باپ اپنے بیٹے سے باندی کی قیمت جواس نے لے لی ہے واپس لے گایہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر بیٹے نے بچہ کا وعویٰ کیا بھر ہاپ نے وعویٰ کیا یا دونوں نے ایک ساتھ دعویٰ کیا تو بیٹا اد ٹی ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگرزید نے اپنے بیٹے کی یا ندی کے بچہ کا وعویٰ کیا حالا نکہ بیٹا حرمسلم ہےاور زید غلام یا مکا تب یا کا فرہے تو زید کی وعوت سمجے نہیں ہےاوراگر ہاہے مسلمان اور بیٹا کا فرہوتو دعوت نسب ٹھیک ہے اور بھی قول سمجے ہےاوراگر دونوں ذمی ہیں مگر دونوں کی ملت مختلف ہےتو باپ کی دعوت سمجے ہے میمسوط میں ہے۔

اگرکسی کی باندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اور بچہ جن پس دا دانے اس کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ باپ زندہ ہے۔ تقیقتذیا اعتبار امثلاً وہ آزادمسلمان ہوتو دا دا کی دعوت باطل ہےاور اگر باپ نصرانی اور دا دا و پوتا دونوں مسلمان ہوں یا باپ غلام یا مکا تب اور داداو پوتا دونوں آ زاد ہوں تو وادا کا دعویٰ نسب سے ہے اور اگر باب مرتد اور داداو پوتا دونوں مسلمان ہوں تو امام اعظم رحمۃ القد علیہ کے بزد یک دادا کی دعوت نسب متوقف رہے گی اگر باب مسلمان ہوگیا تو باطل ہوجائے گی اور اگر حال ارتد او میں مرگیا یا تیل کیا گیا تو سیح ہوگی اور اگر سب آ زاد مسلمان جی چر مہینے ہے کم میں باپ مرکیا اور اس کے مرنے ہے چر مہینے ہے کم میں بائدی کے بچہ ہوا اور داوا و پوتا دونوں مسلمان کی میاب سلمان بائدی کے بچہ ہوا اور داوا و پوتا دونوں مسلمان کی میاب سلمان ہوگیا اور بائدی حاملہ میں بچہ مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو داوا کی دعوت نسب باطل ہے ای طرح اگر والد مکا تب تھا اور دادا کے دعویٰ ہوگیا اور بائدی حاملہ کی بیس جو مہینے ہے کم میں بچہ بی تو داوا کی دعوت نسب باطل ہے کذائی الحجیظ ہول کتابت اوا کر کے تر زاد کو گیا یا غلام تھا کہ بل دعوت جد کے تر زاد کیا گیا تو دادا کی دعوت نسب باطل ہے کذائی الحجیظ ہول کا بہ وقت علوق ہو دادا نے دعویٰ کیا تو دادا کی دعوت نسب باطل ہے کذائی الحجیظ ہول ہے کذائی الحجاظ ہو کہ کذائی الحجاظ ہو کہ کذائی الحادی۔

اوراگردادانے نسب کادعویٰ نہ کیا بہاں تک کہ باپ کوافاقہ ہو کیا اور فقط باپ نے بعدافاقہ کے بچہ کا دعویٰ کیا ہے تو استحمانا صحیح ہے کذانی الحیط۔

فقل جهار) ١٠

## مشترک باندی کے بچے کے نسب کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگر دو شخصوں کی مشترک باندی دونوں کی ملک میں حالمہ ہوکر بچہ جنی اورا یک نے نسب کا دعویٰ کیا تو ٹابت ہوگا اور باندی اس کی ام دلد ہوجائے گی اورشر یک کے حصہ کا بقیمت مالک ہوگا خواہ تنگدست ہویا فراخ حال ہواورنصف عقر کا ضامن ہوگا اور پچہ کی قیمت میں پچھوضان ندد ہے گامیرحادی میں ہے۔

بس اگر مدی نے دوسرے شریک سے کہا کہ باندی جھ سے بجہ جننے سے پہلے تھھ سے ایک بچہ جن چی ہے اور تو نے اس کا تھد اور کی کیا ہے اور تیری ام والد ہو چی ہے اور شریک نے اس کی تھد این گی گر باندی نے بحث سے پہلے تھھ سے اور مدی سے منان باطل نہ تھد این نہ کی جائے گی بیاں تک کہ دونوں کے حقوق جو حدی کی طرف فارت ہو صحیح ہیں باطل ہوں گے اور مدی سے منان باطل نہ ہوگی گین مقراحیت مقراحیت مقراحیت ما مولد ہو نے کی حالت کی اداکرے کا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیق ل صاحبین کا ہے لیکن امام اعظم سے کزد کی مقراحیت مقراحیت مقراحیت کی عام والد ہو کی حالت کی اداکرے کا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیق اصاحبین کا ہے لیکن امام الشہ دا ترب الی انسواب ہے گھراگر باندی نے کی ہنر سے بچھراگا اور باندی بااس کا بچون کیا گیا اور وقول اول اور اول اول اگر مدی نے شریک سے کہا کہ تو نے باندی کو جھے سے پہلے زاد کرد یا ہے اور شریک نے تھد این کی تو باندی کا وجون اور اور ہوگ اور وقول اور سے وقی کرنے والے پر نصف تھیت و نصف تھر کی منان نہ ہوگ ۔ وقتصوں کی مشترک باندی ہے ایک کہ بیمری ام والد اور تیری ام والد ہو جائے گی اور کوئی و در سے کو بچھ ایک ساتھ دونوں کی ام والد ہو جائے گی اور کوئی وار آخر کے کہا کہ میکری اور تو سے کہا کہ وجو سے کرنے کی صورت میں ہے اور اگر دو ہرے نے اس کی تعذیب کی تو مقراحی شریک واس کی نماز کی ام والد ہو جائے گی اور کوئی دوسر نے تھد این کی تو باندی دونوں کی ام والد ہو جائے گی اور جو اس نے متان کی کی نماز کی ام والد ہو جائے گی اور جو اس نے متان کی میٹونے اسے گی بخراکر شریک نے مقر کے اور اگر ایکندہ مقراحی تی کوئی باندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور جو اس نے متان کی میٹونے اسے گی بخراکر وال کی ام ولد ہو جائے گی اور جو اس نے متان کی در خوالے کی میٹونے کی میٹر کی اور جو اس نے متان کی در خوالے کی در خوالے کی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور جو اس نے متان کی در خوالے کی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور جو اس نے متان کی در خوالے کی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور جو اس نے متان کی در خوالے ک

ہدہ والی کرے اورا گرتھ کہ تی نہ گی تو آ دھی با ندی مقر کی ام ولداور آ دھی موقوف بمنزلدام ولد کے ہے کہ ایک روزمقر کی خدمت اورایک روزمتو قف رہے ہیں اگر ایک مرجائے اور باندی ام اورایک روزمتو قف رہے ہیں اگر ایک مرگیا تو تقد بی کرنے کی صورت میں باندی آ زاد ہوجائے گی خواہ کوئی مرجائے اور باندی ام ولد پر دوسرے زندہ کے واسطے می کرنی نہ ہوگی بیقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین کے نزد کی اورا گرم عرم گیا تو کرے اور تکذیب کرنے کی صورت میں بھی کوئی مرجائے باندی آ زاد ہوجائے گی اور منکر کے واسطے می ندکرے گی اورا گرم عرم گیا تو بھی آ زاد ہوجائے گی اور اکام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کی ذندہ و مقرکے واسطے می ندکرے گی بخلاف تول صاحبین رحمۃ الند علیہ کے بی بھی از داد ہوجائے گی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذندہ و مقرکے واسطے می ندکرے گی بخلاف تول صاحبین رحمۃ الند علیہ کے بیکھی طبی ہے۔

مشتر کہ با ندی کے ہاں ولا وت 🏠

اگر بائدی تین یا چار بایا کچ میں مشترک ہواورسب نے ایک ساتھواس کے بچہ کا دعویٰ کیا تو و وسب کا بیٹا قرار دیا جائے گا سب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور با تدی سب کی ام ولد ہوگی اور ریام اعظم رحمة الله علید کے نزویک ہے اور امام ابو بوسف رحمة الله عليد فرمايا كدووست زياوه سيرفابت شهوكا اورامام محدرهمة الله عليد فرمايا كدتمن سيرزياوه فابت شهوكا كذاني البدائع بأ اگر جھے ہرایک کے مختلف ہوں تو بچہ کے حق میں تھم مختلف نہ ہوگا لیکن استبلاد ہرایک کے حق میں بقترراس کے حصہ کے ثابت ہوگا كذافى الحادى \_ بچەكے دعوت نسب ميں اگر دعوت استيلا دكا اعتبار مععد ربوتو دعوت تحرير اعتبار كى جائے كى امام محمد رحمة الله علیدنے زیادات میں فرمایا کہ ایک بائدی دو مخصول میں مشترک ہان کے مالک ہونے کے دفت سے چھ مہینے یا زیادہ میں وہ بچہ جن اوراس بچہ کی ولاوت سے چھ مہینے یازیادہ میں دوسرا بچہ جن پس دونوں مولی میں سے ایک نے کہا کہ چھوٹا میر ابچہ ہے اور برامیر ے شریک کا ہے۔ پس اگرشریک نے اس کی تقعدیق کی تو مجھوٹے بچہ کا نسب اس کے دعی سے ٹابت ہوگا اور باندی ای کی ام ولد ہوگ اورآ دهی قیمت با ندی کی خواه تنگدست بو یا فراخ حال بواسیغ شریک کوآ زاد کرے گااورآ دهاعقر بھی دے گااور قیمت ولدیش کچھند دے گا اور بڑے بچے کا نسب بڑے کے مدعی سے ثابت ہوگا اور سے مدعی بڑے کا آزاد کرنے والاشار ہوگا در حالیکہ وہ وونوں میں مشترک ہے ہیں بڑے کے مرق پر بڑے کی نصف قیمت شریک کو دینی واجب ہوگی اگر خوشحال ہے اور تنگدست ہے تو بڑا بچے سعی کر کے نصف قیمت اپنی اوا کرے اور با ندی بڑی کے مدعی کی ام ولد نہ ہوگی اور بڑے کا مدعی نصف عقر بھی اینے شریک کواوا کرے اور بہ تھم اس وتت ہے کہ شریک نے چھوٹے کے مدعی کی تقدر بین کی ہے اور اگر تکذیب کی تو چھوٹے بچہ کے مدعی کے حق میں وہی تکم سابق جو ندکور ہوااس صورت میں بھی جاری ہوگا اور بڑے بچہ کا نسب کی سے ثابت نہ ہوگائیکن بڑا آ زاد ہوجائے گا گویا ایباوا قعہ ہوا کہ ایک غلام دو مخصوں میں مشترک تھا ایک نے گوائی دی کہ دوسرے نے اس کوآ زاد کر دیا ہے حالاتکہ دوسرامنکر ہے بیسب اس وقت میں ہے کہ ایک نے کہا کہ چھوٹامیراہ اور بڑا بچے میرے شریک کا ہے اوراگریوں بیان کیا کہ بڑا بچے میرے شریک کا ہے اور چھوٹامیرا ہے بس اگر شریک نے اس قول میں اس کی تصدیق کی تو برے بچہ کا نسب شریک مصدق سے تابت ہوگا اور با ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور چھوٹے بچہ کے مدی کو باندی کی نصف قیمت اور نصف عقر خواہ تنگدست ہو یا خوشحال ہوا داکرے گااور بچہ کی قیمت میں پجھند دے گا اوراستماناً جھوٹے بچرکانسب اس کے مدی سے ثابت ہوگا اور وہ اس بچہ کی پوری قیمت اپنے شریک کوا داکر ہے گا اور باندی کا پوراعقر بھی دے گااور کتاب الدعویٰ میں ندکور ہے کہ نصف عقر دے گاادرا گرشریک نے اس کے قول کی تکذیب کی تو جھوٹے بچہ کا نسب اس کے ملی سے ثابت ہوگا اور باندی ای کی ام ولد ہو جائے گی اور اپنے شریک کو پاندی کی نصف قیمت اور نصف عقر اوا کرے گا اور بچہ

کی قیمت میں کچھندوے گااور بڑے بچہ کانسب شریک سے ثابت نہ ہوگا کذانی الحیط۔

رو شخصوں نے ایک با ندی خریدی و وجھے مہینے میں بجے جن کیس ایک نے نسب ولد کا اور دوسرے نے اس کی ماں کا دعویٰ کیا ز وعوت **صاحب دلدیمعتبر ہوگی اور باندی اس** کی ام ولد ہوگی او**ر بچیشر ہوگا اور شریک کوآ دھی قیمت باندی** کی اور آ دھاعقر دے گا اور اگرخرید نے سے چیومینے سے مم میں جن اور باتی مئلدائے حال پر ہےتو ہراکی وقوت سب سیح ہےاور باندی کا مرق اپنے شریک کے واسطے مجھ ضامن نہ ہوگا اور نہ با ندی اس کے حق کے واسطے سعی ومشقت کرے گی بیدا مام اعظم رحمة القد علیہ کے نز ویک ہے اور صاحبين كيز ديك نصف قيمت كاضامن بوكا اگرخوشال بورنه باندى سى كرے كى اگر تنكدست باورة و مصعقر كاضامن نه دوً اور شدع اوّل دوسرے کو بچہ کی قیمت وے گا اور نہ با ندی کی قیمت اور نداس کاعقر ۔ بس اگر باندی چھ مبینے بعد لڑ کی جن اور لڑ کی ک بچے ہوا ہیں ایک نے اوّل بچے کا اور دوسرے نے دوسرے بچے کا ایک ساتھ دعویٰ کیا خواہ نانی یعنی باندی زندہ ہے یامر گئی ہے تو ہرایک کی دعوت سی ہے لیں باندی پہلے کی ام ولد ہوگئ اور اس پر بائدی کی نصف قیمت ونصف عقر لازم آیا اور بید کی قیمت کیجوز دے گا اور دوسرے بچہ کامدی بڑی لڑی کواس کا آ دھاعقر دے گااور میں اصح ہاور بڑے کامدی تانی کی نصف قیمت اور نصف عقر کا ضامن ہوگا اور بیزے کی قیمت کا کچھ ضامن نہ ہوگا ہیں اگر نانی لیعنی با ندی قل کر ڈالی گئی اور ہتوز کسی نے نسب کا دعویٰ نبیس کیا ہے اور دونوں نے اس کی قیمت کے کر باہم برابر تقسیم کر لی مجر دونوں نے دعویٰ کیا تو باندی کی قیمت میں سے کچھ ضامن نہ ہوگا اور برے بچے کا مد تی دوسرے کو ہاندی کا آ دمعاعقر بسبب اقرار وطی کے دیے گا اور مال کی قیمت میں کھھندد ہے گا بیامام اعظم رحمة الله علیہ کے نز دیک ہے اور صاحبین کے فرد ویک مال کی آ دھی قیمت دے گا اگر خوشحال ہے اور چھوٹے بچہ کے مدمی پر پچھ صاب نہیں ہے اور برد ابچہ یعنی لڑکی ا ہے مدی کی ہوگی اور دوسرے مدی کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر نانی چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور باتی مسئلہ بجالہ ہے تو بزے بچہ کی دعوت باطل اور چیموٹے بچید کی دعوت سیح ہے اور اس بچید کی ماں ام ولد ہو جا کیں گی اور بڑے بچید یعنی لڑکی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر اسيخ شرك كود ماوريداس كى ام ولد موكن اوربرى لاكى كامرى باندى كى آدمى قيمت اسيخ شريك كود ما دروه اس كى ام ولد جوجائ کی اگر زندہ ہے ورندا گرمر کی تو نہیں ہوگی پیمچیط سرحسی میں ہے۔

دو شخصوں نے ایک باندی خریدی ہیں اس نے ان دونوں کی ملک میں چھ مہینے ہے کم میں ایک بچہ جنا ہیں بچہ کا ایک نے دعویٰ کیا تو صحیح ہے اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور شریک کو آ دھی قیمت جو دعویٰ کے روز باندی کی تھی ادا کرے خواہ تنگدست ہویا خوشحال ہواور اس کا عقر بچھے نہ دے گا ہی ہے کہ اس کو ایک نے آ زاد کردیا ہے خوشحال ہواور اس کا عقر بچھے نہ دے گا ہی بچہ کا حکم شل اس غلام کے ہے جو دوشحصوں میں مشترک ہے کہ اس کو ایک نے آ زاد کردیا ہے

محيط مي ہے۔

اگر با ندی دو مخصول میں مشترک ہوا دراس کے دو بچہ بیدا ہوئے اس ہرایک نے ایک ایک بچکا دوئی کیا اس ہید بیث سے دونوں بیدا ہوئے ہیں اور ایک مدگی نے بڑے کا اور دوسرے نے چھوٹے کا دعویٰ کیا اور معاً دونوں کی زبان سے دعویٰ نظا تو دونوں کا نسب دونوں سے ثابت ہوگا اور اگر ایک نے دعوت میں سبقت کی تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دونوں آ زاد ہو جا کی اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی آدی قیمت و آد مطاعقر دوسرے شریک کوا داکرے گا اور اگر دونوں نیچ دو بیت سے پیدا ہوئے اور ایک نے بڑے کا دعویٰ کیا اور دونوں کا کام ساتھ بی زبان سے نگا اور باندی اس کے می سے ثابت ہوگا اور آزاد ہوجائے گی اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی آدی قیمت اور آدھا عقر شریک کوا داکر سے گا اور توں کا کام ساتھ بوگا اور آزاد ہوجائے گی اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی آدی قیمت اور آدھا عقر شریک کوا داکر سے گا اور اس کی تابت ہوگا اور آزاد ہوجائے گا اور و آزاد ہوجائے گی اور باندی کی تابت ہوگا اور آگر می تابت ہوگا اور آزاد ہوجائے گا اور و آزاد ہوجائے گا در و کوئی پہلے کیا تو نسب اس کا ٹابت ہوجائے گا اور و آزاد ہوجائے گا اور و آزاد ہوجائے گا اور و آزاد ہوجائے گا دور و آزاد ہوجائے گا دور و کی پہلے کیا تو نسب اس کا ٹابت ہوجائے گا دور و آزاد ہوجائے گا دور و آزاد ہوجائے گا دور و کی پہلے کیا تو نسب اس کا ٹابت ہوجائے گا دور و آزاد ہوجائے گ

ہوجائے گااور ہاندی ام ولد ہوجائے گی اور اس کو آ دھی قیمت ہاندی کی اور آ دھاعقر دوسرے شریک کودینا پڑے گا پھر اس نے دوسرے نے چھوٹے بچہ کا دعویٰ کیا لیس دوسرے کے تقدیق کی حاجت ہوگی۔ اگر اس نے تقدیق کی قابت نہوگا اور شل ام ولد کے قرار دیا جائے گا اور اگر تکذیب کی تونسب ثابت نہوگا اور اگر ایک نے پہلے جھوٹے بچہ کی اور آ دو اس بھر بھر نے کہا دعویٰ کی ام ولد ہوجائے گا اور حدی سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر ایک نے پہلے جھوٹے بچہ کی اور آ دھی قیمت اور آ دو ما بھر باندی کا دوسرے شریک کو اور وہ آ زاد ہوجائے گا اور حدی سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر اس کے دوسرے نے برے کا دعویٰ کیا تو ایسا ہم مقر باندی کا دوسرے شریک کو سلے گا اور بڑا ہی دونوں بھی مشترک غلام ہوگا اور اگر اس کے دوسرے نے برے کا دعویٰ کیا تو ایسا ہوگا اور نسب شابت ہوگا اور دوسرے کو اختیار ہے جا ہے ہیں ہی کہ کو باایک مشترک غلام کو ایسے می کرائے اور اگر جا ہے تو آ زاد کرنے والے سے ضان کے بشر طیکہ وہ خوشحال ہواور اگر شکدست ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کرنز دیک اس کو صحان لینے کا اختیار ہے ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کرنز دیک اس کو صحابے اور آزادی بھی اختیار ہے اور مصاب بی کرن دیک اس کو صحان لینے کا اختیار ہے اگرخوشحال ہوا ور اگر شریک بھی سے بھوستی کرنز دیک اس کی اس کے اور کرخوشحال ہوا ور اگر شریک بھی سے ۔

ایک مخض مر گیا اور دو بینے اور باندی چھوڑی اس کوحل ظاہر ہوا کی ایک بینے زید نے کہا کہ حل ہمارے ہاپ ہے ہا وہ دوسرے مرو سے کہا کہ جھے سے ہے اور زید وعمر و دونوں سے معا دعویٰ واقع ہوا تو حمل عمر وکا قرار دیا جائے گا اور عمر دیا ندی کی نصف قیمت و نصف عقر زید کوادا کرے گا ای طرح اگر عمر و نے دعویٰ جس سبقت کی تو بھی میں تھم ہے اور اگر زید کی طرف سے سبقت ہوئی تو اس کے اقرار سے باپ کا نسب تا بت شہوگا لیکن باندی اور اس کے بیٹ کا بچداس کی طرف سے بھذراس کے حصہ کے آزاد ہوگی ہے مہموط جس ہے۔ اور زید دوسرے بھائی کو یا ندی بیا اس کے بیٹ کا بچداس کی طرف سے بھذراس کے حصہ کے آزاد ہوگی ہے مہموط جس ہے۔ اور زید دوسرے بھائی کو یا ندی بیا اس کے بچکی ضان بچھ ندد سے گا بیچیط جس ہے۔

عمروکا وعویٰ کرنانسب کا جائز ہے اور بچدکا نسب اس سے ثابت ہوگا اور باندی کی تیمت کی بچم صنان ندد سے گا گرنسف عقر کا ضامن ہوگا اگرز پد طلب کرے بیمبسوط میں ہے۔

ایک باندی دو محضول میں مشترک ہے ایک اپنے حصد کا ایک مہینہ ہے مالک ہوا ہے اور دوسراعمر و چھ مہینے ہے مالک ہوا ہے ایک ایک مہینہ ہے ایک اور کی بیاتو عمر وکو ملے گا اور عمر ونصف قیمت ونصف عقر کا ضامن ہوگا اور کیابت میں فد کورنہیں ہے کہ کس کو ضان دے گا اور عمر کے بائع کو ضان دے شریک کو اور بائع کو واجب ہے کہ زید کو بورائمن واپس کر ۔ اور مشارکنی نے فرمایا کہ ذید کا چاہئے کہ تمام عقر کی ضمان شریک کود ہے کو فکہ ذید نے دوسرے کی ام ولد سے وطی کرنے کا اتر ارکیا ہے بیسی مشارکنی نے فرمایا کہ ذید کا چاہئے کہ تمام عقر کی ضمان شریک کود سے کیونکہ ذید نے دوسرے کی ام ولد سے وطی کرنے کا اتر ارکیا ہے بیسی مرتبی میں ہے۔

ریکم اس وقت ہے کہ دونوں مالکوں کی ملک کا حال معلوم ہولین ایک کی ملک مقدم ہے اور اگر معلوم نہ ہوتو نسب دونوں ہے ٹا بت ہوگا اور بائدی دونوں کی ام ولد ہوگی اور کس کا دوسر ہے پر عقر نیس ہے اور نصف عقر کی ضان دونوں بائع کوادا کریں اور اس طرف شخ الاسلام نے میل کیا ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا ہے کہ کسی پر دونوں میں سے بالکل عقر و بنار لازم نبیں آتا ہے اور ای طرف شس الائم سرحسی نے میل کیا ہے اور قول اوّل ہمار سے اصحاب کے اصول کے موافق اشبہ ہے مکذانی الحیط۔

ایک با ندی ایک مخص زیدودوسرے نابالغ میں مشترک ہے اس نے بچہ جنابس زیدونابالغ کے باپ نے دعویٰ کیا تو مالک رقبہ سے نسب ثابت ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک با تدی دو مخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچے ہوااس کا ایک مختص نے اپنے مرض الموت میں دعویٰ کیا تو دعوت سے ا ا کوئلہ وہ تو بزے بچے کے دعی کی بھکم قاضی ام ولد ہو چکی تو اب دوسرے کا دعویٰ دوسرے کے دعویٰ کی ام ولد کے بچے کا دعویٰ تخبر ا ۱۲ ہاور بچہ کانسب اس سے تابت ہوگا اور با تدی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور بعد مرنے کے اس کے تمام مال سے آزاد ہو جائے گی اور میتھم اس وقت ہے کہ بچہ ظاہر ہواور اگر ظاہر نہ ہوتو تہائی مال سے آزاد ہوگی میرمیط میں ہے۔

باب بینے کے درمیان مشترک باندی 🖈

اگرایک با تدی باپ و بینے میں مشتر کہ ہواوراس کے بچہ پر دوئوں نے معادعویٰ کیاتو استحسانا باپ کا نظفہ قرار دیا جائے گا
اور وہ نصف قیمت ونصف عقر با ندی کا ضامن ہوگا اور بیٹا بھی نصف عقر کا ضامن ہوگا لیس عقر میں بدلا ہوجائے گا اور بی تھم دادا کا ہے
اگر باپ مرکیا ہواورا گر بھائی یا پچایا اجنبی ہوتو سب کا تھم شل اجنبیوں کے ہے کذائی الحادی اورا گر دادا و بوتے میں با ندی مشترک ہو
اور دونوں نے معادعویٰ کیا حالانکہ باپ زندہ موجود ہے تو دونوں سے تسب ٹابت ہوگا کذائی شرح الطحادی۔

ابن ساعد نے امام محمد ہے روایت کی ہے کہ ایک مخص نے ایسی باندی ہے جواس کے بیٹے اور اجنبی میں مشترک ہے وطی کی اور اس سے بچہ ہواتو امام محمد نے فرمایا کہ اس بر بیٹے کے واسطے نصف قیمت باندی کی اور دوسرے کے واسطے آدھی قیمت باندی آدھا عقر واجب ہوگا کذائی المحیط۔

ا مام ابو بوسف رحمة الله عليه بدوايت بكرايك باغرى بينے اور باپ اور وا واشى مشترك باس كے يجه پيدا ہوا اور سب في مشترك باس كے يجه پيدا ہوا اور سب في مشترك باس كى كدان دونوں نے اس ب في معادعویٰ كيا تو دادا اولى باوران دونوں نے اس ب في معادعویٰ كيا تو دادا اولى بار بي كرا عقر دادا كو ما الرب بار كر دونوں كے وظى كرنے كى بحد يہ وطى كى ہو دادا كو حلال نيس ہوتى ہو بار كى كوئى كرنے كى بحد يہ ہو كي ميں بيصورت الى نيس ہے كہ بينے نے باپ كى باندى سے وطى كرنے كا دعویٰ كيا اور باپ نے تكذیب كى كيونكہ باپ برحرام نيس ہوتى كي ميدوادى ش ہے۔

اگر مکاتب و حرین ایس ایک با ندی مشتر که بواوراس کے بچہوا پس مکاتب نے نسب ولد کا دعویٰ کیا یہاں تک کہاس بچہ کا نسب تا بت ہوگیا تو اپنی شریک کو باعدی کی قیمت وفصف عقر تا وان دے اور اگر آزاد و غلام تا جر مین مشتر ک ہواور بچہ جنی اور غلام تا جر مین مشتر ک ہواور بچہ جنی اور غلام تا جر مین مشتر ک ہواور بچہ جنی اور غلام تا جر مین مشتر کے بیان تا بت ہوگیا تو و و با ندی کی قیمت میں شریک کو پچو منان ندد سے گا بی جیط میں ہے۔ اگر باندی حروم کا حب سے در میان ہوتو حراد سے سے کذائی الحادی۔

باندی ذی وسلمان کے درمیان مشترک ہے ہی ہوااس پر دونوں نے دعویٰ کیاتو ہمارے نزدیک مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا دونوں سے میراث دیا جائے گا دونوں سے میراث دیا جائے گا دونوں سے میراث لے کا دونوں اس کے دارث ہوں گے خواہ باندی میں نطغہ قرار پانا ذمی کے اسلام سے پہلے ہو یا بعد ہو۔ اگر باندی دوسلمان میں مشترک ہو پس ایک مرتد ہو گیا ہی ہاندی کے بید اہوا اور دونوں نے دعویٰ کیاتو مسلمان کا بچتر اردیا جائے گا خواہ دوسرے کے مرتد ہوئے ایک ہو یا اس کے بعد اور جب بچر مسلمان کا قرار پایاتو ہاندی اس کی ام دلد ہوگی اور مرتد کواس کے شال قیمت کی صنان دے گا اور عقر میں دونوں کا بدلا ہو جائے گا کذاتی الحیط۔

اگر ہائدی سلم وذی میں مشترک ہواور سلم مرتد ہو گیا بھر دونوں نے ہائدی کے بچہ کا دعویٰ کیا تو وہ بچہ مرتد کا قرار دیاجائے گا اور یا ندی اس کی ام ولد ہوگی اور نصف قیت اور نصف عقر ہاندی کا ذمی کو دے اور ذمی نصف عقر اس کواوا کرے اور اگر ان سب صورتوں میں کوئی شریک نے وعوت میں سبقت کی تو وہی اولی ہوگا خواہ کوئی ہو کذائی الحادی ایک بائدی مسلم دمرتد میں مشترک ہے

دونوں نےنسب کا دعویٰ کیا تو بچیمسلمان کا قرار دیا جائے گار پیچیط سرحسی میں ہے۔

اگر مجوی و کتابی میں مشترک ہوتو استحسانا کتابی کا نطفہ قرار دیا جائے گا بیشرح طحاوی میں ہے۔

ایک باندی مسلمان و ذمی مکاتب و مدبروغلام میں مشترک ہے اور سب نے اس کے بچہ کا دعویٰ کیا تو آزاد مسلم اولی ہے اور ہرا یک مدگی پر بقدر حصہ شرکت کے عقر<sup>ا</sup> واجب ہو**گا** یہ محیط مرحسی میں ہے۔

اگر با ندی ایک جموی آزادادرایک مکاتب مسلمان کے درمیان مشترک ہواس کے بچہ پردونوں نے دعویٰ کیا تو مجوی کا بیٹا قراریائے گاریجیا میں ہے۔

ایک ذمی کی با ندی ہے اس نے آ دھی مسلمان کے ہاتھ فروخت کردی پھر ہاندی چھے مہینے سے پہلے بچے جنی اور دونوں نے اس پر دعویٰ کیا تو ذمی کا بیٹا ہوگا اور پھے باطل ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

اگر ہاندی دو مخصوں میں مشتر کہ ہواس کے نطفہ قرار پایا بھرایک نے اپنا حصہ دوسر سے شریک کے ہاتھ فروخت کیا بھر چہ مہینے ہے کم میں وہ بچہ جنی اور مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اور زیجے باطل ہوگی اور ثمن واپس لے لے گا اور ہائع کواس کا حصہ قیمت وعقر دے گاای طرح اگر بائع نے اس کا دعویٰ کیا ہوتو بھی ایسے بی احکام جاری ہوں سے کذانی الحادی اور اگر دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار یائے گا کذائی الحیط۔

#### ربا بنجوين فصل

# غیر قابض و قابض کے اور دوغیر قابضوں کی دعوت نسب کے بیان میں

ایک بچہنا بالغ جو بولٹائیس ہے ایک محتمل کے قبضہ میں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو استحسانا اس سے نسب ٹابت ہوگا بشرطیکہ اپنی ذات ہے تعبیر نہ کرسکتا ہواور اگر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے تو نسب ٹابت ہوگا خواہ قابض تعمدین کرے یا تکذیب کرے اور بیاستحسان ہے قیاسا ٹابت نہ ہوگا اور اگر اس پر قابض اور دوسرے مختص نے دعویٰ کیا تو قابض اولی ہے اور اگر کسی نے دعوت میں سبقت کی تو سابق اولی ہے بیمچیا مزمنی میں ہے۔

ا مام محدر حمة الندعليہ نے كتاب الاصل من فرمايا كه اگرايك آزاد مسلمان كے قبضہ من ايك طفل ہوہ وعویٰ كرتا ہے كه يہ مير الركا ہے پھرايك آزاد مسلمان ياذى يا غلام آيا اور كواہ قائم كيك يه يمير اجرائيا ہے اور قابض كے پائ نسب كے كواہ نبيل جي تو مدى كى وگرى ہوجائے كى اور شخ الاسلام نے ذكر كياكہ بچيان صورتوں من آزاد ہوگا اور خمس الائم حلوائی نے ذكر كيا كہ موائے غلام كى صورت كے سب صورتوں ميں آزاد ہوگا اور بجى اشبہ ہے كذائى الحيط۔

غیر قابض و قابض دونوں نے بیٹے ہونے کے گواہ قائم کیاتو قابض اولی ہے بیری طرحتی میں ہے اور اگر ہر ایک قابض وغیر قابض نے گواہ دیئے کہ یہ بچے میری اس عورت سے میر ابیٹا ہے تو قابض کے نسب کی ڈگری ہوگی اس عورت ہے اگر چہ یہ عورت اس سے انکار کرتی ہو۔ ای طرح اگر عورت مدمی ہواور باپ مشکر ہوتو بھی ایسا بی ہوگا کذانی الحیط۔

اگرایک بچکی مخص کے قبضہ میں ہے اس پرایک مخص نے گواہ دیئے کہ میرا بیٹا ہے میری اس با عمل سے چھ مہینے سے زیادہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میرا بیٹا ہے میری اس با عمل سے ایک سال ہوا کہ بیدا ہوا ہے اور بچہ کے س میں

ل قوله مال جوبعوض وطي شهر كواجب مواا

اشكال يهو قابض كى كوابى تبول موكى يديميط ميس بـ

دو جورو خصم مملوک ہیں اور دونوں کے قبضہ میں ایک طفل ہے دونوں کواہ قائم کرتے ہیں کہ بیان کا بیٹا ہے اور ایک آزاد ذی بامسلمان نے کواہ قائم کیے کہ میمیری آزادہ جورو سے بیٹا ہے تو آزاد کی ڈکری ہوگی بیمچیط سرحسی میں ہے۔

۔ اگرایک بچایک فیض کے بعند میں ہےاں پرایک مخص نے کواہ قائم کیے کہ بیمبرا بیٹا اس عورت سے ہےاور یہ دونوں آزاد میں اور قابض نے کواہ دیئے کہ میرا بیٹا ہےاور اس کی مال کی طرف منسوب نہ کیا تو بدی کی ڈگری ہوگی اس طرح اگر ماں یہ عیہ ہوتو بھی ایسا تی ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک بچیزی کے قبضہ میں ہے اس پرایک مسلمان نے مسلمانوں یا ذمیوں میں سے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا بیٹا ہے میر سے <sup>ل</sup> فراش کیسے پیدا ہوا ہے اور ذمی نے بھی ایسے دعویٰ پر ذمی گواہ چیش کیے تو مسلم کی ڈگری ہوگی اوراگر ذمی کے گواہ مسلمان ہوں تو اس کی ڈگری ہوگی رہمچیا سرحسی میں ہے۔

ایک غلام وباندی ایک فخص کے قبضہ میں ہے ایک دوسرے مخص نے گواہ قائم کیے کہ یہ باندی میری ہے میر نے فراش پر جھے
ہے اس کے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ یہ میری باندی ہے یہ بچہ میر نے فراش پراس سے پیدا ہوا ہے تو قابض کے
گواہ مقبول ہوں سے اور میتھم اس وقت ہے کہ بینظام نا ہالنے ہو یا بالنے ہو گرقابض کی تقمد بین کرتا ہواور اگر بالنے ہواور مدمی کی تقمد بین
کرتا ہوتو مدمی کے نام غلام وباندی کی ذکری ہوگی میں مسوط باب الولاء الشہاوہ میں ہے۔

ا مام محر رحمة الشعليہ نے فر مايا كة زاد كورت كے ايك لاكا ہے اور دونوں كى مرد كے قبضہ ميں اور دومرے مرد نے كواه قائم كيے كہ ميں نے اس سے نكاح كيا اور اس كے مير نے فراش پريہ بچاس سے پيدا ہوا ہے اور قابض نے اس كے شل كواہ قائم كية بچه كى ذكرى قابض كے نام ہوگی خواہ لا كے نے قابض كے بيٹے ہونے كا دعویٰ كيا ہو يا مدى خارش كے بيٹے ہونے كا دعویٰ كيا ہو۔ اگر قابض ذى ہواوراس كے كواہ مسلمان ہوں اور مدى مسلمان اور اس كے كواہ مسلمان ہوں اور عورت و بچه كى ذكرى قابض كے نام ہوگى اور اگر عورت مسلمان ہوتو مدى كى ذكرى ہوگى خواہ قابض كے كواہ مسلمان ہوں يا ذى ہوں كذاتى الحيط۔

اگر مری نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس سے فلاں وقت تکاح کیا ہے اور قابص کے گواہوں نے اس سے بیچھیے وقت نکاح

کی گواہی دی تو مدی کی ڈگری ہوگی میسوط میں ہاگر قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیر فورت میری ہوی ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور جھ سے میر سے فراش پر اس کے بید بچر بیدا ہوا ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیر بیری با کدی ہے میر سے فراش پر اس کے بید بیدا ہوا ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیری با کدی ہور کے فراش پر اس کے بنام میری ملک میں بیدا ہوا ہے گی ڈگری مول ہور کے نام اور با تدی دونوں مدی کی ملک ہے گری ہوا تر ارمدی آزاد ہوگا اور با تدی بھی اس کے افر ارسے اس کی ام ولد ہوجائے گی لیکن اگر مدی کے گواہوں نے بیر کو اس دی سے کہ اس با عدی نے اس کو دوکا و با اور اپنے آپ کو آزاد کہ کر نکاح کیا ہے تو اس دفت بچرالبت بقیمت آزاد ہوگا یہ بیرط میں ہے۔

لمك فراش كامسئله<u>☆</u>

اگرایک مخص کے قبضہ میں ایک باعدی ہے اور اس کے ایک بچہ ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیر ہے ہاپ کی باغدی ہے اس پر دوسرے گواہ قائم کیے کہ بیر ہیں ہاغدی ہے بیدا ہوا ہا اور باپ مدعی کا مرچکا ہے اور دوسرے گواہوں نے بیر گواہی دی کہ بیای قابض کی ہاغدی ہے اس کی ملک وفراش پر بیر بچہ جنی ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے تو غیر قابض کے باپ میت کا بیٹا ہونے کی ڈگری ہوگی اور باغدی آزاد کی جائے گی اور اس کی ولاء میت کو میٹیے گی اور قابض کے نام اس میں ہے کھوڈ گری نہ ہوگی کذاتی الحادی۔

اگر بچکی فض کے قبضہ میں ہواس پر ایک مورت نے گواہ قائم کیے کہ میرا بچہ ہے تو اس کے نسب ہے ہونے کا تھم ہوجائے م کا ادرا کر قابض اس کا مدی ہوتو میے تھم نہ ہوگا اورا گرمورت نے صرف ایک مورت گواہ قائم کی کہ یہ بچہاس مدعیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ہیں اگر قابض دعویٰ کرتا ہے کہ بیرمرا بیٹا یا غلام ہے تو عورت کے نام بچھوڈ گری نہ ہوگی اورا گر بچھ دعویٰ تبیں کرتا ہے تو عورت کے نام مرف ایک مورت کی گواہی پرڈگری ہوجائے گی اور بیاستے سان ہے بیمسوط میں ہے۔

ایک بچرایک عورت کے تبغد میں ہے اس پر دوسری عورت نے دعویٰ کیا کہ میمیرا بچدہ اور اس پر گواہ ایک عورت قائم کی اور قابطہ نے بھی ای دعویٰ پرایک عورت گواہ وی تو قابطہ کی ڈگری ہوگی اوراگر ہرایک کے واسطے دومر دوں نے گواہی دی تو قابطہ کی ڈگری ہوگی اوراگر قابطہ کی ایک عورت نے اور مدعیہ غیر قابطہ کی دومردوں نے گواہی دی تو مدعیہ کی ڈگری ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

ایک از کا ایک محض کے قبضہ میں ہے وہ مجھ دعویٰ نہیں کرتا ہے ہیں ایک عورت نے کواہ قائم کیے کہ بیر میر ایٹا ہے میں نے اس کو جنا ہے اورا میک مرد نے گواہ قائم کیے کہ میر ایٹا ہے میر سے فراش سے پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں کانام نہ لیا تو اس مرد مدمی اورعورت مدعیہ کے نسب سے قرار دیا جائے گاای طرح اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو بھی بھی تھم ہوگا اور دونوں میں فراش کا تھم بالاقتضاء ہے کذانی المبسوط۔

امام اعظم رحمة الله عليہ نے فرمایا که دوغیر قابض مدعیوں میں ہرا یک نے گواہ قائم کیے کہ بیمبر ابیٹا ہے میرے فراش پرمیری اس مورت سے پیدا ہوا ہے تو وہ دونوں مردوں اور دونوں مورتوں کے نسب سے قرار دیا جائے گا اور صاحبین رحمے اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فقل کے دنوں مردوں کے نسب سے قرار دیا جائے گا بیمجیط مزحی میں ہے۔

امام محررتمة الشعليہ في فرمايا كرايك كي ايك تخص كے قيند من ہدو فض آئے اور ہرايك في دوئ كيا كريہ مرابيا ہے اور دونوں في كريہ ہوگی اور اگر ايك فريق كواہ في دوسرے سے بہلے اور دونوں نے كواہ دونوں كے نسب سے ہونے كى ذكرى ہوگى اور اگر ايك فريق كواہ في دوسرے سے بہلے وقت بيان كيا تو كڑكان و يكھا جائے گائیں اگر ايك كے وقت سے موافقت ركھتا ہو دوسرے سے خالف ہوتو موافق كے نام ذكرى ہوگى اور اگر دونوں كے ہوگى اور اگر ايك كے وقت سے اشكال واشعباہ ہوتو مشتبرى ذكرى ہوگى اور اگر دونوں كے ہوگى اور اگر دونوں كے

وقت میں اشتباہ ہومثلاً ایک فریق نے نو برس دوسرے نے وس برس بیان کیے اور س دونوں کو متحمل ہوتو صاحبین ؓ کے نز دیک وقت کا اعتبار ساقط اور دونوں کے نام ڈگری ہوگی بیروایات متفق ہیں اور نمس الائمہ حلوائی نے شرح میں ذکر کیا کہ امام اعظم عامہ روایات میں ندکور ہے کہ دونوں کی ڈگری ہوگی اور بہی تیجے ہے بیجیط میں ہے۔

ایک لقیط پردو خضوں نے دعویٰ کیاایک نے گواہ دیے کہ میرابیٹا ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری بیٹی ہے پھر جو
دیکھا تو وہ خٹی نگا ایس اگر مردوں کے پیشاب کے سوراخ سے بیشاب کرتا ہے تو وہ لاکے کے مدعی کا ہے اور اگر عورتوں کے سوراخ
سے پیشاب کرتا ہے تو بیٹی کے مدعی کا ہے اور اگر دونوں سوراخ سے پیشاب کیا تو جس سوراخ سے پہلے نگلاای کے مدعی کا ہوگا اور اگر
دونوں سے ایک ساتھ پیشاب کیااور کوئی آگے بیچے نہ ہواتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھے علم نہیں ایس دونوں بیس کیا حکم کیا
جائے اور صاحبین نے فرمایا کہ جس سے زیادہ پیشاب خارج ہواس کے مدعی کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں سے برابر نگلاتو بالا تفاق
مشکل ہے اور مشتبہ ہے میشرح منظومہ بیس ہے اگر مسلمان غلام نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے میرے فراش سے اس با ندی سے بیدا ہوا
ہوارا کید ذمی نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے میری ایس مورت سے میرے فراش سے پیدا ہوا ہے تو آزاد ذمی کے نام حکم ہوگا یہ مبدوط
میں ہے۔

نیکاڑکا ایک شخص کے قبضہ میں ہےاس کے نسب کا دوغیر قابضوں نے ایک مسلمان اورا یک ذی نے دعویٰ کیا اور ہرایک نے مسلمان گواہ اس امر کے قائم کیے کہ میرا بیٹا ہے تو مسلمان کے نسب کی ڈگری ہوگی اور بسبب اسلام کے اس کو ذی پرتر جے دی جائے گی بیمجیط میں ہے اوراگر میبودی ونصرانی ومجوی میں ہرایک نے اس امر کے گواہ دیئے تو میبودی ونصرانی کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

ایک لڑکا ایک مخض کے قبضہ میں ہاس پر ایک آزاد مسلمان نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا میری اس عورت سے پیدا ہوا ہے اور غلام یا مکا تب نے بھی ایسان کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس باندی اور غلام یا مکا تب نے بھی ایسان کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ میری اس مکا تب سے پیدا ہوا ہے تو مکا تب کی ڈگری ہوگی میری اس مکا تب سے پیدا ہوا ہے تو مکا تب کی ڈگری ہوگی میری اس مکا تب ہے۔
گل میر محیط میں ہے۔

جهني فقيل

### بیوی ومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

درحالیکہ بچہدونوں یا ایک کے قبضہ میں ہو۔اگراڑ کا ایک مرداور اس کی عورت کے قبضہ میں ہے لیس مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس عورت کے سوائے دوسری ہے ہے اور دوسری نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس مرد کے سوائے دوسرے ہے ہے تو وہ لڑکا دونوں کا شار کیا جائے گا بیاس وقت ہے کہ نکاح دونوں میں ظاہر ہواورا گر ظاہر نہ ہوتو دونوں کیس نکاح کا تھم ہوجائے گا کذانی شرح العلمادی۔

اگر پچیشو ہرکے ہاتھ میں ہواس نے کہا کہ بیر میرا بیٹا دوسری عورت سے ہاور جورو نے کہا کہ بیرمیرا بیٹا تجھ سے ہے توشو کا قول مقبول ہوگا ادرا گرعورت کے قبضہ میں ہوااس نے کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے تجھ سے پہلے میر ہے شو ہر کا ہے اورشو ہرنے کہا کہ میرا بیٹا لے قولہ نکاح کا بیٹی دونوں کا بیٹا بھکم قضاء قرار دے کر ہالا تضاء دونوں میں تھم نکاح ہوگا واللہ اعلم ال

تھے ہے ہے تو بھی شو ہر کا قول مقبول ہوگا مید ذخیرہ میں ہے۔

اگر شوہر نے پہلے دعویٰ کیا کہ بیر میرا بیٹا اس عورت کے سوائے دوسری میری عورت سے ہاور و واس کے قضہ میں ہے تو دوسری عورت سے نسب فابت نسب نہ ہوگا اور اگر پہلے دوسری عورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں سے فابت نسب نہ ہوگا اور اگر پہلے عورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں سے فابر بیر میرا بیٹا اس مرد کے سوائے دوسرے سے ہادر بچد دونوں کے قضہ میں ہے چراس کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ بید بھر ابیٹا اس عورت کے سوائے دوسری سے بیس اگر دونوں میں نکاح ظاہر ہوتو دونوں کا قول جو گا اور دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں میں نکاح ظاہر شہوتو عورت کا قول تبول ہوگا اور ای سے نسب فابت ہوگا جب کہ مرد نے عورت کی تقد بیت کیا اور ایس میں نکاح ظاہر نہیں ہوتی ہے تو بچہ کا قول کی اور بیاس دی رقب ہوتا ہوتی ہے تو بچہ کا قول معتبر ہوگا جس کی اس نے تقد بی کی اس سے تصدیق کی اس بے تاب کی اس بے تعد بی کا تو اس بھر ایس کی تقد بی میں ہوتی ہے تو بچہ کا قول معتبر ہوگا جس کی اس نے تقد بی کی اس سے تعد بی کا نسب اس کی تقد بی شاہت ہوگا ہیں ان اور ای میں ہے۔

عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ یہ بمیرا لیا بیٹا تھے ہے اور پچیورت کے پاس ہے اور ایک عورت نے ولا دت کی گواہی دی اورشو ہرنے جورو کی تکذیب کی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب عورت کولا زم ہواتو مر دکوبھی لا زم ہوا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک عورت کا شوہر موجود ہے اس نے ایک لڑ کے کا دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے اس شوہر سے ہے اور شوہر نے تکذیب کی تو دعوت سی نہیں ہے جب تک کہ ایک عورت کو ای نہ دے کہ بیعورت اس کو جن ہے اورا گرعورت معتدہ ہواور شوہر پرنسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فزد کیک پوری جب کی ضرورت ہے اورا گرمعتدہ ومنکو حہذہ ہوتو نسب بدون جبت کے ثابت شہوگا اورا گر شوہر نے اس کی تقعد این کی تو دونوں کا بیٹا قرار پائے گا اگر چہ کی عورت نے والا دے کی گوائی نہ دی ہویہ شرح جامع صغیر صدرالشہید شیں ہے۔

اگر شوہر بچہ کا مدعی ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی اور ایک عورت نے ولا دت کی گواہی وی تو شوہر کی تصدیق نہ کی جائے گی اور جنائی کی گواہی ہے۔ جائے گی اور جنائی کی گواہی سے اسی وقت جبوت ہوتا ہے جب عورت ولا دت کی مرعیہ ہوید وجیز کر دری میں ہے۔

ایک از کا ایک مردو مورت کے قضہ میں ہے مورت نے دو کی کیا کہ بیہ برابیٹا ای مرد سے بادر مرد نے دو کی کیا کہ بیمرا
بیٹا دو مری مورت سے ہو وہ مرد کا بیٹا قرار پائے گانہ مورت کا اور اگر کی مورت نے آکر کورت کی طرف ہے والا دت کی گواہی دی تو
لڑکا مرد کی طرف سے مورت کا ہو گا اور اس کو اہی ہے وہ مورت اس کی زوجہ ہوگی اور اگر لڑکا مرد کے قضہ میں ہونہ مورت کے اور مورت
اس کی آزاد جورو ہے اور باقی مسئلہ بحالہ ہے پھر ایک مورت نے والات کی گواہی دی تو پاڑکا مورت کا اس مرد سے تر ارنہ دیا جائے گا
اور مرد کا بیٹا قرار دیا جائے گا بیم طرختی میں ہے۔ اگر مردو مورت ترہ نے ایک لڑکے کی نسبت جودونوں میں سے ایک کے قضہ میں
ہونہ ہوں اور مرد کی تقسد بی کی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے ہی وہ دونوں کا بیٹا ہے اور مورت مرد کی جورو ہے ہی اگر مورت اپنا آزاد ہوتا
دونوں کا بیٹا ہے لیکن مورت نے رق کا اقرار کیا اور مرد نے اس کی اس امر کی تحکہ ہے اور مرد نے کہا کہ نیس اور تو میری بیوی ہے تو دونوں کا بیٹا ہے لیک مورت کی رقیت سے جاہت نہ ہوتی اور مرد
نے اس سے نکاح کا دمو کی کیا مرکورت نے اس کی تاس امر کی تحکہ نے برا کی پار کورت کی درق مورت نے دمولی کیا گورت نے دمولی کیا کہ میں
دونوں کا بیٹا ہے لیکن مورت نے درق کا اقرار کیا اور مرد نے اس کی اس دونوں میں نکاح نے قرار پایا ای طرح آگر مورت نے دمولی کیا کہ میں
اس کی جورو ہوں اور مرد نے کہا کہ بیم میری ام ولد ہو میں صورت اول دونوں کیا کہ میں بیس موط میں ہے۔

اگر مردنے کہا کہ بیمبرا بیٹا تھے ہے نکاح جائز ہے پیدا ہے اور عورت نے کہا کہ بیمبرا تھے ہے نکاح فاسد ہے ہے تو پ دونوں کا بیٹا ہے۔ای طرح اگر عورت نے مرد ہے کہا کہ بیمبرا بیٹا نکاح جائز ہے تھے ہے بیدا ہے اور مرد نے کہا کہ میرا بیٹا تھے ہے نکاح فاسد ہے بیدا ہے تو دونوں کا بیٹا قرار یائے گا اور مدعی جواز کا قول متبول ہوگا یہ بچیط میں ہے۔

اگر شوہر نے فساد کا دعویٰ کیا تو اس سے وجہ فسا دوریا فت کی جائے گی اور دونوں میں جدائی کر دی جائے گی اوریہ تفریق حق مہر ونفقہ میں تفریق بطلاق ہوگی حتیٰ کہ اس کے ذمہ مہر ونفقہ لا زم ہوگا اور اگر عورت مدعی فسا دہوتو تفریق نہ کی جائے گی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

سائويں فصل 🏡

غیر کی باندی کے بچہ کا بھکم نکاح دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک مخف کے قبضہ میں ایک بائدی ہے اس سے اس کا ایک لڑکا ہے ہیں گواہ قائم کیے کہ یہ بائدی زید کی ہے جھ سے اس نے نکاح کیا ہے بھر جھ سے اس نے میر سے ساتھ نکاح کردیا ہے اور نکاح کیا ہے بھر جھ سے اس نے میر سے ساتھ نکاح کردیا ہے اور مجھ سے اس کے میں بائدی متوقف رکھی ہوگی اور قابض کے ہاتھ میں ہائدی متوقف رکھی جائے گی کوئی اس سے وطی نہیں کرسکتا ہے اور دونوں میں سے اگر کوئی مرکبا تو آزاد ہوجائے گی ریجیا مزھی میں ہے۔

ایک با ندی مع بچے کے دومرے کے قبضہ میں ہے ہیں اس پر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ قابض نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور اولا دہمری ہے تو کر دیا اور اولا دہوئی اور قابض نے دعویٰ کیا کہ بیر باندی مدعی کے قبضہ میں تھی اس نے میرے ساتھ نکاح کر دیا اور اولا دمیری ہے تو بچرکا نسب دونوں سے قابت ہوگا اور آزاد ہوگا اور باندی کا تھم متوقف رہے گا دونوں میں ہے کوئی اس سے وطی نہ کرے گا اور جب کوئی مرکیا تو باندی آزاد ہوجائے گی بیٹا تار خانیہ میں خزانہ ہے منقول ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک باغدی ہا ورای کے قبضہ میں اس کا بچہ ہا ورعمر و نے دعویٰ کیا کہ زید لیعنی مالک کی بلا اجازت
اس باغدی نے مجھے نکاح کیا اور میر بے فراش ہے اس کے رہے جوزید کے قبضہ میں چھ مہینے بعد پیدا ہوا ہے اور اس پر گواہ قائم
کے اور مالک نے گواہ قائم کیے کہ یہ میر ابیٹا ہے میر نے قراش پر میری اس باغدی سے پیدا ہوا ہے تو بیٹے کی ڈگری شو ہر کے نام اور اس
سے اس کا نسب ٹابت اور مالک کے اقرار سے آزاد ہوگا اور باغدی بحزلہ ام ولد کے قرار دی جائے گی کہ مالک کے مرنے پر آزاد ہوگ
کذا فی الحادی۔

ایک با ندی ایک محض کے قضد میں ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور اس کا قابض نے دعویٰ کیا پھرایک دوسر ہے حض ہے کہا کہ یہ تیری با ندی ہے تا نہ کی اور اصل میں جوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ بیری با ندی دوسر ہے گئی تو بچہ آزاداور قابض ہے اس کا نصاح کردیا تھا اور دوسر ہے گئی تھد این کی اور اصل میں جوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ با ندی دوسر ہے گئی تو بچہ آزاداور قابض ہے اس کا نسب ٹابت اور باندی اس کی ام ولد قرار دی جائے گی کیکن مقرلہ کو باندی کی قیمت اور باندی اس کی ام ولد تر اور بچہ دباندی دونوں مقرلہ کے مملوک ہوں گے اور اگر اصل میں مقرلہ کی باندی ہوالیکن مقرلہ نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو فرو خت کردیا ہے اور قابض نے کہا کہ یہ تو نے میرے ساتھ تکار کردیا ہے بور مقرلہ نے کہا کہ یہ باندی کی قیمت اس کود سے گا اور عقر شدد سے گا ای طرح اگر قابض نے کہا کہ یہ باندی تو نے میرے ہاتھ فرو خت کردی اور مقرلہ نے کہا کہ بیں اور اگر اور عشرت وصورت اولیٰ کیساں ہیں اور اگر

اصل می معلوم ہے کہ بیہ با عدی مقرلہ کی تھی تو مقرلہ سب صورت میں بچہ و با عدی کواپی ملک میں لے گا سوائے ایک صورت کے کہ جب مقرلہ نے اقرار کر دیا کہ میں نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تو مقرلہ با ندی کوئیں لے سکتا ہے اور نہ قابض اس کو قیمت دے گائیکن قابض پر عقروا جب ہوگا اور با ندی بمزلدام ولد کے موقوف رہے گی بیمبسوط میں ہے۔

(أنهويه ففتل 🖈

## ولدالز نا اور جواس کے علم میں ہے اس کی دعوت نسب کے بیان میں

اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا اور زانی نے اس کا دعویٰ کیا تو نب ثابت نہ ہوگا لیکن عورت سے اس کا نسب ثابت ہوگا لیکن عورت سے اس کا نسب ثابت ہوگا ای طرح اگر کسی نے ایک بچہ غلام پر جوا یک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیزنا ہے میر ابیٹا ہے تو اس سے نسب ثابت نہ ہوگا خواہ مالک ہوجائے تو اس کے یا تسب ثابت نہ ہوگا خواہ مالک ہوجائے تو اس کے یا تسب ثابت نہ ہوگا دراگر اس کی مال کا مالک ہوتو وہ اس کی ام ولد تد ہوگی بید بدائع میں ہے۔

ای طرح اگر مدی نے کہا کہ یہ فجو رہے میرا بیٹا ہے یا میں نے قورت ہے فجو رکیا پی وہ یہ بچہ جنی ہے یا بدوں رشد کے یہ میرا بچہ ہے تو بھی ہی تکم ہے ای طرح اگر ایسا بچہ مدی کے باپ یا اموں یا کسی ذی رحم محرم کے نب ہے بوتو مدی ہے اس کا نب ثابت نہ ہوگا جبکہ اس نے کہد یا ہو کہ بیز تا ہے ہے اور ان لوگوں کے مالکہ ہونے سے بچہ ان کے باس سے آزاد نہ ہوجائے گا اور یہ مصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ اگر یہ بچہ مدی کے بیٹے کا ہوتو مدی سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اگر چہ مدی کا بیٹا کہتا ہو کہ یہ زنا ہے ہے کہ اگر یہ بچہ مدی کا بیٹا کہتا ہو کہ یہ زنا ہے ہے کہ اگر یہ بچہ مدی کا بیٹا کہتا ہو کہ یہ زنا

اگردی نے کہا کہ بیمرابیٹا ہے حالانکہ بیاب نیس ہاورنہ کہا کہ زیا ہے ہے گھراس کا مالک ہوا تو نب ٹابت ہوگا اور
آزاد ہوجائے گاای طرح اگر کہا کہ بیمرابیٹا تکاح فاسد یا خرید فاسد ہے ہے اشبہ کا دعویٰ کیایا کہا کہ بیا ندی بی اس کے مالک
کے پاس لیے جاتا تھا لیعنی راستہ میں میرے جماع ہے بیہ ہوا ہے اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو جب تک دوسرے کا غلام ہے
نب ٹابت نہ ہوگا اور جب مرکی اس کا مالک ہوتو نب ٹابت ہوگا اور آزاد ہوجائے گا اور اگر با ندی کا مالک ہوتو اس کی ام ولد ہو
جائے گی بیرحادی میں ہے۔

ایک مرد نے اقرار کیا کہ میں نے آزاد مورت سے زنا کیا اس سے بیلڑکا پیدا ہوا ہے اور مورت نے اس کی تقعد بی کی تو نسب دونوں میں کسی سے ٹابت نہ ہوگا نیکن وائی نے اگر ولا دے کی گوائی دی ہی تو عورت سے ٹابت ہوگا مرد سے ٹابت نہ ہوگا پی ہسوط بے دوفق جس نے باندی کے ام ولد ہونے کا دعویٰ کیا ۲۱ سے چھک میرے ہاتھوں فلان بورت سے پیدا ہوا ہے اا میں ہے۔ اگر مرونے کی عورت حرویا مملو کہ سے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ بیٹا میرااس سے زنا ہے ہے اور عورت نے نکاح فاسدیا جائز کا دعویٰ کیا تو نسب مرد سے ثابت نہ ہوگا اگر چہ بچہ کا مالک ہوجائے لیکن وقت مالک ہونے کے آزاد ہوجائے گا اور مرد پرحد جاری نہ ہوگی لیکن عقراس کو دینا پڑے گا ای طرح اگر عورت نے ایک گواہ قائم کیا تو بھی مرد سے نسب ٹابت نہ ہوگا اگر چہ گواہ عادل ہواور مرد پرعقروا جب ہوگا اور عورت پرعدت دونوں صورتوں میں لازم ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک عورت کے مقبوضاڑ کے پردعویٰ کیا کہ بیزنا ہے میرا بیٹا ہے اور عورت نے کہا کہ نکاح سے ہے تونسب ٹابت نہ ہوگا پھراگراس کے بعد کہا کہ نکاح سے ہے تو ٹابت ہو جائے گا ای طرح اگر عورت نے زنا ہے اور مرد نے نکاح سے دعویٰ کیا تونسب نہ ٹابت پھراگر عورت نے تقمدین مرد کی طرف عود کیا تو مرد ہے نسب ٹابت ہو جائے گا کذائی الحادی۔

اگر مرد نے نکاح کا اور تورت نے زنا کا دعویٰ کیا لیس اگر لڑکا مرد کے پاس ہے تو نسب مرد سے ثابت ہو جائے گا ادراگر عورت کے پاس ہے تو مرد سے ثابت نہ ہوگا اوراگر مرداس کا مالک ہوا تو نسب ثابت ہوگا اوراگر اس کی ماں کا مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مرد پر حد جاری نہ ہوگی عقر واجب ہوگا اور تورت پر عدت واجب ہوگی بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر مرد نے ایک کواہ نکاح پر چین کیا تو مرد ہے۔ نب ٹابت نہ ہوگا جب کہ بچہ کورت کے پاس ہوائ طرح اگر دو کواہ پیش کے گران کی تعدیل نہ ہوئی یادونوں محدودالقذ ف یاا ندھے تھے تو نسب ٹابت نہ ہوگالیکن مہر دعدت واجب ہوگی میرمحیط میں ہے۔ اگر کمی تحص کی جورواس کے فراش پر بچہ جنی ہیں شوہرنے کہا کہ میں نے اس سے زنا کیا اور مجھ سے یہ بچواس کے پیدا ہوا اور مورت نے اس کی تقیدین کی تو مرد سے نسب اس کا ٹابت ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کسی مختص کی جورو کے اس کے فراش ہے لڑکا ہوا شوہر نے کہا کہ تجھ سے فلاں مختص نے زنا کیا اوریہ بچہاس کا ہے اور عورت نے تقمدیق کی اور فلاں مختص نے بھی اس کا قرار کیا تو بچہ کا نسب شوہر سے ٹابت ہے بیمسوط میں ہے۔

نویں فصل 🏡

## مالک کی اپنی باندی کے بچہ کے دعویٰ نسب کے بیان میں

ا مام محدر رحمة الله عليه نے فر ما يا اگر مرد نے اپنى بائدى اپنے خلام سے بياہ دى پھر چھ مہينے يا زيادہ كے بعداس كے بحد ہوا تو شوہركا بچہوگا اور اگر شوہر نے اس كی نفى كى تو اس كے نفى كر نے سے نفى نہ ہوكى پس اگر مولى نے دعو كل كيا كہ مير ابيٹا ہے تو دعوت تي خير كا بچہوگا اور بائدى اس كى ام ولد ہوجائے گى اور اگراى سے اور نہ اس سے نسب ٹابت ہوگا كي اور اگراى وجہ سے بچه آ زاد ہوجائے گا اور بائدى اس كى ام ولد نہ وگا ہے كى اور اگراى صورت مسئلہ ميں مولى نے كہا كہ يہ بچه اى بائدى سے زنا سے مير ابيٹا ہے تو بائدى اس كى ام ولد نہ وگى ۔ اگر نكاح كے وقت سے جھے مہينے سے بہلے بائدى كے بچہوا تو اس كے شوہر سے نسب ٹابت نہ ہوگا پھر اگر مولى نے اس كے نسب كا دعو كى كيا تو اس سے نسب ٹابت ہوجائے گا اور نكاح قاسد ہونے كا تھم ديا جائے گا يہ بچيا ش ہے۔

اگراپی باندی کودوسرے کے غلام سے باجازت اس کے مالک کے یاکس آزاد سے بیاہ دیااور چیے مہینے یازیادہ بی اس کے پہواتو مولی کے دیوی سے اس کا نسب مولی سے تابت نہ ہوگا خواہ شو ہراس کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے کیکن مولی کے اقرار کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا اگر چہ جوت نسب نہیں ہے اور باندی بمزلداس کی ام ولد کے ہوگی اور نسب شو ہرسے ثابت ہوگا بیمبسوط میں وجہ سے آزاد ہو جائے گا اگر چہ جوت نسب نہیں ہے اور باندی بمزلداس کی ام ولد کے ہوگی اور نسب شو ہرسے ثابت ہوگا بیمبسوط میں

شو ہر کاحمل کی تکذیب کرنے پر فسادنکاح کا حکم 🖈

آیافساد نکان کا تھم دیا جائے گایانیں ہیں درصورت یہ کہ شوہر نے تکذیب کی قوشک نیس کہ فساد نکان کا تھم نہ دیا جائے گا اسے گا اور ابعض نے کہا کہ نہ دیا جائے گا گر جب کہ شوہر نے یوں سکن تعدیق کی صورت ہیں بعض مشائ نے فرمایا کہ تھم فساد دیا جائے گا اور ابعض نے کہا کہ نہ دیا جائے گا گر جب کہ شوہر نے یوں اقرار کیا ہوکہ یہ بچہ مولی کا ہے با ندی نکان سے پہلے اس سے حاملہ ہوگی تھی تو فساد و نکان کا تھم ہوگا۔ اگر زید نے اپنی با ندی تمروک سے جو مہینے یا زیادہ میں یاوقت تھ سے جو مہینے سے کم میں اس کے بچہ ہوا ہیں مولی ساتھ میاہ دی گا ور نہ بھر اس کو فروخت کیا چہر ہوا ہے گی اور نہ بھی اور نہ بھر اس کے فاوند کا بحالہ رہے گا اور اگر مشتری نے اس کا دعوی کیا تو حق نہیں ہے لیکن آزاد ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی یہ محیط اور اگر مشتری نے اس کا دعوی کیا تو حق نسب میں دعوت سے نہیں ہے لیکن آزاد ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی یہ محیط میں ہے۔

اگرکسی کی باندی نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا پھر چے مہینے ہیں پی جنی ہیں شوہروموٹی نے دعویٰ کیا تو شوہر کا بیٹا ہوگا
اورموٹی کے دعویٰ ہے آزاد ہوجائے گا ای طرح کسی کی ام ولد نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور شوہر نے اس سے وطی کی پھر
چید مہینے ہیں پچہوا پھر دونوں نے اس کا دعویٰ یا دونوں نے نفی یا ایک نے دعویٰ اور دوسر سے نے نفی کی تو ہر حال ہیں شوہر کا بیٹا قرار دیا
جائے گا مید حادی ہیں ہے۔ ایک باندی کے مالک نے ایک بچرک نسب پر گواہ قائم کیے کہ بیلا کا میری باندی سے میرے لے فراش سے
پیدا ہوا ہے اور دوسر سے نے دعویٰ کیا کہ بدوں اجازت ملک کے اس نے بچھ سے نکاح کیا ہے اور میر سے قراش سے اس کے بید پچہ ہوا
ہے جو مالک کے قبضہ میں ہے تو شوہر کے تام بچرکی ڈگری ہوگی اور مالک کے اقرار کی وجہ سے بچرٹی الحال آزاد ہوجائے گا اور اس کی
ماں بعد موت مالک کے آزاد ہوگی میرم جیا مرحدی میں ہے۔

امام محدرحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ایک مخص کی باندی ہے اس کے چنداولا دیں کہ ان کو مخلف پیٹوں سے تی بارجی ہے حالا کہ اس کا شوہر کوئی نیس ہے بیس مالک نے اپنی صحت میں فرمایا کہ ان میں سے ایک میرا میٹا ہے بیس جب تک مولی زعرہ ہے بیان کرنے پر مجبور کیا جائے گا پھرا کر میان کرنے سے میت کا وارث نیس ہو کہ تی کہ کوئی امین سے میت کا وارث نیس ہو سکتا ہے اور بالا جماع اس افراد و بیش بائدی آزاد ہوجائے گی اور اولا و کی آزاد کی میں اختلاف ہے امام ابو صفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چھوٹا کل آزاد ہوگا اور مہانی کا نصف آزاد اور نصف قیمت کے واسطے وہ صحابت کرے اور بڑے میں سے تبائی آزاد اور دو تبائی ہے واسطے وہ صحابت کرے اور بڑے میں سے تبائی آزاد اور دو تبائی ہے واسطے تی کرے اور کم اس سے تبائی آزاد اور دو تبائی ہے واسطے تی کرے اور کم اور بڑے میں سے تبائی آزاد اور دو تبائی ہے واسطے تی کرے اور کم اور بڑے میں سے تبائی آزاد اور دو تبائی ہے واسطے تی کرے اور کم اور بڑے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دوایت کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کی آزادی کا مجھے بیعین ہوگا وہ پورا آزاد کروں گا جیسا قول امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ ہے اور جس میں بھین نہ ہوگا اس میں میرا قول مثل قول امام معظم رحمۃ اللہ علیہ ہے واسطے ہوگی بڑا ان کے قول کے مطابق می ہوٹا بالکل آزاد اور درمیانی ویڑے میں سے جرایک کا تبائی آزاد اور درمیانی ویڑے ہے

آگر با تدی نے بلاشو ہرا کید بچہ جنا اور مولی نے اسکا دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بڑا ہو گیا اور مولی کی کسی با تدی ہے اس کے ایک بچہ ہوا چر پہلائز کا مرکمیا چرمولی نے کہا کہ ان دونوں میں ایک میری اولا دہ یعنی میت یا میت کا بچہ پس علی الاختلاف جھوٹا اسٹ کی میٹ نے کہا کہ ان دونوں میں ایک میری اولا دہ یعنی میت یا میت کا بوراس کی ماں آ دعی قیمت کے واسطے سی کرے گی اور نانی اس کی بھی آ دعی قیمت کے واسطے سی کرے گی ہے

مبسوط میں ہے۔ایک باندی ایک مخفس کے قبضہ میں ہے اس کے ایک لڑکی پیدا ہوئی اورلڑ کی کے لڑکی پیدا ہوئی لیس مولی نے اپن سحت زندگی میں کہا کہ ان مینوں میں سے ایک میری اولا و ہے اور بیان کرنے سے پہلے مرعمیا تو چھوٹی یعنی منتقی کل اور درمیانی کل آزاد ہو جائے گی اور بڑی یعنی نانی آ دعی آزاد اور آ دعی تیمت کے واسطے می کرے گی دیمیط میں ہے۔

ایک ہاندی ایک لڑکا ہدون شوہر کے جن مجرد و بٹیاں جوڑیا ایک پیٹ سے بدوں شوہر کے جن مجر ایک دوسر ابٹا بدوں شوہر کے جن مجرمولی نے بڑے لڑکا وردونوں جوڑیا میں سے ایک کود یکھا کر کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میری اولا و ہے اور تبل بیان کے سرگیا تو کی کانسب مولی سے ٹابت نہ ہوگا اور لڑکا آ دھا اور ہرایک لڑکی آ دھی آ زاد ہوجائے گی اور آ دھی قیمت کے واسط سی کریں ہے اور چوٹا لڑکا کل آ زاد ہوجائے گا اور اس کی ماں کل آ زاد ہوجائے گی اور بیام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہا اور میں قیا ہے کرندیک دونوں فریق سب آ زاد ہوجائی ہو اور گریز کے اور چھوٹا کڑکے کود کھی کر کہا کہ ان میں سے ایک میرا بیٹا ہے تو بڑے میں سے نصف آ زاد اور نصف کے واسط سی کر سے اور ان کی ماں آ زاد اور دونوں بیٹیوں میں نصف آ زاد اور نصف بیٹا ہو جائے گی کہ دونوں سی کریں اور بیام ماعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوا در صاحبین آ کے نزدیک بڑے کا آ دھا آ زاد اور دونوں ٹرکس میں ہے۔ واسطے دونوں سی کریں اور دونوں لڑکیوں میں سے نصف آ زاد ہوجا کی گی دیجی اسر حسی میں ہے۔

ایک فض مرکیا اور ایک با ندی چھوڑی جس کے تین نیچے ہیں اور ہر ایک پی کو علیحدہ بیٹ سے جنی ہے ہیں باندی نے گواہ و قائم کے کہ مینت نے اقر ارکیا ہے کہ سیبر الز کامیر اہم میر ہے نسب ہے اس باندی سے پیدا ہوا ہے تو وہ مولی کا بیٹا قر اردیا جائے گااور باقی دونوں بھز لدائی مال کے ہول کے ہیں اگر گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی ویتے ہیں کہ مولی نے بڑے بڑے کی نسبت اپنے بیٹے ہونے کا اقر ارباقی دونوں بھی اس کے بیٹے قر ارباقی دونوں لڑکوں کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے قباقی دونوں بھی اس کے بیٹے قر اربا کمیں گے اور امام محد رحمة الشعلید نے فر مایا کہا کہ بڑ ریا تو دوسر ابھی اس کی فر مدلازم ہوگا اور اگر چھومینے سے فر مایا کہا کہ بڑ ہے گئی نسبت بیٹے ہونے کے اقر ارسے چھومینے یا زیادہ بعداس نے دوسر اجنا تو دوسر ابھی اس کی فر مدلازم ہوگا اور اگر چھومینے ہے کم میں جنا تو اس کولازم نہ ہوگا ہے پیط سرحسی ہیں ہے۔

اگرایک مخفس کی ایک منکوحه آزادہ جورواور دوسری باندی ہے پھر ہرایک کے دونوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا پھر منکوحہ اور باندی مرگئی پس مرد نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میرا بیٹا ہے گر میں نہیں پہچا تنا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون میرا بیٹا ہے تو کسی کانسب ٹابت نہ ہوگا اور ہرا یک میں سے نصف آزاد ہوجائے گا بیچیا میں ہے۔

ای طرح اگرایک کے دوغلام ہوں اس نے کہا کہ دونوں میں نے ایک میرا بیٹا ہے یا کہا کہ یہ یا وہ میرا بیٹا ہے تو کسی کا نسب ٹابت نہ ہوگالیکن ایک غیر معین آزاد ہوگا اور بسبب موت کے بیان نہونے کی وجہ سے عتق دونوں میں پھیل جائے گی یہ مسوط میں ہے۔

ایک باندی کے بین اولا دلیلون مختلفہ سے پیدا ہوئیں کہل تین مخصول نے گواہی دی ایک نے یہ گواہی دی کہ جب اس کے بڑا بیٹا پیدا ہواتو مولی نے اقرار کیا کہ یہ میرابیٹا ہے اور دوسر سے نے گواہی دی کہ جب دوسرا پیدا ہواتو مولی نے اپنے بیٹے ہوئے کا اقرار کیا اور تیسر سے نے تیسر سے کی نسبت یہ گواہی دی کہ جب اس کے تیسرا بیٹا پیدا ہواتو مولی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کیا اور مولی ان سب سے افکار کرتا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بڑالڑ کا اس کا غلام ہے فروخت کرسکتا ہے اور دوسرا ام ولد کے بچہ کے تھم میں ہے اگر چہ اس کا نسب ٹابت نہیں ہوا اور تیسر سے کا نسب ٹابت ہوالیکن اگر فی کرے قرابت نہ ہوگا کذائی فناوی قاضی خان۔

وبويه فصل☆

### بچہ کے نسب کا کسی دوسرے کے واسطے اقر ارکرنے کے بعد اپنے نسب کے دعوت کرنے کے بیان میں

اگرایک باندی ایک فخف کے تبقد میں بچہ جنی ہی مولی نے اقر ارکیا کہ بیلاکا اس کے شوہر آزادیا غلام کا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تھا پھر اس کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کیا ہیں اگر مقرلہ نے اس کے قول کی تقعد بین کر لی تو پھر مولی کی دعوت اپنے واسطے سے نہیں ہے لیکن اس کے اقرار پر غلام اس کے پاس سے آزاد ہوجائے گا اس طرح اگر مقرلہ نے اس کی نہ تقعدت کی اور نہ تکذیب کی بلکہ خاموش رہا تو بھی دعوت نسب اصلا سے نہیں ہے۔ اس طرح اگر مقرلہ خائب یا میت ہوکہ اس کی تقعد بی و تکذیب کا حال نہ معلوم ہوتو مولی کی دعوت نسب سے اور اگر مقرلہ نے مولی کے قول کی تکذیب کی پھر مولی نے خود دعوت نسب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سے خود دعوت نسب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سے خوائی الذخیرہ۔

اگرمولی نے ان میں ہے کی بات کا اقرار نہ کیالیکن اجنبی نے کہا کہ بیاڑکا مولی کا بیٹا ہے کیکن مولی نے انکار کیا پھر اجنبی نے اس کوخرید ایااس کے وارث نے خرید انچر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو آزاد ہوجائے گا اور نسب اس سے ثابت نہ ہوگا بیقول ایام اعظم

رحمة الشعليكاب بيبسوط من بــ

اگرایک مورت نے ایک مرد پر دمویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور بیاڑ کا جومیر ہے پاس ہے میر ابیٹا ای مرد ہے ہ اور شو ہراس ہے منکر ہے اور دو گواہوں نے مورت کی طرف سے مرد پر بیا گواہی دی اور قاضی نے کسی سبب سے ان کی گواہی رد کر دی مجرا یک گواہ نے اس کڑے پراپنے نسب کا دمویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک سیح نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے گوائی دی کہ بیلڑ کا اس عورت کا ہے اور اس کی گوائی نسب پرمقبول نہ ہوئی پھر گوائی دیے والی عورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے اور اس پر دو گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں کے اور اگر لڑکے نے بڑے ہونے کے بعد دو گواہ قائم کیے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں تو قاضی اس کے نسب سے ہونے کا تھم کرے گا بیمبسوط میں ہے۔

اگرایک مرد نے کسی مورت کے پاس کے لڑکے پرنسب کا دعویٰ کیا اور عورت منکر ہے اور مرد نے دو کواہ قائم کیے اور قاضی نے ان کی گواہی پر تھم نہ دیا پھرا کیک گواہ نے دو گواہ اس دعویٰ پر قائم کیے کہ یہ لڑکا میر ابیٹا اور بیعورت میری بیویہے تو قاضی اس گواہی کو قبول نہ کرے گا اورا گرمورت نے دعویٰ کیا کہ میلڑ کا میر ابیٹا ہے اس مرد ہے پیدا ہے اور میر اشو ہر ہے اور اس پردو گواہ قائم کیے تو اس کی طرف سے قاضی گواہوں کی ساعت کرے گا میر عیاض ہے۔

اگرایک عورت کے پاس کے بچہ پر دومر دول نے دعویٰ کیا ہرا کیہ کہتا ہے کہ بیمبرا بیٹا ای عورت سے نکاح سے پیدا ہوا ہ اور عورت مشکر ہے پھر عورت نے کسی دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے سے نکاح کیا اور بیلڑ کا اس سے ہاور اس امز کی گوائی انجی دونوں ہخصوں نے دی جنہوں نے خودلڑ کے کا دعویٰ کیا تھا تو انگی گوائی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر کسی عورت کے پاس کے لڑکے پر ایک ہختص نے گوائی دی کہ بیقلاں ہخت کا لڑکا ہے اور قاضی نے اس کی گوائی رد کر دی پھر اس نے اور دوسر سے نے قاضی کے سامنے کسی دوسر مے خض کے نسب سے ہونے کی گوائی دی تو گوائی قبول نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر کسی عورت مکاتبہ کی نبیت اقرار کیا کہ مدمیری مکاتبہ اپنے شوہرے بچہ جنی ہے پھرخود دعویٰ نسب کیاتو تقعد این نہ کی

جائے گی کیکن آزاد ہوجائے گا اور مدیر واورام ولد کے بچہ کا بھی بھی حکم ہے کذانی الحادی۔

شوہر کی وفات کے چھے ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا 🏠

اگر کسی محفق کی حاملہ باندی ہے ہیں اقر ارکیا کہ اس کا حمل اس کے شوہر کا ہے جومر گیا ہے بھراپنے نسب کا دعویٰ اور چیر مہینے ہے کم میں بچہ ہوتو آ زاد ہوگائیکن اس سے نسب اس کا ٹابت نہ ہوگا اور اگر مولیٰ نے بعد اپنے اقر ارکے ایک سال تو قف کیا بھر کہا کہ یہ مجھ سے حاملہ ہے ہیں وقت اقر ارسے چھے مہینے سے پہلے بچے جنی تو و ومولیٰ کا بیٹا ٹابت النسب ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اورمولی نے اس کا دعویٰ کیا تو تصدیق ندی جائے گی میسوط میں ہے۔

اگر دومردوں کی مشترک باندی کے بچہ ہوا پھر ایک نے کہا کہ بید دومرے شریک کا نطفہ ہے اور دومرے نے کہا کہ اس شریک کا بیٹا ہے پھر دوتوں میں ہے ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے پس اگر دومرے نے دعویٰ کیا تو بلا خلاف بھے نہیں ہے اور اگر اوّل نے دعویٰ کیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے زویک دعوت سے نہیں ہے اور صاحبین ؓ نے اس میں خلاف کیا ہے اور پچہ آزاد ہوگا کیونکہ دونوں نے اس کی حریت کی ہا ہم تصدیق کی ہے اور باندی ام ولد موقوفہ کے ہوگی جب دونوں میں سے کوئی مراتو آزاد ہوجائے گ کذائی الذخیر ہ۔

الكارفويه ففيلي

# محمیل میں الغیر اوراس کے مناسبات کے بیان میں

اگرکس نے اپنانسباہ باب ہوا ہے اور باپ مرچا ہے اور ہاہ مرچا ہے تو قاضی اس کے گواہوں کی ساعت نہ کرے گا گر جب کہ قصم کو حاضر کرے خواہ میت کا وارث ہویا قرض وار ہو کہ اس پر میت کا پھر تن آتا ہویا قرض خواہ ہو کہ میت پراس کا حق ہویا موسی لہ ہو پھر جب کسی شخص کو حاضر کر کے اس پر اپنے باپ کے حق کا دعویٰ کیا تو خواہ پی خص حق کا مقر ہویا منکر مدی اپنے نسب کو ٹا بت کرسکتا ہے اور قاضی اس جعم کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا جکدانی شرح ادب القاضی للضاف.

ایک تخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بیمبرا ماں وباپ کی طرف ہے بھائی ہے ہیں اگر اس ہے میراث طلب کرنا مقصود
ہ یا نفقہ تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور بھائی ہونے کی ڈگری ہوگی اور بیتھم تمام بھائیوں و وارثوں پر جاری ہوگا اور اگر اس سب سے
مال کا دعویٰ مقصود نہیں ہوتے کا اثبات ممکن نہیں ہا اور اگر مدعا علیہ نے اس کے بھائی ہونے کا اقر ادکیا تو سیح نہیں ہا ی
طرح اگر دعویٰ کیا کہ میر اپوتا لیمنی بیٹے کا بیٹا ہے حالا تکہ بیٹا غائب یا مرچکا ہے ای طرح اگر داوا ہونے کا دعویٰ کیا کہ باپ کا باب ہے
حال انکہ باپ غائب یا میت ہے ہیں اگر اس سب سے مال کا نفقہ وغیر وکا دعویٰ مقصود ہے تو غائب کی طرف سے تصم قرار پاسکتا ہے یہ
خزائہ استعمین میں ہے۔

دوسرے مخف پر دعویٰ کیا کہ میرا پچاہے یا کسی مورت پر کہ بیمیری مبن یا پھوپھی ہے اور کسی میراث یا حق کا دعویٰ نہ کیا تو صحح

نہیں ہے بیسراجیہ میں ہے۔ اگر کی مخص پر دعویٰ کیا کہ بیمیرا باپ ہے یا بیٹا ہے یا کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ میری ہو یہے یا ہوی نے دعویٰ کیا یہ میرا

ا مین اس سے واسطے فی الحال آزادی کا تھم نے موگا ا ج قول تحمیل النسب یعن غیر برنسب کا پارڈ النا ۱۲ ا

شو ہر ہے یا کسی غلام نے کسی عربی پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے آزاد کیا ہے اور مدیمیرامولی ہے یا عربی نے دعویٰ کیا کہ مدیمیراغلام تھا ہی نے اسے آزاد کیا ہے یاولاءموالا ت کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ ان امور سے منکر ہے ہیں مدعی نے گواہ قائم کیے کہ مقبول ہوں گےخواہ ان چیزوں کے سبب سے بال کا دعویٰ ہویانہ ہویہ خلاصہ ہیں ہے۔

۔ اگر کمی عورت نے دعویٰ کیا کہ بیٹن میرا بیٹا ہے یا اس نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ماں ہے ہیں مدی نے گواہ قائم کیے تو قاضی ساعت کرے گا اورنسب مدی کا ثابت ہوجائے گا ایبا ہی صاحب کتاب نے اس مقام پر ذکر کیا اورا بیا ہی امام محد رحمۃ التدعلیہ نے جامع میں کھاہے وہ استحسان ہے کذا فی شرح اوب القاضی کلخصاف۔

اگرایک مخص کے قبضہ میں ایک بچیاس قدر چھوٹا ہے کہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے اور مرد قابض کے زعم میں و مستقط

ا کیک عورت اصلی حرو نے کوا وقائم کیے کہ رہے بچے میرا ماں باپ کی طرف سے بھائی ہے تو عورت کی ڈگری ہوکراس کے بھائی ہونے کا تھم کیا جائے گا اور اسکود سے دیا جائے گا اس طرح اگر قابض مخص اس کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہواور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو عورت کی ڈگری ہوگی اوراس کی آزادی کا عظم ہوگا اگر کی مخض پرعورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے بیٹے کا بیٹا یعنی ہوتا ہے تو بیمسورت اور بھائی ہونے کے دعویٰ کی صورت مکسال ہے ہیں اگر باو جوداس کے سی حق مستحق کا دعویٰ کیا تو کوائی مقبول ہوگی ور زنبیں ایک مخص مر میا اور تنن مولی کہ جنہوں نے اسے آزاد کیا تھا چھوڑے اور ایک دارچھوڑ اپس اس کے مولاؤں نے کواہ قائم کیے کہ ہم نے اس کو آ زاد کیا تھا جارے سوائے اسکا کوئی وارٹ نہیں ہے اور قاضی نے وار کی ڈگری ان کے نام تین تبائی کردی چرا یک مولی مرگیا مجرا یک نے گواہ قائم کیے کہ میں اس کا (بعنی میت دوم ۱۲) مال باپ کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے اس کا کوئی وارث تبیس ہے ہیں قاضی نے اس کے نام مولائے میتت کے حصہ کی ڈیگری کر کے غیر منقتم اس کے سپر دکر دیا بھر بھائی نے اس کو کس کے ہاتھ فروخت کر کے سپر د کردیا پھرمشتری نے جو پچھفریدا ہے وہ مسیحف کووریعت وے کرغائب ہو گیا پھرایک مخف آیااوراس نے میت دوم کے بھائی کے مقابله عن كواہ قائم كيے كه عن دوسر بيرميت كا بينا موں اور وارث مول مير بيسوائے كوئى وارث نبيس ہے اور وار كے دونوں شريكوں نے بھی اس کی تقد بن کی تو قاضی بینے کے نسب کی ڈگری کردے گا اور آیا اس تہائی کی ڈگری بھی جو بھائی کے نام ہو چک ہے اس کے تام کرے **گایانیں پ**س اگر جٹے کےنسب کی ڈگری کرنے والا وہی قاضی ہے جس کے سامنے بھائی کا مقدمہ چیش ہو کرڈ گری ہوئی تھی تو بینے کے نام اس تھائی حصدمیت کی ڈگری جو بھائی کے نام ہو پیکی ہے کردے گا اور آگروہ قاضی نہیں بلکہ دوسرا ہے تو بینے کے نام حصہ تركدكي ذكرى ندكر ما اورتاويل اس مسئله كى بيب كرقاضى ثانى كواس حصدكاود بعت بهونامعلوم بمثلاً قاضى ثانى كرسا منامشترى نے مستودع کے پاس ود بعت رکھا ہے یا مستودع نے ور بعت کے گواہ پیش کیے اس سے قاضی کومعلوم ہوا اور اگر قاضی ٹانی کوود بعت ہونا معلوم نہ ہوتو دوسرا قاضی بیٹے کے حصے کی ڈگری بیٹے سے نام کر دے گا اور بیٹا ان دونوں تقید لیں کرنے والے شریکوں کے حصہ میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اگر مشتری اس کے بعد آیا تو قاضی مشتری ہے وہ حصہ لے کرمینت کے بینے کودے دے گا ایسا بی امام مجمد رحمة الله عليه نے كتاب من ذكر فر مايا اور مشائخ نے كہا كه تاويل اس كى بدہ كد جنے كے واسطے مشترى سے ولاء دينے كا علم اس وقت وے گا کہ بیٹے نے مشتری برووبارہ کواہ چیش کیے یا خودمشتری نے اقرار کیا کہ میں نے بیدهمہ میت کے بھائی سے خریدااوراس نے میت ے ورشہ بایا تھالیکن بدون اس مے حصہ میت کی ڈگری بینے کے نام نہ ہوگی بیری طرف ہے۔ منتقی میں ہے کہ ایک لنجے نے ایک محض پر کواہ قائم کیے کہ بیمبر اباپ ہے تا کہ قاضی اس پر نفقہ مقرر کر دے اور مدعا علیہ نے

ایک دوسرے مخف پر گواہ قائم کیے کہ یہ لنجے کا باپ ہے اور یہ دوسرا شخص منکر ہے اور لنجا بھی منکر ہے تو کنجے کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کا نسب اس سے تابت ہوگا جس پراس نے گواہ قائم کیے جیں اور اسی پر نفقہ فرض کیا جائے گا اور دوسرے کے گواہوں پر النفات نہ کر جائے گا بیذ خیرہ میں ہے۔

بعض فاویٰ میں ہے کہ مجبول النسب نے اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور اس نے نقعہ این کی تو اس سے نسب ٹابت ہوگا اور اگر تکفیب کی پس اگر مدی نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کیے تو نسب ٹابت ہوگا ور نہیں بھر اگر مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ سیدی فلال شخص کا بیٹا ہے تو مدی کے گواہ باطل ہوں گے لیکن فلال شخص سے اس کے نسب کی ڈگری نہ ہوگی ہیں جو بعض فآویٰ میں ہے وہ فہ کو منتمی کے مخالف ہے میرمیط میں ہے۔

ایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ یہ بیٹا میرافلا لعورت وصیت ہے اور میرااس عورت کی میراث میں تل ہےاور بیٹے نے گواہ قائم کیے کہ میں دوسرے مرد کا بیٹا اس کی بیوی ہے ہوں اور وہ دوسرامنکر ہے تو مدعی میراث کے گواہوں پر ڈگری ہوگی اور لڑکے کانسب اس سے ثابت ہوگا میرمجیط سرحسی میں ہے۔

ایک مردیخاج نے ایک مالدارلائے پر دعویٰ کیا کہ بیمبرا بیٹا ہے تا کہ قاضی اس پر بختاج کا نفقہ مقرر کردے اور اس پر گواہ قائم کیے اورلا کا اس سے منکر ہے اور اس نے گواہ قائم کیے کہ میں فلال دوسرے کا بیٹا ہوں اور وہ فلاں مخص منکر ہے تو باپ کے گواہ مقبول جوں گے اور اس کے واسطے نفقہ کی ڈگری لڑکے پر ہوجائے گی اورلڑ کے کے گواہ دوسرے پر باطل ہوں سے بید خبرہ میں ہے۔

دوجوڑیالڑکوں میں ہے ایک مرگیا اور مال جھوڑا اور دوسرالنجامخان ہے پس ایک مخص نے آ کر دعو کی کیا کہ میں ان دونوں کا پاپ ہوں تا کہ میراث لے اور لنجے نے کسی دوسرے پر گواہ چیش کیے کہ جارا باپ بیہ ہے اور اس سے نفقہ طلب کیا اور دونوں مدعیوں کے گواہ ساتھ چیش ہوئے تو بلاتر جیح دونوں لڑکوں کا حصہ دونوں شخصوں سے جو باپ قرار دیئے گئے ہیں ہونے کا تھم کیا جائے گا بیوجیز کر دری میں ہے۔

اگر مورت نے کسی پر کواہ قائم کیے کہ بیمبرا پچاہے تا کہ اس پر نفقہ مقرر ہواور پچانے دوسرے پر کواہ قائم کیے کہ بیمورت کا بھائی ہے تو پچپا نفقہ دینے سے بری ہو گا اور بھائی پر مقرر کیا جائے گا اگر مورت کومنظور ہو بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک بالغ لڑکے نے ایک مردوعورت پر گواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں کا بیٹا ہوں اور دوسر ہے ایک مردوعورت نے گواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں سے ٹابت ہوگا جن کا وہ دعویٰ کرتا ہے ای طرح اگرلڑکا کے کہ میلا کا بیٹا ہوں اور ایک سلمان مردومسلمان کواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں کا بیٹا ہوں اور ایک مسلمان مردومسلمان مورت نے ایک مردنصرانی وعورت نصرانی پر مسلمان گواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں کا بیٹا ہوں اور ایک مسلمان مردومسلمان عورت نے ای امر پر گواہ و سیے بینی میں ہوں تے گواہ نصرانی ہوں تے اور ان کورتے کے ہوگا اور اگرلڑ کے کے گواہ نصرانی ہوں تے اور ان کورتے کی اور اگرلڑ کے کے گواہ نصرانی ہوں تے اور ان کورتے کی اور اگرلڑ کے کے گواہ نصرانی ہوں تے اور ان کورتے کی اور اگرلڑ کے کے گواہ نصرانی ہوں تے اور ان کورتے کی اور اگرلڑ کے کے گواہ نصرانی میں ہے۔

میتھماس وفت ہے کہ دونوں ماں باپ دراصل مسلمان ہوں یا گافر ہوں گراسلام کا ہے ہوں اورلڑ کا نابالغ ہولیکن لڑ کا کاقل نہ ہوگا اگراس نے اسلام ہے اٹکار کیا کذانی الحیط ۔

اگراڑے نے دعویٰ کیا کہ میں زید کا بیٹا ہوں اس کے فراش ہے اس کی باندی فلاں سے پیدا ہوں اور زید کہتا ہے کہ میری باندی سے میرے فلاں غلام کے فراش ہے جس کے ساتھ میں نے باندی بیاہ دی تھی پیدا ہوا ہے اور وہ غلام زندہ ہے اس کی نفید این کرتا ہے تو وہ لڑکا ای غلام کا قرار دیا جائے گا اور اگرلڑکا مدی ہے کہ میں قلاں غلام کا بیٹا ہوں اور گواہ دیئے اور مولیٰ کہتا ہے کہ میر ابیٹا ہے تو غلام کا بیٹا قرار دے کرآ زاد کیا جائے گا کذائی الحادی اگر غلام نے گواہ دیئے کہ میلڑ کا میر اسے میری اس با نمدی زوجہ سے پیدا ہو اہے اور مالک نے گواہ دیئے کہ میر ابیٹا ہے اس با نمدی سے پیدا ہوا ہے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا گر آ زاد کیا جائے گا اور باندی بمزلہ مالک کی ام ولد کے ہوگی بیمسوط میں ہے۔

اگروارث ہی صرف مدعی ہوں؟

اگرغلام مرگیا ہو یا زندہ ہوگر بچہ کے نسب اور نکاح کا مدعی نہ ہواورمو لی بھی مرگیا ہو مدعی اس امر کے صرف وارث لوگ ہوں اور اس امریر گواہ قائمکر تے ہوں تو لڑکے کے نسب کی قضا مولی ہے کی جائے گی اور تمام وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا کذا فی المحیط۔

اگرایک مخض مرگیااور مال چیوڑا ہیں غلام نے گواہ ویئے کہ بین میّت کا بیٹااس کی فلاں با ندی ہے ہوں کہ اس کی ملک میں جھے یہ باندی جنی ہےاوراس نے ایسااقر ارکیا ہےاور دوسر ہے تھی نے گواہ قائم کیے کہ یہ بیراغلام ہے بیری فلاں باندی سے بیدا ہوا جس کو بیس نے اپنے فلاں غلام سے بیاہ دیا تھا اس کے قراش سے بیدا ہوا ہے اور وہ فلاں غلام زندہ ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو غلام کے واسطے نسب کی ڈگری ہوگی اور مال کی ڈگری مدمی کے نام ہوگی اگرزیم ہموجود ہے بیم سوط میں ہے۔

اگرفلاں غلام مرگیا ہویا زندہ ہوگراس نے نکاح کا انکار کیا ہوتو غلام کا نسب ای میت ہے جس پر اس نے گواہ قائم کیے ثابت ہوگا اورائ سے میراث پائے گا اور باندی کی ڈگری میت کے نام ہوگی اورائ کی ام ولد ہوگی اور بسبب اس کے مرنے کے اس کی آزادی کا عظم دیا جائے گا بیمچیط میں ہے۔

باربويه فصل

# طلاق دی ہوئی عورت کے بچہاور وفات سے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے بچہ کے نسب کے بیان میں

اگر مرد نے اپنی عورت کوطلاق دی اور طلاق رجی ہے پھراس کے دو پرس سے کم میں ایک بی روز کم تھا دوئر کے بیدا ہوئے اور و عدت گذر جانے کا اقر ارنہیں کر پکی ہیں مرد نے ایک بچہ کی ولادت پر اس کی نفی کی پھر وہ دوسرا جن تو دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور مرد پر حدث ہے گی اور شلعان ہوگا اور اگر دو پرس سے زیادہ شرجنی اور دونوں کی اس نے فی کی تو دونوں میں لعان کرایا جائے گا اور دونوں کا نسب اس مرد سے منقطع ہوگا اور اگر اوّل کی نفی کی پھر دوسر سے کا اقر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور اس پر حد گا اور دونوں کا نسب اس مرد میں جن تو اور اگر اوّل کی نفی کی پھر دوسر سے کا اقر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور اس پر حد اللہ علیہ اس جن تو امام اعظم رحمته اللہ علیہ وامام ابوسف رحمته اللہ علیہ وامام ابوسف رحمته اللہ علیہ ہوں جن تو نفی کرنے رحمتہ اللہ علیہ ہوں جن تو نفی کرنے ہوں اور دونوں کا نسب اس مرد سے تابت نہ سے اس پر حد ماری جائے گی اور دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور اگر دو برس سے زیادہ میں جن تو دونوں کا نسب اس مرد سے تابت نہ ہوگا اور اگر اور کرس سے ایک دونوں کا فور دونوں کا نسب اس مرد دیا ہو میں جن تو دونوں کا نسب اس مرد دیا ہو جن تو تابت نہ ہوگا اور اگر دونوں کی نفی کی تو اس پر حد دلعان نہ ہوگا اور اگر ایک کودو برس سے ایک دن کم اور دوسرا دو برس سے ایک روز زیادہ میں جن تو تو تیک ہور دونوں کی نفی کی تو اس پر صد دلعان نہ ہوگا اور اگر ایک کودو برس سے ایک دن کم اور دوسرا دو برس سے ایک روز زیادہ میں جن تو

ا گرمرد نے اپنی عورت کوالیک طلاق بائن دی اوراس سے وطی کر چکا ہے پھردو بارہ نکاح کیااوراس نکاح سے چیرمہینے سے کم

شن اس کے لڑکا ہوااس نے تفی کی تو دونوں میں لعان الکرایا جائے گا اور جدائی کرادی جائے گی اور بچے کا نسب باپ سے ثابت دے " اور اگر چھ مہینے یا زیادہ میں بیدا ہوا تو لعان لیا جائے گا اور نسب بھی قطع کیا جائے گا یہ مجیط میں ہے۔

ایک معقدہ مورت نے دوسرے نام کر کہا اوراس نے وطی بھی کرنی چر دونوں بی جدائی کرادی ٹی پھراس کے بچہ بہ ابوا کہ دونوں سے متصور ہوسکتا ہے تو پہلے شوہر کا قرار دیا جائے گا بعض مشائ نے کہا کہ یہ ول امام اعظم رتمۃ اللہ علیہ کا ہے گر صاحبین کے نزدیک دوسرے کا ہا اورا گر دونوں ہے ہو صاحبین کے نزدیک دوسرے کا ہا وراگر دونوں ہے ہو متصور نہ ہوتو دونوں ہے نہ ہونے کا تھم کیا جائے گا صورت اس کی بیہے کہ پہلے کے طلاق دینے دو ہرس جا دوا میں ہے جہ بہتے ہے میں ہوسکتا ہا ورام الولدا گر دو ہرس یا زیادہ میں بچہ جہنی تو اس کا تھا میں مشار میں ہے جہ ہینے ہے کہ میں پیدا ہواتو کس ہے جی میں ہوسکتا ہا ورام الولدا گر دو ہرس یا زیادہ میں بچہ جہنی تو اس کا تھا ہو ہو ہر سے تا بت ہوگا اور صغیرہ اگر و فات شوہر سے عدت میں بیشی ہوتو دو ہرس تک نسب شوہر سے تا بت ہوگا اور سے نو ہر سے نو دو ہرس تک نسب شوہر سے تابت ہوگا ہو میں ہے بھر مینے سے کم میں اس کے بچہ ہواتو نسب ثابت ہوگا ہو میں ہے تو ہو ہیں ہو میں ہو ہو اس کو خریدا اور وقت خرید سے چہ میں تو وقت طلاق ایک وفال نام ہوگا اوراگر جو مینینے ہی کم میں اوقت ہے کہ طلاق ایک ہواوراگر دوطلاق دی ہیں تو وقت طلاق اس کو فال نام ہوگا اوراگر جو مینینے ہی ہی تو وقت طلاق ایک ہوا وراگر دوطلاق دی ہیں تو وقت طلاق ایک کو اس مو کا اوراگر جو مینینے ہی ہم اس وقت ہے کہ طلاق ایک ہواوراگر دوطلاق دی ہیں تو وقت طلاق ایک ہو ہو ہوگا گرائی قادی تاب ہوگا گوائی قادی تاب ہوگا ہوائی قادی تاب ہوگر ہوئی تاب ہوئی ت

نبرهوين فصل

# ماں دباپ میں سے ایک کے بچے کے نفی کرنے آور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگرایک محفی نے ایک مورت سے نکاح کیا اور وقت نکاح سے چھ مہینے میں اس کے بچے ہوا اور مورت و مرد دونوں آزاد مسلمان ہیں ہیں ایک نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے تکذیب کی تو وہ دونوں سے بیٹا قرار پائے گا۔ای طرح اگر شوہر نے کہا کہ دو تیرائے تو ای شوہر کا قرار دیا جائے گا اور دونوں میں لعان نہیں ہوگی اور ذھو ہر برحد قذف ماری جائے گی میری طامی ہے۔

اکرشو ہرنے کیا کہ تو اس کوزنا ہے جن ہے لیں اگر عورت نے اس کی تصدیق کی تو مرد کا بیٹا قرار پائے گا اور اگرا نکار کیا تو دونوں میں لعان واجب ہوئی اور لعان سے بچہ کا نسب منقطع کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر عورت نے دو بچا کی ہیں ہیں ہے جے اور مرد نے اقل کا اقرار کیا اور دوسرے کی نفی کی تو دونوں مرد کے نسب سے قرار دیئے جا کیں گر اور قطع نکاح کے واسطے دونوں سے لعان لیا جائے گا۔ پس اگر اقل کی نفی کی پھر دوسرے بچہ کا اقرار کیا تو حد قذ ف کی سز اوی جائے گی اور دونوں اس کے نسب سے ہوں گے اور اگر کی تخف نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے دو بچے پیدا ۔ ہوئے اور شو ہر نے ان کی نفی کی اور قاضی نے لعان کا تھم کیا پھر ایک بچہ لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں شو ہر کے نسب سے قرار یا کی ۔ ہوئے اور لعان واسطے قطع نکاح کے لیا جائے گا ای طرح اگر کوئی بچے مرانہیں لیکن ہوگی وشو ہر میں سے کوئی لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں ۔ گے اور لعان واسطے تطع نکاح کے لیا جائے گا ای طرح اگر کوئی بچے مرانہیں لیکن ہوگی وشو ہر میں سے کوئی لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں

۔ لے لیننی مردو تورت دونوں چارچار مرتبہ تم کھا کر بیان کرتے اور ہار پنجم اپنے نئس پرلھنٹ کا وقوع درحالت خود کا ذب ہونے کے کرتے ہیں ۱۲ ع انگار کرینا اور مشر ہونا کہ یہ ہمار آئیس ہے اا یجے شوہر سے ٹابت النسب ہوں گے۔ای طرح اگر دونوں نے قاضی کے سامنے لعان کرلیا تھر بنوز قاضی نے دونوں میں فردنت اور بچوں کو ماں کی طرف لازم کرنے کا تھم نہ کیا تھا کہ اسنے میں کوئی مرد یا عورت مرگیا تو دونو سالڑ کے ان دونوں سے ٹابت النسب ہوں گے۔اگر عورت ایک بچے جنی اور شوہر نے اس کی نفی کی اور قاضی نے دونوں میں لعان کیا اور فردنت کر دی اور بچے کو ماں کی طرف لازم کیا بھر دوسرا بچاسی بیٹ سے جنی تو دونوں بچے شوہر کے نسب سے اس کولازم ہوں گے بیر بحیط میں ہے۔

اگر دو بچوں کو جوڑیا جنی اور شو ہرگوا یک کاعلم ہوا اس نے نفی کی اور لعان کیا اور قاضی نے بچے اسکی مال کی طرف لازم کیا اور دونوں میں فرفت کر دی پھر دوسرے کاعلم ہوا تو دونوں بچے شو ہر کے نسب سے ہوں گے اورا گرقبل جدائی کے دوسرے بچے سے واقف ہوا اور اس کی بھی نفی کی تو دو بارہ لعان کرایا جائے اور بعد لعان کے دونوں بنچے مال کی طرف لازم کیے جائیں گے بیمسوط ہیں ہے۔ ہوا اور اس کی بھی نفی کی تو دونوں میں جدائی کر کے بچہ کو مال کی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا بعد از اس کہ قاضی نے دونوں میں جدائی کر کے بچہ کو مال کی اور بھی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا بعد از اس کہ قاضی نے دونوں میں جدائی کر کے بچہ کو مال کی طرف لازم کر دیا ہے بیس اگر بچے زندہ ہوتو اس کا نسب شو ہر سے ثابت ہوگا اور شو ہر کو صد قذ ف ماری جائے گی خواہ عور سے زندہ ہویا مر

کنی ہو ریم بحیط میں ہے۔

اگر بچیمر کیا ہواوراس نے میراث جیموڑی پھر ہاپ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو تقمدین نی جائے گی کیکن اگراس بچہ نے کوئی اولا و فذکر یامؤنٹ جیموڑی ہوتو تقمدین کی جائے گی پھر جب اقرار سجے ہوجائے تو ملائن کوحد ماری جائے گی اور میراث لے لے گااور اگر وہ بچہ جس کی نفی کی ہے مؤنث ہواور و ولڑکا چھوڑ کر مرکئی پھر ملائن نے اپنی تکذیب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فزو کیک تقمدین نے دکیا جائے گا اور نہ وارث ہوگا اور صاحبین کے فزو کے تقمدین کی جائے گی اور حد ماری جائے گی اور وارث ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

قلت☆

تعنی وقت اعماق ہے بچہ پیدائش تک دوہرس ہے کم میں نہ ہواگر چہ نکاح ہے چھ مہینے ہے کم ہے تو بچہ مولی کے نسب ہے طابت اللہ ہے۔ اگر کسی کی منکوحہ باندی کہ اس کے بچہ پیدا ہوا پس اگر چھ مہینے ہے کم وقت میں نکاح ہے بچہ پیدا ہوا۔ پس اگر شوہر نے دعویٰ کیا تو بدون تعدین مولی کے ایسانسب ٹابت نہ ہوگا اورا گرفتی کی تو اس کو لازم نہ کیا جائے گا اورا گرچھ مہینے یا زیادہ میں بچہ ہوا تو شوہر ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا و ودعوئی کرے یا نہ کرے ایرا گرفتی کی تو دونوں میں لعنان نہ ہوگا اور نہ نسب بچہ کا منتمی ہوگا اور نہ مرد پر صدیاری جائے گی اگر مولی نے باندی کو آزاد کر دیا چھر بچہ پیدا ہوا پس اگر وقت آزادی ہے چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا پس اگر شوہر نے بچہ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا پس اگر شوہر نے بچہ کے ابعداس کے بیابعداس کے بیاب کا وقت یا کہ دونوں کیا ہو یا اسے نسب ٹابت ہو جائے گا خوا ہ باندی نے بان رہنا اختیار کرایا ہو یعنی شوہر ہے جیدئ فی کی بس اگر

باندی فی فوجرکوافقیار کیاتو بچکانب ٹابت ہوگا اور قطع نکاح کے واسطے دونوں سے لعان لیا جائے گا اور اگر اپنی نس کوافقیار کیا بی
اگر شوہر کے بچہ کنفی کرنے سے پہلے ایسا کیا بجر شوہر نے بچک نفی کی تو بچکانسب شوہر سے ٹابت رہے گا اور باہم لعان نہ لیا جائے گا اور شوہر کے جہ سے تاب ہوگا اور آگر بعد نفی کرنے کے اپنی نسس کو افقیار کیا اور ہنوز لعان نہیں واقع کی گئی ہوتو بچہ ٹابت المنسب ہوگا اور اگر فوجر کے اپنی تو تبدیا ہوگا اور اگر وقت آزادی سے چھ مہینے یا زیادہ کے بعد باندی بچہ جنی پس آگر شوہر نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ٹابت ہوگا اور اگر فوجر کو افقیار کیا ہوتے ہوئے اور سی صدولعان بچھ نہ ہوگا اور اگر ففی کی پس آگر باندی نے بعد آزادی کے اپنے شوہر کو افقیار کیا ہے تو دونوں میں لعان کر ایا جائے گا اور اگر ففی کی پس آگر باندی نے بعد آزادی کے افقیار کیا لیعن شوہر سے جدائی افقیار کی لیون میں اور کی کی خدواجب نہ ہوگی اور اگر بعد ففی کے لعان واقع ہونے سے پہلے اس خوہر سے جدائی افقیار کی تو بی جائے اس میں اور کی پر صدواجب نہ ہوگی اور اگر بعد ففی کے لعان واقع ہونے سے پہلے اس نے شوہر سے جدائی افتیار کی تو بچہ نا بہ میں اور کی پر صدواجب نہ ہوگی اور آگر بعد فی سے ہوگی اور آگر بعد فی سے جدائی افتیار کی تو بچہ نا بہ میں اور کی پر صدواجب نہ ہوگی ہو بھر ہے۔

مسكله بالاكى ايك اورصورت كابيان

۔ اگر باندی کوشو ہرنے خریدا پس وقت خرید ہے چہ مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوااور شو ہرنے نفی کی تو نفی سیجے ہے بچاس کولازم ہوگااوراگر چید مہینے یازیادہ میں پیداہوااور شو ہرنے نفی کی تو فقط نفی کرنے ہے منتمی ہوجائے گااور مرد کے ذمہ لازم نہوگالیکن اگرا ترار کرے تولازم ہوگا یہ مجیط سرتھی میں ہے۔

ا کی محص کی بیوی ایک ہاندی ہے اس نے باندی کے مالک سے اس کوخر بدا اور آزاد کردیا پھراس کے بچہ ہوا لیس اگر وقت عتق سے چھ مہینے سے کم میں بچے ہوااوراس نے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا خواہ باندی سے اس نے وطی کی ہویا نہ کی ہواور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور اگر اس کی ننی کی بس اگر وقت خریدے چھے مہینے ہے کم میں بچے ہوا ہے تو نسب منتقی نہ ہوگا اور نہ دونوں میں لعان واجب ہوگی اور صدفقرف واجب ہوگی اور اگروفت خریدے چید مہینے یازیادہ میں بچہ ہواتو بچہ کانسب مردے تابت نہ ہوگا اور اس پر لعان وحد بھی واجب نہ ہوگی۔ اگر ونت آزادی سے چھ مہینے سے دو برس تک بچہ ہوا پس اگر شو ہرنے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے تابت ہوجائے گا خواوعورت سے وطی کی ہو یا ندکی ہواور اگر نفی کی پس اگرعورت سے وطی نہیں کی ہو بالا جماع مرد سے نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر عورت ہے دطی کی ہے بھر بچہ کے نسب سے انکار کیایا نہ اقر ارکیا اور نہ انکار کیا بلکہ خاموش رہا تو اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے فز دیک شوہرے نسب ثابت ندہوگا اور نداس کوحد ماری جائے گی اور امام محمد رحمة التدعليد نے فرمايا كوشو ہر سےنسب ثابت ہوگا اور اگر نفي كي تو حد ماري جائے كي (جب كرني كرے ١١) اور اگر وقت آزادي سے وہ برس ے زیادہ میں میں جنی۔ پس اگر شوہرنے دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا اور اگر نفی کی توبالا تفاق نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا اور وقت خرید شوہر سے چھ مینے سے کم میں بجہ جنی تو نسب شوہر بعنی باکع سے ثابت ہوگا خواہ دعویٰ کرے یا خاموش ہور ہے اور تیج باطل ہوجائے کی اور اس پر واجب ہوگا کہ دام مشتری کووایس کردے اور اگرنسب سے اٹکار کیا تو اس کے اٹکار ے بھی تفی نہ ہوگی اور اگر و تت خرید شوہرے فقط جو مہینے میں بچہ جنی اور شوہر نے بچہ کا دعویٰ کیا تو اس صورت کا تھم ثم اس کے ہے کہ جب وقت خرید شوہرے چیرمینے ہے کم میں اس کے بچہ بیدا ہوا تھا۔ اگر شوہر کے خرید نے سے چیدمینے سے زیاد و میں بچہ جنی پس اگر شو ہر کے فروخت کر دیے ہے جی مہینے سے کم گذرے ہیں اور شو ہرنے اس کا دعویٰ کیا تو بدون تقعد لیں مشتری کے شو ہر سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور بچے باطل ہوجائے کی اور اگر اس صورت میں شوہر نے نسب سے اٹکار کیا تو نسب ٹابت شہوگا اور بچے بحالہ ہاتی رہے کی اور اگر وقت تیج کردیے شو ہرے چیمینے سے دو برس تک بچہ جنی اور شو ہر یعنی بائع نے دعویٰ کیا پس اگرعورت سے وطی نہیں کی ہے

فيدون تعمد يق مشترى كاس ينب فابت نه بوكا اورمشترى في تقد يق كى يهال تك كرنسب فابت بواتو ره باطل بوجائي كى ورا كرورت باندى سے وطى كرلى ہے اور باقى مسكدا بے حال ير بن امام ابو يوسف رحمة التدعليد يملے فرماتے يتے كه بدون تصديق شتری کے دعوت سی بے اور بھی قول امام محدر حمة الله عليه كا ب اور يديم دعوى نسب كى صورت ميں ب اور اكر نفى كى تو بالا تفاق سب ثابت نه ہوگا اور اگر وقت تج ہے وہرس سے زیاد ویس جن پس اگر شو ہرنے وعویٰ کیا تو بالا جماع بدون تصدیق مشتری کے نسب نابت نه ہوگا اور اگرننی کی تو بالا جماع منتنی ہوجائے گا یہ بحیط میں ہے۔

ا گرمشتری ٹانی نے لیعن جس نے شو ہر لیعن مشتری اوّل ہے خریدی ہے بچہ کوآ زاد کردیا پھرمشتری اوّل نے دمویٰ کیا ہی اگر شترى اوّل ك خريد نے كے بعد جدمينے يازياد ويس جن تونسب اس كولازم ند موكا اور اگر چيم مينے سے كم من بيد مواہ او وعوت مجيح ہادر تج باطل ہو کی اور عن کٹوٹ جائے گا ای طرح اگر اس صورت میں دوسرے مشتری نے باندی مع بچہ کے آزاد کر دی ہوتو تج باطل اور دونوں کا عنق تو ڑویا جائے گار محیط سزھی میں ہے اجورا گرمشتری نے بچیکو آزاد نبیس کیا بلکہ اس کی مایس کو آزاد کیا ہے بیس اگر شو ہر کے خرید نے سے چید مہینے سے کم میں بیرہوا ہے تو اس کا دعویٰ نسب بیر کی بابت اور مال کے قت میں بھی سیجے ہے اور اگر جید مہینے یا زیادہ میں وقت خرید ہے جن ہے ہیں اگروفت کے سے چرمہینے ہے کم میں جن تو ہدون دوحت کے نسب ثابت نہ ہوگا اور جب دعویٰ کیا تو دموت دید کے حق میں مجمع اور مال کے حق میں مجمع نہ ہوگی اور اگر وقت تھے سے جم مہینے سے زیادہ میں جنی تو امام ابو بوسف رحمة الله علیه کے دوسر نے ول کے موافق بدون تصدیق مشتری کے دعوت نسب سی نہیں ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز ویک دویرس تک بدوں تقىدىن مشترى كي يحيح بيرطيكي ورت بوطى كي بواوريبى امام ابويوسف رحمة الندعليدكا ببلاقول باورا كروفت خريدي بدورس ے زیادہ میں جن پس وفت ہے سےخواہ دو برس ہے کم یازیادہ میں بچہ جن ہو بدون تقیدیق مشتری کے شوہر کی دعوت نسب سیجے نہیں ہے۔ لکین فرق اس قدر ہے کدا گردو برس تک وقت ہے جن اور مشتری نے تقدیق کی تو بچے ٹوٹ جائے کی اور اگر وقت ہے ۔ دو برس ے زیادہ میں جن تو تع ندٹو نے کی بیمیط میں ہے۔

ا کی شخص نے اپنی عورت کو ایک طلاق بائن دے دی اور و وعورت باندی تھی بھر آ زاد کر دی گئی پس اگر وفت طلاق ہے دو برس تک بچہ جن تونسب اس کا شوہرے تابت ہوگا اس کے انکارے منتقی نہ ہوگا اور انکار پر اس کے صد (قذف ۱۲) ماری جائے گی اور اس بچد کی ولا واسکی ماں کے مولا وُں کو ملے گی اور اگر باب مرکمیا اور اس کے مرنے سے دو برس کے درمیان با ندی کے بچہ جوا اور اس کے ایک روز بعد وہ آزاد ہوگئی ہے تو بچہٹا بت النہب اور ولا واس کی ماں کے مولا وُس کو ملے گی کذا فی المہوط۔

ا كركم وخف كى بيوى باندى مواورو واس سے بيرجى اور باندى كواس كے شوہر نے خريدااوراس كو آزاد كر كے نكاح كيا اورونت نکاح سے چیدمہینے یازیادہ میں اس کے دوسرالڑ کا پیدا ہوا آوراس نے اس کے نسب کا انکار کیا تو قاضی دونوں کے درمیان لعان کرائے گا اور بچہ مال کی طرف لازم کرے گا اور اگر وقت دوسرے نکاح سے چھے مہینے ہے کم میں یازیاد و میں پیدا ہوا ہے تو لعان نہ کرایا جائے گا اور يجيثو بركنب عقرار يائ كااوراكرونت خريدے چه مبينے كم من اس كے يجيه واتو وقت ا نكار كے باہم دونوں سے لعان كرا یا جائے گااور بعدلعان کے بچے مال کی طرف لازم کیا جائے گااورا گرام ولدمسلمان ہوتو اٹکار پرمردکوحد (قذف1۱) ماری جائے گی اورا گر عورت نے مردی تقدیق کی کہ یہ بچہ تھے سے اس ہے تو بچہ کے حق میں دونوں کی تقدیق نے جائے گی میرمیط میں ہے۔اور اگراس سے تكاح نين كيانوونت عن سے دويرس تك يجيم دكونساً لازم بوگا اور اگراس كي نفي كي تو حد مارا جائے كا كذال الميسوط .

### چوووفوين فصل☆

### غلام تا جروم کا تب کے دعوت نسب کے بیان میں

اگرعبد ماذون نے کوئی باُندی خریدی اوراس ہے وطی کی اس ہے بچہ ہوااوراس بچہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس ہے ٹابت ہوگا اور غلام کواس بچہاوراس کی ماں کے فروخت کرنے کا اختیار ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرمولی نے اس باندی کوکس غلام ہے بیاہ دیا تو مینے ہے جیسا کی دوسری یا ندی کا نکاح کردیتا ہے ہے اور اگر بچہ جن تو اس ہے نسب ثابت ہوگا ای طرح اگر بدون اجازت مولی کے اس باندی سے غلام نے نکاح کرلیا تو نسب بچہ کا اس ہے ثابت ہوگا اگر اس کا اقر ارکر ہے بیمبسوط میں ہے غلام ماذون اگر قرض دار نے ہواس نے باندی خرید کر اس سے دلی کی اور اس ہے بچہ ہوا اور غلام نے اپنے نسب سے دموی کی یا اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سے اور نسب غلام سے ثابت ہوگا ای طرح اگر دعویٰ کیا کہ مولی نے یہ باندی میر سے واسلے حلال کردی تھی اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو بھی بھی تھم ہے بیچیط میں ہے۔

اگرغلام ماذون نے مولی کی اسی بائدی کے بچہ کا جواس کی تجارت بین ہے دیوی کیا اور کہا کہ مولی نے اس کو میر ہے او پر حلال کر دیایا بچھ سے بیاہ دیا تھا ہی اگرمولی نے اس امر میں اس کی تخذیب کی تو نسب اس سے تابت نہ ہوگائیکن اگرمولی نے اس کو آزاد کر دیا اور بیغلام اس کا مالک ہواتو دیوی نکاح میں قیا ساواستسا نانسب ٹابت ہوگا اور حلال کر دیے کے دیوی میں استسانا ٹابت ہوگا اور اگرمولی نے اس کی تقد بیت کی تو اس سے نسب ٹابت ہوگا گر نکاح میں خاصة تقد بیت نکاح کی ضرورت ہے اور حلال کر دیے کی دیوت میں ایک حلال کر دیے کی اور دوسری کہ یہ بچہ بائدی کے اس سے بیدا ہوا ہے دونوں باتوں کی تقد بیت کی حاجت سے بیدا ہوا ہے دونوں باتوں کی تقد بیت کی حاجت سے بیم سوط میں ہے۔

اگراہنے یا لک کے سوائے کسی دوسرے کی بائد کی کے بچہ کا نکاح قاسدیا جائز سے غلام نے دعویٰ کیاا دراس بائدی کے مالک نے تقیدین کی تونیب اس سے تابت ہوگا کذانی الحادی۔

علام نے آبک نقیط پردعویٰ کیا کہ بیمبرابیٹا اس باندی ہے ہومبری ہوی ہادر باندی نے اس کی تصدیق کی اور مولی نے کا و کہ بیمبراغلام ہوتو و و مولیٰ کا غلام اور ان دونوں کا بیٹا ہا اور ریتو ل امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کہا کہ و وان دونوں کا بیٹا ہے آزاد ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تول اظہر ہے کذافی المحیط السز حسی ۔

منتی میں تکھاہے کہ غلام نے ایک لقیط پردعویٰ کیا کہ یہ میرابیٹا اس یا ندی ہے جومیری ہوی ہے تونسب اس کا غلام سے ٹابت اور آزاد ہوگا اور باندی سے ٹابت نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرمکات کی باندی نے بچہ جنااور مگاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت بیستی ہے جواہ مولی نے مکاتب کے قول کی تھدین کی ہو یا محذیب کی ہواور یہ بچہ بھی مکاتب ہو جائے گانداس کو قروخت کرے اور نداس کی ماں کو یہ محیط میں فصل دعوت النسب میں ہے۔اگر مکاتب نے کسی لڑکے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ بیر میری اس آزاد جورو سے میرا بیٹا ہے خواہ نکاح جائز سے یا فاسد سے اور عورت نے اس کی تقدیق کی تواس کا بیٹا قرار دیا جائے گا کذا فی الحادی۔

ا تولیقرض دارہواس سے ہرجگہ بیمراد ہے کہ معاملات خرید وفروخت میں اس پر أوهار وغیرہ کا قرضہ بی دھ گیا ہواور یکی نہیں کہ اس نے کس سے رو بیہ قرض لیا ہوفاضہ ۱۱ سے بعنی نسب کا دعوی کر ۱۲۱

مکا تب کا دوسر مے فریق برنکاح یا ملک سے نسب کا دعویٰ کرنا ہے اگر مکا تب نے کسی محص کی ہاندی کے لڑکے پرنکاح یا ملک سے نسب کا دعویٰ کیا اوراس شخص نے تکذیب کی تو مثل آزاد کے مكاتب كى تقىديق ندى جائے كى بس اگروہ آزاد كيا گيا اوركسى روز بھى اس كا مالك ہوا تو مكاتب سے اس كانسب ثابت ہوجائے گايہ

ا گرمکاتب نے کوئی باندی خریدی و واس کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی پس مکاتب نے اس کا وعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہے اورا گرمکا تب غلام ہاؤون ہوتو دعوت سیح نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر م کا تب نے کوئی با ندی فروخت کی لیس چھے مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور اس نے دعویٰ کیا تو دعوت صحیح ہے اور بچہ مع مال کے اس كودايس ملے گا كذانی المبسوط ..

ا گرغلام ماذون نے دعویٰ کیااور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو دعوت سیح نہیں ہے کذانی المحیط۔

اگرمکا تب نے اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کی اور بیٹا آ زاد ہے یا حقد علیحدہ سے مکا تب ہے تو اگر بچہ بیدا ہوتو مکا تب کے دعویٰ ہے اس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اگر بیٹا اس کی تکذیب کرے کذا فی المیسو ط۔

یس اگر مکاتب آزاد کیا گیا اور اس لڑ کے کا مع باندی ہے بھی ایک روز بھی مالک ہوا تو لڑ کے کا نسب مکاتب سے ثابت ہو جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مکاتب کا بیبیٹا جس کی باندی ہے دکھی کی ہے مکاتب ہونے کی حالت میں پیدا ہوا تھا یا مکاتب نے اس کوخریدا تھا پس اس کی بائدی نے میہ بچہ جنااور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہے اور بائدی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مبریا قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ جو کچھ کتابت کی حالت کے پیدا ہوئے بیٹے کی یاخریدے ہوئے بیٹے کی کمائی ہووہ بمنزلہ اس كى كمائى مال كے موج ہے اس شر اس كا تصرف نافذ موكا كذافى الحيط

اگرایی مکاتبہ کے بچیکا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا خواہ مکاتبہ اس کی تقید بی کرے یانہ کرے اور مولی پر بچیکی قیمت کی ضان نہیں ہے عقراس پر واجب ہے اگر کتابت کے روز ہے چھے مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی ہواورا گر چھے مہینے ہے کم میں جنی ہوتو عقر <sup>کے ب</sup>ھی مہیں واجب ہے۔ بیرجاد**ی میں ہےاور مکا تنبہ کو اختیار دیا جائے گا جا ہے کتابت کو باتی رکھے اور تمام کر دے یا تسخ کر دے (اورام ولد** 

اگر مکا تبہ کاشو ہر ہواور مولی کی اس نے تقیدیق کی تو بچہ آزاد ہوگا اور نسیب ٹابت نہ ہوگا یہ بچیط سرحتی میں ہے۔ اگرمکا تبہ کی باندی کے بچہ کا دعویٰ کیا توبدون تقیدیق مکا تبہ کے دعوت سیح تہیں ہےاور بیٹکم طاہرالروایت کا ہےاورا گرمکا تبہ نے مولی کی تقدیق کی تونسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور پچے بھیمت آزاد ہوگا کہ مولی بچیکی قیمت مکا تبدکوادا کرے گا اور مکا تبدکو یا ندی کا عقر بھی دے گااور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوولا دت کے روز تھی اور بیتھم اس دفت ہے کہ مگا تبہ کے بیاند ک خریا نے سے چھ مہینے میں باندی کے بچے ہوا ہواور اگر چھ مہینے ہے کم میں بچے ہوااور مولی نے دعویٰ کیا تو ہدون تقیدین مکا تبہ کے نسب ٹابت نہ ہوگااور اگر م کا تبہ نے تقیدیق کی یہاں تک کہنسب ٹابت ہواتو آ زاد نہ ہوگا ویسا ہی غلام باتی رہے گا کذائی انحیط۔

امام محدرهمة التُدعليد نے فرمايا كه اگر مكاتب نے كوئى نابالغ غلام خربيدا اورمولى نے اس كا دعوىٰ كيا تو جائز نہيں ہے اوراگر مكاتب نے اس كى تقىدىن كى تو مولى سے نسب ابس موگا اور آزاد نه موگا ميرها دى مى ہے۔

ع و و مال جو بعوض وطی شبه کے لازم آئے اس سے لیعنی مکاتبہ کے خرید کے وقت سے جیو ماہ سے کم عمر الا

كتأب الدعوى

ا کی مخص نے ایک غلام خرید کا مکا تب کر دیا بھر مکا تب نے اپنی ایک باندی کومکا تب کیا پھر مکا تبہ نے بچہ جنا پس مولائے مكاتب نے اس كا دعوىٰ كيابس اگرمكاتبہ نے اس كى تقىديق كى تونسب ثابت ہوگا اور مكاتبہ كے واسطے اس كاعقر اس يرواجب ہوگا ا گروقت کتابت سے چھ مہینے سے زیادہ میں بچے جن ہے اور اگر چھ مہینے ہے کم میں جنی ہوتو اس کاعقر مکا تب کو یلے گا بھر ریہ بچہ اپنی مال کے ساتھ مکا تب ہوگا کیں اگر مال نے بدل کتابت ادا کر دیاتو آزاد ہوجائے گی اورای کے ساتھ بچیمی اس کی جیمیں آزاد ہوجائے گااوراگر عاجز ہوئی اور پھرمملوک ہوگئی تو مولی دونوں کو بقیمت لے گااور مکا تب کی تصدیق کی ضرورت نہ ہوگی اگر چہمولی کا استحقاق دعوت نسب کے روز صاحب تقمدیت کی تقمدیق سے ٹابت ہواہے اور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوم کا تبہ کے عاجز ہونے کے روز تھی اوراگرمکا تبدنے اس کی تکذیب کی اور مکاتب نے تقدیق کی تونسب ٹابت نہ ہوگا اور بچہایی مال کے ساتھ مکاتب ہوگا اگر مال نے بدل كتابت اداكرديا تو دونوں آزاد ہوجائيں كے اوراگروہ عاجز ہوكر پرمملوك ہوگئی تو مولیٰ سےنسب ثابت ہوگا اور بچے بقيمت آزاد ہوگا مگر قیمت روز ولا دت کی اس وقت معتبر ہوگی جب کرروز کتابت سے چھمینے ہے کم میں بچہ بیدا ہوااورا گرروز کتابت سے چھمینے میں بچہ ہوا ہے تو عاجز ہونے کے روز کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دونوں نے مولی کی تکذیب کی تو بچہ کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بچہ اور اس کی ماں دونوں مکا تب کے مکا تب قرار یا تمیں گے ہیں اگر مکا تبہنے مال کتابت ادا کر دیا تو دونوں آ زا وہوجا تمیں گے اور اگر عاجز ہوئی تو دونوں مکاتب کے مملوک ہوں گے اورنسب مولی سے ثابت نہ ہوگا اور اگر دونوں نے مولی کی تصدیق کی تونسب ٹابت ہوجائے گالیں اگرروز کتابت سے چومینے ہے کم میں بچے ہوا ہے بہاں تک کہ ثابت ہوا کہ نطفہ کا قرار یا نا مکا تب کی ملک میں ہوا ہے تو بچہ بقیمت آزاد موگا اور بچیکی قیمت مکاتب کو ملے گی اور ولا وت کے روز کی قیمت معتبر موگی اور اگر چھے مہینے سے زیادہ میں پیدا ہوا ہے تو بچداس مکا تبہ کے ساتھ مکا تب ہوگا جب تک کدمکا تبدعا جزنہیں ہوئی ہے اور جب عاجز ہوگئی تو موٹی اس بچہ کوعاجز ہونے کے روز کی قیمت پر سلے گا۔ پھرجس صورت میں کدم کا تب نے تقدیق اور مکا تبد نے تکذیب کی حتی کدنسب ٹابت نہ ہوا اور مکا تبد ہنوز عاجز نہ ہوئی اور مکاتب سے اپنا بدل اوا کر دیا اور آزاد ہوگیا ہیں اگر مکاتبہ نے وقت کتابت سے چید مہینے سے کم میں بچہ جناتو مولی سے نسب ثابت ہوگا اور بچہ بقیمت آزاد ہوگا اور یہ قیمت مکا تب کو ملے گی اور بیاس وفت ہے کہ بچہ ایسا نابالغ ہوکدایی ذات سے تعبیر نہ کرسکتا ر ہواور اگر بڑا ہوگیا ہے اور مولی نے دعویٰ کیا اور مکاتب نے اس کی تقدیق کی تو کڑکا آن زاد ہوگا اور حق نسب میں لڑ کے سے تول کی طرف رجوع کیاجائے گا اور اگروفت کتابت سے چھ مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی تو بچہ آزادِ ند ہوگا بلکدا پی ماں کے ساتھ مکا تب ہو گااورمولی سے اس کانسب بھی ٹابت نہ ہوگا پھراگراس کے بعد مکا تبہ عاجز ہوئی اور مملوک ہوگئ تو بچہ بھیمت آزادادرمولی سے ٹابت النسب ہوگا۔اگرعا جزنہ ہوئی بلکہ بدل کتابت ادا کردیا تو آزاد ہوگی اور بچیجی اس کے ساتھ آزاد ہوگا اور مولی ہےنسب اس کا ثابت نہ ہوگالیکن اگراڑ کے نے بڑے ہو کرمولی کی تقدیق کی تو اس کی تقدیق سےنب ٹابت ہوگا ہی قیمت مولی پر لازم نہ آئے گی میجیط

ا گرمکا تب اوّل نے بدل کتابت ادا کردیا اور آزاد ہو گیا چرمکا تبہنے وقت عتن سے چیرمہینے سے کم اور وفت کتابت سے چەمىينے میں بچہ جنا تو تھم وہ دیا جائے گا کہ جوبل عن کے مكاتبہ کے جننے كاتھم تھااورا گرونت عن سے چھمپنے یازیادہ میں بچہ جن اور مولی نے زعم کیا کہ عتق کے بعد کی وطی سے یہ بچہ بیدا ہوا ہے تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر تصدیق یائی گی تو زانی شار ہوگا چنا نچا اگر بعد عتق مكاتب ك نكاح كا دعوى كيابس الرمكات بفي في توشيد نكاح ثابت موكابس نسب ثابت موكااور بجيرة زاونه موكااوراكر مکاتب آزاد نے نکاح کی تصدیق کی اور مکاتب نے تکذیب کی تو نب تا بت نہ ہوگا لیکن اگر مکاتب عابر ہوکر پر مملوک ہوگئ تو مکاتب آزاد شدہ کا اقرار نکاح اس وقت اس پر نافذ ہوگا اور نسب موٹی ہے تا بت ہوگا اور بچہ آزاد نہ ہوگا اور اگر دعویٰ کیا کہ یہ بچہ حق مکاتب ہے بہلے کی وطی سے بیدا ہوا ہے تو مولی کی تصدیق نے بی اگر مکاتب آزاد اور مکاتب دونوں نے اس کی تصدیق کی تو بچہ کا نسب تا بت ہوگا اور بچر آزاد نہ ہوگا ہی اگر مکاتب نے مال کتابت اوا کر دیا تو مع بچہ کے آزاد ہوجائے گی اور اگر عاج ہوگئ تو بچہ تھے تا زاد ہوگا اور اگر مکاتب نے اس کی تصدیق کی اور مکاتب آزاد ہوگا اور اگر مکاتب نے اس کی تصدیق کی اور مکاتب آزاد ہوگا ہوں گا در اگر مکاتب نے تصدیق کی کہ قبل عتب کے مولی کی وطی سے بیدا ہوا ہو کہ وہ اور اس کا بچر دونوں مکاتب آزاد ہوگا ہی اگر ماج تا ہوگئ تو عاجز ہوئی تو عاجز ہونے کے دوز کی قیمت پر بچرآزاد ہوگا۔ اس طرح اگر ہوات نے مال کتابت اوا کیا لیکن اور عاجز ہوگئ تو عاجز ہونے کے دوز کی قیمت پر بچرآزاد ہوگا۔ اس طرح اگر مکاتب نے مال کتابت اوا کیا لیکن اور اگر مرکیا اور بدل کتابت اوا کردیا گیا بچرمکاتب عاجز ہوگئ تو بچر تھیمت آزاد ہو اور اس کی ماں وار تان مکاتب عاجر موگئ تو بچر تھیمت آزاد ہورات کی ماں وار تان مکاتب کی مملوک ہوگی کذائی شرح الزیادات۔

### پنزرفویں فصل☆

### متفرقات کے بیان میں

اگرایک تخص مرگیااوراس نے عورت وام ولد چپوڑی اور وارث نے اقرار کیا کہاں نے بیاڑ کا میت کے نطفہ ہے جنا ہے
پس اگر وہاں مقر ہے کوئی جھگڑا اور رد کرنے والا نہ ہوتو کڑکے کا نسب میت ہے تابت ہوجائے گا اور وہ وارث ہوگا اور اقرار کرنے
والوں میں پچھ تعداد یا لفظ گواہی شرط نہیں ہے اور اگر مقر کا کو پھنازع کے موجود ہو جو اس کے اقرار میں نزاع کرتا ہے تو یا تفاق
الروایات اقرار کرنے والوں کی تعداد شرط ہے اور یا تفاق الروایات ان کی عدالت بیعنی عادل ہوتا شرط نہیں ہے اور مقر کا بلفظ شہادت
اقرار کرنا شرط ہونے میں دور واپیتیں ہیں میں میں ہے۔

ایک فض ایک ام ولد چوڑ کرمر گیا اور مرنے ہود بری تک کے درمیان میں اس کے ایک بچہ بیدا ہوا اور دارتوں نے سب سے انکار کیا تو امام اعظم رحمۃ انفدعلیہ کے زویک میت سے اس کا نسب ٹابت شہوگا اور دائی کی گواہی ہے وارث نہوگا جب تک کہ دو گواہ گواہی نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ بیام ولد مجھ سے حاملہ ہے تو دائی کی گواہی سے نسب ٹابت ہوگا اور اگروار توں نے اقر ارکیا تو مثل اقر ارمیت کے شار ہوگا یہ میسوط میں ہے۔

ایک شخص کے پاس ایک باندی ہے اس نے اس مے وطی کی اور وہ اس سے بچہ جنی پھراس کے بچہ کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ یہ فلال شخص کی ام ولد تھی اس نے میر ہے ساتھ نکاح کر دیا تھا اس سے میر ہے نسب سے یہ پہدا ہوا ہے اور فلال شخص نے اس کی تھد بی کی اور باندی نے دونوں کے قول کی تھد بی کی یا بحذ یب کی لیکن مقر کی ام ولد جو نے کے تھم قاضی سے پہلے اس نے دونوں کی تھد بی کی اور اس کے لیکن مقر کی اس کے تھم تاضی سے پہلے اس نے دونوں کی تھد بی کی اور اس کے بچہ کا تھم شل اس کے تھم کے ہوجانے کے ہوگا لیس جب مقر نہ مرح نو دونوں آزاد ہوجائیں محب بھر اگر اس کے بعد بچہ بڑا ہوا اور اس نے باندی ام ولد کے اقر ارکی بحکہ تیب کی تو اس کی محمر کی تو اس کی محمر کی تو مقر اور محمد بی کی بیاں تک کے مرکئ تو مقر اور مقد بی کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر باندی نے مقر ادر کیا لیس اگر بالغ ہوا اور اس نے مقر لہ کے غلام ہونے سے انکار مقد بی کی جائے گا میں اگر بالغ ہوا اور اس نے مقر لہ کے غلام ہونے سے انکار

کیاتوالنفات نہ کیاجائے گا اوراگر باندی نے دونوں کی تکذیب کی اورائی پر قائم رہی تو قاضی اس کومقر کی ام ولد ترارد ہے گا اور مقر پر اس کے ام ولد کے اعتبار سے قیمت مقرلہ کے واسطے واجب ہوگی بعض مشائخ نے کہا کہ وافق قول صاحبین کے ہے اور امام اعظم رحمة الشعلیہ کے بزویک نتی ہے ہو کہ اس مقرکو قیمت اور ندعقر کچھ دینا نہ پڑے گا اوراگر باندی نے دونوں کی تکذیب کی پس ہوز قاضی نے تکم ندویا تھا کہ باندی مرکی تو بچہ کی بابت تھم ویے میں تابلوغ تو تقف کیا جائے گا پس اگر بڑے ہوکراس نے مقر کے قول کی تقدیق کی تو مقرلہ کا غلام قرار دیا جائے گا اور اس کی مقرکی طرف سے آزاد کر دے گا اوراس کی قرار دیا جائے گا اور اس کی مقرلہ کی ام ولد ہوگی اوراگر تکذیب کرتا رہا تو قاضی اس کو مقرکی طرف سے آزاد کر دے گا اوراس کی ماں مقرلہ کی ام ولد ہوگی اوراگر باندی زندہ ہواور بچہ اپنی ذات سے تعبیر کر سکتا ہے۔ پس ماں نے مقرل کی تقدیق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ نے تکذیب کی تو بچی ایسا ہی ہے یہ مقرکی تکذیب اور بچہ نے تقدیق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ معلم ہی ہوگ

دوعورتوں نے ایک ہی بچیکی بابت نسب کا دعویٰ کیا 🖈

ایک محق مرگیا اور ایک بیٹا حجوز اپس ایک عورت نے آئٹر دعویٰ کیا کہ یہ میٹت سے میرا بیٹا ہے پس لڑکے نے اس کی تقیدیق کی اورعورت نے اس امر کے گواہ پیش کیے تو قاضی اس کے نسب کی ڈگری کرے گا اور میت وعورت میں زوجیت کا تھم دےگا اورعورت میت کی وارث ہوگی کذانی الحادی۔

اگر دو مورتوں نے ایک بچہ کے نسب کا دمویٰ کیا اور ہرایک مورت نے دو مردیا ایک مرد دو مورتیں گواہ قائم کیں تو امام ابو

یوسف رحمۃ الله علیہ وامام محمد رحمۃ الله علیہ کے نزدیک کی سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نزدیک دونوں

سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے ایک مورت گواہ پیش کی تو موافق روایت ابوسلیمان کے امام اعظم رحمۃ
الله علیہ کے نزدیک اس جحت سے کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور موافق روایت ابوحفص کے دونوں کے نام نسب کی ڈگری ہوگی اور اگر
دونوں کے یاس جحت نہ ہوتو بلا خلاف کسی کی ڈگری نہ ہوگی جموع النوازل میں ہے۔

اگر دو بچوں میں ایک ندکراور دوسرا مؤنث ہواور دونوں عورتوں میں سے ہرایک نے ندکر کا دعویٰ کیا اور مؤنث کی نفی کی تو دونوں عورتوں کا دود ھاتو لا جائے گا جس کا بھاری ہوگا اس کے نام ندکر کی ڈگری ہوگی رہیجیط میں ہے۔

اگرزید کی باندی کے بچہ ہوا پس اس کے بھائی نے کہا کہ یہ شہد کے نکارے سے میرا بیٹا ہے اور زید نے انکار کیا تو مدگی کی تقد بین نہ ہوگی اور بہی تھم پچا و ماموں و باتی الل قرابت کا ہے پس اگر مدگی اس کا کسی روز مالک ہوا اور نکارے سیج کا فاسد یا ملک سے نسب کا دعویٰ کر چکا ہے تو نسب ٹابت ہوگا ای طرح اگر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ نہ کہا کہ میں نے اس باندی سے نکارے کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ماں کا بچہ کے ساتھ یا بدون اس کے مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مدی کا باب جو مدی کے تول سے منکر ہے اس بچر کا مالک ہوا تو مدی ہے تا داوہوگا یہ مسموط میں ہے۔

اگر ذید کی با ندی بچہ جنی اس کے بیٹے نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بدون باپ کی تقعد بیں کے دعوت سیحے نہیں ہے اس طرح اگر بیٹے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو بھی بدون تقعد بیں باپ کے سیح نہیں ہے اور اگر بیٹے نے باپ کی رضا مندی سے یا بلارضا مندی نکاح کر لینے کے گواہ قائم کیے تو بچہ کا نسب اس سے ثابت اور آزاد ہوجائے گا بیمچیط میں ہے۔

اگرایک غلام نابالغ کوآ زاد کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرابیٹا ہے توضیح ہے خواداس کے پاس پیدا ہوا ہو یانہیں اوراگر بزا ہوتو دیکھا

جائے گا اگراس نے انکار کیا تو اس کا اقرار باطل ورنہ جائز ہوگا بیتا تار خاند میں ہے۔

ا یک مخص نے ایک باندی آزاد کی اس کا ایکچہ ہے پھر بچہ کا دعویٰ کیا بعد از انکہ باندی کو آزاد کر چکا ہے تو نسب اس کولازم ہو گااور باندی آزاد پرعدت واجب ہوگی کدانی المحیط ۔

اگر دو بچہ جوڑیا ہوں ایک کوآ زاد کر کے دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ٹابت اور عنق باطل ہوگا بہتا تار خانیہ

میں ہے۔

نوادراین ساعد میں ہے کہ زید نے ایک بائدی آزاد کی اس نے عمرہ سے نکاح کیاادروفت نکاح سے چھر مہینے سے کم میں بچہ جن اور زید وعمرو دونوں نے دعویٰ کیا تو جس کی بائدی آزاد تقدیق کرےاس کا ہوگا ہیں اگر شوہر کی تقدیق کی اوراس نے نکاح فاسدیا وطی شہر کا دعویٰ کیا تو نسب اس کولا زم ہوگا اس طرح زید کو بھی بدون اس کی تقدیق کے کچھدعوت سے کا حصول نہیں ہے بیچیط میں ہے۔

ایک عورت کے پاس اس کے شوہر کے مرنے کی خبر آئی اس نے بعد عدت کے نکاح کیا اور بچے جنی پس پہلا شوہر ذیرہ موجو ہوا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزد یک ہر طرح بچہ پہلے شوہر کا ہا اور امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر نکاح ٹانی ہو وقت ولا دت تک چید مہینے ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے کا ہا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرے کی وطی کے وقت سے ولا دت تک دوبرس سے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے شوہر کا ہے کذائی الکانی۔

فقیہ ابوالیث نے اپی شرح دعوت مسوط میں لکھا ہے کہ امام محدر حمة الله علیہ کا تول اس ہے اور ہم ای کو لیتے ہیں مضول عماد بیش ہے۔

ابوعصمہ سعد بن معاذ مروزی نے اساعیل بن حماد سے انہوں نے عبدانگریم جرجانی سے انہوں نے امام اعظم رحمۃ الله علیہ سے روایت کی کیامام نے اس قول سے رجوع کر کے کہا کہ اولا دو دسرے شو ہرکی ہوگی کذافی انحیط۔

ایک فض اپنی عورت کوچیوڑ کرغائب ہو گیا اور وہ نوجوان دس برس کی ہے مثلاً پس اس نے نکاح کرلیا اور چنداولا دہو کمیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب اولا و پہلے شوہر کی ہوں گی بیماں تک کہ دوسرے شوہر کو جائز ہے کہ ان کوز کڑ ۃ و ہے اور ان کی مواہی اس کے حق میں مقبول ہے اور عبد الکریم نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دوایت کی کہ انہوں نے اس قول سے دجوع کیا اور کہا کہ

ل ام ولد مونے کا وعویٰ کرنا ۱۲ سب کا وعویٰ کرنے میں اس لفظ کا استعمال موتا ہے ۱۲

اولا د دوسرے شوہر کی ہے اور اس پرفتو کی ہے کذانی الواقعات الحسامیداور بالا جماع اگر پہلاشو ہرآیا تو عورت اس کوواپس کرادی جائے گی میدذ خیرہ میں ہے۔

اگرکوئی عورت گرفتارہوگئی اوراس سے کسی حربی نے نکاح کیا اور چنداولا دہو کمیں تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے کذانی المہوط اگرایک عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور عدت میں جیڑے کر بعد کو دوسرے سے نکاح کیا اور اولا دہوئی اور شوہراؤل نے طلاق سے انکار کیا تو بھی ایسا بی اختلاف ہے کذائی الحیط السرحسی۔

مجوع النوازل میں ہے کہ شخ جم الدین میں رحمۃ الفد علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے ایک نابالذ ہے اس کے باپ کے نکاح کردیے ہے نکاح کیا چر باپ مرکیا اور شو ہر عائب ہے اور لڑکی جوان ہوئی اور اس نے دوسر سے نکاح کرلیا ہی عائب آیا اور اس نے دو کی کیا اور مورت انکار کرنی اور شو ہر کے باس گواہ نہیں سے یہاں تک کہ اس کی ڈگری نہ ہوئی بلکہ دوسر ہے گرگی ہوئی اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی بلکہ دوسر ہے گوئرگی ہوئی اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پہلے شو ہر کا ایک بیٹا دوسری بیوی سے ہواں بیٹے اور اس دفتر میں نکاح جائز ہے یا نہیں تو ہے گئر بایا کہ اگر لڑکا نابالغ ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ لڑک باپ کے دعم میں ہے کہ لڑکی کی ماں میری بیوی ہے اور لڑکی اس کے فراش ہوئی ہی اس کی جوئی ہوئی ہوئی اور پر دوسر سے پرنافذ نہوا یہ ہی اس کی بیٹی ہے لیک گرائی ہواں ہوا اور خود اس نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو جائز ہونا جا ہے کیونکہ اقر ار پسر دوسر سے پرنافذ نہوا یہ فسول عماد سیمی ہے۔

اگر کسی نے دوسر سے کی جورو سے تکاح کیا اور دونوں سے اٹیا سے نے دعویٰ کیا کہ نکاہ کوا کیکے مہیں بہو ااور دوسر سے نے ایک برس کا دعویٰ کیا تو ایک سال کے مدعی کی ڈگری ہوگی اور دونوں سے اثبات نسب کا تھم ہوگا اور اگر دونوں نے تقدیق کی کہ اس نے ایک مہینے سے نگاح کیا ہے تو گواہ دیئے کہ ایک سال سے نکاح کیا ہے تو گواہ مہینے سے نگاح کیا ہے تو گواہ مقبول ہوں سے بید فیر میں ہے۔ ایک محض نے اپنے مرض میں کہا کہ بیاڑ کا میری ان دونوں با تدیوں میں سے ایک سے میرا بیٹا ہے پھر مرکیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام جمیح مال سے آزاداور ہر با تدی اپنے نصف قیمت کے واسطے می کرے اور نصف اس کا تہائی مال سے آزاداور ہر با تدی اپنے نصف قیمت کے واسطے می کرے اور نصف اس کا تہائی مال سے آزاد وہوگا رہمیط میں ہے۔

ایک مخص نے اقرار کیا کہ بیاڑ کا میری اس باندی ہے میرا بیٹا ہے پھر مرگیا پس اس کے دوسرے بیٹوں نے گواہ قائم کیے کہ ہمارے باپ نے اس باندی کواس لڑکے کے پیدا ہونے ہے تین برس پہلے اس غلام کے ساتھ بیاہ دیا تھا پس بیلڑ کا اس غلام کے فراش سے بیدا ہوااور غلام د باندی دونوں محر بیں تو ان کے گواہ معبول نہوں گے بیچیط مرحسی میں ہے۔

اگرلز کاو باندی اس کے مدمی ہوں تو ان دونوں کی کواہی مقبول ہوگی کیونکہ اُن دونوں کی غرض اس کواہی پیش کرنے ہے ہے کہ اپنا حق لیعنی زکاح ہونا میت پر ٹابت کریں اورلز کا آزاد ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی پھرا گریہ اقرار مولی ہے اس کی صحت میں صادر ہوا تو لڑکا تمام مال ہے آزاد ہوگا اور اگر مرض میں ہوا تو تہائی مال ہے آزاد ہوگا ای طرح اگرلز کے نے ایسا دعویٰ کیا تو بھی گواہ مقبول ہوں گے اور تھم اس کا مثل تھم لڑ کے و باندی دونوں کے دعویٰ کرنے ہے بیجیط میں ہے۔

اگر با ندی نے یالڑے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو تر و تا کے گواہ مقبول ہوں کے کیونکہ یہ اثبات نسب کے داسطے ہوں کے کیونکہ نسب حق السطے ہوں کے کیونکہ نسب حق لڑ کے کا شاہت کرنے والاشار ہوگا یعنی نسب حق لڑ کے کا جب اس کے والاشار ہوگا یعنی نسب کا پس نکاح باندی وغلام میں ٹابت ہوا اور بیتن باندی کا ہے بیمسوط میں ہے۔

اورا گروار توں کے گواہ قائم کرنے کی حالت میں غلام عائب ہوتو اس کے حاضر ہونے کے وقت تک اس کواہی کے حکم میں

كتاب الدعوى

توقف كياجائ كاكذاني الحيط

#### عورت كا دعوي اور شو بركارّ دكرنا ☆

اگر کسی تخص کی تورت کے بچے ہوااور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بیٹامیر اای شخص سے ہےاور شوہراس ہے منکر ہے ہیں اس شخص پر اس کے بیٹے یا بھائی نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا ہہ بیٹامیر اس تو گواہی مقبول ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اورا گرشوہر کے اس اقرار پر عورت کے باپ یا دادانے اس اقرار کورت کے باپ یا دادانے اس اقرار کی گواہی دی تو بھی تبول نہ ہوگی خواہ شو ہر مدی ہویا منکر ہو یہ بچیط میں ہے۔

رسرر فو (۵ بارب ♦

# وعوی استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمشتری نے بائع پروعوئی کیا کہ بچے ہیں استحقاق تابت ہوگیا یعنی کی دوسرے نے جھ پراستحقاق قابت کر کے لے لی اور

بائع سے اپنے دام دالی کرنے جا ہے تو ضروری ہے کہ استحقاق کی تغییر اور اس کا سب بیان کر سے پھر جب اس نے سب استحقاق

بیان کردیا اور عوئی تھے ہوگیا اور بائع نے اس مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا اور مشتری نے تھے کے گواہ قائم کے تو مقبول

ہوں گے اور اپنے دام واپس کرسکتا ہے اور اس گواہی کی ساعت کے داسطے تھے کا حاضر کرنا شرط نہیں ہے بیعض مشائح کے فزد یک ہے

اور اس کے اور اپنے دام واپس کرسکتا ہے اور اس گواہی کی ساعت کے داسطے تھے کا حاضر کرنا شرط نہیں ہے بیعض مشائح کے فزد کی ہے ہیں جب مشتری

اور اس پر ظہیر الدین مرغینا کی فتو کی ویتے تھے بلکہ اگر بھے کے رنگ واوصاف کوذکر کر دیا اور مقد ارشن بیان کی تو کا فی ہے پھر جب مشتری

کے گواہ مقبول ہوئے اور اس نے بھکم قاضی با نع سے اپنے دام واپس لیے اور بائع نے اپنے بائع سے اپنے دام واپس لینے جائے تو ہو

مکتا ہے بیذ خبرہ ہیں ہے۔

۔ اگر بائع نے مشتری کوشمن سے بری کیایا اس کو ہبہ کیا پھرمشتری کے پاس سے نتا استحقاق میں لے لی گئی تو وہ اپنے بائع سے پیچنیں لےسکتا ہے ای طرح باقی بائع بھی ایک دوسرے سے پیچنیں لے سکتے ہیں یہ نصول عمادیہ میں ہے۔

كن صورتول من جرأ دام اداكرني يجبوركيا جائے گا 🖈

اگر رہے مشتری کے پاس سے استحقاق الم میں لی گئی اور بنوز اس نے دام بیس دیے ہیں یا بچھودام دیے ہیں تو جبر أاس سے كل دام باباتی دلوائے جائیں کے كيونكہ شايد قاضی ستحق کے گواہوں برڈ گری نہ كرے ستحق ہے كی اجازت دے دے بیمجیط میں ہے۔

مشتری نے جب بائع سے وام طلب کیاں نے دام واپس دینے کا وعدہ کیا ہیں اگر استحقاق تا ہت ہونے ہیں مشتری کی تقد ہی کر چکا اور اس نے حجل قاضی قبول کر گیاہے تو دام بھیرد یئے پر مجبود کیا جائے گا اور اگر استحقاق کا اقر ارتبین کیا صرف وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تو مجبود نہ کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر مشتری نے اپنے بائع سے دام لینے چاہاں نے تعوثرے داموں پر مشتری سے مسلح کر لی تو بائع اپنے بائع سے پورے دام لے سکتا ہے میر مید میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے ایک دار بعض ایک مشتری سے خرید ااور باہم قبضہ کیا بھر نصف وار استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کو اختیار ہے چاہے باتی دار نصف کو آد مے غلام میں لیا تا ترک کر دے اور غلام خرید نے والے کو خیار نہ ہوگا اگر چہ صفحہ کے کا متفرق ہوٹا اور باتی کا شرکت کی وجہ سے عیب دار ہوٹا

ا الین کی مخص نے اس کا جوت پہنچا کر کہ وہ اس کی ملک ہے یا فلان سب سے بھی اس کا حقد ار ہوں ہیں اس کو لے لیا ۱۳ ع اور بیدیان نہ کیا کہ اس کی ملک بھی کیونکر آئی آ پالطور تھے کے یا بہدے یا بطور میراث کے ۱۱ اس کے پاس بھی لازم آتا ہےاور علیٰ ہذااگر نصف غلام میں استحقاق ثابت ہوانہ نصف دار میں تو مشتری دار کو خیار نہ ہو گااوراگر نصف غلام اور نصف دار دونوں استحقاق میں لیے گیے تو کتاب میں فہ کور ہے کہ ہرا بیک کو خیار ہے جا ہے ترک کر دے یا لے لے اور ماخو ذ متر وک کی مقدار کتاب میں فہ کورنہیں ہے۔

ہمارے بعض اصحاب نے فر مایا کہ جائے چوتھائی کو چوتھائی کے عوض لے یا ترک کر دے اور بعض اسحاب نے فر مایا کہ پاہے نصف کونصف کے عوض لے یاترک کر دے اور اگر ہنوز کسی نے پچھا ختیار نہ کیا تھا کہ سنجن نے نصف غلام میں اجازت دے دی یا مشتری کو ہبہ یا صدقہ میں دے کرسپر وکر دیا تو مشتری غلام کا خیار باطل ہوگا مشتری دار کا باتی رہایہ مجیط میں ہے۔

زید نے عمرو سے غلام خرید ااور بکر کے ہاتھ فروخت کیا بھرزید نے دوبارہ خرید ااوراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا گیا تو عمرو سے دام واپس کرسکتا ہے ایسا ہی شمس الاسلام محمود اوز جندی کا فتو کی منقول ہے اور بیتھم اس روایت کے موانق سیجے ہوسکتا ہے کہ جس میں غدکور ہے کہ استحقاق کے ثبوت سے تمام بیچ جس قدروا تع ہوئی ہوں فتح ہوجاتی ہیں لیکن موافق ظاہر الروایت کے اگر مشتق کے مالک ہونے کا تھم کیا جائے تو تمام بیچوں کا فتح ہونا واجب نہیں ہیں زیدگا فروخت کرنا اور دوبارہ خرید نا بحالہ ہاتی ہے ہی عمرو سے واپس نہیں کرسکتا ہے بلکہ بکر سے واپس کر ہے بھر بکراس سے واپس کر رے بھریہ عمرو سے واپس کرے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ایک نے دوہر سے سالگ گھر خریداادراس پر قبضہ کیااوراس سے استحقاق میں لے لیا گیا گیں مستحق نے مشتری سے کہا کہ جو ہے مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کرے تو جو دام تو نے بائع کو دیئے ہیں وہ جھے سے لے لیا سے لیے پیر مستحق نے چاہا کہ جو بچھ مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کرے تو بعض مشاکخ نے کہا کہ واجب ہے کہ اس کو ریا فقیار نہ ہو بنا ہراس روایت کے جس میں ندکور ہے کہ ستحق کے واسطے ملک کا تھم ہونے سے تمام بچ فنٹے ہوجاتی ہیں اور موافق فلا ہرالروایت کے واپس لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے بائع سے اپنے داموں کا مطالبہ کیا اور مستحق نے مشتری نے بائع سے اپنے وام لے لے اس نے لے بچر ستحق نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو با تفاق الروایات ایسا نہیں کر سکتا ہے یو ذخیرہ میں ہے۔

امام محرر حمة الدُعليہ نے ذیا دات میں ذکر کیا کہ ایک فیص نے دوسر سے ایک غلام خرید ااور اس پر قبدہ کرلیا اور ایک فیص نے مشتری کے لیے ضان درک کرلی کہ جو پھوآ کدہ پیدا ہوا اوقتم استحقاق وغیرہ تو میں تیرے واسطے تمن کا ضام من ہوں پھر مشتری نے باتھ فروخت کی اور حمدہ کیا اور دے دیا پھر زید نے باتھ فروخت کر کے ہاتھ فروخت کیا اور حمدہ کیا اور حمدہ کیا اور خوادہ تم اس مشتری عمرواور تمام بالعوں پر جاری ہوگا حتی کہ اگر عمرویا کی بائع نے مشتری ہوگا حتی کہ اگر عمرویا کی بائع نے مستحق پر اپنی ملک مطلق کے گواہ قائم کیا تو مقبول نہ بول کے اور مردومشتری اپنے بائع سے بدون اعادہ گواہوں کے دام والی کر کتے ہیں لیکن جب تک کی بائع سے دام والی نہ کے خیس مستک کی بائع سے دام والی نہ کہ ہو کہ بیس کہ بیت بیل کے بیس کہ جو اپنی سے بائع سے ایک ہوگا کی درمیا تی مشتری کے والی لے سکتا ہے اور تہ بیل کہ ہوگا والی امر کے گواہ وقت تمن والی کرنے کے بیش کرتے جا ہیں کہ بھے میش مان درک فیل سے لے سکتا ہے اور آیا ہم مشتری کواس امر کے گواہ وقت تمن والی کرنے کے بیش کرتے جا ہیں کہ بھے میش کہ اس سے دام وصول کر لیے گئے ہیں مشلا کی دوسرے قاضی کے پاس حدام والی لیے گئے تو گواہ والی نا ضرور ہے اور اگر قاضی کو معلوم ہو ضرور دین ہیں ہے اور اگر اس صورت میں خلاام استحقاق میں اپند گیا بلکہ اس نے عرو پر اپنی اصلی آزادی کے گواہ قائم کر کے تھم آزادی حاصل کر لیا تو ہر ایک اس کے ایک جا ہے وار اگر اس کے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس اس کے خودوام والیس کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر آئی کھی فیل سے تیل اس کے خودوام والیس کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس اس اس کے خودوام والیس کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس کے اور اگر اس کے خودوام والیس کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اور کو کو گواہ کو کے تھم آزادی حاصل کر لیا تو ہر ایک اس کی اس کے اسکتا ہے اور اگر اس کے اسکتا ہے اور اگر اس کے اسکتا ہے اور اگر اس کو دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس کو کور اس کی فیل سے تو میں ور اپنی اس کی کور کے اسکتا ہے اور اگر اس کور کے سکتا ہے اور اگر اس کور کر کے تھم آزادی کور کور کور کور کور کور کور کے کہ کور کیا کی کور کیا کور کے سکتا ہے اور اگر کور کور کی کور کی کور کے کی کور کے کی کور کی کور کی

صورت میں غلام نے اصلی آ زادی کے گواہ ندد ئے بلکہ یوں دعویٰ کیا کہ میں فلاں تض کا غلام تھا اس نے جھے ایک سال ہے آ زاد کیا ہے اور تاریخ
اور اس امر کے گواہ بیش کیے یا خود کی شخص نے بہی گواہ بیش کیے کہ میرا غلام تھا میں نے اس کوا یک سال ہے آ زاد کیا ہے اور تاریخ
آ زادی کی سب فروخت کی تاریخوں ہے سابق ہے اور قاضی نے تھم دے دیا تو ہر شتری اپنے بائع ہے آبل دام واپس دیے کے لیے
سکت ہے ای طرح آگر تاریخ معلوم نہ ہوئی ہوتو بھی بہی تھم ہے۔ اس طرح آگر غلام نے یا کسی تحض نے بدگواہ قائم کیے کہ میرا غلام تھا
میں نے اس کو مد ہر کر دیا ہے۔ اس کو ایک سال کاعر صد ہوایا بجائے غلام کے بائدی تھی کہ اس نے گواہ قائم کیے کہ میرا غلام تھا
ایک سال ہے ام ولد ہوں یا کسی شخص نے اس امر کے گواہ قائم کے اور تد ہیر یا استیلا دکی تاریخ سے فروخت کی تاریخوں ہے سابق
ایک سال ہے ام ولد ہوں یا کسی شخص نے اس امر کے گواہ قائم کے اور تد ہیر یا استیلا دکی تاریخ سے دائی در ہے ہے ہیں دائی ہو اپنی در ہے ہے ہیں دائی ہو تھی ہوں گواہ ہوتی ہوں کہ ہوں کہ ہور شتری اپنی دیے سے شلا غلام یابا ندی نے ان کے محمد سے مشلا غلام یابا ندی نے ان کسی ہوتی ہوں کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کا ہور کہ مطلق کی ڈگری دونوں کیا اس کے میں اور تو ہے کہ ہور کہ ہور کی دوی تو یہ ہوگی اس میں ہور کسی ہور آبی ہور ہیں ہور ہی ہور کی اس میں ہور تی ہور کی تو یہ ہور کی اس میں ہور تی ہور کی اس میں ہر مشتری اپنی ہور ہور کہ ہوئی اس میں ہر مشتری اپنی ہور ہور کہ ہوئی اس میں ہر مشتری اپنی ہے دا ہور کی اپنی ہے دا ہور کسی ہور گور اس میں ہر مشتری اپنی ہور ہور کسی ہور کسی ہور گور اس میں ہر مشتری اپنی ہے دا ہور کسی کسی ہر مشتری اپنی ہے دا ہور کسی کسی ہر مشتری اپنی سے دائیں کرنے ہور کسی ہور گور اپنی کسی ہر مشتری اپنی سے دائی کسی ہور گور اپنی دی ہور کسی ہور گیا ہور کسی ہور گور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور کسی ہور گور اس میں ہر مشتری اپنی سے دائی کسی ہر مشتری اپنی سے دائیں کرنے ہور کسی کسی ہر مشتری اپنی ہور گور کسی کسی ہور گور کس

امام محدر ممۃ اللہ علیہ نے زیادات میں فرمایا کہ ایک مخف نے دوسرے سے ایک باندی خریدی اوراس پر قبضہ کرلیا پھرایک مستحق نے گواہوں سے استحقاق ٹابت کر کے باندی لے لی تو مشتری اپنے بائع سے دام واپس کر لے گاید ذخیرہ میں ہے۔ اورا گرمشتی نے مستحق کی ملک ہونے کا اقر ارکر ویا یافتم لی ٹی اوراس نے انکار کیا اور مشتحق کی ڈگری ہوگئی پھراپنے بائع سے دام واپس لینے چاہتو اس کو بیا ختیار نہیں اورا گر گواہ قائم کے کہ بالع نے اقر ارکیا ہے کہ بیڑے مستحق کی ملک ہوتے واپس لے سکتا ہے اورا گراس کے پاس گواہ نہوں اور چاہا کہ بائع سے اس امر کی قسم لے کہ میں نے ستحق کی ملک ہونے کا اقر ارنہیں کیا ہے تو قسم لے سکتا ہے کذاتی الخلاصد اگر

بالع نيشم كول كياتو تمن واپس كرے كا كذافي الوجيز للكر درى \_

اگرمشتری نے اپنے اقرار یا کلول کے بعداس امرے گواہ قائم کرنے جا ہے کہ پیٹے مستحق کی ملک ہے اور مراداس کی ہہ ہے

کہ بائع ہے دام واپس کرے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر باندی کا کوئی مستحق نہ پیدا ہوا بلکہ اس نے اپنی اصلی آزادی کا دعویٰ کیا اور
مشتری نے اس کی اصلی آزادی کا اقرار کیا یا تیم ہے انکار کیا اور قاضی نے باندی کی اصلی حرہ ونے کی ڈگری کر دی تو اپنے بائع ہے
دام واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر بائع نے مقولہ مشتری ہے انکار کیا اور مشتری نے کہا کہ میں اصلی آزادی کے گواہ و بتا ہوں تو مقبول
ہوں گے اگر مستحق نے مشتری پر بیدوی کی کیا کہ بیر باندی میری ہے میں نے اس کو آزاد یا مدیر یا ام ولد بنایا ہے اور مشتری نے اس کا
اقراد کیا یا قتم سے گول کیا تو بھی اپنے وام بائع ہے نہیں لے سکتا ہے پس اگر مشتری نے بائع پر اس امریک گواہ واقع کم کرنے جا ہے تا کہ
مثن واپس کرے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے گواہوں نے عتق مطلق کی بدون تاریخ کے گواہی دی یا ایسی تاریخ بیان کی تو گواہی مقبول نہ
تاریخ سے پہلے ہو گواہی مقبول اور اپنے وام واپس لے گا اور اگر بعد خرید کے عتق واقع ہونے کی تاریخ بیان کی تو گواہی مقبول نہ وگی بید ذخیرہ میں ہے۔

امام محدر حمة الله عليد في زيادات من فرمايا كدايك باندى جوعبدالله ك باس بهاس ايراتيم في محد ع كما كدا عديد

باندی جوعبداللہ کے پاس ہے میری باندی تھی میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کر کے تیرے سپر دکر دی تھی اور تو نے دام نہیں و یئے تنظیم جو کی جو بداللہ نے بیٹر کے اسکے سب قول کی تعمد بی کی اور عبداللہ اس سے منکر ہاور کہ اسکے سب قول کی تعمد بی کی اور عبداللہ اس سے منکر ہاور کہتا ہے کہ میری باندی ہے تو عبداللہ کا قول باندی کے باب میں معتبر ہوگا اور شن کی ذکری ابراہیم کے نام محمد پر ہوگی رہی ہو ہیں ہے۔ ملک مطلق یا ملک نتائج کی صورت میں گواہ پیش کرنا ہے

پراگراس باندی کوعیداللہ ہے کسی تخص نے ملک مطلق یا ملک نتاج کے گواہ پیش کر کے لیا تو جمہ کچھ دام ابراہیم ہے والی نہیں کر کے لیانو جمہ کچھ دام ابراہیم ہے درحالیکہ وہ والی نہیں کرسکتا ہے اورا گرجم نے مستحق پراس امر کے گواہ قائم کیے کہ یہ بیری باندی ہے تھی ہے ابراہیم سے فریدی ہے درحالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور بیس نے اس پر قصد کرلیا تو اس کے نام باندی کی ڈگری ہوجائے کی پھراگر مستحق نے محمد پر نتاج کے گواہ فیش کے تو مستحق کے نام ڈگری ہوگی اور محد اپنے دام ابراہیم سے واپس کرلے گا یہ بیطار دسی میں ہے۔

اگر با ندی کا کوئی ستی نہ پیدا ہوائی نیاندی نے عبداللہ پر کواہ قائم کیے کہ ش اصلی آزاد ہوں اور قاضی نے بیکھ دے دیا تو مجمد ہے دام اہرا ہیم سے واپس لے گا۔ ای طرح اگر عبداللہ نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ میری باندی تھی میں نے اس کو آزاد بالد بر باام ولد بنایا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا تو مجمد اپنے دام اہرا ہیم سے واپس نے گا اور ای طرح آگر باندی نے تعلق یا تدبیر یا استیلاد کے گواہ بدون تاریخ کے پیش کیے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر تاریخ بیان کی تو و کھنا چاہیے کہ اگر ابرا ہیم وقعہ کے درمیان تھے واقع ہونے کی تاریخ عین وغیرہ کے بعد ہے تو مجمد ہے وام ابرا ہیم سے واپس لے گا اور اگر عین یا تدبیر یا استیلاد مثلا ایک سال سے واقع ہونے کی تاریخ دو برس ہے یعنی اس سے پہلے ہو و وام واپس کا دعویٰ کرتی ہے اور گواہ بھی گوائی دیتے ہیں اور ان دونوں کی تھے واقع ہونے کی تاریخ دو برس ہے یعنی اس سے پہلے ہو و وام واپس نیس کرسکتا ہے اور اگر باندی نے مجمد اپنے وام ابرا ہیم سے نو مجمد سے دو ام ابرا ہیم سے نوام میں اگر باندی نے بدل کیا بت اور اگر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم سے واپس کے دام ابرا ہیم سے نوالی میں اگر باندی نے بدل کیا بت اور اگر دیا اور آزاد ہوگئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم سے نوالی اور آزاد ہوگئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم سے واپس کر سکنا ہے کوئی آن اس می سے بیس کے سکت کوئی اور آزاد ہوگئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم سے نوالی کر سکنا ہے کہ اس کے دو اس کی کھوئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم سے نوالی اس کے دو اس کی دونوں کی تو اس کی کھوئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم کی تو اس کی کھوئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم کے دونوں کی کھوئی تو اس وقت مجمد اپنے وام ابرا ہیم کے دونوں کی بیم کی تو اس کی کھوئی تو اس کی کھوئی تو اس کی کھوئی کھوئی کے دونوں کی کھوئی کوئی تو اس کی کھوئی تو اس کی کھوئی تو اس کی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے دونوں کی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کے دونوں کی کھوئی کے دونوں کوئی کھوئی کے دونوں کوئی کھوئی کوئی ک

اگر عبداللہ نے اقرار کیا کہ میں نے بیا اندی جھ سے سود بتار کونر بدی اور قبضہ لیا اور دام و سے دیے ہیں اور جھ نے اس کی تھر ایس کی جھر ہا ہمی تصدیق کے بعر با اللہ کے باس سے بیا اندی استحقاق میں لے باتی تو عبداللہ اپنی تصدیق کی تعرباللہ کے باس سے بائدی استحقاق میں لیے جانے کے بعد اس طرح ہا ہمی تصدیق کی قوعبداللہ اپنی اور جھر حاضر یا ابراہیم سے تیس نے سکتا ہے اس کے جانے کے بعد اس طرح باہمی تصدیق کی قوعبداللہ اور جھر اپنی اس کے جانہ کی استحقاق میں لے کہ جم سے بائدی استحقاق میں لے کی بحر جھر نے عاب تھا اور بنوز اس کی طرف سے کوئی تصدیق یا تکذیب تیس بائی کی بھر عبداللہ نے بائدی استحقاق میں لے کی بحر جھر نے اس سے جو کہ ایس ایراہیم ہیں تھی اور مراداس کی بیہ بھر ہے اور اگر جھر نے کہا کہ میں ایراہیم پراس امر کے گواہ قائم کرتا ہوں کے عبداللہ نے بھر سے کہ ایراہیم سے جمن والی کر سے تو گواہ متبول ہوں گے۔ اس طرح کواہ اس میں جو بھی کواہ متبول اور اپنی تحدیق کی اس سے بائدی استحقاق میں لے لی جائے عبداللہ نے بچھ سے فرید نے کہ دعویٰ کی میں ہوں گے۔ اس امر کے گواہ متبول اور اپنی تصدیق کی کہر نے بائدی استحقاق میں لے لی جائے بور اگر جو عبداللہ نے بہر دکر دی یا صورت بائی والے در اگر جو عبداللہ نے باہمی تصدیق کی کہر نے بائدی عبداللہ کو جبد کر کے پر دکر دی یا صورت بائی والے میں کہ ایراہیم سے نیس لے سکتا ہے اور اگر جو عبداللہ نے باہمی تصدیق کی کہر نے بائدی استحقاق میں کے دام ایراہیم سے نیس لے سکتا ہے اور اگر جو عبداللہ کے بہد کر دی یا صورت بائی والے میں کہ اس لے سکتا ہے بائد ان الذخر ہے۔

ایک فخص نے برار درم کوایک با ندی خریدی اور دام دے دیے اور با ندی پر ہنوز قبضہ نہ کیا تھا کہ سی فخص نے کواہ قائم کیے

کہ بیمیری باندی ہے اور مشتری و بالغ دونوں حاضر ہیں اور قاضی نے مستحق کی ڈگری کردی پھر بالغ یامشتری نے دعویٰ کیا کہ باغ نے مشتری کے ہاتھ فرو خت کرنے سے پہلے میر باندی ای مستحق سے خریدی تھی اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں مے اور اگر مشتری نے بعد استحقاق ثابت ہونے کے قامنی ہے درخواست کی کہ بائع ہے کہا جائے کہ مجھے میرے میرد کردے یا بھے تو ڑ دی جائے تو قامنی بھے تو ڑ : ہے گا اور مشتری اپنے وام باکع ہے وصول کر لے گا۔ پھراگر قاضی کے بع فنخ کرد ہے کے بعد باکع کواس امر کے گواہ دسپتاب ہوئے كه يس فيل فروخت كرنے كے مستحل سے بير باندى فريدى تھى تو تسخ تا ہے حال پر ويداى باتى رہے كا كيونكه و وظاہر و باطن ميں نافذ ہو چکا ہاور اگر دونوں میں سے کسی نے تھ کی اجازت دین جائی تونہیں ہوسکیا ہاور اگرمشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا مجراس کے ہاتھ سے استحقاق میں نے لی گئی اور مشتری نے بائع سے ثمن لے لیا بھر ہائع نے مستحق سے خرید نے کے گواہ پائے اور مستحق پر چیش کر کے یں ڈگری کرالی پھر جا ہا کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالے و صاحبین کے زویک اس کو بیا ختیار ہے اور بھیا س قول ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ س كويدا عقيار نبيل باوريع عود ندكر يركى اوريكم اسوقت بكرقاضى في مشترى كي ما بائع يتين واليس لين كالحكم كرديا بمربائع کو متحق سے خرید نے کے گواہ دستیاب ہوئے اور اگر ہنوز مشتری کے نام ریکم نہیں کیا تھا کہ بائع نے مستحق پر قبل فرو شت کے خرید نے كے كواہ قائم كر كے اپنے نام باندى كى و كرى كرالى تو بائدى مشترى كو مطے كى بجرا كر قاضى نے بائع پر داموں كى و كرى كردى \_ بجر بائع نے مواد قائم کیے کہ تو دیسائی اختلاف ندکور جاری ہوگا۔ اگر مشتری نے بائدی لئی جانی اور بائدی نے انکار کیا تو دیے پر مجبور نہ کیا جائے گا وراگر بائع نے اس کے دمیدلازم کرنے کا قصد کیا تو اس کوا تعلیار ہے اور اگر مشتری نے بائع سے خصومت نہ لی لیکن اس سے وام طلب کیے اس نے دے دیتے یا فنٹح قبول کیا پھر بائع نے مستحق سے خرید نے کواہ پیش کیے اور باندی کی اس کے نام ڈگری ہوئی تو دونوں میں سے کی کواختیار نبیں ہے کہ باندی دوسرے کے ذمہ ڈالے اور اگر بائع نے مستحق سے ٹریدنے کے کواہ نہ قائم کیے بلکہ اس امر کے کواہ ئے کہ بیمیری ملک میں بیدا ہوئی تھی تو بیمورت اور ستی سے خرید نے کی صورت یہاں بکسال ہے بیافلا صریعی ہے۔

اگر کسی سے انگور کے درخت خریدے یاز مین و درخت خر ماسب خریدے اور قبضہ کرلیا پھر فقط میدان زمین کا استحقاق ٹا بت کای گیا تو مشتری کوا فقیار ہے کہ درخت بالع کووا پس کر کے بورائمن اس سےوا پس لے لیے بیز خیر و میں ہے۔

ایک محوزامع زین کے خریداوہ استحقاق میں لیا گیا تو پوراٹمن واپس کرے اوراگر بدون زین کے استحقاقالیا گیا تو بھذر حصہ کے واپس کے استحقاقالیا گیا تو بھذر حصہ کے واپس کے طائع ہوجانے کی صورت میں تھم ہے اوراگر زین باتی ہواور مشتری نے اس کا واپس کرنا اور پوراٹمن اپس لیمنا چا بااور بائع نے انکار کیا تو اس کو بیا تقلیارہے بیوجیز کردری میں ہے۔

ایک مخص نے زمین خریدی اور اس میں ورخت ہوئے وہ ورخت اُگے پھر زمین استحقاق میں لے لی گئی تو مستری ہے ہو ایک مختص نے درخت اُ کھاڑے ان ورخت ہوئے وہ ورخت اُ کے پھر زمین استحقاق میں لے لی گئی تو مستری ہوئے گا کہ بچھ کو احتیار ہے جا ہے ان ورخوں کر ہے وہ سے دے دے اور میدرخت تیرے ہوجا کیں گئی یا اس کر سے دے دے اور میدرخت تیرے ہوجا کیں گئی یا اس کر اکھاڑنے کی اجازت دے اور چو پچھ تیری زمین کو نقصان ہوگاوہ نقصان مشتری دے گا بس اگر اس نے ورخت اکھاڑ نے کا ایکم کیا اور مشتری نے کا محارث کی اجازت دے اور جو پچھ نقصان زمین کو نقصان زمین اوا کی مشتری نے اکھاڑ وہ ان کھاڑے کی تیت یا جو پچھ نقصان زمین اوا کی مشتری نے ان کھاڑے کے اس می مشتری کو درختوں کی قیمت دے کر درخت ایچ واسطے دے دیے پچرمشتری نے بائع کو پایا تو بائع ہے اور مستحق کو بھی بائع یا مشتری کی جم مشتری نے بائع کو پایا تو بائع ہے اپ یہ بیسب اہا م اعظم رحمۃ الندعلیہ والم ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ کا قول ہے۔

اگرزین کاکوئی سخق طا ہر نہ ہوا یہاں تک کہ درختوں میں پھل آگے خواہ پک گئے یا نہیں کے پھرا کیہ سخق نے آکرزین کا استحقاق اور بت کیا اور مشتری سے درخت اکھاڑ لینے کا مطالبہ کیا تو اس کو افتیار ہے پس اگرزین کا بالع حاضر ہوتو مشتری کو افتیار ہوا کہ باقع سے درختوں کی قیمت نہیں کہ باقع سے درختوں کی قیمت نہیں کہ باقع سے درختوں کی قیمت نہیں کے بوں اور باقع کے بہر کیا جائے گا کہ درخت لے سکتا ہے اور مشتری پر پھل تو ڈیلنے کے واسطے جر کیا جائے گا خواہ کے بوں یا کچے ہوں اور باقع پر جبر کیا جائے گا کہ درخت اکھاڑ سے بہر کیا تاہم فان میں ہے۔ باقع نے ایک فضی کوشتری پر ٹمن کے واسطے حوالہ کیا اور مشتری نے تال الکوشن اوا کر دیا چر مسلم میں ہے۔ استحقاق میں لے لیا گیا تو مجموع النواز ل میں شخ الاسلام علی سغدی سے منقول ہے کہ مشتری باقع سے استحقاق میں اور یا نکا کوئی چیز و کیل سے خریدی تو وقت استحقاق تا بت ہوئے جامع میں ہے کہ مشتری کو افتیار ہے تا بعض سے دصول کر سے اباقع سے داگر کوئی چیز و کیل سے خریدی تو وقت استحقاق تا بت ہوئے وصول کر سے اباقع سے داگر کوئی چیز و کیل سے خریدی تو وقت استحقاق تا بت ہوئے وصول کر سے ابنا ہوا و داگر موکل کو دیا ہے تو وکیل سے کہا جائے کہ اپنے موکل سے دام سے کہا جائے کہ اپنے موکل سے دام سے کہا جائے کہ اپنے موکل سے دام دی کے مشتری کے بہا جائے کہا ہوں کہا ہے دولی کے دولی کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا ہوائے کہا جائے کہا کہا جائے کہا ہوئے کہا کہا جائے کہا ہوائے کہا ہوئے کہائے کا کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کو کہائے کو کہائے کہ کہائے کہائے کہائے کہائے

مجموع النوازل میں ہے کہ دو مخصوں میں سے ایک باندی کی بیج واقع ہوئی پھر بھکم قاضی وہ باندی استحقاق میں لے لے گئ اور مشتری نے بائع سے دام وصول کر لیے پھرا ماموں کے فتوی سے ظاہر ہوا کہ تھم تضا فاسد تھا لیس بائع نے مستحق سے وہ باندی لے لی تو مستحق علیہ یعنی مشتری یا اس کے قائم مقام کوو وہاندی واپس کر لینے کا اعتبار نہیں ہے کذافی الخلاصہ۔

ایک نے دوسرے سے قراطیس کمی قدر شن معلوم کو قریدی اور مشتری نے ایک جمار معین قراطیس کے داموں میں ستر کود با جس کی قیمت جالیس ہیں اگر قراطیس میں استحقاق ٹابت ہوتو مشتری اپنے بائع سے ستر وصول کر لے گا یہ فعول محادیہ ہے۔

ایک محفی نے دوسرے سے ایک با ندی خرید کر قبضہ کیا چرا لیک محض نے آ کر با ندی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اقراد کیا کہ یہ مدی کی ہے اور مشتری نے انکا سے دام دصول کرنے جا ہے پس مدی کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام دصول کرنے جا ہے پس بائع نے کہا کہ وہ باندی مدی کی اس وجہ سے ہوگئی کہ تو نے اس کو جہد کردی تھی تو بائع کا قول قبول ہوگا ادر مشتری اس سے دام ہیں سے سکتا ہے ہو فنے وہ میں ہے۔

اگرمشتری ہے دو کواہوں کی کوائی پرلی گئی اورخودمشہو دعلیہ یعنی مشتری نے کواہوں کی تعدیل کی توامام ابو یوسف رحمة الله عایہ نے فرمایا کہ میں کواہوں کا حال دریا فت کروں گا اگران کی تعدیل ہوگئ تو مشہود علیہ بعنی مشتری یا اس کا قائم مقام ہائع ہے اپنے دام وصول کر لے گا اگر تعدیل نہ ہوئی تو مشہو وعلیہ پران کی گواہی ہے ڈگری ہوجائے گی کیونکہ خوداس نے ان کی تعدیل کی ہے لیکن مشہو دعلیہ اپنے بائع سے دام صول نہیں کرسکتا ہے اور بیصورت بمنز لہ خودا قرار کرنے کے قرار دی جائے گی بیفصول مماویہ میں ہے۔

ا قاله کی ایک صورت کابیان ☆

ا مام محمد رحمة الله عليه نے جامع كبير ميں فر مايا ايك مخص نے دوسرے سے ایک غلام ہزار درم كوفر بدا اورمشتری كے عكم ہے كى کفیل نے اس کی طرف ہے شمن کی مثنات کرلی اور کفیل نے با تع کو دام ادا کر دیتے اور غائب ہو گیا اور غلام مشتری کے پاس سے استحقاق میں لےلیا گیایاوہ آزاد بامد ہر یامکا تب نکلایا بائدی تھی کہ ام ولد ثابت ہوئی پس مشتری نے اپنے بائع ہے ثمن واپس لیما جاہا تو دیکھا جائے گا کہا گر نقیل نے جو کچھ دیا تھاوہ مشتری ہے لیا ہے تو مشتری بائع سے لے سکتا ہے اور اگر مشتری ہے نہیں لیا ہے تو مشتری بائع ہے تہیں لے سکتا ہے پھر جب گفیل حاضر ہوا تو اس کواختیار ہے جا ہے بائع ہے (جو پھراس نے دیا ہے ۱۱)وصول کرے یا مشتری سے لے لیاں اگراس نے بائع سے لیاتو بائع مشتری سے بیس لے سکتا ہے اور اگر مشتری سے لیاتو مشتری بائع سے واپس لے گااورا گرکفیل کے حاضر ہونے کے بعد مشتری نے یا نع کا پیچیا کچڑنا جا ہا تبل اس کے کہ فیل مشتری ہے لیما اختیار کرے تو مشترى كويها ختيارتبين ہےاورا گر كفالت نه ہو بلكه اوائے ثمن كاحكم كيا ہواور باتى مئلدا ہے حال پر ہوتو سب صورتوں ميں بمز له كفالت کے ہے اور اگر ان اسباب میں ہے جوہم نے کفالت میں ذکر کیے کوئی نہ ہولیکن قصنہ سے پہلے غلام مرگیا اور لفیل دام اداکر کے غائب ہو گیا ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ ہا کی سے تمن وصول کرے خوا انفیل نے مشتری سے (جوادا کیا ۱۲) لیا ہو یا نہ لیا ہواور اگر اس صورت میں تقبل حاضر ہوایا تقبل موجود ہی ہوتو تقبل کواختیا رہیں کہ بائع ہے دام واپس کرے۔اور اگر غلام نہیں مرا بلکہ کسی سبب ہے دونوں میں بیع فنخ ہوگئی ہیں اگراہے سبب سے فنخ ہوئی کہ وہ ہر دجہ ہے فنخ ہے مثلاً بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بحکم قاضی یا قبل قبضہ کے بحکم قاضی یا بلاتھم قاضی واپس کیایا خیار ریت یا خیار شرط کی وجہ ہےواپس کیا تو اس کا تھم مثل قبضہ ہے پہلے غلام کے مرجانے کی صورت کے تھم کے ہے ای طرح اگر مشتری نے دوسرے کو تھم کیا کہ میری طرف ہے دام اوا کر وے اس نے اوا کر دیتے پھر مشتر ی کوسپر د كرنے سے بہلے باكع كے پاس غلام مركبيا توسيب صورتوں من مشترى بى بائع سے دام وصول كرے كا اور اگر كفالت بدون تقم مشترى کے ہو پھر دونوں میں ہروجہ سے بیج سنخ ہو گئی تو گفیل کوا ختیار ہے کہ بائع سے ثمن وصول کرے اور گفیل کومشتری ہے لینے کی کوئی راہ تہیں ہے۔اگر منتخ بیج اِن دونوں کے حق میں ہوئی اور حق ٹالث میں بیج جدید قرار پائی جیسے اقالہ یا بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بدون تھم قاضی واپس کرنا تو گفیل کو ہائع ہے واپس لینے کا پچھاختیار نہیں ہے اور حق انقبض مشتری کو پہنچتا ہے اور جو قبضہ کیا اور وصول کیا ہے و ولقیل کا ہے ندمشتری کا اورا گر کفالت نہ ہو بلکہ بدون تھم مشتری کے کسی مخص نے ثمن ادا کر دیا تو تمام صورتوں میں وہی جواب ہوگا جو بلا تھم مشتری کفالت کرنے کی صورت میں ہم نے وکر کیا ہے۔ اگر کفالت بھکم مشتری ہو پس کفیل نے پہلے س وینار پر با لعے ہے من کے عوض ملح کرلی تو گفیل کوا ختیار ہے کہ مشتری ہے درم نے لے نہ دینار۔ پھرا گرغلام استحقاق میں لیا گیا اور گفیل غائب ہے پھر حاضر ہوا تو اس کو با کع کا پیچیها کرنا دیناروں کے واسطےروا ہے اور کفیل کومشیری کی طرف کوئی راہ نہیں ہے خواہ بیانتحقاق اس مجلس میں ہو یا مجلس سے انتراق کے بعد ہودونوں برابر ہیں اورایسے ہی اگر ہائع نے کفیل کے ہاتھ وہ درم جس کی اس نے کفالت کی ہے ویناروں کے عوض فروخت كرويئة بجرغلام من استحقاق ثابت بواتو تع باطل بوكى اورمراوا مام محدرهمة الله عليه كى تع وصلح كے درميان مساوات سے یہ ہے کہ دونوں کے مجلس سے جدا ہونے کے بعد مساوی ہیں اور اگر دونوں کے مجلس میں موجود ہونے کی حالت میں استحقاق ثابت ہوا تو تیج باطل ندہوگی اور ملے باطل ہوجائے گی اور اگر غلام میں استحقاق ثابت ندہوالیکن بائع کے قبصہ میں مرگیا حالانکے گفیل بائع کے ہاتھ

۔ اگر کفیل نے جید درموں کی کفالت کی اور نبہرہ ادا کیے تو مشتری ہے جید لے گا ادر اگر غلام استحقاق میں لیا حمیا تو بائع یا مشتری سے نبہرہ لے سکتا ہے اور اگر نبہرہ کی کفالت کی اور جیدا دا کیے تو نبہرہ لے سکتا ہے اور اگر غلام میں استحقاق ٹابت ہوا تو بائع سے جیدرم واپس لے سکتا ہے اور مشتری سے بائع سے جید لے گا کذائی الکافی۔ جید درم واپس لے سکتا ہے اور مشتری سے بائع سے جید لے گا کذائی الکافی۔

اگر غلام میں استحقاق ہابت نہ ہوائیکن قبضہ سے پہلے غلام مشتری کے پاس مرکیا اور کھیل نے جس کا الترام کیا تھا اس سے تقس اداکر چاہ تو کھیل کو با تع سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لین مشتری سے بڑا دورم نبیرہ نے لیے گا درا گرفیل نے جس کا الترام کیا تھا اس سے جیدادا کیے ہیں پھر غلام با تع کے قبضہ میں مرکیا تو کھیل کو بائع سے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی لیکن فیل مشتری سے وہ درم لے سکتا ہے جس کی اس نے کھا اس نے کھا اور اگر مشتری نے استحال کی جامور ہو سے اسلام کی کھی جید درم لے گا اور اگر مشتری نے مسی کی تحق کو سے ہیں گا درم ادا کیے قومشتری سے بالکھا استحق کی گھیل نے بائع کا دیے تو بسیدادا کیے قومشتری سے بالکھا استحق کی اسلام سے بھیل اور کر سے دری ادا کیے تو جسیدادا کیے ہیں و لیے بی والیس لے سکتا ہے جسیدا واسلے اس نے جسیدا سے دوسول کے ہیں اور اگر مشتری سے لینا چا ہے تو مشی ادا کیے ہوئے کے لے گا بشر طیک ادا کے ہوئے درم مامور یہ سے دری ہوں اور اگر جید ہوں تو جسیدا واکر جید ہوں تو بسیدا کہ کہ جسیدا سے جسیدا کی جسیدا سے جسیدا کہ جسیدا سے جسید سے جسیدا س

اقوبالغے ہے ویسے واپس لے سکتا ہے جیسے اوا کرنے کا حکم کیا تھار یحیط میں لکھا ہے۔

اگر کسی محفق نے مشتری کے واسطے اس طرح منانت کی کداگر استحقاقی ظاہر ہوتو ہیں ٹمن کا ضامن ہوں تو جائز ہے لیکن جب
مستحق نے بھکم قاضی بچے مشتری سے لے لی تو گفیل سے اس کو درم وصول کرنا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب با تع پر خمن کرنا واجب ہو
جائے اور باتع پر فنح بچے پڑتین واجب ہوگا اور فنح اس طور سے ہوگا کہ مشتری بائع سے خمن واپس طلب کر بے پس قاضی دونوں ہیں تیج فنح
کرد سے گا اور ٹمن بالکع پر واجب ہوگا اور اس وقت مشتری کو خیار ہوگا جا ہے بائع سے وصول کر سے یا تفیل سے پس اگر کفیل ہے لیا اور
کفالت بلا تھم تھی تو گفیل بائع سے نہیں لے سکتا ہے لیکن بائع بعد استحقاق ظاہر ہوکر ڈگری ہوجا نے کے اپنے بائع ہے ٹمن لے سکتا ہے یہ فسول محاور ہے ہوگا ور بھی ہے۔

یفسول محاور ہیں ہے۔

اگرمدی نے مدعاعلیہ کوکوئی چیز دے دی اور گھر لے گیا بھراس شے میں جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے استحقاق طاہر ہوا تو دیے والا دی ہوئی چیز کووالی نہیں لے سکتا ہے بیدوجیز کر دری میں ہے اگر دیناروں کے حق سے درم پر صلح کرلی اور قبضہ کرلیا پھراس میں بعد جدائی کے استحقاق طاہر ہوا تو دیناروالیں لے گاریف سول مجا دیے میں ہے۔

اگرسوورم کے اس کے نصف پر سلح کر لی اور بدل کے لیا بھر بدل میں استحقاق ظاہر ہوا تو اس کے مثل واپس لے لے او رتمام قرضہ اوّل واپس نبیس لے سکتا ہے ہے وجیز کر دری میں ہے۔

اگر درموں ہے ایک مگر گیہوں پرصلح کر لی تو جائز ہے پھر اگر ٹر میں استحقاق ثابت ہوایا عیب یا کراس کوواپس کر دیا تو اپنا اصل تن لے سکتا ہے یعنی درم جواس پراصلی ہیں واپس لے سکتا ہے بیضول محاد سیمیں ہے۔

مولهو(١٤ بارې☆

### دعویٰغرورکے بیان میں

اگر کی فض نے کوئی با عری بطور فاسد یا جائز خریدی یا ہدیا صدقہ یا وصیت سے اس کا مالک ہوا پھر اس فض سے اس کے چنداولا دہو کی پھراس پر کی فض نے استحقاق فابت کیا تو مستحق کے نام باندی شع اولاد کی ڈگری ہوجائے گی گر جب کہ بیٹا بت ہو کہ اس فخص مستولد نے دھو کا کھایا اور اس کے جو ت کے واسطے خرید یا ہدوغیرہ کے گواہ ہونا ضرور جیں اور جب اس نے گواہ قائم کیے تو مستولد کا دھو کا کھانا فابت ہوجائے گاتو اس وقت قاضی مستحق کے نام باندی اور بچری قیمت اور باندی کے مقرکی ڈگری کرے گااور مشتری ہمارے نزویک اس فض سے جس نے اس کو مالک کیا ہے خواہ بائع ہو یا واجب ہوعقر والی نہیں لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری قیمت البتہ واپس لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری قیمت البتہ واپس لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری قیمت البتہ واپس لے سکتا ہے اور خرواولا دروزخصومت سے بہلے مرکنی اس کی قیمت کا مستولد بالکل ضامن نہ ہوگا

یدوجیو کردری علی ہے۔

غروراس کو کہتے ہیں کہ کوئی مختص با مدی خریدے یا بذریعہ ہبدو وصیت وغیرہ اسباب ملک کے اس کا مالک ہواو رام ولد بنائے پھر کواہوں سے طاہر ہو کہ بیدومرے کی ملک ہے تو ان مسکوں میں بچہ بھیمت آزاد ہوگا بیکا فی میں ہے۔

ایک باندی نے ایک مخض کے پاس آ کر بیان کیا جس آ زاد ہوں اس نے ای پراس سے نکاح کرلیا اور ایک بچے ہوا پھر باندی کے مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری باندی ہے اور ڈگری ہوگئ تو بچہ کی ڈگری بھی مالک کے نام ہوگی لیکن اگر شو ہراس امر کے گواہ قائم کرے کہ میں نے اس سے اس بناء پر نکاح کیا تھا کہ بیآ زاد ہے تو ایسے گواہوں سے اولا دکی سبب آ زادی یعنی غرور ٹابت ہو گ اور آ زادی کی صورت میں اس کے ملک کی ڈگری ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے گر ہاپ پر اس کی قیمت اپنے مال سے فی الحال وتت حکم قاضی واقع ہونے کے واجب ہوگی میں مبسوط میں ہے۔

باندی کا غلط بیانی کرے نکاح پر نکاح قائم کرتا ا

جواولا وخطائے قبل ہوئی اور باپ نے اس کی دیت بھکم قاضی لے لیاتو درصورت استحقاق روزقل کی قیمت معتبر ہوگی اورا اگر ویت میں ہے پھینیں لیا ہے تواس پر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر دیت میں سے بقدر قیمت لے لی تو قیمت کی ڈگری ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگراس مقتول از کے کا کوئی لڑکا ہو کہ اس نے سب دیت ومیراث باپ کے ساتھ لے لی اور دیت میں بفقدر قیمت یا کم پچھے مال برآ مد ہوا تو باپ پر اسی قدر کی ڈگری باپ کے مال سے کی جائے گی اور دریت اور ترکہ پسر میں سے قیمت کی ڈگری نہ ہوگی ہیہ حادی میں ہے۔

ا كرخود باب نے قل كيا تو أس كى قيمت دُائد ديے كا كذا في البدايه۔

اگرمتنولد مرگیااوراس پر چند قرضے بیں تومستی بھی قرض خواہوں میں شامل کیا جائے گااورلڑکے کی ولاء ہاندی کے مولی ک نہ ملے گی اگر چہ آزادی اس کے مولی کی طرف ہے امتنار کی گی اس واسطے کہ آزادی مستحق کی طرف سے امتنار کرنا صرف اس واسط ہے کہ مستولد پرضانت واجب لینے کا اختیار ہے لیکن اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور حم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا متنار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستحق کی طرف سے بچہ آزاد ہواللہٰ ذاضان نہیں لے سکتا ہے بیچیا میں ہے۔

اگر باپ کے پاس اس امر کے گواہ نہ ہوں کہ میں نے بائدی ہے اس بنا پر نکاح کیا کہ بیر ہ ہے اور مستحق سے علم پر قتم طلب کی قومستحق ہے قتم لی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اگر کمی مخص نے دوسرے کو خبر دی کہ بیٹورت جزہ ہاں نے اسی بنا پراس سے نکاح کرلیا اور خبر دیتے والے نے نکاح کرایا اور اولا وہوئی چرا یک شخص نے عورت پراپی یا ندی ہونے کا استحقاق ٹابت کیا اور قاضی نے بچہ کو بقیمت آزاد کیا اور شوہر نے بھر لا آزاد کا اس سے نکاح کہ بیٹر لا آزاد کیا اور اگر خبر دینے والے نے اس سے نکاح نہیں کرایا بلکہ عورت نے خوداس سے نکاح کہ کہ وہ جزہ ہے تو مستولداس یا ندی سے بعد آزاد ہونے کے بچہ کی قیمت لے سک سے مدذ خبرہ میں ہے۔ جد آزاد ہونے کے بچہ کی قیمت لے سک سے مدذ خبرہ میں ہے۔

اگر کمی مخص بکر کوایک با ندی نے دھوکا و یا کہ بیس زید کی با ندی ہوں ای پر زید ہے بکر نے خرید نی اورام ولد بنایا بھر عمر و نے استحقاق تابت کر کے لے لی تو بکرا بنائمن اور بچہ کی قیمت زیدے لے گانہ با ندی ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید نے ایک باندی خریدی اور قبضہ کر کے عمر و کے ہاتھ فروخت کردی اور عمر و سے اس کے اولا دہوئی پھر بکر نے استحقاق ٹابت کر کے لے لی تو عمر وابنا ثمن اور بچہ کی قبمت اپنے بائع سے لے سکتا ہے اور دوسر ابائع اپنے بائع سے بچہ کی قبمت نہیں لے سکتا ہے بیدا مام اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کا تول ہے کذا فی قاضی خان۔

اگرزیدو تمرونے ایک بائدی خریدی پھرایک نے ابنا حصد دوسرے شریک کو بہدکر دیااور بائدی کے اس سے اولا دہوئی اور کرنے استحقاق ٹابت کرکے بائدی لے نی اور اولا دکی قیمت اولا دکی جبرنے استحقاق ٹابت کرکے بائدی لے نی اور اولا دکی قیمت اولا دکی

بائع ہے پھیر لے گااور ہبہ کرنے والے سے پچھنیں لے سکتا ہے اور واہب اپنے بائع ہے آ وھائمن لے سکتا ہے اور اولا دکی پچھ قیمت نہیں لے سکتا ہے بیز نیمر ومیں ہے۔

اگرایک باندی دوشخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوا پس ایک شخص نے اس کا دعویٰ کیا اور باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقرا ہے شریک کودے دیا بھر کی شخص نے استحقاق ٹابت کر کے باندی اور بچہ کی قیمت اور عقر لے لیا تو مستولد اپنے بائع سے آ دھا شمن اور آ دھا مقر واپس لے گا اور شریک سے اولا دکی قیمت میں بھتر ہیں کے گا اور شریک سے اولا دکی قیمت میں بھتر ہیں لے سکتا ہے اور شریک اپنے بائع ہے آ دھا شمن واپس لے گا پیمسوط میں ہے۔

دو فخصوں نے ایک پیٹیم کے وصی سے ایک باندی خریدی اور ایک نے اس کوام ولد بنایا پھر باندی استحقاق میں لے گا گئ تو بچہ بقیمت آ زاد ہوگا اور مستولد وصی سے بچہ کی قیمت آ دھی لے لے گا اور آ دھی باتی قیمت بچہ کی اپنے شریک ہے نہیں لے سکتا ہے اگر چہ باتی آ دھے کو اس نے شریک سے خرید اہے پھر وصی مال صان کو بیٹیم سے لے لے گا ای طرح اگر نا بالغ کے اپنے فروخت کیا ہو تو مال بیٹیم سے لے لینے میں دونوں (بعنی وسی و باپ ۱۱) ہر اہر ہیں۔ اس طرح اگر فروخت کرنے والا وکیل یا مستہ ضع ہوتو اس سے والہی کرسکتا ہے جس کے واسطے بچھ قرار بائی ہے اسی طرح اگر بائع مضارب ہواور بائدی میں رئے نہ ہوتو جو پچھاس کو بچہ کی قیمت و بی پڑی ہے وہ رب المال سے لے گا اور اگر بائدی کے فروخت میں نفع ہوا ہے تو رب المال سے بچہ کی قیمت میں بفتر راس المال اور رب

ایک باندی ایک مرد سے بچہ جنی پھر اس میں استحقاق ثابت ہوا پس وطی کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کو فلال شخص سے خریدا ہے اور فلال شخص نے اس کی تقددیق کی اور ستحق نے دونوں کی تقددیق نہ کی تو بچہ ستحق کا غلام قرار دیا جائے گا مگر پہلے ستحق سے خریدا ہے اور اگر ستحق نے اقرار کیا اور باکع سے اس امر کی قتم کی جائے گی کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ اس نے باندی کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور اگر ستحق نے اقرار کیا اور باکع نے انکار کیا تو بچہ آزاداور باپ پراس کی قیمت واجب ہوگی اور باکع سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر ستحق نے اقرار کیا ان دونوں نے اقرار نہ کیا تو اس کے اقرار کیا جے باندی میں ہے۔

اگر مکاتب یا غلام نے مولی کی اجازت ہے کئی آزاد عورت سے نکاح کیا اس سے اولا دہوئی پھرعورت میں استحقاز ق ٹابت ہوا اور مستحق کے تام اس کی ڈگری ہوگئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قول کے موافق بچہ غلام ہے اسی طرح اگر مکاتب نے اِس باندی کی خرید میں دھوکا کھایا تو بھی یہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگر کمی کی ام ولد یا مدیرہ یا مکا تبہ کو کسی اجنبی ہے خریدااور اس ہے جماع کیا لیس اس ہے بچہ پیدا ہوا تو مستولد پر بچہ کی قیمت اور عقر مدیرہ کے اورام ولد کے مالک کو دیناوا جب ہوگی اور مکا تبہ کوعقر اور بچہ کی قیمت دینا پڑے گی بیرمجیط میں ہے۔

۔ ایک مکا تبدنے اپنے آپ کوظاہر کیا ہمں آ زاد ہوں اس پر دوسر سے خص سے نکاح کیا پھرمعلوم ہوا کہ بید مکا تبدہے تو امام ابو بوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کے دوسرے قول کے موافق مستولداس مکا تبد کے واسطے ضامن ہوگا بید ذخیر ہ میں ہے۔

مکا تب یا غلام ماذ ون نے ایک باندی فروخت کی اور مشتری نے اس کوام دلد بنایا پھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو مستولد بچہ کی قیمت بائع سے پھیر لے گابیمبسوط میں ہے۔

مورث نے اگر وارث کے ہاتھ باندی فروخت کی اس نے ام ولد بنایا تو وقت استحقاق ثابت ہونے کے وارث مورث سے بچے کی قیمت کے بیا تھ باندی فروخت کی اس نے مال سے بچے کی قیمت لے سکتا ہے اور جس سے بچے کی قیمت لے سکتا ہے اور جس

مخض کے واسطے باندی کی وصیت کر دی و ووصیت کرنے والے کے بالکع سےام ولدنے بنانے اور استحقاق ثابت ہونے کے بعد بچہ ک قیمت نہیں لےسکتا ہے نہ بسبب عیب کےاس کو واپس کرسکتا ہے بیرخلا صدمیں ہے۔

اگرمریض نے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیا کہ یہ باندی فلال شخص کی میرے پاس ود بعت ہے پھر وارث نے اس کے مرنے کے بعد باندی سے وطی کی اور اس سے بچے ہوا حالا نکہ وارث کو اقر ارموت کاعلم ہے پھر باندی پر استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق کے نام پر باندی اور بچے دونوں کی ڈگری ہوگی بیدذ خیر و میں ہے۔

ایک مخض کوایک باندی باپ سے میراٹ کی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو بچہ بقیمت آزاد ہوگا پھر ثمن اور بچہ کی قیمت مورث کے باکع سے واپس لے گا بخلاف موصی لہ کے کہ اگر اس نے باندی کوام ولد بنایا پھر اس میں استحقاق ثابت ہواتو وصیت کرنیوالے کے باکع سے واپس نہیں لے سکتا ہے۔ایک شخص مرگیا اور انیک بیٹا اور باندی چھوڑی اور اس کار کہ ترض میں کی ڈو با ہوا ہے پھر بیٹے نے باندی سے دطی کی اور اس کے بچہواتو باندی قرضہ میں فروخت کی جائے گی اور بیٹا باندی کاعقر اور بچہ کی قیمت قرض خواہوں کوڈا تا تھ بھرے گا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگر کسی نے آ کر گواہ قائم کیے کہ بیمبری باندی ہے تو اس کے نام باندی وعقر علی فیمت ڈگری ہوگی بیمبیط میں ہے۔ اگر قرضہ محیط نہ ہوتو باندی کی قیمت ادراس کے عقر کا ضامن ہوگا اوراس سے قرضہ ادا کیا جائے گا اور باتی میراث رہگا اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ قرضہ باندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہواورا گرکم ہوتو بقدر قرض کے ضامن اور عقر کی ڈانڈ دے گا بیمجیط سرخسی میں ہے۔

ایک شخص نے غصب کی ہوئی باندی خریدی حالانکہ جانتا ہے کہ بائع عاصب ہے یا ایم عورت ہے نکاح کیا جو کہتی ہے کہ میں حرّہ ہوں حالانکہ اس کومعلوم ہے کہ بیجھوٹی ہے اور اس کوام ولد بنایا تو بچہ غلام ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

اگر باندی خریدی حالانکہ جانتا ہے کہ یہ باندی غیر کی ہے ہیں بالغ نے کہا کہاں کے مالک نے جھے اس کے فروخت کرنے کا دکیل کیا ہے یاوہ مرگیا اور جھے وصی کر گیا ہے اس بتا پر اس کے ہاتھ فروخت کردی اور مشتری نے اس کوام ولد بتایا پھر مالک نے حاضر ہو کروکالت سے اٹکار کیا تو اس کو اختیار ہے کہ باندی کو اور بچہ کی قیمت کو لے لے پھر مشتری اپنے بالغ سے اپنائمن اور بچہ کی قیمت والے لے پھر مشتری اپنے بالغ سے اپنائمن اور بچہ کی قیمت والیس لے گابیذ خیرہ میں ہے۔

اگرکی کو آکیل کیا کہ چرے واسطے ایک باندی خرید دے اس نے خرید دی اور موکل کے مال ہے دام دے دیے اور موکل نے اس کوام ولد بنایا پھر باندی بی استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق اس باندی کو اور پچرکی قیمت اور باندی کا عقر موکل ہے لے گانہ وکیل ہے اور موکل اپنائمن اور پچرکی قیمت بالغے ہے لے گائیکن اس بات ہم ، بالغ ہے خصوصت کرنا وکیل کے ذمہ ہے پس اگر بالغ نے مستولد کے ہاتھ فروخت کرنے ہے انکار کیا اور مستولد نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شخص نے میر ہے تھم ہے یہ باندی اس سے خریدی اور میر سے مال سے دام دیتے ہیں تو مشتری بالغ کی طرف سے دھوکا کھانے والا شار ہوگا اور بالغ سے تمن اور بچرکی قیمت لے سکتا ہے اور دکیل اس باب میں دائی خصوصت ہوگا اور اگر مستولد ہے گوا ہوں نے خریدی گواہی دی اور بیگواہی نہ دی کہ مستولد نے مشتری کو خرید نے کا تھم کیا تھا صرف بیگواہی دی کہ مشتری نے اتر ادکیا کہ میں نے اس باندی کو فلاں شخص کے داسطاس کے تھم سے مشتری کو خرید نے کا تھی میں تام ہوتا ہے ۔ دوبا ہوالیتی اس قدر قرضہ ہوگا ہوں نے ام ولد بنایا ہے تا

خریدا ہے ہیں اگر گواہوں نے گواہی دی کہ مشتری نے خرید ہے پہلے یا حالت خرید میں ایساا قرار کیا کہ میں اس کوفلاں شخص کے واسطے خرید تا ہوں تو مستولد ہائع کی طرف ہے دھو کا کھانے والا شار ہوگا اور اس کو ہائع ہے بچہ کی قیمت لینے کا اختیار ہے اور اگر گواہوں نے سے اوائی دی کہ مشتری نے بیا قرار خرید نے کے بعد کیا ہے تو مستولد ہائع ہے شن اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیر بچیط میں ہے۔ مضمار بہت کی ایک صورت جہلا

ایک خفس نے دوسرے کو ہزار دوسم آ دھے نفع کی مضار بت اپر دیے اس نے ان در مول سے ایک باندی قریدی جورو ہزار درم کے اندر کی ہے ہی مضارب نے اس کوام ولد بنایا پھرو واسخقاق میں لی گئ تو بچہ بقیمت آ زاد ہے پھر مضارب اپنے دام بائع سے لے لے گا اور و وشن مثل سابق کے مال مضار بت ہوگا اور بھی بائع سے بچہ کی چوتھائی قیمت لے گا اور و و خاصدہ مضارب کی ہوگ مضارب کے ہوگ مضارب کے ہاں مضارب کے ہاں مضارب کے ہاں مضارب کے ہاں مضارب کے مال میں نہ ہوگی اور اگر بائدی میں زیادتی نہ ہوتو سخق بچہ کومع بائدی کے لے لے گا اور مضارب سے اس کا نسب ثابت شہوگا اور اگر رب المال نے خود اس کوام ولد بنایا ہیں اگر بائدی میں زیادتی نہ ہوتو بچہ آ زاد ہوگا اور رب المال براس کی قیمت واجب ہوگی اور بائع سے شن اور بچہ کی قیمت واہی سے گا اور اگر بائدی میں دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گا اور شن واہی لیا ہوگا اور بھی ہے۔

ا یک شخص نے دوسرے کوایک باندی خرید نے کا تھم کیااس نے اس کے واسطے خریدی پھرموکل نے اس کو ہبہ کر دی وہ اس سے ایک بچہ جن پھراس میں استحقاق ثابت ہوااور باندی اور عقر اور بچہ کی قیمت لے لی گئی تو وطی کرنے والا بائع سے پچھ بیس واپس کر سکتا ہے کیونکہ وہ غیر کے واسطے خرید نے والا تھا بیرمحیط سرحتی ہیں ہے۔

ایک شخص نے ہا ندی خریدی اس کوآ زاد کر کے دوسرے سے نکاح کر دیا اور شو ہر کو خبر نہ دی کہ بیآ زاد ہے یا باندی ہے کیکن شو ہر کواس کا خرید نا اور آزاد کرنامعلوم ہے بھر شو ہرنے اس سے وطمی کی اور بچہ پیدا ہوا بھراس میں استحقاق ٹابت ہواتو شو ہر پر واجب ہے کہ ستحق کواس کا عقر اور بچہ کی قیمت اوا کر ہے بھر شو ہراس نکاح کر دینے والے سے بچہ کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بید خیرہ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اورام دلد بنائی (بعن اس کاایک بچه بواا) پھر آ زاد کر کے اس سے نکاح کیا پھراس سے دطی کی اور بچہوا پھراس میں استحقاق بیدا ہوا اور ستحق نے باندی مع عقر اور دونوں بچوں کی قیمت لے لی تو مستولد با کتے سے فقط پہلے بچہ کی قیمت واپس لے گااور مستولد ہے ایک ہی عقر لیا جائے گا میر محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کسی محض پر مال کا دعوی کیااس نے ایک معین بائدی دے کرصلے کرلی اور بائدی پر مدی نے قبضہ کرلیا اوراس کوام ولد ہتایا پھر اکر سے متحق نے آکر بائدی میں استحقاق ثابت کیا تو وہ بائدی کومع عقر اور بچہ کی وقت خصوصت کی قیمت لے ایجا پھراگر بچہ کی قیمت کی ڈگری ہونے ہے گہا تھرا کر بچہ کی قیمت کی ڈگری ہونے ہے گہا تھر اور مدعا علیہ کے تھی تو جست کی ڈگری نہ ہوگی پھر و بکھنا چاہئے کہ اگر صلح بعد اقرار مدعا علیہ کے تھی تو جس قدر مال کا دعویٰ تعاوہ مال اور جو بچھ صنان دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت سب مدعا علیہ سے بھر لے گا اور اس کے موال کیا تو ابنا مال دعویٰ اور جو تقلیل کے بائد عاطیہ سے متحم کی اور اس نے کول کیا تو ابنا مال دعویٰ اور جو دائٹر دیا ہے بعنی بچہ کی تیمت سب بھر لے گا اور سب صور تو ل میں عقر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال کا دعویٰ نہ کیا بلک نفس یانفس سے کم

ا مضاربت نفع کی بٹائی پر تجارت کودینا جس کابیان کتاب المعنارب میں دیکھواا

قصاص کا دعویٰ ہے ہیں مرعاعلیہ نے ایک باندی دے کرملے کرلی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق بیدا ہوا ہیں اگر ملح بعد اقرار مدعا علیہ کے تقی تو باطل نہ ہوگی کیکن مدعاعلیہ سے باندی کی قیمت اور جوڈ انڈ دیا ہے یعنی پچر کی قیمت واپس لے گا اور عقر واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر ملح بعدا نکار مدعاعلیہ یا سکوت برتھی پھرا ہے دعویٰ برگواہ قائم کیے یافتم کی اور مدعاعلیہ نے تکول کیا تو اس وقت باندی کی قیمت اور جس قدر بچر کی قیمت ڈانڈ دی ہوا ہیں لے گا ہیں اگرفتم کی اور اس نے تسم کھائی تو بچھ نہیں لے سکتا ہے بیشر ح طحاوی میں ہے۔

ایک شخص کی مقبوضہ باندی کی نسبت وعولی کیااس نے ایک دوسری باندی و سے کرا ٹکار کی سکوت کے بعد صلح کرلی اور ہر ایک نے دونوں مدمی و مدعاعلیہ ہے اپنی باندی کوام ولد بنایا پس جو باندی مدمی کے پاس تھی اس میں استحقاق ثابت ہوااور ستحق نے باندی اور عقر اور بچہ کی قیمت لے لی تو مدمی اپنے وعویٰ کی جانب رجوع کرے اور بچہ کی قمت نی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے حق پر گواہ قائم کیے تو اس وقت اس باندی کی قیمت جس پر دعویٰ کیا تھا اور بچہ کی قیمت دونوں لیے لیے گا اور اگر و ہاندی جو مدعا علیہ کے پاس ہے استحقاق ثابت کر کے لیے لی گئی اور ستحق نے وہ باندی مع عقر اور بچہ کی قیمت کے لیے لی تو مدعا علیہ دوسری باندی کی قیمت مدمی سے بھر لیے اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے میر چوا سر خسی میں ہے۔

اگردونوں نے اس شرط پرصلح کرلی کہ مدعی مدعاعلیہ ہے دوسری باندی لے یا وہی باندی لے جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے پھر ہرا یک نے اپنی اپنی باندی کوام ولد بتایا پھرا کیک باندی استحقاق ٹابت کر کے لے لگٹی تو جس پراستحقاق ٹابت ہواوہ دوسرے ہے اس باندی کی قیمت جواس ہے لیگٹی اور بچیکی اس قدر قیمت جو مستحق کوڈ اعڈ بھری ہے واپس کرے بیڈ خیرہ میں ہے۔

مستولد سے نسب ثابت ہونے اور بچہ بقیمت آ زاد ہونے میں مغرور علی اور مفتر دونوں کی اولا دیرابر ہے فرق اس امر میں ہے کہ دلد مغرورا پنے مالک کرنے والے سے قیمت بچہ کی واپس لے گا جواس نے مستحق کو دی ہے اور دلد مفتر کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے میرمحیط سرحسی میں ہے۔

الل ذمه والل اسلام ماب غرور ميں ايك تتكم ركھتے ہیں كذا في لمحيط \_

مئر هو (۵ به 🗘 🏠

#### متفرقات کے بیان میں

اگر کسی پر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میمر ابیٹا ہے بینہ کہا کہ میرے فراش سے پیدا ہوا ہے تو بید عویٰ سیح کیے تو ساعت ہوگی اور بیٹے ہونے کی ڈگری ہوجائے گی میر مجیط میں ہے۔

زید کی مقوضہ چیز پر دعویٰ کیا کہ بیمبر کی ملک ہے قابض نے اس پر اپنا قبضہ ناحق پیدا کرلیا ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ بید دعویٰ غصب نہیں ہے ای طرح اگر مدعی نے کہا کہ بید چیز میر می ملک ہے میرے قبضہ میں کا اور قابض نے ناحق اس پر اپنا قبضہ بیدا کرلیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر یوں کہا کہ بیمبری ملک ہے میرے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ مدعا علیہ نے ناحق اس پر اپنا قبضہ پیدا کرلیا ہے تو بیقا بھی بیدا کرلیا ہے۔
تو بیرقا بھی بیر دعویٰ غصب ہے بیر قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

باندی کی آزادی اور تین طلاق اور طلاق بائن واقع ہونے کا اگر قاضی تھم لگائے تو اس کے تھم تیجے ہونے کے واسطے انکار ا جانناچا ہے کہ کے ملح باقر اراور سلح بانکاریا سکوت کی صور تیس کتاب اصلح ہیں فدکور ہیں ان کودیکموڑا سے مفرور جوغرور ہیں بعن دھو کے ہیں ہڑا شانا بائع نے کہا کہ بیمیری باندی ہے تو خرید لے اور مفتر منکوحہ باقر ارآزادی ہے باب استیلا دو ہوع دیکموڑا دعویٰ ہونا شرطنیں ہےاور بیمسئلیمعروف ومشہور ہےاورمشائ نے فرمایا کہ طلاق رجعی کے حکم کے واسطے بھی دعویٰ شرطنیں ہے بیہ تحیط میں ہے۔

محیط میں ہے۔ اگر مدگی نے دو مالوں کا دعویٰ کیا ایک کوجیسا بیان کرنا چاہنے بیان کیا اور دوسر سے کونہ بیان کیا اور گواہوں نے ایسے ہی محواہی دی تو دونوں مالوں کی ڈگری نہ ہوگی اورا گر گواہوں نے صرف مال معلوم کی گواہی دی توضیح ہے بیہ جواہر الفتاویٰ میں ہے۔ زید کے مقبوضہ گدھے پر دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک ہے کیونکہ میں نے اس کوفلاں مختص ہے اس قدر داموں کوخر بدا ہے اور

تيرے بعد من ناحق ہے ہى تھے پرواجب ہے كد جھے سپر دكرد يو ايسادعوى مسموع ند ہوگارد فيره مي ہے۔

خلف بن ابوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے جی کہ میں نے شداور حمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ایک شخص مرگیا اور دوسوور م چھوڑے
پس ایک شخص زید نے میت پرسودرم کے گواہ قائم کیے اور قاضی نے زید کی ڈگری کر دی پھر دوسر اشخص عمرو آیا اوراس نے بھی میت پرسو ورم کا دعویٰ کیا اور وارثوں نے اس سے انکار کیا اور مدگی کے پاس گواہ نہیں جی پس زید نے اس دوسرے یعنی عمرو کے واسطے مال کا اقر ارکیا تو شداد نے فر مایا کہ جس قدر زید نے وصول کیا ہے وہ دونوں میں پر ابر تقسیم ہوگا خلف کہتے ہیں کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور یہ مسئلہ کتابوں میں مسلمور ہے میرمحیط میں ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ بھی نے بچھ پر فلاں زمین کا دعویٰ کیا تھا اس میں میرے تیرے درمیان باہمی صلح شرقی واقع ہوئی ہےاورسلے سیح کے گواہ قائم کیےاور مدعا علیہ نے صلح فاسدوا قع ہونے کے گواہ دیئے توصلے سیجے کواہ مقبول ہوں گے میہ جواہر الفتادیٰ میں

ایک مختص مر گیا اور تمن غلام مساوی قیت کے چوڑ ہے کہ ان کے سوائے اس کا پکھ مال نیس ہے اور ایک بیٹا چوڑ اکہ اس کے سوائے دوسرا ادائیس ہے اور ایک بیٹا چوڑ اکہ اس کے سوائے دوسرا اوارٹ نیس ہے جرایک مختص رہید نے گواہ قائم کے دمیت نے ہے اس سالم نام غلام کی وصیت کی ہے اور شد نے انکار کیا اور کہا کہ فقط اس دوسر ہے تنص عمر و کے نام اس بدھو غلام کی وصیت کی ہے اور عمر و نے اس کی تصدیتی کی تو زید کے مام سالم غلام کی ڈکری کرے گا اور دوسر کے تنام بھی تھی ڈکری نہ کرے گا اور اگر وارث نے سالم کو بعوش بدھو کے خرید اتو جانز ہے۔ ای طرح آگر جزار درم کو خرید اپنے تھی جائز ہے گئین بہلی صورت میں وارث بدھو کی قیت عمر وکو ڈائڈ بھرے گا اور دوسری صورت میں حکم طرح آگر جزار درم کو ڈائڈ بھرے گا اور دوسری صورت میں حکم سے کیا جائے گا کہ بدھو کو تو اند اس کے سوائے اس کا پکھ مال خرج آگر کیا وارکیا کہ میت نے لیا میں جائز کیا گئی میں اس کے موالے اس کا پکھ مال نے میں اس کے بعد اس کی وصیت کی ہواور کر سے فراز کہ اس کے سوائے گا کہ بدھو کی جو زا کہ اس کے سوائے گا کہ بدھو کی جو زا کہ اس کے سوائے اس کی ملک میں آپی وصیت کی جو اور شرخ بیا بیا بدید یا جو زا کہ اس کیا تو تاضی اس غلام کو خروجت کر کے جائل کیا ہو تائی اس غلام کو خروجت کر کے اور میں ہوا تو تاخی اس کیا ملک میں آپی اور اس میں سے بقد رہ براد ورم کے گواہ سے غلام تھے تو تائی کہ اور میا کہ وارث ہوا تو اس میں سے بقد رہ براد ورم کے گواہ سے بھا کہ وارث اس کی سے بقد رہ براد درم کے گواہ سے بھا کہ وارث اس کی سے بقد رہ براد درم کے کی وارث میں کی در خرود سے جائم کی اور دائی کو درت کر کے مقر لہ کو درت کر درم کو کہ کو درت کر کے مقر لہ کو درت کر کے مقر لہ کو درت کی تھر کہ کو درت کر کے مقر لہ کو درت کی مقر لہ کو درت کر کے مقر لہ کو درت کی درت کر کے مقر لہ کو درت کی درت کر کے مقر لہ کو درت کی درت کر کے درت کر کے مقر لہ کو درت کی درت کی درت کر کے درت کی کے میں کے درت کی کو درت کی کے درت کی کو درت کی کو درت کر کے درت کے کہ

سے کوئی بات نہ ہوئی لیکن قرض خواہ نے بعینہ ہی ہزار درم یا دوسرے ہزار درم مقرال وارث کو ہدکر دیے ہیں اگر ہد حالت مرض میں اس نے کیا تو اس کا حکم وی ہے جو وصیت میں نہ کور ہے اور اگر حالت صحت میں اس نے ہد کیا ہیں اگر بعینہ ہی ہزار درم ہر کیے تو مقر لہ کو دلوائے جا کیں گے اور اگر دوسرے ہزار درم ہیں تو نہ دلوائے جا کیں گے اور اگر قاضی نے بیٹلام کی اجبی کے ہاتھ فر وخت نہ کیا بلکہ قرض خواہ کو دے کر کہا کہ بیٹلام تیرے ہاتھ بعوض تیرے قرضہ کے تیج ہے یا میں نے اس کو بعوض تیرے قرضہ کے تیرا کر ویا اور قرض خواہ نے اسی طور سے لیا بھر وارث نے اس کوخرید ایا ہد یا صدقہ میں پایا تو زید کو اس کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر قاضی نے قرض خواہ کے ہاتھ فروخت نہ کیا بلکہ یوں ویا کہ بیٹلام تیرے قرضہ سے سلح میں دیا اور اس کے بیر دکر دیا پھر بھی وہ غلام وارث کی ملک میں آیا تو مقر لہ کو دلوایا جائے گا بیمچیط میں ہے۔

بعداز وفات وارثول من غلامول كي تقسيم 🏠

ایک محض مر گیا اور اس نے تین قلام مساوی قیمت کے چیوڑ ہے پھر وارث نے زید کے واسطے کسی خاص غلام کی وصیت ہونے کا اقر ارکیا اور زید نے تصدیق کی اور گواہوں نے گواہی دی کہ مینت نے اس دوسرے غلام کی وصیت اس عمر و کے نام کی ہاور وارث نے انکار کیا لیس زید نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا پس اگر گواہوں کی گواہی پڑھم ہونے سے پہلے آزاد کیا تو اس کا آزاد کر نانا فذ ہو جائے گا پھر اگر عمر و کے گواہوں کی گواہی پڑھر و کے گا اور اگر زید نے گواہوں کی گواہی پڑھر و کے گا ور اگر ذید نے فلام کی قیمت وارث کو ڈائڈ بھرے گا اور اگر زید نے گواہوں کی گواہی پڑھر و کے گا اور اگر زید نے گا بھر اگر وارث بھی اس غلام کا جس کی عمر و کے نام ڈگری ہوئی ہوئی وارث بھی اس غلام کا جس کی عمر و کے نام ڈگری ہوئی ہے ما لک ہواتو جس غلام کا ذید کے واسطے اقر ارکیا ہے وہ اس کو دلایا جائے گا اور اس کی آزاد کی نافذ نہ ہوگی بیمیو مرتبی میں ہے۔

نواورائن ساعہ میں امام محدر حمة الله علیہ سے روایت ہے کہ ایک مخص مرگیا اور دو بیٹے اور دو دار چھوڑ ہے لیں ایک مخص نے
ایک دارکی نسبت بید دعویٰ کیا کہ ان دونوں کے باب نے بھی سے فصب کرلیا ہے اور دونوں سے تسم لی لیں ایک نے تسم کھا لی اور
دوسر سے نے کول کیا تو امام محمد رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ مدی کے نام آ دمے دارکی ڈگری ہوگی بقدر حصداس بیٹے کے جس نے تسم سے
کول کیا ہے اور مدی دوسر سے داری سے بھی کول کرنے والے کا آ دھا حصہ فروخت کرکے لے لے گائیں کو یاکل داراس کو ملاجس کا
اس نے دعویٰ کیا تھا اور اگر مدی نے فصب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ مرف بید دعویٰ کیا کہ بیدار میرا ہے تو مدی کوکول کرنے والے کا دوسر سے کمر
کا حصد نہ ملے گاہ بیجیا میں ہے۔

امام رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگر وارثوں کے قبضہ میں مواور ایک ان میں سے عائب ہے بھر ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے عائب کا حصہ عائب سے تربیدا ہے اور اس پر گواہ چیش کیے ہیں اگر باتی وارث حصہ عائب کا اقر ارکرتے ہوں تو گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر منکر ہوں تو مقبول ہوں میے اور فرید عائب پر ثابت ہو جائے گی حتیٰ کہ اگر عائب حاضر ہوا اور نکار کیا تو النفات نہ کیا جائے گا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

اگرایک فض نے دوسرے کے ہاتھ ایک باندی فروخت کی پھرمشتری قائب ہوگیا اور معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے لیس قاضی کے پاس اس مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ باندی فروخت کر ہے میراشن ادا کیا جائے تو بدون گواہ قائم کرنے کے قاضی اس درخواست کو سندی کو اور نہ کہ کا اور یہ بڑے مشتری کے قاضی اس درخواست کو منظور نہ کرے گا اور یہ بڑے مشتری کے نام واقع ہو درخواست کو منظور نہ کرے گا اور یہ بڑے مشتری کے نام واقع ہو گی اور باکنے کو دام ادا کر کے اس سے ایک تقدیمیل لے لے گا پھراگر ان درموں ہیں شمن سے کی بڑی تو مشتری پر بھی اور اگر زیادتی

ہوئی قومشری کے واسطے رہی چراس مسلک کو با تدی ہے تق میں اس طرح بیان کیا ہے گھر کے تق میں اس طرح بیان نہیں کیا اور واجب ہے کہ اگر بجائے با ندی کے گھر فرض کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ قاضی تعرض نہ کرے گا اور گھر کوفر وخت نہ کرے گا اور اگر مشتری کا مشتری کا کہ اور اگر مشتری کے دونا است پر گواہ قائم کرے۔ بین کم مکان اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو با ندی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ بائع اپنی ورخواست پر گواہ قائم کرے۔ بین کم کہ دونا کی وقت ہے کہ مشتری برخرید نے کے گواہ قائم کرنے کی فروزاس وقت ہے کہ مشتری جب آباتو اس نے اقر ارکیا اور اگر آ کرا نکار کیا تو بائع کو دونا رومشتری برخرید نے کے گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی میں ہے۔

زید نے عمر و کے ایک مقبوضہ گھر پر دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے میرے باپ نے تیرے پاس رہن کیا تھا اس نے انکار کیا لی اگوا ہوں نے گوا بی دی کہ بید ملک زید کی ہے عمر و کے پاس ناحق ہے تو گوا بی مقبول ہو گی اور عمر و کا قبضہنا حق کے نے رہن سے انکار کیا ہے بیرخلا صدیس ہے۔

زید نے عمرو پردعویٰ کیا کہ میگر میری ملک ہے جس نے تیرے باپ فلاں بن فلاں کے پاس اس قدر پردہن کیا تھا پھر تیرا باپ مرگیا اور تیرے قبضہ جس چیوو گیا ہیں تھے پر واجب ہے کہ ابنا قرض بھے سے وصول کرے اور گھر میرے برد کردے ہیں عمرونے انکار کیا اور زید کے گواہوں نے اس کے دعویٰ کے موافق گوائی دی لیکن اس قدر زیادہ کیا کہ آج کے روز اس مدعی کی ملک اور اس کا حق ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ جس ناحق ہے تو میے کوائی مقبول ہوگی بیقنیہ جس ہے۔

اگرزید نے عمرہ کی مقوضہ با ندی پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے اور اس کے قبضہ میں ناحق ہے تو اس کا دعویٰ سی ہے اگر چہ اسے دعویٰ میں بیریاں ملک تھی اور اگر یوں دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے بیا اس و دعویٰ میں بیریان نہ کیا کہ اس نے مجھ سے بیا اندی غصب کرلی تو دعویٰ میں کے جہار چہ بیان نہ کیا کہ میری ملک ہے اور اگر گواہ قائم کیے کہ قابض نے مدی سے فصب کرلی ہے تو اس قاضی قابض کے کہ قابض ہے مدی سے فصب کرلی ہے تو اس قاضی قابض کو کا کہ دعی سے میر دکرد ہے اور مدی کی ملک کی ڈگری نہ کرے گارہ میں ہے۔

زید کے تبنہ بی اور فلام اس کے مرکب اس کھر کو عمر و نے زید کے موائے دوسرے یہ بعوض ایک غلام کے فرید ااور غلام اس کے پر دکر دیا پھر عمر و نے قابض سے کھر کی نسبت جھڑا کیا اور اس سے بطور بہدیا صدقہ یا خرید یا ود بعت یا غصب یا اس کے شل کے لیا تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ بیاں ہے پھرا گر قابض آیا اور مشتری ہے وہ کھر واپس لیا مشتری کے بائدی ہوا در اس کو بعوض غلام کے خریدا اور وہ بائدی مشتری کے بائدی مشتری کے بائدی مشتری کے بائدی مشتری کے بائدی ہوا در اس کو بعوض غلام کے خریدا اور وہ بائدی مشتری کے بائل اس بلاک ہوگئی تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ بیس ہے کہ بائدی اگر مشتری کے بائل بعور مقاب نے آگر بھک خصب اس ہے تیمت کی مشان کی تو وہ بائع ہے فلام واپس لے مائدی ہوا میں بعوا ور وہ بعا گر تی بیس تا بعض آیا وہ مشتری کے بائل بعور خصب کے ہوا ور وہ بعا گر تی بیس تا بعض آئی تو عاصب کی ملک اور مشتری سے سے معلوم ہوا ہے اور وہ غلام خریدار بائدی کے بیر دکیا جاوے گا بائدی کے بائع کو فلام لینے کی کوئی راہ بیس ہے بید فیرہ بھر ہوا ہے اور وہ غلام خریدار بائدی کے بیر دکیا جاوے گا بائدی کے بائع کو فلام لینے کی کوئی راہ بیس ہے بید فیر وہ بائدی ہے بید وہ بیس ہے بید فیر وہ بائدی ہوا ہے اور وہ غلام لینے کی کوئی راہ بیس ہے بید فیرہ ہے۔

زید نے عمرو سے ایک محربعوض ایک غلام کے خربدااور کھر عمرد کے سوادوسرے کے قبضہ میں ہے بینی مثلاً بحر کے قبضہ میں ہے اور بحریدی ہے کہ یہ گھر میرا ہے پس زید نے بحر سے خصوصت کی مگر اس کے نام پچھوڈ کری نہ ہوئی اور مشتری نے قاضی سے درخواست کی کہ ہم دونوں میں بیجے فتح کر دی جائے تو قاضی منظور کرے گا پس اگر قاضی نے عقد فتح کر دیا اور بائع کوظم دیا کہ مشتری کو بیا غلام واپس کر دے پھر بھی کسیب سے وہ گھر مشتری کے ہاتھ آگیا تو فتح نتے اپنے حال پر باقی رہائینی ہو چکا یہاں تک کہ مشتری کو بیا حکم نہ کیا جائے گا کہ غلام بائع کو واپس دے اور آیا بی حکم دیا جائے گا کہ بیگھر بائع کے سپر دکرے یانہیں پس دیکھنا چا ہے کہ اگر مشتری نے وقت خرید کے صرح کا قرار کیا کہ بید بائع کا ہے تو حکم دیا جائے گا اور اگر صرح اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ بیس ملم نہ دیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

ایک زیمن زید کے قبضہ میں ہے اس پر عمرو نے دعویٰ کیا کہ بیز مین بکر کی طرف ہے مصرف معلوم پر وقف ہے اور میں اس کا متولی ہوں اور شرائط ذکر کر کے گوا ہوں سے ٹابت کیا اور قاضی نے وقف ہونے کا تھکم دے دیا چر خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ملک وحق ہوتے ہوگی بیخلاصہ میں ہے تی جم الدین سٹی رحمۃ الشعلیہ سے دریافت کیا گیا کہ زید نے عمرہ کی متبوضہ ناجق ہے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ بیمیری ملک نہیں ہے تو اس مصرف پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہوں ہیں قاصلی نے قبضہ میں ناجق ہے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ بیمیری ملک نہیں ہوتو اس مصرف نوقف ہوئے اور اس سے اس تو ل پر گواہ دا نے ممکن نہ ہوئے ہیں قاصلی نے مدعا علیہ کو تھم دیا کہ بید میں مرکز کرے تا کہ جب تک تو اپنے مقولہ پر گواہ دا سے مقولہ پر گواہ طلب کر سے ہوئے ہیں قاصلی نے دعا علیہ کے اور اس کے مقولہ پر گواہ طلب کر سے اور نہیں ہوئے دی کہ میڈ میں ہوئے دی کہ میڈ میں کے میر دکر و سے مرف مدی کو تھم کرے کہ دعا علیہ برا پی ملک کے دعویٰ کے گواہ قائم کر سے اور نہوں گے میمیط میں ہے۔

ایسے گواہ مقبول ہوں گے میمیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک مکان ہاں پر عمرو نے دعویٰ کیا کہ میراہ میں نے اس کو قابض ہے ہزار درم میں خریدا ہے اور دونوں ہے پاس گواہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا خریدا ہے اور دونوں ہے پاس گواہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے اس مقولہ ہے انکار کیا اور دوگواہوں نے ان کے ایسے اقرار کی گواہی دی اور دونوں گھر کا دعویٰ کرتے ہیں ہرایک اپنی ملک کا مدی ہے اس مقولہ ہے مشکر ہے جس کی گواہوں نے گواہی دی تو گھر کی ڈگری میسکلم اوّل کے نام بعنی مدی غیر قابض کے نام ہوگی بیذ خیرہ میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے میں نے دریافت کیا کہ ایک شخص زید کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پرعمرہ نے دعویٰ کیا اور زید کو قاضی کے پاس لایا پس زید نے اقر ارکیا کہ میں نے بیگر اس مدگی ہے تربیدا ہے اور دعویٰ کیا کہ میرے پاس اس امرکے گواہ ہیں تو کیا زید ہے اس اقر ارکی وجہ ہے کہا جائے گا کہ گھر مدگی کے ہیر دکر دے پس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ قیاس کی رو ہے کہا جائے گا کہ ہاں لیکن استحساناً میں زید کے قبضہ میں جیموڑ وں گا اور کفیل اس سے لے لوں گا اور تمین روز کی مہلت دوں گا پس اگر ہے گواہ لایا تو خیرور نہ اس پر ڈگری کر دوں گا بیر کے قبضہ میں جیموڑ وں گا اور کفیل اس سے لے لوں گا اور تمین روز کی مہلت دوں گا پس اگر ہے گا ہوں اس پر ڈگری کر دوں گا بیر کے طب ہے۔

منتی میں ہے کہ زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ پیطیلسان ہے جو تیر ساو پر پڑی ہے میں نے تیر سے ہاتھ اس قدر داموں کو بیجی ہے اور عمر دینے انکار کیااور کہا کہ بیمیری طیلسان ہے میں نے تجھے ود بعت رکھنے کو دی تھی تو نے مجھے واپس کر دی تو ہرایک سے دوسر سے کے دعویٰ پرتشم لی جائے گی اور طیلسان زید کو واپس دی جائے گی اور پہلے مدعا علیہ سے شم شروع کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہے۔

ا معرف جهال اس وقف كي حاصلات مرف كرنا جا ٢٥٠

ع طیلسان ایک قتم کی کماب کنارے دارجا درمشہور ہے عموماس کارنگ کا بی سز ہوتا ہے اا

ائن ساعہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ زید نے عمر و کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے کہ بید غلام بحمر بن خالد غائب کا ہے اور اس نے اقر ارکیا ہے کہ بیزید کا ہے اور عمر واس دعویٰ ہے منکر ہے اور اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اور زید کہتا ہے کہ گواہوں تو گاہوں نے بچ کہا اور در حقیقت بکرنے میر ہے واسطے اقر ارکیا تھا لیکن میں اور وجہ ہے بہدیا صدقہ یاخرید ہشن معلوم کے گواہ قائم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ویا کہ اس سے اس کو پھھا سخھا قی صاصل شہوگا جب تک کہ بہدیا صدقہ یاخرید بشن معلوم کے گواہ قائم نہ کرے اور اگر اس کے گواہ وال کے قام کا ڈکری کر وے گاای طرح آگر زید نے کہا کہ گواہوں نہ کرے بیان کیا اور اس سے نہادہ کچھ نہا اور بہدوخرید کا دعویٰ نہ کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر مقر صاضر ہوا ورغلام اس کے قبضہ میں ہوا وراس نے غلام کا میر سے والے اقر ارکیا اور قابض نے کہا کہ اس نے خلام کی میں ہے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے خلام کی ہی تھے ہے کہا کہ اس نے خلام کی ہی ہے کہا کہ اس نے خلام کی ہی تھے ہیں ہو کہا کہ اس نے خلام کی ہی ہورے کہا کہ اس نے خلام کی ہی ہورے کہا کہ ان کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے خلام کی ہی ہورے کہا کہ اس نے خلام کی ہی ہورے کی کہا تو اس سے مقر لہ کو بھی اس نے مقام کی ہی جو کہ کہا کہ اس نے مقر لہ کو بھی اس نے خلام کی ہی ہورے کی کہا تو اس سے مقر لہ کو بھی اس نے مقام کی ہی ہورے کی کہا تو اس سے مقر لہ کو بھی اس نے مقام کی ہیا ہور کی کہا تو اس نے مقر لے کہا کہ اس نے دعویٰ کہا تو اس نے دعویٰ کہا تھا میں ہورے کہا کہ کہا تھا می ہا بہت دعویٰ کر تا ہے۔

ایک نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پردو کی کیا کرتو نے میرے ہاتھ ہزار درم کو یہ غلام فروخت کیا اور میں نے کجھے دام اداکر دیے ہیں مد عاطیہ نے تئے سے اور دام وصول کرنے سے انکار کیا ہیں مد کی کی طرف سے دوگواہوں نے گواہی دی کہ ہاتھ نے اقرار کیا ہے کہ میں نے قروخت کیا اور دام وصول کر لیے اور کہا کہ ہم غلام کوئیں پیچا نے ہیں لیکن ہم سے باقع نے کہاتھا کہ بدھو میرا غلام ہے اور دوگواہوں دوسروں نے گواہی دی کہ اس غلام کا نام بدھو سے یا خود باقع نے اقرار کیا کہ اس کا نام بدھو ہے تو اس کواہی سے تئے تمام شہوگی اور باقع سے تم کی جاتے گی اگر اس نے ضم کھالی تو دام واپس کر سے اور اگر کول کیا تو تئے لازم ہوگی اور اگر دوگواہوں نے یوں گواہوں نے یوں گواہی دی کہ باقع نے اقرار کیا جس اور کی کو ای اور اگر دوگواہوں نے یوں گواہی دی کہ باقع نے اقرار کیا جس نے اپنا غلام بدھو فروخت کیا اور بھو کے ساتھ کو کئی کام یا صناعت یا حلیہ یا عیب ایسا ذکر کیا جس سے ساس کی شاخت ہو گئی کام یا صناعت یا حلیہ یا عیب ایسا ذکر کیا جس سے ساس کی شاخت ہو گئی ہم ہاندی ہم ہے کذائی فاوئی قاضی استھا نا ہیں کہتا ہوں کہ اگر کسی معروف شناخت کی چیز کی طرف نسبت کی تو تئے جائز ہے اور بھی کھم باندی ہم ہواس نے اس دن دکھا دیا تھا اور نام ہو گئی گئی ہم اس کو آئی کو ای دوارس کا نام اور وصف بیان کیا اور کہا کہ ہم کواس نے اس دن دکھا دیا تھا اور نام بنا دیا تھا گئی ہم اس کو آئی جو سے کی گوائی گوائی بطل ہے اس جہت سے کہ دونوں اس کی شناخت پر گواہی وی جو نے پھرائی گوائی جو سے پھرائی گوائی جول کے بدی جیل ہیں۔

نوادر بشریں امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ ہے روایت ہے کہ زید نے عمر و پردعویٰ کیا کہ اس نے یہ گھر مجھے صدقہ میں دیااور میں نے قبضہ کرلیایا میں نے اس کو ہزار درم کوعمر و سے خرید کر کے قبضہ کیایا عمر و نے مجھے بعوض ہزار درم کے ہبہ کیااور میں نے قبضہ کرلیا اور عمر و نے اس سے انکار کیا پھر زید نے گواہ قائم کیے کہ عمر و قابض نے اقرار کیا کہ یہ گھر اس مدی زید کا ہے تو فر مایا کہ اس گواہی کوقیول کرکے گھر مدی کا قرار دوں گا پھراگر مدعا علیہ نے تمن یا عوض کا جس کا زید نے اس کے لیے اقرار کیا ہے دعویٰ کیا تو اس کو دینا پڑے گا اوراگر یہ دعویٰ نہ کیا تو مدعا علیہ کا اس میں پچھوتی نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

۔ اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ بیز مین جس پر دعویٰ ہے میرے قبطہ میں نہیں ہے اور مدی نے اس سے قبطہ کی تم لینی جا ہی تو اس کو اس کو اس کے اس سے قبطہ کی تم لینی جا تکہ اختیار ہے تاکہ افتیار ہے تاکہ اللہ کا کہ اس مدی کی ملک نہیں ہے تاکہ ملک کا مقرقر ارپائو قاضی اس کو حکم دے گا کہ اس زمین سے تعرض نہ کرے میں ہے۔ ملک کا مقرقر ارپائو قاضی اس کو حکم دے گا کہ اس زمین سے تعرض نہ کرے میں جا میں ہے۔ اگر زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے عمرو ہے مید گھریا قریبہ یا زمین خربیری اور صدود بیان نہ کے پس مدعا علیہ نے مدعی کے واسطے

كتاب الدعوي

زید نے عمر و پراس کے معبوضہ دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے بیداراس سے ایک مہینہ پہلے خریدا ہے اور عمر و نے انکار کیا ایس مدی فی اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کیے چرمد عاعلیہ نے کہا کہ بیدار میر اتھالیکن تعمن مہینہ ہوئے کہ میں نے اپنی عورت کے ہاتھ اس کو فر وخت کر دیا اور عمر و کی جورو نے اس کی تقد این کی اور کہا کہ میں نے عمر و سے تین مہینہ ہوئے کہ بیدوار خریدا ہے اور مدی پراپنے اس دعویٰ کر دیا اور عمر و کی جورو نے اس کی تقد این کی اور کہا کہ میں نے عمر و سے تین مہینہ ہوئے کہ بیدوار خریدا ہے اور مدی پراپنے اس دعویٰ کے گواہ قائم کیے والم تعبول نہ ہوں گے اور اگر شوہر پر لیعنی مدعا علیہ پر قائم کیے و مقبول نہ ہوں گے اور اگر شوہر پر لیعنی مدعا علیہ پر قائم کیے و مقبول ہوں گے اور اگر شوہر پر لیعنی مدعا علیہ پر قائم کیے و مقبول ہوں گے اور گورت کے واسطے اقر ارکیا ہے بیر عیط میں ہے۔

فناویٰ ابواللیٹ میں ہے کہ زید کے قبضہ میں نصف دار ہے عمرو نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں نے بیسب دار وقف کیا ہے اور وقف کرنے کے دن بیسب میرا تھا اور گواہوں نے عمرو کے تمام داروقف کرنے کی گواہی دی تو مقبول ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک فض نے اپنے لڑکے کا ایک مورت سے نکاح کیااور گھر کے ایک منزل کا اس کے نام مہر مقرر کیااور مورت کے ہاتھ اس کوبطور پیچ سیجے کے فروخت کیا پھر میر مخص مرگیا اور اس کے وارثوں نے دعویٰ کیا کہ ہمار سے باپ نے بیمنزل فلاں شخص کے ہاتھ اس عورت کے نام شمیہ کرنے سے پہلے فروخت کر دی ہے تو وارثوں کی تقید این نہ کی جائے گی اور منزل اس عورت کی ہے لیکن اس شخص کو چاہئے کہ اپنے گواہ قائم کرے کہ بھی نے اس عورت کے خرید نے سے پہلے اس کوخرید اے اور اس باب بھی وارثوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی یہ محیط بھی ہے۔

ایک بالغد عورت کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا اور شوہر مرگیا اس نے میراٹ کا دعویٰ کیا لیس اگر کہا کہ میں نے اپنے باپ کواپنے نکاح کا تھم دیا تھا تو نکاح ٹابت اور وارث ہوگی اور اگر کہا کہ تھم نہیں کیا تھا لیکن جب جھے نکاح کی خبر پہنچی تو میں نے اجازت دے دی تو اس پر گواہ لانے واجب ہوں گے اور بہی تھم ہتے میں ہے یہ فرآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی شیخ الاسلام حز ہ نے میرے نام اس عمر دیر ہزار درم کی ڈگری کی ہے اور

مدعا ملیدنے گواہ دیے کہاس قاضی نے عمرو کے نام ان ہزار درم سے ہریت کی ڈگری کی ہے قاضی عاکم عمرو کے گواہوں پر تھم دے گا مدمی کے گواہوں برنددے گابیر محیط میں ہے۔

ایک مرد کی منزل میں وہ مرد کو توں دہتے ہیں۔ مرداس سے دلی کرتا ہے اور تورت کے اس سے اولاء ہے بھر عورت نے انکار کیا کہ میں اس کی جوروئیس ہوں تو امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کدا گرعورت نے اقرار کیا کہ بیمرا بچہای مرد سے ہتو بیاس کی بیوی ہے اور اگر کوئی اولا دنہ ہوتو عورت کا قول مقبول ہوگا اگر چہمر د کے ساتھ اس حالت سے رہتی ہے بیفاوٹی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے عمر و پرنصف دار کا جواس کے بقنہ میں ہے دعویٰ کیا اور قاضی نے گواہوں کی گوائی پراس کے نام بیڈ گری کردی اور اس مدعی کے دو بھائی بیں ہرایک بعد اس کے دعویٰ کرتا ہے کہ بیانسف دار میراہے پس اگر مدعی نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو ان دونوں بھائیوں کے نام آ دھے آ دھے کی ڈگری اس کی کردی جائے گی اور اگر قبضہ نیس کیا ہے تو تینوں کو تمن حصہ ہو کرتقشیم ہوگا بیہ بط

ایک مخص مرگیا اور دو بیٹے چھوڑ ہے ہیں اگر بیٹے نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میر ہے باپ کے اس پر ہزار درم قرض ہیں اور اس پر گواہ قائم کیے اور دوسر سے بیٹے نے بھی اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ میر ہے باپ کے اس پر ہزار درم ایک با ندی کا ثمن ہیں جواس کے ہاتھ فروخت کی تھی اور اس پر گواہ چیش کیے اور دونوں نے باہم ایک دوسر ہے کی تصدیق کی کہ باپ کے اس پر سوائے ہزار درم کے زیادہ نہیں ہیں تو ہرا یک کے داسطے پانچ سو درم کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے بانچ سو درم وصول کر لیے تو اس میں دوسرا شریک نہوگا یہ فرخیر دمیں ہے۔

قرض کی وجہ سے جو محض قید ہے اگراس نے گواہ قائم کیے کہ ہن مفلس ہوں اور رب الدین نے گواہ دیئے کہ یہ مالدار ہے تو قاضی قرض خواہ کے گواہ مقبول کرے گا اگر چہاس کی مقدار ملک بیان نہ کی ہو یہاں تک کہ قرض خواہ کے گواہوں پر اس کو برابر قید میں رہنے دیے گا کذانی المحیط ۔

# 

اِس کماب میں چندا بواب ہیں

المن (ول ١٥

## اقرار کے شرعی معنی اور رکن اور شرط جواز واس کے عکم کے بیان میں

غیر کے حق کے اسپنے او پر ثابت ہونے کی خبر دینے کو اقر ارکہتے ہیں کذافی الکافی۔

اقرار کارکن مثلاً بول کہنا کہ زید ہے بھے پراس قدر درم ہیں یامثل اس سے بیان کرے کیونکہ اس سے حق کاظہوریا انکشاف ہوتا ہے پس شرط خیارای سے اس میں جائز نہیں ہے مثلا کسی نے کہا کہ زید کا مجھ پر اس قدر دین یا بیعین ہے بشرطیکہ مجھے تین روز تک خیار ہے تو خیار باطل ہوگا اگر چے مقرلہ یعنی زید مثلاً اس کی تقیدیق کر ہے اور مال لا زم ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

شرطاقرارمیں سے عقل ویلوغ بلاخلاف شرط ہیں لیکن آزاد ہوتا لیں بعض چیزوں کے اقرار میں شرط ہے بعض میں نہیں

كذاني النهابيه

پس اگر غلام مجور نے مال کا اقر ارکیاتو بیا قرارمولی کے حق میں نافذ نہ ہوگا اور اگر قصاص کا اقر ارکیا توضیح ہے کذانی محیط السرحسي اور مال كا اقرار سحيح ہے مگراس كا نفاذ اس وقت ہوگا كہ جب بيغلام آ زاد ہوجائے اور غلام ماذون كا اقراران چيزوں ميں جو اسباب تجارت میں سے بیں متاخر ہوگا لیعن بعد عتق کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت ما لک کے زکاح کرلیا اوراس سے وطی کی اور مہر کا اقرار کیا یا کسی ایسے جرم کا جس کے موض مال لازم آتا ہے اقرار کیا تو بیا قرار بالفعل لازم نہ ہوگا بخلاف عدو وقصاص کے اقرار کے کہ بالنعل لا زم ہوگا کذا فی البتیین اورائ طرح بطوع خود ورضا مندی ہو ناشرط ہے حتیٰ کہ جس پر زبر دی کی عمیٰ اس کا اقرار حیج نہیں ہے کذانی النہاہیہ۔

ومست نشہ کا اقرارا گربطریق ممنوع ہوتو سیج ہے سوائے حدز ناوشراب خواری کے کدرجوع کرنا قبول نہ ہوگا اور اگر بطریق مباح ہوتو سیح نہیں ہے کذانی البحرالرائق وعلی الخصوص اقرار کے جائز ہونے کی شرط بیہے کہ مقربہ یعنی جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ ایسی ہوکہ مقرلہ کواس کا سپر دکر دینا واجب ہوخواہ بعینہ اس کا سپر دکر نا مثلاً اپنے قبضہ کی کوئی شے معین کا دوسرے کے واسطے اقرار کیا یا اس کے مثل کاسپر دکرنا مثلاً اپنے ذمہ کسی قرض کا اقرار کیااورا گرمقر بدایسی چیز ہو کہ مقرلہ کواس کاسپر دکر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقرار جائز نہیں ہے مثلاً اقرار کیا کہ میں نے فلاں مخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی یااس ہے کرایہ لی یااس سے کوئی غلام کسی تمن کے عوض خریدایا ایک مٹھی خاک اس سے غصب کرلی یا ایک دانہ گیہوں کا غصب کیا تو یہ باطل ہے تی کہ اس پر جبرنہ کیا جائے گا کہ بیان کرے كەكياچىز بىمثلاً مەمجىط مىں ب-

تھم اقرار کا رہے کہ مقربہ کا ظہور ہونہ یہ کہ ابتداء ٹابت ہوجائے کذافی الکافی اور ای ہے ہم نے کہا کہ اگرمسلمان کے

واسطے شراب کا اقرار کیاتو سیحے ہےاورا گرا قرار ہےا بتدا ہتملیک ہوتی تو سیحے نہ ہوتا۔ای طرح مجبور کر کے با کراہ طلاق وعناق کا اقرار تسیح نمیں ہےاورانشاءات کیا کراہ سیح ہوتے ہیں کذانی المحیط ۔

اُکرکی نے غیر کے واسطے مال کا اقرار کیا اور مقر لہ جانتا ہے کہ پیخش اپنے اقرار میں جونا ہے تو اس کو مال لینا ویا نہ کی را او سے حال نہیں ہے سکن اگر مقر نوشی ہے اس کو و نے قیلے کے کہ از سرنو بہہ ہو جائے گا بیقند میں ہے اور اقرار کو اظہار اعتبار کرنا فظ مقر بہ چن کی تو ملیت میں ہے تی کہ صرف اس کے اقرار اس مقر لہ کو ملکیت کا تھم ویا جائے گامقر لہ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کیکن رد کرنے کے حق میں شل بہد کے تملیک ابتدائی حتی کہ اگر مقر لہ رو کر و نے واقرار باطل ہو گا اور مقر لہ نے تھا نے جائے ابتدائی حتی کہ انہ اور مور سے کا حق باطل ہوتا ہوتو اس کار در کر نے ہے فاص اس کا ذاتی حق باطل ہوتا ہوتو اس کار در کر نے ہے فاص اس کا ذاتی حق باطل ہوتا ہوتو اس کار در کہ کہ کار آ مذہبیں ہے مثلاً کی خف نے اقرار کیا ہوتا ہوتو اس کار در کر دیا کہ میں نے تھے ہے بہتی ہی کو نی مور نے کے بحد بھے ہے اور اگر و فرت کیا اور مقر لہ نے اس کا اقرار در کر دیا کہ میں نے تھے ہے بہتی سن فریدا ہوتو اس کار در کر دیا کہ میں نے تھے ہے بہتی ہی کو نی سے بھراس کے بعد کہا کہ میں نے تو کہا کہ میں نے تو میں جائے کہ کہا کہ میں نے تو کہا کہ میں نے تیا اور دونوں متعاقدین میں ہے ایک کے انکار سے بچھ میں نقصان نہیں آتا ہو کہا کہ میں نے ایک میں بھر ایک نے بار کو کہا کہ میں نے تو کہا کہ میں نقصان نہیں آتا ہوتو ہوں کے انکار سے بھر میں جو گیا جس مقام ہو تا ہوگی اگر اگر چہ گواہ قائم کرے کونکہ دونوں کے انکار سے بھر عابت نہ ہوگی اگر اگر چہ گواہ قائم کرے کونکہ دونوں کے انکار سے بح بی بی تو اس کو اختیار ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ میں نے تو کہا کہ میں کے تو کہ دونوں کے انکار سے بھر کا جائے ہو کہا کہا کہ کہا کہ کونکہ دونوں کے انکار سے بح بی کی تو اس کو اختیار ہو کہا ہو اس کو اگر ان کو اس کو تو اس کی تھد تی کی کہ بیاں تو نے کہا کہ میں کے دونوں کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کونکہ دونوں کے انکار کے کونکہ دونوں کے کہا کہ کونکہ کونکہ دونوں کے کہا کہ کونکہ دونوں کے کہا کہ کونکہ دونوں کے کہا کہ

פרת (יוייף מי

#### ۔ اُن صور توں کے بیان میں جوا قرار ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

زید نے کہا کہ عمرو کے مجھے پرسودرم یامبری طرف سو درم ہیں تو یہ قرض کا اقرار ہے اورود بعت کا دعویٰ کرے تو تقید لیل نہ کیا جائے گالیکن اگرود بعت اس کلام سے ملا کر بو لیے تو تقید لیل کیا جائے گابیہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ میرے پاس میں توبیدود بعت کا اقرار ہے اس طرح اگر کہا کہ بامن یامیرے ہاتھ میں یامیرے کھر میں یامیرے تھیلے میں یاصندوق میں توبیسب ود بعت کا اقرار ہے کذافی المہوط۔

اگر کہا کہ میرے پاس سودرم ود بعت قرض یا بعثا عت قرض یا مضار بت قرض ہیں یا کہا کہ ود بعث دین یادین ود بعث ہیں تو بیقرض ودین ہیں بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

آیک محض نے وسرے سے کہا کہ میرے پاس فلاں مخض کے ہزار ورم عاریت ہیں تو یے قرض کا اقرار ہے اور بہی تھم کیلی و وزنی چیزوں میں ہے کیونکہ جن چیزوں سے نفع اٹھا نا بدون تلف کرنے کے نامکن ہے وہ قرض ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ فقاوی نسمی میں ہے کہ اگر کہا کہ میر ایفلاں کو ہ درم دادنی است تو پیٹے ' نے نرمایا کہ پچھلازم ندآ نے گا تا وقتیکہ بیانہ کہے کہ

ا انشاه ات يعنى مثلاً باكراه طلاق دلوائى يا آزادكرايا تو طلاق واعماق مي كما بموالمذ بهب عندما اورانشاء ات وه عقود كبلات بين جونير نه بول ما تنديج و طلاق وتكاح وعماق وغيره ١١١ على محصفلان كودس درم دينا بين مجھ پر یامبرے ذمہ یامبری گرون پر ہیں یابی قرض واجب یاحق لازم ہے کذافی انظہیر ہے۔

اگر کہا کہ زید کے میرے مال میں یا میرے ان درموں میں ہزار درم بیں تو بیا قرار ہے ہیں اگر بید درم تمیز بین تو اقرار و لیعت ہود نظر کمت ہے ہیں اگر مقر نے اپنے مال سے ہزار درم معین کر کے کہا کہ وہ ہزار درم بیر بین قرآ یا بیاس اقرار کار دہ بیش نے کہا کہ دہ ہواور بھن سے کہا قرار شرکت کار دہ و جاتا ضرور نہیں نے کہا کہ دہ ہوا قتر ارشرکت کا دہ و جاتا ضرور نہیں ہے کیونکہ جائز ہے کہ موافق اقرار کے پہلے شرکت ہو گھر دونوں نے تقسیم کر لیے بیدو کوئی تقسیم ہوگا اورا کر دوسرے نے تسم کھالی کہ تقسیم ہوئی اور تقسیم ہوئی قابت نہ ہواتو اقرار شرکت اپنے حال پر باقی رہے گا اورا کر مقرید نے ہزار درم اپنے مال سے معین کیے اور مقرلہ نے انکار کیا تو ای کا قول لیا جائے گا یہ محین کیے اور مقرلہ سے انکار کیا تو ای کا قول لیا جائے گا یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگرکہا کہ میرے مال میں سے اس کے بزار درم ہیں تو ہہ بہہ ہے اقرار نہیں ہے حتیٰ کہ دے دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ میہ بزار درم تیرے ہیں تو بیا قرار اس کی طرف ہے بہبیں ہے یہاں تک کہ میر دکرنے کے واسطے مجبور کیا جائے گا یہ ''

محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے واسطے میرے مال سے ہزار درم ہیں میرااس میں کچھٹ نہیں ہے توبیدین کا اقرار ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا ہر<sup>ا</sup>چہ مراایس می بایست از تو بافتم تو بیم ہر وصول بانے کا اقر ارنہیں ہے ایسا ہی صدرالشہید سے منقول ہے اور بعض نے کہا کہ اقرار ہے کذانی الخلاصہ۔

اگرکہا کہ بیکٹر ایا گھرواسطےفلال کے عاریت ہے یافلاں سے ملک فلال یا ملک فلال یا در ملک فلال یا فلال کی ملک سے میراث فلال یا درمیراٹ فلال یا بحق فلال یا از طرف فلال تو بیسب الفاظ اقرار جیں بیمجیط سرحی میں ہے اگر کپڑے یا جو پائے میں کہا کہ میرے پائل واسطے فلال کے عاریت جیں تو اقرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ بیہ بزار درم میرے پائل واسطے حق فلال کے مضار بت جیں تو بیا قرار نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قرض واسطے حق فلال کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پائل واسطے فلال کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پائل واسطے فلال کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پائل واسطے فلال کے بیار ہے۔

اگرکہا کہ فلاں مخص کے ہاتھ کے میر نے پاس عاریت ہیں یا کہا کہ فلاں مخص کے ہزار درم مجھ پر بسب حصہ یا شرکت یا بشرکت یا شرکت یا شرکت یا شرکت یا بسبب اجرت یا باجرت یا باجرت یا بر بسناعت کے یاب بیناعت جی تو بیا قرار ہے بیجیط سرخسی جس ہے۔
اگر کہا کہ فلاں کے جھ پر ایک گرگیہوں بسبب سلم یا بسلم یا بسلف یا بشمن واجب جی تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ فلاں کے جھ پر سو درم بسبب شن تاج کے یا بسبب تاج کے یا جہت تاج سے یا اجارہ سے یا بسبب اجارہ کے یا باجارہ یا بھالت یا بسبب کا الت تابسب کا الت تابسب کا الت ترت تے ہیں تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے بیم بسوط کے باب الاستثناء میں ہے۔

فناویٰ ابواللیٹ میں ہے کہا گرکہا کہ ایں چیز فلاں عزاست میاتر است تو اقرار ہے اورا گرکہا کہ ایں چیز فلاں را۔ یاتر ارتو میہ ہبہ ہے اورا گرکہا کہ۔ ایں علی چیز آس فلاں است ۔ تو بیا قرار ہے میٹلم پر میٹ ہے۔

ایک مخص نے آپنے نابالغ بیٹے ہے کہا کہ۔ای<sup>سی</sup> مال تر اگردم یا بنام تو کردم یا آن تو کردم ۔ تو تملیک یعنی ما لک کردینا ہے اور امام ظهیرالدین رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بنام تو کردم ۔ تملیک واقر ار پیچھٹیں ہے۔ایک مخص نے کہا کہ یہ میرا گھر ادا اداصا غر<sup>8</sup>

کے واسطے ہے تو باطل ہے کیونگہ یہ ہمبہہاور جب اولا دکو بیان نہ کیا تو باطل ہے اور اگر یوں کہا کہ یہ گھر میری اولا وہی ہے اصاغر کے واسطے ہے تو بیا قرار ہے اور اولا دیے ان میں کے تین چھوٹوں کے واسطے ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تہائی یہ گھر میرافلاں کے واسطے ہے تو یہ بھی ہمبہ ہے اور اگر کہا کہ تہائی اس گھر کا واسطے فلاں کے ہے تو بیا قرار ہے یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگررقم کی ادائیگی کا ذومعنی الفاظ با اشاروں کنابوں میں اقر ارکیا 🖈

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ اواکر دے جومیرے ہزار درم تھے پر ہیں اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو یہ اقرار ہے یا یوں کہا کہ عنقریب بچھے یہ درم دے دوں گایا کل یہ بچھے دوں گاتو بھی یہ اقرار ہے ایسے ہی اگر یوں جواب دیاتو بیٹھ کر جھے تول دے یا تول کران پر قبضہ کر جھے تول دے یا تول کران پر قبضہ کر سے بیٹھ کرنہ کہا کہ تو تو ان کوتول لے یا نقد پر کھ لے یا ان کو لے لے تو یہ سب اقرار ہے بخلاف اس کے اگر مرف یوں کہا کہ تول یا پر کھ یا ہے تو افرار تھیں ہے ہے ہمسوط ہیں ہے۔ اگر کہا کہ ابھی میعاد نیس آئی یا کہا کہ کل یا کہا کہ مہیانہیں ہیں یا آئی میسر نہیں ہیں بایوں کہا کہ تو ان کا بہت ہی تقاضا کرتا ہے تو یہ سب اقرار ہے یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگر کہا کہ آئے تو میرے پائیس ہیں یا کہا کہ بخصان کے اواکرنے میں پی مہلت دے یا بھے سے لینے میں تا خیر کردے یا ان کے وصول کرنے میں جھے سے تاخیر کردے یا کہا کہ تو نے مجھے ان درموں سے بری کردیا بھے بری کردیا جھے سے اس کے لینے کی تو نے براءت کر لی یا کہا کہ میں واللہ آئے گئے اوانہ کروں گایا تیرے واسطے نہ تو لوں گایا تو ان کو آئے نہیں لے سکتا ہے یا یوں کہا کہ مبرکر یہاں تک کہ میرامال آجائے یا میراغلام آجائے تو بیا قرارہے یہ مسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمرو ہے کہا کہ اوا کر دے میرا کر گیہوں کا جوتھے پر آتا ہے عمرو نے کہا کہ ناپ لینے والے کوکل بھیج دینا تو بیا تر ار ہے ای طرح اگر وزنی چیز میں یوں کہا کہ تول لینے والے کوکل بھیج وینا تو بھی ایسا ہی ہے یا کہا کہ کل اپنے وکیل کو بھیج دیتا میں اے دے دوں گایا کسی وصول کرنے والے کو بھیج وے یا کسی کو بھیج دے یا جھوسے لے کر قبضہ کرلے تو بیسب اقر ارہے بیرمجیط میں ہے۔

زید نے عمرو پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تخبے تیرادعویٰ عطا کیا تو بیا قرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ جھے پراپنادعویٰ کرنے ہے ایک مہینہ تا خیرر کھ یا جو کچھ تو نے دعویٰ کیا تا خیر کر دی تو بیا قرار نہیں ہے۔اگر کہا کہ اپنادعویٰ جھے سے دور رکھ یہاں تک کہ میرا مال آجائے تو میں تخبے سے ہزار دے دوں گاتو بیا قرار ہے اگر کہا کہ یہاں تک کہ میرا مال آجائے تو تیرادعویٰ تخبے دوں گابیا قرار ہے بیڈنا ویٰ قاضی خان میں ہے۔

نوا درہشام میں ہے کہ امام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے میں نے سنا کہ فرماتے تھے کہ زید نے عمرو ہے کہا کہ جھے ہزار درم نے کہا کہ ان کوتول لے تو عمرو پر پچھولا زم نہیں ہے کیونکہ اس نے پہیں کہا تھا کہ میرے ہزار درم دے بیرمجیط میں ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ جھے میر سے ہزار درم جو تھھ پرآتے ہیں دے عمرہ نے کہا کہ مبرکریا عنقریب پا جائے گاتو بیا قر ہے کیونکہ ایسے کلمات بھی استہزاء کو استخفاف کے طور پر ہوتے ہیں اور اگر کہا کہ ان کوتول دوں گا انٹاء اللہ تو بیاقرار ہے اور استثناء یعنی انٹاء اللہ اس پروار دئیس ہے مرف تیربی (ہوجانا ہری) کے واسطے ہے اور تیربیا نقدم دین کو مقتصل ہے بیمجیط سرحی میں ہے۔

ناواور میں ہے کہ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ کیسہ تنبدوز قبض کن توبیا آراز ہیں ہےاورا لیے ہی بگیر۔ اقرار نہیں ہے کونکہ بید الفاظ ابتدائی یو لے جاسکتے ہیں بینی دعویٰ مدمی سے مربوط ہونا ضرور نہیں ہے پس اقرار نہ ہوں گے ایسے ہی قبض کنش کسرہ نون کے ساتھ دکیسہ بدوزش کسرہ زاء مجمہ کے ساتھ اقرار نہیں ہے۔ کیونکہ بیالفاظ بطور استہزاء کے بولے جاتے ہیں اور ایسے ہی بگیرش کسرہ

ل استهزا فمنسول كرنا التحفاف خفيف وخوار مجساما سي مسلي سيو وسول كرواا

را ، مہملہ کے ساتھ اقرار نہیں ہے اورا گر کیسہ بدوزش فتحہ زا ، وقبض کنش فتحہ نون اور بگیرش فتحہ را ، کے ساتھ اگر کہا تو مشائخ ہے اس ہیں اختلاف ہے اوراضح میہ ہے کہ بیالفاظ اقرار ہیں کیونکہ اس طرح استہزا ، کے واسطے نہیں بولے جاتے ہیں اور مبتدا ، نہیں ہو سکتے ہیں انکار ربط دعویٰ مدعی سے لیاجائے گا بیمجیط میں ہے ۔

اگر کہامیرے ہزار درم جو بھے ہرآتے ہیں اواکروے کیونکہ میرے قرض خواہ جھے ہیں چھوڑتے ہیں ہی ماعالیہ نے کہاکہ بعضوں کو مجھ پر حوالہ کر دے یا کسی خفس کوان میں سے میرے یا س لائیں میں صان کرلوں گا یا جمضوں کو مجھ پر حوالہ کر دے یا کسی خفس کوان میں سے میرے یا س لائیں میں صان کرلوں گا یا قرضہ کا حوالہ قبول کرلوں گا تو بیسب اقر ارہا وراگر کہاکہ میں نے بید درم بجھے تو نے اوراگر کہا کہ جھے تو نے بید درم ہرکرویے اس تا حلال کیا ہے یا کہاکہ تو نے بید درم ہرکرویے ہیں تو مید موقد دیے ہیں یا میں نے تھے بید درم اتر او بے ہیں تو بیسب اقر ارجی بیمب وط میں ہے۔ ہیں یا میں نے تھے بید درم اتر او بے ہیں تو بیسب اقر ارجی بیمب وط میں ہے۔

قلت☆

بیناورا کرنے کیاتو بیا قرار اور زبان کانہیں ہے لیکن اصل کے الفاظ عربی اس معنی ہی معروف ہیں اور اگر بیالفاظ ذکر کے اور ان کے ساتھ بدل ذکرتہ کیاتو بیا قرار تہیں ہے اور اگر بیل صلح تفہرائی کہ ایک اپنا گھر سپر دکردے دوسر اغلام سپر دکر سے قوبیا قرار نہیں ہے۔ اگر کی نے ایک دار فریدا پھر دوسر ہے کہا کہ جھے اس کی فرید بزار ہیں دے دیتو بدوسر سے کی ملک کا قرار نہیں ہے بیچیط شرحی ہیں ہے۔ مجموع النوازل میں ہے کہ زید سے عمرو نے کہا کہ میر سے تھے پر بڑار درم ہیں پس اس نے کہا کہ اور میر ہے بھی تھے پرای قدر ہیں یا کسی سے کہ زید سے عمرو نے کہا کہ میر سے تھے پر بڑار درم ہیں پس اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جوروکو طلاق دی یا تیری با ندی یا غلام یا باندی کو آزاد کیا اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جوروکو طلاق دی یا اپنی غلام یا باندی کو آزاد کیا تو این ساعد رحمت اللہ علیہ نے امام تھی ہے دوایت کی ہے کہ بیاقر ار ہوگا اور فلا برالروایت کے موافق اقر ارتبیں ہے اور امام اجل فلم بیرالدین رحمت اللہ علیہ این ساعد کی روایت کے موافق فتوئی دیتے تھے بین ظلام میں ہے۔

اگرزید کے خاطب نے اس کے جواب میں کہا کہ میر سے تھے پر ہزار درم ہیں حرف ' واؤ'یا اور نہ کہا تو یہ بلا خلاف اقرار نہیں ہے اور اگر کہا کہ میر سے بھی تھے پر اس کے مثل ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور اگر کہا کہ میر سے بھی تھے پر اس کے مثل ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ اس میں وہی اختلاف ہے اور اگر کہا کہ میں وہی اختلاف ہے اور اگر کا طب سے بید کلام اپنے غلام کی آزاد کیا تو آیا اس مخاطب سے بید کلام اپنے غلام کی آزاد کیا تو آراد کیا تو آراد کیا تو آراد کیا تو آراد کیا تو اپنے غلام کو آزاد کیا تو بلا خلاف ہے اور اگر میں میں میں ہی اختلاف ہے اور اگر مخاطب نے کہا کہ تو نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو بلا خلاف

ل في الأصل العسبتما لك بن في تخيم اس كاحساب كردياج ال على الكل يعنى بزاردرم في اور كمرجموز دينا

ا قرار نہیں ہاور ایسا ہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ زید نے دوسرے ہے کہا کہ تو نے فلاں شخص کوئل کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اور تو نے بھی فلان شخص کوئل کیا ہے اور اگر اس نے بوں کہا کہ تو نے فلاں مخص کوئل کیا تو بلا خلاف اقرار نہیں ہے بیر محیط میں ہے۔

اگرفاری بیں کہا کہ مرااز تو چندیں می باید۔ کسی قدر مال معلوم کو بیان کیا پس مخاطب نے کہا کہ مرانیز از تو چندیں می باید تو مخاطب کا بیقول منظم اوّل کے دعویٰ کا اقرار ہوگا ایسا ہی بعض مشارکنے نے کہا ہے اور بیٹھم موافق قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے ہونا چاہئے۔ اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک ہے اقرار نہ ہوگا خواہ فاری میں کہے یا عربی میں کہے اور اگر کہا کہ مرااز تو جدین می باید۔ مخاطب نے کہا کہ مرابار سے از تو چندیں می باید تول مدمی اوّل کے دعویٰ کا اقرار نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

عیون میں ہے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے فلال کے بیٹے کوئل کیا پھر کہا کہ میں نے فلاں کے بیٹے کوئل کیا تو بیا یک ہی مرقبقہ سریت میں

یٹے کاتل کے اقرار ہوگا۔

اگردوسودرم کادوکی کیابی مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تجھے سوبعدسو کے پورے کردیے تیرا کچھی تجھے رہیں ہے تو یہ اقرار

نہیں ہے ای طرح اگر سودرم کادوکی کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ بچاس درم میں نے تجھے دے دیے ہیں تو یہ اقرار نہیں ہے کذائی فادئ

قاضی خان اگرزید نے عمرو پر ہزار درم کا دوئی کیا عمرو نے کہا کہ تو نے ان میں سے کچھ لے لیے ہیں تو یہا قرار ہے ای طرح اگر کہا کہ

ان درموں کا وزن کیا ہے یا کیا مدت قرار پائی یا کیا اس کا سکہ ہے یا میں نے ان سے ہراء سے تجھ سے کرلی ہے میں نے وہ درم تجھے اوا

کردیے ہیں تو یہ سب ہزار درم کا اقرار ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے تجھ سے ہرفیل و کثیر سے جو تیرا بھے پر تھا ہریت کرلی ہے تو یہ ہزار

کا اقرار نہیں ہے بلکدائی چیز کا اقرار ہے جس کی جنس و مقدار مجبول ہے ہیں بیان کرنے پر مجود کیا جائے گا اور جب اس نے بیان کیا تو

طالب سے تسم کی جائے گی کہ میں نے اس سے وصول نہیں پائے اور مطلوب سے تسم کی جائے گی کہ بھی پر سوائے اس کے نہیں ہے یہ مبدوط میں ہے۔

اگرمیت پرقرض کا دعویٰ اس کے بعض وارثوں پر کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا۔ وروست من از تر کہ چیز ہے نیست ۔ تو بیتر کہ کا اقرار نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر کمی مختص نے دوسرے کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا ایس مدعا علیہ نے مدعی ہے کہا۔ تر اجز ایں زمینے دیگر است رتو بیدعا علیہ کی طرف سے اقرار ہے بیٹلم پیر بیٹس ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پردوئی کیا کہ اس نے جھے ہاں قدر درم ناحق قبضہ سے ہیں ہیں معاعلیہ نے کہا کہ ناحق میں نے قبضہ میں کیا تو بیا قرار نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے تھم سے تیرے بھائی کودے دیے ہیں تو بیا قرار ہے اور اس پرواجب ہے کہ اس کے تھم دینے کوٹا بت کرے پیر ظلامہ میں ہے۔

اگر دوسرے پروس درم کا وعویٰ کیا گئی مدعاً علیہ نے کہاازیں جملہ مرائغ درم داد ٹی است بتو یہ دس درم کا اقرار ہےاوراس طرح اگر کہاازیں جملہ ننج درم یا تی است تو بھی دس کا اقرار ہے اور اگر کہانغ ورم یا تی ماندہ است تو یہ دس کا اقرار نہیں ہے بیظہیر یہ میں ہے۔ منتقی میں ہے کہا گردوسرے ہے کہا کہ میرے تچھ پرایک ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ کیکن ان میں سے پانچ سودرم پس نہیں ہیں یا کہا کہ کیکن پانچ سودرم اس میں ہے کہی میں ان کوئیں جانتا ہوں تو ریہ پانچ سودرم کا اقرار ہےاورا گریوں کے کہ کیکن پانچ سودرم پس نہیں ہیں اور اِن میں ہے نہ کے تو اقرار نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

قرض کی اوا لیکی کے جواب میں حق حق ہے کہنا 🖈

زید نے کہا کہ میر ہے تھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا آخق یا الصدق یا آبھین ۔ یا کہا بھا یا صد قایا بقیناً یا مکرر کہا آخق اللہ میں اس نے کہا آخق یا الصدق یا آبھین البقین البقین ۔ یا حقاعة یا صد قاصد قایا بقیناً بیفیناً بیفیناً بیا الحق البریا الصدق یا آبھین البقین البقین ۔ یا حقاعة ایا صد قاصد قایا بقین البریا کہا کہ آبھی جی تھی جی ہوتا ہے جیسے محاور ہے ہیں ہو لئے ہیں بچ بچ بی البرالبریا ہر آبو ہے یا صدق صدق ہے یا بیقین بھین سے یا لفظ ہر کومفر د ہو لا یا کمرر کر کے بدون جن وغیرہ کے ساتھ ملانے کے بول بولا البرالبریا ہر آبو آبو البرالبریا ہر آبو آبو ہے یا حقاط سے اس محر حقاط صلاح خواہ مفر د ہو لیا یا حق وصد ق کے ساتھ ملا ہے اقرار نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے۔ بیا حقاط سے اس محر حق

۔ اگر مدی نے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم بیں پس مدعاعلیہ نے کہا مع سودینار کے ۔ توفقیہہ ابو بکراسکاف نے فرمایا کہ یہ اقرار نہیں ہے اورفقیہہ ابواللیث نے کہا کہ اگر وینار میں مدعی نے تقعدیق کی توضیح ہے اور دونوں مالوں کا اقرار ہوگا اور اگر دیناروں مدیریں کے تابید میں تیں صحیر میں فلم سے

میں مکذیب کی تو درموں کا اقرار سی محکوم کا سیلمبر سیمیں ہے۔

آگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے شخصے سوورم قرض دیے ہیں عمرو نے کہا کہ میں نے سوائے تیرے کسی سے قرض نہیں لیا یا کسی تیرے غیر سے بیاکسی سے تجھ سے پہلے قرض نہیں لیا یا بعد تیرے کسی سے قرض نہاوں گا تو یہ اقرار نہیں ہے یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

اصل میں خدکور ہے کہ اگر دوسر ہے کہا کہ میں نے تجھے سودرم قرض ویے بین اس نے کہا کہ دوبارہ درموں کے واسط ایسانہ کروں گا بیانہ کروں گا تو بیا قرار ہے بخلاف اس قول کے کہ دوبارہ نہ کروں گا کیونکہ بیا قرار ہے۔ اگر دوسر ہے ہے کہا کہ تو نے بھے ہے سودرم غصب کر لیے اس نے کہا کہ میں نے تھے ہے خصب نہیں کیا گر بھی سودرم تو بیا قرار ہے ای طرح اگر کہا کہ میں طرح اگر کہا کہ میں نے تھے ہے سوائے ان درموں کے یا غیران سودرم کے خصب نہیں کیا تو بیا تھی اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ میں نے تھے ہے بعدان سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا یا ان سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا یا قب کے فصب نہیں کیا تو سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو سودرم کے بحد فصب نہیں کیا یا قب کی اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ بین تر ہے کہا تھی ہے تھے ہے بعدان سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو بیا تھی اقرار درم کے فصب نہیں کیا تو بیاتھی اقرار درم کے فصب نہیں کیا تو بیاتھی اقرار درم کے فصب نہیں کیا تو بیاتھی کیا تو بیاتھی اقرار درم کے فصب نہیں کیا تو بیاتھی کیا تھی کیا تو بیاتھی کیا تو بیاتھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تو بیاتھی کیاتھی کیا تھی کیا تو بیاتھی کیا تھی کیا تھی کیا تو بیاتھی کیا ت

اگر کہا کہ تیرے جمعے پرنہیں ہیں تکرسو درم یا سوائے سو درم کے نہیں ہیں یا سو درم سے زیادہ نہیں ہیں تو سو درم کا اقرار ہے اور اگر کہا کہ تیرے جمعے پرسو درم سے زیادہ نہیں ہیں اور نہ کم ہیں تو سیا قرار نہیں ہے کذانی فقاوی قاضی خانِ۔

اگریوں کہا کہ تیرے بھے پرسودرم سے زیادہ نہیں ہیں اور نہسودرم سے کم بیں تو بعض مشائخ نے کہا کہ بیا قرار نہیں ہے جیسا مطلقاً کم نفی کرنے میں تھااور بعض نے کہا کہ بیسودرم ہونے کا اقرار ہے اور یہی اصح ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ تیرے صرف مجھے پرسودرم ہیں تو بیسودرم کا اقرار ہے اوراگر کہا کہ تیرے سودرم مجھے پرنہیں ہیں تو بیسی قدر کا اقرار نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

۔ اگرزید نے تقسیم کرنے والے ہے کہا کہ اس دار کوتقسیم کرتہائی واسطے عمر و کے اور تہائی میرے لیے اور تہائی بمر کے داسطے تو بیقولاس کاعمرو دیمر کے واسطے دو تہائی دار کی ملک کا اقرار نہیں ہے تاوقتنیکہ یوں نہ کیے کہ تہائی اس کاعمرو کا ہے اور تہائی اس کا مجر کا ہے پیظہیر سے بیش ککھا ہے۔

اگرکہا کہ فلال مخفل کے مجھ پرسودرم ہیں درصورت کہ میں جانتا ہوں یامبر ےعلم میں ہے یا درصورت کہ میں نے جانا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرسب باطل ہے اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ بیا قرار تشخیح ہے اور بالا جماع اگر یوں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ البتہ فلاں مخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں یا فلاں شخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں اور ضرور مجھے ایسا معلوم ہوا ہے تو میہ اقرار صبحے ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں مخف کے مجھ رہزار درم ہیں میرے گمان میں یا میں نے کمان کیایا دیکھا تو یہ باطل ہے بیمبسوط باب الاستثناء میں ہے۔اگر کہا کہ مجھ پر ہزار درم فلاں مخف کی شہادت یاعلم میں ہیں تو اس کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا اورا گر کہا کہ بشہادت فلاں یا بعلم فلاں ہیں تو اقر ارہوگا اورا گر کہا کہ بقول فلاں یا در تول فلاں ہیں تو اس کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا یہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہااس کے جھے پر ہزار درم میرے حساب میں یا در حساب فلال یا بھماب فلال ہیں یا میری کتاب میں یا در کتاب فلال یا بکتاب فلال ہیں تو باطل ہے اور اگر کہا کہ اس کی جک میں یا فلال کی جک یا میری چک میں یا میری چک کے موجب ہیں تو بیا قرار ہے۔ اگر کہا فلال کے بھے پر ہزار درم بھی میں یا بموجب بھی کے جیں یا فلال کے جھے پر ہزار درم حساب میں یا حساب سے یا حساب کے موجب ہیں تو بیا قرار ہے میں جو میرے اس کے موجب ہیں تو بیا قرار ہے میں جو میرے اس کے درمیان حساب سے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بیفتا وئی قاضی خال میں ہے۔

ا گرکہا کہ جھ پراس کے ہزار درم کی چک یا ہزار تی بھی یا حساب ہے تو اس کے قسد مال لازم ہوگا اور اگر کہا کہ جرے اس کے درمیانی شرکت کے ہزار درم یا باجمی تجارت کے یا خلط کے ہزار درم ہیں تو اس پر ہزار درم الازم ہوں گے بینز لئے استعنین عمل ہے۔

اگر شمی محض نے کہا کہ فلاں کے ہزار درم مجھ پر انٹاءاللہ تعالی ہیں تو اہام اعظم رصتہ اللہ نے فر مایا کہ اقرار باطل ہے اور بیاستحسان ہے کذانی الحیط۔اگر کہا کہ میں نے بیغلام غصب کیاانٹاءاللہ تعالی تو پچھاس کے ذمہ لازم نہ ہوگا کذانی الخلاصہ۔

اگرایک یا دواشت تحریری اس می لکھا کے فلال شخص کا مجھ پر اسقدر ہے یا میں نے اس کواس قدر مہلت دی پھر آخر میں لکھ دیا کہ جو شخص اس یا دواشت کے واسطے قیام کر کے وہ جو پچھاس میں ہے اس کا ولی ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قیام اُلے جو پچھے چک میں ہے پچھاس کولازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک استھا نالازم ہوگا بیمچیط میں ہے۔

ا كركبا كهي في كل كروز يخي سه بيفام غصب كياات والله تعالى توامام محرر حمة الله عليه في وريك اقرار باطل باور

ا یعن قیاس مقتض ہے کوانشا واللہ تعالی ہے یہ باطل ندہ وتو لازم میں رہے گااور صاحبین نے استحسان اختیار کیا ۱۲

استناء سجے ہے کذائی الحیط اور یمی طاہرالروایت ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرکہا کہ فلاں مخص کے مجھ پر ہزار درم ہیں اگر فلاں مخص جانے ہوتا ارباطل ہے اگر چہ فلانا جا ہے ہی طرح ہرا قرار ک علم ہے کہ جوشرط پرمعلق ہومثلاً فلاں کے ہزار درم مجھ پر ہیں اگر میں گھر میں داخل ہوایا آسان ہے مینہ برسایا ہوا چلی یا قضائے اللی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جاری ہوایا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوست رکھایا اس سے راضی ہوایا اس کوشکی دی یا کشائش دی یا اگر میں اس امرکی بٹارت دیا گیاتو یہ سب اس کے امثال مطل اقرار ہیں اگراقرار ہے متصل بیان کیے جا کمیں تیمیین میں ہے۔

اگرکہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں الآیہ کہ اس کے سوائے کوئی امر جھے ظاہر ہویا میری رائے میں آئے تو بیا قرار باطل ہے خواہ کوئی بات اس کے نزویک ظاہر ہویا ظاہر ہونے سے پہلے مر جائے یا سوائے اس کے کوئی امر اسکی رائے میں آئے یانہ آئے اور اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ میر ابیا سباب میر ے مکان تک بھرہ میں پہنچائے اس نے ایسا ہی کیا اور وہ حاضر تھا اس مقولہ کو سنتا تھا تو یہ جائز ہے اور اس پر مال واجب ہوگا ہی طرح اگر کہا کہ تیرے جھے پر ہزار ورم ہیں اگر تو یہ اسباب اٹھا کرمیرے گھر تک پہنچادے تو یہ بھی مزدور مقرر کرنے میں داخل ہے یہ میں وط میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ گواہ رہو کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں اگر میں مرجاؤں توبید دم اس پرواجب ہوں گے خواہ جیتا رہے یامر
جائے ایسے ہی اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں جب کہ شروع مہینہ آئے یا جب لوگ افطار کریں یا فطر تک یا قربانی تک تو بھی

ہی تھم ہے بیٹیسین میں ہے منتمی میں امام ابو یوسف رحت اللہ علیہ نے سے روایت ہے کہ اگر یوں کہا کہ جب فلاں مخص آئے یا اگر فلال
شخص آئے تو زید کے جھے پر ہزار دوم ہیں توبیہ باطل ہے اور اگر کہا کہ تیرے بھے پر ہزار دوم ہیں جب زید آجائے توبیہ جائز ہے
پر طبیکہ طالب دعویٰ کرتا ہو کہ میرے زید پر ہزار دوم ہیں اور اس نے جو کچھ میر اس پر ہے اس کے آئے پر کھالت کرلی ہے یہ میلے میں ہے۔
میں ہے۔

۔ اگرزیدنے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزارورم ہیں بشرطیکہ وہشم کھاجائے یااس تشرط پر کشم کھا جائے یا جس وقت شم کھائے یا جب تشم کھالے یا وقت تشم کھانے کے یااس کے تشم کے ساتھ یااس کے تشم کے بعد پس فلاں مخص نے اس پرتشم کھالی اور مقرر نے مال سے انکار کیا تو مال کے واسطے اس سے مواخذ ہ نہ کیا جائے گاریہ مسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمرو ہے کہا کہ میرایہ غلام مجھ سے خریدے یا اجرت پر لے لے یا میں نے تجھے اپنا گھر عاریت پر دیا عمرونے کہا کہ ہاں اچھا توبیقول اس کا بینی ہاں بید ملک زید کا اقرار ہے ای طرح اگر زید نے کہا کہ اس میرے غلام کی مزدوری یا اس کا بیہ کپڑ انجھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو زید کی ملک کا غلام وکپڑے میں اقرار کیا بیافتا و کی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے اس دار کا دروازہ بھوڑ وے یا میرے اس دار پر پچھ کروے یا میرے اس گھوڑے پر زین رکھ دے یا میرے اس نچرکولگام دے دے یا میرے اس نچرکی زین مجھے دے یا میرے اس نچرکی لگام مجھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو اقرار ہے اوراگران سب صورتوں میں کہا کہ ہیں تو اقرار نہ ہوگا ہے لیم ہیریہ میں ہے۔

اگرکہا کہ میرے تبھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ ہاں تو بیا قرار ہےاس طرح اگر اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا اس ک نسبت کہا کہ یہ کپڑا مجھے فلاں شخص نے ہبہ کیا ہے اس نے کہا کہ ہاں یا کہا کہ تو نے بچ کہایا فاری میں کہا کہ آرے تو بیا قرار ہے یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگرزیدے کہا گیا کہ تیرے اوپر عمروکے ہزارورم بین اس نے سر ہلایا یعنی ہاں توبیا تر ارتبیں ہے تیجیین میں ہے۔

اگر عمرہ ہے کہا کہ بکر کوفیر دے یا اس کوآگاہ کردے یا اس ہے کہہ یا گواہ رہ یا اسے فوتنیری دے کہاس کے بچھ پر ہزار درم میں تو میہ اقرار ہے اور ایسے بی اگرزید ہے کہا کہا کہ بکر کوفیر دوں کہاس کے تچھ پر ہزار درم میں یا اس کوآگاہ کردوں یا گواہی دوں کہاس کے تچھ پر ہزار درم میں یا بی اس ہے کہوں ہی زید نے کہا کہ ہاں تو بیسب اقرار میں بیچیط میں ہے۔

مندرجه بالامسككي ايك اورمبهم صورت 🏠

اگر ووسرے سے کہا کہ فلال کے بزار درم شاہی جھے پر ہونے کی گواہی نہ و بے توبیا قرار نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہ فلال تحض کا مجھ پر کچھنیں ہے لیں بی فبراس کو نہ دے کہ اس کے مجھ پر ہزار درم میں یا نہ کہہ کہ اس کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو یہ بھی اقرار نہ ہوگا اور اگر ابتداء بیکھا کہ فلاں مخف کوخبر نہ دے کہ اس ہے جھے پر ہزار درم ہیں توبیا قرار ہے اور ناطقی نے اپنی اجناس میں کرخی ہے روایت کی کہانہوں نے قرمایا کہ خبر نہ دے کہنامثل کواہی نہ دے کہنے کی دونوں حالتوں میں اقر ارنہیں ہے اور سیجے میہ ہے کہان دونوں لفقوں میں فرق ہے بیمچیط مزھسی میں ہے۔ اگر کہا کہ چھیاؤ عورت ہے کہ میں نے اس کوطلاق وی یا میرااس کوطلاق ویتا اس سے چمیاؤتو میا قرار ہے بخلاف اس قول کے کہ خبر نہ دو اس کو کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے اور اگر کہا کہ عورت ہے اس کی طلاق کو چمیاؤ تو پہ طلاق نیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر زیدنے کہا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے کیل وکثیر غلام وغیرہ ہے وہ عمرو کا ہے تو بیا قرار سیح ہے ہی عمروآ یا تا کہ جو کچھاس کے ہاتھ میں ہےسب لے لے پس دونوں میں ایک غلام کی بابت اختلاف ہوا پس عمرو نے کہا کہ بید غلام اقرار کے روز تیرے ہاتھ میں تھا اس واسطے میراہ اور زیدنے کہا کہ اس روز میرے قبضہ میں نہ تھا اس کے بعد میں اس کا ہالک ہوا ہوں تو زید کا تول مقبول ہوگا لیکن اگر عمرواس امرے گواہ لائے کہ بیاغلام اقرار کے روز زید کے قیصہ میں تھا تو اس کی ڈگری ہو جائے گی بیمیط میں ہے۔ اگرزید نے کہا کہ سب جومیرے قبضر میں ہے یاسب جومجھ سے معروف ہے یاسب جومجھ سے منسوب ہے و وعمر و کا ہے تو بیا قرار ہے بیخلاصہ میں ہے اور اگر ہوں کہا کہ سب میرا مال یا سب جس کا میں مالک ہوں وہ عمر و کا ہے تو بیہ بہہ ہے بدوں سپر دکرنے کے جائز نہیں ہے اور سپر دکرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگریوں کہا کہ جو یجھ میرے گھر میں ہے وہمرو کا ہے تو اقرار ے بیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر اجیر نے اقر ارکیا کہ جو پچھیل وکثیر تجارت یا متاع مال میں ووین ہے میرے قبضہ میں ہے وہ عمرو کا ہے اور میں ان چیزوں میں اس کا اجیر ہوں تو جائز ہے اور جو کچھاس اقر ارکے، وزاجیرے قبضہ میں ہووہ عمرو کا ہے اس میں اجیر کا کروٹ نہیں ہے گریں کھانے اور کپڑے کواسخسانا کہتا ہوں کہ دونوں اجیرے قرار دیے جاتمیں کے اور اگر اجیرنے اقرار کیا کہ جو پھھ میرے قبضہ میں فلاں تجارت کا ہے وہ عمرو کا ہے تو جو کچھا جیرے قبضہ میں اس تجارت کا اس روز ہوگا وہ سب عمر و کو ملے گا اور جو کچھے سوائے اس کے دوسری تجارت کا ہوگا اس میں عمر و کا مجھے نہ ہوگا اور ان چیز و ب کے بیان کرنے میں اجیر کا قول مقبول ہو**گا اور بھی** اگر اس نے دعویٰ کیا کہ جو کچھ میرے قبضہ میں اس تجارت کا تھاوہ بسبب آفت وینچنے کے بعد اقرار کے تلف ہو گیا تو اس کا قول قتم ہے مقبول ہو گاوراگرا جیرنے اقرار کیا کہ جو کھیمیرے تبضہ میں تجارت یا مال سے ہوہ عمروکا ہے اور اس کے قبضہ میں مال عین اور چکیس ہیں تو یہ سب عمرو کے ہول مے اور اگر اقرار کیا کہ جو بچھ میرے قبضہ میں طعام اے ہوہ عمرو کا ہے اور اس کے قبضہ میں گیہوں اور جواور آل اور جھو ہارے ہیں تو اس میں سے سوائے گیہوں کے باقی مجھ عمر و کا نہ ہوگا اور اگر اجیرے قبضہ میں گیہوں نہ ہوں تو عمر و کو پچھ بھی نہ لیے گاریمسوط میں ہے۔اگر کم مخص نے اپنی صحت میں اقرار کیا کہ جو بچھ میری منزل یعنی مکان میں فروش و برتن وغیرہ ہے جس پر ملک کا ل قوله طعام اقول ائمه محرف بي طعام فتلاكيبول بمحول تفاكماني الايمان والمبع عمر فارى واردو بي ووجيز جو بالفعل كمان كي ليرمبيا بوكماني الميوع يستهم ذكور فقط بعرف ائمة باوراروو مين مقرل كو يحتبين مط كااوراكر طعام كى جكدانان بوتوسوائ جيوبار \_ كسب مع كاوالله اعلماا

اطلاق امناف اموال ہے ہوتا ہے سب میری اس دختر کے جیں اور اس مخص کے گاؤں میں چو پایداور غلام جیں اور بیخض شہر میں بہتا ہے تو فر مایا کہ اس کا اقر ارای محرکی چیزوں میں واقع ہوگا جس میں وہ رہتا ہے اور چو پایدا سے جیں کہ دن کو ان کو ہا ہر بھیجتا ہے اور رات کووہ محر میں چلے آتے جیں وہ اس اقر ار میں واخل ہوجا کیں گے جواور ایسے ہی وہ غلام بھی واخل ہوں گے دن میں حوائج ضروری کے واسطے ہا جرجاتے جیں اور رات کو کھر میں رہتے جی اور ان کے سوائے جو پڑھ ہے وہ واخل نہ ہوگا بیظہیر ریا میں ہے۔

اگرایک و بوارگا ایک فخف کے واسطے اقر ارکیا پھر کہا کہ میری مراداس سے صرف ممارت دیوار بدون زمین کے تھی تو تقعدیق نہ کی جائے گی اور دیوارمع اس کی زمین کے ڈگری ہوگی اس طرح اگر کی اینٹوں کے اسطوانہ کا اقر ارکیا تو بھی بہی تھم ہے لیکن اگر اسطوانہ لکڑی کا ہوتو مقرلہ کو صرف لکڑی ہلے گی زمین نہ سلے گی ہیں اگر اسکار فع کرنا بدون ضرر کے مکن ہے تو مقرلہ اس کو لیے لیے اور اگر بدون ضرر کے نہیں لے سکتا ہے تو اقر ارکرنے والامقرلہ کواس کی قیمت کی ضان دے بیمسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ بتا واس وارکی قلال فخف کی ہے قال المخف کے تام اس کے نیچ کی زمین کی ڈگری نہ ہوگی یظہیر بیش ہے۔
اگر کمی تخل یا تبحر کا جواس کے باغ باز مین میں لگا ہوا ہے دوسرے کے واسطے اقر ارکیا تو اقر ارمین تخل و تبحر کے ساتھ اس قدر رمین جواس کے برڈی ہے داخل ہو جائے گی اور کتاب میں بینیں فہ کور ہے کہ کس قدر زمین داخل ہوگی گردوسرے مقام پراشار وفر بایا کہ جس قدر درخت کے ساق (چند ل ۱۱) کے مقالمہ میں ہے داخل ہوگی حتی کہا کر بیدرخت اکھا ڈاگیا اور اس کے اکھا ڈے کی جگدوسرا جمانو مقرلہ کا ہوگا اور اس میں مشار نے کی جگدوسرا جمانو مقرلہ کا ہوگا اور اس میں مشار نے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ درخت کی بڑی بڑوں کے مواضع جوجد و سے محمول میں اس کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے کہا کہ دورخت باتی نہیں رہ سکتا ہے اور اس سے نیادہ واخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ا

ٹھیک دو پہرکو جب آفاب آسان پرتھبراتو جس قدرز مین درخت کے سامیدیں آئے اس قدر داخل ہے باتی داخل نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اقرار کے وقت جس قدر درخت کی موٹائی ہے اس قدرز مین داخل ہوگی بیمجیط میں ہے۔

اگر کسی نے اقرار کیا کہ اس درخت کے پیل جواس پر موجود ہیں فلاں شخص کے ہیں تو اس اقرار ہے درخت کا بھی اقرار کرنے والاشار نہ ہوگا ادراگر کہا کہ جو کھیتی اس زمین میں موجود ہے وہ زید کی ہے تو زید کوصرف کھیتی بدوں زمین کے ملے گی ہے ذخیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ بیرکم زید کا ہے تو زید کوتا ک انگور تم اس کی زمین اور جو پھھاس میں ممارت وستون و پیخیس وغیرہ اور درخت ہیں سب ملیں سے اگر کہا کہ بیدز مین زید کی ہے اور اس کے ورخت خر ما میرے ہیں یا کہا کہ بیز مین زید کی ہے محر تخیل اس کے نہیں ہیں تو زمین تمع ورختوں کے زید کی ہوگی اس مطرح اگر کہا کہ بیدورخت تمع جڑوں ہے زید کا ہے اور اس کے پھل میرے ہیں تو درخت تمع مجلوں کے زید کا ہوگا بیرمحیط ہیں ہے۔

اگر کمی نے کہا کہ بیز بین زید کی ہے حالا نکہ زمین جس کھی ہے تو زمین مع کھیتی کے زید کی ہوگی اور اگر مقر نے گواہ قائم کے کہ بیکیتی میری ہے خواہ کام کام میں زید کے نام ہو چکا ہے یا تہیں ہوا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور اگر زمین میں فریا کے ورخت ہوں تو بھی کہ بیک صورت ہوگی کیکن اگر اسکے گواہ لایا کہ بیدورخت میرے ہیں تو مقبول ہوں گے گراس وقت مقبول ہوں گے کہ جب اس نے اقرار کیا ہوکہ ذمین زید کی اور درخت میرے ہیں تو اس صورت میں زید کے نام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیدا قضات حسامیہ میں ہے۔

ا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگر زید نے کہا کہ یہ دار عمر د کا ہے تو اس کی بناء داخل قر ارہو گی اس طرح اگر کہا کہ اس دار کی زمین عمر د کی ہے تو بناء داخل اقر ارہو گی ہید ذخیرہ میں ہے۔

اگرزید کے داسطے عمر دیے اقرار کیا کہ بیضاتم اس کی ہے تو حلقہ و تھیند دونوں زید کولیس گے اورا کرتلوار کا اقرار کیا تو کھل و نیام و پرتلہ سب اس کا ہے اورا گر تجلہ کا اقرار کیا تو اس کی لکڑیاں جس سے وہ بتا ہوا ہے اور وہ کپڑا جس سے وہ منڈ ھا ہوا ہے سب زید کا ہے بیکا فی جس ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک دار ہے اس نے کہا کہ بیددار عمر دکا ہے تمر فلاں بیت یا اس قدر حصہ معلومہ میر اسے تو اس کے مقولہ کے موافق رکھا جائے گا اور اگر کہا کہ بیہ بیت میرا ہے یا یوں کہا کہ لیکن میہ بیت میرا ہے تو کل دارعمر و کا ہوگا اور اگر کہا کہ بیددار عمر و کا ہے اور بیہ بیت بمرکا ہے تو موافق اس کے اقر ار کے رکھا جائے گا بیمجیط سرحتی میں ہے۔

اگر کہا بیددار فلاں مخض کا ہے اور اس کی بتاء میری ہے یا کہا کہ بیز مین فلاں مخض کی اور اس کے درخت میرے ہیں یا کہا کہ درخت مع اصول کے فلاں مخض کے اور پھل میرے ہیں تو سب مقرلہ کے ہوں گے اور بدون جمت کے مقر کی تقیدیتی نہ کی جائے گی بیزنآ وی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ یہ دارفلاں مخصیم وکا ہے مگر ممارت اس کی کہ وہ بمری ہے تو عمارت اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورعلیٰ ہذااگر کہا کہ یہ باغ فلاں مخص کا ہے مگرا کیک درخت بدون اس کی جڑ کے کہ وہ بمرا ہے یا کہا کہ یہ جبہم وکا ہے مگراس کا استرکہ وہ میرا ہے یا یہ تلوار عمر وکی ہے مگراس کا حلید کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ ریا تکوشی عمر وکی ہے مگراس کا تکمینہ کہ وہ میرا ہے یا یہ حلقہ عمر وکا ہے مگراس کا تکمینہ کہ وہ میرا ہے تو ان سب صور توں میں بھی وہی تھم ہے یہ مبسوط المیں ہے۔

ا معنى استناه مي مقرى تقديق نهوكي اا

اگر کہا کہ تمارت اس دار کی میری ہے اور میدان زمین عمر و کا ہے تو اس کے کہتے کے موافق رکھا جائے گا کذا فی الکنزی

اگرکہا کہ ممارت اس دار کی میری اور زمین اس کی عمرو کی ہے یا اس کی زمین عمر و کی اور اس کی ممارت میری ہے تو ممار زمین عمرو کی ہوگی اوراگر کہا کہ اس کی زمین میری ہے اور ممارت اس کی عمرو کی ہے تو زمین اس کی اور ممارت عمرو کی قر اردی جائے گ اوراگر کہا کہ زمین اس کی عمرو کی اور ممارت مجر کی ہے تو زمین وعمارت وونوں عمرو کے قر اردی جائے گی اوراگر کہا کہ اس کی ممارت بھ کی اور زمین اس کی عمرو کی ہے تو اس کے اقر ار کے موافق ہوگا ہے جاتے ہیں ہے۔

ایک انگوشی کے مختلف حصول کی بابت ملکیت کا دعویٰ کرنا 🖈

اگرزید کے قبضہ میں ایک باندی کے بچد بیدا ہوا زید نے کہا کہ باندی عمروکی ہے اور بچد میرا ہے تو اس کے اقرار کے موافق رکھا جائے گا اور بھی تھم باتی حیوانات کی اولا دکا اور درختوں ہے تو ڑے ہوئے بچلوں کا ہے میمبوط میں ہے۔

اگرزید کے تبضہ میں ایک صندوق ہے اور اس میں متاع ہے پس زید نے کہا کہ بیصندوق عمرو کا ہے اور متاع میری ہے یا بیہ وار عمرو کا ہے اور جو پچھایس میں متاع ہے وہ میری ہے تو زید کا قول مقبول ہوگا بیڈ قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ بیتھی عمروی ہوتو وہ تھی مع اس کے کہ جو پھاس میں درم ہیں عمروی ہوگی اورا گرمقر نے کہا کہ میں نے صرف
کیڑ ابدون درموں کے مراولیا تھا تو تھد این نہ کی جائے گی۔ ای طرح اگر کہا کہ بیز نبیل خر ماعمرو کی ہوتو مع چیلوں کے عمرو کی قراروی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ بیٹم فلاں مختص عمرو کا ہے اوراس نمی میں مرکہ بھراہوا ہے تو بھی بہی تھے ہے اوراگر یوں کہا کہ بیگون عمرو کی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیگون عمرو کی ہے اوراس میں براتی کیڑ ہے ہوئی کی ہے اوراس میں آٹا بھراہوا ہے یا کہا کہ بیگون عمرو کی ہے اوراکون میں گیہوں بھر سے براتی کیڑ ہے ہوگا اگر کون میں گیروں جر سے جو افراد اور تھے ہوگا اگر گئی کے کہو و کی کر کہا کہ یہ کہا اس تحضی کا ہے تو بیا قرار واقع ہوگا اگر گئی کے کہو و کی کر کہا کہ یہ کیا فلاں تخفی کا ہے تو بیا قرار واقع ہوگا اوراگر کہا کہ یہ کیا فلاں تخفی کا ہے تو بیا تو عمرو کو بالیون مع گیہوں میں اگر کہا کہ بھوسہ اس گیہوں کا عمرو کی ہے تو عمرو کی ہوتے ہوگا اوراگر کہا کہ اس تباکا ایر وعمرو کا ہے تو عمرو کی الیون میں گیہوں عمرو کے جی تو عمرو کے واسطے استر کی قیمت و بی کے اوراگر کہا کہ اس تباکا استر عمرو کا ہے تو عمرو کے واسطے استر کی قیمت و بی کہ اس میں وہ وزید کے واسطے ہے تو جس قدریا فی بھول کی سے کہا کہ جس میں وہ وزید کی دواسطے ہے تو جس قدریا فی بھوال میں ہے کہا کہ جس میں وہ وزید کی دواسطے ہے تو جس قدریا فی بھوال میں ہوں وہ یہ کہ کا کہا کہ کہا کہ جس میں وہ وزید کے واسطے ہے تو جس قدریا فی بھول میں ہے۔

اگرکہا کہ بیگیہوں اس بھیتی کے بیں جوزید کی زمین بیس تھی یا اس بھیتی ہے جوزید کی زمین سے کانی گئی تو یہ گیہوں کا اقرار ب

فكت ييرف جارى زبان كالبيس بوالتداعلم .

ای طرح اگر کہا کہ پیفٹک انگورز ید کے انگوروں کے ہیں یا پیخر مازید کے فل کے ہیں تو بھی میں تکم ہے بیفاوی قاضی خان

ا گرکہا کہ بیصوف جومیرے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا دو دھ جومیر ہے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا مکھن یا چہتہ کی نسبت ایها ہی اقرار کیاتو بیاقرار ہے لینی زبد کی ملک کاان چیزوں میں اقرار ہے من الحیط وفتاویٰ قامنی خان اور یمی علم سوائے غلام و باندیوں کے تمام حیوانات کی اولا دکا ہے سیمحیط میں ہے۔

ا گرزید نے کہا کہ عمرونے بیز مین آ راستد کی یابیدار بنایا یا بیدرخت لگایا یا انگوراگائے اور بیسب زید کے قبضہ میں ہیں ہیں عمرو نے دعویٰ کیا کہ بیسب میرے ہیں اور زید نے کہا کہ بیمیرے ہیں میں نے تجھے سے فقط مدو لی تھی تو نے مدو دی یا مردوری لے کر مدد دی تو قول زید کامقبول ہوگا پیکا فی میں ہے۔

اگرکہا کہ بیآٹا فلال شخص کی بیائی کا ہے تو اقرار تبیں ہے کدانی الخلاصہ۔

ا گرکہا کہ میں نے بچھے سے باندی اور غلام غصب کرلیا ہے تو دونوں کے غصب کا اقر ار ہے۔ای طرح اگر کہا کہ یہ چیز مع اس چیز کے خصب کی مثلاً گھوڑا مع زین یا ساتھ اس کے خصب کی مثلاً گھوڑ اساتھ نگام کے یا غلام مندیل سمیت خصب کیا تو دونوں کے غصب کا اقرار ہے یا ہیں یا پھر کے ساتھ کہا مثلاً غلام پھر باندی غصب کی یا پس باندی غصب کی تو دونوں کے غصب کا اقرار ہے ای طرح اوپر کے ساتھ یوں کہا کہ محوز اغصب کیااور اس پرزین تھی تو بھی بہی تھم ہے کہ دونوں کے غصب کا اقرار ہے اوراگریوں کہا کہ اس سے غصب کیا مثلاً مندیل میں نے اس کے غلام سے غصب کی یا جھول گھوڑے سے غصب کرلی تو خاص اوّل چیز کے غصب کا اقرار ہےاوراگریوں کہا کہ اکاف جوحمار پر تھاغصب کرلیا تو بھی اوّل کےغصب کا اقرار ہےاورا گرظرف کےطور پر دوسرے کا اقرار کیا تو دیکھا جائے گا کہا گر دوسری چیز پہلی چیز کا ظرف ہو تکتی ہے مثلاً کیڑے کورو مال میں غصب کرلیا یا ناج کوکشتی میں غصب کر گیا تو الی صورتوں میں دونوں کے غصب کے کا قرار ہے اور اگر دوسری چیز پہلی چیز کا ظرف نبیں ہوتی ہے مثلاً کہا کہ میں نے درم کو درم میں غصب کرلیا تو دوسری اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی اوراگر دوسری چیز ایسی ہو کہ پہلی چیز اس کے درمیان ہوسکتی ہے مثلاً میں نے ایک کپڑا دس کیڑوں میں غصب کرلیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک صرف اس کے ذیر ایک کیڑالا زم ہو**گا** اورامام محمد رحمته الله علید کے مز دیک گیارہ کپڑے لا زم ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

ا گرکہا کہ میں نے تچھ سے ایک کر پاس دس کیڑوں حریر میں فصب کیا تو امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے زویک اس کے ذہ ہے اقبال لازم ہوگا میر محیط سرحسی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے طعام جو بیت میں تھا غصب کرلیا تو یہ اقر اربمز لہ اس قول کے ہے کہ جو طعام مشتی میں تھا میں نے غصب کرلیا ہیں بیت وطعام دونوں کے غصب کا اقرار ہے لیکن قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے قول امام ابو بوسف رحمتہ اللّٰدعلیہ کے موافق بسبب غصب کے طعام اس کی صان میں واخل ہوگا اور بیت صان میں داخل نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طعام کواس کی جگہ ہے دوسری جگہ حرکت نہیں دی تو اس کی تقیدیتی نہ کی جائے گی میبسو ط میں ہے۔

اگرایک گھوڑے کے اصطبل میں غصب کر لینے کا اقر ارکیا تو اس کے ذمہ فقط گھوڑ الا زم ہوگا کذانی الکنز اگر کہا کہ فلاں شخص کے جھے پروہ درم دردہ درم ہیں ہیں اگر مقرنے کہا کہ میں نے در سے داؤمرا دلیا ہے یا مع مرا دلیا ہے تو اس پر ہیں درم داجب ہوں گے اوراگر کہا کہ میں نے برمرادلیا ہے تو دس درم لازم ہوں گے اور اگر کہا کہ مرادمیری اس سے ضرب تھی تو ہمارے علاء کے نزویک اس پر دی درم لا زم ہوں گے ای طرح اگر هنیقت لفظ در تعنی ظرف کا حرف مرادلیا تو بھی دی درم لازم ہوں گے رہے یا بیں ہے۔

ا اركسى نے يوں كہا كدر يدكا مجھ برايك درم ايك تغير كيهوں ميں ہے تو اس برايك درم لازم موكا اور تغير باطل ہے اور اگر

کہا کہ زید کے بچھ پرایک تغیر گیہوں ایک درم میں واجب ہے تو اس پر تغیر لازم ہوگا اور درم باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے بچھ پرایک فرق <sup>کے</sup> زیت دس مختوم گیہوں میں واجب ہوتو زیت اس پر واجب ہے اور گیہوں باطل ہیں بیغایة البیان میں ہے۔

ا گرکہا کہ زید کے جھے پر دس درم دس دینار میں واجب بین تو دس درم واجب ہوں مجے اور آخر کلام باطل ہو گالیکن اگر کے نیسانی مالید میں است تاریخی میں دورہ میں سے بیش مارہ طفی ان معرف

كه ميں نے دونوں مال مراد ليے يتھے تو دونوں لازم ہوں کے بيفاويٰ قاضي خان ميں ہے۔

اگراقرارکیا کہ جھے پر پانچ درم آیک یہودی کیڑے میں واجب ہیں تواس پر پانچ درم واجب ہوں گے چراگراس کے بعد کہ کہ یہودی کیڑا ملم کا قرض ہاور پانچ درم اس نے جھے اس کیڑے کی سلم میں دیے تھے تو بیاس اقرار کا بیان ہے کین چونکہ اس میں تغیر ہاس واسطے علیحدہ کر کے اس کی صحت معتبر نہ ہوگی لیکن اگر طالب اس کی تقد بی کرے تو ہوسکتا ہے اور تقد بی کہیں گے کہتن ان دونوں میں ہے با ہرنہیں جا سکتا ہے لیس جس پر دونوں نے تصادق کیا وہ ٹابت ہوگا اور اگر طالب نے اس کو محت بیک جس پر دونوں نے تصادق کیا وہ ٹابت ہوگا اور اگر طالب نے اس کو تک یہ بیک گو مقرکواس سے تئم لینے کا اختیار ہے لیس اگر تم کھالی تو مقرلہ کو اختیار ہے کہ مقرسے پانچ درم کی بابت موافق اس کے اقراء کے موافذہ کرے بیم فصب کر لئے تو اس پر پانچ درم من کیڑ ہے کے موافذہ کرے بیم فصب کر لئے تو اس پر پانچ درم من کیڑ ہے کہ لازم ہوں گے بیچیط شرحی میں ہے آگر کہا کہ جھ پر ایک درم من ایک درم کے یا اس کے ساتھ ایک درم واجب ہو دونوں درم اس پر لازم ہوں گے بی خابیہ البیان میں ہے۔

اگر کہا کہ جھے پر ایک درم قبل ایک درم کے واجب ہے تو اس پر ایک درم واجب ہوگا اور اگر کہا کہ قبل اس کے ایک درم واجب ہے تو اس پر دو درم واجب ہوں مے اور اگر کہا کہ ایک درم بعد ایک درم کے یابعداس کے ایک درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں گے ای طرح اگر کسی ایک درم کے بجائے ایک ویٹاریا تفیز گیہوں بیان کے تو بھی دونوں چیزیں واجب ہوں گی بیمسوط قاضی

خان میں ہے۔

اگرکہا کہ درم و درم یا درم مجر درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں گے اورا گرکہا درم درم واجب ہے تو ایک ہی درم واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ پر درم ہر درم داجب ہے تو ایک ہی درم واجب ہوگا اورا گرکہا کہ دو درم مجر ایک درم واجب ہے تو تنمن درم واجب ہوں گے ایسے ہی اس کے عس میں لینی درم مجر دو درم واجب ہیں تو بھی تمین درم واجب ہوں گے بیذ خیر و میں ہے۔ اگر کہا کہ مجھ پر ایک درم اور مجھ پر ایک درم ہے تو دو درم واجب ہوں گے بیڈا وی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کا مجھ پر درم بدرم ہے تو ایک درم واجب ہوگا بدغاییۃ البیان شرح ہدا ہے میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کا بھے پرایک درم مع کل درم کے ہے تواس پر دو درم واجب ہوں گے اورا گرخاص معین دی درم کو دی کھر کہا کہ زید کے بھے پران درموں میں سے ہر درم کے ساتھ ایک درم واجب ہے تو اس پر بیس درم واجب ہوں گے اورا گردی درم معین کو دیکھ کر کہا کہ بھے پراس کے ان سب درموں میں سے ہر درم کے ساتھ بیدرم واجب ہوتو اس پر گیارہ درم واجب ہوں گے اورا گر کہا کہ بھے پر فلال شخص کے درموں سے کل درم ہے تو تین درم واجب ہوں گے اور بیقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ واجب ہوں گے اور بیقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کہ درم واجب ہوں کے ایک شخص نے کہا کہ ذیر کا بھے پر ایک درم نوق درم واجب ہوت اس پر دو درم واجب ہوں گے ایک شخص نے کہا کہ ذیر کا بھے پر ایک درم نوق درم واجب ہوتا اس پر دو درم واجب ہوں گے ایک درم نوق درم واجب ہوتا اس پر دو درم واجب ہوں گے ایک شخص نے کہا کہ ذیر کا بھے پر ایک درم نوق درم واجب ہوتا سے تو تیں پر دو درم واجب ہوں گے بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔

كابت كے ساتھ اقرار كرنا يعنى لكھ كراقراركرنائى وجدے ہوتا ہاز انجملہ اس طرح كليے كدوہ يجھ نہ كھلے مثلاً ہوايا پانى ب

یرف پر لکھاتو اس سے اس پر پچھودا جب نہ ہوگا اگر چہ گواہ کر لے اور گواہ کر لینے کے بیمعنی جیں کہ چندلو گوں سے لکھنے میں یوں کہے کہ مجھ پر اس کے گواہ رہواہ ران کو پڑھ کر پچھونہ سنا ہے اور اگر ان کو پڑھ کر سنا دیا تو جو پچھولکھا سنایا ہے وہ اس پر لا زم ہوگا اور جس مختص نے اس کا پیا قرار سنا اس کواس امر کی گواہی اس پر دینا علال ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

تحرير لكھنے كى ايك صورت كابيان 🌣

۔ ازانجملہ یہ ہے کہ اس طور ہے لگھے کہ جولکھا ہوا کھاتا ہے اوراس کی چندصور نیں ہیں از انجملہ یہ کہ ارسالی تحریر ہواس کی یہ صورت ہے کہ کاغذ پر لکھے پہلے بہم اللہ ہے تشروع کر ہے بھر دعا بھر مقصود لکھے کہ تیرے بھی پر ہزار درم اس جہت ہے ہیں تو یہ استحسانا امراکی کو اس ہے اور جو محص اس کی تحریر کو معائنہ کر ہے اس کو اس کے اس امراکی کو اس ہے اور جو محص اس کی تحریر کو معائنہ کر ہے اس کو اس کے اس امراکی کو اس ہے اس کی تامیل ہے بشر طبیکہ کو اور اس کے اس امراکی کو اس سے اس کی تامیل ہے بشر طبیکہ کو اور اس کے حریر کو جان لے خوا و وہ کو اور کیا جائے یا نہ کے بیا تھی ہے۔

اگرار سالی تحریریوں کیسے از جانب فلاں بسوئے فلاں المابعد تونے جھے لکھا تھا کہ بھی نے تیرے واسطے فلاں شخص کی طرف سے ہزار درم کی صفان کرلی ہے حالا نکہ بھی نے تیرے لیے ہزار کی صفانت نہیں کی صرف تیرے واسطے پانچ سودرم کی صفانت کی ہے اور اس کے نکھنے کے وقت موجود و کتابت کے شاہد تنے پھراس نے اپٹی تحریر کوکوکر دیا اور دونوں گواہوں نے اس پر گوائی وی توان کے ذراسے نکھا ہوا ور بھی تھم طلاق و عمّاق و میں تاق و میں تاق و میں تاق و میں تاق و میں ہوں گے اگر چوائی نے ان دونوں سے گوائی یا گواہ رہنے کے داسطے نہ کہا ہوا ور بھی تھم طلاق و عمّاق و میں تاق و میں تاق کے باوجود ثابت ہوجاتا ہے بیم میں وطیس ہے۔

اگربطور رسالت کے مٹی یا خرقہ (کمیزے بغیرہ کا کلزا؟) وغیرہ اس کے مانند پر لکھاتو بیا قرار نہیں ہے اور نہ گواہوں کواس پر اس کی گواہی دینا حلال ہے لیکن اگران ہے کہے کہ جھے پر اس مال کی گواہی دوتو جائز ہے بیرفرآو کی قاضی خان میں ہے اگر کاغذ پر غیر مرسوم تحریر کی ایسی کہ کھلتی ہے کہ فلاں مختص کا جھے پر اس قدر حق ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر گواہوں ہے کہا کہ جو پچھے میں نے تحریر کیا ہے اس کی جھے پر گواہی دوتو گواہوں کی گواہی دینا جائز ہے میرمجیط سرحسی میں ہے۔

ازانجملہ چک کی تحریر ہے اگر کمی تخص نے اپنی ذات پر کمی تن کی یا دواشت چندلوگوں کے حضور جم لکھی یا کوئی دھیت تحریر کی پھران لوگوں سے کہا کہ جھے پر اس حق کے فلال شخص کے داسطے ہونے کے گواہ رہواہ راس نے ان کو پڑھ کرندسنائی اورندانہوں نے اس کے سامنے پڑھی تو یہ جائز ہے بشرطیکہ ان کی آئھوں کے سامنے اپنے ہاتھ ہے تحریر کی یا کسی دوسرے سے تکھوائی ہواوراگر بہلوگ اس کے خود لکھنے یا لکھوانے کی حالت جس حاضر نہ ہوئے تو ان کی گوائی جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگرایک قوم کے درمیان خودایک چک تحریر کی اوران کو پڑھ کرنستانگی اور ندان سے کہا کہ بچھ پر گواہ رہوتو کتاب میں تحریر کے بیا تر ارنیس ہے اور ندان او گوں کومحرر پراس مال کی گواہی وینا حلال ہے اور قاضی ام ابوطی نفی رحمتہ انشدعلیہ نے فر مایا کہ اگر تحریر مصدر مرسوم ہو شائل ہوں لکھے بسم انشدالر حمٰن الرحیم بیا قرار نامہ ہے کہ فلاں نے اپنی ذات پرزید کے واسطے ہزار درم ہونے کا اقرار کیا ہے اور گواہ کو جواس میں لکھا ہے معلوم ہوا تو جو پھھاس نے لکھائی گواہی دینے کے گواہوں کو گھڑائش ہے اگر چان کو پڑھ کر خدمان نے اور گواہ کی حوالی ہے اگر چان کو پڑھ کر خدمان کے گواہوں کو گھڑائش ہے اگر چان سے نہ کہ ہو کہ کہ گواہ کو کہ تو اس میں بیا گھڑا کو اہوں کو پڑھ سنائی تو ان کو گواہی دینا اس مال کی حلال ہے اگر چان سے نہ کہ ہو کہ تو اور ہونے قان کی قان میں ہے۔

اگر کا تب کے سوائے دوسرے نے گوا ہوں کے سامنے اس کو تحریر سنائی اس کا تب نے کہا کہ جو پچھاس میں ہے اس کے جھے یہ قبلہ دار میں دوسرے میں میں میں قبلہ نہ

ا شبهات سے بیمراد کقطعی ایل شهومثلاً دو گواه نے گوائی دی تو یقطعی نیس ہے کیونکدان کوشہد ہو گیا ہوا ا

پرگواہ رہوتو بیا قرار ہے اوراگر بینہ کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہیں ہے بیٹز ائٹہ انمٹنین میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے ایک قوم کے زدیک بیٹے کراپی ذات پرایک چکتر مرکی پھرقوم سے کہا کہ اس پرمہر کر دواور بینہ کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہ ہوگا اور نہ ان لوگوں کو جائز ہے کہ اس مال کی اس شخص پر گواہی دیں اس طرح اگر گواہوں نے کہا کہ کیا ہم تھے پراس کی گواہی دیں اس نے کہا کہ اس پرمہر کر دوتو بھی ہی حکم ہے اور گواہوں نے کہا کہ کیا ہم اس تحریم پرمہر کر دیں اس نے کہا کہ اس پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے گواہوں کواس پر گواہی دینا حلال ہے بیاقا وی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی محرد سے کہا کہ فلاں شخص کوا قرار نامہ لکھ دے کہ جھے پراس کے بزار درم ہیں تو بیا قرار ہے محرر کوروا ہے کہ اس پراس مال کی گواہی دیا ہی تحریک کے داس پراس مال کی گواہی دیا ہی طرح اگر محرد سے کہا کہ فلاں شخص کے واسطے نتے نامہ اس گھر کا بعوض اس قدر کے لکھ دیاس نے خواہ لکھایا نہ لکھا تو یہ بچے کا اقرار ہے اس طرح اگر کہا کہ میری قورت کی نام اس کی طلاق کا خطاکھ دیتے بھی ایسا ہی ہے۔ اگر محرد سے دو بارہ کہا کہ عورت کے واسطے طلاق لکھ دیتے ہے کہ افی الخلاصہ۔

ایک شخص نے دوسرے کو ایک مال کے اقرار کی تحریر سنائی اس نے کہا کہ کیا میں تجھ پر اس مال کی جواس میں تحریر ہے گواہی دوں اس نے کہا کہ ہاں تو بیا قرار ہے اس کو گواہی دینا حلال ہے بیافقاوی قاضی خان میں ہے۔

ازانجملہ کتاب حساب ہے بیوہ ہے کہ جوتا جرلوگ اپنے صحیفوں لی اور حساب کے دفتر وں میں لکھتے ہیں بیرمحیط میں ہے۔ اگراپنے حساب کے صحیفہ میں لکھا کہ زید کے جمھے پر ہزار درم ہیں اور دو گوا ہوں نے حسنور کی گوا ہی دی یا خوداس نے حاکم کے سامنے اس کا اقرار کیا تو اس کے ذمدلا زم نہ ہوگالیکن اگر کہے کہتم جمھے پر اس کی گوا ہی دوتو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

اوربعض متناخرین نے کہا کہا گرروز نامچہ میں لکھا ہے کہ فلا استخف کے جھے پراس اس قدر درم ہیں تو میں میں شار ہےاس ری میں جمعہ میں میں معرف

پر گواہ کرنا شرط ہیں ہے میصط میں ہے۔

، اگریوں کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ پایا کہ فلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں یا کہا کہ اپنی یا دواشت یا حساب میں یا اپنی تحریر سے یا کہا اپنے ہاتھ سے میں نے لکھا کہ فلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں تو بیسب باطل ہے بیٹے ہیریہ میں ہے۔

اگرایک بھاعت نے اٹھ بلخ میں ہے بالعوں کی یادواشت کی تسبت فرمایا کہ جویادواشت میں بیاع کے خط ہے تحریر ہودہ اس پر لازم ہوتا ہے فعلی بندااگر بیاع نے کہا کہ میں نے اپنی یادداشت میں اپنے خط سے لکھا ہوا پایا میں نے اپنی یادداشت میں اپنے ہاتھ سے لکھا کہ قلال شخص کے جھے پر ہزار درم جی تو بیا قرار ہے کہاں پرلازم ہوگا یہ مبسوط وظہیر بید میں ہے۔

مراف ت و بیاع و دلال کا خط جت ہے اگر چہ معنون نہ ہو کیونکہ اس میں کو گوں کا عرف طاہر اس طرح لوگ جو ہا ہمی تحریر کیا کرتے ہیں اس کا بھی جست ہونا بسبب عرف کے دا جب ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

۔ ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیااس نے کہا کہ جو پھھدی کی یا دواشت میں میرے خط ہے ہوگا میں اس کا التزام کے لیتا ہوں تو بیا تر ارنہیں ہے کذا فی خزائد المفتین ۔

ل صحیقہ درق حساب مانند چنسی و کا بی وغیر ہ کے اا

ع مراف معروف ہے دہیاج بینے والااور عرف میں جواناج وغیرہ فروخت کراتا ہے وولال جواسباب فروخت کرتا ہے اا

ښروبارې⊹

### تکرارا قرارکے بیان میں

ا یک شخص نے اپنے او پرسو درم کا اقرار کیااور اس پر دو گواہ کر لیے بھر دوسرے مقام پرسو درم کا اقرار کیا اور دو گواہ کر لیے بھر مقرنے کہا کہ بیسوہی درم ہیں اور طالب نے کہا کہ بید دوسو درم ہیں تو اس مسئلہ کی چند صورتیں ہیں یا تو اپنے اقر ارکوکس سبب کی جانب نسبت کیااور وہ سبب دونوں اقراروں میں ایک بی ہے یا مخلف ہے اور پاکسی سبب کی طرف نسبت نہ کیا ہیں اگر سبب کی طرف نسبت كيامثلاً كہاكه زيد كے جھے پر ہزار درم اس غلام كے تن كے بيں پھراى مجلس يا دوسرى مجلس بيں اس كے بعد اقرار كياكہ مجھ پرزيد كے ہرار درم اس غلام کے تمن کے جیں اور وہ غلام ایک ہی ہے تو بالا تفاق ہر حال میں اس کے ذمہ ایک ہی مال لازم ہوگا اور اگر سبب مختلف ہے مثلاً اوّل مرتبدا قرار کیا کہ جھ پرزید کے ہزار درم اس علام کے تمن کے ہیں چردوسری باراقرار کیا کہ جھ پرزید کے ہزار درم اس با ندی کے تمن ہیں تو بالا تفاق اماموں کے نز ویک اس پر اس صورت میں دونوں مال واجب ہوں گے خواہ بیا قرار ایک ہی مجلس میں دوباره مو با دو مجلسوں میں واقع موامواور اگر اقر ارکوکس بب کی طرف مضاف ند کیا بلکداینے نام پر ایک چک تکھوا دی پس اگروه چک ایک بی ہے توبالا تفاق ایک بی مال واجب ہوگا اور اگر دو چکیں تکھوائیں ہر چک ہزار درم کی ہے اور اس پر گواہ کر لیے تو ہر حال میں اس یر دونوں مال لا زم ہوں میے اور چک کا مختلف ہونا اختلاف نے سبب کے قرار دیا جائے گا اور اگر چک بھی نے کھی بلکہ مطلقا اقرار کیا پس اگر پہلاا قرار قاضی کے سوائے دومرے مخص کے سامنے دو گواہوں کے رو ہروہواور دوسرا قرار قاضی کے سامنے ہوتو ایک ہی مال لازم ہوگا کذانی فاوی قاضی خان ای طرح اگر پہلا اقرار قاضی کے سامنے اور دوسراغیر قاضی کے سامنے دوسری مجلس میں واقع ہوا تو بھی ایک ہی مال لازم ہوگا کذافی الخلاصدای طرح اگر پہلے قاضی کے سامنے اقرار کیا اور قاضی نے اس اقرار کواپنے ویوان میں لکھ لیا پھر دوسری مجلس میں اس کو قامنی کے سامنے اعادہ کیا اور ہزار درم کا اقر ارکیا ایس طالب نے دو مالوں کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے دعویٰ کیا کہ وہ تی مال ہےتو مطلوب کا قول معبول ہوگا اور اگر دونوں اقر ارغیر قاضی کے سامنے ہوں یا پہلا قاضی کے سامنے اور دوسرا اقر ارغیر قاضی کے سامنے ہوپس اگر ہراقرار پرایک گواہ کرلیاتو سب کے نزویک مال واحدلازم آئے گاخوا ہیا یک بی مجلس میں ہویا وومجلسوں میں ہواور اگر پہلے اقرار پرایک بی گواہ کیا اور دوسرے پر دویا زیادہ گواہ دوسری مجلس میں کیے تو امام آبو یوسف رحمتہ الشعلیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کیک مال ایک علی ہوگا اور مشارکے نے آمام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قول میں اختلاف کیا ہے اور ظاہر بہے کہ ان کے نزد یک می ایک بی مال واجب موال بیقاوی قاصی خان می ہے۔

اگر پہلے اتر ارپر دوگواہ کے اور دوسرے اتر ارپر دوسری مجلس میں دوگواہ کرنے تو اہام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ دامام محد رحمتہ اللہ علیہ کے بز دیک مال واحد لازم ہوگا خواہ دوسرے اقر ارپر پہلے ہی دونوں کو اہوں کو گواہ کیا ہو بیا ان کے سوائے دوسر وں کو گواہ کیا ہو اور اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بز دیک طاہر الروایت کے موافق اگر پہلے ہی دونوں گواہوں کو گواہ کیا تو ایک ہی مال اور اگر دوسروں کو مجواہ کو او مال لازم ہوں کے کذا ذکر الخصاف اور جصاص نے اس کے بیکس ذکر کیا ہے میں جو اسرحسی میں ہے۔

اگرا قرار دونوں ایک بی مجلس میں داقع ہوئے تو صاحبین کے نزد کیک ہرصورت میں مال داحد لازم ہوگا اور ایام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مہلے اقرار پردو گواہ کیے پھر دوسرے اقرار پرایک بازیا دہ گواہ کیے تو قیاساً امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے تول پردو اسے اختلاف سب یہ کہ مثلاً ایک مال بسب شمن کا کے ہے اور دوسرا بسب قرض کے ہے اا مال لازم ہوں گےادراستحسانا ایک ہی مال واجب ہوگا اور میں امام سرحسی کا فد ہب ہے کذائی شرح ادب القاضی للصدر الشبید اگرائ کے ہزار درم کے اقرار پر دوگواہ لایا بھر دوگواہ دوسرے اس کے ہزار درم کے اقرار پر لایا اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ بیا یک ہی نبلس میں دائر ہوایا دومجلسوں میں اور گواہ بھی اس کوبھول گئے تو بیدو مال قرار پائیں گے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ ایک ہی جگس میں ایسا ہوا تو بیم منہ دوگا بیفنا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگردو گواہوں نے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دو گواہوں نے ہزار درم دود صیاحیا ندی کے اقر ارکی گواہی دی تو بیددو مال ہیں ☆

نواورین ساعہ ش امام ابو یوسف رحمت الشعلیہ ہے روایت ہے کہ زید نے عمرو پر بترار درم وسودینار کا دعویٰ کیا اور بترار درم عمرو پر بترار درم وسودینار وسری چک بیس اس عمر اس عمر استحاقا کہ اس پرسوائے ان کے اور پھڑیں ہے اور سورینار دوسری چک بیس اس عمر اس کے اور پھڑیں ہے اور وقت ایک بی ہے یا دونوں میں وقت ندکور نہیں ہے تو تمام مال عمرو کے ذمہ میں الکھا ہے کہ عمر و پرسوائے اس کے اور پھڑیں ہے اور دوسرے دوگوا ہوں نے بزار درم دو دوسیا بیاندی کے اترار کی گواہی دی تو الزم ہوگا بیچیط میں ہے۔ اگر دوگوا ہوں سے بزار درم وسودینار کا ایک بی مجلس میں اقرار کیا پھرائی جگہائی میں بزار درم کا اقرار کیا تو اختلاف زفر رحمت الشعلیہ وامام ابو یوسف رحمت الشعلیہ کے بزد کیا اس پر بزار درم موسودینار لازم ہوں کے بیڈو کی قامنی خان میں ہے۔ تو ادر بشام میں امام محمد رحمت الشعلیہ سے دواجت ہے کہ اگر زید نے عمرو کے بزار درم ایک مجبینہ کے دعد سے پر کر رسیس میاد مختلف ہوں نے کے بیدو مال جی بیری یہ کے دوسر سے دوگوا واسے او پر بزار قرضہ کے دوم ہینہ کے دعد سے پر کر تو بسب میعاد مختلف ہوں نے کے بیدو مال جی بیریوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جمل نے عمروکاغلام آئی کیا اس کا نام لیا یا نہا کہ جمل نے عمروکا بیٹا یا بھائی آئی کیا خواہ اس کا نام لیا این لیا بھردوسری مرتبداییا بی اقرار کیا بس طالب نے کہا کہ تو نے میر ے دوغلام یا دو جیٹے یا دو بھائی آئی کے جیس تو بیا قرار ایک بی غلام والیک بی غلام دائیک بی بیاتی ہوں گے اور ایا مرابک بی غلام دائیک بی بیٹے اور ایک بی بھائی کا قرار دیا جائے گالیکن اگر اس نے دونا م مختلف کا اقرار ٹابت کیا تو دولا زم ہوں گے اور ایا مرابوائحن علی السخدی نے فرمایا کہ جائز ہے کہ اتفاقی ہوں بشرطیکہ جگہ واحد ہواور بھی تھے ہے کہ افغانی شرح ادب القاضی للصد رالشہید۔

جمونها بارې☆

جن کے لیے اقر ارتبے اور جن کے واسطے بہیں ہے جن کی طرف سے اقر ارتبے ہے اور جن کی طرف سے بہیں صحیح ہوتا ہے کی فن میں میں میں میں میں میں اور جن کی طرف سے بہیں تاہم ہوتا ہے

اگر کسی شخص کے واسطے مل کا اقرار کیا یا تھل کے واسطے کچھ اقرار کیا اور سبب صالح بیان کیا تو اقرار سجے ہے ور نہیں اگر باندی کے حمل یا بحری کے حمل کا زید کے واسطے اقرار کیا تو اقرار سجے ولازم ہوگا۔ اگر ہندہ کے حمل کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا تو اس کی تین صور تیں ہیں ایک بید کہ کوئی سبب صالح بیان کر سے مثلاً ہوں کہے کہ اس حمل کے واسطے زید نے اقرار کیا ہے یا اس کا باپ مرگیا اور بیروارث ہوا گرمیں نے ہزار درم تلف کر دیے تو بیا قرار سے جوگا اور مال اس کے ذمہ لازم ہوگا بھراگر وہ میت کا بچاس قدر مدت میں زندہ پیدا ہوا کہ بیہ معلوم ہوتا ہے اقر ار کے وقت وہ قائم تھا مثلاً مورث ہوموسی کے وفات سے چیر مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو اس دینالازم ہے اوراگر چیر مہینے سے نہادہ برا تھا اس کواس اقر ار سے پیچھا سخقاق حاصل نہ ہوگا گیاں اگر عورت معتدہ اس ہوتو اس صورت میں اگر دو ہرس سے کم میں بچہ پیدا ہوا اوراس کے جوت نسب کا حکم دیا گیا تو بہی تھم مورث وموسی کے انتقال کے وقت اس بچہ کے بیٹ میں موجود ہونے کا حکم ہوگا لیس اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو یہ مال موسی ومورث کے وارثوں کو پھیر دیا جائے گا اوراگر دولڑ کے بیٹ میں موجود ہونے کا حکم ہوگا لیس اگر ایک لڑکی اور دوسر الڑکا ہوتو دھیت کی صورت میں دونوں میں ہرا ہر تقسیم ہوگا لیس اگر ایک لڑکی اور دوسر الڑکا ہوتو دھیت کی صورت میں دونوں کو ہرا ہر مطم گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو ہرا ہر مطم گا اور میں سے کہا تھ ہرا دومر سے یہ کہ کوئی سب سیل بیان کر سے یعنی ہوئیں سکتا ہے مثلاً ہوں کہ کہاس میں اس میں ہوگا ہوں کہ کہاس میں ہوگا ہوں کہ کہاس میں ہوگا ہوں کہا ہوں کہ کہاس میں ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس کے کہاس میں ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہ کہاس ہوگا ہوں کے کہاس میں کہاس ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس کے کہاس ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس کے کہاس ہوگا ہوں کہاس ہوگا ہوں کہاس کے کہاس کی تھی تو اور اوراک ہوگی ہوڑ و سے تو بیا مام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ کے زو کہاس کے کہاس کی تو ہوں کی تھوڑ و سے تو بیا مام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ کے زو کہا ہوگی جس کوئی میں ہے۔

اگر کمی لڑنے کے نابالغ لقیط یا غیرلقیط کے واسطے سودرم قرضہ کا کمی شخص نے اقر ارکیا تو لازم ہوگا ای طرح اگر اقرار کیا کہ اس لڑکے نے جیھے قرض دیا ہے حالانکہ لڑکا نہ کلام کرسکتا ہے نہ قرض دے سکتا ہے تو بھی مال لازم ہوگا ای طرح اگر کہا کہ جیھے اس بچے نے بی غلام ودیعت یا عاریت یا اجارہ پر دیا ہے یا کمی مجنون کے واسطے ایسا اقر ارکیا تو اصل مال کا اقر ارکیج ہے اور سبب باطل ہے یہ مبسوط میں ہے اور آیا غلام کی متنان دونوں مقر سے لے سکتے ہیں یائیس اس کوامام محدرصتہ اللہ علیہ نے کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اور مشاک نے فر مایا کہ جس صورت میں کہ بالغ کے واسطے اقر ارکر نے ہے اس پر صان نہ آئے اس صورت میں واجب ہے کہ بید دونوں بھی صان نہ لے ہیں اور جس صورت میں بالغ کے واسطے اقر ارکر نے ہے اس پر صان واجب ہوتی ہے اس صورت میں الخ کے واسطے اقر ارکر نے ہے اس پر صان واجب ہوتی ہے اس صورت میں الغ کے واسطے اقر ارکر نے ہے اس پر صان واجب ہوگی مینان واجب ہوگی مکن الذخیرہ۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے اس بچہ کے واسطے فلال شخص کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کی ہے حالا نکہ بچہ نہ کلام کرتا ہے اور نہ عقل رکھتا ہے تو کفالمت باطل ہے وہ لیکن اگر بچہ کی طرف ہے اس کا ولی جس کو بچہ کی طرف سے ولایت تجارت حاصل ہے قبول کر بے تو ہوسکتا ہے اور بیام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہو اس کے ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کو فس میں ولایت تصرف ہو اس کے ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کو فس میں ولایت تصرف ہو اللہ جا ز سے رہے گی ہیں اگر بچہ نے بائع ہو کر اپنی رضا ہے اجازت ہو ۔ دی تو کفالت ہے دی تو کر لیا تو رجوع سے جیلے میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اس لقیط کی طرف سے فلال مخض کے واسطے سو درم کی کفالت کر لی ہے حالا نکہ لقیط کلام کرنے کے لائق نہیں ہے تو کفالت کفیل پر جائز اور لقیط پر پچھالا زم نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے۔

اگرایسے لڑکے نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے زید کے واسطے کچی قرضہ کا اقر ارکرایا تو تجارتی قرضوں میں اقر ارتبح ہے اور جو تجارتی نہیں ہے اس میں اس کا اقر ارتبح نہیں ہے اس طرح اس کا اقر ارود بعت و عاریت کا تیجے ہے اور غصب کا قرار بھی صح ہے اس طرح ایسے مال کے عیب کا اقر ارجس کو اس نے فروخت کیا ہے جائز ہے اس طرح اس کے مقبوضہ غلام کی ہا بت اقر ارکر دینا اس سے صحیح ہے خواہ یہ غلام اس کے اموال تجارت سے ہویا نہ ہو مثلا اپنے باپ سے میراث یا یا ہواور کسی جرم یا مہریا کھالت کا اقرار اس سے میں جو وارث چوڑ مرا ۱۲ سے عدت میں ہونے والی ۱۲ سے لین کوئی تفصیل نہ بیان کرے نہ سب صالح و نہ سب سبحیل ۱۲ سے میں اس کے درسب سبحیل ۱۲ سب سبحیل ۱۲ سب سبحیل ۱۲ سب سبحیل ۱۲ سب سبحیل ۱۲ سبب سبحیل ایس سبحیل ۱۲ سبب سبحیل ۱۲ سبب سبحیل ۱۲ سبب سبحیل ایس سبحیل ۱۲ سبب سبحیل ۱۲ سبب سبحیل ۱۲ سبحیل ۱۳ سبحیل ۱۲ سبحیل ۱۲ سبحیل ۱۲ سبحیل ۱۲ سبحیل ۱۲ سبحیل ۱۲ سبحیل ۱۳ سبحیل ۱

ال کی جانب ہے جی نہیں ہے رید ذخیرہ میں ہے۔

ایسے لڑے کا اقرار جس کوتصرفات ہے ممانعت کی گئی ہے اور معتوہ کا اور مغمی علیہ اور نائم کا اقرار بھی بمنز لدان کے تصرفات کے باطل ہے بیرمجیط مزحسی میں ہے۔

نشہ کے مدہوش سے تمام حقوق میں اقر ارجائز ہے سوائے ان حدود کے جوخالص اللہ تعالیٰ کے واسطے بیں اور مرتہ ہونا اس ک بھی بمزلہ اس کے تمام تصرفات کے ہوشیاروں کے مانند نافذ ہوگا کذانی الکافی اور گوئے کا اقر اراگر و ولکھتا اور بھتا ہے تو ماسوائے حدود کے قصاص وحقوق الناس میں جائز ہے کذانی الحادی۔

اگر کسی آزاد نے کسی غلام ماذون یا مجور کے واسطے کسی دین یاعین کا اقرار کیااوراس کے مولی نے غلام کی غیبت میں مقرلہ سے بیچ دوسرے کے سے بیچ دوسرے کے سے بیچ دوسرے کے سے بیچ دوسرے کے واسطے کسی جا گرگی آزاد نے کسی غلام کے واسطے کسی و دیعت کا اقرار کیااور غلام نے دوسرے کے واسطے اس کا اقرار کرنا باطل ہے کندانی المب وط۔ کذانی المب وط۔

اگرغلام مجور نے عمداخون کرنے کا اقرار کیا اور مقتول کے دوولی ہیں ایک نے اس کومعاف کردیا تو دوسرے کا اس کی گردن پر مال نہ ہوگا اوراگرائی چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا ٹاجانا واجب نہیں تو حق مولی میں اس کا اقرار باطل ہے کذافی الحادی۔ غلام تاجر کا دوسرے کے واسطے کسی دین یا ود بعت یا غصب یا بھے واجارہ کا اقرار جائز ہے اگر چہ اس پر اس قدر قرض ہوکہ غلام کی قیمت اور جو پچھاس کے پاس ہے سب کومحیط ہو۔

اگراہے مولی کے واسطے اپنے اوپر قرض کا یا اپنے اس ود بعت کا اقرار کیا حالا نکداس پراس قد رقر ضہ ہے کہ و واس قرضہ میں ڈ دبا ہوا ہے تو اس کا اقرار جائز نہ ہوگا اور غلام تاجر کا اقرار ایسے جرم کا جس میں تصاص نہیں آتا ہے کسی اجنبی کے واسطے جائز نہیں ہوئی ہے جیسے قد ف وزیاد شراب خواری تو جائز ہے یہ میں واجب ہوگا ای طرح اگر اپنی ذات پرا لیے جرم کا اقرار کیا جس میں مدواجب واجب ہے تو اسکی تصدیق کی جائے گی کذاتی الحادی۔

سمسی عورت کے مبرکایا کفالت نفس یا کفالت مال کایا اپنے غلام آزاد کرنے کا مکاتب یا مد ہرکرنے کا اقرار غلام ماذون سے صحیح نہیں ہے اوراگراس نے سمی عورت کے نکاح کا اقرار کیا توضیح ہے لیکن مولی کواختیار ہے کہ دونوں میں جدائی کردے کذائی المبسوط اور طلاق کا اقرار غلام ماذون سے جائز ہے کیونکہ غلام مجور کا طلاق کا اقرار جائز اس واسطے ہے کہ حق طلاق میں وہ بمنزلہ آزاد کے ہے قو غلام ماذون کا اقرار بدرجہ اولی جائز ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر غلام تا جرنے اقر ارکیا کہ بیس نے اس عورت ہے اپنی انگل ہے افتھا ض کیا یعنی اس کی فرج بیں واخل کر کے پر دہ بچاڑا خواہ مورت با ندی ہویا آزاد ہوتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی کھی اس پر لازم نہ آئے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی کہی اس پر لازم نہ آئے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی اس پر بیر (اقرار ۱۱) لازم آئے گا اگر ان دونوں (آزاد باندی ۱۱) ہے نکاح کرنے کا اور پر دہ بچاڑ و بے کا اقرار کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی جب تک وہ آزاد نہ ہوں دونوں میں ہے کی کا مہر اس پر لازم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد دعوت میں بہی تھم نے لیکن اگر باندی ہواور اس کے مولی نے اس کا نکاح کر دیا تو غلام تا جر آفرام معتورہ وہ شخص جس کے بعض تقرف شل عاقل اور بعض میں جن مول وہ دون شدے بہوشی ہونائم سوتا ہوا ۱۲

پروفت آزاد ہونے تک کچھوا جب نہ ہوگا اورا گرمو کی نے اس کا نکاح نہیں کیا تو غلام تاجر ہے فی الحال مہر کا مواخذہ کیا جائے گا اور اگر باندی ثیبہ ہوتو جب تک بیغلام آزاد نہ ہواس پر کچھوا جب نہ ہوگا میں ہیں۔

باندی کی''مہر'' توڑنے کا اقر ارکرنا اور عقر کی وجو بیت 🖈

اگرخریدی ہوئی باندی کے اقتضاص کی اقرار کیا بھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو اس پرعقر واجب ہوگا اور فی الحال غلام تاجر ہے مواخذ ہ کیا جائے گانیہ مجیط سزحتی میں ہے۔

اگرغلام تاجرنے اقرار کیا کہ میں نے اس لڑکی ہے جس کے پردہ بکارت موجود تھا دخی کی اور اس کا پردہ دور کر دیا اور اس ہے جماع کرلیا تو جب تک آزاد نہ جو اس پرامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک کچھے واجب نہ ہوگا ایسا ہی ابو سلیمان کے نسخوں میں ہے اور ابوحفص کے نسخوں میں قول ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بمان کما ہے۔

اگر مکاتب نے کی آزاد بیا غلام کے واسطے اپنے اوپر دین کا بسب بھن تھے یا قرضہ یا غصب کے اقر ارکیا تو وہ اس پر لازم ہو
گا پھراگرا وائے ہال کتابت سے عاجز ہوا تو اس کے ذمہ سے مال اقر ارباطل نہ ہوگا اور مکا تب سے حدود کا اقر ارجا کز ہے اور اگر تکا ح
کی وجہ سے مہر کا اقر ارکیا تو سوائے قول امام ابو یوسف کے اس پر لازم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت لازم
ہوگا کہ جب وخول کا اقر ارکر ہے اس طرح اگر اقر ارکیا کہ میں نے اپنی انگل سے کی عورت آزادیا بائدی کا یالڑکی کا پر دہ بکارت تو ڑویا
تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بیاس کے ذمہ لازم ہوگا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بی بمنزلہ

ا افتصاص پارہ پارہ کرتا ہے اور مجاز ڈالنا اور یہاں مراد تورت کی فرج کے پردہ مجاز نے سے ہا ا ح روکنا اور رکاوٹ ح اشبہ یعنی بھی تھی کے نظر آتا ہے؟! اقرار جرم کے ہاور جرم کا اقرار مکاتب کی طرف سے جب تک کتابت قائم ہے تھے ہاورا گرجر ماندادا کرنے سے پہلے وہ عاجز ہو
گیاتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک جرمانہ باطل ہو گیا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک جائز رہااورا گرمکاتب نے خطا سے
جنابت کرنے کا قرار کیا اور قاضی نے اس پر ارش ویے کا تھم کیا اس نے پچھا وا کیاتھا کہ عاجز ہوگیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے
فزویک باتی باطل ہوگیا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک لازم رہا بخلاف اس کے اگر تھم قاضی ہونے
سے پہلے وہ عاجز ہوگیا تو ایسانہیں ہے یہ مسوط میں ہے۔

#### قلت 🏠

#### يانجو (في باري

## مجہول شخص کے واسطے اور مجہول پر ومجہول ومبہم چیز کے اقرار کے بیان میں

اگرمقرلہ مجبول ہوتو مقریر کچھلازم نہ آئے گاخواہ جہالت نہا ہت کھلی ہومثلاً کہا بھے یہ ہزار درم لوگوں میں ہے کی کے ہیں یا اس قد رزیادہ نہ ہومثلاً کہا کہ مجھ پر ہزار درم ان دونوں میں ہے کس کے ہیں ایسانی مٹس الائمہ نے ذکر کیا ہے۔

شیخ الاسلام نے مبسوط اور ناطقی نے واقعات میں لکھا ہے کہ جہالت اگر نہایت زیادہ ہوتو اقرار جائز نہیں ہے اوراگر زیادہ فاحش نہ ہوتو جائز ہے اور الی صورت میں تذکرہ کا حکم و یا جائے گا کہ یا دکرے کہ کس کے جیں اور بیان کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں مقرلبما مقرے لینے پر اتفاق کریں اور باہم سلح کرلیں تو دونوں کا دعویٰ ممکن ہے ہیں مقرکا اقر ارسیحے ہوگا کا فی میں لکھا ہے کہ میں اسمح ہے کذائی النہین ۔

اگر بایں لفظ بیان کیا کہ فلاں کے جھے پر ہزار درم یا فلاں کا بھے پر ایک دام ہے تواس پر پکھ لازم نہ ہوگا بیرمیط سرتسی میں ہے۔
اگر اقر ادکیا کہ میں نے بیفلام اس بکر یا عمر و سے فعسب کرلیا اور دونوں میں سے ہرایک اپنا دعویٰ کرتا ہے تو اقر ارفاسد ہے
حق کہ بیان کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور ان دونوں کو اختیار ہے کہ باہم صلح کرکے غلام کو مقر سے لے لیں اور اگر باہم صلح نہ کی تو مسلم ایک مقر سے ہرایک کے واسطے تھے می کی جائے گی کہ واللہ بیفلام نہ اس کا ہے اور نہ اس کا ہے اور بید کو دہیں ہے کہ ہر دونوں کے واسطے ایک میں اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ ہر ایک سے واسطے بیار دانوں کے واسطے بیار دونوں کے نام کا اور قاضی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کے نام جائے شروع کر ریا دونوں کے نام کا قرعہ ڈالے اور جب دونوں کے بام کا سے اور دوسرے کی قتم سے خالی نیس اقل یہ کہ ایک کے لیے تشم کھاتے اور دوسرے کی تسم سے خالی نیس اقل یہ کہ ایک کے لیے تشم کھاتے اور دوسرے کی تسم سے خالی نیس اقل یہ کہ ایک کے لیے تشم کھاتے اور دوسرے کی تسم سے خالی نیس اقل یہ کہ ایک کے لیے تشم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نیس اقل یہ کہ ایک کے لیاد میں کے ایس میں اختیار ہے کہ وقتم سے کہ تسم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نیس اقل یہ کہ ایک کے لیے تشم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نیس اور ایس کے لیے تشم کھاتے اور دوسرے کی قتم سے خالی نیس اور کیا گھیں کے لیے تشم کے ایک تسم کی ایک کے لیے تشم کے اور دوسرے کی قتم سے خالی نیس اور کیا گھیں کے لیے تشم کے اور دوسرے کی قتم سے خالی نیس اور کیا گھیں کے لیک کے لیے تشم کے ایک تسم کے لیے تسم کے نام خوالے کی دونوں کے لیے تشم کے لیے تسم کی ایک کی کر کر کے لیے تسم کی تسم کے لیے تسم کی تسم کے لیے تسم کی تسم کے لیے تسم کی تسم کے دوسرے کی تسم کے لیے تسم کی تسم کی تسم کے دونوں کے کہ کو تسم کی تسم کے دونوں کے کہ کو تسم کی تسم کے دونوں کے کہ کی تسم کی تسم کے تسم کے تسم کی تسم کی تسم کی تسم کے دونوں کے کہ کو تسم کے تسم کی تسم کے تسم کے دونوں کے تسم کی تسم کے

ا دل کی وشمنسول ۱۱ سے مسکی کام سے درنگ وممانعت ہونا ۱۲

کول کرے اور اس صورت میں تمام غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگی جس کی قتم سے کول کیا ہے اور جس کے نام سے تم کھائی اس کے

لیے پکھرڈ گری نہ ہوگی اور اگر دونوں کی تیم سے کول کیا تو غلام اور غلام کی قیمت کی ڈگری دونوں کے نام برابر ہوگی خواہ اس نے دونوں

گرفتم سے ایک بار کول کیا مثلاً قاضی نے دونوں کی ایک ہی قتم دلائی اور اس نے کول کیا یا آ کے چیچے مثلاً ایک کے واسطے پہلے تم

دلائی اس نے کول کیا بجر دومرے کے واسطے تم دلائی اس نے کول کیا دونوں جالتوں میں فرق نہیں ہے اور اگر دونوں کے واسطے پہلے تم

موافق دونوں کو بیا فقیار ہے بہی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے بجرامام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے آئی ول سے رجوع کیا اور کہا کہ

بعد تم لینے کے دونوں کو میا فقیار ہے بہی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے بجرامام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کیا اور کہا کہ نہ یہ بعد تم پہراہ دوروں کو میا اور کر کے بھی پرسود بناریا ممروق کی ایک کر جو بی تو زید کے واسطے اس کو دینار سے لیس اور اگر کہا کہ ذید ہے جھی پرسود بناریا موروکہ کی کھی نہ سے جو پرسود بناریا کہا کہ ذید کے جی تو زید کے واسطے ہزار دورم کا بہت ہیں اور برکر وعمر و کو افتیار ہے کہ باہم صلح کر کے سود بنار خابت ہیں اور اگر کہا کہ ذید ہے جی پرسود بنار خاب ہیں اور اگر کہا کہ ذید ہے جی پرسود بنار خاب ہیں اور کر کہا کہ ذید ہے جی پرسود کی ایک میں میں ہوگا گئین ورنوں میں ہے برایک کو ایک کر ایک جو جی آئی کو تا سے اس کی تم لے لئے میں مورام میں ہے۔

اگر کہا کہ زید ہے جمھے پرسودرم اور بکر کے یا عمرہ کے جیل تو زید کوسو کے آدھے اور باتی کے واسطے دوسرے ہروا حد کے لیے اس ہے تتم لی جائے کی لیکن اگر دونوں با ہم سلح کرلیں تو نصف نصف تعتبے کرلیں گے اورا گر کہا کہ زید کے جمھے پرسودرم یا عمرہ کے جیں و بجر کے جیں تو بکر کو آد مصل جا کیں گے اور باقی اوّل دوسرے کوجس المرح ہم نے بیان کیامل سکتے جیں کذافی الحادی۔

اگر کہا کہ زید کے جھے پر سودرم اور عمر و کے یا بھر کے اور خالد کے ہیں تو زید کو ایک تہائی اور خالد کو ایک تہائی ملیں گے اور ہاتی تہائی کے واسطے مقرے عمر وو بھر کے واسطے تم لی جائے کی لیکن اگر دونوں یا ہم صلح کرلیں تو لے لیس میے یط سزنسی ہیں ہے۔

اگر یوں کہا کہ ذید ہے بھے پرسودرم ورند عمرو کے جیل تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کیک میر قول شک اس قول کے ہے کہ فلاں یا فلاں کے بھے پرسودرم ہیں اورامام محمدرحمتہ اللہ علیہ کے بزد بیک سودرم زید کولیس سے اور عمر وکو پرکٹریس سلے گامیہ مسوط میں ہے۔ مقال یا فلاں کے بھے پرسودرم ہیں اورامام محمدرحمتہ اللہ علیہ کے بزد بیک سودرم زید کولیس سے اور عمر وکو پرکٹریس سلے گامیہ مسوط میں ہے۔

ا گرمقرطیہ مجبول ہومثلا کہا کہ تیرے ہم میں ہے کسی ایک پر ہزار درم بیں توضیح نہیں ہے ہیمین میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تیرے مجھے پر ہزار درم بین یا میرے فلال غلام پر حالانکہ اس کے غلام پر قرضہیں ہے تو دونوں میں سے ایک کے ذمہ لازم ہوں گے اور اس پر بیان کرنا واجب ہے اور اگر اس کے غلام پر اس قدر قرض ہو کہ اس کی قیمت کو محیط ہے تو مجھ لازم نہ ہوگا پھر اگر بھی اس کا قرضہ اوا کر دیا تو مال اقر ار لازم ہوگا یہ مجیط سرحی میں ہے۔

جس طرح معلوم چیز کا قرار سی ہوتا ہے ہے ہی مجبول کا بھی سی ہے ہے ہی ہی ہے۔

اگرکہا کہ زید کی مجھ پرکوئی چیز ہے تو اس پر واجب ہے کہ کوئی تیمت دار چیز بیان کرے اوراگرائسی چیز کے سوائے کوئی چیز بیان کی تو یہ (افرارے ۱۱) رجوع شار کیا جائے گا اوراگر زید نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو مقر کا قول تنم سے معتبر ہوگا ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ پر پچھٹن ہے تو مجس بھی تھم ہے کذانی الہدایہ۔

اگر کہا کہ فلاں مخص کا بھے پر تن ہے پھر کہا کہ میں نے تن سے تن اسلام مرادلیا تھا لیں اگر اس کلام کو پہلے کلام ہے الگ بیان کیا توضیح نہیں ہے اور اگر ملا ہوا بیان کیا ہے توضیح ہے اگر کہا کہ زید کا میر ے فلاں غلام پر تن ہے تو بیدا ہے غلام پر قرضہ کا اقرار ہے شرکت کا اقرار نہیں ہے تن کہ اگر مقرلہ نے غلام میں شرکت کا دعویٰ کیا اور مقر نے انکار کیا توقتم ہے ای کا قول لیا جائے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ ذید کا میرے اس غلام میں تن ہے تو کسی قدر غلام کی شرکت کا اقرار ہے تن کہ اگر مقرنے کہا کہ میں نے غلام پر قرضہ وہ مرادلیا تھا تو اس کی تقعد بین نہ کی جائے گی ہے ذخیرہ میں ہے اگر کہا کہ زید کا میر ہے اس غلام یا اس با ندی میں حق ہے لیس طالب نے اس کے ذمہ کے تق کا دعویٰ کیا تو مقرعلیہ سے تتم کی جائے گی اگر اس نے قتم کھالی تو زید کا باندی وغلام کی میں پچھے تق نہ ہوگا اور اگر طالب نے دونوں میں حق کا دعویٰ کیا تو دونوں میں جس میں جا ہے ایک میں کسی قد رحصہ کا اقر اربیان کرے اس طرح اگر دونوں سے ایک کا دعویٰ کیا تو بھی ہے میں جس میں جا۔
ایک کا دعویٰ کیا تو بھی بھی تھم ہے میں جس میں ہے۔

اگراتر ارکیا کہ بین نے زیدی کوئی چیز غصب کرلی اور بیان نہی تو اقر ارسیح ہے اور مقرکو تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے پس اگراس نے مال متقوم امثل ورم و وینار وغیر ہ بیان کے اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی اور اس سے زیادہ کا دعویٰ نہ کیا تو مقر پر جس قدراس نے بیان کیا فقط اس قدر دینا واجب ہے اور اگر مال بیں تصدیق کی کیکن اس کے بیان سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو جس قدر مقر نے بیان کیا اس قدر دنیا اس پر واجب ہوگا اور زیادتی کے بارہ بیں تسم سے محرزیا دت کا قول قبول ہوگا اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تمذیب کی اور کسی دوسری چیز کا دعویٰ کیا تو تھذیب کرنے سے اس کا قرار باطل ہوگیا اور جس چیز کا مدی نے دعویٰ کیا اس میں مقر کا قول مقبول ہوگا برمچیا ہیں ہے۔

اگرائی چیز بیان کی جو مال نہیں ہے ہیں اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تقدیق کی تواس پر پھے اور واجب نہ ہوگا خواہ اس کے بیان کی ہوجو فصب سے مقصود ہوتی ہے مثلاً کہا کہ میں نے اس سے اس کی جور ویاس کا نابالغ بچے فصب کرلیا یا مقصود نہ ہومثلاً میں نے اس سے ایک منتی خاک یا گیروں یا تل فصب کر لیے ہیں اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تحذیب کی اور اس پر کسی مال متوم کا دعویٰ کیا ہیں اگر مقرلہ نے ایسا مال بیان کیا جو فصب سے مقصود نہیں ہوتا ہے تو مشائخ میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کے قول کی تقد بی کی جائے اور اگر ایسی جز بیان کی جو فصب سے مقصود ہوتی ہے گروہ مال متوم نہیں ہے تواس میں مشائخ کا اختلاف ہے عامد مسائخ کی جائے اور اگر ایسی جز بیان کی جو خصب سے مقصود ہوتی ہے گروہ مال متوم نہیں ہے تواس میں مشائخ کا اختلاف ہے عامد مسائخ نے فرمایا کہ اس کا بیان شرح ہو مال متوم ہواور بھی اس میں جر کیا جائے گا کہ ایسی چیز بیان کرے جو مال متوم ہواور بھی اس میں بیر غلیات شرح ہوایہ شکل ہے۔

اگراقرارکیا کرزید کی میرے پاس و دیعت ہاور بہ بیان نہ کیا ہے گی جو پھے وہ بیان کرے اس میں اس کی تقد بق کی جائے گی بشر ملیکہ اسی چیز ہوکہ قصد کر کے وہ بیت رکھے جانے کے لائق ہواورا گرمقرلہ نے کسی دوسری چیز کا دعویٰ کیا تو مقر ہے تم لی جائے گی اسی طرح اگر اقرار کیا کہ یہ کپڑ امیرے پاس و دیعت ہاور اس کو لایا تو عیب دارتھا اور اقرار کیا کہ یہ عیب میرے پاس پیدا ہو گیا ہے تو اس پرضان لازم نہ ہوگی اوراگر اس کے مالک نے اس طرح ہونے سے انکار کیا تو اس کا بھی و بی تھم ہے جو خدکور ہوا یہ مبسوط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ بین نے زید سے ایک غلام غصب کرلیا ہے تو اقرار سی ہے اور تھم کیاجائے گا کہ بیان کرے اور جب اس نے بیان کیا کہ وہ غلام یہ ہے خواہ وہ عمدہ ہے یا اوسط یار دی ہے اور مقرلہ نے اس کی تقعد این کی تو اس کو لے لے اوراگراس کے بیان کی محذیب کی اور دوسرے غلام کا اس پر دعویٰ کیا تو تشم سے مقر کا قول مقبول ہوگا اور مقر کا اقرار بسبب مقرلہ کی محذیب کے باطل ہوگیا ہے ذخیرہ میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے بحری یا اونٹ یا کپڑا غصب کرلیا ہے تو اقرار سے ہے اور اس کے بیان کی طرف رجوع کی جائے گی یہ

محیط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ بین نے ایک دار غصب کرلیا تو اس باب بین کہ وہ داریہ ہے یا وہ ہے یا دوسرے شہر بین ہے اس کا قول متبول ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ وہ دار ہی ہے جواس خص کے قبضہ بین ہے اور جس کے ہاتھ بین ہو وہ انکار کرتا ہے تو مقر کچھ ضامن نہوگا اور نہ سوا ہے اس دار کے دوسرے کی ہابت اس سے مواخذ ہ کیا جائے گا اور بیتول امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا اور دوسرا تول امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے موافق اور وہی تول امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ تھم کے ساتھ مقر سے اس دار کی قیمت کی صان کی جائے گا گوری۔

اگرکہا کہ میں نے یہ با نعی باید غلام غصب کیا اور مقرلہ نے دونوں کا دعویٰ کیا تو غاصب ہے کہا جائے گا کہ دونوں ہیں ہے
ایک جس کا تو چاہے اقرار کراور دوسرے پرفتم کھا پھراگراس نے ایک کا اقرار کر دیا تو اس اقرار کے عہدہ سے نکل گیا اور مقرلہ تو اس کی تصدیق کرچکا ہے کہونکہ اس نے دونوں کا دعویٰ باتی رہا تو تصدیق کرچکا ہے کہونکہ اس نے معنین کیا اور دوسری کا دعویٰ باتی رہا تو اس میں میں میں تم ہے مشکر کا قول مقبول ہوگا اور اگر مقرلہ نے کسی ایک خاص کا دعویٰ کیا اور مقر نے جس کو بیان کیا ہے وہ اس کے زعم میں نہیں بلکہ دوسرا ہے تو اس اقرار سے اس کو بیکھا تنظم تا میں جو تو تم میں بیا اور مقرم مشکر ہے تو تشم سے مشکر کیا جو اس اور مقرم مشکر ہے تو تشم سے اس کو بیکھا تنظم تاتی کو بیا تات کا دعویٰ مقریر باتی رہا اور مقرم مشکر ہے تو تشم سے اس کا قول مقرم کے دوسرا ہے تو اس اور مقرم مشکر ہے تو تشم سے اس کو بیکھا تنظم تاتی حاصل نہ ہوگا اور دوسر سے کی بابت اس کا دعویٰ مقریر باتی رہا اور مقرم مشکر ہے تو تشم سے۔

اگر کہا کہ جھے پرایک تغیر گیہوں ہیں تو اس شہر کے تغیر ہے بیانہ کیے جائیں گے اور یہی من وغیرہ کا تھم ہے اوراگر کہا کہ فلاں فض کے جھے پرسودرم ہیں تو اس شہر کے وزن کے موافق اقرار معتبر رکھا جائے گا۔ اگر وزن سبعہ ہوتو سبعہ ہوگا اور کم پراس کی تقدیق نہ کی جائے گی گیون اگر وقت اقرار کے کلام تصل ہیں مثلاً سودرم مثقال یا وزن خسہ بیان کیا تو تقدیق کی جائے گی اوراگر اقراراس کا مثلاً کوفہ ہیں واقع ہواتو کوفہ ہیں وزن سبعہ کے درم متعارف ہیں اوراگر شہر کے نقو دمختلف ہوں اور کوئی نقذ زیادہ ورائج ہوتو اس کی جائب اقرار انجع ہوگا اوراگر رواج ہیں سب برابر ہوں تو جونقڈ سب سے جموائے درم کی طرف راجع ہوگا مثلاً ورموں کا اقرار کیا تو سب سے جموائے درم کی طرف راجع ہوگا مثلاً ورموں کا اقرار کیا تو سب سے جموائے درم کی طرف رقت استوائے رواج کے رجوع کیا جائے گا اگر کہا کہ جھے پر چھوٹا درم یا درم جو یا دیار چہ یا ہوا اورم سے تو سب سے جموائے درم کی طرف وقت اقرار کے تعمل بیان کرو ہے و موافق بیان کے دکھا جائے گا بیجیا مرحمی میں ہے۔

آگر بغدادی اس نے کہا کہ جھے پرزید کے طبری درم ہیں تو طبری درم واجب ہوں گے گر بغداد کے وزن سے۔ای طرح اگر بغدادی موجود ہے اور کہا کہ جھے پرایک کرموسلی گیہوں ہوں گے گر بغداد کے کیل سے بیمجیط ہیں ہے۔
اگر بغدادی موجود ہے اور کہا کہ جھے پرایک کرموسلی گیہوں ہوں گے۔ای طرح اگر کہا کہ جھے پر درم ہمات در بچے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے۔ای طرح اگر کہا کہ جھے پر درم ہمات در بچے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے بیمبوط میں ہے۔اگر کہا کہ جھے پر بہت سے دراہم ہیں یا بہت سے دنا نیر ہیں تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے موافق اس پر دی درم اور دی دینار واجب ہوں کے بیمبول کے اور صاحبین کے بزد یک دوسودرم اور ہیں دینار واجب ہوں کے بیمبول کے اور صاحبین کے بزد یک دوسودرم اور ہیں دینار واجب ہوں کے بیمبول مرحمی

اگرکہا کہ جمعے پر بہت ہے قان بینی کیڑے اور بہت ہوصا کفٹ تعین آو امام محرر حمتہ اللہ علیہ کے زور کیک دی اور صاحبین آ کے زور کیک دوسودرم کے انداز سے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ شل نے بہت سے اونٹ یا بہت کا گائیں یا بہت کی بکریاں فصب کر لیس ہیں تو صاحبین کے زور کیک ہر جس کے کمتر نصاب کے موافق اس سے لیے جا کیں سے بعنی اونٹوں میں سے بچیس اونٹ ہمیں گا کیوں اس قولہ بھو پر دراہم قال المحر ہم سے تھم عربی زبان میں دراہم بلفظ جمع کسریا در سمات بلفظ جمع مصفہ کا ہے لیکن اردو و فاری میں بلفظ جمع اقرار میں دو درم واجب ہوں کے فاحفظ اس سے وصائف جمع وصیف نابالغ غلام یا بھی اور عمل سے اور جالیس بکر بول میں سے اور امام اعظم رحمتہ اللہ عایہ کے نز دیک مقر کے بیان کی طرف رجوع کیا جائے گا پیمین میں ہے۔ اگر کہا کہ ذید کے مجھ پراکٹر الدراہم ہیں تو دس درم واجب ہوں عے اور صاحبین کے نز دیک روسودرم اور اگر کہا کہ فلال م

محض کے مجھ پردراہم میں سے پچھ یا بچھ دراہم میں سے بیں تواس پر عمن درم واجب ہوں گے بینز اللہ المسنین میں ہے۔

قال المحرجم ان مسائل میں دراہم و دینار باعتبار عربیت کے جمع کے معتبر رکھے مجھے اور افل جمع تین درم ہے الہذامبم صورتوں میں تین درم کا تھم کیا گیا اوراگر زبان اردو میں بلفظ جمع اطلاق کیا جائے تو اس تھم میں تامل ہے چونکہ انخراج احکام سائل میں اجتہاد مطلق یافی الجملہ درکار ہے لہٰ دامتر جم ضعیف معدور ہے جہاں تک ممکن ہے تر جمہ میں انمی الفاظ کا لحاظ کیا گیا ہی تنہیہ ہے کہ دراہم ودنا نیرکی صورتوں میں مثلاً تھم نہ کورکوائ عربی لفظ جمع کے ساتھ کمحوظ مقصود رکھیں واللہ اعلم۔

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ جمھے پُر درہم مضاعفہ میں نیعنی دو چند ہیں تو چیے درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ دراہم اضعافاً مضاعفہ واجب ہیں تو اس پر اٹھار و درم لا زم ہوں کے یابوں کہا اضعافاً مضاعفہ دراہم ہیں تو بھی اٹھار و درم واجب ہوں گے یہ بیین میں ہے۔

اگر کہا کہ کہ علی عشرۃ دراہم واضعافہامضاعفہ بیتی زید کے جھے پر دس درم اور ان کی اضعاف مضاعف کر کے واجب ہیں تو استی درم واجب ہوں گے بیمجیط سرخسی ہیں ہے۔

اگرکھا کہ گذا در ہما تو ایک درم واجب ہوگا ہے گنز وہدا ہیں ہے۔اور پیمیہ اور ذخیر ہوغیر ہیں لکھا ہے کہ دو درم واجب ہوں گے اس لیے کہ گذا کنا ہے عدد ہے ہے اور اقل عدو دو ہے گذافی انبیین لیعنی علم حساب میں ثابت ہوا کہ دا حد عدد نبیس پس عدد کا شار دو ہے ہے اور گذاچونکہ عددی کنایات ہے ہے لہذا کمتر دومرا دجول گے و بکذافی فاوی قاضی خان۔

اگرکہا کہ کذا کذاور بھاتو عمیارہ درہم واجب ہوں گے اورا گرکہا کہ کذاو کذا در بھاتو اکیس درم واجب ہوں گے اور یک تھم دیناروں و کمیلی ووزنی چیزوں میں ہے۔اگر کہا کذا کذامختوم من حطة تو عمیارہ مختوم واجب ہوں گے۔اگر کہا کہ مجھ پر کذا کذا در بھاو کذا کذا دینار بیں تو ہرا یک میں ہے عمیارہ عمیارہ واجب ہوں گے اورا گرکہا کہ مجھ پر کذا کذا دینارو درم واجب بیں تو ہرا یک میں ہے عمیارہ کے نصف واجب ہوں مے میں قماوی قاضی خان میں ہے۔

اگرافظ كذا كونتين بإر بدون واؤ كے لا يا تو گياره اوراگرواؤ كے ساتھ لا يا تو ايك سوگياره ادراگر چار بارلا يا تو ہزاراس پر زياده كيے جائيں مے كذافی البدايد۔

اگر پانچ مرتبہواؤکے ساتھ لایا تو دی ہزازیادہ کرنے جائے ہیں اوراگر چیمرتبہلایا تو سو ہزاراوراگر سات مرتبہلایا تو دی الکھزیادہ کرنے جائے ہیں۔ علی ہزاالقیاس ہر بار جب واؤکے ساتھ زیادہ کرے تو ایک دہائی بڑھائی چاہئے جیسا عادت جاری ہے کہ ان الکھزیادہ کر اللہ بین کدا کہنا ہے عددی ہم ہے ہیں معلوم کد الی المویین اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے لفظ درم کو کذا کے تمیز کے واسطے ذکر کیا لینی کذا کہنا ہے عددی ہم ہے ہیں معلوم کرانے کے واسطے کہ بیعدد کنا ہے کس چز سے ہتو درم ذکر کر کے بتلایا کہ درم سے کنا ہے ہی بیسب احکام جو خدکور ہوئے ہیں جاری ہوں گے اوراگر لفظ درم کو بحرور ذکر کیا لینی کذا کنا ہے عددی مبھم کو درم کی طرف مضاف کیا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ سے دوا ہے کہ کہودرم واجب ہوں گے بیم پیطامر جس میں ہے۔

ا گرکہا کہ فلاں مخص کا بچھ پر مال ہے و مقدار بیان کرنے میں اس کا تول معتبر ہوگا اور قبیل وکثیر میں اس کے بیان کا انتہار کیا جائے گالیکن اگر ایک درم ہے کم بیان کیا تو تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ زید کا بچھ پر مال عظیم درموں میں سے ہے قو دوسو درم سے کم بیان کرنے میں اس کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور صاحبین کے نزویک ہے اور ویٹاروں میں بیس ہے کم میں اور اونٹوں میں ہے کہیں سے کم میں تقعد بین نہ ہوگی اور مال زکو ق کے سوائے میں قیست نصاب ہے کم بیں تقعد بین نہ ہوگی کذائی اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے کہ دس ہے کہ دس کے کہ میں تقعد بین نہ ہوگی اور ایک روایت میں امام اعظم رحمتہ اللہ تعلیہ ہے مثل صاحبین کے قول کے ہے کذائی البیین ۔

مسكه مذكوره كى بابت امام اعظم ابوحتيفه ومشافلة عصروى قول

سنتمس الائم منرحسی نے فرمایا کہ حجے قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ ہے کہ امام فقر کی حالت قفر وغنا کو و مکھ کرتھم کی بناءر کھتے میں کیونکہ فقیر قلیل کوظیم سجھتا ہے اورغنی نہیں سجھتا ہے کذانی فآوی قاضی خان ۔

بیسب اس وفتت ہے کہ اس نے مال عظیم کوورموں میں سے بیان کیا اور اگر صرف مال عظیم کا اقر ارکیا تو جس جس میں ہے بیان کرے اس کی تقید اپنی کی جائے گی کذانی العمالیہ۔

اگر کہا کہ بھے پر اموال عظام ہیں بینی دونوں لفظ بطور عربی بتع کے ذکر کیے تو جس کو بیان کرے اس میں سے بقدرتین نصاب کے مقدار کیے جا کیں گے مثلاً درموں میں ہے بیان کیے تو چرسو درم واجب ہوں کے کذانی الکانی قال المحر جم پینی ان کیون بذاعلی تول صاحبیہ اور اگر کہا کہ جمھے پر مال نفیس یا خطیر یا کریم ہے تو بالا اتفاق فر مایا کہ دوسو درم لا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ ذید کا بھی ہے تو بالا اتفاق فر مایا کہ دوسو درم افرار کہا تو اور اگر کہا کہ بھی پر مال تقریب اور اگر زیادہ کا اقر ارکیا تو زیادہ لا زم ہوں مجھ پر مال کثیر ہے تو ناطقی نے ذکر کیا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرد وسو درم واجب اور اگر زیادہ کا اقر ارکیا تو زیادہ لا زم ہوں کے اور دوسو درم سے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور امام محمد دحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دس سے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور امام محمد حمد تاللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسو درم اس کولا زم ہوں کے بیر قادی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ الوف دراہم بینی بزاروں درم تو تین بزار درم اوراگر کہا کہ الوف کثیر ہتو دس بزار درم لا زم ہوں گے اور بھی تکم سیستار مناسم میں میں میں

فلوس و بناروں میں ہے میرمحیط میں ہے۔ منتنی میں ہے کہا گرکہا کہ مجھ پر مال ہے نہ کیل ہے نہ کثیر ہے تو اس پر دوسو درم ہیں بیہ خلاصہ میں ہے اورا گرکہا کہ مجھ پر مال قلیل ہے توس پرایک درم لازم ،وگا بیفآ و کی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ لینلی زیاءالف درہم اس کے جمھے پر قریب ہزار درم کے ہیں یا جل الف درہم اعظم الف درہم یا قریب ان الف ورہم یا قریب ہزار درم کے ہیں تو سب پانچ سو درم ہے کچھاو پر کا اقرار ہے اور بھی خصب ما و دبیت میں ہے اور بھی کئی وزنی چیزوں اور کپڑوں میں ہے کذافی الذخیرہ اورا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہا گرکہالفلان علی یا غیرالف فلاں کے بچھ پرسوائے ہزار کے ہیں تو اس پر دو ہزار واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ غیرالفین سوائے دو ہزار کے ہیں تو اس پر چار ہزار واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ غیر در ہم تو و درم واجب اور اگر کہا کہ غیر درہم ہیں تو چار در ہم واجب ہوں کے مدحادی میں ہے۔

کہ غیر درہم تو دو درم واجب اور اگر کہا کہ غیر درہم ہیں تو چار درہم واجب ہوں کے بیدها دی بی ہے۔

اگر کہا کہ گیروں کثیر ہیں تو صاحبین کے نزدیک پانچ وس ہوں کے اور بعض نے کا کہا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بیان کرنامقر پرموتو ف ہے گرایک صاع سے زیادہ بیان کرے اور بعض روایات میں نہ کور ہے کہ حطۃ کثیرہ وس تفیز میں ای طرح ہر

کیلی وزنی چیز کا تھم ہے اور اگر کہا کہ جھے پر تفیز و حطۃ میں تو تمن تفیز اس پر لازم آ کیں گے اور اگر کہا کہ تفیز ہ کثیرہ ہیں تو دس تفیز لازم آ کیں گے اور اگر کہا کہ تفیز ہ کثیرہ ہیں تو دس تفیز لازم آ کیں گے بیفا وئی قاضی خان میں ہے۔

ا مرجم كبتاب كريكم صاهبين كول برمونا مناسب معنوم بونابا

اگرکہالفلان علی عشرۃ دراہم و نیف کے فلاں کے مجھ پردس درم اور پکھنزیا دوتو نیف کی مقدار بیان کرنا ای کی طرف سے۔ پس اگر درم ہے کم بیان کی تو جائز ہے ہے ہیں ہیں ہے۔

اُگرکہاعلی بضع وخمسون ورہامجھ پر بضع اور پچاس درم ہیں تو بضع کی مقدار تین یااس سے زیادہ ہوتی ہے پس اگر تین سے بیان کرے تو ناجائز ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرکہا کہ جھے پرسواور ایک درم ہوا ہے تو ہمار ہے نز دیک اس پرسودرم اور ایک درم ہوگا ای طرح اگر سواور ایک دیناریا سواو ایک تغیر گیہوں بیان کرے غرمنیکہ کملی یاوزنی کوئی چیز بیان کرے تو بھی ہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرکہا کہدس درم ودا مگ یا قیراط تو بدرا مگ یا قیراط جا ندی میں ہے ہوگا تیم بین می ہے۔

اگرکہا کہ مجھ پر فلاں مخص کے دینارو دانگ یا قیراط ہے تو بیدا نگ وقیراط سونے کا ہوگا بیمجیط میں ہے۔

اگر کہا کہ مجھ پر زید کے دوسومثقال سونا و چاندی یا اس قدر گیہوں وجو بیں تو دونوں میں سے ہرایک کا نصف لازم آئے اورا گرتین جنسیں ذکر کیس تو ہرایک میں سے تہائی لازم ہوگا کذائی الحادی اورا گرکہا کے سواور ایک غلام یا سووا یک بکری یا سودا یک کپڑا دو کپڑے نے سوکی تمیز بیان کرنے میں اس کا قول مقبول ہوں گا بیذ خیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ سواور تین کپڑے تو کل کپڑے قرار پائیں گے بیمبسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ فلاں کے واسطے ایک جزومیرے دارکا ہے تو بیان کرنا ای پر ہوگا اور اس کو اختیار ہے جس قدر جا ہے اقرار کر اور جزو کے مانند شقص کی یا نصب یا طاکفہ کا تقم ہے لیکن مہم کا لفظ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک چھٹا حصہ قرار دیا جائے گا او صاحبین کے نزدیک اس کے بیان پر ہے بیمچیا میں ہے۔

آگرکہا کہذید کے میرے ان درموں میں دی درم بیں اور بیدرم مو بیں اور ان میں چھوٹے کم وزن اور بڑے دونوں قسم کے بیں تو دی درم وزن سبعہ سے قرار یا کیں گے اور اگر مقرنے کہا کہ کم وزن والوں میں سے بیں تو تقعد بی نہ ہوگی اور اگر اس میر

ا جیسے ہمارے عرف میں کچھاوپردس یا جیس وغیرہ ہو لئے ہیں ای طرح محادرہ عرب میں کچھود پر کی جگہ بضع کالفظ ہو گئے ہیں اا ع قول تمیز میان یعنی سے سوکیا چیز ہیں کپڑے یا درہم وغیرہ ۱۹ ۔ یوف کشامل ہیں اور اس نے کہا کرزیوف میں سے ہیں تو تصدیق کی جائے گی پیمچیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے میرے اس اتاج میں سے ایک گر گیہوں ہیں پھر دیکھا گیاتو وہ سب ایک گرنہیں ہوتا ہے تو سب زید کا ہو گا اور مقرزیا دہ کا ضامن نہ ہوگا مگر مقر سے تسم لی جائے گی کہ میں نے اس طعام میں سے پچھ تلف نہیں کیا ہے اور اگر پورا گر ہوتو سب ۔ ید کا ہے اور اگر زیادہ ہوتو زیدکواس میں سے ایک کر ملے گا بیمے طمیں ہے۔

اگر کہا کہ زید کامیرے دار میں ہے اس دیوارے اس دیوار تک ہے تو زید کو فقط اس دیوارے اس دیوار کے درمیان کا حصہ کے گابیکنز میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کے جھے پر ایک درم سے دس درم تک بیں یا مابین ایک درم سے دس درم تک بیں تو امام اعظم رحمت الله علیہ کے زو کیک اس برتو درم لازم آئیس سے اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ دس درم لازم آئیس کے کذافی الکافی۔

اگر کہا کہ بھی پرزید کا مابین کرشعیر ہے کر حطہ تک ہے قواماً ماعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزویک اس پرایک کر گیہ ہوں گے اگر کہا جوواجب ہے گرایک تفیز و گیہوں کو کم کر کے اورا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے بزویک اس پردس دو کر لازم ہوں گے اگر کہا کہ بھی پر مابین اس درم کے دس دیناروں تک ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزویک اس پردس دراہم اور نو و تا نیر لازم آئیس کے ورصاحبین آئے بنزویک اس پردس درہم اور دس دنا نیر لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ مابین دس دیناروں کے دس درم تک تو بھی مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزویک اس پردس دراہم اور نو و بنارواجب ہوں گے اور بعض نئے ابی حفی میں اس صورت میں واقع ہے کہ مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بزویک گا جرہے لیکن اصبح و بھی اق ل ہے اور یوں اقر ارکرنا کہ میں بردس درم کے دس دینارتک میں بہنز لہ اس تول کے سب حکموں میں ہے کہ مابین دس درم کے دس دینارتک میں بہند لہ اس کو میں دس درم کے دس دینارتک میں بہند لہ اس تول سے سب حکموں میں ہے کہ مابین دس درم کے دس دینارتک میں بہند لہ اس تول میں ہے۔

بشررحت الله علیہ نے امام ابو یوسف رحمت الله علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ مجھ پر عمروکی مابین بمری ہے گائے تک ہے تو امام اعظم رحمت الله علیہ فرماتے تھے کہ اس پر بچھ واجب نہ ہوگا خواہ گائے بکری معین ہویا غیر معین ہوا ورا مام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ نے فرمایا اگر معین ہوتو کہ خوبیں لازم ہا وراگر غیر معین ہوتو دونوں اس پر لازم آئیں گے اوراگر کہا کہ مابین درم کے درم تک الله علیہ نے فرمایا الله علیہ کے فرمایا ترمین کے کذائی الحیط۔

تو امام اعظم رحمتہ الله علیہ کے فرد کیک ایک درم اور امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے فرد کیک دودرم لازم آئیں گے کذائی الحیط۔

كتأب الاقوار

کہا باک

# مریض کے اقرار وں اور فعلوں کے بیان میں

مرض الموت كي محيح تعريف كي بابت فقهاء كالختلاف 🏠

مرض المو<del>ت كامريض و ومخص ہے جواتی ذاتی ضرورتوں كے</del> واسطے نہ ن<u>کلے</u>اور مہی اصح ہے بینز انت<sup>ے</sup> المفتین میں ہے۔مرض الموت كى تعريف مى اختلاف بفتوى كے واسطے بيعتار ہے كه اگراس مرض سے عالبًا موت ہوتو مرض الموت ہے خوا و و چخص بستر ير الگ کمیا ہو یانہیں مضمرات میں ہے۔مریض کا قراراہے وارث کے واسلے جائز نہیں ہے لیکن اگر باقی وارث اجازت ویں تو جائز ہو**گا** ہیں اگرمقرلہ وفت اقرار کے مریع کا وارث ہواورای طرح وارث ہاتی رہایہاں تک کہمریض مرگیا تو اقرار باطل ہے اوراگر وقت اقرار کے مقرلہ وارث ہو پھر بعد اقرار کے وارث ہونے سے خارج ہو گیا اور ایسائی رہایہاں تک کہ مریض مرکیا مثلاً بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اس وقت اس کے کوئی بیٹا نہ تھا بھر بیٹا پیدا ہوا اور وہ زندہ رہایہاں تک کدمریض مرا تو اقرار جائز ہے بیر بیط میں ہے۔اگرایسے مخص کے واسطے اقرار کیا جووفت اقرار کے وارث نہ تھا پھرا یہے سبب سے دارث ہوگیا جووفت اقرار کے قائم تھا مثلاً ا ہے بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اسکا بیٹا بھی موجود ہے بھر بیٹا مر کیا بھر مریض مراتو اقرار سیح نبیں ہے اور اگرا یہے مخص کے واسطے اقرار کیا جووارٹ نیس ہے چرکوئی ایسا سبب بیدا ہوا جس ہے وہ وارث ہو گیا مثلاً کس اجنبی عورت کے واسطے اقرار کیا پھراس ہے نکاح کرلیا پھرمر کمیا تو اقرار سیجے ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر وفت اقرار کے دارث ہو پھر دارث ہونے سے خارج ہو جائے مجروارث ہوجائے مثلاً اپنی جورد کے واسطے اقرار کیا پھراس کو بائن کر دیا اوراسکی عدت گذرگئی پھراس ہے نکاح کرلیا پھرمر گیا یا کسی محض ہے موالات کی پھر مریض ہو کر اس کے لیے اقر ار کیا پھر تنتخ کر دی پھر دوبارہ عقد مولات کیا پھر ای مرض میں مرگیا تو اس صورت میں اختلاف ہے امام محدر حمت الله عليه نے فرمايا كه اقرار جائز ہے اور امام ابو يوسف رحمته القد عليه نے فرمايا كه بيا قرار باطل ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ امام محدر حمتہ اللہ علیہ کا تول قیاس ہے اور قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا استحسان ہے بیمجیط عمل ہے۔ اگر سى مريض نے اپنے بينے كے واسطے قرض كا اقرار كيا اور بيٹااس كا غلام ہے بھر آزاد كيا كيا بھر باپ مركيا اور و واس كے وارثوں مي ہے تو قرض کا اقرار جائز ہے اوراگر میفلام تا جربہواور اس پرقرض ہواور ہاتی مئلہ اپنے حال پر رہے تو اقرار باطل ہے اوراگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے اقرار کیا اور وہ مکاتب ہے پھر ہاپ مرگیا اور بیٹا ویسائی مکاتب ہاتی ہے تو اس کے حق میں اقرار جائز ہے اور اگر باپ کے مرنے سے پہلے بیٹامکا تب آزاد ہوگیا تو اس کے داسلے اقرار جائز ندر ہار مبسوط میں ہے۔ اگر مکا تب مریض نے اپنے آ زاد بینے کے واسطے مرض کا اقرار کیا بھر مرگیا اور کوئی مال لائق اوا کے نہیں چھوڑ ایا اوا نے قرض کے لائق چھوڑ اا وائے کتابت کے لائق نہیں جھوڑ اتو اقرار جائز ہےاور اگر دونوں جیزوں کے واسطے لائق جھوڑ اتو اقرار باطل ہے یہ محیط سرحتی میں ہے۔اگر مریض نے ا ہے مسی وارث کے لیے عین و د بعت کا اقرار کیا پھرای مرض میں مر گیا تو جا ترنبیں ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرمرد نے اپنے مرض میں اپنی عورت کے واسطے قرض کا اقرار کیا پھراس نے پہلے اس کی بیوی مرکئی اور بیوی کے دو بیٹے بیں ایک اس مرد سے اور دوسرا دوسر ہے مرد سے تو اوّل قول امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے موافق اقرار باطل ہے اور دوسر سے قول کے موافق جائز ہے۔اگر مریض نے اپنی جورو کے واسطے قرض کا قرار کیا پھراس کی موت سے پہلے جورومرگئی اوراس کے وارث ایسے موجود ہیں کہاس کی تمام میراث لیے لیتے ہیں اور و ولوگ اس مقر کے دارٹ ٹبیں ہیں تو اقر ارجائز ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ وگری بھٹے سائنہ میں میں میں میں میں قرض سروق ہیں رکھی شومق ہوسی در اس سروجی ورد یہ بھٹے میں کر مدہند

۔ اگر مریض نے نہیے ہیئے کے واسطے قرض کا قرار کیا پھر بیٹامقرلہ مرگیا اور ایک بیٹا مچھوڑ ااور مریض کا کوئی بیٹائیس ہے تو معندے تابیٹر عالم کے مسلقہ ایسا وقال مائینیوں میں اور دوری قبل میں اندے میں میں میں

ہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے پہلے قول پر بیا قرار جائز نہیں ہے اور دوسرے قول پر جائز ہے میرمحیط میں ہے۔

اگراہیے مرض الموت میں اپن مورت کے دین مہر کا اقر ارکیا تو تمام مہرش تک تقیدیق کی جائے گی اور قرض خواہان صحت کے ساتھ شریک ہوگی کذائی خزامتہ المفتین اورا گرمش سے زیادہ کاعورت کے واسطے اقر ارکیا تو زیادتی باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک محف نے اپنے مرض الموت میں اپنی عورت کے واسطے ہزار درم مہر کا اقر ارکیا اور مرکمیا مجروارثوں نے گواہ قائم کیے کہ

ایک کی ہے ایچے مرس اسوت میں ای مورت ہے واضعے ہرار درم مہر 6 امر ارتیا اور مرتیا پیرواریوں ہے واہ قام سے لہ کورت نے اپنے شوہر کی زندگی میں اس کواپنا مہر ہبہ کر دیا تھا تو گواہ مقبول نہ ہوں گے اور مہر بسبب باقر ارشو ہر کے لازم رہے گا یہ ن سم

غلامه میں ہے۔

اگرایے کی وارث یا اجبی کے واسطے اقر ارکیا بجر مقرلہ مرکیا بجر مریض مرااور مقرلہ کا وارث اس مریض کے وارثوں میں بے ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اقل قبل میں بیا قر ارتا جائز اور دوسر بے قول میں جائز ہے اور بی امام محدر حمتہ اللہ علیہ کا نے ہے ای طرح اگر مریض نے اسپے مقبوضہ غلام کا کی اجبی کے واسطے اقر ارکیا پھر اجبی نے کہا بلکہ بیغلام فلاں مردوارث مریض کا ہے میرااس میں بچری نہ تھا تو اقل قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق مریض کا اقر ارباطل ہے اور دوسر نے ول کے موافق محمح ہے اور دوسر اقول اقلیاس ہے اور قول اقل احوال ہے میں طاور فاون قاضی خان میں ہے۔

جو محض دودن مر یکن اور تمن روز اجهار ہتا ہے یا ایک روز آمریض اور دوروز اجهار ہتا ہے اگر اُس نے اپنے بیٹے کے داسطے کسی قرض کا اقر ارکیا پس اگر ایسے مرض میں اقرار کیا جس کے بعد وہ اچھا ہو گیا تو اس کا فعل جائز ہے اورا گرا یسے مرض میں اقرار کیا نس نے اس کوبستر سے نگایا اور و معربتی گیا تو جائز نہیں ہے بیٹز اٹنہ امفتین میں ہے۔

اپنے وارث کے واسطے کی چیز کا اقرار کیا اور مرکیا بھر مقرلہ اور باتی وارثوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ حالت صحت میں اقرار کیا اور باتی وارثوں نے بپالت مرض میں اقرار کا دعویٰ کیا تو مرض کے اقرار کے مدعی کا قول مقبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ فائم کے تو مقرلہ کے گواہ اولیٰ جیں اور اگر مقرلہ کے باس گواہ نہ ہوں اور اس نے وارثوں سے تیم لینی جپاتی تو اس کو یہ اختیار ہے یہ ناویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا مام ابوطنیفدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مریض کا اقرار اپنے قاتل کے واسطے نہیں جائز ہے مشارکنے نے فرمایا کہ بہتھم اس وقت ہے کہ زخم ایسا کاری ہوکہ جس سے آتا جانا ممکن نہ ہواور اگر ایسا کاری نہ ہواور آتا جانا ہوسکتا ہے تو اقرار سیج ہے اور رجی تحص مریض ہونے کے واسطے غالبًا خوف ہلاک ہونا معتبر رکھتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ ربیکم اس وقت ہے کہ زخم ایسا ہو کہ غالبًا اس سے ہلاکت کا فوف ہوا کہتا ہے۔ نوف ہواوراگر ایساز خم نہ ہوکہ جس سے غالبًا خوف ہلاکت ہے تو اقرار سیج سے بیجیط میں ہے۔

مریض کا افرارا ہے وارث کے غلام یا اس کے مکاتب کے داسطے یا قاتل کے غلام یا اس کے مکاتب کے واسطے جائز نہیں ہے بیمبوط میں ہے۔

اگرائی مکاتب کے واسطے دین کا اقر ارکیاتو جائز ہے بشرطیکہ حالت صحت میں اس کو مکاتب کیا ہواور اگر مرض میں مکاتب کیاتو اقرار نہیں جائز ہے لیکن تہائی مال سے جائز ہے کذائی الحادی۔

اجنبی کے داسطے مریض ہے تمام مال کے قرض کا اقرار جائز ہے بشر طبیکہ اس پر حالت سحت کا قرض نہ ہو یہ بچیا میں ہے۔ •

صحت کا قرضہ اس قرضہ پر جو حالت مرض میں اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے مقدم ہے بیعنی ترکہ میں ہے پہلے صحت کا قرضہ اوا کیا جائے گا پھراگر کچھونتی رہا تو اس ہے مرض کا قرض اوا کیا جائے گا اور اگر ریقر ضدقاضی کے مشاہد ہیا گوا ہوں ہے ٹابت کیا جائے تو دونوں برابر ہیں ریجیط مزحسی میں ہے۔

ب صحت کا قرضہ اس ودبعت ہے مقدم ہے جس کا مرض میں اقرار کیا گیا پینزائۃ المغتین میں ہے اپنے مرض میں وکوئی چیز خریدی یا قرض یا اجارہ پر لیا اور گواہوں نے اس پر قبعنہ کرنا معائنہ کیا یا ایک عورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اور بھی اس کا مہر المغل ہے تو پہلوگ قرض خواہاں صحت سے حصہ میں شریک ہیں ای طرح ہرقرض کا حال ہے جومریف پر کسی مال کے بدلے جس کا مالک ہوایا گفت کیا ہے واجب ہوا اور اس کا واجب ہونا بغیراقر ارمریض کے ثابت ہوا بھی بمنز لہ قرض صحت کے ہا گرمزض میں دین ادا کسی تو قرض کیا ہے واجب ہوا اور اس کا واجب ہونا بغیراقر ارمریض کے ثابت ہوا بھی بمنز لہ قرض صحت کے ہا گرمزض میں دین ادا کسی قرض کیا جو ایس اگر دین ترض میں جو اور کسی اور کسی اور کسی تو قرض خواہاں صحت کو نہ ملے گا تا اور اگر دین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کو نہ ملے گا تا اور اگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گے دیجیوا مرضی میں ہے۔

اگرمریض پرصحت کے قریضے نہ ہوں اور اس نے حالت مرض میں دو تحصوں کے واسطے قرض کا اقرار کیا تو دونوں حصہ بان کیں کی سے اقدا اُشروع نہ کیا جائے گا خواہ دونوں اقرار معاوا تع ہوئے ہوں مثلاً آئ کہا کہ ان دونوں کے جھے پر پائج سودرم ہیں یا آگے بیچے مثلاً آئ کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں مثلاً آئ کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا گہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ وہ باغہ کی ہے۔ اور سوائے اس کہ اور سوائے اس کہ ان مرح آگر اپنی سے حالا نکہ اس پر قرض ہے تو بیہ جائز ہے اور اس کی تھید بین کی جائے گی اس طرح آگر اپنی تھید بین کی جائے گی اور میا تھید بین کی جائے گی اور میا تو اس کی تھید بین کی جائے گی اور میا حب ود بیت اولی ہوگا یہ ظامہ میں ہے۔ اگر مرض میں دین کا اقرار کیا بھر ود بیت کا اقرار کیا تو دونوں دین ہوں گے اور ود بیت مقدم شہوگی اور اگر ہیلے ود بیت کا اقرار کیا بھر دین کا اقرار کیا تو اقرار ود بیت اولی ہے اور بسناعت ومضار بت سے دونوں کا حکم مثل می مود بیت کے کہ ذائی لیادی۔

اگرم یش نے زید کے واسطے ہزار درم ور بعت کا اقر ارکیا پھر مرکیا اور بیود بعث معین کر کے معلوم نیس ہے قوشش دین مرض
کے یہ بھی سے کر کہ بیس قرض شار ہوگی بیٹرزائہ المعتین میں ہے۔اگر مریض ہوا اوراس کے قبضہ میں ہزار درم ہیں اوراس پر صحت کا
دین تیس ہے اوراس نے زید کے واسطے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا پھر اقرار کیا کہ جو درم ہزار میر سے قبضہ میں ہیں بیمروکی وربعت ہیں
پھر خالد کے واسطے ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھر مرکیا تو ہزار درم کے تین جھے کیے جا کیں گے اوراگر زید نے کہا کہ میت کی طرف میرا
پھر خالد کے واسطے ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھر مرکیا تو ہزار درم ورمیان عمرو و خالد کے بربار تقتیم ہوں گے اور ذید کے قول سے
پاکس نے موس کے اور مرمین ہزار درم قرض کا اقرار کیا پھر فرض کا اقرار کیا پھر وزید کے واسطے مین ہزار درم ان سب لوگوں میں بقدر
مصدر سد کے تقتیم ہوں گے دیمیط میں ہے۔

اگر مریض نے اقراد کیا کہ میرے باپ برزید کا قرض ہا درمیرے قبضہ میں باپ کا گھر ہے اور حال یہ ہے کہ مریض پر

ا مینی جواس کی فاعدان کی عورتول کامبر ہے ای کی مثل یہی ہے اس سے مینی وہ حصیتیں بواسکتے ہیں اا سے شرکت جس کو ہار سے عرف میں ساجھا او لتے ہیں اا

صحت کا قر ضمعرد ف ہے پس اس کا قرضہ صحت مقدم رکھا جائے گا بھرا گر بچھ نیجے رہاتو اس کے باپ کے قرضہ میں دیا جائے گا اورا گر اپنے باب کے انتقال کے بعدا پی صحت میں ایساا قرار کیا ہوتو بینے کے قرض خوا ہوں سے باپ کے قرض خواہ مقدم ہوں گے کذا فی الحادی۔

## مرض الموت میں فریقین کے اقر ارکی ایک پیچیدہ صورت 🏠

زید نے کہا کہ عمر و کے جمھے پر ہزار درم ہیں اس نے انکار کیا بھرزید مریض ہوااور عمر دمر گیااور زیداس کاوارث ہےاور زید پر حالت صحت کا قرض ہے۔ بھرو و بھی مرگیااور ہزار درم جوعمر و سے میراث پائی ہے چھوڑ گیا تو زید کی حالت صحت کے قرض خواہ ان ہزار درم کے لینے میں عمر و کے قرض خواہوں سے مقدم ہوں مے ریبسوط میں ہے۔

اگرا پی صحت میں کوئی غلام کھلا خسارہ اٹھا کر تین روز کی اپنی خیارشر طرپر نیدا پھر مدت خیار میں بیار ہوا پھر ہے دی یا خاموش رہا یہاں تک کسدت خیار گذر گئی پھر مریض مرگیا تو محایا ۃ تہائی مال ہے رکھی جائے گی بینز ائتہ استعین میں ہے۔

اگر مریض نے کسی مقوضہ زمین کی نسبت اقرار کیا کہ یہ وقف ہے ہیں اگر اپنی جانب سے وقف کا اقرار کیا تو تہائی مال سے
جائزر کھی جائے گی چنانچہ اگر مریض نے اپنے غلام کی آزادی کا اقرار کیا یاصد قد کا اقرار کیا کہ میں نے فلاں کوصد قد دے دیا ہے تو
بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر دوسر سے کی طرف سے وقف کا اقرار کیا اور اس دوسر سے نے یا اس کے وارثوں نے اس کی تقد لین کی توکل
میں وقف جائز ہے اور اگر فقط وقف کا اقرار کیا اور اپنی طرف یا غیر کی طرف سے وقف کرنا بیان نہ کیا تو تہائی مال سے اقرار دیا جائے
میں وقف جائز ہے اور اگر فقط وقف کا اقرار کیا اور اپنی طرف یا غیر کی طرف سے وقف کرنا بیان نہ کیا تو تہائی مال سے اقرار دیا جائے
میں میں نے اپنے وارث اور ایک اجبی کے واسطے دین کا اقرار کیا تو اقرار باطل ہے خواہ شرکت کی دونوں نے باہم تقد ہی کی ہوا ور بیشنجین کا قول ہے اور امام محمد رحمت الشدعایہ نے فرمایا کہ بیاجبی کے واسطے بقد راس کے حصہ کے جائز ہے اگر ہر
ووشر یک نے باہم تکذیب کی بیا جنبی نے شرکت سے افکار کیا ہو یہ فاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگر وارٹ نے شرکت میں اس کی تکذیب کی اور اجنبی نے اس کی تقدیق کی تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہوتا ضرور ہے اور اصح یہ ہے کہ یہ بالا تفاق جا مُزنبیں ہے بیرمجیط سرحی میں ہے۔

یں اگرمقر نے دونوں کی نفی شرکت میں تقید بق کی اور کہا کہ دین مشترک ندتھااور میں نے شرکت کا جھوٹ اقر ارکر دیا تھا تو اس وقت اجنبی کے واسطے اقرار صحیح ہے میرچیط میں ہے۔

اگرمریض نے کہا کہ زید کا مجھ پر تق ہے اور دارتوں نے اس کے قول کی تقعد بیق کی بھرمریض مرعمیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب کی استحسانا تہائی مال تک تقعد بیق کی جائے گی اور اگراس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو وارثوں سے ان کے علم پر تم لی جائے گی آگر انہوں نے تسمی کھالی تو طالب تہائی مال لے گا اور اگر مریض نے باوجود اس کے کسی دین مسمیٰ کا اقر ارکیا تو دین مسمیٰ اس کے ترکہ میں مقدم رکھا جائے گا کذائی الحادی۔

اگر دین کا اقرار نہ کیا تہائی مال کی کسی مخفس کے داسطے دصیت کی تو دصیت سمی مقدم ہوگی اور وارثوں ہے کہا جائے گا کہ دو تہائی مال میں جو پچوتمہارا جی چاہیا سے داسطے اقرار کر دواور تہائی کے دصیت دار ہے کہا جائے گا کہ تہائی مال میں جس قدر تیرا جی چاہے اس حقدار کے داسطے اقرار کر دے پس جس فریق نے کسی چیز کا اقرار کیا اس سے اس قدر لی جائے گی اور ہاتی کے واسطے تم لی جائے رہے بط میں ہے۔

مریض نے اپنے وارث کے واسطے ایک غلام کا اقرار کیا اس نے کہا کہ برانہیں ہے بلکہ زید یعنی اجنبی کا ہے اور زید نے اس

کی تقعدیق کی پھر مریض مرگیا تو زید کوغاام دلایا جائے گا اور وارث اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اس میں ہے اس کا حصہ اس کو ملے گا ای طرح اگر وارث نے دوسرے وارث کے واسطے اقر ارکر دیا تو غلام دوسرے کو دلایا جائے گا اور پہلے وارث پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ میراث قراریا ہے گی اور اس میں سے پہلے اور دوسرے کو حصہ ملے گا اور اگر مینت پر اس قدر قرض ہو کہ اس کے مال کو محیط ہو تو کل قیمت ڈانڈ بھرے گا اور کسی کا حصہ اس میں سے ساقط نہ ہوگا ہے گائی میں ہے۔

ا کیسمریض نے اپنا غلام اینے بعض وارثوں کو ہد کیا اور موہوب للے نے اس پر قبضہ کرلیا اور مریض کے سوائے اس کے کی مال نہیں ہے پھرموہوب لدنے اقر ارکیا کہ مریض نے مجھے ہبدکر دینے سے پہلے اقر ارکیا تھا کہ بیغلام اس دوسرے وارث کا ہے یا اقرار کیا کداس نے مجھے ہید کرنے ہے پہلے اس دوسرے وارث کو ہید کیا تھا اور دوسرے نے اس امر میں اس کی تقعد لیق کی تو دوسرے کوا ختیارے کداوّل سے غلام لے لے لی اگر دوسرے نے لیا پھرسریش ای مرض سے مرکبا ہی اگر بیغلام قائم موجود ہوتو ووسرے سے لیاجائے گا اور وارٹان میت کی میراث ہو کربطور فرائض اللہ تعالیٰ کے ان کوتقسیم کیاجائے گا ای طرح اگر دوسرا تخص وارث نہ ہواورمیت پراس قدر قرض ہوکہ اس کے مال کومحیط ہے تو قرض خواہوں کواختیار ہے کہ جاہیں غلام اس کے قبضہ ہے لےکر تنقیم کرلیں اور اگرغلام دومرے وارث کے ہاتھ میں مرگیا ہوتو قرض خوا ہوں کواس صورت میں اختیار ہے اور ہاتی وارثوں کو پہلی صورت میں اختیار ہے کہ چاہیں تو پہلے وارث سے غلام کی قیمت کی منان لیں یا دوسرے سے ضان لیں اور دوسرا پہلے ہے کہ خیس لے سكتاب اوراكر يهلي سے صان لى تو وہ بھى ووسرے سے يہ يھے پھيرنيس سكتا ہے ايسا ہى عامدروايات ميں اس كتاب ميں ذكور ہے اور بعض روا بنوں میں ہے کہ پھیرسکتا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ باتی وارثوں کو بداختیار صرف اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ان سے کوئی تقىدىتى يا ىكىذىب نديائى مى مواورا كرانبول نے تقىدىتى كى موتو صرف دوسرے سے منان لے سكتے بي اورا كرانبول نے مكذيب كى ہوتو اوّل سے صان لے سکتے ہیں اور میاس وقت ہے کہ دوسرے سے اوّل کی تقعدیق کی ہواور اگر تکذیب کی اور کہا کہ غلام میرا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے تو غلام دوسرے کو میر دکیا جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ اوّل نے مریض سے لے کرغلام پر قبضہ کیا مواور پھردوس سے واسطے اقرار کیا ہواور ایسے ہی اگراؤل نے مریض سے لے کر قبضہ ندکیا بہاں تک کدا قرار کردیا کہ مریض نے دوسرے کے واسطے اس اقرار کیا ہے جل اس کے کہ میرے واسطے اقرار کرے پھراگر دوسرے نے اس کی تقعد بیت کی اور مریض ہے کے کرغلام پر قبضہ کیا پھر مریض مرحمیا اور اس پر قرضے ہیں اورغلام بعینہ دوسرے کے پاس قائم ہے تو اس سے لے لیاجائے گا اور قرض خوا ہوں میں تعتیم ہوگا اور اگر بعینہ قائم نہ ہوتو قرض خوا ہوں کو اختیار ہے جا ہے اوّل سے منان لیں یا دوسرے سے منان لیں اور اگر مریض پرقر منے نہ ہوں تو باقی وارثوں کوغلام لینے کا اختیار ہے اگر بعینہ قائم ہو یاتضیین کا اختیار ہے اگر مر گیا ہو رہمیط میں ہے۔

اگر مریض نے اپنے قرضے کے بھریانے کا اقرار کیا جواس کا دوسرے فضی پر واجب تھا پھراگریہ قرضہ کی مال کے وض تھا مثلاً نقد دیا یا کوئی چیز فروخت کی جس کا تمن مشتری کے ذرمہ واجب ہوایا ایسی چیز کا بدل ہو جو مال نہیں ہے جیسے مہر وبدل نے خلع واس کے امثال پس اگر دین بسبب وض مال کے واجب تھا اور قرض واراجبی فخص تھا تو بھریانے کا اقرار سیجے ہے بشر طبیکہ ھالت صحت میں واجب ہوا خواہ مریض پر ھالت صحت کا قرض ہویا نہ ہواور اگر ھالت مرض میں دوسرے پریہ قرض واجب ہوا ہے تو پھریا نے کا اقرار ا

مریق کے قرض خواہ محت کے ق میں میں جہائیں ہے جب کہ ریض پرصحت کا قرضہ ہوید ذخرہ میں ہے۔

میتھم اس وقت ہے کہ اس دین کا و جوب حالت صحت میں گوا ہوں ہے یا قاضی کے معائز ہے معلوم ہوا ہوا ورا گر فقط مریض اے وقیض جس کے اسطے واہب نے کوئی شے ہبدگی اور سے وہ ال جو تورت نے ملاق کے فض اپنے ذمہ لیا او اگر قرض دارمریض نے اقر ارکیا کہ جومیری و دیعت یا عاریت یا مضار بت میرے دارث کے باس تھی میں نے وصول کر لی ہے تو اس کی تقید این کی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اگرمریش نے اقرار کیا کہ میں نے موہوب لہ ہے اپنا ہبدوا پس لیا تو تقید لیں کی جائے گی اور موہوب لہ ہری ہو جائے گ ای طرح اگر کتے فاسد میں بھے یا مال مفصوب یار بن واپس لینے کا اقر ار کیا تو صحیح ہے اگر چہاس پرصحت کے قرضے ہوں اور اگر ان سب صورتوں میں اپنے وارث سے واپس لینے کا قرار کیا تو تقید لیں نہ کی جائے گی یہ محیط سمرحسی میں ہے۔

امام محمد رحمت الله علیہ نے جامع میں فرمایا کہ اگر کی تخف کے دوسرے پر ہزار درم صحت میں واجب ہوئے ہیں چر جب وہ
ہارہ واتو اقر ارکیا کہ یہ ہزار درم جو میرے قبضہ میں ہیں میرے قرض داریا مکا تب کی ود بعت ہیں اور یہ ہزار و ہے ہی ہیں جیسے مریش
کے دوسرے پر واجب ہیں چرمریض مرکیا اور اس پر صحت کے قرضے ہیں اس کے قرض فواہوں نے مریض کے اقرار ہی اتعار کیایا
ہوائی ہی تک نے دو ہونے گا اور ہی تقصد این کی جائے گی اور یہ ہزار ود بعت کے قرض دار کے قرض کا بدلا ہو جا کیں گی ہے یا
مکا تب بعوض ان کے آزاد ہوجائے گا اور اگر میں تقصد این کی جائے گی اور یہ ہزار ود بعت کے قرض دار کے قرض کا بدلا ہو جا کیں گی یا
ہوئی اس کے اقرار میں کے اقرار میں تقصد این کی جائے گی اور یہ ہزار ود بعت کے قرض دار کے قرض کا بدلا ہو جا کیں گی یا
ہوئی اگر مقرلہ نے کہا کہ ہی کھر ے درم واپس لوں گا اور جیسے اس کے چاہئے ہیں وہ وے گا تو اس کو اختیار کیس ہے کے وککہ ذیادت
ہیں اور قرض دار پر درم کھر سے جا ہے ہیں تو مریض کا اقرار کیا کہ میرے پاس میر سے قرض دار ہے یا مکا تب کی ود بعت
ہیں اور قرض دار پر درم کھر سے جا ہے ہیں تو مریض کا اقرار کیا کہ میرے گرض دار یک کو میار ہو میرے پاس ہیں میر سے میاں تا کہ کو جا کی جا کیں ہیں میر سے موض دار پر درم کھر سے جا ہے ہیں بیا ہو اور کر ہوں گے۔ ای طرح آگر از ارکیا کہ بیہ سود بنار ہو میرے پاس ہیں میں میاد میں ہیں گی ہور ہونے ہیں ہیں ہے ہیں یا یہ بندی اپنو تو کی جوش خرید کے ہوئی خری ہیں تا ہے ہیں یا یہ بندی اپنو تق کے کوش خرید کی ہوں تو رہا کہا کہ ہم پر اس کا قرض دار و مکا تب نے اس کی تک ذری ہیں تو مریض کو اس کے بی بندی اپنو تق کے کوش خرید کی ہوئی ہوئی کہا کہ ہم پر اس کا قرض دار و مکا تب نے ہیں کا دی ہیں تا ہو ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں تو مریض کی کوش خرید کی ہوئی ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں تو ہوئی کی ہوئی ہیں تھر میں تو ہوئی کی ہوئی ہوئی ہیں تو ہوئی کی ہوئی کوش خرید کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہا کہ ہم پر اس کا قرض دار و مکا تب نے اس کی تک کوش خرید ہیں تو موسی تو ہوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی خرید کیا دہ میں تو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو اس کو اس کو اس کے کوش خرید کیا گیا گیا ہوئی کی کو اس کو اس کو کوئی خرید کی کوئی خرید کی کوئی خرید کی کوئی خرید کوئی خرید کوئی خرید کوئی خرید کی کوئی خرید

اقرار باطل ہوگیا اور میہ چیز میں مریض کے قرض خواہوں کو حصہ کے موافق تقسیم کردی جا کیں گیا اور قرض وارمر ایش و مکا تب پراس کا قرضہ بحالہ باتی رہے گا اور اگر مریض کے اقرار کی قرض وارو مکا تب نے تھد بن کی تو باندی و دینارو بن میں و کینا نوبا بندی و دیناروں کی قیمت مریض کے قرضہ کے برابر یا زیادہ ہے تو اقرار سی جے ہوارا گرکم ہے مثلاً قرضہ بزار درم اور قیمت کے پانچ مودم بین تو باندی کی نبست قرض واریا مکا تب ہے کہا جائے گا کہ مریض نے بقدر پانچ سودرم کے بحاباۃ کی ہے اور بحاباۃ مریض قرضدار ہے جے نہیں ہے البندا اگر تھے تی منظور ہوتو اس کا باتی حق بانچ سودرم و کے لورا کردے ورندی تو ڈوے اور اس کا بوراحت اوائی اواکر: سے مسلح نہیں ہے البندا اگر تھے تی منظور ہوتو اس کا باتی حق بیا تج سودرم و کے لورا کردے ورندی تو ڈوے اور اس کا بوراحت اور کی اور باندی واپس کے اور باندی واپس کے اور کھر ہو ایس کے اور کہا ہو ہی ہور ہو تو گا اور بی بانبرہ چھوڑ و سے اور کیا کہ دخیار دیا جائے گا اور بی اور خیار دیا جائے گا اور بی اس کے اگر دینار اس و بی کہ خواردیا جائے گا اور بی اس کے اور کی کہ خواردیا جائے گا اور بی اس کے اگر دینار اس دین سے کم ہوں تو مکا تب کو خیار دیا جائے گا بانبیں اور فقید ابو بر کھی خوامی کے دیار دیا جائے گا اور بی اسے کہ بی مرائر غربی می کا تب نے تی تو ڈر ٹا افتیار کیا تو دینار دیا تر کو دیار دیا ہو کی کھو میں ہو ہو گی ہو جائے گی بیسے میں ہو ہو گی کے دیار کیا کہ دو ایس کی جائے گی بیسے میں ہو ہو ہو گیا تو نے گا دور دیا ہو گیا ہو ہو گی سے کھا میں ہو ہو گی ہو ہو ہو ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گی ہو ہو ہو ہو گیا ہو ہو ہو گیا ہو ہو گی ہو ہو ہو گی ہو ہو گی ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا گیا ہو گیا گیا گیا ہو گیا گیا گیا ہو گ

اگر کسی شخص نے مریض کے لیے اقر ارکیا کہ میں نے اس کے غلام کا ہاتھ کا ث ڈ الایا قتل کیا ہے

آگرغلام تاجر نے ایسے قرضہ کے وصول پانے کا اقراد کیا جواس کا اس کے مالک پرتھا پس اگر غلام مقروض نہ ہوتو جائز ہے
اوراگر قرض دار ہوتو جائز نہیں ای طرح اگر مکا تب نے اپنے مولی ہے اپنا قرض وصول پانے کا اقراد کیا حالا تکہ وہ مریض تھا پھر مرگیا
اور اس پر قرض ہے اور مولی اُسی کا وارث ہوتو اس کا اقرار باطل ہے اور اگر اس پر قرض نہ ہواور اس کا مولی پر طعام آتا ہواور مال
کتابت اس کا درم ہیں اور اس نے اقراد کیا کہ میرا جو طعام اٹاج مولی پر آتا تھا وہ میں نے وصول پایا ہے بھر مرگیا اور اس قد رچھوڑ گیا
جس سے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے ہیں اگر سوائے مولی کے کوئی اس کا وارث نہ ہوتو اقراد سے جاور اگر سوائے مولی کے اس کا کوئی
دومرا وارث ہوتو بھی اس کے اس اقراد میں تھدیق کی جائے گی اور اگر اس پر اس قدر قرضہ ہوجو اس کے مال کو محیط ہے تو اس کی
تصدیق نہ کی جائے گی میسوط ہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے مریض کے لیے اقراد کیا کہ میں نے اس کے غلام کو محد آتی کیا اور مولی کے اس کی قدر مال رصلی خسر آئی اور بدل سلے وصول یا نے کا اقراد کیا تو جائز ہے یہ حادی میں تکھا ہے۔
نے اس سے کی قدر مال رصلی خسر آئی اور بدل سلے وصول یا نے کا اقراد کیا تو جائز ہے یہ حادی میں تکھا ہے۔

اگرمر بیند نے شوہر سے اپنے تمام مہروصول پانے کا اقرار کیا حالا نکہ مریفنہ پرصحت کا قرض ہے پھر شوہر کے طلاق دینے ہے پہلے ای مرض میں مرکئی تو اس کے قرض خواہوں میں موافق پہلے ای مرض میں مرکئی تو اس کے قرض خواہوں میں موافق حصہ کے تقشیم ہوگا اور اگر شوہر نے دخول ہے پہلے اس کو طلاق دے دی پھراس نے اپنا مہروصول پانے کا اقرار کیا پھرائی مرض میں مرکئی تو اس کا اقرار گڑھ ہو ہے کہا کہ میں قرض خواہوں کے ساتھ نصف مہر میں شریک ہوں تو نہیں ہوسکتا ہے بید خیرہ میں ہے۔

پھراگرضحت کے قرض خواہوں کے قرض خواہوں ہے تر ضے اواکرنے کے بعداگراس فورت کے مال سے پچھیاتی رہاتواس میں سے شوہرا پنا آ دھامبر لے لے گااوراگر شوہر نے اس مورت کے ساتھ دخول کرلیا ہے پھراگراس کوطلاتی بائن یارجعی دی پھر مورت مریض ہوئی اور اس نے اپنا تمام مہروصول پانے کا اقرار کیا پھر عدرت گذرنے کے بعد مرکئی تو اقرار سی ہے اوراگر عدت گذرنے سے پہلے مرگئی تو سیح نہیں ہے اور جب اس صورت میں مہروصول پانے کا اقرار سی نے نہ ہوتو صحت کے قرض خواہ اپنے قرضے وصول کرلیں گے پھر اگر کھی تی کے اس میں ہووہ شوہر کو جاتے گا اور شوہر کی میراث کی طرف جو اس سے لی ہے دیکھا جائے گا جو دونوں میں سے کم ہووہ شوہر کو دیا كتاب الاقرار

جائے گار محیط میں ہے۔

اگر کسی عور ت ہے کچھ مال برخلع کیا حالا نکہ خود مریض ہے پھراس کی عدت گذرگنی اور مریض نے اقر ارکیا کہ میں نے بدل خلع عورت ہے وصول پایا ہے اور اس پر کچھ قرض حالت صحت یا مرض کانہیں ہے تو اقر ارتیج ہے یہ مسوط میں ہے۔

اگر مریض پرضحت کے قرضے ہیں اس سے زید نے ایک غلام حالت مرض ہیں غصب کرلیا اور و و زید کے پاس مرگیا یا ہما گ
گیا اور قاضی نے سریض کے نام غاصب پر قیمت کی ڈگری کر دی اور مریض نے اقر اکیا کہ ہیں نے بیہ قیمت غاصب سے وصول پائی تو
ہدون گوا ہوں کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر غصب کے کرنا مریض کی حالت صحت ہیں و اقع ہوا پھر بیمریض ہوا حالا نکہ غلام
غاصب کے پاس بجینہ قائم ہے پھر بھا گ گیا یا مرگیا اور قاضی نے اس پر قیمت کی ڈگری کر دی پھر مریض نے اس کے وصول پانے کا
اقر ارکرلیا پس اگر غلام مرگیا یا بھا گئے سے لوٹ کرنہیں آیا تو تصدیق کی جائے گی بھز لداس قرضہ کے جوصحت میں واجب ہوا ہوا واوراگر
غلام بھا گئے سے لوٹ آیا تو اس کا اقر ارسی ختی ہوئے اور مریض نے
خان وصول کرنے کا تر ارحالت مرض میں گیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیجیط میں ہے۔

ایک مریض نے ایک غلام بزار کی قیمت کا جس کے سوائے اس کا پچھے مال نہیں ہے دو بزار کوفر و خت کیا اور اس پر صحت کے بہت سے قرضے جیں پھراس نے تمام تمن وصول پانے کا قرار کیا بھر مرگیا تو انام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک اس کا پھراقرار سے نہیں ہے اور مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے دوبار و تمن او اگر سے پائٹے تو ڈر سے پس اگر اس نے دوبار و تمن دینا اختیار کیا تو وہ قرض خواہاں صحت کو دیا جائے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیمت سے جس تقدر زیاد و تمن ہے اس کی بابت مریض کے قول کی تقسد بق ہوگی اور بقدر قیمت کے مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ جا ہے تا گا کو اختیار دیا جائے گا کہ جا ہے دوبر سے ایک بڑار درم اواکر سے پائٹے تو ڈر دے اور غلام قرض خواہوں کے واسطے فرو خت کہا جائے گا اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا قول نہ کورنہیں ہے اور بھارے مشائخ نے ان کا قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بے یتج ریشر م جامع کہیر جس ہے۔
' رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق ذکر کیا ہے یعنی مثل قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بے یتج ریشر م جامع کہیر جس ہے۔

ایک صحف نے اپنا غلام اپن صحت میں زید کے ہاتھ فروخت کردیا اور شتری نے اس پر قبند کر لیا پھر ہائع مریق ہوا اور اس
پر حالت صحت کے قرضے ہیں اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے ثمن وصول بایا ہے یہاں تک کداس کا اقرار قرض خواہان صحت کے قرض خواہان میں عیب بایر بھکم قاضی اس کو واپس کیا تو مشتری کو یہا ختیار نہیں ہے کہ قرض خواہان میت کے ساتھ باتی اموال میت میں شریک ہولیکن غلام کو اپنے وام وصول کرنے تک روک لے ساتما ہے۔ پس غاام فرو فت کیا جائے گا اور اس کے ثمن کا مشتری باتی قرض خواہوں سے زیادہ حقد ارہوگا یعنی لے لے گا پھر جب غلام فرو فت کیا گیا تو اس کا ثمن مشتری کو اور اگر مشتری باتی قرض خواہوں سے نیادہ حقد ارہوگا یعنی لے لے گا پھر جب غلام فرو فت کیا گیا تو اس کا ثمن مشتری کو اور اگر مشتری ہے تی دوسرے قرض خواہ اپنا تی نہ لے لیس کچھ نہ اور اگر مشتری کے تن سے اس کا ثمن کم ہوا تو مشتری کو باتی مال میت سے جب تک دوسرے قرض خواہ اپنا تی نہ لیس کچھ نہ اس کو خدرو کا بلکہ مریض کو اس کی زندگی بعد بچھ بچا تو اس میں سے مشتری باتی لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے اپنے واموں سے واسطے غلام کو خدرو کا بلکہ مریض کو اس کی زندگی میں یا اس کے وصی کو اس کے حرنے کے بعد بھم قاضی و سے دیا تو غلام کے ثمن میں اس کا مقدم ہو تا باطل ہو گیا لیکن اپنے یورے واسلے میں اس کا مقدم ہو تا باطل ہو گیا لیکن اپنے یورے واسلے میں اس کا حق باطل نہ ہوگا ہو میلے طب ہے۔

ا گرمریش نے اپنے وارث کو پھے درم ویے تا کہ اس کے کسی قرض خواہ کوادا کرے پس وارث نے کہا کہ میں نے اس کودے

دیے اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی تو وارث کی اس باب میں تقدیق ندگی جائے گی کہ وہ منان سے بری ہے خواہ مریش اس کی تقدیق کرے یا تکذیب کر ہے لیکن وارث کے قول کی تقدیق قرض خواہ کے تن باطل ہونے میں ندگی جائے گی اور اگر اس کوا پے قرضہ وصول کرنے کو اسطے وکیل کیا اور قرضہ کی اجتماع کی اور آگر اس کوا پات کی اور قرض کر نے کے واسطے وارث کود کیل کیا اور مریض کووے دیا تو اس کی تقدیق کی جائے گی اور قرض مواور کی ہوگیا اور آگر اپنی متاع فروخت کی بجرم ریض کی زندگی میں یا اس کے مرف کے بعد کہا کہ میں نے دام وصول کر کے مریض کووے ویے یا ضائع ہوگئی تو اس کی تقدیق کی جائے گی اور آگر کہا کہ میں نے متاع فروخت کی اور تمن وصول کر کے مریض کووے ویے یا ضائع ہوگئی تو اس کی تقدیق کی جائے گی خواہ مریض زندہ ہو یا مرگیا ہوا ور اگر کہا کہ میں نے متاع فروخت کی اور آگر کہا کہ میں نے متاع فروخت کی اور آگر مریض کی تقدیق کی جائے گی خواہ مریض زندہ ہو یا مرگیا ہوا ور اگر مریض متاع تا تا ہوگئی اور آگر مریض کی تقدیق کی جائے گی خواہ مریض زندہ ہو یا مرگیا ہوا ور اگر مریض کی تقدیق کی جائے گی خواہ مریض کی تقدیق کی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی خواہ مریض کی تقدیق کی جائے گی جا

زید کے عمرو پر ہزار درم قرضہ بیں اور ایک وارث اس کالفیل ہے یا قرضہ وارث پر ہے اور کوئی اجنبی اس کالفیل ہے خواہ بھکم وارث کفیل ہے یابدون اس کے علم کے کفیل ہے چرزید بھار ہوا اور کسی ایک سے دونوں میں سے دصول یانے کا اقرار کیا تو باطل ہے اورا گراجنی کوبدون وصول یانے کے بری کر دیا ہی اگر اجنی اصل ہوتو میجے نہیں ہوادرا گرکفیل ہوتو تہائی مال ہے بری کرنا میجے ہے پس اگرمیّت کا اس قدر مال ہوکہ جس کی تہائی یہ قرض ہوتا ہے توضیح ہے اور اگر فیل سے پچھموا خذہ نہیں ہوسکتا ہے اور قر ضہ وارٹ بر بحالہ باتی رے گا اور اگر منت کا سوائے اس قرِ ضہ کے تجھ مال ند ہوتو اس کے تہائی سے بری کرنا سچے ہے اور باتی دو تہائی کے واسطے وارثوں کو اختیار ہے جا ہیں اصیل سے اور جا ہیں قبل ہے لیں اور ایک تہائی جس سے قبل کو ہری کیا ہے وہ فقط اصیل ہے لے سکتے ہیں اورا گروارٹ کو ہری کیا تو کسی حال میں سیجے نہیں ہے اوراگر ہوں کہا کہ میں نے کسی اجنبی ہے جس نے وارث کی طرف باحسان ادا کیا ہے وصول بایا یا اس کی مرف سے کسی اجبی نے حوالہ قبول کرایا یا اس کو کسی مخص نے اپنا غلام فرو دست کرنے کا وکیل کیا اس نے اس موکل کے بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا پھرموکل بیار ہوائیں اس نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے بیٹے ہے تمن وصول بایا یاو کیل نے وصول کر کے موکل کو دینے کا اقرار کیا تو تقعدیت نہ کی جائے گی پس اگر وکیل ہی مریض ہواور موکل سیح ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگرموکل نے اِنکارکیا ہیں ایرمشتری دونوں کاوارث ہواوروہ دونوں مریض ہوں تو وکیل کی تقید بین ندی جائے گی اور اگر فقط وکیل کا وارث ہواورموکل کا ہواوروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے وصول کرے موکل کودام دے دیے ہیں یامیرے پاس تلف ہو گئے تو تقدیق ند کی جائے گی اور اگرفتظ وصول کرنے کا اقر ارکیا تو تقدیق ند ہوگی اور اگر کفیل کے مریض کودوسرے پرقر ضد کا حوالہ کیا اور مریض اور مخال عليه نے قبول کرليا مجرم يض مركيا بس اگر حواله مطلقه ہے تو جائز نہيں ہے اور اگر حواله بشرط براءت الكفيل وون الاصيل ہو بس ا کرکفیل ہی وارث ہے تو بھی سیجے نہیں ہے اورا گراجنبی کفیل ہے تو تہائی مال سے سیج ہے پس وارثوں کواختیار ہوگا کہ جا ہیں حوالہ کو جائز ر میں یا تو ڑویں اور اگر جائز رکھا تو اختیار ہے جا ہیں قرضر محال علیہ ہے وصول کریں یا اصیل وارث سے لے لیں اور اگر جائز ندر کھا پس اگرمیت کااس قدر مال ہے کہ بید بن اس کی تہائی ہوتا ہے تو بھی یمی تھم ہے اور اگر میت کا سوائے ہزار درم قرضہ کے اور یکھ مال نہ ہو تو تہائی مال سے سی ہے اور وارثوں کو اختیار ہے جا ہیں حال علیہ سے تہائی اور تقیل سے دو تہائی وصول کریں یا سب

قرضہ وارث سے وصول کرلیں اگر مریض نے قرضہ وصول پانے کا اقرار نہ کیا اور نگفیل کو ہری کیا اور نہ حوالہ قبول کیا لیکن ہزار ورم یا سودیناریا ایک بائدی مقبوضہ کا گفیل کی وربعت ہونے یا اس سے فصب کرنے کا اقرار کیا اور ونت موت تک بعیشہ چیزیں قائم ہیں اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے بائدی کو کیا کیا ہے تو اقرار باطل ہے ہیں آگر بائدی معین معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ مریض ای جبیل سے ساتھ مرحمیا تو اس پر متمان واجب ہوگی ہی قرضہ کا قصاص ہوجائے گا اور آگروہ بچہ قائم ہوتو گفیل اس کو لے لے گا اور فروخت کر کے ساتھ مرحمیا تو اس پر متمان واجب ہوگی ہی قرضہ کی قصاص ہوجائے گا اور آگروہ بچہ قائم ہوتو گفیل اس کو لے لے گا اور فروخت کر کے ساتھ مرحمی اوا کرے گا جو تو گفیل اس کو بے لے گا اور فروخت کر نے کی حاجت ہوا دی ظرح اگر ان سب کا اصل کے داسطے اقرار کیا تو بھی بہی تھم ہے بیتج میشرح جامع کبیر میں ہے۔

بدل كمابت كي وصولى كاا تكار نك

ایک مخف نے اپنے مرض میں آپنے غلام کو مکا تب کر دیا اور اس کے سوائے اس کا پچھے مال نہیں ہے پھر بدل کتابت وصول پانے کا اقرار کمیا تو تہائی میں جائز ہے اور دوتہائی قیمت کے واسطے مکا تب سعی کرے گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

امام محرر مت الله علیہ نے فرمایا کہ ایک محص کے بین بیٹے ہیں اور اس کے قبضہ بیں ایک دار ہے پھر جب وہ مرنے نگا تو کہا

کہ بیں نے بددار اپنے اس بیٹے اور اس اجنبی سے ہزار درم بیل فریدا ہے اور دونوں سے قبضہ کرلیا ہے اور دونوں کو پہیٹر نہیں ویا ہے

اور دونوں نے اس کے افر ارشر کت کی تصدیق کی پھر مرگیا اور اس دار کا ایک شفیع ہے اور دوسر سے دونوں بیٹے اس سب سے محر ہیں تو

بیا قرار باطل ہے اور جب افر ارباطل ہوا تو وہ دار تینوں بیٹوں کو پر ایک تھیم ہوگا پھرا کر شفیع آیا تو تہائی حصر مقر لہ کا جو اس کو طلا ہے تہائی

میں نے لے گا اور تہائی خمن اس بیٹے مقر لہ اور اجنبی کے درمیان پر ایک تعیم ہوگا اور اگر بیٹے مقر لہ کو پچھ مال اور بھی طلا ہوگا تو وہ کی

میں نے لے گا اور تہائی خمن اس بیٹے مقر لہ اور اجنبی کو جرایک کو پاچھ سو درم مل جا کیں اور اگر اجنبی نے شرکت بیں اس کی

میر سے اور اس بیٹے کے درمیان پر کھیشر کرت نہ تھی اور بیٹے نے اپنے باپ کی افر ارشر کت بیس تصدیق کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ والیا ہے اور بیٹے نے اپنے باپ کی افر ارشر کت بیس تصدیق کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ والیہ ان مشل بالہ والیہ ان میں اور بیٹے نے اپنے باپ کی افر ارشر کت بیس تصدیق کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ والی میں اور بیٹے نے اپنے باپ کی افر ارشر کت بیس تصدیق کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ والیہ ان جی اور بیٹے نے اپنے باپ کی افر ارشر کت بیس تصدیق کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ دومیان پر ارتقسیم ہوگا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے خود کی ان دار کی کھندیں بیا کہ میں نے اپنی کی تو بھی شخص کے خود کی تو بو بائی دار کی کے مقر اس کے مقر کہ اور اپنی کے نو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تو امام کھیں جو کہ افر اور اپنی کی تو امام کھیں تھی تھی تھیں کے خود کی کھی بھی بیان کی تو امام کھیں جو تو ہو گی گی تو بائی کہ کر دیک افر اور اپنی کی تو امام کھیں دور کی لے تو کو کھی بھی بیان کے خود کی کھی افر اور اپنی کی تو امام کھی دور کی افر ایس کی کھی بھی کے تو کس کی دور کی کے مقبل کے کہ افر اور کی کے میں کی کھی کی دور کی کے میں کے لیے کہ کی دور کی کے میں کی کس کی تو ایک کی دور کی کے دور کی کے معلی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی دور کی کے دور کی کھی کی دور کی کی دور کی کے دور کی کے دور کی کو کی دور کی کھی کی کو کی دور کے کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کے دور کی

ِ حصے کمن میں لے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اجنبی کے نق میں اقر ارکیج ہے پس یوں تھم کیا جائے گا کہ اجنبی نے نصف دار مریض کے ہاتھ بیچا پس شفیع نصف ثمن میں لے لے گا اور ہاتی آ وھا تینوں بیٹوں کو بر ابرتقسیم ہوگا ہر ایک کوکل کا چھٹا حصہ ملے گا اور شفیع اس صورت میں بیٹے مقرلہ سے پچھٹیس لے سکتا ہے بیمچیط میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی ہوئی کے واسطے جس کو اس نے اس کی درخواست سے طلاق دی ہے مودرم کا سوائے مہر کے اقرار کیا اور وہ مورت اپنا مہرسب لے چکی ہے چراس کی عدت گذر نے کے بعد مرگیا اور ایک بھائی اور ہوی کی سوت اور چالیس درم جھوز ۔۔
توسب درم مطلقہ تورت کو ہلیں گے اور اگر اس کی عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو چالیس کا آٹھواں حصہ لیعنی پانچ درم پائے گی بیا تی میں ہے اور اگر شوہر نے بجائے چالیس درم کا جھوڑ ااور کوئی اور مال نہ چھوڑ اپس اگر عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو چھوڑ ااور کوئی اور مال نہ چھوڑ اپس اگر عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو غیر مطلقہ کو اس کی تر سے کا آٹھواں حصہ میں گا اور مطلقہ کو بعینہ بید کیڑ الینے کا استحقاق نہیں ہے پس کیڑ ہے کا آٹھواں حصہ بی گیڑ ایک کا استحقاق نہیں ہے پس کیڑ ہے کا آٹھواں حصہ پانچ درم کو فروخت کر کے عورت کو دیے جائیں گر راضی ہو جائے کہ میں آٹھواں حصہ کیڑ اکا اپنے حق میں اوں گی تو لے کئی ہے اور اگر اس کی عدرت گذر نے کے بعد شوہر مرگیا تو کیڑ افروخت کر دیا جاتا اور تمام شن اس کو دیا جائے گا بیرمجیط ش ہے۔

ایک شخص کی موت قریب آئی اور اس کا ایک بھائی ماں و ہاپ کی طرف سے ہے اور ایک بیوی ہے اس نے تمن طلاق کی درخواست کی اس نے دے دیں پھرعورت کے واسطے سو درم کا اقرار کیا اور و واپنامبر بورا لے چکی ہے اور ایک طخص کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی بھرمر کیااور ساٹھ ورم چھوڑے پس اگر بعد انقضاءعدت کے مراہ ہو عورت اپنے قرضہ میں پورے ساٹھ ورم لے لے کی اور اگرا نقضا عدت سے پہلے مراتو موصی لہ کوہیں درم نکال دیے جاتھیں گے اگر چہدین وصیت سے مقدم ہوتا ہے بھرعورت کو ہاتی کی چوتھائی بعنی دس درم ملین کے اور باتی تمیں درم بھائی ہے ہوں گے اور اگر بجائے ساٹھ درم کے ایک ساٹھ درم کا قیمتی کپڑ انچھوڑ ااور عورت کی عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو موصی لہ کوتہائی کپڑا اور باقی عورت کے واسطے فروخت کر کے چوتھائی ویا جائے گالیکن اگر ا ہے جن میں چوتھائی ماجھی لینے پر راضی ہوتو لے سکتی ہے اور باتی بھائی کو ملے گا اورا گراس کی عدت گذر نے کے بعد مرا تو مطلقہ کے جن کے واسطے کپڑا فروخت کر دیا جائے گالیکن اگر اپنے حق میں کپڑ الیما پہند کرے تو لے لیے اور موصی لیکو بچھے نہ ملے گا اور اگر باو جو داس کے اجنبی کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا ہواور باتی مئلہ بحالہ ہے ایس اگرعورت کی عدت گذرنے کے بعد مرا توعورت اس اجنبی کے ساتھ تر کہ میت میں حصہ دار ہو کر دونوں اپنااپنادین بورا کرلیں گے بھرز کر بچھ چے رہاتو اس کی تہائی موصی لہ کو ملے گی اور باتی بھائی کا ہو گا اور اگراس کی عدت گذر نے سے بہلے مر گیا تو بہلے اجنبی کا وین اوا کیا جائے گا پھر اگر چے رہاتو اس کی تہائی موصی لہ کو پھر باتی کی چوتھائی <sup>کے</sup> اورعورت مطلقہ کے واسطے جس قدرا قرار کیا ہے دونوں میں ہے جو کم ہوو وعورت کودیا جائے گا اور باقی بھائی کو ملے گا یتحریر شرح جامع کبیر حمیری میں ہےاہے غلام کو ہزار درم پر مکا تب کیا بھراس نے اپنے مرض میں مولی کے واسطے ہزار درم قر ضد کا اور اجنبی کے واسطے ہزار درم قرضہ کا اقرار کیا اور اس کے ہاتھ میں ہزار درم تھاس نے بعوض مال کتابت کے اوا کر دیے بھر مرگیا اور کچھ مال اس کے پاس بیں ہے تووہ آزادمرااوران ہزار میں ہے دو تہائی مولی کواور ایک تہائی اجنبی کودیے جائیں گے اور اگریہ ہزار درم مولی کو قرضہ میں دیے یا نہ دیے اِن کوچھوڑ کرمر گیا تو اجنی کوملیں گے کیونکہ مکا تب جب مرجائے اور کوئی مال اوائے کتابت کے لائق نہ جھوڑ ہے تو بسبب بھڑ کے کتابت منے ہوجاتی ہے پس غلام رہ گیااورموٹی کا اپنے غلام پر پچھ قرضتبیں ہوتا ہے ہیں حق مولی باطل ہوا لے تولہ جو تمائی اور عورت الخ یعنی ماہمی کی جیسوتمائی و کیمی جائے اور جس تدرعورت کے لیے اقر ارکیا دود یکھا جائے جودونوں ہیں ہے کم ہووہ عورت 18-18-19

ر محیط سرحتی میں ہے۔

اگر مكاتب نے كوئى بيٹا چھوڑا جو حال مكاتبت ميں پيدا ہوا ہے تو يہ ہزار درم اجبى لے لے كا اور مولى اپنے قرضداور مال كمابت كے واسطے اس كے بينے كا وامنكير ہوگا اور اگر مكاتب نے يہ برارورم اپنے مولى كواس كے قرضه مقربه ميں فيل موت كے اواكر دیے پھر مرااور ایک بیٹا چھوڑ اجو حالت کتابت میں پیدا ہوا ہے تو بھی اجنبی یہ ہزار درم مولی سے لے گااور مولی این قر ضداور مال کتابت کے داسطےا*ں کے بیٹے کا دامن گیرہوگا اور جب*مولی<sup>ا کی</sup> اکواس کے بیٹے سنے قرضہ اور مال کتابت ادا کر دیا تو جو حکم اجنبی کے واسطے ہو چکاو ہ نہ تو نے گا اگر چہ دونوں قرضہ اس دفت قوت میں برابر ہو گئے ہیں پیچیا میں ہے۔

كتاب الاقرار

ا کیک محص نے اپنے غلام کو ہزار درم پر مکاتب کیا اور وہ غلام اس و نت سیح تھا اور زید اجبسی نے اس کو ہزار درم اس کی صحت میں قرض دیے پھرمکا تب ہار ہوا ہیں مولی نے اس کو گواہوں کے سامنے ہزار درم قرض دیے وہ اس کے پاس سے چوری کیے اور اس کے باس ہزار درم تھاس نے مولیٰ کا قرض ادا کر دیا مجرمر گیا تو مولی ان درموں کا حقدار زیاوہ ہوتی لے گااگر چہ مکا تب نے کچھ اور مال نہ چھوڑ اہو میتر مرشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

ا كيد مكاتب كااية مولى يرحالت صحت كا قرض تعااس في اسية مرض بي اقراركيا كدجو بجوميرامولى يرتعام في في وصول پایا ہے اور اس پر حالت صحت کے قریضے ہیں اس نے مرض میں ان کا اقر ارکیا پھر مرگیا اور بچھ مال نہ چھوڑ اتو اس کے اس اقر ارکی تقدیق ندی جائے کی جومولی کے واسطے کیا ہے بیمحیط میں ہے۔

مكاتب مريض نے اجتبيكے ليے ہزار درم كا اقرار كيا بجرمر كيا اور ہزار درم چيوزے اور مال كتابت اس ير ہے تو اجنبي مال

كتابت سے مقدم بے میم بط سرتسی من ہے۔

امحرائے مرض میں مولی کے واسطے ہزار قرض کا اور ایسائی اجنبی کے واسطے اقرار کیایا پہلے اجنبی کے واسطے پھرمولی کے واسطے اقرار کیا پھر مرااور ہزار درم جھوڑے تو پہلے اجنبی کو دیا جائے گا پھر باتی ہزار درم موٹی مال کتابت میں لے گا اور مکاتب آزاد ہو کیا اور جواس کے حیات کا آخر جزء تھا اس میں آزاد ہونے کا تھم دیا جائے گا اور جو ہزار درم مولی کے واسطے بطریق قرض کے اقرار کیے میں وہ باطل ہو مجئے اور اگر دو ہزار ہے کچھزیادہ جھوڑ نے تو ہاتی مولی اپنے قرضہ میں لے گابشر طبیکہ مولی اس کا وارث نہ ہومثلا مکا تب کا کوئی عصبہ موجود ہواور اگرمولی اس کاوارث ہوتو اس کے حق میں اقرار باطل ہے اور زیادتی مولی اور قرض خواہ کے درمیان کھیم ہوگی اگر کوئی قرض خواہ ہواوراگر نہ ہوتو مولی کوعصبہ ہونے کی وجہ ہے کمیں گے بیٹحربر شرح جامع کبیر حبیبری میں ہے اور اگر م کا تب کے پاس جس دم بیار ہواہے سودینار ہوں اور اس نے اقرار کیا کہ بیمیرے پاس میرے مولی کی ودبعت ہے بھر کسی اجنبی کے واسطے بزار درم قرض کا اپنے او پر اقرار کیا پھر مرگیا پھر ہزار درم اور و وسودینار جن کا اپنے موٹی کے واسطے اقر ارکیا ہے تر کہ چھوڑ اتو پہلے اجبی کا تر کہادا کرنا شروع کیا جائے گا ہیں ہزار درم اس کودے دیے جائیں کے پھردینا رفروخت کر کے اولاً بدل کتابت ادا کیا جائے گا بجراگر کچھ بچاتو ہدمال اقرار کی وجہ ہے مولی کو دیا جائے گالیکن اگر مولی اس کے دارثوں میں ہے ہوئیعنی سوائے مولی کے اس کا کوئی وارث بھی ہوتو اس صورت میں بچاہوا مال میراث کے طور پر دیا جائے گا بیمجیط میں ہے۔

اگراہیے غلام کو ہزار درم پرمکا تب کیااورمولی نے اس کی صحت میں اس کو ہزار درم قرض دیے پھرمکا تب مر کمیا اور ہزار درم وآ زادہ عورت ہے آ زاداولا دچھوڑی تو مولی کے نام ہزار درم کتابت کی ڈگری ہوگی اور غلام کی آ زادی کی ڈگری کی جائے گی اور اس کی اولاد کی ولاءاس کی ولاء کے ساتھ ملائی جائے گی۔ پھر اگر مولی نے کہا کہ بیں یہ ہزار درم قرض میں رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت میں رکھتا ہوں تو اس کی بات پر النفات نہ کیا جائے گا اور اگر مکا تب نے ہزار درم سے زیادہ چھوڑ بو مولی ہزار درم کتابت میں لے گا اور بڑھتی کواس قرض میں لے لے گا جس کا اس نے اقر ارکیا ہے پھر اگر قرض دے کر بھی کچھ بچا تو وہ اس کی آ تقسیم ہوگا پتر کر پشر ح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

مرض الموت (وفات بإجانے والے مرض) میں ہزار درہم کولقط کہنا 🌣

ایک مخف نے اپنے غلام کو ہزار درم پر مکاتب کیا اور اس کے دو بیٹے آزاد ہیں اس نے ایک کے واسلے ہزار درم قر ضد کا اقرار کیا اور ہزار درم کا مولی کے واسلے اقر ار کیا اور دو ہزار درم چھوڑ کر مرگیا تو دونوں ہزار مولی لیے لیے گا اور اگر دو ہزار سے کم چھوڑ سے تو پہلے بیٹے کے قرضہ دینے سے شروع کیا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر مربین نے اپنے ایسے مرض میں جس میں وہ مرکمیامعین ہزار درم کا اقرار کیا کہ یہ میرے پاس لفط ہیں پھر مرگیا اور پکھ مال اس کے پاس سوائے اس کے بیس نکا بس اگر دارتوں نے اس کے قول کی تقعدیق کی توبیہ مال میراث نہ ہوگا کہ باہم تقسیم بلکہ اس کوصدقہ کر دیں گے ادراگر دارتوں نے اس کی جملذیب کی تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تبائی میں اقرار سیجے ہوہ صدقہ کر دیا جائے گا اور دو تبائی میں سیجے نہیں ہزار کی دو تبائی وارتوں کومیراٹ تقسیم ہوگی اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اقرار مریض سیجے نہیں ہے بس کل میراث میں تقسیم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرایک تحص مرااوراس کے تین بیٹے ہیں اس کے ایک پر ہزار درم قرض ہیں ہیں مریض نے حالت مرض ہیں اس کے وصول پانے کا اقراد کیا تو ہتے ترض دارد و حصول پانے کا اقراد کیا تو ہتے تھا۔ ان کا رکیا تو ہتے ترض دارد و تہائی ہے کہا تھا۔ ان کا اور اس کے ایک ہمائی نے تھا۔ ان کی ہوائی اور اس کے ایک ہمائی نے تھا۔ ان کا رکیت نے دوسر سے ہزار قران کے ہوائی ہو مصدت کا حصاور ہاتی ایک ہمائی مگر کو ملے گی اور اگر میت نے دوسر سے ہزار ورم بھی چھوڑ سے ہوں اور باہم تمن حصہ کر کے انہوں نے تقیم کی تواس میں سے ایک ہمائی مگر کو ملے گی اور باتی دو تہائی جو مصدت و قرص دار کے بات جس کا مگر نے انکار کیا ہے لے لے گا اور باتی مصدت اور قرض دار کے درمیان برابر تقیم ہوگی۔ اگر مریض نے اپنے مرض ہیں اقراد کیا کہ میں نے اپنا غلام مثل قیت پر اکس مصدت اور قرض دار کے درمیان برابر تقیم ہوگی۔ اگر مریض نے اپنے مرض ہیں اقراد کیا کہ میں نے اپنا غلام مثل قیت پر کو کہ ہوگر کر دیا چھراس نے بھی دو تھا میں کے اور مشر کی اور اس کے ایک بھائی نے تھا دوس کر کے اپنی حاجت ذاتی ہیں صرف کیا اور مشر کی کو سے خوار ہوگا گراس نے بھی دوس کی تو تھائی غلام کی تھی باطل ہوگئی ہوا مام عظم رحمۃ الشرطید کے فرد دیک ہوا دروہ ہوائی کی تھے تھے ہوا دوس می کو جو کہ اور مشرک اپنی اور مصدت کے حصہ میں سے ترکہ ہیں سے بھیر سے اور مصدت کے حصہ میں سے ترکہ ہیں سے بھیر سے اور مسرک کے دوس میں سے تھام دوسر سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ میت کا بچوادر مال ہوا دوس کی تھیں دیں تو تھیں سے تھام دوسر سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ میت کا بچوادر مال ہوا درصاحیات کے خود میں سے خلام دوسر سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ میت کا بچوادر مال ہوا درصاحیات کے خود میں سے خلام دوسر سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ میں تھی کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ میں تو تھی کو تو میں دور میائی کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ کی تھی ہو دو تھا کے تو میں کو تیت کی دور سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ کو تھی کو تھی کی تھیں کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بشرطیکہ کو تھی کے دور سے مال سے دور کے گا بھرطیکہ کی تھی ہو کو تھی کے دور سے مال سے دور کے گی کو تھی کے دور سے مال سے دور کے گا بھرطیکہ کی تو تھی کو تھی کی دور سے مال سے دور کے گی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کے دور سے کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی

اگریج میں محاباۃ واقع ہوئی مثلاً غلام کی تیمت دو ہزارتھی اور مریش نے اقر ارکیا کہ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ ہزار درم کو اپی صحت میں پیچا ہے اور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو بقیہ اس قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بیصورت اورصورت اولی کیساں ہے لیکن صاحبین کے نز دیک محاباۃ وصیت ہے اور وصیت کی وارث کے تی میں بدون اجازت باتی وارثوں کے جائز نہیں ہوتی ہے اور جب

ل مخص الكاركننده ١١ ع معدق تضديق كرنے والاختص ١١

اس جورت میں متحر بیٹے کی طرف سے اجازت نہ پائی گئ تو غلام اس بیٹے مشتری کو بعوض اس شمن کے جس کی ہا ہم تعمد این کی ہے نہ ویا جائے گا ہی اس کو خیار ہوگا چاہے ہے تی تنے کرد سے یا تمام کر سے ہی اگر تمام کر ٹا اختیار کیا تو تکذیب کرنے والے لڑ کے کے حصہ می مشمن کو پوری قیمت تک بڑھا سے اس واسطے کہ اس کے تن میں وصیت نہیں جاری ہوگی بلکہ روہوگی ہیں مشتری دو بڑار کی تہائی متکر کے واسطے ڈائڈ و سے گا آ دھی ہوگا تا ہوگی پھر مشتری نے جس قدر ڈائڈ دیا ہے اس کا آ دھا لینی واسطے ڈائڈ و سے گا آ دھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہوارگی تہائی اسپنے اور مصدق کے حصہ میں سے ایک بڑارتر کہ سے والیس لے گا اور اگر مقد شنے کیا تو غلام تیوں بیٹوں میں تھی تھی تھی تھی ہوگا بھر مشتری نے بول کہا کہ میں فقط متحر کے حصہ ہوگا بھر مشتری اپنا تمام شن اپنے اور مصدق کے حصہ میں سے پورا کر لے گا پھراگر مشتری نے بول کہا کہ میں فقط متحر کے حصہ کی تھے تو ڈوی تو تہائی شن اپنے حصہ اور مصدق کے حصہ میں سے والیس لے گا ہورا تو تا ہوں تو اس کو بیا فقیار ہے اور اگر متکر کے حصہ میں جو گئی تھی اور تا ہوں تو اس کو بیا فقیار ہے اور اگر متکر کے حصہ کی تھے تو ڈوی تو تہائی شن اپنے حصہ اور مصدق کے حصہ میں سے والیس لے گا

مانو(ھ بارب ☆

## مورث کے مرنے کے بعدوارث کے اقرار کے بیان میں

ایک فض مرگیا اور بزار درم اور ایک بیٹا چوڑ اپس لڑ کے نے کلام موصول میں بیان کیا کہ اس زید کے میرے باپ پر بزار
درم اوراس عمر و کے بزار درم بیں تو بزار درم بڑکہ کے دونوں کو برا برتھیم ہوں گے اوراگر زید کے واسطے پہلے اقر ارکیا بجر فاموش رہا بھر
عمرو کے واسطے اقر ارکیا تو زید بزار درم کا زیادہ حقدار ہے لیٹی اس کو بیز کہ ملے گا پھراگر بیہ بزار درم زید کو بھم قاضی دیت تو عمرو کے واسطے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا اوراگر بدون تھم قاضی دے دیتو عمرو کے واسطے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا اوراگر کلام موصول میں یوں
اقر ارکیا کہ زید کے میرے باپ پاس بیز ہار درم و دیوت تھے اور عمرو کے اس پر ہزار درم دین بیں تو زید کو بیمتر و کے درم ملیں گے وہ مقدم
ہوادراگر یوں کہا کہ عمرو کے میرے باپ پر بزار درم بیں اور سے بزار درم اس کے پاس زید کی و دیوت بیں تو دونوں باہم حصہ بانٹ کر
لیس مے بیمب وط میں ہے۔

اگروارث سے زید نے کہا کہ یہ بزار درم تر کہ کے میرے تیرے باپ کے پاس و بعت تصاور عمرو نے کہا میرا تیرے
باپ پر بزار درم دین ہے لیک وارث نے کہا کہتم دونوں اس تول میں سے ہولیتی اس نے دونوں کے واسطے اقرار کیا تو امام ابو حنیفہ
رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دونوں اقرار سجح بیں اور بزار درم دونوں میں برا برتقسیم ہوں گے اور صاحبین کے فر مایا کہ پورے بزار درم
دو بیت والے کولیس مجاور عمرو کے واسطے اقر ارتبی نہیں ہے کذائی الحیط۔

اگرکہا کہ زید لیے میرے باپ پر ہزار درم دین ہیں تو بھکم قاضی زیدکو ہزار درم دے دیے ہرعمر دیوا سطے دوسرے ہزار درم اپنے باپ پر ہونے کا اقر ارکیا تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے زویک اس کے واسطے بچھاس میں سے ضامن نہ ہوگا اوراگر پہلے کو ہزار درم ہیں بدون تھم قاضی دے دیے تو دوسرے کے واسطے پانچ سودرم کا ضامن ہوگا اوراگر کہا کہ زید کے میرے باپ پر ہزار درم ہیں ہیں بلکہ عمر و کے ہیں ہر بھر بھکم قاضی دے دیے تو عمر و کے ہیں ہر بھر بھکم قاضی دے دیے تو عمر و کے داسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اوراگر بدون تھم قاضی دے دیے تو عمر و کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اوراگر بدون تھم قاضی دے دیے تو عمر و کے واسطے اس کی مثل ہزار درم کا ضامن ہوگا ہے جو اسرے کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اوراگر بدون تھم قاضی دے دیے تو عمر و

ا کرایک مخص مرکمیا اور دو بینے اور دو بزار درم چیوڑے ہی برایک نے ایک بزار درم لیے پھر زید نے دونوں کے باپ پر

ا ۔ قول اور اگر کہا ہا ک صورت مفروضہ پر کہمیت نے بڑارورم چھوڑے ا

بڑار درم کا دعویٰ کیااور عمرو نے بھی بڑار درم کا دعویٰ کیا بھر دونوں نے ایک کے داسطے خاص اقر ارکردیا اور فقط ایک نے دوسرے کے داسطے اقر ارکیا اور بید دونوں اقر ارمعا واقع ہوئے لیں جس کے داسطے اقر ارکیا واقع ہوئے اس جس کے داسطے اقر ارکیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے داسطے افر ارکیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے داسطے اگر ادر کیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے داسطے اگر ادر کیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے داسطے ایک نے اقر ادکیا وہ صاضر ہوا اور اس کو حاکم کے پاس لایا اور کہا کہ میرے اس کے باپ میت پر بڑار دورم بیل اور اس نے اقر ادر کیا ہے لیے دوسرے مدی کے داسطے بھی اقر ادر کیا ہے تو قاضی اس پر پورے بیل وارٹ نے اس کی تقد بی کی اور قاضی اس پر پورے بڑار کی ذکری کی میں ہوگا کہ اور اس نے دوسرے بھائی کو قاضی سے سامنے بیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ذکری کی جہاں کو دوسرے بھائی ہو گئی یا وزنی چیز ہوا ور جائے گی اور کوئی بھائی دوسرے بھائی ہے بچھنیں واپس لے سکتا ہے۔ اس طرح اگر میراث و بنار ہوں یا کوئی کیلی یا وزنی چیز ہوا ور دین بھی اس کے مثل ہوتو بھی بہی تھم ہوگا کذانی الحادی۔

زیدمر گیااوراس کے دو ہیئے چھوٹاعمرواور بڑا خالد ہاتی رہےاوراس نے دوغلام چھوڑے دونوں نے ایک ایک تقسیم کرلیااور وہ دونوں غلام ہزار ہزار درم کے تھے چردونوں نے اقر ارکیا کہ ہمارے باپ نے اپن صحت میں بیغلام جوعمرو کے پاس ہے آزاد کیا تھا اور خالد نے اپنے متبوضہ غلام کی نسبت بھی ایسا ہی اقرار کیا اور دونوں اقرار معاواتع ہوئے تو غلام دونوں آزاد ہیں اور خالد عمر وکوایت غلام کی آ دھی قیمت کی صان و سے اور ایسان تھے ود لیت میں ہے اور اگر دونوں نے ایک کی نسبت شعیب کی ود بعت ہونے کا اور فقط ا یک نے دوسرے کی نسبت بکر کی و وبعت ہونے کا اقرار کیا تو بیصورت اور عنق کی صورت میکساں ہے اور اگر ترکہ دو ہزار درم ہواور ہر ا یک نے ایک ایک ہزارلیا پھرا یک نے ایک مخص کے واسطے یا کچے سودرم قرض کا اقرار کیا کہ میرے باپ پر تھااور قاضی نے اس پر یا کچے سوکی ڈگری کردی پھردونوں نے ایک دوسر مے تحض کے واسطے ہزار درم قرض کا اپنے باپ پر اقر ارکیا تو ہزار کی دونوں پر تین تہائی ہوکر و گری ہوگی اور اگراؤل نے ہزار کا اقرار کیا اور بھکم قاضی قرض خواہ کودے دیے پھر دونوں نے دوسرے کے واسطے ایک ہزار کا اقرار کیا تو جو ہزار درم منکر کے قبضہ میں ان کے دینے کا تھم کیا جائے گا اور پہلامقر پچھضامن نہ ہوگا۔اگر دونوں نے اولا سودرم کا اقرار کیا بھرایک نے دوسرے قرض خواہ کے واسطے دوسرے سو درم کا اقرار کیا تو پہلے سو درم دونوں پر آ دھے آ دھے پڑیں گے اورا گرمتنق علیہ <sup>کے</sup> قرض خواہ نے ایک ہی سے سو درم لے لیے تو وہ دوسرے سے اس کے نصف لے لے گااور اگر ایک نے پہلے کس کے واسطے سو درم کا ا تر ار کیا پھر دونوں نے دوسرے کے واسطے سو درم کا اقر ار کیا تو پہلامقرلہ اپنے مقر ہے سو درم اس کے مقبوضہ تر کہ ہے لے لے گا اور جس سو درم پر دونوں نے بالا تفاق اقر ارکیا ہے وہ دونوں کے مال سے لیا جائے گا اور اُنیس حصوں میں تقلیم ہوگا اور اگر قرض خواہ نے ایک بی ہے سودرم لیے لیے تو و و دوسرے بھائی ہے بقدراس کے حصہ کے لیے لے گا۔ای طرح اگر دونوں اقرار معاوا قع ہوئے تو جس نے سو درم کا اقر ارکیا ہے وہ اس کے حصد میں سے خاصۃ لیے جا کیں گے اور جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ انیس حصہ ہو کر دونوں سے لیاجائے گا میمسوط میں ہے۔

ایک مخص نے تین بینے زید وعمرہ و بکر جیموڑے اور تین ہزار درم ترکہ چھوڑ ااس کوسب نے ہانٹ لیا بھر خالد نے ان کے ہاپ پر تین ہزار درم کا دعویٰ کیا اور زید نے سب کے دعویٰ میں تصدیق کی اور عمرہ نے دو ہزار میں تصدیق کی اور بکر نے ایک ہزار میں تصدیق کی تو خالدا یک ہزار تینوں سے تین تہائی کر کے لے لے گا اور زید وعمرہ سے ایک ہزار آ دھا آ دھا کر کے لے لے گا اور پھر زید سے جو کچھاس کے پاس یاتی ہے وہ لے لے گا بیام ابو یوسف وحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک زید

میت کی بابت قرض وصول کرنے کا دعویٰ اور وارثین میں سے ایک کا اقر اراور دوسرے کا انکار 🌣

ایک تض مرگیا اور دو بیٹے چھوڑے کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارٹ نبیں ہاور زید پرایک بڑار درم قرض چھوڑ کیا ہی تر یہ نہا کہ میت نے بھے ہے اس کی تقمد ایق کی اور اس کا نام خالد ہاور دوسر سے نے عمر وکی تقمد ایق نہ کی تو عمر وکوا ختیار ہے کہ زید ہے باتی پانچ سودرم وصول کر لے اور خالد اس سے پچھ نبیں لے سکتا ہے اور اگر زید نے پورے بڑار درم کا دعو کی کیا کہ میت نے بھے ہے وصول کر لیے تھے اور خالد نے تقمد ایق اور عمر و نے تکذیب کی تو بھی عمرواس سے پانچ سودرم کے کہ نور کے بھی اور خالد نے تقمد ایق اور عمر و نے تکذیب کی تو بھی عمرواس سے پانچ سودرم لے سکتا ہے اور خالد نے تھے اور خالد نے تقمد ایق اور عمر و نے تکذیب کی تو بھی عمرواس سے پانچ سودرم نے سکتا ہے اور خالد اور خالد بھی تھی عمرواس سے پانچ سودرم زید سے لے اور میت جمل سے بھی تھی سے بھی اور میں بھی وں نے باہم تقمیم کر لیے تو زید کو اختمار ہے کہ خالد نے سوائے ان بڑار درم دین کے اور ایک بڑار درم چھوڑ سے بیں اور میدرم دونوں بیٹوں نے باہم تقمیم کر لیے تو زید کو اختمار ہے کہ خالد سے جس نے اس کی تقمد ایق کی ہے اس کے ورشہ کے پانچ سودرم والی کر لیے میں طرف سے بھی طرف سے براس کے اس کے ورشہ کے پانچ سودرم والی کر لیے بی کھی ہیں ہے۔

اگرایک فخص مرگیااورایک بیٹازیدنام اور بزار درم جیوڑ نے پس ایک فخص عمر و نے میت پر بزار درم قرضہ کا دعویٰ کیااورزید نے اس کی تکذیب کی مگر پہلے قرض خواہ عمر و نے اس کی نقعد لق کی اور خالد نے عمر و کے قرضہ سے انکار کیا تو اس کے انگار پر التفات نہ کیا جائے گا اور دونوں قرض خواہ بزار درم قرضہ کے باہم برابر تقتیم کرلیس اور ای طرح اگر دوسر بے قرض خواہ نے تیسر ہے قرض خواہ کی تقید بق کی تو تیسر اقرض خواہ دوسر ہے کے مقبوضہ ہے آ دھا بانٹ لے گا کذائی الحادی۔

# مقر اورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے بچھ سے بزار درم وہ بعت کے اور بزار درم فصب کے لیے بیں بھروہ بعت ضائع ہوگئی اور وہ بخرار درم فصب کے باتی بیں اور مقرلہ نے کہا کہ نیس بلکہ فصب تلف ہوگیا اور وہ بعت باتی ہوتو مقرلہ کا قول مقبول ہوگا ہے درم مقر سے لیے کا اور ایک بزار درم وہ مرے ضان سے لے گا اور ای طرح آگر مقرلہ نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے دو بزار درم فصب کے تیج تو بھی تھم بھی ہوگا اور ایک بزار درم فصب کر لیے بچروہ بوت تھم بھی ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ تی بڑار درم فصب کر لیے بچروہ بوت تھم بھی ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ تو نے جھے ایک بزار درم وہ بعت دیتے اور میں نے بچھ سے ایک بزار درم فصب کر لیے بچروہ بوت تھم بھی ہوگئے بی تو مقرکا قول جول ہوگا مقرلہ اس سے تلف ہوگئے بی تو مقرکا قول جول ہوگا مقرلہ اس سے بزار درم لے لیک بزار درم ہے کہا کہ نہیں بلکہ فصب کے تلف ہوگئے بی تو مقرکا قول جول ہوگا مقرلہ اس سے بزار درم لے لے گا اور زیادہ بچھ ضان نہیں ہے سکتا ہے بی قادی قادن میں ہے۔

ایک تخف نے دوشو ایک جیرہ تک دوسرااس ہے آگے قادسیہ تک کرایہ کے اور دونوں کو ادکر قادسیہ بی لایا اور وہاں ایک فو مرکیا پس مالک نے کہا کہ وہمرا ہے جس کوتو نے جیرہ تک کرایہ کیا تھا اور تھھ پراس کی ضان دینی واجب ہے اور متاجر نے کہا کہ نیس بلکہ وہمرا ہے جس کو میں نے قادسیہ تک کرایہ کیا تھا تو مالکہ کا قول جول ہوگا اور متاجر تنظیم سے ماس کے گایچر برشرح جامع کہیں ہیں ہے اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے بچھے ہزار درم قرض ویئے پھر تھھ سے لیے لیے تو زید پرواجب ہوگا کہ یہ درم عمرہ کو دے وہ سے میمین میں ہے۔ تمہین میں ہے۔

بدورم اس کود ے دیے تو زید ضامن مو کا میجیط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ ش نے اپنے کھر ش اس عمر وکو بسایا تھا بھراس میں سے نکال دیا اور اس نے مجھے میر اکھر دے دیا اور عمر و نے دعویٰ کیا کہ سیکھرمیرا ہے تو استحسانا زید کا قول مقبول ہوگا اور عمرو کو کواہ چیش کرنے جاہئے ہیں۔ بیامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزديك ہادرصاحبين نے فرمايا كه عمروكا قول قبول ہوگا اور يہ قياس ہاورعلى بذا الخلاف اگرزيدنے كہا كه ينو ميرا ہے ميں نے عمرو کو عادیت و یا تھا چراس سے لے کر بیفنہ کرلیا یا ہے کپڑا میرا ہے جس نے اس کو عاریت و یا تھا پھراس سے لے کر بیفنہ کیا تو رہمی مثل صورت سابق کے ہائ طرح اگرزید نے کہا کہ عمرو درازی نے میری میری میسی نصف درم عمل ی ہے اور میں نے اس سے وصول رلی اور عمرو درزی نے کہا کہ بیٹیص میری ہے جس نے تھے کو عاریت دی ہے تو یہ بھی مثل صورت سابق کے ہےا یہے ہی اگر کوئی كيرُ ارْكُريز كوديا اوريداختلاف واقع بواتو بھى يبي علم ہے كذاني المبوط واگر درزي وغيره كےمسئندي بيند كها كديس نے اس سے وصول کر بی ہےتو بالا تفاق واپس نہ کرے گا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگریہ بات معروف ہوکہ یہ تھریا کپڑایا نٹواس زیدمقر کا ہے اوراس نے کہا کہ بیں نے عمروکو عاریت ویا تھا پھرعمرو سے وصول کرلیا تو زید بی کا تول قبول ہوگا بیمسوط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بیں نے عمرو کے تھر بی اپنا کپڑار کھ دیا بھراس کو لےلیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزو کیک ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے زویک ضامن ہوگا بیمچیط سرحتی میں ہے۔

ا تر در زی نے کہا کہ یہ کیڑاز بد کا ہے جمعے عمر و نے دیا ہے چمر دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو پہلے مقرلہ بعنی زید <sup>ع</sup> کا ہوگا اور ا مام اعظم رحمته الله عليه كيز ويك عمروك واسط يجمع ضامن نه بوگااورصاحين كيناويك ضامن بوگاييميط سرحى على بـ

زید نے عمروے کہا کہ میں نے تھے ہے بیر کیڑا عارینة لیا ہے اور عمرو نے کہا کہ تو نے مجھ سے بیعا (بطور تات کے )لیا ہے تو زید کا قول قبول ہوگا اور بیاس وقت ہے کہاس نے بہنا نہ ہواور اگر مہمن لیا ہے اور ملف ہو گیا تو ضامن ہوگا بیرخلا صد میں ہے۔

زید نے عمروے کہا کہ عمل نے جھے سے میدراہم ود بعت لیے بیل اور عمرونے کہا کہ تو نے جھے سے قرض لیے بیل تو زید کا تول متبول ہو**گا** كذا فى خزائة المكتبين \_

ا گرزید نے کہا کہ تو نے جھے ہزار درم قرض دیے ہیں اور عمرونے کہا کہ تونے جھے سے غصب کر لیے تو زیدان درموں کا شامن ہوگائیکن اگر و و درم بعینه قائم ہوں تو عمر وان کو لے سکتا ہے کذا فی الحادی\_

زید نے عمروے کیا کہ بیٹو جومیرے ہاتھ میں ہے تو نے مجھے عاریت دیا ہے اور عمرو نے کہا کہ میں نے بچھے عاریت نہیں : یا ہے بلکہ تو نے مجھ سے فصب کرلیا ہے بین آگرز یدنے اس پرسواری نہیں لی تو اس کا قول معبول ہو گا اور ضامن شہو گا اور اگر سواری لی ہے توای کا قول مقبول کیکن وہ ضامن ہوگا۔ای طرح اگر کہا کہ تو نے اس کوعاریتۂ میرے سپر دکر دیا ہے یااس کوعاریتۂ عطا کیا ہے و بھی اس پر صان بیں ہے اور امام ابو صنیف رحمت اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر زید نے کہا کہ میں نے تھے سے عارید فرا ہے اور عمر و نے انکار کیا تو زیر ضامن ہوگا میر جیط میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم فصب کیے اور اس میں دس ہزار درم کا تفع افعایا ورعمرو نے کہا کہ میں نے بچھے اس کا خود تھم کیا تھا تو عمرو کا تول ہوگا اور اگر عمرو نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے پورے دس ہزار درم نصب کر لیے ہیں تو زیر کا قول قبول ہوگاری خلاصہ میں ہے۔

قوله منامن بعنی جبکه عمر ومتحر موکر مطالبه کرے ۱۱ سے ای کود لایا جائے کا ۱۲

زید نے محرو ہے کہا کہ بہتیرے ہزار درم میرے پاس ودیعت ہیں محرو نے کہا کہ ددیعت نہیں ہیں میرے تھے ہر ہزار درم قرض یاخمن نیچ ہے ہیں چرز بد نے دین و ودیعت ہے انکار کیا ادر عمر و نے چاہا کہ میں جس دین کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے ادا میں و دیعت کے ہزار درم لے لوں تو بہا اور اس کے ادا میں ودیعت کے ہزار درم لے لوں تو بہا اور اگر مرو یعت ہیں ہزار درم ہوگیا اور اگر مرو بعث ہیں ہزار درم کہا کہ ودیعت نہیں ہیں لیکن میں نے تھے یہی ہزار درم بعینہ قرض دیئے تھے اور زید نے قرض سے انکار کیا تو عمر و بعینہ ہی ہزار درم لے سکتا ہے لیکن اگر زید نے اس کے قرض دیج کی تقعد ایش کی تو عمر و کو بعینہ یہی ہزار درم لینے کا اختیار نہیں ہے بی فاویٰ قاضی خان میں ہرار درم لینے کا اختیار نہیں ہے بی فاویٰ قاضی خان میں ہے۔

### شمن متاع کی بابت دعویٰ 🖈

اگرزیدنے کہا کہ جھے پرعمرو کے ہزار درم تمن متاع کے ہیں اور عمرونے کہا کہ میرے اس پر ہزار درم تمن متاع کے ہرگز بھی نہیں ہیں لیکن میرے اس پر ہزار درم قرض کے ہیں تو اس کو ہزار درم ملیں گے اورا گریہ کہ کر کہ میرے بھی اس پڑمن متاع کے ہزار درم نہیں ہیں جیب ہور ہا بھردعویٰ کیا کہ ہزار درم قرض کے ہیں تو تقعد ایق نہ کی جائے گی میرمحیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جھ پر بزار درم ایک متاع کے من کے ہیں کہ اس نے بیر کے ہاتھ فروخت کی تھی گئین عمر
نے اس پر قبضنہیں کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک اس کی تقمد این نہ کی جاوے گی خواواس نے اپنا یہ قول کہ لیکن میں نے اپ
پر قبضنہیں کیا طاکر کہا ہویا جدا کر کے بیان کیا ہو خواہ عمرواس کے سبب کے بارہ میں بعنی بیج میں تقمد بین کرے یا تکذیب کرے اور
صاحبین نے فرمایا اگر طاکر بیان کیا تو تقمد بین کی جائے گی خواہ عمرو نے بیج واقع ہونے میں اس کی تقمد بین کی ہویا تکذیب کی ہواور
اگر جدا کر کے بیان کیا لیس اگر عمرو نے بیج واقع ہونے میں اس کی تکذیب کی مثلا یوں کہا کہ میرے بزار درم اس پر قرض ہیں تو زید کے
اس قول کی کہلین میں نے اس پر قبضنہیں کیا ہے تقمد بین نہ کی جائے گی اور دونوں اماموں کے نزو کیا اس پر ال الازم ہوگا اور اگر عمر
نے اس کی وقع بیج میں تقمد بین کی مثلاً یوں کہا کہ میر ہے تھے پر بزار درم جم من متابع کے ہیں جو میں نے تیرے ہا تھو فروخت کی تھی اور نے بیجھ سے وصول کر لی ہے اور زید نے کہا ہے کہ میں نے وصول نہیں کی اور بیکلام اس کا اپنے اقر ارسابق سے جدا ہے تو ایک صورت
میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اقراز فرماتے ہے کہ تقمد بین کی جائے گی خواہ اس نے طاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہوا ور یہی تو ل امام بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے درجوع کر کے فرمایا کہ تقمد بین کی جائے گی خواہ اس نے طاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہوا ور یہی تو ل امام بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جوائے گی خواہ اس نے طاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہوا ور یہی تو ل امام بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان الذ خیرہ۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جھ پراس علام کے جوزید کے قصنہ میں تھا بڑار درم دام بیں پس اگر عمرو نے اس کی تصدیق کی تو زید پر بڑار درم لازم ہوں مجے اور اگر عمرو نے کہا کہ بیفلام تو میرا ہے بیس نے تیرے ہاتھ اس کے سوائے دوسرا غلام فروخت کے ہا اور تو نے کہا کہ بیفلام تو تیرا ہی ہے بیس نے تیرے ساتھ اکر کے سوائے دوسرا غلام بیچا ہے اور تو نے اس پر قبضہ کرلیا ہے اور میر بے بھی پر بڑار درم بیں اس کے دام جا ہے بیں تو زید پر بڑار درم اس کے دام جا ہے بیں تو زید پر بڑار درم بیں اس کے دام جا ہے بیں تو زید پر بڑار درم اس کے دام جا ہے بیں تو زید پر بڑار درم بیں اس کے دام جا ہے۔ اگرزید نے اقرار کیا کہ جھے پرعمرہ کے ہزار درم اس غلام کے دام جیں جوعمرہ کے ہاتھ میں ہے لیں اگر عمرہ نے تقعد بق کی تو غلام اس کودے کراپنے دام لے لے اور اگر عمرہ نے کہا کہ بیغلام تو تیرای ہے میں نے تیرے ہاتھ اسکے سوائے دوسرافر وخت کیا ہے تو زید پر مال لازم آئے گا کذافی المبسوط۔

اگریوں کہا کہ بیغلام تو میراہ میں نے تیرے ہاتھ نہیں فروخت کیا تو زید پر پچھلا زم ندآئے گا بید ہدا بیٹس ہے۔ اگر کہا کہ بیرمیراغلام ہے میں نے تیرے ہاتھ نہیں فروخت کیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دوسرا فروخت کیا ہے تو اس پر پچھ لازم ندآئے گااوراس کتاب کے آخر میں ندکور ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں میں سے ہرا یک ہے دوسرے کے دعویٰ پرتشم لی جائے گی اور بھی صاحبین کا قول ہے کذانی المیسوط اور بھی تھے ہے کذانی فآویٰ قاضی خان ہے۔اگر دونوں نے تشم کھالی تو

مال باطل موكميا كذا في الهداييوا لكاني\_

اگراس صورت میں غلام تیسر مے خص خالد کے قبضہ میں ہو پس اگر عمرونے زید کی تصدیق کی اور عمروکو بیغلام زید کے سپر دکر دیناممکن ہے تو زید پر مال لازم آئے گاور نہبیں کذانی الخلاصہ۔

انگرزیدئے کہا کہ بیس نے عمرو ہے ایک چیز ہزار درم کومول لی لیکن اس پر قبصنہ میں کیا ہے تو بالا جماع زید کا قول قبول ہوگا ہے "

کا آن میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا پی غلام عمرو کے ہاتھ قروخت کیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے دام نہیں پائے تھے داموں کے داسطے اس کوروک لیا تھا تو رو کئے کائی کو اختیار ہے اور اگر عمرو نے انکار کیا تو زید ہی کا قول ہوگا یہ بین میں ہے زید نے کہا کہ عمرو کے ہزار درم شراب یا سور کے دام جھھ پرآتے ہیں تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور سبب کے ہارہ میں بچانہ تجھا جائے گا اگر عمرو نے اس کے ہزار درم شراب یا سور کے دام جھھ پرآتے ہیں تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور سبب کے ہارہ میں بچانہ تجھا جائے گا اگر عمرو نے اس کے اس سبب سے تھذیب کی خواہ اس نے میسبب اپنے اقرار سے طاکر بیان کیا ہو یا جدا بیان کیا ہو بیام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اس طرح اگر سودرم قمار یعنی جو کے کے سبب سے ہونے کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم کی تھم آئے کندانی فاوئی قاضی خان اور اگر عمرو نے زید کے تمام قول کی مع سبب کے تقمد میں کی تو بالا تفاق کی کے زو یک اس پر بچھلازم نہ آئے گا کذانی الذخیرہ۔

اگرزید نے کہا کہ عمرو کے ہزار درم مجھ پرحرام یا سود کے ہیں تو بیدرم اس پر لازم ہوں گے اور اگر کہا کہ عمرو کے ہزار درم مجھ پر زور یا باطل کے ہیں پس اگر عمرو نے اسکی تقدریق کی تو اس پر پچھالازم نہ ہوگا اور اگر تکذیب کی تو مال زید پر لازم ہوگا ہے ہیں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پر ہزار درم تمن متاع کے ہیں یا عمرہ سے کہا کہ تو نے مجھے ہزار درم قرض دیے ہیں پھر کہا کہ بید درم زیوف یا نبیرہ یا ستوقہ یا رصاص ہیں یا کہا گرید درم زیوف ہیں یا کہا کہ عمرہ کے جھ پر ہزار درم زیوف ایک متاع کے دام ہیں اور عمره نے کہا جیاد بعنی کھرے ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک خواہ کھوٹے ہوٹا اقر ارکے ساتھ ملا کربیان کرے یا جدا کر کے بیان کرے اس پر کھرے درم لازم ہوں کے اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر طاکر بیان کیا ہے تو تھدیق کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر جدابیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر خواہ کو مال کی جائے گی اور اگر خواہ کو اللہ کی تو ایس کی جائے گی اور اگر نہوں کے ہاکہ اگر زیوف کو مال کربیان کیا تو بالا جماع تھدیق کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ اگر زیوف کو مال کربیان کیا تو بالا جماع تھدیق کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ رہیمی مختلف فیہ سے کذائی الکانی۔

اگر چیفسب یاود بیت کے مال کا قرار کیا اور کہا کہ بید درم نبیرہ یاز کیوف نتھ تو خواہ نبیرہ یازیوف ہونے کوملا کربیان کرے یا الگ بیان کر ہے اس کی تقصد لیق کی جائے گی اور اگر فصب یا و دبیت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا پس اگر ملا کر کہا تو تقمد لیق کی بینی مال لازم اور تماری میں خیرمصد تی ہوگا واس کی تولہ یعنی اس میں بھی المام وصاحبین میں اختلاف ہے اا

جائے گی اور اگر الگ بیان کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی میسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ نید کے ہزار درم تمن متاع کے بھے پر ہیں یا کہا کہ زید نے ہزار درم بھے قرنس دیئے ہیں یا کہا کہ ودیعت دیے ہیں یا کہا کہ میں نے ہزار درم غصب کر لیے ہیں پھر کہا کہ گرید درم اس قدر ناقص تھے پس اگرید کلام اقرار ندکورے ملا کرییان کیا تو تقعد ہتی ہوگی درنہ نہیں اور اگر جدا بیان کرنا بسبب ضرورت انقطاع نے کے واقع ہوتو وہ بمز لہ مصل بیان کرنے کے ہے کذائی الکانی ۔ ای پرفتو کی ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

زید نے کہا کہ میں نے عمرہ سے ہزار درم قبضہ کر لیے پھر کہا کہ بیددم زیوف تنھ تو اس کا قول قبول ہوگا اورا گرستوق بیان کیے تو قبول نہ ہوگا اورا گرزید نے پچھ نہ بیان کیا اور مرگیا پھراس کے دار یٹ نے کہا کہ بیددرم زیوف تنھ تو اس کی تصدیق نہ ہوگی ہے تلمیم بیر میں ہے۔

مضار بت اورغصب کی صورت میں اگر مقرلہ مرحمیا پھراس کے وارثوں نے بیان کیا کہ یہ درم مضار بت یا غصب کے زیوف تھے واکئی تصدیق نہ کی جائے گی کذانی الحیط اور میں تھم ودیعت میں ہے بیظہیر ریمیں ہے۔

اگرزید نے اپنی اورعمرو کی شرکت کے بانچ سو درم وصول کر لینے کا اقر ارکیا اور کہا کہ بید درم زیوف ہے تو اس کی آصدیق ہوگی کم خواہ ملا کر بیان کرے باجد ابیان کرے اور اگر شریک لینا منظور کر ہے تو اس میں ہے آ و سے اس کولیس گے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ مطلوب سے اپنے کھر بے درم وصول کر لے اور اگر اقر ارسے الگ کر کے رصاص ہونا بیان کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی اور شریک بعد نہ ملے گا یہ محیط بعن عمرواس میں سے آ و سے درم کھر سے زید سے لے گا اور اگر ملا کر بیان کیا تو تصدیق کی جائے گی اور شریک کو پھی نہ ملے گا یہ محیط مزمن میں ہے۔

ز یوف درموں کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اگر بیکہا ہو کہ میں نے اپناخق وصول پایا تو شریک کوافقیار ہوگا کہ اس ہے اپنے حصد کے نصف کھرے درم بھرے میرمجیط میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ محروک ایک کر گیہوں مجھ پر ٹمن تنج یا قرض کے ہیں پھر کہا کہ یہ گیہوں روی ہیں تو خواہ ملا کر بیان کر سے یا الگ کہے اس باب میں اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح ہاتی کیلی اور ورتی چیزوں کا بھی بہی تھم ہے اور اس طرح اگر ایک کر گیہوں خصب کر لینے کا اقرار کیا پھر کہا کہ ردی تصوّقو اس کا قول مقبول ہوگا ہی طرح اگر بچہ طعام ایسالایا کہ جو پانی چینچنے کے باعث سے متعقن ہوگیا تھا اور لاکر کہا کہ بہی میں نے غصب کیا تھا یا تو نے مجھے ود بعت دیا تھا تو بھی اس کا قول مقبول ہوگا ہی طرح اگر اقرار کیا گیرا کہ ایک کرتو نے مجھے فام و دیعت دیا تھا اور لاکر کہا کہ بہی میں نے غصب کیا تھا یا تو رکہا کہ بہی ہے تو بھی اس کا قول مقبول ہوگا ہے ہو ہے۔
کرتو نے مجھے غلام و دیعت دیا بھرا کہ عیب دار غلام لا یا اور کہا کہ بہی ہوتو بھی اس کا قول مقبول ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔

اگر زید نے اقرار کیا کہ جھے پر عمرہ کے وہی چیے قرض یا تمن بیج کے ہیں پھر کہا کہ یہ فلوس کا سدہ ہیں کہ جن کارواج جاتارہا ہے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی اور ہے تا ہوگی اور ہے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی اور سام ہونا بیان کیا تو بھی تصدیق نہ ہوگی اور سامین کے نزد کیک قرض کی صورت میں اگر ملا کر بیان کیا تو تصدیق ہوگی اوراس پروہی جیے واجب ہوں کے جواس نے بیان کے ہیں لیکن تع کی صورت میں اقر ل قول امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے موافق اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورا مام محمد رحمت اللہ علیہ کے موافق اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورا مام محمد رحمت اللہ علیہ کے موافق اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورا مام محمد رحمت اللہ علیہ کے موافق اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورا مام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزد کی اگر ملاکر بیان کر بے تو تصدیق کی جائے گی اورود بیت میں بھی ہی تھم ہے یہ عادی میں ہے۔

اگریج سلم عیمی میں المال وصول یا نے کا اقر ارکیا مجیر دعویٰ کیا کہ بید دراہم زیوف تھے تو اس کی بیصورت ہے کہ اٹر اس ایستول میں مثلا سانس لوٹ گئی اس میں تیج مسلم وہ تھے کہ شتری ہائع کو پینٹلی ٹن دے اور تھے کے واسطے وقت وز خ معین ہوجائے اا نے یوں اقرار کیا کہ میں نے کھرے ورم وصول پائے ہیں یا اپتاحق وصول پایا یا راس المال بھر پایا وراہم بھر پائے ہیں یا راس المال وصول پایا ہے تو پھرزیوف ہونے کا دعویٰ مقبول نہ ہوگا اور اگر صرف درم وصول پانے کا اقر ارکیا ہے تو استحساناً زیوف ہونے کا دعویٰ تبولِ ہوگا ہے ظہیر ہے لیمیں ہے۔

قرض كاتواقراري موتايرمدت سے لاتعلق كا اظهار ٦٠

۔ انکارکیا توزید پرنی الحال قرضہ اداکر نالازم آئے گالیکن عمرو سے میعاد ہونے سے بابت قتم لی جائے گی میں ہے۔ انکارکیا توزید پرنی الحال قرضہ اداکر نالازم آئے گالیکن عمرو سے میعاد ہونے کے بابت قتم لی جائے گی بیکانی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرہ کی دی مثقال چاندی جھ پرآتی ہے چرکہا کہ بیچا ندی ساہ ہے یا کہا کہ عمرہ کے ہزار درم جھ پرآتے ہیں چھ کہا کہ بیفال ان وع کے درم ہیں یا فلاں شہر کے سکہ کے ہیں جوہ ہاں دائج ہے اس اگر بسبب غصب کے لازم آنے کا اقرار کیا ہے تو بالا جماع اس کے قول کی تقدد بی کی جائے گی خواہ ملا کربیان کر ساور اگر کہا کہ قرض یا شن ہی ہے ہیں اس کہ جودرم اس نے بیان کیے ہیں وہ اس شہر کے نقو وہیں سے ہیں جہاں تھ یا قرض واقع ہوا ہے تو بھی بالا جماع اس کے قول کی تقدد بی ہوگی خواہ ملا کربیان کر سے بالا جماع اس کے قول کی تقدد بی ہوگی خواہ ملا کربیان کر سے اور اگر اس شہر کا نقدران کے بیٹی اگر اس نے اقرار سے جدابیان کے تو بالا جماع میں میں میں میں ہوں ہے گی ہوا ہے گی اور پھوا ختل ف مذکور ہیں ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیٹم جو کتاب میں خور ہے صاحبین کے فرد یک ہوا مام اعظم رحمتہ القد علیہ کے فرد کی اس کی تقدد بی نے کی اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیجو کتاب میں خور ہے بالا جماع سب کا قول ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے مجھ سے دس درم ایک کر گیہوں کی تیج سلم میں تھر آئے اور کہا کہ میں نے ان درموں پر قبضہ نہیں کیا اور عمرو نے کہا کہ نہیں تو نے ان پر قبضہ کرلیا ہے ہیں اگر زید نے قبضہ نہ کرنا اپنے اقر ار سے ملا کر بیان کیا تو قیا سااور استحسانا اس کی تقمد بی کی جائے گی اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو استحسانا اس کی تقمد بی شہوگی اور مسلم فیدیعنی ایک کر گیہوں اس کے ذمہ لازم ہوں کے رین قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھے پرعمرو کے ہزار درم قرض یامبرے پاس وو بعت ہیں پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہ ہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا پیرخلاصہ میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرہ کے ہزار درم قرض یا میرے پاس وہ بعت ہیں پھر کہا کہ میں نے ان پر قبصہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بیر ظلاصہ میں ہے۔

اگرزید نے مرو ہے کہا کہ آونے مجھے ہزار درم قرض دینے یا مجھے عطا کے یاسلم میں دینے پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہ بی کیا بی اگراس نے ملاکر بیان کیا تو استحسانا اس کی تصدیق کی جائے گی اورا گرجدا علی کر کے کہا تو استحسانا تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرکہا کہ تو سنے بچھے پر کھ دینے یا میری طرف قرض کیے اور کہا کہ میں نے ان پر قبضہ بیں کیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بزو کہا کہ میں نے ان پر قبضہ بین کیا تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اگر اس نے ملاکر بیان کیا تو تصدیق کی جائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر زید نے عمرو سے کہا کہ تو نے مجھ سے ہزار ورم قرض کا معاملہ کیا تگر مجھے دیتے نہیں پس اگر بید کلام ملیحد ہ بیان کیا تو ع قولظہیر بیاقول بیمنلہ کتاب اسلم میں مفعل فہ کور ہوا ہے اس سے کونکہ دینے ہے اس کا لے لینا اور نہیں اا تعمد بن شہوگا اور زید ہزار درم کا ضامن ہوگا اور اگر طاکر بیان کیا تو ای کا تول ہوگا ای طرح اگر طاکر یوں بیان کیا کہ تو نے بجھے ہزار درم عطا کیے یا تی سلم میں وے دیئے ہیں تو بھی بہی تھم ہا اور اگر یوں کہا کہ تو نے میری طرف ہزار درم دفع کیے یا نفتہ گن و یے اور عمل نے ان کو تیو لنہیں کیا تو امام ابو بوسف دحمتہ القدعلیہ نے فرمایا کہ تصدیق نہ کہ جائے گی اور وہ ضامن ہوگا اور اہام محمد رحمتہ القدعلیہ نے فرمایا کہ اس کے تو اس میں ہوگا اور اس پر صفائ نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم لے کر قبضہ کیا یا میں نے تھے سے ہزار درم لے کر قبضہ کیا یا میں نے تھے سے ہزار درم کے کہ قبضہ کیا یا میں ان کو لے جاؤں تو اس کے قول کی تقدد میں نہ ہوگی وہ ہزار درم کا ضامن ہوگا یہ میں ہے۔ ہرار درم کے لیے کیے سے ہزار درم کے اسلامی ہوگا یہ میں ہوگا یہ میں ہے۔

زیدنے کہا کہ بھے پرعمرو کے سودرم گنتی ہے ہیں پھر بعداس کے کہا کہ وزن خسہ یاستہ کے ہیں اور بیا تر اراس نے کوفہ می کیا ہے تو زید پر سودرم وزن سبعہ کے لازم آئیں گے بعنی جو کوفہ میں رائج ہیں اوراس سے کم وزن جواس نے بیان کیا غلط سمجما جائے گا تصدیق نہ ہوگی لیکن اگر ناتھ وزن اپنے اقر ارسے ملاکر بیان کرے تو اس کا قول لیا جائے گا بیمبسوط میں ہے۔

میراگراس نے بیکلام اقرارے جدابیان کیا اور اس شہر کاروائ درم کاوزن سبعہ ہے یہاں تک کہ اس کابیان سیحے نظیر ااور اس پرسودرم بوزن سبعہ لازم آئے تو بیدرم باعتباروزن کے لازم آئیں گے نہ باعتبار عدد کے جی کہ اگر پچاس درم وزن سبعہ بوزن سودرم ہوں تو اس کا ذمہ چھوٹ جائے گا بیم پیط میں ہے۔

اگرشہری باہمی خریدوفروخت کی درم ہے معروف ہاوران کے درمیان وزن بھی وزن سبعہ ہا تھی چاہا ہا تہا ہا ہی خریدوفروخت کی درمیان درن کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تعدین نہوگی کین باب میں اس کی تعدین کی جائے گی اوراگر اس نے وزن معتارف کے ہیں کہ وزن کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تعدین نہوگی کین اگر اسپنے اقرار سے ملاکر بیان کر ہے تو تعدیق کی جائے گی اوراگر شہر میں نقو دختلف رائے ہوں پس اگر شہر میں کوئی نقد سب سے زیادہ چاہ ہوتو مطلق اقرار کی صورت میں جوسب چاہوتو مطلق اقرار کی صورت میں جوسب سے کم ہو و تقد قرار دیا جائے گا اوراگر کوف میں کہا کہ زید کے جھے پر سودرم سپید جاندی کے گئتی ہے ہیں پھر کہا کہ اس میں ایک وا گلگ ان میں ایک دا لگ کا نقسان ہوتو تقد بی نہر کہا کہ اس میں ایک دا لگ کا نقسان ہوتو تقد بی نہر کہا کہ میں نے تو بیر چھوٹے درم مراو لیے تھے تو اس پر سودرم وزن سبعہ کے اسبدیة لازم آئیں گے کذائی المبوط۔

نو(6 بار >☆

# كسى شے كے كسى جگہ سے لے لينے كے اقرار كے بيان ميں

اگرزید نے ایسے مکان میں سے ایک کپڑے کے لیے کا قرار کیا جواس کے اور عمر و کے درمیان شریک ہے اور عمر و نے آ دھے کپڑے کا دعویٰ کیا اور زید نے اٹکار کیا تو زید ہی کا قول قبول ہوگا اور اگر مکان کوکر اید پر عاریت لیا ہوتو اس کا قول قبول ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرزیدنے اقرارکیا کہ میں نے عمرہ کے بیت میں ہودرم لے لیے ہیں پھرکہا کہ بیددم میرے یا خالد کے تقاق عمرہ کے نام د کے نام ڈگری ان سودرم کی ہوگی اورزیداس کے شل سودرم خالد کوڈ انڈ بھرے گا اگر اس کے واسطے اقرار کیا ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ میں نے عمرہ کے صندوق یا کیسے میں ہے بڑار درم لے لیے یا اس کی گھڑی میں ہے کپڑا لیا یا اس کے کھٹوں میں ہے ایک عمر گیہوں <sup>لی</sup>لے لیے یاعمرو کے خیل ہے ایک ٹر چھو ہارے لیے یاعمرو کی کھیتی ہے ایک ٹر گیہوں لے لیے یہ سب بھز لہ عمرو کے ہاتھ ہے لیے لینے کے اقرار کے شار ہیں بیز قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

آگر ہیں اقرار کیا کہ میں نے عمرو کی زمین سے زخی کپڑوں کی ایک گھڑ کی با اور میں اس زمین سے ہوکر گذرتا تھا وہاں اترا تھا اور میر سے ساتھ ذخلی کپڑوں کی بہت گھڑ یاں لدی ہوئی تھیں تو عمرو کے نام اس گھڑ کی ڈگری کردی جائے گی لیکن اگر اقرار کرنے والا اس امر کے گواہ قائم کرنے کہ میں اس زمین سے ہوکر گذرا تھا یا اس زمین سے ہوکر عام راستہ ہوتو بیڈ گری نہ ہوگی بیچیط میں ہے۔ اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے ٹؤ پر سے زین یالگام یا باگ ڈور لے لی اور عمرواس کا خود دعو کی کرتا ہے کہ میری ہے تو اس کی ڈگری کی جائے گی اس طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے ٹؤ پر جو گیہوں تھے یا جوائس کے جوال میں تھے لے لیے ت

تواس کی ڈکری کی جائے گی اس طرح اگر افرار نیا کہ میں نے عمرہ کے تنویر جو یہوں تھے یا جو اُس کے جوال میں تھے لے لیے ت وعمرہ کے نام بشرط دعویٰ ڈگری کر دی جائے گی اس طرح اگر اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے جبہ کا استریا اس کے دروازہ کا پر دہ لے لیا تو بھی بہی تھم ہادراگر یوں اقراد کیا کہ میں نے تھام میں ہے کپڑے لے تو وہ ضامن نہ ہوگا اور مثل تھام کے جامع مجداور خان کا اور جس زمین میں لوگ اثر کر اپنا اسباب رکھتے ہوں اور ہر مقام جس میں عامد لوگوں کا اس طرح گذر ہو بہی تھم ہادراگر اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کی تھی یاس کے فقالے دارے ایک کپڑا لے لیا تو اس پر پھھلا زم نہ ہوگا اور اگر یوں اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے اجبری لیا تو وہ کپڑا اجبر کا ہے عمرہ کا نہیں ہے اور اگر اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے بیت میں کپڑا رکھا بھر لے لیا تو اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے

اگرزیدنے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے دار میں سے ہزار درم لے لیے بھر کہا کہ میں اس میں رہتا تھایا وہ میرے پاس کرایہ پر تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر اپنے پاس کراہ یہونے کے گواہ لائے تو ضان دینے سے بری ہو جائے گا یہ فہاوی قاضی خان میں ہے۔۔

نز دیک ضامن نه ہوگا اگر چهمرواس کا دعویٰ کرے اور صاحبین کے نز دیک ضامن ہوگا کذافی الحادی۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ میں نے عمروکی زمین میں گذھا کیا اور اس میں سے ہزار درم نکا لے اور عمرو نے ان درموں کا دعویٰ کیا اور نید نے کہا کہ میرے ہیں تو عمروکا قول مقبول ہوگا۔ای طرح اگر دوگوا ہوں نے گواہی دی کہذید اس عمروکی زمین میں آیا اور گذھا کر کے اس میں سے ہزار درم سبعہ کے نکالے ہیں اور عمرو نے اس کا دعویٰ کیا اور زید نے اس تعل سے انکارکیا یافعل کا اقرارکیا گروئی کیا کہ بید درم تو میرے ہیں تو عمرو کے نام ان کی ڈگری ہوگی ای طرح اگرگواہوں نے گواہی دی کہ ذید نے عمرو کے داریا منزل یا حافوت میں سے اس قدر لیا یا اس کے شیشہ میں سے اس قدر تیل یا اس کے کیس سے اس قدر گی لیا ہوتو زید ضامن موگا اور آگر ذید نے اقرار کیا کہ میں عمرو کے ثور سوار ہوا اس کو خالد نے لیا یا تو زید ضامن ہوگا تا وفتیکہ اس کوعمرو کووا کیس ندد سے اور اس مسئلہ کی تاویل میرے نزد یک یوں ہے کہ ذید نے اس پر سوار ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بی تھم ہے کذائی المحیط۔

## ومو (١٥ بار)

# اقرار میں شرط خیار یااستثناء کرنے اوراقرار سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرارکیا کے عمرو کے مجھے پر ہزار درم بیں بشرطیکہ بھھے تین روزیا کم یازیادہ تک خیار ہے تو مال اس پر لازم :و گا اور خیار باطل ہے خواہ عمرواس کی تقعد بیق کر ہے یعنی خیار میں یا تکذیب کر ہے اورا گرمقر نے مقرلہ کے واسطے خیار کی شرط لگائی تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے بیصورت کیاب الاصل میں ذکر نہیں فر مائی ہے اور مشائخ نے فر مایا کے مقرلہ کے واسطے بھی خیار ٹابت نہ ہونا جاہئے کذائی الحیط ۔

#### امانت رکھنے کابیان ☆

مترجم كہتا ہے كدوجه بيرے كدا قر ارتحمل خيارتهيں ہوتا ہے للذا جب نفس اقر ارتحمل نہيں ہوتا ہوا مقر كے واشطے ہويا مقرلہ کے واسطے ہو تابت نہ ہوگا واللہ اعلم بالصواب۔ زید نے عمر و کے واسطے اسپنے ذمہ کچھ مال کا اقرار کیا خواہ قرض کی وجہ سے یا غصب یاو د بعت لیاعاریت قائمه یامستهلکه وجه ہاوراس میں شرط نگائی که مجھے تین روز تک خیار ہے تو اقرار جائز ہے اور خیار باطل ہے خواہ عمرونے خیار کی تصدیق کی یا تکذیب کی ہواورا گرخمن بیچ کی وجہ ہے اپنے ذمیلا زم ہونے کا اقرار کیااور تین روز کی خیار کی شرط لگائی تو اس صورت میں اگر عمرو خیار میں اس کی تصدیق کرے تو خیار ثابت ہوگا اور اگر تکذیب کرے تو ثابت نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے۔اگر خیار مقرلہ کی طرف سے ہوتو مقرلہ نے جب مقر کی خیار کی نسبت تقیدیت نہ کی تو اس کو خیار ٹابت نہ ہوگا اورا گرمقرلہ نے خیار میں تکذیب کرنے کی صورت میں مقر کی خیار ہوئے پر گواہ پیش کرنے جا ہے تو امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے اس صورت کو ذکر نہیں فر مایا او رمشائخ نے کہا کہ اس کے گواہوں کی ساعت نہ ہونا واجب ہے بیر پیط میں ہے۔ اگر کفالت کی وجہ ہے دین کا اقرار کیا اور اس میں خیار کی شرط لگائی خواہ مدینہ خیار طول بیان کی خواہ تھوڑی ذکر کی اور مقرلہ نے اس کی تقیدیق کی تو موافق اقر ارمقر کے رکھا جائے گااور اس کوآ خریدت سنک خیار ثابت ہوگا اور اگر مقرلہ نے اس کی تکذیب کی تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور شرط خیار ہوئے میں اس کی تقدیق نہ کی جائے گی بینایہ البیان میں ہے۔ واضح ہو کیل ہے گل کا استثناء کرنا باطل ہے اور کثیر سے فیل کا استثناء کرنا بلا خلاف سیج ہے اور قلیل ہے کثیر کا استثناء ظاہر الروایات میں سیجے ہے اور خلاف جنس کا استثناء کرنا تیا سائنیں جائز ہے اور بہی امام محمد رحمته القد عایہ کا قول ہے اور استحسانا امام عظم رحمته الله عليه وامام ابو بوسف رحمته الله عليه كے قول كے موافق اگرمتنتی اورمتنتی مند مي عقو دمعاوضات ميں برمه واجب ہونے میں اتفاق ہومثلاً دونوں میں سے ہرا یک عقو دتجارات میں فی الحال پامیعادی ذمہ داجب ہوجاتا ہوتو استثناء سی ہے ہے تی اگر سی نے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں الا ایک دیناریا الا ایک ٹرگیہوں یا مگروس پیے یعنی بزار ورم ہیں مگروس پیے بین ہیں یا ایک وینار نبیں ہے یا ایک کر گیہوں نہیں ہے تو بیا شٹناء جائز ہے اور مشتنیٰ کی قیمت کے برابر مشتنیٰ مند میں سے کم کیا جائے گا بعنی بزار درم میں ہے مثلا دس بیسے یا ایک ٹر گیہوں کی قیمت یا ایک دینار کم کیا جائے گا اورا گرمتنتی اورمتنتی مندد ونوں ایسے ہوں کے عقو د تجارات میں دونوں میں ذمہ واجب ہوجانے میں موافقت نہ ہومثلاً مشتی منہ ایسا ہو کہ عقو و تجارات میں نی الحال یا میعادی طور ہے ذمہ واجب ہوتا ہے اور متثنى بالكل واجب نه موتا ہو يا ميعادي واجب ہوتا ہونى الحال واجب نه ہوتا ہوتو استناعيج نبيس ہے حى كما كرزيد نے كہا كه جمع يرعمرو کے بزار درم میں مرایک کیر ایا ایک حیوان یا اس کے اشباہ کو اسٹناء کیا تو اسٹناء سے مہیں ہے میعیط میں ہے۔

اگرکہا کہ ذید کے مجھے پر ہزار درم ہیں اور عالد کے مجھے پر سودینار ہیں گمرا یک قیرا طاتو بیا شٹناءاخیر والے ہے قرار پائے گاہیہ طامیں ہے۔

منتنی میں ہے کہا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہا گرکسی نے کسی معین چیز کا اقر ارکیااوراس میں سے ای کی شم سے یا دوسر ہے تھے استثناء کیا تو استثناء باطل ہے رہیجیط میں ہے۔

اگر دو مالوں کا اقر ارکیا اور آن میں ہے گئی چیز کا استفاء کیا اور بیدنہ بتلایا کہ بیدا شفناء کس مال میں ہے ہیں اگر مقرلہ دونوں مالوں کا ایک ہی شخف ہو مثلاً کہا کہ ذید ہے جمھ پر ہزار درم اور سود بناروا جب ہیں الا ایک درم تو استمسانا بیدا ستفاء پہلے مال میں ہے قرار ہے قرار ہے تا ہوئے گا بشرطیکہ مشتی مال اقرل کے جنس ہے ہواورا گرمقرلہ دونوں مالوں کے دوخت ہوں تو استفاء دوسرے مال ہے قرار دیا جائے گا اگر چہ مشتی دوسرے مال کے جنس ہے نہومثلاً کہا کہ زید کے جمھ پر ہزار درم اور عمرو کے جمھ پر سود بنار مگرا کہ درم واجب ہے تو ایک درم سود بنار ہے استفاء ہو اور سب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید فیرہ میں ہے۔

اوراگریوں بیان کرویا کہزید کے جھے پر ہزار درم اور عمرو کے سودینار ہیں گر ہزار میں سے ایک درم ہیں ہے تو اس کے بیان کے موافق اوّل مال سے استثناء کیا جائے گا کذانی الحادی۔

اگرعر بی عبارت میں یوں اقر ارکیا لفلاں <sup>کے علی</sup> الف درہم الا مائۃ وخمسون ۔ تو ابوسلیمان کی روایت میں نہ کور ہے کہ اس پر ساڑ <u>ھے</u>نوسودرم واجب ہوں گےاورمشائخ نے قر مایا کہ یہی اصح ہے کذا فی الذخیر ہ۔

قال المترجم ☆

کیے تا آفرار کیا کہ زید کے جھے پر ہزار درم گرسونہیں اور پچاس ہیں ہیں اس صورت میں ہزار ہے سو درم کم کیے اور پچاس شامل کیے تو ساڑھے نوسو درم ان زم آئے اور دجہ اس کی میہ ہے کٹمسون کواس نے بالرفع ذکر کیا اور وہ مرفوع پرعطف ہوگا مائٹ منصوب پرعطف نہیں ہوسکتا ہے لہٰذااس نے ایک ہزار پچاس میں سے سو درم کا گویا استثناء کیا لیس ساڑھے نوسو باتی رہے فاقہم ۔اگرزید نے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم اور سودینار سوائے سو درم ووس دینار کے ہیں تو اس پرنوسو درم اورنو ہے دینار لازم ہوں گے میں جے۔

میں کہ کہ کہ کہ اور ہے کہ الاختلاف میں لکھا کہ زید نے عمرہ ہے کہا کہ تیرے بھی پر ہزار درم مگر پانچے سودرم اور پانچے سودرم بیں تو امام ابو پوسٹ رئمت اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس پر پورے ہزار درم واجب ہوں کے اور اگر یوں کیے کہ تیرے بھی پر پانچ سودرم ادر پانچ سودرم سوائے پانچ سودرم سے قرار پانچ سودرم سے قرار دیا جائے سودرم سے قرار دیا جائے گا بیدذ فیرو میں ہے۔

نوادر ہشام میں امام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ زید نے عمرو ہے کہا کہ تیرے بھھ پر بڑار درم کھرے فالص سوائے سو درم نبہرہ کے بیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے تول کے موافق ویکھنا چاہئے کہ سو درم نبہرہ کتنے رینار کے برابر بیل اگر چار دینار کے برابر جول چار دینار کو دیکھنا چاہئے کہ کتنی کھرے فالص درم کے برابر بیل بس اگر بیس درم فالص کے برابر ہول تو اس براتی فالص درم واجب ہول کے اور امام محدر حمت اللہ علیہ نے قرمایا کہ میر سے نزویک اس پر پور سے بڑار درم فالص لا زم ہول گے ادراگر کہا کہ جمد پر تیر ہے بڑار درم قلہ کے سوائے سو درم کھر سے جی تو بالا جماع اس پر نوسو درم قلہ کے لازم آئیں گے میر محیط

ا مجھ پر فلاں مخص کے ہزار درم ہیں مگر سوئیں اور پچاس ہیں ا

اگرزیدنے کہا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم سوائے سودرم ودی ویتار کے سوائے ایک قیراط کے ہیں تو اس صورت عمل مشتیٰ سو ورم ودی ویتار سوائے ایک قیراط کے ہے ہیں یہ قیراط دی ویتار ہے کم کر کے باقی کومع سودرم کے ہزار درم سے استثناء کرنا جا ہے ہیہ محیط سرحتی عمی ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بھے پڑ عمرہ کے ہزار درم و دوسود ینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو استثناء باطل ہے۔اگر کہا کہاس کے جھی پر ایک کر گیہوں اورا کیک کر جو تکرا کیک کر گیہوں وقفیز جو ہیں تو ایک قفیز جو کا استثناء کرنا جائز ہے اورا کیک کر گیہوں کا استثناء کرنا باطل ہے اور میصاحبین سے نزد کیک ہے اورا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزد کیک اس پر دوکر واجب ہوجا کمیں گے اورا کرکہا کہ ذید ہے جھ پر ہزار درم اور عمرہ کے دوسود بنارسوائے ہزار درم کے ہیں تو مال اخیر ہے استثناء ہے بیرحا دی میں لکھا ہے۔

اگر کہا کہ زید کے مجھ پردس درم اے فلانے سوائے ایک درم کے جی توبیا مام اعظم رخمتہ القد علیہ کے نز دیک دوطرح پر ہ اگر منا دی وہی زید ہے تو استثناء سی ہے کیونکہ خطاب اس کی طرف متوجہ ہے اور اگر زید نہیں دوسراہے اور استثناء سی نیرو میں ہے اگر کہا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم استغفر اللہ سوائے سودرم کے جی تو استثناء باطل ہے بیدھادی میں ہے۔

اگر کہا لفلان علی عشرۃ الا دہمین ۔ فلال مختص کے مجھ پر دس درم سوائے دو درم کے ہیں تو اس پر آٹھ درم لا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ الا در ہمان بینی فلال مختص کے مجھ پر دس درم ہیں تھر دو درم نہیں ہیں تو اس پر پور ے دس درم لا زم آئیس گے بینجز ائد المفتین

اگر کہا کہ لہ اللہ اللہ القلیلاتو استناء سے ہاور قلیل میں پھے کم پچاس کے جا کیں گے اس لیے اس پر ایک اور پچاس درم واجب ہوں کے بیٹنی میں القلیلاتو استناء سے ہا کہا کہ ایک درم واجب ہوں کے بیٹنی میں اس طرح اگر بجائے قلیلا کے شیغا کہا لینی زید کے مجھ پرسودرم سوائے کچھے کے میں تو بھی اس پر اکیاون درم لازم ہوں گے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہا گریوں کہا کہ لفلان علی مائنہ درہم الا بعض مار قلال شخص کے مجھ پرسودرم سوائے بعض اس کے جی براتو یہ بھی بمنز لہ دیما کہنے کے ہے میڈ ہیر بہمیں ہے۔

ل المخض ك مجه يرمودرم بي مرتموز يناا

اگر کہا کہ جو پچھاس کیسہ میں دراہم ہیں وہ فلاں مخص کے ہیں تمر ہزار درم کہ وہ میرے ہیں پس اگراس کیسہ میں ہزار درم سے زیادہ ہوں تو زیادتی فلاں مخص کو سلے گی خواہ بیزیادتی قلیل ہویا کثیر ہواور یا درم خودمقر کے ہیں اورا گراس میں صرف ہزار یااس ہے کم ہوں تو سب فلاں مخص کولیس سے بینز اشتہ المغتمن میں ہے۔ سبر سر

مجھ کھرے اور کچھ کھوٹے سکول کامقروض ہونا 🌣

منتقی میں ہے کہ اگر کہا کہ زید کا بھے پر ایک دیتار بدون سودرم کے ہے تو استثناء باطل ہے اور اگر کہا کہ زید کا بھی پر ایک درم بدون ایک مطل زیت یا ایک مشک پانی کے ہے تو جائز ہے ہی ایک مطل زیت یا ایک مشک پانی کی قیمت درم ہے کم کر کے باتی درم وے دے بیمجیط مزحی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے بچھ پروس طل زیت بدون ایک رطل تھی کے ہیں تو استثناء باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے بچھ پروس رطل تھی بدون ایک درم کے ہیں یا ایک ٹمر کیہوں بدون یا بچی رطل زیت کے تو بھی باطل ہے بیرمحیط میں ہے۔

زید نے کہا کہ عمرہ کے جھے پر کھرے دی درم سوائے پانچ درم زیوف کے جی تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارزید پر دی درم کھر ہوا ہے جانچ درم زیوف واپس کر لے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فردم کھرے واجب ہوں گے اور مستی ای اس صورت جس کھرے پانچ درم قرار پائے گا اس اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فردم ستوق کے درم قرار پائے گا اس واسطے صرف اس پر پانچ درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ عمرہ کے جھے پر دی درم کھرے بدون پانچ درم ستوق کے جی تو بالا تفاق اس پر دی درم کھرے واجب ہوں گے اور ان جس سے پانچ درم ستوق کی قیمت کم کر دی جائے گی اور اگر کہا کہ جھ پر دی بدون پانچ درم ستوق واجب ہوں گے اور ان جس سے پانچ درم ستوق کی قیمت کم کر دی جائے گی اور اگر کہا کہ جھ پر دی بدون پانچ درم ستوق واجب ہوں گے لین جہ کھے بعد استی اور کی جائے بی گا وہ وستوق جس سے لیا جائے گا بدقا وی قاضی خان می ہے۔

اگرزید نے کہا کہ لے علی عشرة دراہم الا فیرخمت الا غیر اربعت الا غیر النفظ الا غیر اشخین الا فیر واحد یعنی عمرو کے بھی پردی درم الا غیر یا نجی درم کے الا غیر علی درہم کے الا غیر المب ہوں کے اور آگر کہا کہ لے علی عشرة دراہم الا غیر الربعت الا غیر اشنین الا غیر واحدتواس پر چھ درم واجب ہوں کے اوراگر کہا کہ لے علی عشرة دراہم الا غیر اربعت الا غیر النفظ الا غیر واحد الله غیر دو درم الا فیر ایک درم کے واجب ہوں کے اوراگر کہا کہ لے علی عشرة الا غیر النفظ الله علی دو درم الا فیر ایک درم کے واجب ہوں کے اوراگر کہا کہ لے علی عشرة الا فیر الله غیر دو درم الا فیر ایک درم کے واجب ہوں کے اوراگر کہا کہ لے علی عشرة الا فیر الله فیر ایک درم کے واجب ہوں کہا کہ دیا ہوں ہو کہا کہ درم میا النفو درم الا آخر درم جیں تو اس پر آخر درم واجب ہوں کے اس واسطے کہ پہلے اسٹنا وے دی درم سے نو درم نکل کے تو ایک درہم یا تی رو گیا گھر جب اس نے دومر ااسٹنا و کیا تو آخر میا جب اس کے اس واسطے کہ پہلے اسٹنا وے دی درم الا آخر ادراگر اقرار کیا کہ ذید کے جھی پردی درم الا بات درا الا پائی درم بیری و درم الا ایک درم بی تو اس کرنا جا ہے کہا خیر مستنی لیمنی الا تین درم الا ایک درم بیری تو دو درم باتی درم بیری تو دو درم باتی درم بیری تو دو درم باتی و دو درم باتی درم باتی درم بیری تو دو درم باتی درم باتی درم باتی درم باتی درم بیری تو دو درم باتی درم کی درم درم کی درم باتی درم

نے اقر ارکمیا ہے وہ دائیں طرف لکھے جائیں اور پہلا استناء بائیں طرف لکھا جائے بھر دوسرا استناء دائیں طرف لکھا جائے بھر نیسرا استثناء بالهمين جانب اور چوتغاوا تمين جانب على بذاالقياس تمام استثناءآ خرتك اسي طور سے لکھے جائميں چھروا تعين طرف كے اعداد كوجمع کر کے اس میں سے بائمیں طرف کے اعداد کا مجموعہ گھٹایا جائے جو باقی رہے وہی اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ بعض مشائخ رحمہم الند تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر استناء کے بعد استناء بیان کیا حالا نکہ دوسرااستناء متغرق ہےتو پہلا استناہ بچے ہوگااور دوسرا باطل ہوگا مثلاً یوں اقرار کیا كه مجه پردس درم الا پانچ ورم الا دس ورم بین تو اس پر پانچ ورم لا زم بون كے اوراگر پبلاا شتنا بمتغزق مود وسرامتغزق نه بهومثلا یون کہا کہ جمھے پر دس درم الاوس درم إلا جار درم جي تو اس صورت جي تين قول جي ايك بيك اس پردس درم واجب ہوں كے اور بہلا استناء بسبب استغرق کے باطل ہوگا اور دوسرا باطل ہے مشتنیٰ ہونے کی وجہ ہے باطل ہے اور دوسرا قول ریہ ہے کہ اس پر جار ورم واجب ہوں گی اور دونوں استثناء سی جی میں اس لیے کہ کلام کا اعتبار آخر پر ہوتا ہے اور آخر کلام میں اس نے جار درم کا اقرار کیا اور مشائے نے فرمایا کہ یہی تول اقیس ہےاور تیسرا قول میہ ہے کہ اس پر چھودرم واجب ہوں گے اس لیے کہ پہلا اسٹنا ، باطل ہےاور دوسراا سٹنا ، اوّل کلام سے متعلق ہوگا ہیں دس میں سے جار نکلنے کے بعد جھ باقی رہیں مے اور بیقول ضعیف ہے۔ بیسب اس صورت میں نے کہ دونوں استناء کے درمیان عطف نہ ہواورا گرعطف ہومثلاً یوں کہا کہ مجھے پر دس درم الا پانچ درم والا تین درم ہیں یا مجھ پر دس درم الا پانچ و تین جیں تو دونوں استثناء ملا کر دس ہے کم کیے جائمیں کے پس اس پرصرف دو درم لازم ہوں کے اور اگر دونوں استثناء ایسے ہوں کہ جمع کرنے سے متنظر تی ہوجاتے ہوں مثلاً بول کہا کہ مجھ پروس درم بدون سات و تین درم کے ہیں تو بعضوں نے فرمایا کہ اس بروس درم واجب ہوں گے کیونکہ واؤ کے سبب ہے دونوں استثناء جمع ہو گئے اور جمع ہوکرانہوں نے مشتنی منہ کواستغیراق کرلیا پس کو یا اس نے کہا کہ مجھ پر دس درم بدون دس درم کے ہیں اور اس صورت میں استناء باطل ہے اس واسطے دس درم کا اقر ارتیجے ر بااور بعضوں نے کہا کہ اس پرتین درم واجب ہوں گے اور اس واسطے کہ لان الواوس استثناء ہ فان قال لیلی درہم و درہم و درہم الا در ہاو در ہما و درہما پلز مہ ثلثة اقوال كذا في النع التي وجدتها لعني اگركها كهزيد كے جھ يرايك درم وايك درم وايك درم سوائے ايك درم وايك درم وايك درم ك ہے تو اس پر تین درم لا زم ہوں گے ،ای طرح اگر کہا کہ جھھ پر تین درم سوائے ایک درم وایک درم وایک ورم کے ہیں تو بھی مہی تھم ہے ای طرح اگر کہا کہ مجھ پر تین درم بدون ایک درم و دو درم کے ہیں تو بھی تین درم لازم آئیں کے اور اگر کہا کہ مجھ پر دس درم بدون پانچ یا چھ درم کے بیں تو اس پر جار درم لازم ہول گے اور اگر کہا کہ جھ پر ایک درم ایک درم ایک درم ہے تو اس پر ایک ہی درم واجب ہوگا ایسے ہی اگر بدون واؤ کے ہزار ہار کھرار کرے تو ایک ہی درم لازم آئے گار سراج الو ہاج میں ہے۔

اگر کہا کہ لفلان علی غیرورہم فلال محق کا جھ پرسوائے درم کے ہت آس پر دو درم الازم ہوں گے گویا اس نے یوں اقر ارکیا کہ جھ پرالف درہم خلال تحقی کا بھی پرغیر بزار درم کے ہت تھی اس پر دو بزار درم الازم ہوں کے اورا سکے شل دوسرا ہے اورا گر کہا لفلان علی غیرالف درہم فلال تحقی کا بھی پرغیر بزار درم کے دو احالہ کا ہے لیا گر برا درم الازم ہوں گے اورا گر زید نے کہا کہ بیدوار فلال محقی عمرہ کا ہے سوائے ایک حصہ کے اس دار عمر و کو و الد کا ہے لیا اگر اللہ کہ بیان کہ عمرہ کے اس میں سے دوس کے اور اس کے اقر ارکے جائز رکھا جائے گا کہ جائے گا اورا گر ملاکر بیان نہ کیا تو بھر بعد کو اس کا بیان اس دار کے حصوں کی بابت قبول نہ ہوگا اور تمام دار عمرہ و کو دے کر کہا جائے گا کہ بین قبول نہ ہوگا اور تمام دار عمرہ و کو دے کر کہا جائے گا کہ جس قدر تیرا بی چیا ہی ہے اور اگر کہا کہ بین اور اگر کہا کہ بین اور اگر کہا کہ بین مگر بین ملام کے واسے اور بیان کردے کہ س قدر حصد ہے بین محمول کا ہوا ہائے گا کہ بین ملر سے اور اگر اور کہا کہ بین مگر بین ملام کہ بین مگر بین ملام کہ بین مگر کا ہے تو ہوائی اس کے اور اگر کہا کہ بین مگر دین ملام کہ بین مگر کا ہے تو بھی بین تھم ہے اور اگر کہا کہ بین ملام عمرہ کا ہے اور بیا

دوسراغلام عمروکا ہے گر بہلا غلام میراہے تو اس کا قول تبول نہ ہوگا اور تصدیق نہ کی جائے گی اور دونوں غلام عمروکو دلائے جا تیں گادر خالم کے دوسراغلام عمروکا ہے گرکہا کہ بیغلام عمروکا ہے گرکہا کہ بیغلام عمروکا ہے اور بیدوسراغلام خالد کا ہے گر اور خالد کے واسطے شخص اقر ادرکرنے والا غلام کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور خالور اگر کہا کہ بیغلام عمروکا ہے اور بیدوسراغلام خالد کا ہے گر پہلے کا آدھا بحرکا ہے اور دوسرے کا آدھا زید کا ہے تو موافق اس کے اقرار کے جائز رکھا جائے گا اور بہلی خالور بھی خالور بھی جاری ہے بیمسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ فلال محتص کے جمھے پر بزار درم بین بیس بلکہ باخی سودرم بین قوان پر بزار درم لازم آئیں گیا واراگر کہا کہ ذید کا جو قصل ہودہ واجب ہوگا اور جیداور دی درموں میں بھی بہن تھم ہے۔
جمھے پر درم ابیض نہیں بلکہ کا جب دومقد اروں کے درمیان آئے بس اگر مقرلہ (اوقت موں تو مقر پر دونوں مال لازم آئی کس گے خاہ دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ خواہ دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ وارد دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ وارد بیس ہوگا اور اگر جنس متحد ہوئو دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ وارد بیس ہوگا اور اگر جنس متحد ہوئو دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل ہودہ وارد بیس ہوگا اور اگر جنس متحد ہوئو دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل ہودہ وارد بیس ہوگا اور اگر جنس متحد ہوئو دونوں مالوں میں ہوئوں مال لازم آئیس کے سے خوزیا دہ اور افسل ہودہ ہوئوں مالوں میں ہوئوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل ہودہ کیا کہ کا دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل ہودہ کیا ہوئی سے جوزیا دہ اور افسل میں سے دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل میں سے جوزیا دہ اور افسل میں سے جوزیا دہ اور افسل میں سے دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل میں سے جوزیا دہ اور اس میں سے دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افسل میں سے دور سے دور سے میں سے دور سے دور سے میں سے دور سے دور

ا گرزید نے کہا کہ مجھ پر عمرو کی ایک گون ردی گیہوں کے آئے گی ہے نہیں بلکہ حواری (۲) کی ہے تو وہ حواری میں ہے قرار دیا جائے گا اور شرح شافی میں حسن بن زیاد کی کماب الا ختلاف ہے منقول ہے کہ اگر کہا کہ زید کی مجھ پر دقیق حواری ہے نہیں بلکہ حستا کارہے اس پر حواری لا زم ہوگی اور اگر کہا کہ ایک کر گیہوں نہیں بلکہ کر آٹا ہے تو دوکراس پر لا زم آئیں گے بیمجیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کا مجھ پر ایک رطل بنفشہ ہے تہیں ایک رطل خیری ہے تو اس پر دونوں لا زم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ برایک رطل جمینس کا تھی ہے تہیں بلکہ گائے کا تھی ہے تو اس پر دورطل واجب ہوں گے ریبسوط میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ فلاں شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ فلاں شخص دوسرے کے ہیں تو دونوں مال اس پرلازم آئیں گے۔ای طرح اگر فلاں دوسراشخص پہلے شخص کا مکاتب یا غلام ماذون مقروض ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اگر غلام مقروض نہ (<sup>m)</sup> ہوتو استحسانا ایک ہی ہزاراس پر واجب ہوں گے بیرمحیط سرحسی ہیں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پڑعمرو کے ہزار درم ایک ہاندی کے دام ہیں جواس نے میرے ہاتھ فروخت کی تھی نہیں بلکہ میرے ہاتھ وہ باندی خالد نے ہزار درم کوفروخت کی تھی تو زید پر ہرا یک کے ہزار درم لازم آئیں گے لیکن اگر خالدا قرار کر دے کہ یہ باندی عمروہی کی تھی تو استحساناً زید پر ایک ہزار <sup>(س)</sup> درم واجب ہوں گے میہ حادی میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ بیفلام عمرو کا ہے بھر کہا کہ خالد کا ہے تو عمر و کے نام ڈگری ہوگی اور اگر مقر نے بدون حکم قاضی عمروکودے دیا تو خالد کے داسطے اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور اگر بھکم قاضی دے دیا تو ضامن نہ ہوگا میر بھیط سزدسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بیغلام عمرہ سے غصب کیا ہے نہیں بلکہ بھر سے غصب کیا ہے تو غلام عمرہ کو سلے گا اور بھر کو غلام کی قیمت وین پڑے گی خواہ زید نے وہ غلام عمرہ کو بحکم قاضی دیا ہو یا بلاتھ کم قاضی دیا ہو۔ مثل غصب کے ود بعت اور عاریت کی بھی تھم ہے اور بیقول امام محدر حمتہ اللہ علیہ کا جس اگر پہلے کو بھکم ہے اور بیقول امام محدر حمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر پہلے کو بھکم قاضی ویا ہے تو ضامن ہوگا میں ہے۔ قاضی و سے دیا تو دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور اگر بلاتھم قاضی ویا ہے تو ضامن ہوگا میں ہے۔

ا چندروز کے واسطے لیماجس کو ہمارے عرف میں دست گردال ہو لتے ہیں ا

<sup>(</sup>١) لعنى خالد ١١ (٢) و سفيد جهانا جواميده ١١ (٣) بلك محض غلام ماذون جورا (٣) اول كرواسطة ١١

#### مسكله مذكوره مين امام ابو بوسف ومشاللة معصيط مين منقول روايت الم

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ بیہ بزار درم جھے عمر و نے و و بعت دیے چیں تیس بلکہ بحر نے ویتے ہیں اور عمر و غائب ہے ہی بحر نے وہ درم لے لیے پھر عمر و حاضر ہوا ہیں اگر زید ہے ان درموں کے مثل درم لے لیے تو بحر پھر زید ہے پچھوبیں لے سکتا ہے اور اگر عمر و نے آ کر بکر ہے وہ درم لے لیے تو بکر پھر زید ہے اس کے مثل لے گا یہ بچط عمل ہے۔

زید کے قبضہ میں ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ بید درم عمر و کے ہیں چھراس کے بعد کہا کہ ہیں بلکہ بکر کے ہیں تو بید درم عمر و کوملیس کے بیریجیط میں سزحتی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بیددارعمرد کا ہے پھراس کے بعد کہا کہیں بلکہ خالد کا ہے تو عمرد کو ملے گااور بکر کو یکھی نہ ملے گا۔ای طرح اگر کہا کہ بیددارعمرد کا ہے پھر بعداس کے بعد کہا کہ عمر و کا اور بکر کا ہے یا میرااور عمروکا ہے تو تمام دار صرف عمر و کو ملے گا۔اگر پہلے ہی ہے ملاکریوں کہا کہ بیددار عمرود بکر کا ہے تو دونوں کو برا برتقسیم ہوگا میں مبدوط میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ یہ غلام میر ہے ہے ہا عمرو کا مال مضار بت ہے پھر کہا کہ عمرو نے مجھے پانچ سو درم ویئے تھے میں نے اس سے بیغلام خریدا ہے اور عمرو نے کہا کہ بلکہ میں نے مجھے میہ غلام دیا ہے تو عمرو کا قول قبول ہوگا اور غلام اس کو ملے گا اور میں تھم عروض وعقار و کیلی ووزنی وغیرہ چیزوں میں جاری ہے میعیط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے سوورم وسود بناراورایک کر گیہوں عمرو کے فصب کیے جین تنہیں بلکہ بکر کے فصب کیے جیں تو زیدیر دونوں میں سے ہرایک کے واسطے بیسب چیزیں لازم آئیں گی اورا گرید چیزیں معین ہوں توسب پہلے فض یعنی عمروکو ولا دی جائیں گی اور بکرکواس کے مثل ولا دی جائیں گی سیمین میں لکھا ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے عمرو سے ہزار درم فصب کر لیے اور بکر سے سودینار فصب کیے اور خالدے ایک کر گیہوں فصب کیے ہیں توجب کے بین تعلیم کے ہیں توجب کو شخصیت کے ہیں توجب کو شخصیت کے ہیں توجب کو ڈانڈ و بی بڑے کی رہی جامزھی میں ہے۔

آگرزید کے عمر و پر دس درم ابیض اور دس درم اسود بیں پس قرض خواہ نے کہا کہ بیں نے تھے ہے ایک درم اسود وصول پایا ہے نہیں بلکہ ابیض وصول پایا ہے یااس کے برتکس کہااور قرض دارنے کہا کہ دونوں تو نے جھے سے وصول کر لیے بین تو ایک درم ابیض کا وصول کر نالا زم آئے گا اور اگر قرضہ بین دس درم اور دس دیتار ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ میں نے تھے سے ایک دینار وصول پایانیں بلکہ ایک درم وصول پایا اور قرض دار نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے ایک درم وایک دینار وصول کیا ہے تو دونوں کے وصول پانے کا تھم کیا جائے گا بیجیط میں ہے۔

اگرزید پرایک چک بی سودرم اور دوسری چک بی سودرم ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ بیں نے اس چک کے درموں سے دی درم وصول پائے ہیں نہیں بلکہ اس دوسری چک بی سے دی درم پائے ہیں تو بیدی درم قرار دیئے جائیں گے زید کو اختیار ب چاہے جس چک میں سے شارکرے بیمسوط میں ہے۔ اگرزید کے عمرو پرسودرم ہوں اور بکر پر دوسر سے سودرم ہوں اور برایک قرض داردوسر کا کفیل ہے اور ہر مال علیحدہ چک عمی ہویا دونوں ایک بی چک عمی تحریر ہوں پس زیدنے کہا کہ عمی نے عمرو سے دی درم لیے جین بیں بلکہ بکر سے لیے جین تو ہرایک سے دی درم وصول پانے لازم کیے جائیں گے۔ای طرح اگر دو شخصوں نے لیعنی عمرو و بکر نے خالد کی طرف سے شعیب کے لیے کفالت کی اور شعیب نے کہا کہ عمل نے عمرو سے دی درم پائے نہیں بلکہ اس سے پائے جین تو دونوں سے پانا دی دی درم کالازم کیا جائے گا یہ محیط عمل ہے۔

اگرزید کے عمرو پر بزار درم ہوں پس زیدنے کہا کہ تو نے سودرم ان عیں سے اپنے ہاتھ ہے بچھے دیئے ہیں پھر کہا کہ بیں بلکہ اپنے غلام کے ہاتھ عمیں بیدورم بچھے بھیجے دیئے ہیں تو بیسونئ درم اقرار پاکیں گے اس سے زیادہ وصول پا تا اس پر لازم نہ کیا جائے گا اور اگر عمر و کی طرف سے فالد گفیل ہواور زید نے کہا کہ عمل نے تھے سے درم پائے ہیں نہیں بلکہ تیر کے قبیل فالد سے پائے ہیں تو ہرا یک سے سودرم پانے کا تھم اس پر ہوگا پھراگر زید نے عمر وو فالد ہرا یک سے تتم کینی جابئ تو دونوں پر تسم ندائے گی بیھادی عمل ہے۔

نید نے اپنے قرض دار عمرو سے کہا کہ میں نے تھے ہودرم وصول پائے پس عمرو نے کہا کہ اور دس درم میں نے تھے بھیج دیا اور ایک کپڑاوی درم کو تیرے ہا کہ اور خت کیا ہے اور زید نے کہا کہ تو نے بھی کہااور بیای سومیں داخل ہے تو تسم ہا کا قول دیے اور زید نے کہا کہ تو نے بھی کہااور بیای سومیں داخل ہے تو تسم ہا کا قول بول ہوگا اور ایک کپڑا اور نید بھی مشائخ نے کہا کہ اگر عمرو نے کہا کہ دس درم میں نے تھے بھیج دیے الی آئر قرق لیمی بدون لفظ اور کے بیان کیا اور زید نے تصدیق کی تو سودرم مع نے تھے دیتے کہا کہ دونوں صورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی مشائخ رحم میں اللہ نے کہا کہ دونوں صورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے اور بھی میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے دونوں صورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے دونوں صورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا زم ہول گے دونوں صورتوں میں سوجی میں سوجی درم وصول پا تالا نور سورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا نور سورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا نور ساتھ کے دونوں سورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا نور سورتوں میں سوجی درم وصول پا تالا نور سورتوں میں سوجی درم وصول پا تالان میں سوجی درم وصول پا تالان میں سوجی درم وصول پا تالان میں سوجی میں سوجی درم وصول پا تالان میں سوجی سورتوں میں سوجی درم وصول پا تالان میں سوجی درم وصول پا تالان میں سوجی درم وصول پا تالان میں سوجی درم وصول بالوں کے دونوں سورتوں میں سوجی درم وصول بالوں کے دونوں سورتوں میں سوجی درم وصول بالوں کے دونوں سورتوں کے دونوں کے دونوں سورتوں کے دونوں کے دونوں سورتوں کے دونوں س

زید نے عرو سے ایک متاع خریدی پھر عرو نے کہا کہ میں نے زید سے دام وصول پائے پھر کہا کہ جھ پرزید کے ہزار درم سے میں نے بدلا کر دیا تو عمرو کی تقدین نہ کی جائے گی اور اگر ہوں کہا کہ میں نے تھے سے استیفا عمن کرلیا پھر کہا کہ میں نے تیر سے تر ضد سے بدلا کر دیا ہے تو تھد این کی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ تو نے جھ سے اس کی براء ت کر لی ہے تو بھی بہی تھم ہوگا اور اگر بدلا کر نا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تھے سے دام وصول کرنا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تھے سے دام وصول پائے ہیں تو اس کی تقد بی کی جائے گی اور اگر بوں کہا کہ میں نے تھے سے شن وصول پایا ہے نہیں بلکہ جو تیر سے ہزار درم جھ پر آئے تھان سے بدلا کر دیا ہے تو تقد بی نے اور اگر بوں کہا کہ میں نے تھے سے دام بھر پائے ہیں نہیں بلکہ اس قر ضد سے جو تیرا ہم تھے برآ تا تھا بدلا کر دیا ہے تو تقد این کی جائے گی ہے تھیں ہے۔

گياريو(6 بارې

جو مال کسی شخص کو کسی شخص سے ملااس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکرنے
اور جو مال اپنا کسی شخص پر ہے اس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکرنے کے بیان میں
اگرزیدنے کہا کہ یہ چیز جھے عمرونے دی ہاوریہ چیز بکر کی ہے ہیں اگر عمرونے اقرار کیا کہ یہ چیز بکر کی ملک ہے اس نے
جھے زید کو دینے کا تھا کو ریکرنے اس کی تقدیق کی تو زید کو افتیار ہے دونوں میں ہے جس کو چاہے واپس کر دے اور اگر بکرنے
زید کو دینے کے واسطے تم دینے سے انکار کیا تو زیداس کو عمر و کو ضاور زید عمرونے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اگر عمرو و بکر ہرا یک نے

ا بی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر دکو ملے گی اور بکر کے واسطے زید کچھ ضامن نہ ہوگا اور جب زید نے عمر وکوو ہ چیز واپس کر دی تو خواہ عمر و مالک ہویا نہ ہوزید بری ہوگیا ہے مجیط سزھسی میں ہے۔

زید کے پاس بڑار درم بیں اس نے کہا کہ یہ بڑار درم عمرو کے بیں اور جھے فالد نے دیئے بیں لیس اگر فالد نے اس سے کہ یہ بڑار درم عمرو کے بیں اور میں نے اس کے حکم سے زید کو دیئے بیں تو بڑار درم عمرو کے بوں گے اور اگر فالد نے اس سب سے انکار کیا اور ہڑار درم پر اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو زید یہ درم عمر وکود سے فالد کو نہ دے پھراگر بدون حکم قاضی کے عمروکو دیئے بیں تو فالد کے واسطے ضامن ہوگا بشر طیکہ فالد بیس میں عمروکی طرف سے یہ بڑار درم زید کود ہے کے واسطے مامور کے نہ تھا۔ اگر اس نے اس میں سے کول کیا تو زید پھو ضامن نہ ہوگا اور اگر زید نے بیکم قاضی عمروکود ہے بھوں تو امام ابو پوسف کے نز دیک فالد کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور اگر زید نے کے ضامن ہوگا یہ محیط میں ہے۔

زید کے قبضہ میں ایک با ندی ہے اس نے کہا کہ بیعمروک ہے اس نے مجھے ودیعت دی ہے پھر کہا کہ بلکہ خالد کی ہے اس نے مجھے ودیعت دی ہے اس کی ہے تو عمرو کے نام ڈگری ہوگی آئی محیط سرحسی میں ہے۔

نواور بن ساعد میں امام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ زید کے پاس ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ بید درم عمر و کے ہیں جھے خالد نے ود بعت رکھنے کو دیتے ہیں اور عمر و نے کہا کہ مید میرے ہیں تو نے جھے سے خصب کر لیے ہیں تو امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مید درم عمر وکو دلا دوں گا بھرا گر خالد آیا اور اس نے عمر و کے درم ہونے سے انکار کیا تو زید دوسرے ہزار درم خالد کوڈا تا و رہے گا اور عمر و سے بھی الدکوڈا تا و رہے گا اور اس نے عمر و کے درم ہونے سے انکار کیا تو زید دوسرے ہزار درم خالد کوڈا تا و رہے گا اور عمر و سے بھی اللہ کوڈا تا میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میہ ہزار درم عمرو کے بین خالد نے جھے قرض دیئے ہیں اور دونوں نے اپنی اپی ملک کا دعویٰ کیا تو یہ درم عمر و کو دلائے جا کمیں گے اور خالد کے زید پر دوسرے ہزار درم لا زم ہوں گے بیخلاصہ میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک غلام ہوائ نے کہا کہ بیغلام عمرو کا ہے میرے ہاتھ اس کو خالد نے بیچا ہے اور عمرو و خالد ہرایک نے غلام کا دعویٰ کیا تو غلام عمرو کو دلایا جائے گا بشر طیکہ و وہتم کھا لے کہ میں نے خالد کو فروخت کرنے کا حکم نیس ویا تھا اور بائع کے واموں کی ڈگری زید پر ہوگی نیمبسوط میں ہے۔

معقی میں میں بن ابان نے امام محدر متداللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں مال ہاس نے کہا کہ جھے آ دسے نفع کی مضار بت پر عمرو نے دیا ہی حالا نکہ عمرو غائب ہے پھرزید نے کہا کہ جو پچھ میں نے اقرار کیا تھا کہ یہ مال عمرو کا ہاس نے آد صفافع کی مضار بت پر بچھے دیا ہے سب میں نے باطل کیا اس مال میں اس کا پچھ میں ہے یہ مال خالد کا ہے۔ اس نے جھے آ دسے نفع کی مضار بت پردیا ہو افرو خت کراور انفع اٹھا نفع کی مضار بت پردیا ہو اور میا للہ حاصر ہاں نے تھد ای کہ میں نے بچھے دیا ہو آس مال سے خرید و فرو خت کراور انفع اٹھا پھر عمرو آیا تو یہ مال اس کا مضار بت پر قرار دیا جائے گا اور جو پچھ نفع آیا ہے وہ زید اور معرو کے در سیان پس زید نے خرید ااور نفع اٹھا پھر عمرو آیا تو یہ مال اس کے مثل مال خالد کو ڈائڈ دے گا اور ہی تھم وہ بعت میں جاری ہو اگر زید نے کہا کہ یہ مال میرے پاس عمرو کی وہ بعت ہے حالا نکہ عمرو غائب ہے پھر کہا کہ میں نے اپنا اقرار باطل کیا یہ مال میرے پاس خالد کو و بعت میں ہوگا اور غالہ کہ یہ مال نید کے باس تلف ہوگیا تو عمرو کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور خالد کے واسطے ضامن ہوگا یہ چو میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میہ ہزار درم عمرو کے ہیں اس نے مید درم میرے پاس خالد کے ہاتھ ود بعت رکھنے کے بھیجے ہیں اور ان

دونوں نے اپنی اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر و کولیس گےلیکن اگر عمر و کہے کہ میر ہے نہیں جی تو خالد کولیس گے اور خالد الجبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مال معین اپنے مرسل لیمن بیجنے والے کے غائب ہونے کی حالت میں واپس کر لیے بیمچیط سزتسی میں ہے۔ اگر زید نے افر ارکیا کہ میرغلام جو میرے قبضہ میں ہے عمر و کا ہے عمر و نے اس کو خالد سے خصب کر لیا

ہے تو عمرو کے تام غلام کی ڈگری ہوگی 🖈

اگرزید نے کہا کہ بیٹوعمروکا ہے اس نے خالد کے ہاتھ میرے پاس بھیجا تو ام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیٹو عمرو کو اپس دے اور زید کواس کی قیمت خالد کو دی پڑے گی بشر طیکہ و وائی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور زید نے بدوں علم قاضی کے عمر و کود ید یا ہواورا گربھکم قاضی دے دیا ہے قو ضامن نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس قول پر خالد کے واسطے پھے ضامن نہ ہوگا یہ قاضی ویا قاضی خان میں ہے۔ اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیغلام جو میرے قبضہ میں ہے عمروکا ہے عمرو نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے قو عمرہ کے نہ ہوگی خواہ زید نے و موغلام عمر و کو بھکم قاضی دیا ہو یا بلا تھم قاضی ویا ہو یہ جیط میں ہے۔ اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیٹر کا عمروکا بیٹا ہے میں نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے اور عمرو نے کا دعویٰ کیا اور خالد نے دعویٰ کیا کہ بیٹر کا عمروکا بیٹا ہے میں نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے اور عمرو نے کا دعویٰ کیا اور خالد نے دوگئی کیا کہ بیٹر کا عمروکا بیٹا ہے میں نے اس کو خالد کے صاحبہ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا ہے اس نے اس کو میر دے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تھیں نے اس کو میر دے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تھی اس نے اس کو میر دے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تھی اس نے اس کو میر دے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تم الد بیٹر کا عمروکا کیٹا تھوں کی تھیں خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیٹر کا عمروکا بیٹا تم ادر یا سے گا اگر و دوگوئی کر سے اور اپنچی لیسٹی خالد کا نہ ہوگا ہے میس میں ہے۔

ایک درزی نے اقر ارکیا کہ یہ کپڑا جومیرے قبضہ میں ہے عمرو کا ہے جھے خالد نے سپر دکیا ہے حالا نکہ دونوں میں ہے ہر ایک اپنی اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے تو کپڑا عمرو کا قر ار دیا جائے گا اور یمی تھم رنگریز و دھو نی وسونار وغیرہ تمام کاریگروں کا ہے اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک درزی دوپر ہے کے واسطے یعنی خالد کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا یہ فرآوی قاضی خال میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بیکٹر اجھے قمیض قطع کرنے کے واسطے خالدنے دیا ہے حالانکہ بیکٹر اعمر و کا ہےاورد ونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو اس کو لیے گاجس نے زید کے سپر دکیا ہے دوسرے کو پچھونہ طے گا کذاتی الحاوی۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے یہ کیڑا عمرو سے عاریت مانگا اس نے خالد کے ہاتھ میر سے پاس بھیج دیا ہے تو عمروکو سلے گا اوراگر

یوں کہا کہ خالد نے جھاکو یہ کیڑا عمرو سے عاریت لا دیا ہا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو خالد کو دیا جائے گا پینی اپنی کو یہ بچیا سرحسی میں ہے۔

کتاب الاصل میں ہے کہ اگرزید کے عمرو پر بڑار درم قرض کے اس کے نام سے ایک چک میں تحریر ہیں پھرزید نے اقرار کر

یا کہ جو مال اس چک میں ہو ہ خالد کا ہے تو یہ جائز ہے اور دصول کرنے کا حق وکیل کو حاصل ہوگا موکل وصول نہیں کرسکتا ہے گئن سے صورت سے وصول کرسکتا ہے کہ وکیل ( بینی تقرب ) اس کو وکیل کر سے اور قضا بائے اہل کو قدیمی نہ کور ہے کہ مقرلہ کو بدون مقرکی طرف سے وکیل مقرر ہونے کے وصول کرنے کا اختیار ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ کتاب الاصل میں جوتھم نہ کور ہے وہ اس صورت پر محمول اس ہوگا مقرکہ و حاصل ہوگا مقرکہ و حاصل نے اگر ادکاریا ہو کہ سبب قرض کا مباشر بھی مقرمیری اجازت اور وکیل مقرد کرنے سے ہوا ہے اور اگر مقرکہ و حاصل نے اس کو سبب قرض کے مباشر ہونے کی اجازت دی ہے تو وصول کرنے کا حق مقرلہ کو حاصل ہوگا مقرکہ و حاصل نہ وگا میر کیا حاصل نہ ہے۔

اگر زید نے اقر ارکیا کہ جو کچے میراقر ضدعمرو پر ہے وہ بکر کا ہے اور زید کے عمرو پرسو درم ایک چک عمل اور دس وینار دوسری چک میں تھے ہیں زید نے کہا کہ میں نے اسپنے اقر ارمیں صرف درم ہی مراد لیے تھے لیکن بکر نے دونوں کا دعویٰ کیا تو دونوں قریضے بکر کو ملیں کے اور اگر ذید عائب ہو گیا تو بحر کو عروب مال کا تقاضر کرنے کا اختیار نیس ہے اور اگر عروف اقر ارکرلیا کہ زید نے بحر کے واسطے اس قر ضد کا اقرار کیا ہے تو عمرو پر بحر کو دیے ہے واسطے اس قر ضد کا اقرار کیا ہے تو عمرو پر بحر کو دیے ہے واسطے جرنہ کیا جائے گا اور اگر عمرونے بکر کو دے دیا تو بری ہوجائے گا اگر زید کے عمرو پر بڑا رورم ہوں اس نے اقرار کیا کہ اس میں ہے آ دھے بکر کو جائز ہے اور زید بی وصول کر کے اس میں ہے آ دھے بکر کو وی گا اور اگر بر نے زید پر ضان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیری بلا اجازت واقع ہوا اور زید نے کہا کہ تیری اجازت سے ہو مقر کی کا قول قبول ہوگا اور اس پر صان نہ آ کے گی اور اگر اجازت کا دعویٰ کیا تو مقرضا میں ہوگا بشر طیکہ برتم کھا لے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی ای طرح آگر میدا مرسلم یا بھی یا کہ یک کی اور آگر ہونے کے خصب میں واقع ہوتو بھی بی تھم ہے کذا فی الحادی۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جوم ری ود بعت محرو کے پاس ہوہ وظالد کی ہو جائز ہاور خالد کو عمرو سے لینے کا اختیار نہیں ہے لکین زیداس سے لے کرخالد کود ہے گااورا گرعرو نے خالد کود سے دیتے تو وہ بری ہو گیااورا گرزید کی عمرو کے پاس چند چیزیں و د بعت ہوں اور زید نے کہا کہ میں نے اپنے اقرار میں بعض چیزیں مراد لی ہیں تو اس کی تقد بی نہ کی جائے گی اورا گرعرو نے کہا کہ جھے زید نے کھے ود بعت نہیں دی ہواور خالد نے کہا کہ میری با اجازت تھے ود بعت دی ہوتو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ خالد تم کھالے کہ میر کی با اجازت اس نے ود بعت زید کو واپس و سے دی با اجازت اس نے ود بعت زید کو واپس و سے دی با اجازت اس نے ود بعت زید کو واپس و سے دی با اجازت اس نے دو بعت زید کو واپس و سے دی با احال میں اور تم لینے کاحق زید کو ایس و سے دی ہوگا تو تم لینے کاحق زید کو ایس و میں ہوگا بشر طیکہ اس نے خالد کی اجازت سے عمر وکوود بعت دی ہو بیمب وط میں ہے۔

باربو(6 بارب

اینے اقرارکوایسے حال کی طرف نسبت کرنے کے بیان میں کہ جس حال میں اقرار سیجے نہیں اور اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی حالت نابالغی میں بگر کے واسلے بزار درم کا اقرار کیا ہے اور بکرنے کہا کہ بیں بلکہ تو نے بعد بلوغ کے میر ہے واسطے بیا قرار کیا ہے توقتم ہے مقر کا قول قبول ہوگا ای طرح اگر کہا کہ میں نے سوتے میں بکر کے واسطے ایہ اقرار کیا ہے میں اقرار کیا ہے میں اقرار کیا ہے کہ میری تشم اس وقت معتبر نہتی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر کہا کہ میں نے ایس حالت میں اقرار کیا ہے کہ بسبب برسام لیا گئی ہاری کے میری عقل جاتی رہی تھی اس اگریہ بات وریافت ہو کہ اس کو یہ مصیبت بیاری کی اس طور سے میٹی تھی تو اس پر پچھلازم نہ دوگا اور اگریہ بات دریافت نہ ہوگا ہے میں اگریہ بات دریافت نہ ہوگا ہے۔

اگرشو ہرنے کہا کہ میں نے تھے سے حالت نابالغی میں نکاح کیا ہے اور ورت نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے ایسے حال میں نکاح کیا ہے کہ تو اس وقت بالغ تھا تو شو ہر کا قول تیول ہوگا اور اگرشو ہرنے کہا کہ میں نے تھے سے مجوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور ورت نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے مسلمان ہونے کی حالت میں مجھ سے نکاح کیا ہے تو عورت کا قول تیول ہوگا یہ مجھ میں ہے۔

اگر عورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنی ہاندی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور وہ عورت پہلے باندی تھی پھر آ زاد ہوگئی اور شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے بعد آزادی کے یااس سے پہلے نکاح کیا ہے تو دونوں برابر ہیں نکاح بالا تفاق جائز ہے اوراگر بیر عورت پہلے مجوسہ و پھر مسلمان ہوگئی اور اقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنے مجوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور

ل برسام ایک عاری موتی ہے جس کے سب سے وی کے حواس پریشان موجاتے ہیں اا

مرد نے کہا کہ میں نے اس کے مسلمان ہونے کے بعداس سے نکاح کیا ہے تو مرد کا قول مقبول ہو گااورا گرعورت نے کہا کہ میں نے تھے سے تیری نابالغی کی حالت میں یاسو تے میں نکاح کیا ہے یا ایس حالت میں نکاح کیا ہے کہ میں مغلوب العقل تھی اور مغلوب العقل ہوجاناعورت کا دریا دنت بھی ہواہے تو عورت کا قول قبول ہوگا کذانی الحادی۔

جورہ و مرد میں سے ایک نے اتر ارکیا کہ نکاح غیر شوہر کی عدت میں واقع ہوایا غیر کے نکاح قائم ہونے کی حالت میں یا بدوں گواہوں کے واقع ہوایا اس کے پاس چار منکو حدمو جو دخیں اس وقت واقع ہوایا اس عورت کی بہن اس مرد کے نکاح میں تھی اس وقت اس عورت سے نکاح ہوایا اس کی بہن کی عدت کے زبانہ میں نکاح ہوا ہے تو دونوں میں سے جو شخص ان امور کا بدعی ہواس کا قول قبول نہ ہوگا ہیں اگر شوہران امور کا بدعی ہوتو اس کے اقر ارسے دونوں میں جدائی کرادی جائے گی بیاقا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید نے کہا کہ میں نے اس قلام کواپنی نابالغی میں مکا تب کیا ہے اور خلام نے کہا کہ نیس بلکہ حالت بلوغ میں تو نے مجھے مکا تب کیا ہے تو زید کا قول ہوگا یہ میں طامس ہے۔

۔ اگرزید نے کہا کہ عمرو ہے میں نے بیچیز اُسپے لڑ کین میں لی یا اسی حالت میں لی کہ میری عقل جاتی رہی تھی تو دونوں حالوں میں اس پر مال لا زم ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر کسی آزاد نے اقرار کیا کہ میں نے عمرہ کے واسطے اپنے اوپر ہزار درم کا قرار اپنے غلام ہونے کی حالت میں کیا ہے تواس پر مال لازم ہوگا۔ اس طرح اگر حربی نے اسلام لانے کے بعد اقرار کیا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا قرار اس وقت کیا تھا کہ جب میں امان لے کر دار الاسلام میں آیا ہوں تو مال اس پر لازم ہوگا ای طرح اگر کہا کہ فلاں مسلم دار الحرب میں امان لے کر ہمارے یہاں آیا پس میں نے اس کے لیے اس قدر مال کا اقرار کیا تھا تو مال اس پر ہولازم گا اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقرار دار الحرب میں کیا تھا اور نی انحال و و دار الاسلام میں ہے تو اس پر لازم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرآ زادیاغلام نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقر ارکیا ہے حالانکہ زید غلام ہے تو مقریرِ مال لا زم ہوگا میر پیط سرحتی میں ہے۔

اگرزید نے اپنے غلام کوآ زاد کیا پھر کہا کہ جب تو میرا غلام تھا تب میں نے تیراہاتھ کاٹا تھا اور غلام نے کہا کہ بعد آزادی کے کاٹا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ دا مام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کا قول مقبول و زید ضامن ہوگا۔ ای طرح اگر کوئی حربی سلمان ہوگیا یا ذمی بن کرد ہا پھرا یک مسلمان نے کہا کہ میں نے تیراہاتھ کاٹا در حالیکہ تو حربی دارالحرب میں تھا یا اس قدر تیرا مال کے لیا در حالیکہ تو حربی دارالحرب میں تھا اور حربی نے کہا کہ جو کچھتو نے کیا سب میرے مسلمان ہونے یا ذمی بن جانے کے بعد

ل و و کا فرجود ارالحرب کار ہے والا ہے اور پھھدت کے واسطے اس کے کردار الاسلام میں داخل ہوا ۱۳

بإندى كوآ زادكرنااور بجيركي بإبت اختلاف رونما جونا 🏠

اگرائی ہائدی کوآ زادکر دیا پھر کہا میں نے تھے سے بیچہ آزادکرنے سے پہلے لیا ہے اس نے کہا کہ نیس بلکہ بعد آزادی کے لیا ہے تو بائدی کو داہی کر دے اور دو پی ترافر ہا کہ میں نے تھے سے لیا ہے تو واپس نہ کر ہے گااورا گر کہا کہ میں نے تھے سے باغ ہی کو دائیں نہ کر ہے گااورا گر کہا کہ میں نے تھے سے بعد آزاد کیا ہے اس نے کہا کہ نیس بلکہ پہلے آزاد کیا ہے تو بچہ کے قابض کا قول بول ہوگا اور بھی تھم کما بت کی صورت میں ایساوا تع ہونے میں ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے المالی میں فرمایا کہا گر بچہ دونوں کے قبضہ میں ہوتو عورت کا قول اور اگر و دونوں کے قبضہ میں ہوتو عورت کا قول اور اگر میں دونوں کے باس کواہ ہوں تو عورت سے کواہ تبول ہوں ہے لیکن مدیر کر دینے کی صورت میں ایسے اختلاف میں موٹی کا قول تبول ہوگا یہ محیط سرحمی میں ہے۔

اگرزید نے اپناغلام آزاد کیا پھر عمرونے اقرار کیا کہ میں نے ہزارورم اس غلام ہے اس کے غلام ہوئے کی حالت میں لیے جی اور غلام کی تو انداز کی جو ہے جی سے جی تو قلام کا قول معبول ہوگا۔ ای طرح اگر غلام کو مکا جب کیا پھر یہ اقرار و انداز نہیں ہی تھم ہے اور اگر زید نے اس غلام کوفر وخت کیا پھر ایک فیص نے اقرار کیا کہ میں نے اس غلام ہے سودرم اختلاف واقع ہواتو بھی بھی تھم ہے اور اگر زید نے اس غلام کوفر وخت کیا کہ بیں تو نے اس وقت غصب کیے جی جب میرا غلام تھا تو دوسرے مالک نے کہا کہ بیں تو نے اس وقت غصب کیے جی جب میرا غلام تھا تو دوسرے مالک نے کہا کہ بیں تو نے اس وقت غصب کیے جی جب میرا غلام تھا تو دوسرے کو مال مے گا اور بھی تھم جراحات کے اقرار دا فتلاف میں ہے میراوی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمر و کی آ تکھ عمد ایھوڑ دی پھراس کے بعد زید کی آ تکھ جاتی رہی اور عمر و نے کہا کہ تو نے میری آ تکھ پھوڑی در حالیکہ تیری آ تکھ ثابت تھی اور زید نے کہا کہ ٹیس بلکہ میں نے تیری آ تکھ پھوڑی در حالیکہ میری آ تکھ جا بھی تھی تو عمر و کا قول قبول ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ بیں نے اپنے غلام ہونے کی حالت میں زید کے ولی کوئل کیا ہے اور زیدنے کہا کہ بیں بلکہ بعد آزادی کے تو نے تل کیا ہے تو اس پر پچھلازم نہ آئے گار پچیط سرھی میں ہے۔

اگردومتفاوضین میں سے ایک نے اقرار کیا کہ دوسرے پر شرکت سے پہلے کا زید کا قرضہ ہواور اس دوسرے نے انکار کیا اور نید نے دعویٰ کیا کہ بیقر ضم حالت شرکت کا ہے تو دونوں کے ذمد لازم ہوگا اور اگر ایک نے اقرار کیا کہ بیقر ضم حالت شرکت کا بہلے کا

صرف بھے پر ہے شریک پرنہیں ہےاورزید نے شرکت میں ہونے کا دکوئی کیا تو مال اس پراوراس کے شریک پر لازم ہوگا اوراگر باہم سب نے تقمدیق کی کہ میر قرضہ شرکت سے پہلے کا ہے تو دونوں میں سے کوئی دوسرے کے حصہ قرضہ کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا اوراگر دونوں میں سے کوئی مرگیا یا دونوں جدا ہو گئے بھرا یک نے شرکت میں قرضہ دونوں پر ہونے کا اقرار کردیا تو خاص ای پر لازم آئے گا کذا فی الحادی۔

اگرمسلمان نے مقبوضہ شراب یا سورکا کسی ذمی کے لیے اقرار کیا تو جائز ہے اس طرح اگر ذمی نے کسی مسلمان کے واسطے معین موجود وشراب یا سورکا اقرار کیا تو بھی جائز ہے اوراگر مستبلکہ شراب یا سورکا اقرار کیا تو بھی جائز ہے اوراگر مستبلکہ شراب یا سورکا اقرار کیا جو تلف کر دی ہے تو اس پر قیمت اس کی واجب ہوگی اوراگر کوئی ذمی لے مسلمان ہوگیا چر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ بعی نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد بلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میر مسلمان ہوگیا چر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ بعی نے اس کا سوراس کے اسلام نہ بوگا اورا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک اس پر صاب نہیں ہونے سے پہلے تلف کیا ہونے کی حالت میں یہ شراب ہے۔ ای طرح اگر کسی ذمی نے اپنے حربی ہونے کی حالت میں یہ شراب ہے۔ ای طرح اگر کسی ذمی ہونے کی حالت میں تلف کر دی ہونے کی حالت میں تلف کر دی ہونے اس میں بھی اختیاف نہ کورواقع ہے بیمب وط میں ہے۔

## نېرفو(6 با∕ب☆

ان صورتوں کے بیان میں جونٹر کت کا اقر ارہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں اور اپنی اور دوسرے بیان میں جونٹر کت کا اقر ارہوتی ہیں اور دوسرے پراقر ارکرنے اور کسی دوسرے خص کی مشتر کہ چیز میں اقر ارکرنے اور ایسے اور دوسرے کے اور دوسرے کے واسطے ملک کا اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرکس کے بصنہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ زیدگی اس میں شرکت ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک نے دیک اس کا آ دھا ہے گااورا ہام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار بیان کرنے میں مقر کا قول تبول ہوگا اوراس پراتفاق ہے کہا گر بوں کہا کہ
زیداس غلام میں میراشریک ہے یا بیغلام میر ہاور زید کے درمیان مشترک ہے یا بیغلام میرا اور زید کا ہے تو دونوں میں برابرتقیم ہوگا
اگراپنے اقر ارسے ملاکرکہا کہ زیدوسویں حصد کا شریک ہے تو اس کا قول تبول ہوگا یا بوں کہا کہ بیغلام میرا اور زید کا ہے میرا دو تہائی ہاور
زید کا ایک تبائی ہے تو بھی اس کا قول لیا جائے گا۔ اگر کہا کہ بیغلام میرا اور میر سے ساتھ قلاں وفلاں اس میں شریک ہیں تو امام ابو یوسف
رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک برابر تین حصہ ہو کرتھیم ہوگا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک مقدار بیان کرنے میں مقر کا قول قبول ہوگا یہ
مسبوط میں ہے۔

ابن ساعد نے امام محدر صند اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے کہا کہ عمرہ کے اس غلام میں ہزار درم ہیں تو غلام زید کا ہوگا اور ہزار درم عمرہ کے اس کی گردن پر قرضہ ہوں گے لیکن اگر اس کے اقرار میں کوئی ایسالفظ ہوجس سے غلام کی ذات میں شرکت ٹابت ہو۔ مثلاً یوں بیان کرے کہ میں نے بیغلام خربیدا اس میں عمرہ کے ہزار درم ہیں تو شرکت ہوسکتی ہے اور اگر کہا کہ عمرہ کے اس کیڑے

ل وه كافر جودارالاسلام بن جزيداداكرني كاشرط يربودوباش دكهتاج،

میں ہزار درم بیں اورایسا کوئی لفظ نہ بولا جس ہے کپڑے میں شرکت ٹابت ہوتو بیشر کت نہ ہوگی بلکہ کپڑے میں سے ہزار درم عمر وکو ملیں گے اوراگر کہا کہ اس بر ذون میں عمرو کے ہزار درم بیں تو اس میں سوائے شرکت کے کوئی نسورت نہیں ہے پس شرکت قرار دی جائے گی پیچیط میں ہے۔

اگر کی دار میں ایک بیت معین کی نسبت ایک شریک نے دوسرے شریک کے واسط اقر ارکر دیا تو فی الحال بیا قر ارئیں سی ہے مگر دار کوتھیم کرنے کے بعداگر یہ بیت مقر کے حصہ میں پڑنے و دوسرے شریک کے سپر دکر دے گا اور اگر وہ بیت اس کے شریک کے حصہ میں آیا تو مقر کا حصہ اس کے اور شریک مقراس بیت کے تمام گروں سے اور مقرلہ باتی دار کے نصف سے سوائے اس بیت کے حصہ دار ہوگا۔ ای طرح آگر کی خاص راستہ یا دیوار کا اقر ارکیا تو بھی گروں سے اور مقرلہ باتی دار کے نصف سے سوائے اس بیت کے حصہ دار ہوگا۔ ای طرح آگر کی خاص راستہ یا دیوار کا اقر ارکیا تو بھی ایس ہوگا اور بیشت میں کے ذرد بیک مقرلہ بیت کے آد سے گروں سے اور مقرنسف باتی دار سے صددار ہوگا مثلاً اگر دار کے سوگر ہوں اور بیت دی گرکا ہوتو شخین کے زد یک مقرلہ دیں گر سے اور مقربیتالیس گر سے شرکی ہو گائی دار دونوں میں گیارہ حصول پڑتھیم ہوگا دوحصہ مقرکو کمیں گیا ورامام محمد دمت الندعایہ کے زد کیک مقرلہ و پانچ اور مقربیت کی دوسرے شریک کے دامشتر کہ کے مقرکو پینتالیس گرکا حق سے بی اس کومقر کے حصہ کا دموال دیا جائے گا اس طرح آگر دوشریکوں میں سے ایک نے ایک دار مشتر کہ کے خاص بیت کی دوسرے شریک میں ہوگا یہ محمد میں ہوگا یہ محمد میں ہوگا یہ محمد میں ہوگا یہ مورب تقسیم ہوگا یہ محمد میں ہے۔

اگرایک تمام دوشر یکوں میں مشترک ہے ایک نے اقرار کیا کہاس میں سے درمیانی بیت دوسر کے مخص کا ہے یعنی کسی ٹالٹ اجنبی کے لیے اقرار کیا تو جائز نہیں ہے اور مقرلہ کوا ختیار ہے کہ مقر سے اس بیت کوآ دھی قیمت ڈانڈ لے۔

#### قلت☆

اگرتصف حمام یا تنهائی حمام کا دوسر مے تحص غیر کے واسطے اقرار کیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔

ایک تلوارد و شخصوں میں مشترک ہے اس کا حلیہ کے بندی کا ہے ہیں ایک نے اقر ارکیا کہ اس کا حلیہ زید کا ہے تویہ اقر اراس کے شریک
پر جائز نہ ہوگا اور مقرلہ کو حلیہ کی آ دھی قیمت ڈھلے ہوئے سونے ہے ادا کرے گا۔ اس طرح اگر کسی بیت مشترک کے شہتر کا دوسرے
کے واسطے اقر ارکیا تو مقرلہ کو اس کی آ دھی قیمت دیے گا۔ اس طرح اگر ایک دیوار مشترک کی اینٹوں یا ستون یا چوکھٹا دروازہ کا جو
مشترک ہے کسی کے واسطے اقر ارکر دیا تو بھی میں صورت ہے میں حادی میں ہے۔

اگرایک گھڑوی کپڑوں کی دو شخصوں میں مشترک ہے اس میں سے ایک خاص کپڑے کا کسی شخص کے واسطے اقر ارکیا تو اس کپڑے میں ہے جس قدر حصہ مقرر ہوگاو ومقرلہ کو ملے گا کذانی المبسوط اور بائدی غلام وحیوا نات کا بھی یہی تھم ہے کذانی الحادی۔

ایک دار دو شخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہا کہ تمام دار ہے دسواں حصہ میر ہے حصہ کا زید کا ہے تو جائز ہے اور دار کے دس حصہ کیے جائیں گے اس میں سے پانچ حصہ مقرلہ کو دیئے جائیں گے اور اس نے تمام دار سے دسویں حصہ کا زید کے واسط اقرار کیا ہے اس واسطے ایک حصہ ان پانچ حصوں میں سے زید کو ملے گا اور چار حصہ مقر کے پاس رہیں گے اور اگریوں اقرار کیا کہ تمام وار کا چوتھائی زید کا ہے اور باقی ہم دونوں میں مشترک ہے اور شریک نے اس سے انکار کیا تو مقر کا حصہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان حصوں میں تقتیم ہوگا تین مقر کواور دو حصہ مقرلہ کوملیں کے بیدی طرحتی میں ہے۔

#### دواشخاص میں مشترک ولاء کا بیان ☆

اگرایک داردو شخصوں میں مشترک ہے ایک بیت معین کا زید کے داسطے اقر ارکیاا در شریک نے اس سے انکار کیا گرشریک نے دوسرے بیت معین کا اقر ارکیا اور پہلے شریک نے اس سے انکار کیا تو دار دونوں میں برابر تقسیم ہوگا جس کے دھہ میں اس کا بیت آیا کہ جس کا اس نے مقرلہ کے واسطے اقر ارکیا ہے تو و و بیت مقرلہ کو دے دے گا اور اگر اس کے دھہ میں نہ آیا تو اس کا دھہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان اس بیت اور باتی آ دیسے دار پر سوائے بیت کے تقسیم ہوگا یہ بسوط میں ہے۔

ایک دار دو شخصوں عمروہ خالد میں مشترک ہے پھر آیک عمرہ نے اقرار کیا کہ بیددارہم دونوں اور زید کے درمیان میں تہائی ہے اور خالد دوسرے شریک نے اقرار کیا کہ بیددارہم دونوں اور زیداور بکر کے درمیان جار حصے برابر ہے تواہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے لیعنی زیدوہ خالد کے پاس آئے گا اور جو کچھاس کے قبضہ میں ہے اس کا چوتھائی لے لے گا اور بید چوتھائی عمرہ کے مقبوضہ میں ملاکر دونوں برابر بانٹ لیس گے اور جس قدر خالد کے پاس بچاوہ اس کے اور بکر کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور امام محمد محمد میں ملاکر دونوں برابر بانٹ لیس گے اور جس قدر خالد کے پاس بچاوہ اس کے اور بحل قول امام ابو برابر تقسیم ہوگا اور امام محمد محمد میں سے پانچواں حصہ لے گا اور باقی قول شل قول امام ابو بوسف دحمتہ اللہ علیہ کے میر میں ہے۔

اگرایک قوم کا ایک راستہ خاص ہے اور اس پر ایک دروازہ لگا ہوا ہے قوم کے ایک شخص نے کی غیر شخص کے واسطے اس راستہ میں اقر ارکیا تو اس کا اقر ارباتی شریکوں پر جائز نہ ہوگا اور جب تک با ہم تقتیم نہ کریں تب تک مقر لہ اس راستہ سے گذر نہیں کر سکتا ہے اور اگر بعد قسمت کے وہ موضع اس مقر کے حصہ میں پڑاتو بیا قرار اس پر جائز ہوگا اور اگر دوسرے کے حصہ میں آیا تو مقر لہ کواختیار ہوگا کہ مقر کے حصہ میں سے بھتدر حصہ اس راستہ کے بٹالے بیرجادی میں ہے۔

ایک نہرتین آ دمیوں میں مشترک ہے ایک نثر یک نے دسویں حصہ نہر کا زید کے واسطے اقر ارکیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر یوں اقر ارکیا کہ دسواں حصہ زید کا اور باتی نہر ہم تینوں میں مشترک ہے تو جس قد رحصہ مقر کے تبضہ میں بینی ایک تہائی ہے وہ چارحصہ ہوکر ایک حصہ مقرلہ کو دیا جائے گا اور اگر اپنے واسطے تہائی نہر کا وعویٰ کرتا ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے وہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان تیرہ حصہ ہوکر تمن حصے مقرلہ کو اور دس حصے مقر کو لیس کے یہ بچیط سرخسی میں ہے۔

ای طرح اگرچشمہ یا حوض تین شخصوں میں مشترک ہوا دراس طرح اقر اروا تع ہوا تو بھی بہی تھم ہے بیہ سوط میں ہے۔
نوا دربن ساعہ میں ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ دوشخصوں کے قضہ میں ایک وار ہے ہرایک نے دوسرے پر بیہ
گواہی دی کہ اس نے مدعی کے واسطے نصف دار کا اقر ارکیا ہے اور ہرایک اس اقر ارسے منکر ہے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے
فر مایا کہ کسی کے مقبوضہ نیمیں مدعی کا کچھ تی نہیں ہے اور اگر ہرایک شریک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ دوسر یے شریک بر بیا گواہی
دی کہ اس نے اس مدعی کے واسطے آ و مصر دار کا اقر ارکیا ہے تو مدعی دونوں سے آ دھا دار لے لے گارہ بچیط میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیہ جوغلام میرے قبضہ میں ہے میرے اور عمر و کے درمیان مشترک ہے پھر کہا کہ بیغلام میرے اور بکر کے درمیان ہے پھر بعداس کے کہا کہ میرے اور خالد کے درمیان ہے پھرسب نے قاضی کے پاس نالش کی تو عمر و کے نام آ دھے غلام کی اور بکر کے نام چوتھائی غلام کی اور خالد کے نام آ تھویں حصہ غلام کی ڈگری ہوگی اور باقی آ تھواں حصہ زید کے پاس رہے گا ای طرح اگریدا قرارکسی میت پر کیا جس کابدوارث ہے تو بھی یہی تھم ہے کذا فی الجاوی۔

ایک تھیلی جس میں ہزار درم ہیں دو تخصوں کے تبضہ میں ہے پس ایک نے زید کے داسطے آ و سے مال کا اقرار کیا ہیں اگر یہ کہہ کر کہ اس کا آ دھا تیرا ہے چپ ہور ہا اور دوسر سے شریک نے انکار کیا تو مقرکہ کو مقر کے مقبوضہ کی دو تہائی طے گی اور اگر یوں کہا کہ اس کا آ دھا تیرا ہے اور ہاتی آ دھا میر سے اور میر سے شریک کے درمیان مشترک ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر یوں کہا کہ یہ تیلی میر سے اور تیر سے درمیان آ دھی آ دھی ہے تو اس کا مقبوضہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا یہ مجیط سرتھی ہیں ہے۔

اگرزیدوعمرو دونوں میں سے زید نے بحر سے کہا کہ پیشیلی آ دھی میری اور آ دھی تیری ہے اور عمرو نے کہا کہ تہائی بکری اور دونوں تہائی دونوں تہائی میری ہے اور زید نے تقعدیق کی تو بکر عمرو سے اس کے مقبوضہ کی تہائی لے لے گا آور بیرتہائی زید کے مقبوضہ کے ساتھ ملا کر دونوں بر ابر تقسیم کرلیس کے اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ عمرو سے یا نچواں حصہ لے گا اور زید کے مقبوضہ میں ملا کر دونوں بر ابر تقسیم کر لیس کے اور اگر اس نے کل کا دعویٰ کیا تو امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بکر بر آیک سے اس قدر لے لے گا جس قدر اس نے افر ادکیا ہے اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک عمرو سے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آ و حمالے گا ہے کا فی سے۔

اگرزید نے کہا کہ بکر کی تہائی ہے اور دو تہائی میری ہے اور عمرو نے کہا کہ بکر کی دو تہائی ہے اور ایک تہائی میری ہے اور بکر نے دعویٰ کیا کہ تمام تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ لے گا اور عمرو سے اس کے مقبوضہ کا تین بانچواں حصہ لے گا اور عمر و سے اس کے مقبوضہ کا تین بانچواں اور بیداس صورت میں ہے کہ بکر نے دونوں کی تکذیب کی جواور اگر معا دونوں کی تقمد بی کی تو عمرو سے اس کے مقبوضہ کا تین بانچواں حصہ لے کرزید کے مقبوضہ کے میانی میں ہے۔ حصہ لے کرزید کے مقبوضہ کے میں ہے۔

ایک تھی تین شخصوں زیدوعمرو و بکر میں مشترک ہے ہیں زید نے اقرار کیا کہ تین چوتھائی عمرو کی اور ایک چوتھائی میری ہے اور بکر نے اقرار کیا کہ عمرو کا پانچ چھٹا حصہ ہے اور چھٹا حصہ میرا ہے اور عمرو نے کل تھیلی کا دعویٰ کیا تو ہرایک ہے اس کے اقرار کے موافق لے لے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقر ہے دو یا نچویں اور پانچویں کے تین چوتھائی لے گا اور دوسرے ہے تین یا نچویں لے گا کذائی الکافی۔

مریم اگر تینوں شریکوں میں سے ایک زید نے اقر ارکیا کہ اس تھیلی کی نہائی فالداجنبی کے واسطے ہےاور دو نہائی میری ہےاور عمر و نے کہا کڑیں بلکہ آ دھا اس کا ہےاور آ دھا میر اہےاور بکرنے کہا کہ دو نہائی اس کی اور ایک نہائی میری ہےاور فالدنے دعویٰ کیا کہ سب تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا مہاتو اں اور عمر و سے دو ساتویں حصہ اور بکر سے تین ساتویں جصے لے لے گا پیسلسر حسی میں سر

ایک تھیلی ہزار درم کی زید کے پاس ہاس نے اقر ارکیا کہ یہ میر ہاور عمرو کے درمیان برابر مشترک ہاور عمروکو آدھی دے دی بھرا قرار کیا کہ تھیلی ہم میر ہاور بحر کے درمیان برابر مشترک ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو عمروکو آدھی تھیلی بحکم قاضی دی یا بدون تھم قاضی دی ہے ہیں بہلی صورت میں بحرکو یا تی آدصادے گا بعنی چوتھائی تھیلی اور دوسری صورت میں آدصا جواس کے پاس ہے بدون تھم قاضی دی ہے ہاں کہ اور اگر بحر کے واسطے نصف کا اقر ارئیس بلکہ تہائی کا اقر ارکیا ہو بعنی یوں کہا کہ تھیلی میر سے اور تیر سے اور عمروکو بھی قاضی دے چکا ہے تو میر سے اور بحرکہ قاضی دے چکا ہے تو بحرکہ باتی آدصاد سے اور بحرکہ کو باتی آدصاد سے گا اگر بدون تھم قاضی دیا ہے تو بحرکہ کل مال کی تہائی دے گا اور اگر عمروکو بلائھم قاضی آدماد یا اور بحرکہ بحکم قاضی دیا ہے تو بحرکہ کل مال کی تہائی دے گا اور اگر عمروکو بلائھم قاضی آدماد یا اور بحرکہ بحکم قاضی

تہائی دیا مجرخالد کے واسطے اقرار کیا کہ بیسب کا چوتھائی کا شریک ہے اور عمر وہ مکرنے خالد کی شرکت ہے اٹکار کیا اور خالد نے عمر و دہمر کی شرکت ہے انکار کیا تو حالد کوتمام مال کا جھٹا حصہ دے گا اوراگر پہلے دونوں کو بلائھم قاضی دے چکا ہے قو خالد کوایے قبصہ کا جھٹا حصہ وے دے اورائے مال سےاور چمٹا حصد دے کر تھیلی کی چوتھائی اس کے واسطے پوری کردے گااورا گرعمر و کوآ دھا جھم قاضی دیا ہے اور بمرکو چوتھائي بھکم قاضي ديا ہے پھرخالد کے واسطے اقرار کيا تو ماهي کا نصف يعني آھواں حصہ اس کودے کا اور اگر عمر وکوآ دھا بھکم قاضى ديا بادر يمركو چوتهانى بلاتهم قاضى ديا ب بجر فالد ك واسطاتر إركيا تو خالد كوتميلى كا چمنا حصدد عا اور جعة حصد كا آ دهااس کے باس رہ جائے گا اور اگر عمر و کوآ دھا بدون تھم قاضی دیا اور بکر کو تہائی بھکم قاضی دیا ہے پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا اور عمر و نے خالد کے واسطے تصدیق کی اور بکرے انکار کیا اور خالد نے عمروکی تصدیق کی اور بکرے انکار کیا اور بکرنے زید کے عمرو و خالد دونوں کی شركبت سيدا نكاركياتو خالدزيدسياس كمقبوضه كاآ دها كرعمرو كحصدين ملاكر برابر بانث ليكااور بيامام ابوبوسف دحمتهالله علیہ کا قیاس ہے اور امام محدر حستہ اللہ علیہ نے قرمایا اور بھی امام اعظم رحستہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خالد زید سے اس کے مقبوضہ کی تہائی کے کرمش قول امام ابو پوسٹ رحمتہ اللہ علیہ ہے مل میں لائے گا اور اگر بکر کو بھی بلاظم قاضی دے دی بھر خالد کے واسطے اقر ار کیا اور باقی مئله بحاله بوتر كتاب ميں ندكور بے كه خالد زيد سے تمام مال كا آخواں حصد بعن اس كے مقبوضه كا تمن چوتھائى لے كرعمرو كے حصه میں ملاکر برابرتقتیم کردے گا اور ابو بکر جصاص نے ابوسعید بردی نے نقل کیا کہ بیقول امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور امام محدر حمتہ الله عليہ کے قیاس پر زید ہے وسواں حصہ تمام مال کا لین اس کے مقبوضہ کا تبن یا نچواں لے کرعمر و کے حصہ میں ملا کر دونوں برابر تقلیم کر لیں گےاوراگر زید نے عمروکوآ دھامال بلائھم قامنی دے دیا پھر بکرو خالد کے واسطے معاً اقرار کیااور عمرو نے زید کی تنبیرے کے واسطے تقىديق كى اور دوسرے كے حق ميں كلذيب كى تو خالدزيدے اس كے مقبونسەكى چوتھائى لے كرعمرو كے حصه ميں ملاكر برابر تقتيم كرليس کے اور بیامام ابو یوسف رحمته الله علیہ کے نز دیک ہے اور امام محمد رحمته الله علیہ کے نز ویک یا نچواں حصہ لے گا اور ووسر البعنی بحرجس کے بارو می عمرونے تقعد این نبیس کی ہے زید ہے تمام مال کی چوتھائی لے لے گایتجریر شرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرو کے جھے پراور خالد پر ہزار درم ہیں اور خالد نے انکار کیا تو زید پراس کے آدھے لازم آئیں گے۔ای طرح اگر عاریت یا قرض یا مضار بت یا تل خطاء یا خطا ہے یا عمراً زخی کرنے میں ایسا اقر ارکیا تو بھی بھی تھم ہے۔اگراپنے ساتھ دو شخصوں کو مقروض بتایا تو ان کے انکار کے بعد اس پر تہائی مال لازم آئے گا ای طرح جن لوگوں کو اپنے ساتھ بیان کیااگران میں غلام مجوریا نا بالغے لڑکا یا حربی یا میت یا نامعلوم آ دمی ہوتو ان لوگوں کے تارہے جس قدر حصد مقر پر پڑتا ہوو والا زم آئے گا گذائی الحادی۔

اگرکہا کہ ہم پرزید کے بزاد درم بیں حالانکدایے ساتھ کی کوذکر نیس کیا پھر کہا کہ آپ ساتھ بی نے فلاں وفلاں شخصوں کو مراولیا تھا اور مقرلہ نے سب مال کا ای مقر پر دعویٰ کیا تو کل مال ای پر لازم ہوگا۔ای طرح اگر کہا کہ زید ہے ہم پر اور اشارہ اپنی طرف اور دوساتھیوں کی طرف کی بزار درم بیں ادرا پی طرف اور طرف اور اسلام ہوگا اوراگر کہا کہ زید کے ہم سب پر یا ہم کل پر بزار درم بیں ادرا پی طرف اور اسلام سے ساتھیوں کی طرف ہوگا وراگر کہا کہ زید کے ہم سب پر یا ہم کل پر بزار درم ان لوگوں کی تعداد بہتم ہوکر جو حصد اس مقر کے پڑتے میں پڑے اس پر بزار میں سے بقدراس کے حصد کے لازم آ نے گا بعنی بزار درم ان لوگوں کی تعداد پر تھے میں بڑے اس پر بزار میں سے بقدراس کے حصد کے لازم آ نے گا بعنی بزار درم بزار درم پر بزار درم برائی کہ تربی ہوگر جو حصد اس مقر کے پڑتے میں بڑے اس پر لازم ہوگا اوراگر یوں اقرار کیا کہ زید کے ہم میں سے ایک شخص پر بزار درم آ ہے ہیں تو بھی بی تھم ہے بیر بیرط میں ہے۔

اگریوں کہا کہ اے فلاں تہارے مجھ پر ہزار درم ہیں تو کل مال اس پر واجب ہوگا ای طرح اگریوں کہا کہ اے فلاں تہارے دونوں کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو اس تا طب فلاں محص کواس میں سے آ دسے لیس کے بیمجھ سرحسی میں ہے۔

The graphs and

## قرض كااقراركرنا مكرحالتوب مين اختلاف كرنايك

۔ اگریوں کہا کہ ہم کوفلاں مخص نے بزار درم قرض ویئے یا ہارے پاس ود بعت رکھے یا ہم نے عاریت لیے یا ہم نے اس کے لیے خصب کر لیے ہیں تو اس پر میسب مال لازم آئے گا اورا گریوں کہے کہ میں نے اپنے ساتھ دوسروں کومراولیا تھا تو تقسد این نہ کی جائے گی۔

اگر یوں کہا کہ میں نے سو درم در حالیکہ میرے ساتھ فلاں شخص تھا غصب کر لیے تو اس پر آ دھا مال لازم ہوگا بخلاف اس صورت کے کہا گریوں کہا کہ میرے ساتھ فلاں شخص میٹھا تھا تو ایسانہیں ہے میرمحیط میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ میں نے اور فلاں شخص نے عمد ازید کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور فلاں شخص منکر ہے اور زید عویٰ کرتا ہے کہ کائے والا صرف بھی مقرہے قیاساً اس پر پچھولا زم نہیں آتا ہے لیکن ہم قیاس کو چھوڑ کراس پر آوھی ویت ید کا تھم کرتے ہیں بیدعادی میں ہے۔ اگر زید مرسکیا اور اس نے دو بھائی مجھوڑ ہے چھرا کیا۔ بھائی نے زید کی نسبت بھائی ہونے کا اقرار کیا اور دوسرے نے اٹکار کیا تو ہمارے علماء کے نزدیک مقراس مقرلہ بھائی کواپیٹے مقبوضہ کا آو حابانٹ دے گایہ فتا وی عنری میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جومبراٹ میرے باپ کی میرے پاس ہے وہیر ہاوراس تخص کے درمیان مشترک ہے یہ مرا بھائی ہے ہیں ہی مقرلہ نے زید کے بیٹے ہونے سے انکار کیا یعنی بیزید میت کا بیٹانہیں ہے میں ہی میت کا بیٹا ہوں یا کی تخص سے زید نے کہا کہ تیری بہن مرکنی اور وہ میری جوروتھی اور یہ مال میر ہے اور تیرے درمیان میراث چھوڑ گئی ہے اس نے کہا کہ سب مال میرا ہے کہا کہ تیری بہن مرکنی اور وہ میری جوروتھی اور یہ مال میرا ہے کہا کہ اور دومرے متلہ میں امام اعظم رصتہ اللہ علیہ کے زو کی مقرلہ تمام مال لے گئے گئے ہے۔ مال کے لیکا ور دومرے متلہ میں امام اعظم رصتہ اللہ علیہ کے زو کیک مقرلہ تمام مال لے گئے گئی میں ہے۔

عورت نے اگر اقر ارکیا کہ میں نے اپنے شوہر ہے میراث پائی ہے پھر اس نے اقر ارکیا کہ میخفص شوہر کا بھائی ہے ہیں بھائی بولا کہ میں بھائی ہوں اور تو اس کی جورونہیں تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ وز فررحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تمام مال بھائی کو ملے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ عورت کو چوتھائی اور ہاتی بھائی کو ملے گاریو قباوی صغریٰ میں ہے۔

ابین ساعہ نے امام محدر حمت الله علیہ کولکھا کہ ایک تخفی نے دو محضوں سے کہا کہ م دونوں کے بھی پر ہزار درم ایک غلام کے دام بیں جوتم دونوں نے میر سے ہتے پر پانچ سودرم قرض کے بیں کہ میں نے بختے قرض دیتے ہوا تھے فروخت کیا تھا پس ایک نے تھا دی کی اور دوسر سے نے کہا کہ میر سے تھے پر پانچ سودرم قرض کے بیں کہ میں نے بختے قرض دیتے تھاس میں میر سے ساتھ کی کی شرکت نہیں ہے تو امام محدر حمت الله علیہ نے تھاس میں میر سے ساتھ کی کی شرکت نہیں سے کوئی بچھوصول نہ کر سے مگر دوسرااس میں شریک ہوگا کی میں میر سے زویک دوسرااس میں شریک سے کہ دونوں میں سے کوئی بچھوصول نہ کر سے تو شریک نہ ہوگا۔ زید نے عمر دو بر دو محضوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں کے سوائے کوئی وارسٹ بیس ہے پھر عمر و شخصوں سے کہا کہ میں نے کہا کہ میر سے تبھی پر پانچ سودرم قرض بیں کہ میں نے بختے قرض دیتے تھے اور تو نے میر سے باپ کی فرق جیز خصب نہیں کی ہور محمد اللہ علیہ نے فر مایا کہ دونوں میں سے کوئی بچھوصول نہ کر سے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک ضرورہ وگا بی بچھو میں ہے۔

(فناوئ عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کی کی کی کی کیاب الدعوی

## جود فو (6 باب⇔

# ایسے اقرار جن سے صرح ابراء ہوتا ہے اور جن سے صرح ابراء ہیں ہوتا ہے۔ اُن کے بیان میں

قال الا براء برى كرنا 🌣

آگر کی تخف نے اقر ارکیا کہ میرازید کی طرف پی تجھیں ہے تو اس براءت میں سب تن آگئے جوازتم مال ہے اور وہ بھی جواز قتم مال نہیں ہے جیسے کفالت بالنفس وقصاص وحدقذ ف لماور وہ دین بھی جو مال کے بد لے واجب ہوا ہے جیسے تمن واجرت یا جو مال کے بد لے نہیں واجب ہوا ہے جیسے مہر وارش اور وہ بھی جو مال معین مضمون ہولیتنی اس کی ضاف لازم ہو جیسے خصب یا امانت ہے جیسے عاریت واجارہ وغیرہ اور اگر یوں کہا کہ میرا کی حق زید پرنہیں ہے تو اس میں مضمون آگیا اور امانت واخل نہ ہوئی اور اگر یوں کہا کہ زید کے یاس میرا کی حق نہیں ہے تو امانت داخل ہوئی اور مال مضمون واخل نہ ہوا یہ میط میں ہے۔

اگرکہا کہذید میرے مال سے جواس پر ہو ہری ہے تو یہ دیون کوشال ہے اگرکہا کہ میر ہے مال سے جواس کے پاس ہو ہری ہے تو ان مالوں کوشال ہے جواصل میں امانت ہیں جن کی اصل غصب یا مضمون ہے ان کوشال نہیں ہے اور اگر کہا کہ ذید میرے مال سے جواس کی طرف ہے ہری ہے تو شان اور امانت سے ہری ہو گیا تجرا گراس کے بعد طالب نے اس پر کسی حق کا وقوی کیا تو اس کی گرائی متنبول نہ ہوگی تا وقت کا گری کی تری کہ یہ حق ہری کرنے سے محوالی نہ ہوگی تا وقت مقرد کریں جو ہری کرنے سے بعد کا ہے یا کوئی ایساوقت مقرد کریں جو ہری کرنے سے بعد ہے یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگروفت نہ بیان کیا بلکہ دعویٰ میں ایہام رہاتو قیاس جا ہتاہے کہ اس کے دعویٰ کی ساعت ہو گر استحسانا کو ای مقبول نہ وگی یہ

محیط میں ہے

آگریوں کہا کہ میراکسی پردین نبیں ہے پھرکسی پردین کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سے اورنوا درابن رستم میں امام محد رحمتہ القدعلیہ سے روایت ہے کہا کہ جس پر میرا دین ہے وہ اس ہے بری ہے تو اس کے قرض داراس کے قرضوں سے بری نبیس ہوں گے لیکن اگر کسی محتفی معین کو قصد آمراد لے اور کیے کہ بیٹھی میرے قرض سے جواس پر ہے بری ہے یا کسی قبیلہ کو مراد لے اور کیے کہ فال ان قبیلہ بری ہے اور اہل قبیلہ معدود ہے چندلوگ ہیں تو ہوسکتا ہے کہ یہ بری ہوجا کیں ای طرح اگر یوں کہا کہ جو پچھے مالمی میرالوگوں براذتم ویں تھاسب میں نے بھریایا توضیح نہیں ہے یہ بیط سرحی میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ فلاں مخفق میرے تن ہے بری ہو گیا پھر کہا کہ صرف بعض تن ہے بری ہوا ہے تو اس کی تقعد بی نہ کی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ زیداس سے جومیرااس کی طرف ہے یا میرے مال سے جواس کی طرف ہے یا میرے قرضہ سے جواس پر ہے یا میرے حق سے جواس پر ہے بری ہے تو بھی بھی تھم ہے لیکن حقوق سے بری کرنے میں کفالت اور وہ جنایت جس میں قود (تصاص) یا ارش لازم آتا ہے داخل ہوں سے کیونکہ بیاس کے حقوق میں سے جی بی میں سوط میں ہے۔

اگریوں کہا کہ میں نے اپنے دین ہے جو قلال شخص پر ہے بری کیایا و ہخص اس دین ہے جومیرااس پر ہے جلت میں ہے تو

یے قرض دار کی براءت ہے ای طرح اگر کہا کہ جومیرااس پر مال ہے میں نے اس کو ہبد کر دیا تو قرض دار بری ہو گیا لیکن اگر حاضر ہوادر کے کہ میں ہبنہیں قبول کرنا ہوں یا غائب ہواور خبر وینچنے پر کہے کہ مین میں قبول کرتا ہوں تو مال اس پرر ہے گا اورا گرعدم قبول ہے پہلے مرکمیا تو بری رہا بیصادی میں ہے۔

اگر طالب نے اقر ارکیا کہ فلاں مخص پر جومیر اقر ضاتمان نے میری طرف اس سے براءت کر لی تو بدوصول پانے کا اقرار

بيمبوطي ب-

اگر بوں اقر ارکیا کہلیں لی مع قلان تی ، کہ فلا س محص کے پاس میری کوئی چیز ہیں ہے تو بیاما نات سے ابرا ، ہے نددیون

ے بیمحیط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ زیدی طرف میری کوئی حدشری نیس آتی ہے تو مقرا لیے سرقد کا دعویٰ کرسکتا ہے جس میں ہاتھ کا ٹاجائے اور اگر کہا کہ زیدی طرف میر ایچھارش نیس ہے تو اس کو بیافتیار نیس ہے کہ خطا سے تل کی دیت کا دعویٰ اس پر دائر کرے یاصلح یا کفالت سے دیت کا دعویٰ کرے اوراگر کہا کہ جراحت کی وجہ ہے کوئی حق نہیں ہوتو خطا ہے ذمی کرنے اور عمد آذمی کرنے دونوں کو شامل ہے تل کوشامل نہیں ہے بیچیط سرحی میں ہے۔

اگرافرارکیا که زیدی طرف میراقصاص نبیں ہے تو اس کو خطاہے تل یا حد کا دعویٰ کرنے کا اختیار ہے اوراگر یوں اقرار کیا کہ زیدی طرف خطاہے زخی کرنے کا میراحن نبیں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ عمد آزخی کرنے کا اس پر دعویٰ کرے خواہ اس کے عض قصاص

آتاہویانہ تاہویہمسوط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میراحق خون زید کی طرف نیکن ہے تو عمدایا خطا ہنون کا دیوی اس پرنہیں کرسکتا ہے اس کے سوائے دیوی کر سکتاہے جس میں خون کرنانہیں ہے کذا فی الحادی۔

اگرا قرارکیا کہ میرا کیجیجی زید کی طرف تبیں ہے پھراس پر حدقذ ف یاسر قدیلی او گواہ تبول نہوں گے کیکن اگر گواہ محواہی دیں کہ بیچی بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے قبول ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

اگریوں کہا کہ بیمیرے فقر ف کرنے ہے وہ بری ہو گیا بھراس پر دعویٰ کیا تو اس کوا ختیار ہے اور اگریوں کہا کہ بیٹنس اس

سرقہ ہے جس کا بیں نے اس پروعویٰ کیا تھا ہری ہے تو اس پر صان شاہے گی اور نہ ہاتھ کا ناجائے گا یہ بحیط سرحسی میں ہے۔

اگر کسی محض نے کہالائق کی علی فلاں نیما اعلم اس کی طرف میر اکوئی خل نیں ہے دہصورت یہ کہ میں جانتا ہوں بھراس پرکسی حصن کا دعویٰ کیا تو محواہ تبول ہوں گے اور یہ براءت کے نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ میرے علم میں یا میر کے خن میں یا میری دائے میں یا میری مدائے میں یا میری کرائے میں یا میری کرائے میں یا میری کرائے ہیں ہی تھم ہے اور اگر یوں کہا کہ میں نے جانا کہ میرااس پر پھر حق نہیں ہے ہیں باتا کہ بھر تن اس پرنہیں ہے بھر دعو بی کیا تو مجول نہوں گے میں حادی میں ہے۔

اگر کہا کہ است ض فلان ٹی ٹی و کہ میں فلاں مختص ہے کی شے بیں تہیں ہوں پھراس تول سے پہلے کے مال کا اس پر دعویٰ کیا تو کواہ قبول نہ ہوں مجے اور بیقول باطل ہے اوراگر کہا کہ فلاں سے میں بری ہوایا فلاں جھے سے بری ہوا تو دونوں میں سے کی کے واسطے دوسرے کے کمی حق سے اس قول سے براُت نہ ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

اً گرکہا کہ است من الدارالتی فی بدہ فی تی ویلی میں اس محر سے جوزید کے قبضہ میں ہے کی شے میں نہیں ہوں اور مقصودیہ

( فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی 🗨 (۲۹۹ کی کتاب الدعوی

ہے کہ جھے اس کھر میں جوزید کے بھند میں ہے کچھوٹن حاصل نہیں ہے اور بیوف زبان سے معلوم ہے پھر اگر اس کھر کی نسبت پھے دعویٰ کیاتو قبول ندہوگا یہ بچیط سزھی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ یمی باندی عمر وکی ہے میں نے اس سے خصب کرلی ہے عمر و نے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقر ارزَ دہوجائے گا ہے

اگر کہا کہ شم اس دار ہے ہری ہوں بینی کچھ تعلق نہیں ہے گھرای دار کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں ہے لیکن اگر بعد ہراءت کے کئی تن کے پیدا ہونے کا دعویٰ کرے تو گواہ قبول ہوں کے بیچھ میں ہے۔ اگر کہا کہ میں اس دار ہے خارج ہوا تو سے بات کا اقراز نہیں ہے اور اگر ہوں کہا کہ میں اس دار ہے سو درم پر یا بعوش سو درم کے نکل عمیا اور بیدام وصول پائے تو عرف کے اعتبار سے بیدان امر کا اقرار ہے کہ میرااس میں پچھرتی نہیں رہا اور کہی تھم حیوان وعروض وقر ضد میں ہے۔ پس اگر قابض نے اس سے انگار کیا اور کہا کہ بیں اگر قابض نے اس سے انگار کیا اور کہا کہ بیں اگر قابض نے اس سے کے اور مقرم کھائی تو سو درم والی طیس کے اور مقرانی خصوصت پر باتی دورم والی میں ہوں گھرائی کا ورم قبل کے بین تو اس سے میں اس غلام سے بری ہوں کی بون پھر انہی کا دعویٰ کرکے گواہ چیش کیے تو تبول نہ ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ میں اس غلام میری ملک سے نکل گیا یا میر سے باتھ سے نکل گیا پائی میراس کا دعویٰ کرکے گواہ چیش کے تو تبول نہ ہوں کے دیجیط میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ بیرفلام تیرا ہے اس نے کہا کہ میرانہیں ہے پھر کہا کہ بلکہ میرا ہے تو اس کا نہ ہوگا ای طرح اگر گواہ قائم کیے تو متبول نہ ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں عمرو نے کہا کہ میرا تھے پر پکوٹیس ہے تو زید کا اقرار رد ہو جائے گا پھراگر زید نے دوبارہ اقرار کا اعادہ کیا اور عمرونے کہا کہ ہاں تو زید پرلازم آئیس کے بیڈ جیط سرحتی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بھی باعدی عمرو کی ہے جس نے اس سے غصب کر لی ہے عمرو نے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقرار روہ وجائے گا تھراگرا قرار کا اعاد ہ آئے کیااور عمرو نے دعویٰ کیا تو اس کودلائی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

بشیرا بن الولید نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ زید نے عمرو سے کہا کہ جو کھے میر انتھ یہ ہے می نے اس نے تھے بری کیا عمرو نے جواب میں کہا کہ تیرے جھ پر ہزار درم بیں پس زید نے کہا کہ تو نے تکے کہا تو قیاساً اس پر ہزار درم لازم موں مے اور استحسانا بری ہوجائے کا یہ محیط میں ہے۔

زید عرور بزار درم ہونے کے دوگواہ لایا اور عمر و بزار درم کی بہت سے دوگواہ لایا ہی اگر مال کی تاریخ ہواور مال کی تاریخ ہواتو ہی ہوئے کی ڈگری کر دی جائے گی اور اگر مال کی دستاویز کی تاریخ برات کی تاریخ ہواتو ہی ہوگا اور اگر کی ہوگا اور اگر کی ہوگا اور اگر کی کی تاریخ ہوگا اور اگر کی کی تاریخ ہوگا اور اگر اللہ دونوں کی تاریخ برات کا جم ہوگا اور اگر اللہ مال کی جرچک بزار کی چک برات کی جو بردونوں چکوں کی تاریخ میں مواور مواور ہوا ہو ہی ہوگا اور اگر نید کی عمر و پردونچس مال کی جرچک بزار درم کی ہوا دور دونوں چکوں کی تاریخ مختلف ہوا ورعم و کے پاس براء ہوگا ور اگر نید ہزار درم کی اور دوسری پانچ سودرم کی ہوں ہی عمر و نے دعویٰ کیا کہ تیرے بھی پر بزار درم سے حالا کھ تو نے جھے سے ڈیڑھ بزار درم لیے ہیں اور زید نے کہا کہ میرے تھے پردو بزار درم سے تھے اور شی نے تھے سے کہ تیں اور زید نے کہا کہ میرے تھے پردو بزار درم سے تھے اور شی نے تھے سے کہ تیں لیا ہے تو عمر و ڈیڑھ بزار درم سے بری ہوگا اور دو بزار کی باتی یعنی پانچ سودرم زید لے لے گا گذائی

فآویٰ قاضی خان۔

### \$ ODLeir

امام محد رحمتہ اللہ علیہ نے جامع میں فر مایا کہ ذید کے قبضہ میں ایک دار ہے اس نے اقر ارکیا کہ یہ دار عمر و کا ہے میر ااس میں کچھوٹن نہیں ہے ہیں عمر و نے کہا کہ یہ دار میر انجھی نہ تھالیکن یہ بمرکا ہے اور بکر نے اس کی تقعد بی کی تو بکر کے نام ڈگری کر دی جائے گ بیاس وقت کہ عمر و نے اپنے کلام سے کہ یہ میر انجھی ہے نہ تھا ملا کر کہا ہو کہ لیکن میہ بمرکا ہے اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو ڈگری نہ ہوگی یہ محیط عمل ہے۔

زید کے داسطے عمرونے وین کا اقرار کیا لیس زید نے اقرار کیا بیقر ضہ خالد کا ہے اور خالد نے تصدیق کی توضیح ہے اور وصول کرنے کاحق زید کو حاصل ہو گا خالد کو حاصل نہ ہو گا اورا گرعمرونے خالد کو دیے دیا تو بری ہو گیا بیفراوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میرے ہزار درم جوعمر و پر ہیں وہ خالد کے ہیں میر ہے نیں ہیں اور خالد نے کہا کہ میر ہے عمر و پر بید درم نبیل بیں تو عمر واس مال ہے بری ندہوگا اورا گرمقر لہنے یوں کہا کہ میر اعمر و پر پیچھنیں ہے تو وہ بری ہوجائے گا بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

ہشام نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ زید کے پاس ہزار درم ہیں اس نے عمر و سے کہا کہ یہ ہزار درم تیر سے ہیں تو نے اپنے بھائی سے درشیں پائے ہیں عمر و نے کہا کہ بیافالد کے ہیں اس نے اپنے بھائی سے میراٹ پائے ہیں تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ فالدکو دلائے جاویں سے بشر طیکہ کلام موصول ہوکذانی المحیط۔

رىنرر هو (6 بارب ♦

# تلجیہ کے ساتھ اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرارکیا کہ عمرہ کے جھے پر ہزار درم ہیں بیا قرار بلجیہ کے طور پرکیا اور عمرہ نے کہا کہ نیس بلکہ یہ جن ہے ہیں اگر عمرہ سے کوئی ایسا اقرار صادر نہیں ہوا ہے کہ بیزید کا قرار ولیوں تلجیہ ہوتا زید پر بال لازم ہوگا لیکن اگر عمرہ ذید کے قول کی تقد بی کر ہوتا در یہ پر پچھالا زم نہ ہوگا ایسے بی اگر گوا ہوں سے کہا کہ گواہ رہوکہ جھے پر زوریا باطل یا کذب کی راہ سے عمرہ کے ہزار درم ہیں اور عمرہ نے کہا کہ اس نے جو پچھ کہا تو زید پر پچھالا زم نہ آئے گا اور عمرہ نے کہا کہ اس نے مال کے اقرار میں بچ بیان کیا اور زوریا باطل یا کذب کی راہ سے ہونے عمل جھوٹ بولا ہے تو زید سے ہزار درم کا مواخذہ کیا جائے گا علی ہذا اگر زید نے کہا کہ میں نے تلجیہ کی اور تا ہوجائے گا درا گراس کے ساس کی تکذیب کی تو تیج لازم ہوجائے کی اور اگر عمرہ نے اس کے جواب میں یوں کہا کہ اس نے بچ کہا تو بھی باطل ہے کی ادرا گراس کے سب تو ل کہا کہ اس نے بچ کہا تو بھی باطل ہے کیونکہ مطلق تقد بی تمام اقرار کی تقد بی قرارہ دی جائے گی جب کہ اس میں ہوئی بات خاص نہ کی ہویہ موط میں ہے۔

کیونکہ مطلق تقد بی تمام اقرار کی تقد بی قرارہ دی جائے گی جب کہ اس میں سے کوئی بات خاص نہ کی ہویہ موط میں ہے۔

اگرزید نے عمرہ نے کہا کہ میرا بچھ پرکوئی حق نہیں ہے گرتو میرے لیے اپنے او پر ہزار درم ہونے کے گواہ کر لے عمرہ بے کہا کہ میرا بچھ پرکوئی حق نہیں ہے گرتو میرے لیے اپنے او پر ہزار درم ہونے کے گواہ کر دیتے اور گواہ بیسب یا تنمی سنتے تھے تو یہ باطل ہے عمرہ پر کچھ لازم نہ آئے گا اورا گر گواہوں کو بھی عمرہ پر اس مال کے ہونے کی گوائی دینا حلال نہیں ہے اورا گریوں کہا کہ اپنے او پرمیرے ہزار درم ہونے کے گوائی دینا حلال نہیں ہے اورا گریوں کہا کہ اپنے او پرمیرے ہزار درم ہونے کے گوائی دینا حلال نہیں ہے اورا گریوں کہا کہ اپنے او پرمیرے ہزار درم ہونے کے گوائی کے اس شرط پر کہ بید باطل ہیں یا اس شرط پر کہ تو بری ہے گواہ کر لے اس نے ایسے ہی گواہ کر لیے تو اس پر ان درموں میں

اللين تلجينيس بلكه حقيقت من اقرار سيح ب

ے کچھ بھی لازم نہ آئے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک عورت ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تچھ سے بطور تلجیہ یا باطل کے ہزار درم پر نکاح کر لینے پر گواہ کرلوں عورت نے کہا کہ ہاں اس طور سے گواہ کر لےاور گواہوں نے یہ با تمیں نی تھیں وہیں حاضر تھے پھر اس نے گواہ کے کہ میں نے اس عورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ میں راضی ہو کی تو نکاح جائز ہو گیا ایسے ہی طلاق و عمل تر ہوا یا بال مال ہو خلع کی الیں صورت میں بھی بہی تھم ہے اور جس صورت میں مال مقرر ہوا ہے وہ مال بھی واجب ہو جائے گائین اگر کتابت اس طور سے واقع ہوئی تو مثل تھے کے باطل ہوگی کذا تی الحادی۔

مولهو(6 باب√

# نکاح وطلاق ورق کے اقر ارکے بیان میں

### ر قیت مملوک ہونار قیق مملوک محض ☆

زید نے اقرار کیا کہ میں نے اپی صحت یا مرض میں ہندہ سے نکاح کیا ہے پھراس سے انکار کر گیا اور ہندہ نے اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعداس کی تقعد بی کی تو جائز ہے اور عورت کومبر ومیراٹ ملے گالیکن اگر نکائے مرض میں واقع ہوا اور مبر میں مہرش سے زیادتی ہے تو زیادتی باطل ہوگی اور اگر عورت نے اپنی صحت یا مرض میں اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص سے اسٹنے پر نکاح کیا ہے پھرا نکار کرگئی پس شو ہرنے اگراس کی زندگی میں اس کی تقد بی کی تو نکاح ٹابت ہوگا اور اگر بعد مرنے کے تقید بیت کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زدیک نکاح ٹابت نہ ہوگا اور شو ہر کواس کی میراث نہ ملے گی اور صاحبین کے فرمایا کہ نکاح ٹابت ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔

 ے نکاح وطلاق دونوں کا اقرار ہے اور اگریوں کہا کہ آیاش نے بچھے کل کے روز طلاق دی ہے توبید نکاح کا اقرار ہے طلاق کا اقرار منظل ہے بیچیط میں ہے۔ ایک عورت نے کسی مرد ہے کہا کہ تو جھے طلاق دے دیتو بین نکاح کا اقرار ہے اس طرح اگریوں کہا کہ جھے ہے ہزار درم پر خلع کر ہے تو بھی بھی تھی ہے تھے ہی اگر عورت نے کہا کہ ذید نے جھے کل کے روز طلاق دے دی یا جھے ہزار درم پر خلع کرلیا ہے بایوں اقرار کیا کہ تو تے جھے سے مظاہرت یا ایلاء کیا ہے تو بھی بھی تھم ہے بیمسوط میں ہے۔

قلت☆

مولی ایلا وکرنے والا۔مظاہر ظہار کرنے والا ایہ کتاب النکاح می مفصل ندکور ہے۔اگرمرد نے عورت ہے کہا کہ میں تھے سے مولی میا منظامر ہوں تو بیاتر ارتکاح نہیں ہے سے مولی مام منظامر ہوں تو بیاتر ارتکاح نہیں ہے کہا کہ تو بیاتر ارتکاح نہیں ہے کہا کہ اور ان الحادی۔ کذافی الحادی۔

## مردنے خلع کی حامی بھری تواب نکاح سے انکاری نہیں ہوسکتا 🖈

اگرمرد نے کہا کہ تو مجھ سے بعوض مال کے خلع کرا لے قومرد کی طرف سے بیا قراراس امر کا ہوگا کہ بیں نے اس عورت سے تکاح کیا ہے بیمبسوط بیں ہے۔

اگر مورت نے کہا کہ تو جھے طلاق دے دے مرد نے کہا کہ تو افتیار کرلے یا طلاق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے یا طلاق می نہ بیان کیا تو میمرد کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے اوراگر مرد نے ابتداءً یوں کہا کہ طلاق میں تیرا کام تیرے افتیار ہے تو بیمرد کی طرف ے نکاح کا اقرار ہے اوراگر طلاق میں نہ کہا تو بینکاح کا اقرار نہیں ہے بیچیا میں ہے۔

اگرمرد نے اپنی مورت ہے کہا کہ تو طالق تو یہ نکاح کا اقرار ہے اورا گرمورت ہے کہا کہ واللہ میں تھے ہے قربت نہ کروں گا تو بیدنکاح کا اقرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ تو جھے پرحرام ہے یا بائن ہے تو بھی اقرار نکاح نہیں ہے لیکن اگرمورت نے طلاق کا سوال کیا اورمرد نے پیکلمات اس کے جواب میں کہ تو اقرار ہوں تے بیرمجیوا مرحی میں ہے۔

اگرایک زاد مورت ہے کہا کہ بیمرا بیٹا تھے ہے پیدا ہوا ہے اس مورت نے کہا کہ ہاں تو بینکاح کا اقرار ہے اس طرح اگر

اس مورت ہے کہا کہ بینم دونوں کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ ہاں تو بھی اقرار نکاح ہے اوراگر بیمورت جس سے بیکلام کیا ہے ہا ندی ہوتو

بیکلام نکاح کا اقرار نہ ہوگا یہ محیط جس ہے۔ اگر زید نے اقرار کیا کہ جس نے اس مورت کو تین مہینہ سے طلاق دی ہے ہیں اگر اس سے

ایک مہینہ سے نکاح کیا ہوتو کوئی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اورا کر چار مہینہ سے نکاح کیا ہوتو اس پر طلاق واقع ہوجائے کی لیکن اگر

مورت نے مرد کے قول کی اسا ووقت جی تھمد بی کی لیمن تمین مہینہ سے طلاق دی ہوتو اس کی عدت ای وقت سے ہوگی جس وقت

طلاق واقع ہوئی ہے اوراگر اسا ووقت جی شوہر کی تکذیب کی تو اس کی عدت شوہر کے اقرار کے وقت سے شروع ہوگی ہم موط جی

ہے۔ اگر بعد دخول واقع ہونے کے مرد نے اقرار کیا کہ جس نے اس مورت کیل دخول کے طلاق وی ہوئی ہوئی اوراس کواس مہر سمی کا آ دھا ہے گا اس سبب سے کہ اس نے قبل دخول کے طلاق کا آفرار کیا ہو اور اس مورش کی لا یا جا سے گا رہی جی طری ہے۔

بعد طلاق کے دخول واقع ہونے کے اقرار کی وجہ سے اس کومیرش دلایا جائے گا رہ چیط جس ہے۔

ایک ورت نے اقرار کیا کہ زید نے جھ سے نکاح یا ملک کی وجہ سے وطی کی ہے مالا نکہ زید منکر ہے پھراس ورت نے زید کے بیٹے یا باپ سے نکاح کرلیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی۔ ای طرح اگر ورت نے دعویٰ کیا کہ زید نے جھے تین طلاق دی جی بیا اور زید کہتا ہے کہ میں نے اس کوایک طلاق دی ہے پھراس ورت ہے دوسرے فض سے نکاح کرنے سے پہلے زید نے نکاح کرلیا

تو جائز ہے ای طرح اگر عورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس لڑکے کودودھ پلایا ہے پھروہ لڑکا بالغ ہوااوراس نے اس عورت سے یااس کی لڑک سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی لیکن اس کو چاہئے کہ دونوں میں سے کسی سے قربت نہ کر سے اورا کسی صورت میں جواقر ارعورت کی طرف سے ہونکاح کوتو ژتا ہے اورا گرشو ہرکی طرف سے ہو مثلاً اس نے کہا کہ بیعورت میری ماں و باپ کی طرف سے بہن ہے اوراسی پر ثابت رہا پھراس عورت سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شوہر پر نصف مہر لازم ہوگا یہ مجالے مرحی میں ہے۔ سرحی میں ہے۔

اگر مرد نے اقرار کیا کہ میں نے اس مورت کو تین طلاق دی ہیں پھرای مورت سے قبل اس کے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے خود نکاح کرلیا اور مورت نے کہا کہ تو نے جھے کوئی طلاق نہیں دی یا میں نے دوسرے سے نکاح کیا اور اس نے وخول کیا ہے تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شوہر پر مورت کے واسطے تیل دخول کے آ دھا مہروا جب ہوگا اور بعد دخول کے پورامہراورعدت کا نفقہ داجب ہوگا ہے مبسوط میں ہے۔

اگرایک مجبولتہ النسب عورت نے اقرار کیا کہ میں شوہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شوہر کے باپ نے اس کی تقعدیت کی اور شوہر نے اس کی تکذیب کی تو قاضی دونوں میں جدائی کراد ہے گا اور اگر دوعور تنس جن کا آپس میں بہنیں ہونا معروف ہے اور وہ دونوں جوڈیا بیڈا ہوئی ہیں ان دونوں میں سے ایک ہے کسی آیک مرد نے نکاح کیا بھر دوسری نے اقرار کیا کہ میں اپنے بمین کے شوہر کے باپ کے تو اس کے قول کی تقعدیت کی اور اس کی بمین اور بمین کے شوہر نے اسکی تکلذیب کی تو قاضی اس کی بمین اور بمین کے شوہر نے اسکی تکلذیب کی تو قاضی اس کی بمین اور بمین کے شوہر میں جدائی کرد سے گا رہ بھیط میں ہے۔

ایک شخص کے پاس ایک باندی ہے اس نے اقرار کیا کہ ہیں نے اس باندی ہے وطی کی ہے پھراس باندی کواس شخص کے باب نے یا بیٹے نے فریداتو اس کو طال نہیں ہے کہ اس باندی ہے وطی کر ہے۔ اس طرح اگر باپ یا بیٹے کے وطی کر لینے کے بعد اس شخص نے ایسااقرار کیا تو بھی بہی تھم جاری ہوگا اور شخص کے قول کی تقدیق کی جائے گی بشرطیکہ اپنی دیا تت میں مردمتدین ہواور یہ استحسان ہوادر اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس باندی ہوطی کی ہے پھراس کو آزاد کرویا پھراس سے زید کے بیٹے انتحسان ہوگی گراستے ساتا تقدیق کی جائے گی ہے محیط سرخسی میں ہے۔ انداز کی تھا تھی تھی ہے۔

 اوراگراس کا حربوناکسی وجہ سے ثبوت ہوتا ہو مثلاً اسکے والدین اصلی آزاد ہوں یا بیآ زاد مشہور ہوتو قاضی اس کے اقرار کی تصدیق نہ کرے گا وراس کو مقرلہ کامملوک اقرار نہ دے گا۔ اس طرح اگر قاضی نے اس پرآزادوں کا کوئی تھم بھی جاری کیا ہے مثلاً اس نے کسی کوزخی کیا یا اس کوکسی نے زخی کیا اور قاضی نے آزادوں کے مثل ارش کا تھم کیا تو پھراس کے رقیت کے اقرار کی تصدیق نہ کرے گا ای طرح اگر فاہت ہو کہ بیمثلاً زید کا آزاد کیا ہوا ہے اور اس نے عمرو کے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو اقرار کے نہ ہوگالیکن اگر زیداس کے اقرار کی تصدیق کرتے تو اس کا اقرار جائز ہوگا لیکن اگر زیداس کے اقرار کی تصدیق کرتے تو اس کا اقرار جائز ہوگا لیمنے بھی ہے۔

ایک تخص نے ایک ایس عورت ہے نکاح کیا کہ جس کا آزادیا مملوک ہونا معلوم نہیں ہے تو اس کی طاہری حریت پر نکاح جائز ہوگا اوراگراس سے چنداولا وہوئیں پھراس نے کسی کی مملوکہ ہونے کا اقرار کیا اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی اور شوہر نے انکار کیا تو عورت کے حق میں اس کے اقرار کی تقیدی کی جائے گئے تی کے عورت مقرلہ کی ہاندی ہوجائے گی اور عورت کا مال مقرلہ کو بلے گا اور شوہر کے حق میں اس کی تقید ہوئے کہ مولی کی اجازت نہ ہونے سے نکاح باطل ہونے کا تھم نہ کیا جائے گا اور مقرلہ کو اختیار نہوگا کہ عورت سے خدمت لینے سے منع کرے مرشو ہرکوا ختیار ہوگا کہ مقرلہ کو اس عورت سے خدمت لینے سے منع کرے بہری ہے۔

یہ حریشر ح جائے جبیر میں ہے۔

پی آگرایی عورت کوشو ہرنے اس کے اتر ارکرنے سے پہلے مہراس کا دے دیا ہے تو ہری ہوگیا اور اگر بعد اتر ارکے دیا تو ہری شہوگا اور جو پچی تل افرار کے جو مہینے سے کم میں جن وہ آزاد ہے اور اگر چھ مہینے سے زیادہ میں جن تو اہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اور اس عورت کی پوری طلاق دو طلاق ہیں اور عدت اس کی دوجیف ہیں اس پر اجماع ہے اور اگر اس کے اقر ارکرنے سے پہلے شو ہر نے اس کو دو طلاق دے دی ہیں تو رجعت کرنے کا اختیار ہے اور اس کو ایک طلاق فاجت دیتا اس پر روا ہے بعن تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے اور اگر مقرلہ نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے اپنے شو ہر کے نکاح میں دیے پہلے اس نے نہیں ہے کہ چاہے اپنے شو ہر کے نکاح میں دیے پہلے اس نے ایس کو افرار کی اور اگر دو مہینہ گذر نے سے پہلے اس نے مملوک ہونے کا اقر ارکیا تو اس کے ایلاء کی مدت دو مہینہ ہوگی اور اگر دو مہینہ گذر نے کے بعد اس نے اقر ارکیا تو مدت ایلاء چار مہینہ تر اردی جائے کی میری طرحت میں ہے۔

 دی جائے گی پھراگر وقت اقرار ہے ایک مہینہ گذر گیا تو دوسرے ایلاء کی وجہ ہے مطلقہ ہو جائے گی اور دوسری کی مرت پہلے ایلاء پر سبقت کر جائے گی ای طرح اگر اس سے ایلاء کیا پھر کہا کہ جس وقت دو کے مہینہ گذر جائیں پس واللہ میں بھے ہے قربت نہ کروں گا پھر جب دومہینے گذر میجے تو اس نے رقبت کا اقرار کر دیا تو ایلا واق لی مدت چار مہینہ اور ایلاء دوم کی دومہینہ ہوگی پھراگر بعد اقرار کے دو مہینہ گذر میجے تو دونوں ایلا وُں کی وجہ ہے دو طلاقوں ہے ہائن ہوگئی رہے جائے۔

رجعت کن حالتوں میں قائم روعتی ہے؟

اگراس مورت ہے کہا کہ جس وقت تو آس دار میں داخل ہوئی یا جس دفت تو نے زید سے کلام کیا یا ظہر کی تماز پڑھی یا جس دفت شروع مہید آیا تو تجھے دوطلاق ہیں بعن تو دوطلاق کی طائق ہے بھراس مورت نے رفیت کا اقرار کیا بھرشرط پائی گئی تو دوطلاق اس پر دائع ہوں کے لیکن شوہر کواس ہے رجعت کا اختیار ہے کیونکہ تعلق ہے دجوع کرنا سیح نہیں ہے بس اس کے کرنے ہے تہ ارک نہیں ہوسکتا ہے اور تعلق الی شرط پر کی تھی جس میں رجعت ممکن ہے بس اگر رہی تھم دیا جائے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہوگئی بعنی رجعت ممکن نہ ہوسکتا ہے اور تعلق الی شرط پر کی تھی جس میں رجعت ممکن ہے بس اگر رہی تھم دیا جائے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہوگئی بعنی رجعت ممکن نہ رہی تو شوہر کو ضرور پہنچے گا اور بی ضرراس مورت کے اقرار کی وجہ ہے ہوگا ہی بی تھم ہوگا کیونکہ تفویض امرلازی کا کام اس کے ہاتھ میں دیا یا کسی اجنی کے ہاتھ میں دیا بھراس مورت نے رقیت کا افرار کیا تو بھی بھی ہوگا کیونکہ تفویض امرلازی ہوتا ہے اس کا تھ ارک بھی رجوع نامکن ہے ہتے میں میں جامع کبیر میں ہے۔

اگرائ کے کی فعل پر دوطلاق اس پرواقع ہونا معنگی کیں تینی اگر بیغل کرنے تو تھے کو دوطلاقیں ہیں پھرائ کورت نے رقیت کا اقرار کیا پھر پی فعل کیا تو دوطلاق اس پرواقع ہوجا کمیں گی لیکن شوہر پرحرام نہ ہوگی اوراگرائے کی فعل پرمعلق کیں اوراس کے اقرار رقیت کے بعد ہے اس نے خود دوفعل کیا تو حرام ہوجائے گی اور کتاب میں ندکور ہے کہ خواہ اپنافعل ایسا ہو کہ اس کا کرنا ضروری نہ ہوجیے باپ سے کلام کرنا یا ضرور ہوجیے نماز ظہر وغیرہ بیچیط میں ہے۔

اگر کسی مردمجہول الاصل کی ام ولد باندیوں نے اولا دہوں اور اس کے مدیر و مکاتب غلام ہوں اور اس مخفس نے اپنے تیک زید کے مملوک ہونے کا اقر ارکر دیا تو بیا قرار اس کے نفس دیال کے حق میں مجھے ہے اور اس کی اولا دام ولدیا باندیوں اور مدیروں و مکا تبوں کے حق میں مجھے نہیں ہے بیتے مریشر ت جامع کبیر میں ہے۔

منتی میں ہے کہ ایک فض نے زید ہے کہا کہ میں تیری باندی کا بیٹا ہوں اور بیمیری ماں تیری باندی ہے۔ تیری ملک میں ہے

باندی بچہ جن ہے میں آ زاد ہوں میں آ زاد ہی بیدا ہوا ہوں تو اس کا تول ہوگا اور وہ زید کا غلام قر ارند یا جائے گا پیچیط میں ہے۔

اگر ایک مورت نے جہول الحال کے پاس ایک نابالغ صغیر پچرام ہے ہے پھراس مورت نے اقرار کیا کہ میں زیدی باندی

ہوں اور بیمیر ابیٹا اس کا غلام ہے تو مورت کے اقرار کی اس کے ذات پر تھد بی کی جائے گی اور اگر بچے ایسا ہو کہا ہی ذات ہے تبییر کر

سکتا ہواور اس نے کہا کہ میں آ زاد ہوں تو پچ کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر ایک مرداور اس کی مورت دونوں جبول الحال ہوں اور

دونوں کا ایک نابالغ صغیر بچے ہواور دونوں نے اپنے اور اپنے لڑکے کی نسبت ذید کے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو جائز ہا اور آگر یوں کہا

کہ ہم دونوں زید کے مملوک ہیں اور ہمارا بیاڑ کا عمر و کا مملوک ہے اور زید نے ان دونوں کی بچوں کے بارہ میں بھذیب کی تو بچے بھی

دونوں کے ساتھ وزید کا غلام قرار یا نے گا پیچو پرشرح جامع کبیر میں ہے۔

زید نے اپنے غلام کو آزاد کرویا پھراقرار کیا کہ بیمرو کا غلام ہے اور عمرو نے تفعد بن کی پس اگر ہنوز قاضی نے غلام کی آزادی کا تھم نہیں دیا ہے تو غلام رقیق ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر قاضی نے اس کی آزادی کا تھم جاری کردیا پھراس نے اقرار کیا تو تشخیج نہیں ہےاوراگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں تیراغلام ہوں اس نے کہانہیں پھر کہا ہاں ہے تو اس کا غلام قرار دیا جائے گا یہ محیط مزحسی میں ہے ۔۔

ادراگرقابض نے عمرو ہے کہا کہ اے عمرہ یہ تیراغلام ہاس نے کہا کہ نیس پھر کہا کہ ہاں میراغلام ہاہ راس پر گواہ لایا تو متبول نہ ہوں گے ای طرح اگر ذید نے اقرار کیا کہ بید عمرہ کا غلام ہے پھر گواہ لایا کہ میراغلام ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بید مسوط میں ہے۔ مولی کے غلام میں تقرف کرتے وقت اس کا خاموش رہنا آیا رقیت کا اقرار ہے یا نہیں ہاس میں دیکھنا چاہئے کہ اگر ایسا تقرف ہے جس میں آزاد و غلام دونوں مشترک ہوتے ہیں جیسے اجارہ بعنی مزدوری پردینا یا نکاح یا خدمت وغیرہ تو ایسے تقرف میں خاموثی رقیت کا اقرار نہیں ہے اور اگر تصرف ایسا ہو جو غلاموں سے خص ہے جیسے بیج و سپر دکر دینا یا ہبدور بھن کرکے قبضہ دے دینا جرم میں اس کو دے دینا تو اس وقت اس کی خاموثی رقیت کا اقرار ہیں ہے میں ان اس کو دے دینا تو اس وقت اس کی خاموثی اور دنہ کرنا رقیت کا اقرار ہاتو اس میں انسان ف ہے بعض نے کہا کہ رقیت کا اقرار ہا اور متاخرین نے فرمایا کہا تر ارنہیں ہے یہ میں ہے۔ دینا تو اس میں ہونے میں ہے۔

اگرایک محض نے ایک باندی پردموئی کیا کہ بیمیری باندی ہاور باندی نے دموئی کیا کہ بیمیراغلام ہاوردونوں کی اصل معلوم نہیں ہاور کوئی دوسرے کے دعویٰ کی معاقصدیق کی توبیہ باطل ہاور معلوم نہیں ہاور اگرا کے چھے اقرار کیا تو جس نے اخیر میں اقرار کیا و واق ل کامملوک ہوگا بشرطیکہ اقل دو بارہ اس کی تقسدیق کی توبیہ باطل ہا اگرا کے چھے اقرار کیا تو جس نے اخیر میں اقرار کیا و واق ل کامملوک ہوگا بشرطیکہ اقل دو بارہ اس کی تقسدیق کرے ہیں اگر تقسدیق کی توبیر میں ہے۔ آگر کی مقراس کا غلام بینی مملوک ہوگا اور اگر تقسدیق یا تکذیب ہوگھ نہ کی تو کوئی دوسرے کامملوک نہ ہوگا ہے کر پرشرح جامع کر برش ہے۔ آگر کس نے کہا کہ جھے آزاد کرد ہے توبید قیت کا اقرار ہا کہ اس کے طرح آگر کہا کہ آپانو نے جھے آزاد کردیا ہے ای طرح آگر کہا کہ آپانو نے جھے آزاد کردیا ہے ای طرح آگر کہا کہ آپانو نے بھے آزاد کردیا ہے ای طرح آگر کہا کہ آپانو نے بھے آزاد کردیا ہے ای طرح آگر کہا کہ آپانو نے بھے آزاد کردیا ہے ای طرح آگر کہا کہ آپانو نے بھے آزاد کردیا ہے ای طرح آگر کہا کہ اس کے دوئر آزاد کردیا ہے ای طرح آگر کہا کہ آپانو نے بھے آزاد کردیا ہے ای مورد کی میں ہے۔

امام محدر مت الشعليد في قراي كه ايك فض كانسب معلوم نيس بوتا بهاس كا ايك زاديينا بهاس مجبول المنسب في ايك غلام خريد كرة زادكر ديا مجرول في ديركة زادكر ديا مجرول في ديركة زادكر ديا مجرول في ديركة في اورة زادكر ديا محرول المعلول بوب كا اقرار كيا اورة زادكر ديا كا المراس كري في من مح تبيل به تركي كرة زادكر تا باطل نه بوكا مجرول كا اقرار الاس كري في من مح تبيل به تركي كرة زادكر تا باطل نه بوكا مجرول كا اقرار مل محروليا اور مال مجمول الورة من المحرول المعنى زيدكو ملح كا بشرطيك السرك عصبات مي كوئي موجود نه بواورا السركاكوني عصبه وجيعيه بينا بعمائي وغيره توبيل وقي مرات كري في دار بيس مقرل كونت ملح كا دراكراس كوفت ايك بيني موجود به توتواس كو نصف دركر باقى آزاد كتنده كوبسب دلاء كرينج كي محراس كا اقرار كي وجدت زيد يعني مقرل كي بوجات كي اوراكروه مرائيس بكر باقى المي المياس خوال المياس كا ما قلد نه بوكا ين مدوكار برادرى كاحت كي برجارى بوجادى المياس من المياس تركي المياس كري كا المعلول كي ويت كي وبعضول خياس كراس كي المياس كراس كي المياس كري المياس كراس كي المراس كري مياس كري المياس كري ال

ے تولہ آزاد کنندہ کے موٹی اقول بعنی اس غلام کومرہ مجبول النسب نے آزاد کیا تھا پھر مجبول اپنی زبان سے زید کا غلام بنا اور آزاد شدہ ناہم کے تن ش تفعد بیں نہوئی توجب آزاد شدہ مراتو مال ترکہاس کے آزاد کنندہ بعنی مجبول نہ کور کا ہوالیکن وہ زید کا غلام بن گیا ہے لہٰذا زید کو پہنچا تمراس شرط سے کہ خود مجبول نہ کور کا عصبہ نہ ہواہ رمستلہ میں اس کا آزاد ہیٹا موجود ہونا فرض کیا ہے لہٰذاتھم بتمریح مستلہ ہے کہ اس کا مال اس بجبول کہر کو مطح کا اگر مجبول مریکا ہو ورنہ مقرر بعنی زید کو ملے کا فاقع ہم استرجم اگرایسے غلام پرکس نے جرم کیاتو ایساہی ہوگا جیسے اور مملوکوں پر جرم کرنے کا حکم ہے یہ بید نرحسی جس ہے۔
اگر مقرلہ لینی زید نے اس مقریعنی جبول کوآ زاد کیا پھر پہلاآ زادشدہ مرگیاتو اس کا مال مقرلہ کو ملے گا ای طرح اگر مقریعنی مجبول کا کوئی آزاد بیٹا ہوتو بھی بھی حکم ہے کوئلہ جب تک باپ زندہ موجود ہے تو بیٹے کا اس کے آزادشدہ کے ترکہ جس بجرح تنہیں ہے اور پہلے مقرمر گیا اور ایک آزاد بیٹا چھوڑ ایکر پہلاآ زادشدہ مرگیا اور کوئی عصبہ نہ چھوڑ اتو اس کی میراث غلام مقرکے بیٹے کو ملے گی ہے اور پہلے مقرمر گیا اور کوئی عصبہ نہ چھوڑ ایکر پہلاآ زادشدہ مرگیا اور کوئی عصبہ نہ چھوڑ اتو اس کی میراث غلام مقرکے بیٹے کو ملے گی مقرلہ کونہ ملے گی ای طرح اگر سوائے بیٹے کے اس کے عصبا ہو جو دہوں تو بھی مال اس کا ہوگا یہ تحریر شرح جامع کبیر میں ہے۔ قال المحر جم وحاصل المسلم المدین اور اللہ تعالی اعلم۔

## مترفو(6 بارب⇔

نسب دام ولد ہونے وعنق و کتابت اور مد بر کرنے کے اقر ارکے بیان میں

اگر کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے جئے ہونے کا اقرار کیا تو سیج ہے بشر طیکہ مقرلہ ایسا ہو کہ ایسے لوگوں کے ایسا بیٹا ہوسکتا ہو اور مقرلهِ دوسرے سے ثابت النسب نہ ہواور جب کہ مقرلہ عبارت سیج بول سکتا ہوتو مقر کے اقرار کی تقیدین کرے اور والد ہونے کا اقرار بھی تھے ہے بشرطیکہ ایسے لوگوں کے مثل مقرکے بیٹا بیدا ہوسکتا ہواور مقردوسرے سے ثابت النسب نہ ہواور عبارت تھے ہے مقرلہ مقر کے اقرار کی تصدیق کرے اور جورو ہونے کا اقرار بھی جب کہ وہ عورت اس کی تقیدیق کرے اور دوسرااس کا شوہر نہ ہواور نہ اس کی عدت میں ہواور نداس مقر کی تحت میں اس عورت کی بہن یا اس کے سوائے جارعور تیں ہوں سیح ہے اور یوں اقر ارکرنا کہ بیفلام میرا آ زادہ کردہ ہے یا یوں اقرار کرنا کہ بیمیرا آ زاد کنندہ ہے تیج ہے بشرطیکہ مقرلہ تقیدیق کرے اور پہلی صورت میں آ زاد شدہ کی اور دوسری صورت میں مقرکی آزادی دوسرے سے ثابت نہ ہواور ان لوگوں کے سوائے اقر ارتیجے نہیں ہے مثلاً بھائی یا بچایا ماموں وغیرہ کا ا قرارنہیں سیجے ہےاورواضح ہوکہ یہاں صحت اقرار وعدم صحت اقرار کی تغییریہ ہے کہ اقرار سیجے ہے بیمعنی میں کہ اقرار سے جوحقوق مقرلہ اورمقر کواوران دونوں کے سوایے دوسروں کولازم آتے ہیں ان حقوق میں بیا قرار معتبر ہوپس جن لوگوں کی نسبت ہم نے صحت اقرار کا تھم کیا ہےان میں سے مثلاً اگر کسی کے واسطے بیٹے ہونے کا اقرار کیااور وہ اقرار اپنے شرائط کے ساتھ بھی قرار پایا توبیہ بیٹا مقرلہ اس مقرے باتی دارتوں کے ساتھ میراث لے گااگر چہ باتی دارث اس کے نسب سے مقر ہوں اور بھی مقر کے باپ سے یعنی مقرلہ کے دادا کی میراث میں بھی شریک ہوگا اگر چددادانے اس کے نسب سے انکار کیا ہواور جن او گوں کے داسطے ہم نے اقر ارتیج ہونے کا تھم کیا ہاں کے بیمعتی ہیں کہ مقرومقرلہ کے سوائے غیروں کو جوحقوق اس اقرار سے لازم آئے ہیں ان کے واسطے بیا قرار معترفہیں ہے اگر چہذاتی اس کے حقوق کے واسطے بیا قرار معتبر ہے چنانچہ مثلاً کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے بھائی ہونے کا اقرار کیا اور مر گیا اور اس مقر کے دوسرے وارث موجود ہیں جواس مخص مقر کے بھائی ہونے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بھائی دوسرے وارثوں کے ساتھ مقر کا وارث ندہوگا اور بھی مقرکے باپ کا وارث نہ ہوگا جب کہ و واس کے نسب ہے متکر ہولیکن مقر کی زندگی میں اس پر نفقہ کا استحقاق رکھتا ہے کیونکہ بین مقرکی ذات کولازم ہے اور عورت کا اقراران تین کے ساتھ یعنی ولداور شوہراورمولی کا سیحے ہے بیٹا ہونے کا صحیح نہیں ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیٹا ہونے کا اقرار سیح نہ ہونا الی صورت پر محمول ہے کہ جب اس کا شو ہرمعروف ہواور اگر شوہر معروف نہ ہوتو عورت کا اقرار تھے ہونا جا ہے بیری طریس ہے۔

ا مرجم كبنا باور حاصل مسلدكاوي ب جوملخصاً حاشيدي بيان كياب فالنهم اا

مسكه مذكوره مين مقدار سعادت كي بابت امام اعظم ابوحنيفه ومشاهد اورصاحبين مين اختلاف 🏠

پھراگرمریق کا کوئی دوسرا مال سوائے اس غلام کے نہ ہوکہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہوتو اس غلام پر سعایت واجب ہوگا اور مقدار سعایت میں اختلاف ہا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے زو یک دو تہائی قیمت کے داسطے مشقت کر کے ادا کرے اور صاحبین کے نزویک تمام قیمت کے واسطے مشقت کر کے ادا کرے اور صاحبین کے نزویک تمام قیمت کے واسطے سوائے اس قد رحصہ میراث کے جو خصوص اس کو حاصل ہوئے میں کرے اور جس قد رحصہ میراث خصوص اس کا تماد ہ اس کا تماد ہ اس کے کہ اس قدر مال ہوکہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہے تو صاحبین کے نزویک اس مال سے غلام میراث یائے گا اور اپنی قیمت کے واسطے می کرے گا گراس قدر کم کیا جائے گا جتنا اس کا حصہ میراث ہوا ور اپنی تھے تھی کرے گا گراس قدر کم کیا جائے گا جتنا اس کا حصہ میراث ہوا ور امام اعظم رحمتہ اللہ علی بائدی مقر کے مرنے کی آزاد ہو جائے گی اور اس پر سعایت نہ ہوگی آگر جہ بائدی کا بھی حالت مرض میں مالک ہوا ہوا ور یہ یالا جماع ہے یہ جیط میں ہے۔

ایک غلام صغیر کہا تی ذات سے تعیر نہیں کر سکتا ہے دو خصوں زید وعمو وہی مشترک ہے کہ دونوں نے اس کوخریدا ہے بھر زید نے کہا کہ بیر میں اور ایک اسب مقرسے ثابت ہو جائے گا خواہ شریک نے اس کی تقد اپنی کی ہو یا تحذیب کی ہوا در اگر جدا کر کے یوں بیان کیا تو اپنیا ہے بھر چپ رہا پھر کہا کہ اور تیرا بیٹا ہے تو بدا قرار مقر رپر نافذ ہو گا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے بھر چپ رہا پھر کہا کہ میرا بیٹا ہے تو بدا قرار مقر رپر نافذ ہو گا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے بھر چپ رہا پھر کہا کہ میرا بیٹا ہے بی سے بی تو نے اس کی تقد بنی کی تو با بی کہا کہ تیرا بیٹا ہے بھر و نے اس کی تقد بنی کی تو اپنی اور آخر کی است نہ ہو گا اور اگر محمر و نے تحذیب کی تو اس سے نسب فابت نہ ہو گا اور مقر سے بعنی زید سے اہام اعظم کی تو تعلقہ کے زود کی خارج سے بیان کیا کہ دیم را بیٹا اور جس صورت میں زید نے بدا کر کے گلام کو بیان کیا کہ یہ میرا بیٹا اور جس صورت میں نید نے بدا کر کے گلام کو بیان کیا کہ یہ میرا بیٹا اور تیرا بیٹا اور میرا بیٹا ہے یا ہم دونوں کا کہ میرا بیٹا ہو تھر اپنی اور آخر ار ہے اور آگر مقر لہ نے کہا بینی عمرو نے کہا کہ میرا بیٹا ہو تو مرا بیٹا ہو تھر اپنی اور آخر اور ہو اپنی اور آخر اور ہو اپنی اور آخر اور کے بیا ہو کہا کہ میرا بیٹا ہو تو مرا بیٹا ہو تو کہا ہو تو کہا کہ میرا بیٹا ہو تو مرا بیٹا ہو کہا کہ میرا بیٹا ہو تو کہا کہا کہ میرا بیٹا ہو تو تو تو سے نسب فابت نہ ہو گا۔ کہا امام اعظم رحمت کہا کہ میرا بیٹا ہو تو کہا گر اور جو اپنی فاور آخر اور کی تو ہو کہا کہ میرا بیٹا ہو تو کہا تو تو بیل کا اور جو اپنی فاور آخر اور کہا تو تو تو کہا ہو تو ک

دو مخصوں کی مشترک ہاندی کے بچہ پیدا ہوا ہیں ایک نے کہا کہ بیمبرا بیٹا ، تیرا بیٹا ، یا تیرا بیٹا ہم را بیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا

ہے ہیں اگر شرکے نے اس کی تقدیق کی تو مقر ہے اس کا نسب ثابت ہوگا اور نسب ثابت ہونے کی وجہ ہے باندی اس کی ام ولد ہو
جائے گی اور اس کی آ دھی قیمت خواہ تک دست ہویا خوش حال ہوشر یک کود ہے گا اور بچر کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نصف عقر شرکے کی تقدیق کی وجہ سے نصف عقر کا بدلا ہو گیا اور اگر شرکے نے اس کی تکذیب کی تو بھی بھی تھم ہے گر اس قد رفر ق ہے کہ مقر کو آ دھا عقر شرکے کو دینا پڑے گا اور شرکے پر نصف عقر مقر کے واسطے واجب نہ ہوگا پیشر رح زیادات عمّا بی بیس ہے۔ زید وعمر و نے ایک غلام بازار سے شریع اور وہ خالد کا غلام مقااس کے پاس پیدا ہوا تھا بچر زید نے عمر و سے کہا کہ بیر بر ابیٹا اور تیرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا ہے یا میں کی تقدیق کی تو وہ زید کا جیٹا قرار دی جائے گا اور غلام سے دریا فت نہ کیا جائے گا اگر چہ ہم دونوں کا بیٹا ہے اور عمر و نے اس کی تقدیم ہی تھر میں گئے متمان نہ ہوگی اور اگر تحر و نے یوں کہا کہ بیر یمر سے وہ اس کی تھر بیٹا ہو تیرا گر کہ ایک غلام دوشخصوں شرمشتر کہ تھا ایک شخص نے اسے آزاد کر دیا اور اگر عمر و نے یوں کہا کہ بیر یمر سے ساس کے ہوگا کہ ایک غلام آزاد شدہ اپنی قیمت میں جو تعد میں عمر و ساسے تی مقر اس کے ہوگا کہ ایک غلام آزاد شدہ اپنی قیمت میں جو کی اور مام اعظم رحمت اللہ علیہ ہو تھر و کے واسطے پی حموان نہ ہوگی گین بیغلام آزاد شدہ اپنی قیمت میں عمر ساسے کے واسطے تی کہ دیکھ میں ہوگی گین بیغلام آزاد شدہ اپنی قیمت میں عمر و ساسے تیرا بیٹا ہے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تو خان در سطے تی دور کے واسطے تی کر رہے گا ور میا می تعید عمل ہے۔

زیدو عمرو نے ایک غلام خرید انجرزید نے اسکے نسب کا دعویٰ کیا پھر عمرو پر گواہی دی کہ اس نے میر ، دعویٰ کرنے سے پہلے
اس کوآ زاد کردیا ہے اور عمرو نے اس کی تصدیق کی تو زید سے بسبب عمرو کی تصدیق کرنے کا صنان ساقط ہوگئی بیشر ن زیادات عمّا بی
عمل ہے۔ ایک با ندی دو محضوں زید وعمرو عمل مشترک ہے لیس زید نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ام ولد ہے اوراس کے شریک عمرو نے کہا کہ
عمل نے تیرے اس دعویٰ سے پہلے اس کوآ زاد کیا ہے اور زید نے اس کی سکھذیب کی تو با ندی زید کی ام ولد تر ارپائے گی اورا کر زیدو عمرو
کو نصف تیمت کی صنان و سے گا میمید اللہ ہے۔

ایک با عی دو فخصوں زید و عمر و عی مشرک تی و وان کی طک عی پی جن پس ایک نے اس کے پید کنسب کا دعویٰ کیا اور عمر و نے با عدی کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے معا دعویٰ کیا یا دوسرے نے بی کا اقرار کیا کہ عمں نے باعدی کو آزاد کر دیا تھا تو پیکا نسب ذید سے تابت ہوگا اور با عدی اس کی ام دلد ہو جائے گی کیونکہ پیکا دعویٰ استیلا و سابق ہو کی لہذا ہی پر عظم ہوگا اور زید کو آدی کی اور باعدی کی دعویت استیلا دسابق ہو کی لہذا ہی پر عظم ہوگا اور زید کو آدی تھے مستند ہو گی بس دعوی استیلا دسابق ہو کی لہذا ہی پر عظم ہوگا اور زید کو آدی تھے سے مستند ہو گی بین دعویت استیلا دسابق ہو کی لہذا ہی پر عظم ہوگا اور زید کو آدی تھے سے مستند ہو گی بین دعویت استیلا دسابق ہو کی لہذا ہی بر عظم ہوگا اور زید کو آدی تھے سے کو نکد اس نے زعم کیا ہے کہ یہ باعدی میری بٹی یا آزاد کی تھے سے اور آدھا عقر بھی دے گا کیونکہ اس نے دعی کا اقرار کیا ہے لین پیکی تھے سے کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کا نطفہ اسلی آزاد کی کے ساتھ و آدا کی اور کی تھا ہوا گی کی تھے ہو گی کیونکہ اس کا نطفہ اسلی آزاد کی سے میں گی تھے ہو گی کیونکہ اس کی نطفہ اس کی دونوں عمر و کی ہو گی کی تھا ہوا ہی کی تھا ہوا ہو کی کی تھے ہو گی کی تھا ہوا ہو کی کہ اس کی کہ میں گی تو بھی بھی گی تھو باغدی کی تھے ہو کی کو باغدی کی تھے ہو گی کیون نے کی تھا ہوا کی کیان زید کی تھا ہوا کی کیان نویک کی تھا ہوا کی کیان نو زید کی تھا ہوا کی کیان نو زید کی تھا ہو کی کی تھا ہو گی کیان نو زید کی تھا ہوا کی کی تھا ہوا کی کی تو کہ کی تھا ہوا کی کی تو کہ کی تھا ہوا کی کی تھا ہو گی کی تو کہ کی تھا ہو کی کی تو کہ کی تھا ہوا کی کی تو کہ کی تھا ہوا کی کی تو کہ کی تھا ہوا کی کو اور بھی ہوگی اور پی تھا ہو کی کو اور کی تھا ہوا کی کی تو کہ کی تھا ہوا کی کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کو اور اگر باعدی زعم ہوگی اور کی تھا ہو گی تو ان تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ میاں تک کی خوام ہو ان وار بعد بلوغ کے غلام ہا لغ ہو کہ دو کہ کی تو کہ کی تو کہ میاں تک کی خوام ہا لغ ہو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی کی کی تو کہ کو کہ کی کی تو کہ کی تو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو

زید کی تقیدیق کی اورغلام نے تکذیب کی بااس کے برعکس واقع ہواتو غلام آ زادادر باندی زید کی ام ولد ہوگئی اورزید کو باندی کی قیت عمر و کودینی پڑے گی ریمچیط میں ہے لکھا ہے۔

امام محدر حمت الله عليہ نے فرما يا كه زيد كا ايك غلام ہاور غلام كا ايك بينا ہاور بينے كے دو بينے جيں كہ جرا يك عليحد و بطن سے پيدا ہوا ہا اور ان سب ميں سے جرا يك ايبا ہے كہ اس كے شل زيد سے پيدا ہوسكتا ہے چھر مولى نے اپنی صحت ميں اقر اركيا كہ ايك ان ميں سے ميرا بينا ہے تو جب تك مولى زند و ہے اسكو تھم كيا جائے گا كہ بيان كرے كہ وہ كون ہے ہيں جس كواس نے بيان كياس كا نب زيد سے ثابت اوراس كے مابعد كے سب آزاد ہوں گے اوراگر بيان كرنے سے پہلے مركيا تو غلام اپنی تمن چوتھائى قيمت كے وسط سے كرے گا اوراس كا بينا دو تهائى كے واسط اور دونوں ہوتے اپنی چوتھائى قيمت كے واسط ہرا يك سے كرے گا بير جم محمد كير شرح جامع كير ميں ہے۔

زید کا ایک غلام ہے اس غلام کے دو بینے مختلف ہیٹ سے ہیں اور ہر بیٹے کا ایک ایک بیٹا ہے بیسب پانچے آومی ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایسا ہے کہ زید کے ایسا بیٹا ہوسکتا ہے بھرزید نے اپنی صحت میں کہا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرکیا تو اوّل سے پانچواں حصہ آزاد ہوگا اور چار پانچویں حصہ کے داسطے می کرے گا اور دونوں درمیاتی میں سے ہر ایک کا چوتھائی آزاد ہوگا اور تین چوتھائی کے واسطے می کرے گا اور دونوں اخیروں میں سے ہرایک کا دوتھائی آزاد ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرسب غلام اس صورت ہیں سات عدد ہوں اس طرح کہ دونوں اخیرین کے بھی ایک ایک لڑکا ہو ہیں سولی نے کہا کہ ان شرے میں سے ایک میرا بیٹا ہے اور تیل بیان کے مرگیا تو صاحبین کے لئز دیک اور بہی اسح قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ اوّل ہیں سے ساتواں حصہ آزاد ہوگا اور چیرساتویں حصہ قیمت کے واسطے سعی کرے گا اور اس کے دونوں بیٹوں میں سے ہرایک سے چھٹا حصہ آزاد ہوگا اور یانچ چھٹے حصہ کے داسطے میں کرے گا اور دونوں پوتوں میں سے ہرایک سے پرایک سے ہرایک سے یانچواں حصہ آزاد اور جاریا ہی توں حصہ کے داسطے سعی کرے گا ہی تر ہرایک سے بانچ آٹھواں حصہ آزاد اور تین آٹھویں جھے کے داسطے می کرے گا ہی تر ہرشرح سعی کرے گا ہی تھواں حصہ آزاد اور تین آٹھویں جھے کے داسطے میں کرے گا ہی تر ہرشرح ہوا معلی کرے گا ہی تر ہرشر ح

ایک غلام زید و عمرو میں مشترک ہے زید نے عمرو ہے کہا کہ ہم دونوں نے اس آزاد کیا ہے یا بیل نے اور تو نے اس کو آزاد
کیا ہے یا تو نے اور میں نے اس آزاد کیا ہے اور عمرو نے اس کے کل اقرار میں تعمدیت کی تو دونوں کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور
دونوں کا آزاد کردہ قرار پائے گا اور اگر عمرو نے اس کی تکذیب کی تو زید کے اقرار پر اس کی طرف ہے آزاد ہوگا اور کو یا ایک غلام دو
صفوں میں مشترک تھا ایک نے اسے آزاد کر دیا ہے تھم ہوگا ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زدیک عمروکو تمن طرح کا اختیار حاصل ہوگا
اور صاحبین کے زد یک اگر زید خوشحال ہے تو اس پر صاب متعین ہوگا اور اگر شکدست ہے تو غلام سعایت کرے گا اور زید و عمروکے دھے
کی ولا موقوف رہے گی ہی اگر عمرو نے دو بارہ زید کی تقمدیت کی طرف رجوع کیا تو جس قدر صاب یا سعایت کی ہے سب واپس کر
دےگا اور ولا وعمروکے واسطے تا بت ہوگی ہے جا

اگر کمی مخص نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا بیفلام کل کے روز آزاد کیا ہے حالانکہ وہ جمونا ہے تو قضاء بین عم قاضی میں آزاد ہوگا و نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ آزاد نہ ہوگا لیعنی قاضی ظاہر پر آزادی کا تھم کرد ہے گا تگر چونکہ واقع میں اس نے آزاد نہیں کیا ہے البذا اے قولہ نزدیک اور بی الحقی الاصل عند ہماد ہو الاصب علی قول النے علی المصاشیه کذافی جمیع النسین المصاصدة والظامر

ماعندالمناحبين سقط من البين انتهى قول بل مذلة المحشى ولاسقوط والمعنى ماترجمناه فافهم ال

عنداللدة زادنيس بيكذاني ألمبسو طمشرهأ

اگرزید نے کہا کہ میں نے تجھے کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ انشاء اللہ تعالی تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ میں نے تجھے کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ میں نے تجھے تیرے تریخ ید نے سے پہلے آزاد کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے کفرانی الحادی۔ کذانی الحادی۔

### بغیرشرط کےخرید نااور آزاد کرنا 🖈

قال المترجم اس کی مراد انتظیق نہیں ہے لیعنی یوں نہیں کہا تھا کہ جب میں تجھے خریدوں تو تو آزاد ہے ورندآزاد ہوجائے گا اگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اگر تو اس دار میں واخل ہو تو جب تک دار میں داخل نہ ہو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آزادی کے باب میں میں نے تیرا کام تیرے اختیار میں کل کے روز وے دیا تھا بھر تو نے اپنے آپ کو آزاد نہ کیا اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے آزاد کر لیا ہے تو آزاد نہ ہوگا میر مجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بختے مال پرآ زاد کیا ہے اور غلام نے کہا کہ بلاعوض آ زاد کیا ہے قو غلام کا قول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تختے مال پرکل آ زاد کیا مگر تو نے قبول نہیں کیا اور غلام نے کہا کہ بیں بلکہ میں نے قبول کیایا کہا کہ تو نے جھے مفت بغیر عوض آ زاد کیا ہے تو زید کا قول قبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے اپنا بیفلام آزاد کیانہیں بلکہ بیفلام دوسرا آزاد کیا ہے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے بیمجیط سرحسی سے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں نے بیجے مکا تب کیا ہے اور مال کتابت کی مقدار بیان نہ کی اور غلام نے کہا کہ پانچ سودرم پرتو امام اعظم رحمته الله علیہ کے نز دیکے غلام کی تصدیق ہوتی جا ہے اور صاحبین کے نز دیکے تقیدیق نہ ہوگی بیرحاوی میں ہے۔

اگرکہا کہ بیں نے کل بختے ہزار درم پرمکا تب کیا تھا گرتونے کتا بت قبول نہ کی اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے قبول کر لی تھی تو ای کا قول قبول ہو گااوراگر اقرار کیا کہ میں نے بیغلام ہزار درم پرمکا تب کیا ہے نیس بلکہ وہ مکا تب کیا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کتابت کا دعویٰ کیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے غلام کوئیل اس کے خرید نے کے مکاتب کیایا میں نے اس کوکل کے روز مکاتب کیا حالانگہ آج ہی خریدا ہے توضیح نہیں ہے اوراگرا قرار کیا کہ میں نے اس کوکل کے روز مکاتب کیا ہے اورانشاء اللہ تعالیٰ کہا ہے تو اس کا تول مقبول ہوگا اوراگر کہا کہ میں نے اپنی ذات کے واسطے خیار کا استثناء کیا ہے اور مکاتب نے کہا کہ اس میں خیار ہی تھا تو کتابت جائز ہے اور خیار میں مولیٰ کی تقعد بیتی نہ ہوگی اورا ہے ہی ان صور تو ل میں تیج کا بھی تھم ہے۔ کذافی الحادی۔

ایک باغدی کوید بر کیا پھرا قرار کیا کہ بیدو سر مے مخص کی مذہر ہمتی میں نے اس سے غصب کی ہے قربا مذی کے حق میں اس کے اقرار کی تقدیق نہ ہوگی اور خوداس کی قیمت کی عنمان دے گا اور حکم قاضی میں باغدی سے خدمت لینا وطی کرنا جائز رکھا جائے گالیکن دیانت کی راہ سے اس کو رفعل نہ کرنا چاہئے بشر طبیکہ جیسا کہتا ہے کے دیسائی ہوا اور اگر کسی اجنبی نے اس باغدی کوئل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر مقرلہ نے قبل کیا تو قیاساً اس پر قصاص ہے استحساناً نہیں ہے رہے جائے مرحسی میں ہے۔

ایک باندی زیدوعمرو مین مشترک ہے زید نے کہا کہ میں نے اور تونے اس کومد بر کردیایا کہا کہ تونے اور میں نے اس کومد بر

لے مین کی شرط کے ساتھ مشروط نیس ہے اا سے مین دوسرے کی باندی کو فصب کرایا ہے اا

کیاہے یا ہم دونوں نے اس کو مدہر کیا ہے ہیں اگر عمرونے اس کی تقدیق کی تو باندی دونوں کی مدہر ہوگی اور اگر عمرونے تکذیب کی تو ایا ہوگا کہ کویا ایک باندی دو مخصول میں مشتر کہتی اس کو ایک مخص نے مدیر کردیا اور اس صورت میں امام اعظم رحمت الله علیہ کے نزدیک شریک کو پانچ طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے جا ہے تو اپنا حصد دیر کردے یا اپنا حصدا ہے حال پر چیوڑ دے یا مدبر کرنے والے سے حنمان لے اگر وہ خوش حال ہے یا باندی ہے سعی کرا دے اگر مد بر کرنے والا تنگدست ہے یا اپنے حصہ کوآ زاد کر دے۔ پھر اگرشریک نے مقر سے باندی کی قیمت کی صان لی تو آ دھی باندی مقر کی مد بر ہوگی اور باتی آ دھی موقوف رہے گی ایک روزمقر کی خدمت کرے گی اورایک روز خالی رہے گی۔ پھرا گرمقر کے شریک نے تقعدیق مقر کی طرف رجوع کیا تو وہ باندی دونوں کی مربر ہو جائے گی اورشریک نے جو پچھ صنان لی ہے و مقر کووا پس کردے اور اگر شریک نے اس کے قول کی تقعدیق کی طرف رجوع نہ کیا یہاں تك كدونوں من سے أيك مركيا اور سوائے بائدى كے اس كا يجھ مال نبيس بيس اگر مقر مركيا اور بائدى نے اس كے قول كى تقديق کی تو بائدی وارثان مقرکے واسطے اپنی نصف قیمت کی دو تہائی کے واسطے سعی کرے گی اور اگر با ندی نے اس کے قول کی تو بھی ظاہر الروايه كےموافق اپنی دونہائی قیت کے واسطے می کرے گی اورا گرمنکر مرتمیا پس اگر یا ندی نے مقر کے قول کی تصدیق کی تو اپنی تمام قیمت کے واسطے مقر کے لیے سعی کرے اور اگر باندی نے مقر کے اقرار کی تکذیب کی تو مقر کے واسطے اسکے حصہ کی آ دھی قیمت کے لے سعی کرے گی اس سے زیادہ سعی نہ کرے گی اور اگر دونوں مرکئے ایک بعد دوسرے کے مرے بس اگر مقر پہلے مرا پھر منکر مرگیا اور باندی نے مقر کے اقرار کی تقدیق کی تو تھم سئلہ کا قبل موت محر کے بیہ کے مقر کے نصف حصہ کی تہائی آزاد ہواور باندی پراس تصف کی دو تہائی کے واسطے عی کرنی لازم ہوگی پھراگراس کے بعد محکر مرکباتو ہاندی پر بقدر حصہ محکر کے مقر کے واسطے عی کرنی واجب ہوگی اور سے مال مقریرے ترکہ میں داخل ہوگا اور ترکہ میں زیاوتی ہوجائے گی اور اس کا ثُلث یعنی تہائی بھی زیادہ نکلے گی پس اس کی تہائی باندی کودی جائے گی اور تمام کی دونہائی کے واسطے و وسعی کرے گی اور اگر باندی نے مقرکے اقر ارکی تکذیب کی تو بھی بہی تھم ہے کہ ا بی دو تہائی کے واسطے می کرے اور اگر پہلے منکر مرکیا پھر مقر سرااور باندی نے مقر کی اقر ارکی تقدیق کی ہے تو ہارے مشائخ نے ذکر کیا کہ باندی پراٹی تمام قیست کے واسطے سی کرنی واجب ہوگی اور اگر باندی نے مقر کے اقرار کی تکذیب کی توہم کہتے ہیں کہ امام محمد رحمته الله علیہ نے اس مسئلہ کو بل موت مقر کے ذکر کیا کہ باندی پر فقط مقر کے حصہ کے واسطے سعی کرنی واجب ہوگی اور بعد موت مقر کے اس مسلاکا حاکم بیان نہیں فر مایا اور مشارکنے نے ذکر کیا کہ اس پرکل قیمت کے واسطے سعی واجب ہوگی کیونکہ قبل موت مقر کے اس پرکل قیت کی سعایت واجب تھی لیس مقر کے مرنے سے اس کا تھم نہ بدلے گاریسب امام اعظم رحمتہ اللہ علید کے فد بہب کا بیان ہوا ہے لیکن صاحبین کے ذہب کا یہ بیان ہے کہ مقر کے اقرار سے تمام با ندی مربرہ وجائے گی۔ چراس کے بعد اگر شریک نے مقر کی تقدیق کی تو دونوں میں مد برقرار یائے گی اورمقرضامن نہ ہوگا اور اگر تکذیب کی تو مقرباندی کی نصف قیمت کی ضان شریک کودے گا خواہ خوش حال ہویا تنکدست ہواور آ دھی باندی مقر کی مدہرہ ہوگی اور آ دھی موتوف رہے گی یہاں تک کداس کا شریک مقر کے قول کی طرف رجوع کرے اور اس کی تقیدین کرے پھراگر تقیدین کی تو دونوں میں مدہر وقرار بائے گی اورشریک نے جو پچھ صان لی ہے و وواپس کرے اور اگرشریک نے مقرکے قول کی تقدیق کی طرف رجوع نہ کیا یہاں تک کہ مقرمر کیا تو وارثان مقر کے واسطے باندی آ دھی کی ووتہائی قیمت کے لیے سعی کرے کی فی الحال اس پر اس کے سوائے اور پھے واجب نہیں ہے خواہ باندی نے مقر کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہو پھراس کے بعد باقی متلے کا تھم صاحبین کے نز دیک بھی ویبا ہی ہے جبیا ہم نے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ کے ند ہب میں بان کیاہے بیمجیا میں ہے۔

#### كتناب الدعوى

(نهارو(١٥ بارې☆

# خرید وفروخت میں اقرار اور بھے میں عیب کے اقرار کے بیان میں

اگرزید نے کہا کہ بیں نے اپنا بیفلام تیرے ہاتھ کل کے دوز فروخت کیا تھا گھرتونے قیول نہیں کیا اور مشتری عمرونے کہا کہ میں نے قیول کیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا۔ اس طرح اگر مشتری نے کہا کہ بیں نے تھے سے بیفلام خریدا گرتونے قبول نہ کیا اور بائع نے کہا کہ بیں نے قبول کیا ہے تو ہا تع کا قول قبول ہوگا کیونکہ دونوں کے قتل سے تھے ٹھیک ہوگی رہے جا سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنایہ غلام عمرہ کے ہاتھ فرد خت کیا اور اس سے دام کے لیے محر تعداد بیان نہیں کی تو جائز ہا در اگر بیان کی اور قبضہ کرنے کا اقر ارکیا تو بھی جائز ہا اور اگر تعداد بیان کی اور کہا کہ میں نے دام نہیں یائے ہیں اور مشتری نے کہا کہ قبضہ کرچکا ہے قائم سے قول ہائع کا مقبول ہوگا اور مشتری کو گواہ لانا جا ہے یہ سوط میں ہے۔

اقر ارکیا کہ بین نے ایک دارزید کے ہاتھ فروخت کیا اور اس دارکونہ بتلا یا بھرا نکار کیا تو اقر ارباطل ہے ای طرح اگر ہے کو بیان کیا لیکن فرن کی مقدار وغیرہ نہ بیان کی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر صدود وار ذکر کیے اور ٹمن کا نام لیا تو بھے لازم ہوجائے گی اگر چہ ہائع اس سے انکارکر ہے اور کواہ صدودکونہ بچانے ہوں بعداز نیکہ کواہ المعرفت صدود قائم ہوں بیمجیط سرحی میں ہے۔

اگر اقر ارکیا کہ میں نے زید کے ہاتھ ایک غلام فرو خت کیا اور غلام کو نہ بٹلا یا پھرا نکار کیا تو اقر ارباطل ہے۔ اس طرح اگر اقر ارکیا کہ میں نے اپناغلام زید کے ہاتھ فروخت کیا جز انیکہ گواہوں نے اس کو بعینہ نہیں پہچانا تو بھی بہی تھم ہے بیمبوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپناغلام عمرہ کے ہاتھ فردخت کیااور قمن کانام ندلیااور مشتری نے کہا کہ میں نے اس کو تھے سے پانچ سودرم کو خریدا ہے لیس زید نے انکار کیا کہ میں نے کسی چیز کے وض نہیں بچاہے تو زید سے عمرہ کے دعویٰ پرتم لی جائے گی اور مرف پہلے اقرار سے اس پر بچے لازم نہ ہوگی ای طرح اگر مشتری نے ابتداء ایساا قرار کیا پھریہ صورت واقع ہوئی تو بھی بھی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بی نے بیفلام عمرو کے ہاتھ بڑارورم کوفرو خت کیا ہے اور عمرو نے کہا کہ بیں نے تھے ہے کی قدرکو 
خیس فریدا ہے چرکہا کہ ان بیں نے تھے ہے وہ غلام بڑارورم بی فریدا ہے اور زید نے کہا کہ بیل نے تیرے ہاتھ اس کوئیس بچا ہے تو
مشتری کا قول مقبول ہوگا اور اس کو بعوض ٹمن کے لینے کا افقیار ہاورا کر ایسا ہوا کہ جس وقت مشتری نے فرید ہے افکار کیا اس وقت
ہاکو نے کہا کہ تو سچا ہے تو نے اس کوئیس فریدا ہے چراس کے بعد مشتری نے کہا کہ بیس نے اس کوفریدا ہے تو ہا لکھ کے ذمہ بھے لازم نہ
ہاکتا ہے گی اور مشتری سے اس امر کے گواہ قبول نہ ہوں مے لیکن اگر ہائع چرمشتری کی تھدین کرے تو دونوں کا ہا جی تھدین کر منا بحزل لہ اور عدید کے ہوجائے گا ہے مسبوط میں ہے۔
ان جدید کے ہوجائے گا ہے مبسوط میں ہے۔

زید نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام عمرو کے ہاتھ فروخت کیانہیں بلکہ خالد کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو یہ باطل ہاور دونوں میں سے ہرایک اس سے تتم لے سکتا ہے بشرط بکے ٹمن مسئ کے عوض فرید نے کا دعویٰ کرے یہ مجیط سرحتی میں ہے۔

اگرزیدنے اقر ارکیا کہ بیغلام جومیرے پاس ہے تمروکا ہے میں نے تھے ہزار درم کوخریدا ہے اور تجھ کو دام دے دیئے ہیں مجر بعداس کے کہا کہ میں نے بیغلام خالدے یانچ سو درم کوخریدا ہے اور دام دے دیئے ہیں پھراگراس سب پر گواہ قائم کے تو جائز

ا قول معروف مدوولعن اس محدود كم مدود ميجائة وال كواه قائم مول ا

ہا دراس پر پہلے بین عمرواور دوسرے خالد دونوں کائمن واجب ہوگا اور بیٹھم اس وقت ہے کہ اس نے فقظ دونوں تھے پر گواہ قائم کیے ہوں اوراگر دونوں کو مام رپرو ہوگواہ نہ ہوگا اوراگر دونوں کو دام درے دیے پر بھی گواہ قائم کیے تو کسی کااس پر پچھوا جب نہ ہوگا اوراگر اس امر پرو ہ گواہ نہ لایا تو غلام عمر و کو لیے گاگر اس نے بڑھے سے انگار کیا اوراگر دوسر ہے۔ نے بعنی خالد نے اس کی تقید ایس کی تو اس کو پانچ سودرم دام لیس گے اوراگر تھے ہے انگار کیا تو زید کو غالم کی جب انگار کیا تو زید کو غالم کی تیمت خالد کو دیں پڑے گی مبسوط میں ہے۔

مئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں دونوں بیعوں کا اثبات ہور ہاہے

ے کینی بائع مقربوا کہ خالد نے اس کو دو ایت دی ہوا ا

ا گریج اول پر گواہ قائم کیے دوسری بیٹے پر قائم نہ کیے گر دوسرے نے بیٹے کی تقسد بیل کی تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ دونوں بیٹے گواہوں سے ثابت ہوئی ہوں میرمحیط میں ہے۔

امكر بائع نے اقراركيا كديس نے بزار درم كواس كے باتھ فروخت كيا ہے اورمشترى نے كہا كديس نے يا نج سو درم كوخريدا ے حالا نکدآ دھا غلام مشتری کی ملک سے خارج ہو چکا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزد کیک مشتری کا قول معبول ہوگا خواہ با تع باقی غلام والیس لینے پرراضی ہو یاراضی نہ ہواورا مام ابو یوسف رحمته الله علیه کے نز دیکے تمن کے باب میں قتم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگالیکن اگر بالغ اس امر پر راضی ہوکہ باقی غلام مشتری ہے لے لے اور جس قدراس کی ملک ہے نکل گیا اس کے حصہ کے واسطے دامن گیرہو بقول کی مشتری تو السی صورت میں دونو ل باہم متم کھائیں مے اور امام محرر حستہ اللہ علیہ کے نز دیک دونوں باہم متم کھادیں گے اور غلام کی قیمت پر باہم واپسی کرلیس سے کیکن اگر بائع راضی ہوجائے کہ باقی علام واپس کر لے اور جس قدر مشتری نے اپنی ملک ے خارج کیا ہے اس کی قیمت لے نے تو ہوسکتا ہے میمبوط میں ہے۔منتعی میں ہے کہ ایک مخص نے ایک باندی خریدی اور اس پر قضد كرايا پرمشترى في اقرار كياكه يه بائدى اس مرى كى باور بائع في اس كى تقىدىتى كى بسمشترى في بائع سدام واپس لين عاہے اور بائع نے کہا کہ مری کی اس وجہ ہے ہوئی کہ تو نے اس کو ہبہ کروی تو اس کا متحول ہوگا بیر محیط سرحسی میں ہے۔امام مجمد رحمتہ الله عليه نے قرمايا كرزيد نے عمرو سے ايك باندى بطور بيع فاسد كرخريدى اوراس پر قبضه كرليا پھر بائع نے آكر بوجہ بيع فاسد ہونے كے اس کووالیس کرلینا جا ہا ہیں مشتری نے کہا کہ میں نے خالد کو ہبہ کر کے قبعنہ کرا دیا اور خالد نے پھرمیر ہے اس و دیعت رکھی ہے اور بائع نے انکار کیا تو مشتری کا قول قبول مذہو گا اور بائع اس ہے باندی کوواپس لے سکتا ہے پھرا گرمشتری نے اپنے دعویٰ بر کواہ قائم کیے تو قبول نہ ہوں گے اور اگر قاضی کو جومشتری نے دعویٰ کیا ہے معلوم ہے بابا کع نے اس کی تقیدیق کی یامشتری نے باکع کے عج اقرار کے گواہ چین کیے یامشتری نے بائع ہے اس امریشم لی اور اس نے اٹکار کیا تو مشتری سے خصومت دفع ہوجائے کی اور اس کی قیت بائع كوذ الذبحرے كا اور اكر اس امرير جو بم نے ذكر كيا كواہ قائم نه جوئے اور بائع نے باندى واپس لى پرخالد آيا اور اس نے مشترى کے دعویٰ ہے انکار کیا تو باندی بائع کے سپر دکی جائے گی اور اگرمشتری کی تقید بیٹ کی تو بائع سے باندی واپس لے گا اور مشتری کواس ک قیت ڈانڈ دینی پڑے گی اورا گرمشتری نے کہا کہ میں نے میہ باندی خالد کو ہبہ کر دی اور قبضہ دے دیا پھراس نے میرے پاس دد بعت رتھی پھراس کوآ زاد کیایا مر بر کیا ماام ولد بتایا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا تو بائع کو یا ندی لینے کی کوئی راہیں ہے اس کی قیمت لے لے گا اور اس کی ولا ءموقوف رہے گی اور مدبرہ موقو فیہ یا ام ولدموقو فید ہے گی کہموہوب لیہ کے مرینے ہے آ زاد ہو جائے گی پھراگر خالد نے آ کران سب باتوں میں مشتری کی تقدیق کی تو باندی کو لے لے گا اوراس کی مدیرہ یا امولد ہوگی جیسا مشتری نے بیان کیا ا توند بقول شتری مینی مشتری حس قدروام بیان کرتا ہے ای کے قول پر حصد سدراضی ہوا ا یک بینی دام داپس نبیس السکتا ہے اا ہادراگر خالد نے حاضر ہوگر ہبرگر نے کا دعویٰ کیا لیکن آزاد کردیے وغیرہ سے انکار کیا تو وہا ندی رہے گی اور خالد اس کو مشتری ہے

لے سکتا ہا اوراگر مشتری نے کہا کہ موہوب لہ نے یعنی خالد نے اس کو مکا تب کردیا ہا اور بائع نے اس کی تکذیب کی تو بائع اس کو سکتا ہے اس کے بیاس رہ کی بیاس تک کہ خالد حاضر ہو اوراگر اس نے حاضر ہو کر مشتری کی ان باتوں میں تکذیب کی تو بائدی بائع کے بیر دکی جائے گی لیکن اگر بائدی نے خود گواہ قائم کیے کہ اس نے قروخت کردیا تھا اور مشتری نے اس بائدی کو مکا تب کیا ہے تو اس کے مکا تب ہونے کی ڈگری کی جائے گی اوراگر خالد نے مشتری کے بہدکر نے میں تصدیق کی اور مکا تب کر نے میں تکذیب کی تو بائع سے مکا تب ہونے کی ڈگری کی جائے گی اوراگر خالد نے مشتری کی تقد ایش کی تو بائع سے دائیں سے گا اور جیسا مشتری اس کے مکا تب ہو ہے ہوگر ہوئے اس کے اس کو فروخت یا دی کہ اس کے مکا تب کو فی تو اس نے اس کو فروخت یا ندی بائع کو فی تو اس نے اس کو فروخت یا تھی ہو اوراگر تکذیب کی مدیر کیا یا آزاد کر دیا تو بیسب باطل ہو جائیں گئے ہو جائم کی بیر میں ہے۔
تو بیسب با تیں نافذ ہو جائیں گی تی تر میر میں ہے۔

وکیل بیجے نے اگر بیجے کا اقرار کیا تو حق موکل میں اس کا اقرار سیجے ہوگا خوہ ٹمن موجود ہویا تلف ہوگیا ہواورا گرموکل نے اقرار کیا کہ وکیل نے زید کے ہاتھ اس کو ہزار درم میں فروخت کیا ہے اور زید نے اس کی تصدیق کی اور وکیل نے تکذیب کی تو غلام زید کو ور میں میں ماجوں میں معرب کے مدرکا کے اس کی مدرجہ

ہزاردرم میں ملے گااوراس بیچ کا معجدہ موکل پرر ہاوکیل پر نہوگا بیجیط میں ہے۔

اگرزید نے عمروکوایک غلام دیا اور تھم کیا کہ اس کوفروخت کرد ہے بھرزید مرگیا بھروکیل نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ہزار درم میں فروخت کر کے قبضہ دے دیا ہے اور دام لے لیے ہیں پس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کی نفسدین نہ ہوگی اور اگر تلف ہوگیا ہوتو نقمدین کی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

زید کا ایک غلام ہاں کو عمرو نے خالد کے ہاتھ فروخت کیا اور خالد نے اس کو تلف کر دیا اور زید نے عمرو ہے کہا کہ جس نے تجھے غلام فروخت کرنے کا تھم کیا تھا وام جھے ملنے چاہتے ہیں اور عمرو نے کہا کہ تو نے تھم نہیں کیا تھا تھے قیمت نہیں ملے کی وام میرے ہیں تو زید کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر غلام موجود ہوتو بھی بہی تھم ہے رہمیط سرحسی میں ہے۔

۔ اگر مالک غلام نے بائع کوئی کا تھم نہیں دیا تھا لیکن اس نے ٹیج کی اجازت دے دی بینی بعدیج کے اس نے کہا کہ میں نے اس نے کہا کہ میں اس نیج اس غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا پھر اس نے کا جازت دی تھا کی اجازت دی تو ارش مالک غلام کو ملے گا پیم سوط میں ہے۔ نے تھے کی اجازت نددی تو ارش مالک غلام کو ملے گا پیم سوط میں ہے۔

اگر مالک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے وقوع بھے کے ایک روز بعد اجازت دے دی اور مشتری نے انکار کیا تو مالک غلام کا قول قبول ہوگا اور اس پرمتم نہ آئے گی اور اگر غلام مرکمیا ہوتو قتم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگا یہ بحیط سرحسی میں ہے۔

یاس قائم ہوں اورا گرتلف ہو گئے ہوں تو وہ صامن نہ ہوگا اورا گروکیل نے دام پانے کا اقر ارند کیا ہوتو ای کا قول قبول ہوگا اور خالد دام وے کر بائدی لے لے گا۔ای طرح اگر کوئی باندی کا فرحر بی لوگ قید کر کے لے گئے اور ان کے ملک میں جا کر کسی مسلمان نے وو با ندى خريدى اور بزار درم دے كراس كودار الاسلام من لايا چرقد يم مالك اس كا آيا تاكمشترى سے دام دے كر بائدى لے ليوے اس نے کہا کہ میں نے خالد کو ہبہ کر دی اور اس نے قبضہ کرلیا پھرمیرے پاس ودیعت چھوڑ کرغائب ہو گیا تو مشتری کا قول نامقبول ہوگا اور قدی مالک کے نام ڈگری ہوجائے گی اور اس کے دعویٰ کے گواہ مقبول نہ ہوں گے پھراگر خالد نے حاضر ہوکرمشتری کے قول کی تکذیب کی توباندی مالک قدیم کوسپر دہوگی اور وہ دام دےگا اور اگر خالد نے موافق اقر ارمشتری کے دعویٰ کیا توباندی مالک قدیم ہے لے لی جائے گی اور خالد کو ملے گی پھر مالک قدیم خالد ہے بقیمت لے لے گا اور مشتری اس کا ثمن مالک قدیم کو واپس کر دے اس طرح اگر کمی مخض کوکوئی چیز ہیہ کردی اور اس کے سپر دکردی چرر جوع کرنا چاہا اور موہوب لہنے کہا کہ میں نے وہ چیز خالد کو ہبہ کی اور اس کے سپر دکر دی ہے پھراس نے میرے باس وربعت رکھی ہے تو تھم ویا جائے گا کہوا ہب کے سپر دکر و بے پھراگر خالد نے آ موہوب لدیعن اپنے واہب کی محمدیب کی تو وہ چیز ہبرکرنے والے کے پاس واپس ہو چکی ہے ویسے ہی رہے گی اور اگر تقد بق کی تو واہب کو چکم و یا جائے گا کہ خالد کے حوالہ کرے ای طرح اگر کسی ایسے سبب کو درمیان میں ڈ الاجس کے باعث سے واپس کر ناممنوع ہو جاتا ہے جیسے کہا کہ میں نے لیم عوض دے دیا ہے تو بھی تقیدیق نہ ہوگی اور دا ہب کور جوع کر لینے کا اختیار ہے بہتح برشرح جامع کبیر میں ہے۔ اگرزید نے عمروکوالیک معین غلام خرید نے کا تھم دیا اس نے اقر ارکیا کہ میں نے ہزار درم کا خرید اے اور باکع نے بھی بہی رعون کیا گرموکل نے بعنی زیدنے مثلا انکار کیاتو وکیل کا قول مقبول ہوگا۔ اگر کسی غیر معین غلام کے خریدنے کے واسطے جس کی جنس وصفت وخمن بیان کردیا تھا وکیل کیا پھروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام انہیں داموں کو جوتو نے کہے تھے خریدا ہے ادر موکل نے ا نکار کیا تو امام اعظم رحمتهالله علیه فرماتے تھے کہ اگر موکل نے وکیل کووام دے دیئے ہوں تو وکیل کے قول کی تصدیق ہوگی اور اگر نہیں دیے ہیں تو تصدیق ندہوگی اور صاحبین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر غلام بعینہ قائم ہوا وراییا غلام استے داموں کوخر بدا جاتا ہوتو وکیل کا قول قبول ہوگا اور اگر موکل مرگیا پھراس کے وکیل نے اس غلام کوخرید نے کا اقرار کیا پس گر بعینہ وکیل کے پاس یا بائع کے پاس قائم ہو یا مؤکل نے وکیل کودام وے ویے ہوں تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زویک وکیل کے قول کی معکل کے حق میں تقدیق نہ ہوگی اور تع وکیل کے ذمہ لازم ہو کی اور وارثوں ہے ان کے علم پرفتم لی جائے گی اور اگر بائع نے دام تلف کر دیئے ہوں تو وکیل کا تول قبول ہوگا اور میت کوئے لازم ہوگی بیرحادی میں ہے۔امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ زید نے عمر وکو تھم کیا کہ میرے واسطے خالد کی باندی دے دے اور ہزار درم دام بتلائے چرعمرونے قبول کیا اور اس لوٹریا اخواہ قبضہ کیا یا نہ کیا گرزید ہے کہا کہ میں نے وہ یا ندی ایک ہزار یا پچ سودرم کوخ بدی اور تیری مخالفت کی للمداوه با ندی میری رہی اور زید نے کہا کرتو نے ہزار درم کوخریدی ہے اور با تدی میری رہی اور خالد نے موکل کی تقدیق کی توبائع اور موکل کا قول قبول ہوگا اگر بائع نے دام تیس پائے ہیں ہی موکل اس کو ہزار درم وے کر باندی لے لے گا پھرا گرمشتری نے ہائع سے متم طلب کی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور اگر موکل سے تتم کینی میا ہی تو اختیار ہے ہیں اگر اس نے منتم کھائی تو باندی لے لے اور بائع کودام دے دے اور عبدہ بائع اوراس کے درمیان رے گامامورے یعنی وکیل سے پچھاکام نہیں ہے۔اگرموکل نے مشم سے اتکار کیا تو بائدی مشتری کی ہوگئی اور مشتری بائع کو ہزار درم دے گا اور بائدی لے لے گی بھراگر بائع نے مشتری کے قول کی تقمدیق کی طرف رجوع کیا تو زیادہ بانچ سودرم لے لے گا۔ کتاب میں ندکور نہیں ہے کہ اگر بالغ نے یہ جا ہا کہ

موکل سے برارورم کا مطالبہ کرنے کو کرسکتا ہے بیں توبھا ص نے کرفی رحمت اللہ علیہ سے اور قاضی ابوا بھیم نے قضاۃ شاہہ سے ای طرح اس کو اختیار ہیں ہے ای طرح اس کو اختیار ہیں ہے ای طرح اگر دکیل نے کہا کہ میں نے بائدی سودینار کوخریدی اور تیری مخالفت کی اور باقی مسئلہ بحالدر ہاتو اس کا حکم اور پہلی صورت کا حکم کیساں اگر دکیل نے کہا کہ میں نے بائدی سودینار کوخریدی اور تیری مخالفت کی اور باقی مسئلہ بحالدر ہاتو اس کا حکم اور پہلی صورت کا حکم کیساں ہے لیکن صرف ایک شور میں اور و وہ ہے کہ پہلی صورت میں جب موکل نے بائدی نے لی اور بزار درم بائع کو دے و نے پھر مشتری نے اس سے تم لی اور اس نے انکار کیا تو وکیل بائدی کوموکل سے مفت بدوں داموں کے لے لے گا اور می قاور سے اور استحسا نا بعوض ان واموں کے جواس نے اوا کے بیں یعنی بزار درم کے وض لے گا اور موکل کو اختیار ہوگا کہ مشتری کو و سے سے دوک لے جب مک اس وامول نہ کرے ند ہو کا وراس دور کی صورت میں قیا ما استحسا نا وونوں طرف مفت بلا قیمت لے لے گا۔

### فتم طلب كرنا 🏠

بیاس وقت ہے کہاس نے خرید نے کا اقرار کیا ہواور اگر خرید ہے اصلاا نکار کیا اور موکل نے کہا کہ تونے ہزار درم کوخریدی اور بالع نے اس کی تصدیق کی تو بالع کا قول قبول ہوگا اور عبدہ بھے موکل پررہے گا اوراگر بائع نے کہا کہ میں مشتری سے تشم لوں گا کہ والله میں نے موکل کے واسطے بیں خریدی ہے تو اس کوا ختیار ہے ہیں اگر اس نے قتم کھالی تو اس پر پچھیس ہےاورا کرا نکار کیا تو عہدہ بنے کے امور کا ای پر ہوگا ہی شمن او اکرے گا اور موکل ہے واپس لے گا اور او اکرنے سے پہلے موکل سے لے گا اور اگرخرید سے اتکار كونت اس في اقراركيا كدميرا كيمون موكل كي طرف بيس بية اس مئله من بائع كامشترى كوشم ولا نا فدكور باور دونول مئلول یعنی خلاف بالکٹر ۃ اورخلاف تغایر الحسنس میں <sup>ا</sup> استحلاف ند کورنبیں ہے بعض مشائخ نے قرمایا کہ ان صورتوں میں حتم نبیں لے سکتا ہے اوربعض نے فرمایا کہ وہاں بھی قتم لے سکتا ہے جب کہ موکل قتم کھائے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے ڈیز ھے بزار درم یا سودینار کوخریدی ہے قال المحر جم مسئلہ خلاف بالکٹر ہے بیمراد ہے کہ وکیل نے موکل کے خلاف اسطور سے کیا کہ اس کے حکم سے زیادہ دام دیے یعنی مثلا اس نے ہزار کو کہاتھا اس نے ڈیڑھ ہزار کوخریدی اور مسئلہ خلاف تغایر احسنس سے میمراد ہے کہ جنس شن ملاف کیا اس نے ہزار درم کیجاس نے سودینار کوخریدی فاقع اور اگر با تع نے ان صورتوں میں ہزار درم تمن پر قبصنہ کرلیا پھر کہا کہ تمن ہزار درم یا سودینار تھے تو اس کے کہنے پر التفات نہ ہوگا اس کا قول تو باطل ہوا۔ باقی رہاموکل اور وکیل میں اختلاف بیعن وکیل کہتا ہے میں نے ا ہے واسطے خریدی ہے اور موکل کہتا ہے میرے واسطے خریدی ہے تو قتم ہے وکیل کا قول قبول ہوگا پس اگر اس نے قتم کھالی تو اس کے واسطے خرید ثابت ہو کی اور اگرا نکار کیا تو موکل کے واسطے خرید ثابت ہوگی ہے تھم اسوفت ہے کہ بائع نے موکل کی تصدیق کی اور اگر اس نے وکیل کی تصدیق کی اورموکل نے تمن کو بیان کر دیا تھا یانہیں متعین کیا اور وکیل نے خریدی اور کہا کہ میں نے ہزار درم کوخریدی ہے اور موکل نے کہا کہ تو نے بانچ سودرم کوخریدی ہے اور بائع نے وکیل کی تفعدیت کی توقعم کے ساتھ وکیل کا قول تبول ہوگا بیتحریرشرت جامع كبيريس ب\_ اكر بالع في اقراركيا كديس عيد غلام زيدك باتحوفروخت كيا حالانكداس من بيعيب تعااوروعوى كيا كمشترى في جھےاس عیب سے برکردیا تھا تو اس پر کواہ لانے واجب ہوں کے اور اگر کواہ نہ ہوں تو مشتری سے تتم لی جائے کی کہ میں نے باکع کو اس عیب سے بری نبیس کیااور جب سے دیکھا ہے تب ہے تا کو بیچ کے واسطے پیش نبیس کیااور ندد مکیرکر راضی ہوا ہوں اور ندیج میری ملک سے خارج ہوئی ہے بس اگر قتم کما حمیاتو بائع کوواپس کردے اور اگر مشتری نے دعویٰ کیا کہ عمل نے جب اس غلام کوخریدا ہے تو اس میں بیعیب موجود تھا اور بائع نے انکار کیا حالا تکہ عیب ایسا ہے کہ اس کے مثل بیدا ہوسکتا ہے اور بائع نے بول اقرار کیا کہ جس وقت میں نے اس کوفروخت کیا ہے تو اس میں پچھے بیب تھااور اس کو بیان نہ کیا تو اس اقرار سے بائع پر پچھالازم نہیں آتا ہے بیرحادی میں ہے۔

س ہے۔ اگر بائع نے نتے میں ایسے بیب کا اقرار کیا کہ جس کا زائل ہو جانا اسطور ہے متو ہم ہوسکتا ہے کہ بالکل اس کا اثر تک باتی نہ رہے مثلاً کہا کہ میں نے جب اس غلام کوفروخت کیا تھا اتو اس کے ایک فرحہ تھا اور اس کا نام نہ نیا اور اس کومعین کیا بھر مشتری اس غلام کولا یا اور اس کے ایک قرحہ تھا اور واپس کرنا چا ہا اور کہا کہ بیو ہی قرحہ ہے جس کا تو نے اقرار کیا اور بائع نے کہا کہ جس کا میں نے اقرار کیا ہے وہ ذائل بھی ہو گیا بیدنیا قرحہ تیرے پاس پیدا ہوا ہے قتم ہے بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری کو گواہ لانے چا ہے ہیں اس طرح اگر بائع نے کسی نوع کے عیب کا اقرار کیا طالا نکہ وہ عیب زائل ہوسکتا ہے اور دعویٰ کیا کہ وہ زائل ہو گیا بید وسر اپیدا ہوا ہے تو بھی اس کی تقمد بت کی جائے گی میں مسوط میں ہے۔

الیں اس صورت میں مشتری کووالیس کرنے کاحق بدوں گواہ قائم کرنے کے نہیں ہے ہاں گواہ قائم کرے کہ یہ بعینہ وہی عیب ہے یا بائع کے اقرار اور مشتری کے نزاع کرنے میں اس قدر کم مت ہوکہ اتن مدت میں ایسا قرحہ مع اڑ کے زائل ہوجانا متصور نہیں ہے اور باندی میں سوائے اس قرحہ کے کوئی قرحہ بھی نہ ہوتو اس صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اس کو بسبب عیب کے بائع کو واپس کردینے کاافتیار ہے بیمحیط میں ہے۔اگر ہائع نے اقرار کیا کہ جب میں نے کپڑا فروخت کیا تو اس میں ایک شگاف تھا بھر مشتري شكاف اوركير الايااور بائع نے كہاكہ بيدو وتبيل ہے تو تقديق ندكى جائے گی اور اگر شكاف جھوٹا تھا برھ كيا ہے تو تقديق كي جائے کی اور اگراس میں ووسرا شکاف ہواور با کئے نے کہا کہاس میں بیشکاف تھاوہ دوسرا شکاف تھا توقتم سے باکع کا قول مقبول ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔اگر بائع دو مختص ہوں ان میں ہے ایک نے عیب کا اقر ار کیا اور اس عیب کو بیان کر دیا اور دومرے نے ا نکار کیا تو مشتری مقرر کوواپس دے سکتا ہے دوسرے کونہیں دے سکتا ہے اور اگر بائع ایک ہوا در اس کا شریک مفاوض ہوپس باکع نے عیب ہے انکار کیااورشریک نے اقر ارکیا تو مشتری واپس کرسکتا ہے کذانی المبسوط مشتری کواختیار ہے جاہئے شریک مقر کوواپس دے بابائع کو واپس کرے کذانی المحیط اوراگر شریک شریک عنان ہوتو اس کے اقرار ہے مشتری نہیں واپس دے سکتا ہے۔ای طرح اگر مضارب نے کوئی غلام مضاربت کا فروخت کیااوررب المال نے اس میں عیب کا اقرار کیاتو مشتری مضارب کواس اقرار کی وجہ ہے واپس نہیں دے سکتا ہے اس طرح اگرخو درب المال نے فروخت کیا اور مضارب نے عیب کا اقرار کیا تو بھی بہی حکم ہے اورا یہے ہی اگر وکیل نے فروخت کیااورموکل نے عیب کااقرار کیاتو اس اقرار سے وکیل یا موکل پر پچھالازم نہیں آتا ہےاورا گروکیل نے عیب کااقرار کیااور موکل نے انکار کیا تو مشتری و کیل کوواپس دے سکتا ہے لیکن بیدواپسی حق و کیل میں ہوگی موکل کے حق میں نہ ہوگی لیکن اگر ایسا عیب ہو کہ اس کے مثل پیدائبیں ہوسکتا ہے تو الی صورت میں موکل کوواپس دے مگر وکیل کے اقر ارہے تبیں بلکہ اس وجہ ہے کہ یقین ہو گیا کہ یے بیب موکل کے باس موجود تھا اور اگر ایسا عیب ہو کہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے بس اگر وکیل نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ یہ عیب موکل کے پاس تھا تو موکل کووا ہیں و سے سکتا ہے اگر گواہ نہ ہوں تو موکل سے تتم لے اگر اس نے تتم سے انکار کیا تو اس کووا ہی کردے اورا گرفتم کھا لے تو غلام وکیل کے ذمہ پڑے گا اور ہر دوشر یک عنان میں ہے جو باقع ہے اگر اس نے عیب کا اقر ارکیا اورشر یک منکر ہوا تو مشتری واپس وے سکتا ہے اور دونوں کے ذ مدلازم ہوگا ای طرح اگر مضارب نے عیب کا اقر ارکیا تو واپس ہوکر مضارب اور رب المال دونوں کولا زم ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

ل قربه لفه وقاف وخم جس كو بهاد يرف عن كهاؤ كهتي بن ١٢ سي مضارب بائع في ١٢

اگرزید نے عمرو سے کوئی چیز خریدی اور خالد کے ہاتھ فروخت کی اور خالد نے اس میں عیب لگایا اور زید کوواپس کر دی پس اگر ہدوں تھم قاصنی واپس کی ہےتو زید کوعمرو ہے اس عیب میں نزاع کا اختیار نہیں ہے اور اگر بھکم قاضی واپس کی ہےتو اس میں تین صورتیں ہیں اوّل میدکرزید نے اس عیب کا اقرار کیا پھروایس لینے ہے انکار کیا اور قاضی نے واپس لینے کا حکم اس پر جاری کیا تو یہاں دوصورتیں ہیں یا تو اوّل اس سے یعنی اقرار ہے پہلے صرح اس عیب کا انکار زید سے صادر ہوا ہے یانہیں صادر ہوا ہے ہیں اگرنہیں صا در ہوا ہے بعنی مثلاً بول نہیں کہا کہ میں نے جب بیغلام فروخت کیا تو اس میں بیعیب نتھا تو اس صورت میں زید کواختیار ہے کہ اپنے بالع عمروكووا بس كرے بشرطيكه اس امرے كواه لائے كه بيعيب عمروكے پاس وقت بيغ كےموجود تقااور اگرصری اقرار عيب ہے بہلے ا تکارعیب اس سے صادر ہو چکا ہے تو اپنے بالع سے زاع نہیں کرسکتا ہے دوسری صورتیہ ہے کدزید کے تتم سے ا نکار کرنے کی وجہ سے والیس کی اوراس صورت میں اگرا نکارے پہلے صرح اس عیب کا انکاراس سے صادر نہیں ہوا مثلاً دعویٰ عیب کے وقت وہ خاموش رہا اور کھونہ کہا پھر جب اس برقتم پیش کی گئی تو ا نکار کر گیا ہیں اس دلیل ہے اس کووا ہیں دیے گئی تو اپنے بائع ہے خصومت کرسکتا ہے اور اگر پہلے انکارعیب صادر ہو چکا ہے تو اپنے ہائع ہے خصومت نہیں کرسکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ گواہوں گی گواہی پریہ چیزس کو واسپ دے من اوراس صورت میں اگر سابق میں اس صریح ا نکار عیب ثابت ندہو یعنی خاموس رہایہاں تک کہ گواہوں نے گواہی دی اور قاضی نے والیس کا حکمکیا اس کواسینے باکع ہے خصومت کا اختیار ہے اور اگر اس نے سابق میں اس عیب سے صرح ا نکار کیا تو اس کی دوصور تنس میں ایک میر کہ خالد نے اس امر کے گواہ چیش کیے کہ زید کے فروخت کرنے کے دفت اس چیز میں بیعیب موجود تھا نیس اس صورت میں زید کواپنے باکع سےخصومت کا اختیار نہیں ہے اور دوسرے بیر کہ خالد کے گواہوں نے گواہی دی کہ باکع اوّل لیعنی عمر و کے فروخت کرنے کے وقت اس میں روعیب تھا تو اپنے با لُغ سے خصومت کرسکتا ہے ایسا ہی بعض روایات میں نذکور ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیامام ابو بوسف کا قول ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ خصومت نہیں کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ بیامام محدر حمت الله علیہ کا قول ہے بہمحیط میں ہے۔

اگر کوئی گھر فروخت کیا چرا قرار کیا کہ وقت تھے کاس میں بیعیب تھا یعنی مثلاً دیوار پھٹی ہوئی تھی کہ جس ہے گر پڑنے کا خوف تھایا کوئی شہتر شکتہ تھایا ورواز وشکتہ تھا تواس اقرار ہے واپس دیا جا سکتا ہے ای طرح اگر کوئی زمین جس میں درخت تھی فروخت کیے چرود فتوں میں کسی عیب کا قرار کیا جس ہے ثمن میں نقصان آتا ہے تو بھی بین تھم ہے اور بہی تھم کپڑوں اور عروض وحیوانات میں ہے اگر بالکع اس میں کسی عیب کا اقراد کر ہے جس ہے ثمن میں نقصان آتا ہے اورا گر بالکع نے اقراد کیا کہ میں نے بیغلام ایک ہاتھ کٹا ہوا فروخت کیا ہے چھا ہوا لایا تو واپس نیس کرسکتا ہے۔اگر ہوا فقصان واپس لے سکتا ہے۔اگر ہوا فقی اس کہ مورفت کیا ہے اللہ کا اقتصان واپس لے سکتا ہے۔اگر مالک کا نقصان واپس لے سکتا ہے۔اگر فلام کی انگلی زائد ہوتو مشتری اس کو واپس کرسکتا ہے اگر بائع نے اقراد کیا یا واپسی ہے انکار کیا لیکن اگر بائع کوئی سیب واپسی ہے افراد کیا یا واپسی کے واسطے غلام کا حاضر ہوتا اور غائب ہوتا کیاں ہے بشر طیکہ بائع فی الحال غلام میں بیجیب ہونے کامقر ہو بیمیسوط میں ہے۔

امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر باندی ہے کہا کہ او چوٹی اور بھگوڑی ، او چھنال ، اری دیواتی۔ پھراس کوفرو خت کیا او رمشتری نے اس میں بھی عیب پائے اور بسبب عیب کے اس کوواپس کرنا چاہا اور بائع نے کہا کہ تیرے پاس پیدا ہو گئے ہیں تو بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری نے فروخت ہے پہلے کی بائع کی گفتگو کے گواہ قائم کیے تو قبول نہ ہوں گے اور واپس نہیں کرسکتا ہے۔ اس طرح اگر اسامرے گواہ قائم کیے کہ بائع نے فروخت ہے پہلے اس باندی کو یہ خبیثہ۔ چوٹتی ۔ یہ مجنونہ ایسا ایسا کرتی ہے کہ اتھ اتو بھی

یمی علم ہے بیٹر برشرح جامع کبیر میں ہے۔

اگر ہائع نے کہاندہ ایبارفتہ اور کے خاموش ہور ہاتو بیا قرار ہے بیعیط مزحسی میں ہے۔قال المتر جم اگر یوں کہا کہ ہذہ السارفتہ فعلت كذابعن اس چوش نے ایسا كياتو چوش اس كى صفت ہوكى بطور فدمت كے اور اخبار قيام صفت منظور ند ہوگا پس اقر ارعيب ند ہوگا اورصرف ہذی السارقة چونکہ عاقل بالغ کا کلام ہے اس واسطے مبتدا وخیر قرار دیا جائے گا اور معنی یہوں کے کہ بیہ باندی چوٹی ہے اور بیہ قیا معیب کی خبر دیتا ہے للبنداا قرار عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے فاقہم ۔اگر گوا ہول نے گواہی دی کہ باکع نے کہا کہ بندہ السارقة بندہ الزائية بذاه الابقىية بذه المحويثة اوراس كے سوائے كوئى فعل اس كا ذكر تبيس كيا يا يوں كہا بنده مبذه الا بقيده بذه زانييه بنده مجنوبة تو مشتری کواس کوائی ہے واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا بیچر برشرح جامع کبیر میں ہے۔

كتاب الدعوى

فال(لينرجر ☆

ہذہ سارقتہ معنی ان آلفا ظ کے بترتیب میہ بیل میہ باندی چور ہے، میہ بھسوڑی ہے، میہ چھنال ہے، میہ مجنونہ ہے اور چونکہ الفاظ سابقہ میں بھی فعل نہیں ذکر کیااس واسطے وہ بھی کلام اقرار دی کر بعینہ انہیں معنی میں لیے جاویں گے والوجہ ماذخرناہ۔اگرا پی عورت ہے کہا کہ یا طالق یاا بی با ندی ہے کہا کہ یاحرہ یا کہانم والطالقة او بغرہ الحر<del>ہ</del> فعلت کذالیعنی اس طلاق دی ہوئی نے یااس آزاد نے ایسا کیا تو یہ کا ام<sup>ع</sup> ایقاع اورا قرار دونوں ہے اگر چیفل ندکور ہے یا بطریق ندائے ہیں بیمحیط سرحتی میں ہے۔

(نينو (ۇ با∕ى☆

# مضارب ونثریک کےاقرار کے بیان میں

مضار بت میں اگر قرضہ ہونے کا مضارب نے اقرار کیا تو بیا قرار رب لمال پر جائز ہوگا بشر طبیکہ مال مضار بت ای کے یاں ہواوراگر مال مضاربت اس کی پاس نہ ہوتو جائز تہیں ہے۔ جب کہ مال مضاربت اس کے پاس ہےای وفت رب المال پرایسے صخص کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دوشر یک عنان میں سے ایک شرک نے ایس شخص کے واسطے جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے ایسے قرضہ کا اتر ارکیا جوالی تجارت کے سبب سے واجب ہواہے جوان دونوں کی شرکت میں ہےتو بالا جماع جائز ہے اور صرف ای پرلازم آئے گا اس کے شریک پرلازم نہ ہوگا اور اگر دونوں متفاوضین میں ہے ایک نے ایسے مخص کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے تو امام اعظم رحمتدالله عليه كے نزد يك اصلاحي نبيس ہے نہ اپنے حق ميں سي ہے ہواد نہ اپنے شريك كے حق ميں سيح ہے بيري طيس ہے۔ اگر كسى تخص کے باس بڑار درم مضاربت کے ہوں اس نے اس میں قرضہ کا اقرار کیا اور رب المال نے اٹکار کیا تو بھی جائز کیا تو اس کا اقرار مضار بت میں جائز ہےای طرح اگرمضار بت میں سی مزدور کی مزدوری یا شؤ کے کرایہ یا کرایہ ؤ کان کا اقرار کیا تو بھی جائز ہےاور اگروہ درم رب المال کودے وے اور کہا کہ بہتیراراس المال ہے اس پر قبضہ کرے بھران میں ہے بعض امور کو جوہم نے ذکر کے ہیں ا قرار کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی بیحادی میں ہے۔اگر زید نے اقرار کیا کہ بہ بزار ورم عمرو کے آ دھے تفع کی مضار بت پرمیرے پاس میں چرا سکے بعد کہا کہ بیافالد کے آ و مصافع کی مضار بت پر ہیں اور ہرایک نے دونوں میں سے اپنا دعویٰ کیا کہ مرے ہیں آ د مصافع لے بنہ والسارقة اس كوا قراراس بناير كه قائل باكع كا كلام ہے قرار ديں سے ال

. ج تجارت من باہم شرکت کرنا

کی مضار بت میں میں نے ویئے ہیں پھرمضارب نے اس سے تجارت کی اور نفع اٹھایا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزو کر یک عمروکو بزار درم اور نصف نفع دیاجائے گا اور خالد کو بزا درم ڈاٹھ وے گا اور نقع ندوے گا اور امام محدر حمت اللہ علیہ کے نزویک ہرایک کو بزار درم دے گا اور پھے نفع نددے گا بلکے نفع مضارب کا ہوگاہ ہ اس کوصدقہ کردے میرمجیط میں ہے۔ گرزید نے اقر ارکیا کہ بیر مال عمروہ خالد کی مضار بت کا ہے اور دونوں نے اس کی تصدیق کی چراس کے بعد مضارب نے جدا کلام بیان کیا کہ عمر و کی دو تہائی اور خالد کی ایک تہائی ہے تو تقدیق نہ کی جائے گی وہ دونوں کو نصف تقلیم ہوگا میمسوط میں ہے۔ زید کے پاس ایک غلام ہاس نے کہا کہ آ و ھے کی مضاربت برعمرو کابیفلام میرے یاس ہے پھراس کودو بزارورم کوفروخت کیا اور کہا کہ راس المال بزارورم تھے اوررب المال نے کہا كه بس في اس كوعاص يمي غلام مضاربت من ديا تفاليس مضاربت فاسد باورتمن تمام ميراب اور تحدكوا جرالشل يعني جوابيكام كي عزدوری ہوا کرتی ہے ملے گی تو اس صورت میں مالک غلام کا قول تبول ہوگا بیر بچیط سرحسی میں ہے اگر زید وعمر و دونوں مضار بول نے ایے متبوضہ مال کی نسبت اقرار کیا کہ میرخالد کا مال ہمارے یاس مضار بت میں ہے اور دونوں کی اس نے تقیدیق کی پھررب المال نے ایک کے واسطے تہائی نفع اور دوسرے کے واسطے چوتھائی تفع کا اقرار کیا تو اس کا قول بول ہوگا سیمسوط میں ہے۔ ایک مخص کے واسطے مضار بت كا اقراركيا اور قراركي تعداد نه بتلائي تو اس كا قول ليا جائے كا كەس قدركى مضار بت يمنى يا اس كے وارثوں كا قول اس باب میں تبول ہوگا اگروہ مرحمیا بیر محیط سزدسی میں ہے۔ اگر مضارب نے ہزار درم نفع کا مال میں اقر ارکیا بھر کہا کہ میں نے علطی کی صرف یا نج سودرم تھے تو تصدیق ندی جائے کی اور سوافق اقرار کے مال کا ضامن ہوگا اور اگراس کے یاس کچھ مال رو گیااس نے کہا کہ یہ نفع ے اور راس المال میں نے رب المال کو وے ویا اور رب المال نے اس کی تکذیب کی تو رب المال کا قول تبول ہو گالیکن رب المال ے مضارب کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اگر اس نے قتم کھالی تو جو پچھ مضارب کے پاس ہے اپنے راس المال کے حساب سے لے الے کا بیمسوط میں ہے۔ اگر مضارب کی فروخت کی ہوئی چیز میں رب المال نے عیب کا اقر ارکیا تو مشتری مضارب کووا پس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بائع لیعنی مضارب نے اقر ارکیا تو دونوں کے ذمہ دالیسی لازم ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جرومیراشریک بطور مفاوضہ کے ہے جرو نے کہا کہ ہاں یا کہا کرتو نے بچ کہایا کہا کہ ایسائی ہے جیےاس
نے کہایا کہا کہ زید ہے ہے تو یہ سب برابر جی اور و دونوں باہم شریک قرار دیے جا نیں گے اور جو پچھزید کے باس ہے جین و دین و
رقعی وعقار وغیرہ یا دوسرے قبید جی ہے سب دونوں جی برابر رہے گالین طعام اس کا اور اس کے اہل کا یا کہڑا اس کا اور اس کے
اہل کا استحسا فائی کا ہوگا جس کے قبضہ جس ہے ایسے بی جس کی ام ولد یا مدیرہ ہووہ بھی اس کی ہوگی اور اگر کسی نے قبل اقرار کے کوئی
مکا جب کیا ہے تو جس قدر بدل کتابت اس پر ہے وہ و دونوں جس برابر تقسیم ہوگا۔ اس طرح اگر یوں کہا کہ وہ میرا شرکت جس مفاوش
مکا جب کیا ہے تو جس قدر بدل کتابت اس پر ہے وہ و دونوں جس برابر تقسیم ہوگا۔ اس طرح اگر یون کہا کہ وہ میرا شرکت جس مفاوش
مفاوضہ ہے اقرار کیا تو اس پر اور اس کے شرکی دونوں پر جا نز ہے خواہ اس کا شرکی تھد بی کر سے یا تحذ یہ کر سے اور مطلق قرض کا قرار مفاوضہ ہوا ہے تو مقد کے دونوں ہوگا۔ اور اگر دونوں پر جا نز ہے خواہ اس کا شرکی اور سے تا کہا کہ یقر ضرح تھ پر تبل مفاوضہ کے واجب ہوا ہے تو تم می ہوگا۔ اور اگر ایسے قرضہ کا اقرار کیا جس کے سب کا خود بنف مباشر ہوا ہے تو تم کا موافذہ و تف میں داخل ہے اقرار اس کے شرکیہ ہوا ہوگا اور اگر ایسے قرضہ کی تعب کا خود بنف مباشر ہوا ہوگا ور آگر ایسے قرضہ کیا جس کے سب کا خود بنف مباشر ہوا ہوگا ور آگر ایسے قرضہ کیا جس کے سب کا خود بنف مباشر ہوا ہوتو تم ما موافذہ و

ل و و و و المناه الله و المناه الله و الله و

ای ہے ہوگا اپنے شریک ہے بچونبیں لے سکتا ہے اور اگر ایسے قرضہ کا اقرار کیا کہ جس کے سبب کے مباشر دونوں ہیں تو جس قدر اقرار کیا ہاں کے نصف کا مواخذ واس مقرے ہوگا اور اس کے شریک سے کچھمواخذ و نہ کیا جائے گا اور اگر ایسے قرضہ کا اقرار کیا جس کے سبب کا مباشراس کا شریک خود ہوا ہے تو اس مقر پر پچھولا زم نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے۔ اگر ایک شریک عنان نے اپنے شریک پر چیز کی خرید و فروخت کا جوبعینہ قائم ہے اقرار کیا تو جائز ہے اور اس کا اس کے شریک پر بقدراس کے حصہ کے لازم آ وے گا اور اگر کسی تلف شدہ چیز کی خرید کا اقرار کیا تو اس کائن اس پر قرض ہوگا اس کے شریک پر نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک متفاوض نے اپنی صحت بامرض میں کفالت کا اقرار کیا تو اس کے شریک ہے مواخذہ کیا جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ یہ کفالت مکفول عنہ کے حکم نے ہواورا گربدوں تھم مکفول عند کے کفالت کی ہے تو سب کے نز دیک خاصنہ ای پرلازم آ وے گی اور بہی سیحے ہے۔ اورا گر دومتفاوضوں من ے ایک سیجے ہے دوسرا سریض ہے پس سیجے نے مریض کے وارث کے قرضہ کی کفالت کا اقرار کیا تو کل کفالت سیجے کو لازم ہوگی مریض کے ذمدلازم نہ ہوگی بیٹز اللہ المفتین میں ہے۔اگر ایک متفاوض نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے شریک کی طرف ہے اس کی زوجه کے مهریا نفقه کی یا جرم کی کفالت کی ہے تو امام اعظم رحمته الله علیہ کے نز دیک اس پر اور اس کے نثریک پر بھی لا زم ہوگی اور صاحبین رحمتهالله علیمائے نز دیک صرف اس پرلازم ہوگی اس کے شریک پرلازم نہ ہوگی میں سوط میں ہے۔اگر دو محض متفاوض ہوں اوران میں ے ایک نے اسے دونوں کے ساتھ تیسر کے خص کی شرکت کا اقرار کیا اور دوسرے شریک نے تکفیب کی تو کماب میں ندکور ہے کہ اس کا اقرار دونوں پر جائز ہوگا اور جو کچے دونوں کے قبضہ میں ہو وان دونوں اور تیسرے کے درمیان بطور ملک کے مشترک ہوگا اور شرکت متفاوضہ یاشرکت عتان ثابت نہ ہوگی اوراگراس نے تبییر کے تحص کی نسبت یوں اقرار کیا کہ وہ ہمارابطورشرکت عنان یاشرکت مفاوضہ کے شریک ہے اور دوسرے مفاوض نے انکار کیا تو تیسر المحف شریک عنان قرار پائے گاشریک متفاوض نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اگرزید نے عمرو کے واسطے شرکت مفاوضہ کا اقر ارکیا اورعمرو نے انکار کیا تو تھی کو دوسرے کے مقبوضہ میں سے پچھونہ ملے گاورا گرعمرو نے کہا کہ میں تیری مقبوضہ چیزوں میں بدون مفاوضہ کے شریک ہوں اور تو میری مقبوضہ چیزوں میں بالکل شریک نہیں ہے تو قتم کے ساتھ عمر د کا قول قبول ہوگا بیرھادی میں لکھاہے۔

 مشترک ہوگا ہے ہی درم وہ بناریمی کین رہنے کا گھر اور خادم و کپڑ ااوراناج ہرایک کا خاص ہوگا یہ پیط سرحسی ہیں ہے۔ اگر زید نے کہا کہ ہمی عمروکا ہر ظیل و کیٹر ہی شریک ہوں اور عمرو نے اس کی تصدیق کی تو وقت اقرار کے جو مال تجارت دونوں کے قبضہ ہیں ہووہ مشترک ہوجائے گا اوراس ہی سونا و چاندی بھی داخل مشترک ہوجائے گا اوراس ہی سونا و چاندی بھی داخل ہے اس میں کی سے استفسار کی حاجت نہیں ہے اور جو مال تجارت معلوم نہ ہوجیسے مسکن وغیرہ جو اموال کہ حاجت اصلی میں کا رآ مدین وہ تجارت کے واسطے شار نہوں گے اگر چہوفت اقرار کے ان کا ہرایک کے قبضہ میں ہونا ٹا بت ہواور ماسوائے سونے اور چاندی کے جو اموال ہی کہ وہ حواموال ہوں کے اگر چہوفت اقرار کے ان کا ہرایک کے قبضہ میں ہونا ٹا بت ہواور ماسوائے سونے اور چاندی کے جو اموال ہیں کہ وہ حاجت اصلی میں مشخول نہیں ہیں ان کے تجارتی ہونے یا نہونے کے باب میں ان کے قابض کا قول ہوگا یہ جو اموال ہیں کہ وہ حاجت اصلی میں مشخول نہیں ہیں ان کے تجارتی ہونے یا نہ ہونے کے باب میں ان کے قابض کا قول ہوگا یہ

الراقراركيا كهو يجهاس ذكان ميس سياس مين عمروشريك بيع جس قدر ذكان ميس بيسب مشترك بوجائيكا 🌣

اگرزید نے کہا کہ ہرزطی تفری جو بھی نے فریدی ہاں بھی عمرومیرا شریک ہاں وہ تفریاں ہیں ہیں اس کے باس وہ تفریاں ہیں ہیں اس کے نہا کہ جرزطی تفری کی میرے باس ایک کنبست کہا کہ جس نے میراث بائی ہے تو اس کا قول تبول ہوگا یہ محیط سرحی بیں ہے۔ اگر کہا کہ جو تفری کا فیرے باس تجارت کے واسطے ہاں بھی عمرومیرا شریک ہے تھر ایک تفری کی نسبت کہا کہ یہ بی نے اپنے خاص مال سے فریدی ہے تر ایک تغیرا یک کن تبات کہا کہ دونوں میرے باس تجارت کے واسطے ہیں بھرایک کا قول تبول ہوگا اور اگر اقر ارکیا کہ دونوں میرے باس تجارت کے واسطے ہیں بھرایک کی نسبت کہا کہ میرے خاص مال سے سوائے شرکت کے فریدی گئی ہے تو تصدیق نہ کی جائے کی بیمسوط میں ہے اگر اقر ارکیا کہ ہر نسبت کہا کہ میرے خاص مال سے سوائے شرکت کے فریدی گئی ہے تو تصدیق نہ کی جائے گی بیمسوط میں ہے اگر اقر ارکیا کہ ہر

كتأب الاقرار

زطیال کل کے دون اہواز سے میرے پاس آئی ہیں ان جی عمر و میرا نٹریک ہے پھرا قرار کیا کہ دو گھڑیاں آئی ہیں اور کہا کہ ایک بال
بنا عت ہے تو دونوں مال نٹر کت جی ہے قرار دی جائے گی اور بننا عت کا اقراراس کا صرف اس کے دھے بیلی بھی جو ہوگا ہی اپنا حصہ
جی مقرلہ کو دے گا بید پیلے سنا عت کا اقراد کیا ہے اس کو وے دے اور اگر بدون تھم قاضی کے نصف نٹریک کو دے چکا ہے تو ہاتی نصف کی تیت
بھی مقرلہ کو دے گا بید پیلے سنر حی جی ہے ہے۔ اگر بیل کہا کہ اس قرض میں جو عمر و پر آتا ہے خالد میرا نٹریک ہو ہے۔ اور خالد نے کہا کہ تو نے
بھی مقرلہ کو دے گا بید پیلے سنر حی جی ہے۔ اگر بیل کہا کہ اس تی ہو تو اور آل مقر بی ہو کہا کہ تو نے
بھری بلا اجازت بیری افراد خواد مرافر و دخت کی ہے۔ درمیان شرکت نہتی ہیں اگر مقر بی نے متاع فر و دخت کی
فروخت کی ہے ہم دونوں نے فروخت کی ہے گر چک میرے نام کی ہے تو اس کا تول قبول ہو گا اور اگر عمر و ہے خالد نے کہا کہ تو نے
فروخت کی ہے ہم دونوں نے فروخت کی ہے گر چک میرے نام کی ہے تو اس کا تول قبول ہو گا اور اگر عمر و ہے اس کہا کہ اس نے کہا کہ جی نے تھو ہے کہ تیمین فریدا ہے میں ہوگا اور مطالبہ کا تو نے
فروخت کی ہے ہی دونوں کو فروخت کی ہے تو اس پر صفان ند آئے گی گئی جو میں ہو ہو اور اور ان کو اس کو اور مطالبہ کا تو نے
فروخت کی ہے جس کے نام چک ہے تو اس پر صفان ند آئے گی گئی جو میت ہیں ہے و دودنوں کو تسیم ہوگا اور اگر میت کے دارتوں نے کہا کہ بیہ الی اس نے بلا شرک ہو اس کی کی تو تو وارتوں کی تار تی اور ان کی جو وارتوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر میت کے نام کے کوئی چک تھی پر قرف کی ہوتو وارتوں کی تار تی اور ان کہ بیٹر کسیس کے تو کی ہوتو وارتوں کی تار تی اور ان کہ بیٹر کسیس کے تو کہ ہوتو وارتوں کی تار تی اور ان کہ بیٹر کسیس کے تو کہ بیت کی ہوتو وارتوں کی تار تی اور کر کسیس کے تو کسی ہوتو وارتوں کی تار تی اور کسیس کے تو کسیس کے تو کسیس کے تو کسیس کے تو کسیس کی تار تی اور کسیس کے تو کسیس کے تو کسیس کے تو کسیس کی تار تی اور کسیس کی تار تی کسیس کسیس کسیس کی تار تی کسیس ک

يبو (6 باب

### وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں

نے اقرار کیا ہے اور دصی کو بسبب انکار کے وارثوں کونوسو درم ڈانڈ دینے پڑیں گے اور بیٹکم اس ونت ہے کہ جب وصی نے بیٹول کہ وہ سودرم تصابیخ اقرار ہے جدابیان کیا ہواورا گرملا کر یوں کہا کہ میں نے تمام مال میت کا جوفلاں شخص پر تھا باستیفا ءوصول یا یا اور ووسو درم ہےاور قرض دارنے کہا کہ ہیں بلکہ ہزار ورم ہے تو وصی کی اس بیان میں تصدیق کی جائے گی یہاں تک کہ وصی نوسو درم کے واسطے اس کا دامنگیر ہوسکتا ہے اور جس صورت میں کہ قرضدار نے پہلے ہزار درم کا اقرار کیا بھروصی نے اقرار کیا کہ جس قدراس پر تھا سب من نے باستیفا ،وصول پایا اور و وسودرم بیں تو اس صورت کا تھم مثل اس صورت کے ہے کہ جب وصی نے پہلے تمام قرضہ کے استیفا ،کا ا قرار کیا ہے اور میسب اس صورت میں ہے کہ قرضہ بیت کے قتل سے تابت ہوا ہوا در اگر وصی کے اُدھار کرنے سے قرضہ پیدا ہوا ہو۔ پس اگروسی نے پہلے استیفا متمام کا اقرار کیا پھرا قرار ہے جدابیان کیا کدو وسو درم ہیں پھر قرض دار نے اقرار کیا کہ قرضہ کے بزار درم جیں تو قرض دار بورے ہزارے بری ہوجائے گا اور قرض دار کے کہنے سے وسی پر دارٹول کو بچھددیناند پڑے گا۔اور اگراس امر کے گواہ قائم ہوئے کہ قرضہ کے ہزار درم ہیں تو وصی کے اقرار کی وجہ سے قرض دار ہری ہو جائے گا اور وصی ہر وارثوں کونوسو درم انکار یا ابراء للے کی وجہ ہے دینے پڑیں گے اور اگر قرض دار نے پہلے قرضہ کا اقر ارکیا پھروسی نے استیفاء تمام کا اقر ارکیا پھر اقر ارسے جدا بیان کیا کہ و مسودرم ہیں تو قرض دار بسبب اقراروصی کے بری ہوگا اوروسی وارثوں کونوسو درم ڈ انڈ دے گا اورا گروسی نے پیکلام اقرار ے ملاکر بیان کمیااس طورے کہ جس قدر قرض دار پر تھاسب میں نے پایا اور و وسو درم ہیں پھر قرض دار نے کہا کہ قرضہ مجھ پر ہزار درم تمااورومی نے وصول کرلیا ہے تو قرض دار بری ہوگااوروصی کو اختیار نہ ہوگا کہ کسی قدر کے واسطے اس کا دامن میر ہو سکے اور وارث بھی وصی سے صرف اس قدر لے سکتے ہیں جننے کا اس نے وصول پانے کا اقرار کیا ہے۔ اور اگر قرض دار نے پہلے ہزار درم کا اقرار کیا پھر وصی نے کہا کہ جو کچھاس پر تھا میں نے بھر پوروصول بایا اور و وسودرم تھے تو قرض دار پورے ہزارے بری ہوگا اور وسی وارثوں کونوسو ورم ڈاغروے گار پیجیط میں ہے۔

وارثون کا مان وصی نے فروخت کیا پھراس پر گواہ کر لیے کہ پیس نے تمام ٹمن بھر پایا اور وہ سودرم ہیں پھرمشتری نے کہا بلکہ ایک سو پچاس درم سے قوص کا قول تول تول ہوگا اور قرض دار ہے ڈاغر نیس لے سکتا ہے اور نہ وصی ڈاغر وسے گا اور اگر وصی نے ہیں اقرار کیا کہ پٹس نے سودرم بھر پاتے اور بیرتمام ٹمن ہے اور مشتری نے کہا کہ ٹمن ایک سو پچاس ہے تو باتی پچاس وصی لے سکتا ہے۔ ای طرح اگر واقع مال بیا تو بھی بہی تھم ہے بہ پیچیط سرخی ہیں ہے۔ اگر وصی نے اقراد کیا کہ تمام مال میت جوعر و پر تھا ہیں نے بھر پایا اور وہ سودرم ہے گواہ قائم ہوئے کہ تمام مال دوسودرم ہے تو لکی اس اور وہ سودرم نے بھر گواہ قائم ہوئے کہ تمام مال دوسودرم ہے تو لکی اس خور کیا دوسود میں ہے۔ اگر وصی نے اقراد کیا کہ بیس نے قال میت کا مال جوزید کے پاس بطور ود بیت یا مضار بت یا شرکت یا بیضا عت یا عاد بیت کے تھا مجر پوروصول پایا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ بیس نے اس ہے صرف سودرم پیائے ہیں اگر وصی نے اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے کہا کہ بزار درم سے اس خور وصی اس کے جیس دوسول کر لیے ہیں تو وصی نے اس حصرف سودرم نے سب وصول کر لیے ہیں تو وصی نے جس قدر پر قبد کرنے کا اقراد کیا ہے اس سے زیادہ کا شامن نہ وہ اور مطلوب نے ہیں تو وصی اس کے تو وصی اس کا جس میں تھو وصی اس کے اس مورم مطلوب کے ہیں اور مطلوب کے ہیں تو وصی کہا کہ ہزار درم مطلوب کے ہیں تو وصی کی تو کہا کہ میں نے اتر ار سے جدا بیان کیا بھر مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے ہیں ہورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب نے ہیں ہورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا میں ہو بی کہ میں نے اس سے مورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کے ہیں ہورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا تھوں کہ میں نے اس سے میں مقبول کہ میں نے اس سے مورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کی تو ل اس باب میں مقبول کہ میں نے اس سے مورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کی ہو کے کہ میں نے اس سے مورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کی تو ل اس باب میں مقبول کہ میں نے اس سے مورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کی تو ل اس باب میں مقبول کہ میں نے اس سے مورم وصول کر لیے ہیں اور مطلوب کا مسلوب کی تو اس اس میں مقبول کی تو اس کی تو کر کر اس کی تو کر اس کی تو کر اس کی تو کر اس کی تو کر کر کر اس کی تو کر کر کر کر

ا برى كرنايين جو يحددوس معدد مدواجب بواس ساس كاذمه ياك كرناا

کی چیز کواسطےدامنگیر نہیں ہوسکتا ہے بخلاف اس کے بیصورت اگر قرضیں واقع ہوتو باتی کے واسطےمطلوب کا دامنگیر ہوگا۔اور اگر مطلوب نے پہلے اقر ارکیا کہ میت کے بزار درم امانت تیرے پاس ہیں چروصی نے اقر ارکیا کہ جو بچھ اس پر تھا سب ہیں نے بھر پایا اور وہ سودرم ہیں اگر جدا کر کے تعداد میان نہ کی تو وصی کل مال کا ضامی ہوگا اور اگر بیان کی تو صرف ای قد راس پر لازم آئے گا جس کا اس نے وصول پانے کا اقر ارکیا ہے اور مطلوب سے پچھ مطالبہ ہیں کرسکتا ہے بخلاف قرض کے کہ اس میں بی تھم نہیں ہوگا جس کا اس نے وصول کر لیا پھر ایک قرض دار میت کا آتر ارکیا ہے اور مطلوب سے پچھ مطالبہ ہیں کرسکتا ہے بخلاف قرض دار میت کا آتا اور کہا کہ میں نے تھے ہے کچھ مطالبہ ہیں کرسکتا ہے بخلاف قرض دار میت کا آتا اور کہا کہ میں نے تھے ہے کوئیس پایا اور نہ جھے معلوم تھا کہ فلاس میت کا آتھ ہو بے کہ ہوتے کہ وادہ قائم ہو نے آتا اس میں سے وصی پر پھھ اور کوئی اور آگر کہا کہ میں نے فلاس میت کا کا اور آئر دراصل کی اس قرض کے وادہ قائم ہو نے آتا اور کیا کہ جو پچھ مال فلاں میت کا کوفی سے وصول پانے کا اقر ارئیس کیا ہے۔ای طرح آگر کہا کہ میں نے فلاں میت کا کی میں سے وصول پانے کا اقر ارئیس کیا ہے۔ای طرح آگر کہا کہ میں نے فلاں میت کا کوفی سے دوروسی نے کہا کہ میں نے بھر پایا فلاں بن فلاں سے بھر پایا ہوں اور وسی نے اقر ارکیا کہ جو پچھ مال فلاں میت کا لوگوں پر تھا اور میں اور وسی نے کہا کہ میں نے بھر پایا فلاں سے بھر پایا ہے اور اس امرے گواہ قائم ہوئے کہ میت کے کوفی پر ہوں کے دیموں ہیں اور وسی نے کہا کہ میں سے بھر پایا ہے اور اس امرے گواہ قائم ہوئے کہا کہ میں سے بھر پایا ہے اور اس امرے گواہ قائم ہوئے کہا کہ میں سے بھر پیا ہے اور اس امرے گواہ قائم ہوئے کہا کہ میں سے بھر پیا ہے اور اس امرے گواہ قائم ہوئے کہ میت سے کہ فیصور سے بھر پیا ہے اور اس اور میں ہوں کے دیموں ہیں ہے۔

اگروسی نے اقرار کیا کہ جس قدر فلاں میت کی زمین میں اناح تھایا جواسکے کی میں چھوہارے تھے قبضہ کر لیے ہے

ا گروسی نے اقرار کیا کہ فلاں مخض پر جودین میت کا تمایس نے بحریایا اور قرض دار نے کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم تنے اوروسی نے کہا کداس کے ہزارورم تھے پر تھے لیکن تو نے پانچ سودرم اس کی زندگی میں اس کودے دیے تھے اور پانچ سودرم بعداس کے سرنے کے تو نے مجھے دیے ہیں اور قرض دار نے کہا کہ بیس میں نے کل مجھی کو دیے ہیں تو وصی ہزار درم کا ضامن ہوگالیکن وار ثوں ہے اس کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی کذافی الحیط اگر وصی نے اقرار کیا کہ بیں نے فلاں میّت کی منزل میں جو پچھے تھا متاع ومیراث ہے سب ا بے تبعد میں کے لیا بھراس کے بعد کہا کہ وہ سودرم اور پانچ کیڑے تھے اور وارثوں نے گواہ قائم کیے کہ فلاں میت کی منزل میں اس کے مرنے کے روز ہزار درم اورسو کیڑے متے تو وصی پر اس کے اتر ارے زیادہ کچھ لازم نہ ہوگا تا وفتیکہ کواہ کواہی نہ دیں کہ وصی نے ان سب پر قبط کرلیا ہے میں ان ہے۔ اور اگروسی نے اقر ارکیا کہ جس قدر قلال میت کی زمین میں اناج تھایا جواس کے تل میں جمو ہارے تھے بیننہ کرلیے یا اس زمین کی بھیتی میں نے قیصنہ میں لے لی پھر کہا کہ وہ اس قدرتھی اوروارث نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے کہاس زمین میں اس اس قدر تھی تو وسی پر اس کے اقر ارسے زیادہ لازم ندآئے گاجب تک کہ کواہ کوائی نددیں کہ وسی نے اس پر قبصنہ کرلیا ہے میمسوط میں ہے۔ اور اگروسی نے اقرار کیا کہ مال کتابت فلاں مکا تب میت پر ہزار ورم تھا اس میں سے نوسو ورم میت نے اپن عین حیات میں وصول یائے اور سوورم اس کے مرنے کے بعد میں نے وصول کیے ہیں اور مکا تب نے کہا کرتو نے ہورے بزار درم لیے بیں اور گواہوں نے گواہی دی کہوسی نے اقر ارکیا ہے کہ جومکا تب پر تھاسب میں نے بجر پوروسول پایا ہے تو بورے ہزار درم وسی پر لازم آئیں سے لیکن پہلے وارث فتم کھائیں کہ ہم کومیت کے وصول کر لینے کا حال معلوم نہیں ہے بیری طامر حسی میں ہے۔ اگروضی نے اقرار کیا کہ میں نے فلال میت کے مکاتب سے جو پچھاس پرتھا بھرپایا اور وہ سوورم تھے اور مکاتب معروف ے دہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے جھے سے ہزار درم وصول کیے ہیں اور یکی تمام مال مکا تبت ہے تو سو درم کے بارہ میں وصی کا ل سین اگر قر ضدگوا موں سے تابت ہوا تو وسی کے اقرارے اس پر لازم آتا س کا جواب دیا کماس سے اس پر نداد زم آئے گا کیونکہ اس نے کسی خاص سے وصول يان كااقرار نيس كيابي ا

قول قبول ہوگا اور مکا تب پرنوسو درم لازم آئیں گے اور اگروصی نے تمام مال کتابت وصول پانے کا اقر ارکیا اور پچھ تعداد بیان نہ کی تو مکاتب آزاد ہوجائے گا بھراگر گواہ قائم ہوئے کہ اصل مال کتابت ہزار درم ہیں اور مکا تب نے وصی کے وصول پانے کے اقرار پہلے ایساا قرار کیا تھا تو وصی پورے ہزار درم کا ضامن ہوگا گذائی المیسوط۔

(كېسو(ۋبارې☆

## جس کے قبضہ میں میت کا مال ہےاس کے دارث یا موصیٰ لہ کے داسطےاقر ارکر دینے کے بیان میں

ا یک شخص زید کے قبصہ بیں ایک شخص غائب بیعن عمر و کا مال ہے وہ غائب مرگیا پھر خالد آیا اور دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اورزید نے اس کی تصدیق کی تو قاضی چندروز انظار کرے گا خواہ اس نے کہا ہو کہ میت کا کوئی اور وارث ہے یا نہ کہا ہو پس اگر کوئی وارث دوسرا طاہر ہوا تو خیر ورنہ خالد کے حوالہ کرے گا اور جن جن مقابات میں بینکم مذکور ہے کہ قاضی درنگ وانظار کرے گا وہاں مدت انظار کی قاضی کی رائے پر ہے کہ وہ خوب خیال کر لے کہ اگر اس کا وارث کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اس قدر مدت میں آ جاتا بیفناوی صغریٰ کتاب الدعویٰ میں ہے۔املاء میں امام محدر حمتہ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ زبیرمر گیا اور اپنا مال عمرو کے پاس چھوڑ اپس خالد نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور ہندہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی جورو ہوں پس عمر و نے کہا کہتم دونوں سیجے ہو میں تم دونوں کے سوائے اس کا تبسراوارٹ کوئی نہیں جانتا ہوں گران دونوں میں ہے ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی تو قاضی چندروز انتظار کے بعد خالد کوتمام مال دے دے گا تگر میلے خالد ہے عورت کے دعویٰ پراس کے علم کی قتم لے گا۔ اس طرح اگر اس صورت میں میت کوئی عورت ہوتی اور کسی مرد نے دعویٰ کیا کہ بیں اس کا خاو تد ہوں۔ تو اس کا تھم مثل تھم عورت کے اس مسئلہ میں ہوتا۔ای طرح اگر قابض مال نے کسی مخض کی نسبت شوہریا زوجہ ہونے کا یا ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کا یا پچایا ماموں وغیرہ وی نسب کا اقرار کیا تو بھی بہی تھم ہوگا اورمولی العمّاقہ اس صورت میں بمنز لەنسب کے ہے۔ پس اگرا میک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میّت کی بیٹی ہوں اور ایک مخض نے دعویٰ کیا کہ میں نے میت کوآ زاد کیا ہے اور قابض مال نے کہا کہتم دونوں سیجے ہویا کہا کہ بیٹورت اس کی بیٹی ہے اوراس مخص نے اے آزاد کیا تھایا پہلےمولی کی نسبت اقرار کیا بھر بیٹی کی نسبت اقرار کیا تو وونوں نیساں ہیں اور مال ان دونوں کو برابر تقلیم ہوگا اگر چہ دونوں نے یا ہم ایک دوسرے کی تکذیب کی ہواور مولی الموالا ق<sup>ل</sup> اس تھم میں بمزلد زوجین کے ہے۔اور اگر قابض مال ایک عورت ہواور مال ایک مخص مرد کا ہولیں اس عورت قابضہ نے کہا کہ میں میت کی جورہ ہوں اور بیعورت بھی جوموجود ہے اس کی جورہ ہےاور ميمردجوموجود بمنت كامونى بي يعنى اس كے باتھ برمينت اسلام لايا تھا اور اس مصوالا قاكتھى اور دوسرى عورت نے كہاكميں ہی اس کی جورو ہوں تو تبیس ہے اور مولی الموالا ہ نے کہا کہ میں ہی اس کا وارث ہوں تم وونوں تبیس ہوتو قاضی چوتھائی مال دونوں جوروؤن کودے گااور باتی مال مولی الموالاة کودے دے گایہ محیط میں ہے۔اوراگر قابض نے کہا کہ پیخص میت کا بیٹا ہے اور میں نہیں جامتا ہوں کہاس کا کوئی دوسرا وارث ہے یانہیں ہےتو قاضی انتظار کے بعد اگر کوئی وارث دوسرا آیا تو خیرورنہ تمام مال اس بیٹے کودے دے گا۔اوراگر قابض نے کہا کہ میں دوسرادارٹ میت کائبیں جانتا ہوں تو قاضی انتظار نہ کرے گا بلکہ اس مقرلہ کو مال دے دے گا ا مولی الموالاة و پیخس مجیول النسب جس نے کسی کواپتامولی بنایا که اگریس مرون تو میراوارث تو ہے اورا گرکوئی جنایت کروں جس ہے دیت لازم آئے تو اس كووادا كرے اور وہ قبول كرلے ١

كذا في شرح اوب القاضي الصدر الشهيد - امام محدر تت الله عليه نة فرما يا كه الرقابض مال نه كها كدنو ميّت كامال وباب كي طرف سه بھائی ہےاور میں نہیں جانتا ہوں کہ آیا میت کا کوئی اور ایباوارث ہے کہ تجھے میراث سے مجوب کرد ہےاور مدمی نے کہا کہ میں اس کا ماں و باب کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کومیراث ندیلے گی جب تک معلوم نہ ہوجائے کہ اس کا کوئی دوسرادارٹ نہیں ہے۔اوراگر قابض نے کہا کہ تو میت کا مال و باپ کی طرف سے بھائی ہوائی ہوائی اس کا ایساہی اور ہے تم دونوں اس کے وارث ہو میںتم وونوں کے سوائے اس کا وارث کوئی تیسرانہیں جانتا ہوں اور مدعی نے کہا کہ میں ہی اس کا ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے دوسراوارٹ نہیں ہے تو قاضی چندروز انتظار کر کے اگر دوسراوارٹ پیدا ہوتو خبرور نہتمام مال اس مدعی کودے دے گار محیط میں ہے۔ اگر ایک محف نے آ کروعویٰ کیا کہ میت میراغلام ہے اور بیال میرے غلام کا مال ہے میں اس کا زیاوہ حق دارہوں اور ایک دوسر ہے مخص نے آ کروعویٰ کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور میت آ زا داصلی تھا بھی مملوک نہیں ہوا ہے اور میں بی اس کا وارث ہوں اور قابض اقر ارکرتا ہے کہ میت غلام تھا اور ان دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تکذیب کی تو مال مولی کو لے گا بیٹے کونہ طے گا بیمچیط میں ہے۔ اگر دعویٰ کیا کہ بی غائب کا بھائی ہوں وہ مرکبا اور میں وارث ہوا میرے سوائے دوسراوارث تہیں ہے یا کسی نے دعویٰ کیا کہ بین اس کا بیٹا یا باپ یا مال یا اس کا مولی آزاد کنندہ ہوں یا کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ میں منت کی بھوپھی یا خالہ یااس کی بہن کی بیٹی ہوں میرے سوائے اس کا کوئی دارث نہیں ہے اور ایک دوسر مے خص نے دعویٰ کیا کہ میت نے تمام مال کی تہائی مال کی میرے حق میں وصیت کی ہے اور قابض نے دونوں کی تقعد بق کی اور کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہتم دونوں کے سوائے میت کے مال کا کوئی دوسرا وارث حق دار ہے یانہیں ہے تو اس اقرار کے سبب سے مدی وصیت کو پچھ نہ ملے گا اور قاصی ووسرے دارتوں کو مال دے دیے گابی خلاصہ میں ہے۔ شو ہروز وجداور سولی الموالا ۃ بیدونوں کے موصی لیہ سے مقدم حقدار ہیں بیر محیط میں ہے۔اگر قابض مال نے اقرار کیا کہ مالک مال مرگیا اور اس محض کے اس پر ہزار ورم ہیں تو قاضی اس سے دریافت کرے گا کہ اس نے کوئی وارث جیموڑ اہے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو ان دونوں میں خصومت قرار ندد نے گا اور کہا کہ نیس تو قاضی انظار کرے گا بھرا گر کوئی وارث ظاہرنہ ہواتو میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس کے مقابلہ میں دعویٰ مدی کی ساعت کرے گا اور اگر قرضہ ٹابت ہوگیا تو اس کودلائے گاورنہ تمام مال بیت المال میں داخل کردے گامیخضر جامع کبیر میں ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں دوسر ہے کا مال ہے مالک مال مرگیا اور قابض مال نے اقر ارکیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمع اس مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اس عمر و کے واسطے جمع مال کی وصیت کی ہے اور بھر و نے زید ہے کہا کہ میت نے میر ہے واسطے تمام اس مال کی وصیت کی تیرے واسطے بھی وصیت بیس کی ہے تو مال دونوں کو برا برتقیم ہوگا اور اگر قابض مال نے اقر ارکیا کہ میت نے اس زید کے واسطے بھی مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ بھر واس کا ماں و باپ کی طرف سے بھائی مال نے اقر ارشے ہوگا اور اگر قابض مال اور غمر و نے باہم ایک و دسرے کی تکذیب کی تو زید کو تہائی مال اور غمر و کو دو تہائی مال و یا ہوئی مال نے اقر اور کیا کہ میت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر اور کیا کہ میت نے اقر اور کیا ہوئی الموالا تا ہے اس خرواسطے تمام مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر اور کیا کہ میت نے اقر اور کیا ہوئی وارث مال وارث میں ہے تو تمام مال وارث مقر لہ اور مولی کو طے گا یہ بچیا جس ہے۔ اگر ایک میت میں افراد میں میں اور وہ مرگیا ہے اور میرے دمولی کو طے گا یہ بچیا جس کے اور میں کے اور شون کی اور شون کی کوئی وارث ماضر نہ ہوا ور اگر اور اگر میں میں کہ کوئی وارث ماضر نہ ہوا ور اگر میں میں کے واسطے کی بال بعض مال کی وصیت موسی نے کا ا

جس کی طرف ال ہے اس نے اور مدگی نے اقرار کیا کہ میت کا کوئی وارٹ نہیں ہے تو قاضی انظار کرے گا بھر میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا کہ وہ جس کی طرف مال ہے اس ہے مال وصول کر لے بھر مدگی کو تھم کرے گا کہ اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کرے اگر اس نے قائم کیے تو اس کے تام موافق دعویٰ کے مال کی وگری کر دے گا بھرا گر مال زعمہ آ کر موجود ہوا تو قاضی اس وگری کو منسوخ ورد کر دے گا بھی آگر مال نک مال زعمہ آ کر موجود ہوا تو قاضی اس وگری کو منسوخ ورد کر دے گا بھی آرض وار بروہ مال قرضہ ہوتو مال مالک کو قرض وار سے صنان منسوخ ورد کر دے گا اختیار ہے اور اگر اصل میں اس نے خصب کرلیا تھا تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہے مدی قبضہ کرلیا تھا تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہے مدی قبضہ کرلیا ہے اور امام جمد رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے دراصل ود بعت مشل خصب کے ہا اس کھن میں ہوتو مال میں وہی ہے جس نے وصول کرلیا ہے بعنی مدی اور اگر مالک مال زعمہ نے آئی کو وارث حاضر ہوا اور قرضہ دی ہے انکار کیا تو تھم تضاء و یسائی رہے گا ہے خصر جا وصول کرلیا ہے بعنی مدی اور اگر مالک مال زعمہ نے آئی کو وارث حاضر ہوا اور قرضہ دی ہے انکار کیا تو تھم تضاء و یسائی رہے گا ہے خصر جا مع کم بیر شی ہے۔

میت کے وار ثان کا قاضی کب تک انتظار کرے؟

اگراس مخف نے جس کے پاس مال ہے اقرار کیا کہ متت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے لیکن خالد بن عمرو کا میت پراس اس قد رقرضہ ہے اور خالد نے اس کی تصدیق کی اور زید نے وصابت کا دعویٰ کیا اور قرضہ ہے انکار کیا تمریجی نے میہ اقرار کیا کہ مدی نے کوئی دارث نہیں چھوڑ ا ہے تو قاضی چندروز انظار کرے گادھر قرض خواہ سے کہے گا کہ اسے قرضہ کے گواہ پیش كرے اگراس كے باس كوا و ند بول تو موسى لدے اس كے علم روسم لے كا كديس نيس جانتا بول كدائ محف كا ميت يربي قرضه ہے اس اگراس نے مسم کھالی تو تمام مال اس کودے دے گا اور اگر قرض خواہ کو پھے نہ دے گا اور اگر قابض مال نے کہا کہ میت نے اس مخض کے واسطے تمام مال کی وصیت کروی ہے اور بیش نیس جانتا ہوں کہ اس نے کوئی وارث چھوڑ اے بانہیں پس موسی لہنے کہا کہ جھے تمام مال دے دے کہ وہ ہر حال میں میراہے خواہ اس نے کوئی وارث چیوڑ اہو یا نہ چیوڑ اہوتو قاضی اس کو پھیٹیں دے گا بیمیط میں ہے۔ اگراس مخص نے جس کی طرف مال ہے قاضی ہے کہا کہ یہ مال فلاں میت کا ہے اس نے کوئی وارث نہیں جموز ا ہے تو قاضی انتظار کرے گا اور اس مخص ہے اس کے نفس کا کوئی کفیل لے گا پھراگر کوئی وارث یا موسی لہ حاضر ہوا تو خیرورنہ مال اس ہے لے کربیت المال میں داخل کردے کا پھراگروہ مال مسلمانوں کوئنٹیم کردیا پھر ما لک زندہ موجود ہوانو وہ مال قرض دار پر ویسا ہی قرض رہے گا اور اس كوبيت المال عوض ولا ياجائے كا اور اگروه مال اصل يمن غصب موتو مالك كواختيار بويا باس مخض سے لےجس كے ياس تھا یا اس کے بیت المال میں سے لے لے اور اگر اس نے عاصب سے لیا تو عاصب کو بیت المال میں سے ملے گا اور اگر دراصل وہ ود بیت تھا تو مستودع پر صان بیس آتی ہے بیتول امام ابو بوسف رحمداللہ تعالی کا ہاورا مام محمدر حمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میر سے زدیک ود بعت بمنزلہ غصب کے ہے اورا گر قابض ال وصی تما تو وہ ضامن شہوگا ادر ما لک کو بیت المال ہے عوض ملے گا اورا گر مالک مال زندونية يا بلكهاس كابيثاة ياتوجس مخض كي طرف مال تفاوه كسي صورت بيس ضامن نه موكااور بيني كوبيت المال ميس يعوض ملے كامير مخضرجامع كبيريس ہے۔

بائيعو(6بارب☆

# قتل اور جنایت کے اقرار کے بیان میں

قال المترجم جنا بہت لفت میں گناہ کرنے کے معنی میں آیا ہے اور مرادیہاں عمد اُاضاعت نفس کے موائے کوئی فعل جس سے
جرمانہ لازم آئے اور مترجم اس کہ جرم کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور بھی قل عمد کو بھی جنایت کہتے ہیں۔ اگر کسی مخف نے دوسرے کو
خطاسے قل کرنے کا اقرار کیا اور گواہ قل کے اس مقر کے سوائے دوسرے پر قائم ہوئے اور ولی نے اس سب کا دعویٰ کیا تو مقر پرآدی
دیت لازم ہوگی اور دوسرے مشہود صلیہ پر پچھلازم نہ ہوگا۔ اس طرح اگرزید نے عمد اُقل کرنے کا اقرار کیا اور قل عمد کے گواہ عمرو پر قائم
ہوئے اور ولی نے عمد کا دعویٰ کیا تو مقر کوئل کر سکتا ہے دوسرے کوئل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر قبل خطا کی صورت میں ولی نے کل کا مقر پر
دعویٰ کیا تو پوری دیت اس کے مال پر لازم ہوگی اور اگر مشہود علیہ پر کل قبل کا دعویٰ کیا تو پوری دیت اس کی مدد گار براوری پر لازم آئے۔

کی رمجیط عمل ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بیس نے عمر وکو تباعد اقل کیا ہے اور بحر نے بھی و بیا بی اقرار کیا اور ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس کولل کیا ہے تو دونوں کو قصاصاً فی کر سکتا ہے بہہ بعد طرح ہے ہے۔ اگر دو گوا ہوں نے زید پر گوا بی وی کہ اس نے عمر دکول کیا ہے اور ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس کولل کیا ہے تو وہ دونوں میں ہے کی کول نہیں کرسکتا ہے بیچیا جس ہے۔ اور اگر اس صورت جس اس نے کہا کہ تم دونوں نے اس کولل کیا ہے تو اس کولل کر اس تے ہوتو دونوں میں ہے کی کولل نہیں کرسکتا ہے بیمبوط جس ہے۔ اگر اسپنے کی غلام معروف کہا کہ تم دونوں اپنے قول میں ہے ہوتو دونوں میں ہے کی کولل نہیں کرسکتا ہے بیمبوط جس ہے۔ اگر اسپنے کی غلام معروف کرتی ہیں اگر مقرلہ نے ملک ہونے اور جنایت بعنی جم کرنے کی خوام مقرف کرتی ہوں کی تھا م معروف کرتی ہیں اگر مقرلہ نے ملک ہونے اور جنایت بعنی جم کرنے میں اس کی تصدیق کی تو مقرفہ ہے گا کہ یا غلام کو و سے دیا اس کا فدید سے دونوں باتوں میں اس کی تصدیق کی تو مقرفہ ہے گئا ہم جو اور اگر مقرلہ نے ملک و جم دونوں میں اس کی تصدیق کی تو مقرفہ نظر نے دونوں باتوں میں اس کی تصدیق کی تو مقرفہ نظر کیا ہے ہیں اگر مقرلہ نے دونوں باتوں میں اس کی تصدیق کی تو مقرفہ نظر نے تاب کی تعدیق کی تو مقرفہ نظر کے بہر کر کے کہا تھر کو دیوں باتوں میں اس کی تصدیق کی تو مقرفہ نظر کے بہر کر کیا گئی کہ بیر کی تو مقرفہ نظر کی تو مقرفہ نظر کی تو مقرفہ کی کی تو مقرفہ کی کو علام کو دینے اور فدید دینے میں اختیار ہوگا تھی خوام کی دینے اور فدید دینے میں اختیار ہوگا تھی خوام کی تو مشتری کو غلام کو دینے اور فدید دینے میں اختیار ہوگا تھی خوام کی تو مشتری کو غلام کو دینے اور فدید دینے میں اختیار ہوگا تھی خوام کی تو مشتری کو غلام کو دینے اور فدید دینے میں اختیار ہوگا تھی خوام کے دونوں کی تو مشتری کو غلام کو دینے اور فدید دینے میں اختیار ہوگا تھی خوام کے دونوں کی تو میا کے دونوں کی تو میا کے دونوں کی تو میا کی تو مشتری کو غلام کو دینے اور فدید دینے میں اختیار کی تو مشتری کو خوام کی دونوں کی تو مشتری کو غلام کو دینے اور فدید کے میں اختیار کی تو میک کی تو مشتری کو خوام کی تو میا کے کہا کہ کو کی تو کر کے کرنے کے کو کو کو کی کو کرنے کے کہا کو کرنے کی کو کرنے ک

ئىئىر(ھ بارب⇔

#### متفرقات میں

كتاب الاقرار

این ساعہ نے امام محدر حمد الشعلیہ ہے دواہت کی ہے کہ زید نے کہا کہ اس محروکا بھے پرای قد رہے جس قد راس کمرکا ہے اور
اس جلس میں بکر کے قرضہ کی بچھ تعداو بیان نہ کی تھی اور نہ کوئی کلام پہلے ایسا کر چکا ہے جس ہے معلوم ہو کہ بکر کا اس پر کس قد رہے تو
اس کوا فقیار ہے کہ وونوں کے لیے جس قد رچا ہے اتر ارکر ہے اور اگر بکر نے گواہ قائم کیے کہ میر ہے اس پر بڑا رورم بیں آو اس سے عمرو
کو بڑار ورم کا استحقاق جابت نہ ہوگا اور مقر کو افقیار ہے جس قد رچا ہے اس کے واسطے اقر ادکر ہے اور بن ساعہ میں امام محمد رحمت الله
علیہ سے روایت ہے کہا گرزید نے کہا کہ عمرو کے بھی پر بڑا رورم بیں جیسے کہ بکرکا بھی پر دینار ہوگا اور اگر اس قد رکہ کرکہ عمرو کے بھی پر بڑار دوم بیں فاموش ہور ہا پھر کہا اور اس بکر کے جھے پر مثل اس عمرو
کے بیں تو ہرایک و دنوں میں سے بڑار درم ملیں کے بشر طیکہ یہا کہ اور ایک بی کلام میں واقع ہو یہ محیط میں ہے۔

زید نے مرو کے غلام کی نبست اقرار کیا کہ یہ برکا ہاور مرو نے اٹکار کیا چرزید نے کہا کہ اگر ہی اس کوفریدوں تو بہآ زاد ہے بھراس کوفریدا تو وہ بکر کو ولا یا جائے گا اور عن باطل ہوگا اور اگر اقرار کیا کہ یہ بکرکا ہے بھرا تر ارکیا کہ بیآ زاد ہے بھراس کوفریدا تو کہ کا اور اگر پہلے اقرار کیا کہ بیآ زاد ہے بھراس کوفریدا تو وہ آزاد ہے۔ اور اگر پہلے بکر کے واسطے اقرار کیا کہ یہ خالد کا پھراس کوفریدا تو وہ تر ایر کہا کہ یہ خالد کا پھراس کوفریدا تو پہلے کو لین بھر کہا اور اگر دونوں اقراروں کے بعد شعیب نے اس کواس غلام کے فرید نے کا وکیل کیا اور اس میں ہوا ہے۔ ان کواس غلام کے فرید نے کا وکیل کیا اور اس کے بعد شعیب نے اس کواس غلام کے فرید نے کا وکیل کیا اور اس کے بعد شعیب نے اس کواس غلام کے فرید نے کا وکیل کیا اور اس کے بعد شعیب نے دام ابو یوسف رحمت الشرعاليہ کیا اور اس کے بعد شعیب ہے۔ ان کواس کا میں جست الشرعالیہ کیا ہو ہو سف رحمت الشرعالیہ کیا دیا تو موکل کو دیا جانے گا میر میں ہے۔ منفی ہیں بروایت بشرین الولید کے امام ابو یوسف رحمت الشرعالیہ کیا کہ بیا کا کہ بیا کو بیا کا دیا جانے گا میر میا میں جو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی کا کی کا اور اگر کیا کہ بیا کہ

ہے مروی ہے کہ زید نے کہا کہ محرو کے میرے پاس ہزار درم ودیعت کے ہیں پھر کہا کہ میرے اقرارے پہلے ضائع ہو گئے تواس کی تقدیق نہ ہوگئے تواس کی تقدیق نہ ہوگئے تواس کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ زید کے تقدیق نہ ہوگئے تواس کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ زید کے میرے پاس ہزار درم ودیعت کے ہیں کہ ضائع ہو گئے اور میں کلام ملا کر بیان کیا تواسخسا نااس کی تقدیق ہوگی ای طرح اگریے فقر وملایا کے روز وہ ضائع ہو گئے تو بھی استحسانا تقدیم تی ہوگئے میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ ذید کا مجھ پر ایک ہروی کپڑا ہے تو جو ہروی کپڑالا نے گااس میں اس کی تصدیق کی جائے گی گر پہلے تم کھا
لے اور بعض مشائح نے کہا کہ یہ ام محمد رحمت القد مایہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک چاہئے کہ اس اقرار سے
اوسط درجہ کا کپڑا قرار دیا جائے اور اصح میہ ہے کہ یہ بالا جماع سب کا قول ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ ذید کا بھے پر ایک کپڑا ہے اور اس کی
جنس بیان نہ کی تو جو کپڑا الائے گااس میں اس کی تصدیق کی جائے گی بہنا ہوا اور نیا اس صورت میں بکساں کے اور اس کا ججھانہ
جھونے گا جب تک کہ وہ کوئی کپڑانہ دے یہ میں اس کی تصدیق کی جائے گئی بہنا ہوا اور نیا اس صورت میں بکساں کے اور اس کا ججھانہ

اگرکی مخص نے اقر ارکیا کہ زید کا بھے پر ایک داریا زمین یا نظی یا بستان ہے تو بیفصب کا اقر ارہے ایس مال میں بعین بعینہ ای مال کی واپسی کا تھم دیا جائے گا اگر بعینہ موجود ہواور اگر اس کے واپس کر نے سے عاجز ہوا تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اور دوسر ہے قول امام ابو یوسٹ رحمتہ اللہ علیہ کے موافق قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور اوّل قول امام ابو یوسٹ رحمہ اللہ تعالیٰ کے موافق وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک قیمت کا ضامن ہے رہی جانے میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ مجھ پرفلاں مخص کا غلام ہے اور فلاں مخص نے ایبادعویٰ کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اس پر درمیانی غلام
یا درمیانی غلام کی قیمت واجب ہوگی اور امام محدر حستہ اللہ علیہ نے کہا کہ غلام اور اس کی قیمت کے باب میں اس کا قول قبول ہوگا اس طرح اگر اقرار کیا کہ فلاں مخص کا مجھ پر ایک اونٹ یا گائے یا بحری ہے تو بھی ایسانی اختلاف ہے ریڈ خیرو میں ہے۔ اور اگر کہا کہ مجھ پرغلام قرض ہے تو اس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی اور قیمت کے بارہ میں تھم سے اس کا قول قبول ہوگا یہ میسوط میں ہے۔

اگراہے او پرایک جو پایہ ہونے کا اقرار کیا تو جس جو پایہ کوہ ہوا ہے اس کی قیت اس پرواجب ہوگی اورا گرایک جو پایہ لا یا اور کہا کہ میہ ہے تو اس کا قول قبول ہوگا بشرطیکہ کھوڑا یا جل یا گرھایا اونٹ لا ہے اوران کے سوائے شماس کا قول قبول نہ ہوگا یہ نقاوے قاضی خان میں ہے۔ کتاب العلل میں ہے کہا گر لفلا ن علی درہم فلوس تو اس پر مساوی ایک درم کے فلوس واجب ہوں گے اس طرح اگر کہا کہ لفلا ن علی و بینار وراہم فلوس تو یہ ہوئے ہوئی اور ایم فلوس تو یہ ہوئی ہوں تے کو یا اس نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ فلوس بعوض درم کے فروخت کے اور فلوس کی مقدار بیان کرنا ای پر ہوگی اور منتی میں ہے کہا گر کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ فلوس بعوض درم کے فروخت کے اور فلوس کی مقدار بیان کرنا ای پر ہوگی اور منتی میں ہے کہا گر کہا لفلان علی درہم و قبی تو اس پر ایک ورم کے مساوی آٹا واجب ہوگا یہ بچیط میں ہے۔

اگر کمی فض کے واسطے کی داریاز مین یا ملک یا شراہ میں تق ہونے کا اقرار کیا تو اس کو بیان کرتا جا ہے کہ کس قد رہاداگر مقرلہ نے اس سے زیادہ کا دکوئی کیا تو زیادتی پراس سے تم کی جائے گی اوراگر اس نے بیان مقدار سے اٹکار کیا تو قاضی خوداس سے مقرلہ نے اس سے گا کہ کیا آ دھا ہے یا تمائی ہے یا چوتھائی ہے بہاں تک کہ ایس مقدار تک نوبت پہنچ کہ عرف میں اس سے کم کی ملیت نہیں ہوا کرتی ہے کہ کی اوراگر یوں کہا کہ اس فض کا حق ملیت نہیں ہوا کرتی ہے کہ اس فض کا خورا یا دیا ہے کہ کہ اس فض کا حق میں اس میں بی جائے گی اوراگر یوں کہا کہ اس فض کا حق اس میں بی جائے گی اوراگر یوں کہا کہ اس فض کا حق اس میں بی جائے گی اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی تھد یق نہ کی جائے گی اور اور اور کہ اور اور کی تھد یق نہ کی جائے گی بی جو اس خور میں ہے۔

ا كونكداس في مطلق كيز عكا قراركيا بيا

اگر کہا کہ فلاں مخص کا بھے پر قرضہ ہے اور بیان کرنے ہے انکار کیا تو قاضی اس سے تعداد درجہ بدرجہ دریافت کرتا جائے گا یہاں تک کہ عرف کے موافق اقل مرتبہ کہ جس سے کم پر قرضہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے پہنچے پس اگر اس قدر کا اقرار کیا تو خیر در نداس قدر و خواہ مخواہ اس پر لازم ہوگا اور ذیادتی پر اس سے تیم کی جائے گی بیر بحیط سرحسی ہیں ہے۔ اگر کہا کہ بید غلام فلاں مخص کا ہے ہیں نے اس سے خرید اے اور ملاکر بیان کیا اور خرید کے گواہ پیش کیے تو اسخسا نا مقبول ہوں گے اور اگر سکوت کے بعد کہا کہ میں نے بل اقرار کے اس سے خرید اے بیاس نے جھے ہر کیا ہے یا صدقہ دیا ہے تو اس امر پر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بیر مبسوط میں ہے۔

منتعی میں ہے کہ بشر رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو نوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے رواہت کی کہ اگر اقر ارکیا کہ میر نے بھائی کے جھے پر ہزار درم بیں اور اس کانام نہ بیان کیا تو یہ باطل ہے اور اگر تام لیا اور اس کا کوئی بھائی اس تام کا ہے تو اس پر بیلازم آئے گا اور اگر کہا کہ میر سے بیٹے کے اور اس کا تام نہ لیا اور اس کا بیٹا معروف ہے گراس نے کہا کہ میر الیک دوسر ابیٹا ہے بیس نے اس کومرا دلیا تھا تو اس کہ میر سے بیٹے کہ اور اگر کسی بیٹے کا تام لیا ہے تو اس کودوسر ہے کی طرف معروف کرنے کا اختیار تیس ہے اور اگر اس قبیل کے امور میں دو تام عروو عمر و وسالم وسالم منعت ہو جا میں تو اقر ارقر ضہ باطل ہوگا اور طلاق وعماق واقع ہوجائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان معمولات وعماق واقع ہوجائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان معمقتین میں ہے کون مراد ہے بیمجیط میں ہے۔

اگراتراد کیا کہ زید نے جھے تین کپڑے نطی و یہودی وربعت دیئے تھے تو اس پرایک نظی اور ایک یہودی لازم ہوگا اور تھرے کپڑے کابیان ای پر ہے خواہ زطی بیان کرے یا یہودی گرفتم ہے بیان معتبر ہوگا یہ قاوئی قاضی فان میں ہا اور اگر کہا کہ جھ پرایک تفیر گیہوں و جو کی ہالا ایک رابع تو اس پر تین چو تھائی تفیر واجب ہوگی ہرایک میں سے نصف سے چیا سرخی میں ہا اگر کہا کہ جھ پرایک کر گیبوں و جو تسم لینی تل کا ہے تو ہرایک صنف میں سے ایک تہائی کر واجب ہوگا بیفاوی قاضی فان میں ہاور اگر کہا کہ جھ پر نصف درم و دینارو تو ب ہواس پر ہرایک کا نصف لازم آئے گاای طرح اگر کہا کہ جھ پر نصف کر گیبوں و کر جود کر چو ہارے کا ہوت جو بھی بی تھم ہاور اگر کہا کہ جھ پر نصف اس کا فاام اور بید نفری کا ہے تو بھی بی تھم ہاور اگر یوں کہا جھ پر اس کر کا اس واس باندی کا ہے تو بھی بی تھم ہاور اگر یوں کہا جھ پر اس کر کا ایک طرح اگر کہا کہ میں نے قلاں تھی سے نصف اس کا فاام اور بید یادی فصب کر لی تو بھی بی تھم ہے دی کا سے وار اگر واجب ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میں نے قلاں تھی سے نصف اس کا فاام اور بید کی خصب کر لی تو بھی باندی کا تارہ واجب ہوگی ای طرح اگر نصف درم اور بید ینار کہا تو بھی بی تھم ہے بی جی طرح می میں ہی تم ہے بی جی طرح میں ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ ایک مخص مرگیا اور ایک غلام چھوڑ ایس غلام نے وارث سے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے آزاد کردیا ہاورزیدنے کہا کدمیرے تیرے باپ پر ہزار درم قرضہ ہیں اپس وارث نے دونوں سے کہا کہتم دونوں نے بچ کہا تو امام اعظم کے نزديك قرضة مقدم ہوكا اور غلام افي قيمت كو اسط مى كرے كا اور صاحبين نے كہا كه غلام پر سعايت واجب نبيس بير يول من ب ا مام محمد رحمت الله عليه في مايا كه ايك مخص كا ايك غلام باوردوسركى ايك بالدى بي دونول من سے برايك في دوسرے کے حق میں شہادت دی کہاس نے اپنے مملوک کوآ زاد کیا ہے اور دوسرے نے اس کے قول کی تکذیب کی پھر ہرا میک نے ا ہے مملوک کے عوض دوسرے کامملوک خربید اتو خربید جائز ہے اور ہرا یک کی طرف سے اس کی خربیدی ہوئی بھے آ زاوہو جائے گی خواہ قبضه کرے یاند کرے اور ہرایک دوسرے کواپی خریدی ہوئی چیز کی تیت کی صان دے گائیں اگر دونوں کی قیمت برابر ہوتو بدلا ہوجائے گاکوئی بھی دوسرے سے پچھیس لے سکتا ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی کی قیمت زیادہ ہوتو اس کا مالک دوسرے سے بفتررزیادتی لے الے گا ای طرح اگر برایک نے دوسرے پر بیر کوائ وی کداس نے اپنے مملوک کومد بر کر دیا ہے پھر بیج واقع ہوئی تو ہرایک مملوک کا آ زاد ہونا بائع کے مرنے پر ہوگا اب مشتری کے مرنے سے متعلق نہ ہوگا اور ولا موتوف رہے گی اور اگر ہرایک نے دوسرے کے مملوک کی نسبت کواہی دی کہ بیرخالد کا ہے اور سیحنص معروف ہے اور دونوں میں سے ہرا یک نے دوسرے کی تکذیب کی مجرا یک نے ا ہے مملوک کے عوض دوسرے کامملوک خریدا تو تئے جائز ہے اور ہرایک نے جوہی خریدی ہے وہ مقرلہ یعنی خالد کومثلا دے دے اور بیہ اس وفت ہوگا کہ خالد نے دونوں کی تقدیق کی ہواور اگر تکذیب کی تو خالد کودے دینے کے لیے کسی کوظم نہ کیا جائے گا اور نہ ہرایک دوسرے کواٹی شے خریدہ کی منان قیمت دے گا اور نہ باکع دوسرے سے اپنی جیج کی قیمت لے سکتا ہے اور اگر زید نے عمرو پر کواہی دی کماس نے اپنے مملوک کومد بر کر دیا ہے اور عمر و نے زید پر گواہی دی کہاس کی مقبوضہ چیز بکر کی ہے اور اگر بکر اس کا مدعی ہے اور ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی مجرد ونوں نے اپنے اپنے مملوک کے وض باہم خرید کرلی تو خالدا پنے مقربہ کواس کے مشتری ہے لے گا اورجس نے کدر برہونے کا اقرار کیا تھا اس کی خرید کردہ باندہ مثلاً مد برہ وجائے گی اور ولاء اس کی موقوف رہے گی اور تھے جائز ہوگی۔ اورکوئی دوسرے سے پچھٹیں لے سکتا ہے اور اگر ہرایک نے دوسرے کی نسبت بے گوائی دی کداس نے اپنے مملوک کوم کا تب کردیا ہے مجر دونوں نے باہم تھے کر لی اور دونوں نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا ایس اگر دونوں مملوکوں نے مکاتب ہے انکار کیا تو دونوں محض مملوک رقیق رو سے اورمطلقاً بیج جائز ہونے کا تھم کیا جائے گا اوراگر دونوں نے کتابت کا دعویٰ کیا تو قاضی دونوں ہے کتابت واقع ہونے کے گواہ طلب کرے گا پس اگر ہرایک نے گواہ چین کیے تو کتابت کا حکم ہوجائے گا اور بچے تسخ ہوجائے گی اور اگر دونوں کے پاس کواہ نہوں تو برایک بائع سے اس کی تھے کی تسبت من جائے گی کہ واللہ من نے اس کومکا تب نہیں کیا تھا پس اگر دونوں نے متم کھالی تو بچ جائز ہوگی اور ہرایک اپنے اپنے مشتری کا غلام ہوگا اوراگر دونوں نے تتم سے کول کیا تو ہرایک کے مکا تب ہونے کا حکم کیا جائے گا تھ سن موجائے گی اور آگر دونوں مخصوں میں سے ایک نے دوسرے پراس کے ملوک کے دیر کرنے کی کوائی دی اور دوسرے نے دوسرے کے مکا تب کرنے کی گوائی وی پھر باہم کا کرلی ہیں جس نے مدیر کرنے کی گوائی وی تھی اس کا خرید کردہ اس کے مال ے در برہوگا اور اس کے باکع کے مرنے پر آیز او ہو جائے گا کیونکہ اس نے اقر ارکیا تعااور اس کی ولا ،موقوف ارہے کی اور جس نے مكاتب كرويين كى كوابى دى اس كاخر بدكر دون تخ كابت كے بعد مملوك ہوگا اگر مملوك كے باس كواہ نہ ہوں تو اس كے باكع ہے تم لى جائے گی کہ میں نے تا سے پہلے اس کوم کا تب نہیں کیا تھا اور دونوں شخصوں میں ہے کوئی دوسر ہے سے پچھوا پس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بائع نے ممانے سے افکار کیاتو غلام اس کے بائع کووایس کردیا جائے گا اور کے سی کردی جائے گی بیچر برشرح جامع کمیر میں ہے۔ موقوف رہنے کے بیمعنی ہیں کہ اگر مکرنے بھرتقد بین مقر کی طرف عود کیا تو اس کی تقید بین ہوگی لیس اس کے موافق ولاء اس وتت تک کہ اس کے عود كرني سے ياس بوجائے موقوف رہے گا المنہ

# المالح ال

اِس میں اکیس ابواب ہیں

نهن (دو

صلح کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن وحکم وشرا نظروانو اع کے بیان میں

قال المرج معمالے صلح کرنے والا معمالے عندجس چیز سے ملح کی ہے لینی مثلا مدی نے وحویٰ زیبن یا ہزار درم کا کیا اوراس سے ہزار درم دے کرملے کی تو صلح کرنے والا معمالے ہے اور زیبن یا ہزار درم معمالے عنداور ہزار درم ہوسے میں دیتے وہ بدل السلح ہے اس کو معمالے علیہ بھی کہتے ہیں گر اختلاف اعتبار ہے۔ سلح کی تغییر شری ہے ہے کسلح ابیا عقد ہے کہ جو باہمی رضا مندی کے ساتھ جھڑا و دور کرنے کے واسطے موضوع ہوا ہے کذائی النہایۃ اور رکن صلح کا بس ایجاب تو مطلقا جائے اور قبول ان چیزوں ہیں جو معین کرنے ہے۔ متعین ہوتی ہیں واجب ہے میٹی شرح ہدا ہیں ہے۔ بس اگر دوگوئی ایسی چیز میں واقع ہوا جو معین کرنے ہے متعین ہوتی ہے بس مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے کیا توصلے تمام نہ ہوگی تا وقتیکہ طالب صلح ہیں ہوئی ہے کہ میں نے قبول کی اس طرح کر اور کوئی ایسی ہوتی ہے جیسے درم و دینار اور طالب نے دوسری جنس پرصلح طلب کی تو بھی ہوں ہی ہونا چیز میں واقع ہوا جو معین کرنے ہے متعین نہیں ہوتی ہے جیسے درم و دینار اور طالب نے دوسری جنس پرصلح طلب کی تو بھی ہوں ہی ہونا خیز میں اوقع ہوا ورسلے جی واور سلے جی اس قدر جن کے ساقط کرنے کے واسطے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے کے واسطے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے کے واسطے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے دور سلے ہوں تا ہوجا تا ہے ہید فتی والی کی قدر جن کے ساقط کرنے کے واسطے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے کے واسطے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے دیں میں جو اسے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے دور سلے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے کے واسطے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے کے واسطے ہا ورسا قط کرنا فتط ساقط کرنے واسطے ہا ورساقط کرنا فتط ساقط کرنے واسلے ہا ورساقط کرنا فتط ساقط کرنے واسلے ہا ورساقط کرنا فتط ساقط کرنے واسلے ہا ورسان کی تو میں ہوجاتا ہے ہو تھیں واقع ہیں۔

جس چیز سے کے کا ثبوت پیش کیاجائے اس میں بھی ملک مخفق ہو سکتی ہے 🖈

ایجاب و قبول میہ کہ مدعا علیہ کیے کہ میں نے تجھ سے اس بات سے اسٹے پر سلح کی یا تیر سے اس و تو ہے ہے اسٹے پر سلح کی وروسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا یا میں راضی ہوایا اور ایسے ہی الفاظ جو قبول ورضا پر ولا است کرتے ہیں کذائی البدائع۔ ایک شخص نے دوسرے پر کی شے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ برچندیں نصل کر دم اور مدی نے کہا کہ کروتو اس مبلغ پر صلح کرنے والا ہوگا یہ جو اہرالفتا وی میں ہے

تعلم ملے کا بہ ہے کہ بدل میں ملک ٹابت ہوجاتی ہے اور جس چیز سے ملے گائی ہے اس میں بھی ملک ٹابت ہوتی ہے بشر طیکہ وہ متحمل ہوشل مال کے باس میں بھی ملک ٹابت ہوجاتی ہے اگر متحمل ملک نہ ہوجیسے قصاص وغیرہ اور بیتکم اس وقت ہے کہ ملے اقرار پر ہولیتی مدعا علیہ مقر ہوکر صلح کر سے اور اگر اس نے باوجودا نکار کے سلح کر لی تو مدی کے واسطے بدل صلح میں ملک ٹابت ہوتی ہے اور مدعا علیہ دعویٰ سے بری ہوتا ہے خواہ جس امر سے ملح کی گئی وہ مال ہویا نہ ہو یہ چیط سرتھی میں ہے۔ اور شرائط چند شم کے ہیں از انجملہ بہ ہے کہ

صلح کرنے والا عاقل ہوئیں سلم مجنون اور طفل لا پینقل کی صحیح نہیں کذائی البدائع اور جو شخص نشہ میں ہواس کی صلح جائز ہے بیر اجید
میں ہے۔ از انجملہ سے ہے جو شخص نابالغ کی طرف سے سلم کرنے والا ہے وہ اس سلم ہے اس کو کھلا ہوا ضرر نہ پہنچائے مثلا ایک شخص
نے ایک نابالغ پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں نابالغ کے باپ نے نابالغ کے مال سے سلم کی پس اگر مدی کے واسطے اکواہ دعویٰ موجود ہوں اور
جس قدر مال سلم میں باپ نے دیا وہ اس کے تق کے برابر بیاس قدر ذیا وہ ہوکہ لوگ آئی ذیا دق پر داشت کر لیا کرتے ہیں تو سلم جائز ہوئے از نجملہ سے ہے کہ
جاورا گر مدی کے پاس کواہ نہ ہول تو صلح جائز نہیں ہے اور اگر باپ نے اپنا مال ذاتی دے کرصلح کرادی تو جائز ہے از انجملہ سے ہے کہ
رحمہ اللہ کے خود یک مرتد نہ ہواور صاحبین رحمتہ اللہ علیہ کے زد یک مرتد کی صلح نافذ ہوئے ہیں اور مرتد ہوئے ہورے کی صلح
مرحمہ اللہ کے خود یک مرتد نہ ہواور صاحبین رحمتہ اللہ علیہ کے زد یک مرتد کی صلح نوز دیک نافذ ہوئے ہیں اور مرتد ہوئے کہ مرتد کے سلم خوا میں ایک خوا موجود ہورے کی سلم کرنے کی صلح جس کو اجاز سے نافذہ ہوئے ہیں اور مرتد ہوئے کے مرتد کے مرتد کی صلح جس کو اجاز سے تھی تھی ہوا ورضر رسے فالی ہواور غلام ہا ذون سے بھی تھی ہو کو وہ وہ اس بھار کو جس کو جس کو اجاز سے تھی تھی ہو کہ وہ ہوں۔ اور مدت مقرر کرویے کا مطابقاً اختیار رکھتا
ہور کی اختیار کیس رکھتا ہے جس وقت کہ اس کے بیاں سے جس کی احتیاج ہوا کو راحد سے مقرر کرویے کا مطابقاً اختیار رکھتا
ہور کی ہورہ وہ مدل ہو خوا معلوم ہو یا جبول ہورے موجود ہوں۔ اور مدت مقرر کرویے کا مطابقاً اختیار رکھتا ہور یہ ہورہ وہ ہوں۔ اور مدت مقرر کرویے کا مقابت نے نہ ہوتو جس کہ جس چیز پر صلح عظم ہو یا جبول ہورے کی جائر ہو ہے کہ جس چیز پر صلح علی ہورے کو جائر ہو ہورے کا اختیار کہ اس کی جبول ہورے کی جائر ہی ہور کی احتیاج ہور کہ اس کی احتیاج ہوا وہ اگر اس کے جند کی احتیاج ہوا در اگر اس کے جند کی احتیاج ہور وہ وہ کی احتیاج ہور اگر اس کے جند کی احتیاج ہور وہ وہ اگر اس کے جند کی احتیاج ہور وہ وہ کی احتیاج ہور وہ کی احتیاج ہور کی احتیاج ہور وہ کی احتیاج ہور کی احتیاج کی احتیاج ہور ہور کی احتیاج ہور ہور کی احتیاج ہور ہور کی احتیاج کی احتیاج ہور کی احتیاج ہور کی احتیاج ہور کی احتیاج کی احتیاج ہور کی احتیاج ہور کی احتیاج ہور کی کر سے کا مور کی احتیاج کو کر ک

اگر کسی مال عین پرجواکی فیض کے بقتہ میں ہے شن داریاز میں یا غلام وغیرہ نے دعویٰ کیا اورکل یا بیض کا دعویٰ کیا اور د عا علیہ مقر ہے یا مکر ہے یا ساکت ہے ہیں اگر سلے کسی قدرورا ہم غیر معینہ پر واقع ہوئی تو اکثر جورائی ہوائی ہوائی

ل جس کواینے نیک و بدکی کھیمیزن مواا ہے بعن کی قتم کے سکے چلتے ہوں آو ۱۲

ایساہی پینے الاسلام خرا ہرزا وہ نے ذکر کیا ہے اور اگر مدت بیان کردی تو جائز ہے اور مدت ٹابت ہوجائے گی اور اگر کپڑوں پر صلح تھہر ائی یں اگر کپڑے معین ہوں توصلح جائز ہے اور اس میں فقط اشار ہ کر دینا شرط ہے اور کپڑے غیر معین ہیں تو جب تک بھے سلم کی پوری شرطیں ذکرنہ کرے ملح جائز نہ ہوگی۔اور اگر دعویٰ مدی ہے کسی حیوان پر یا الیسی چیز پرجس میں بسبب جہالت کے بیج سلم جائز نہیں ہوتی ہے سکح قرار دی تو جب تک و معین نہ کر ہے گئے جائز نہ ہوگی یہ شرح طحاویٰ میں ہے۔ازانجملہ یہ ہے کہ جس پر صلح مفہرائی ہے وو مال مقتوم یعنی تیمت دار ہوپس مسلمان کی طرف ہے شراب یا سور پرصلح کرنا جائز نہیں ہے ای طرح ایک منکے سرکہ پرصلح مشہرائی بھر دیکھا تو وہ شراب تھی تو بھی جائز نہیں ہے۔ازانجملہ یہ ہے کہوہ مال صلح کرنے والے کی ملک ہوخی کہ اگر کسی قدر مال پرصلح کی پھروہ مال مل کے باتھ سے استحقاق ٹابت کر کے لے لیا محیا توصلے سیجے نہوئی یہ بدائع میں ہاور از انجملہ بیہ ہے کہ جس امر سے سلح تفہرائی ہے وہ ایسا ہے کداس کاعوض لینا مال یاغیر مال سے جائز ہوجیے قصاص خواہ معلوم ہو! مجبول ہو بیمجیط میں ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ جس امر ہے سکے تغیر ائی ہے وہ بندہ کاحق ہوحق اللہ تعالی نہ ہوخواہ مال عین یا دین یا سوائے ان دونوں کے کوئی حق ہوپس اگر صدر نایا سرقہ باشراب خواری سے سلح کی اس طور سے کہ ایسے مخص کو کسی نے پکڑااس نے اس امریر سلح تظہر ائی کہ مجھ سے اس قدر مال برصلح کر لے اور مجھے حاکم کے پاس نہ لے جاتو ہیں کے باطل ہے یہ بدائع میں ہے۔اگر ایک چور نے کسی کے گھر سے مال چوری کا باہر کردیا پھر اینے گھر میں سے اس نے چورکو پکڑا ایس چور نے کسی قدر مال معلوم برصلح کر بی بہاں تک کہ اس نے ہاتھ روک لیا تو چور پر مال واجب نہ ہوگا اور وہ خصومت سے بری ہوجائے گا جب کہ اس نے چوری کا مال اس کے مالک کے حوالہ کر دیا اور اگر بیں کم قاضی کے باس مرا فعد کرنے کے بعد واقع ہوئی پس اگر<sup>ا</sup> لفظ عنو کے ساتھ صلح کی تو بالا تفاق صلح صحیح نہیں ہے اور اگر لفظ ہبدیا ہراء ت کے ساتھ واقع ہوئی تو ہمارے بزویک ہاتھ کا ثنا ساقط ہوجائے گا بیفناوی قاضی خان میں ہے۔اور اگروہ چیز جس کی وجہ سے سلح کی ہے ایس ہو کہ اس كاعوض ليماجا تزنبيس بوتا ب جيسي شفعه و ه صدقذ ف اور كفالت بالنفس تواس سي كم كرني جائز نه بوكي مير يحيط سرهسي مي باوراگر حدقذ ف سے قاضی کے باس چین ہونے سے بہلے سلے کرلی توبدل سلح واجب نہ ہوگا اور صدسا قط نہ ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر کسی کواہ سے جواس پر کوائی دینا جا ہتا ہے مال دے کرملے کرنی کہ مجھ پر کوائی شدد ہے تو بدباطل ہے کیونکہ حقوق اللہ تعالی سے سلم کر لیما باطل ہاور جو کوا و نے لیا ہے اس کو پھیردینا واجب ہاورتعزیر ہے ملے جائز ہے بیدائع میں ہاور جس امریر بعد اختاا ف کے اثر خوارزم کا فتو کی قرار بایا ہے وہ یہ ہے کہا ہے دعویٰ فاسد ہے جس کی تصحیح ممکن نہیں ہے تکے کر لیما تصحیح نہیں ہے ادر جس دعویٰ فاسد کی تصحیح ممکن ہے مثلاً کی صد کا حدود علی میں ہے ذکر کرنا چھوڑ ویا ایک حد کوغلط بیان کیا تواس سے سکے کرنا جائز ہے یہ وجیز کر دری میں ہے۔

صلح سے انواع بحسب مدعاعلیہ کے تین ہیں کذانی النہایۃ ایک صلح با قرار مدعا علیہ دوسری صلح بسکوت بعنی مدعاعلیہ نہ اقرار کرےاور ندا نکارکرےاور تیسری صلح مع انکار یعنی مدعاعلیہ دعویٰ مدعی ہےا نکار کرےاور پھربھی صلح کرلےاور پیسب جائز ہیں۔ پس ا گرصلح ہاو جو دا قرار مدعاعلیہ کے واقع ہوئی تو اس میں وہی چیزیں معتبر ہوں گی جو بیج میں معتبر ہوتی ہیں اگرصلح دعویٰ مال ہے بعوض مال کے واقع ہوئی پس اس بیں شغصہ جاری ہوگا اگر دعویٰ عقار میں واقع ہوا ہے اور اس سے سلح ہوئی ہے اور عیب کی وجہ ہے واپس ہوگا اور خیاررویت اورشرط ثابت ہوگا اور بدل کے مجبول ہونے ہے سکح فاسد ہوگی اور مصالح عند کی جہالت سے سکح فاسد نہ ہوگی اور بدل کے سپروکرنے برقاد ہونا شرط ہوگا یہ ہداریمی ہے۔اور اگر مصالح عنداور بدل اصلح دونوں نفذ ہوں تو جوزع صرف میں معتبر ہے وہی ان کی

ا این حق ہے درگذر کرنا اور بخش دیتا ۲۱ تولہ حدیعتی کسی کھریاز میں کے دعوے میں کوئی حدیبیان کرنی جموز دی یا غلط بیان کی ۱۳

صلح میں معتبر ہوگائی کداگر جس پرصلح قرار یائی ہاس کوملس صلح میں اپنے قبضہ میں ندلیا توصلح باطل ہوگی بیرتہذیب میں ہا وراگ ر مال ہے بعوض منافع کے ملح واقع ہوئی تو شرو طاجازت معتبر ہوں گے پس اس میں مدت مقرر کرنا شرط ہوگی اور مدت کے اندرکسی ایک کے مرنے سے ملح باطل ہوجائے گی کذافی الہدایة حتیٰ کہ اگر کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک رہنے برصلح کی تو جائز ہے اور اگر میرت کے واسطے ابدالیعنی ہمیشہ کو کہایا ہے کہا کہ مرتے وم تک رہوں گاتو رہے جائز نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔ اوراگر دعویٰ بھی منفعت کا ہو اور سلح بھی منععت پر ہوپس اگر دونوں منفعتیں ووجنس مختلف کی ہوں مثلاً کسی کھر کے سکونت کے دعویٰ ہے کسی غلام کی خدمت لینے برصلح کرلی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں جنس واحد کی ہوں تو ہمارے نز دیک جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ اور جوصلح سکوت یا انکارے ہوتی ہے وہ حق مکہ عاعلیہ میں فتم کا فدیداور قطع خصومت کے واسطے ہےاور مدعی کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے كذاني الهداية \_اورصلح كے اقسام باعتبار مصالح عليه اور مصالح عند كے جار بن كيونكه يا تو مصالح عنداور مصالح عليه دونوں معلوم ہوں گے مثلا زید کے مقبوضہ دار میں عمرو نے حق معلوم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے مال معلوم برصلح کر کی اور بیسلح جائز ہے یا مصالح عنداور مصالح علیہ دونوں مجبول ہوں گے اور اس میں دوصور تیں ہیں یا تو اس میں دینے و لینے کی حاجت نہ ہوگی مثلا زید نے عمر و کے مقوضہ دار پرکسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور عمرو نے بھی زید کی مقبوضہ زمین پر کسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے حق کو بیانِ نہ کیا بھر دونوں نے باہم اس شرط پر سلح کرنی کہ ہرایک ابنادعویٰ جھوڑ دیتو پہ جائز ہاوراگردینے ولینے کی ضرورت ہومثلاً یوں سلح کی کہ ایک اپنے یاس ہے کسی قندر مال دے اوراس کو بیان نہ کیااس شرط پر دے کہ دوسراا پنا دعویٰ جھوڑ دے یا دوسرا اس کے دعویٰ کے موافق دے دے تو بیہ جائز نہیں ہے۔ یا مصالح عنہ مجہول اور مصالح علیہ معلوم ہواور اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر مصالح عنہ کے سپر دکرنے کی ضرورت ہومثلاً زید کے مقبوضہ دار میں اپنے حق مجبول کا دعویٰ کیااور دونوں نے ای طرح صلح کرلی کہ مدعی کسی قدر مال معلوم مدعا علیہ کو وے تا کہ مدعا علیہ مدعی کواس کے دعو نے کے موافق حق اس کوسپر دکر دیتو یہ جائز نہیں ہے اور اگر مصالح عنہ کے سپر دکرنے کی ضرورت نه ہومثلا ای صورت میں مدعا علیہ نے کسی قدر مال معلوم دے کراس شرط پر سلح کی کدمری اپنا دعویٰ جھوڑ دیے وائز ہے۔ یا مصالح عندمعلوم اور مصالح علیه مجهول ہوتو اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر اس میں وینے و لینے کی ضرورت ہوتو جائز نہیں ہے اور اگردینے ولینے کی ضرورت نہ ہوتو جائز ہے اور قاعد ہ کلیہ اس مقام پریہ ہے کنفس جہالت کی وجہ سے عقد صلح فاسد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سبب سے فاسد ہوتا ہے کہ بسبب جہالت کے لینا وسپر دکر ناممکن نہیں اس میں جھٹز اپیدا ہوگا پس جن صورتوں میں باو جود جہالت کے دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جھکڑا پیدا ہونے کی کوئی وجہنیں پس جہالت سلح کی صحت مانع نہ ہوگی اور جن صورتوں میں لینے و دیے کی ضرورت ہے بسبب جبالت کے جھڑ اپیدا ہوگا پس سلح جائز نہ ہوگی بینہا یہ بی ہے اور اگر قرضہ سے کی تو اس کا تھم تمن کا ہے جیسے نے میں ثمن ویسے بی سلح میں بدل سلح ہوگا اور اگر مال مین سے ملح کی تو اس کا حکم میں کا ہے ہیں جو چیز تنا میں نامین ہوسکتی ہے وصلح میں بدل ہوگی ورنہیں ہوگی کذافی الحیط ۔

פנית (יות) מ

# دین میں سلح کرنے اوراس کے متعلق شرا لَطْمثل مجلس سلح میں بدل پر قبصنہ شرط ہونے

#### وغیرہ کے بیان میں

زید کے محرویر ہزار درم ہیں اس نے پانچ سو درم پر سلح کرنی تو جائز ہے ریفاوی ضغری میں ہے۔اور اگرزید کے ہزار درم ا سود ہوں اور پانچے سودرم ابیض پرصلح کی تو جائز نہیں ہے بخلاف اس کے اگر ابیض ہوں اور اس ہے اود ن <sup>(۱)</sup>اسود پرصلح کرلی تو جائز ہے بیغایة البیان شرح ہدایہ میں ہے اور اگر سودرم اسود ہوں اور ان سے پچاس درم غله پر صلح کرلی تو جائز ہے خواہ نقد یا کوئی مدت مقرر کی ہو بیمبسوط میں ہے۔اگرایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم غلہ کے آتے ہوں ان سے پانچ سودرم بخیہ پر صلح کی اورمجلس صلح میں ادا کر دیے تو امام اعظم وامام محمد تو امام اعظم وامام محمد دوسرے تول امام ابو پوسف میں جائز نہیں ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر ہزار درم غلہ کے ہوں ان سے ہزار درم بخیہ ریسلے کرلی اور فی الحال دینے کی شرط کی پس اگر قبل افتر اق کے قبصنہ کرلیا تو جائز ہے ور نہ اگر قبصنہ سے پہلے جدا ہو سے توصلے باطل ہو گئی اور اگر مدت مقرر کی تو بھی سکے باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر اپنے ذمہ کے درموں سے دیناروں پر بااس کے برعک **صلح قرار دی توبدل پر قبضہ کرنا شرط ہے۔اگر دیناروں سے جوذ مدیبی ان سے تم دیناروں برصلح کی تو قبضہ** شرط نہیں ہےاورا گرذ مہے سودرم ہے دی درم پر بوعد ہا لیک ماہ کے سلح کی تو جائز ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے۔اگر ہزار درم سیاہ اس پر نی الحال ہوں اوراس نے ہزار درم بخیہ <sup>ک</sup>ر پر سلح کر بی اور مدیت مقرر کی تو جائز نہیں ہے اورا گراس پر ہزار درم سیاہ میعادی ہوں ادراس نے بزار درم بخیدنقذ و بینے پرصلح کی تو جائز ہے اگر ای مجلس میں قبضہ کرلیا ہو بیر ذخیر ہ میں ہے۔ اور اگر جید درم بزار فی الحال ہوں ان ے ہزار درم نبہرہ پر میعاد مقرر کر کے ملح کی تو جائز ہے لیکن اگر اصل مال قرض ہوا در اس ہے یا پنج سو درم پر مدت مقرر کر کے ملح کی تو مدت سیجے نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر ہزار درم بخیہ میعادی ہوں اس نے ہزار درم سیاہ فی الحال دیے پر صلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔اوراگراس پر ہزار درم میعادی ہوں اس نے پانچے سودرم نفقر دینے پرصلح کی تو جائز نہیں ہے کذافی البدایة ۔ ا گرزید کے عمرو پر ہزار درم سپید جاندی کے ہیں اس نے پانچ سو درم تبرسیاہ پر میعادی صلح کی تو جائز ہے اور اگر پانچ سو درم مصرو (سکہ وار) بدوزن سبعہ پرمیعادی صلح کی تو جائز تبیں ہے ہی حاصل میہ ہے کہ اگر اس نے حق سے جید؟ اور کم مقدار پرصلح کی تو تبیس جائز ہے (سکدوارا) اور اگرحق ہے مقدار وجودت میں کم پرصلح کی یا اس کے حل حق ہے جودت اور تم مقدار برصلح کی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر ایک مخص کے دوسرے پر سودرم وسودینار ہیں اس نے بچاس درم ودس دینار پر ایک ماہ کے وعدہ پر سکتح کرلی تو جائز ہاں طرح اگر بچاس درم پرنفذ یامیعادی صلح کی تو بھی جائز ہاں طرح اگر بچاس درم جا ندی سفید تیمر پرنفذ یامیعادی صلح کی تو بھی جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

میں ہے۔ السلام نے فرمایا کہ تاویل اس مسئلہ کی ہے ہے کہ جیباحق اس پر ہے تیر جودت میں اس کے برابریا کم ہوتو ہے تم اگر تیراس سے جید ہوتو جائز نہیں ہے ہیمب وط میں ہے۔اوراگر اس پر سودرم ودس دینار ہوں ان سے سودرم ودس دینار پر میعادی صلح کی تو جائز نہیں ہے اوراگر دونوں پر صلح کی اور دونوں اس کودے دیئے تو جائز ہے اوراگر دس ورم قبل افتر اق کے قبضہ کر لیے اور سودرم ہاتی ا ایک فتم کے کمونے دام اونے میں اس سے لیعنی خالص جس کو ہمارے وف میں کھر او بے میں اور اس اس کمونے کم قبت الا ر ہے تو جا مزے میر کیط میں ہے۔ ایک شخص کے دوسرے پر بزار درم ہیں کدان کا وزن نہیں معلوم ہے لیس ان سے ایک کیزے یاعرض معین پرصلح کرنی تو جائز ہے اوراگر کچھ معلوم درموں پرصلح کی تو استحسانا جائز ہے ای طرح اگر کچھ کھ متے مقرر کی تو بھی جائز ہے اور بھش ے ابراءاور باتی کے واسطے میعاد قرار دی جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص کے دوسرے پر ہزار ورم معلومة الوزن ہیں اس نے درم جبولیة الوزن اوا کیے تو جائز نہیں ہے اور اگر صلح میں دیاتو بیائز ہے اور ای پر عمل کیا جائے گا کہ یوق ہے کم بیں ہی خلاصہ میں ہے۔ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم بیں اس نے سودرم پرایک مہینے کے دعد ہ پراور دوسودرم پرایک مہینہ تک نہ دے صلح قرار دی تو جائز نبیں ہے بیوجیز کروری میں ہے ایک مخص پر کسی قدر دینا رکا دعویٰ کیااس نے انکار کیا پس باہم دونوں نے پچھ دیناروں معلومہ پر کہ بعض اس نے نقذی اور بعض میعادی تھر ہے ہیں صلح کر لی توضیح ہے بیہ جواہرا لفتاوی میں ہے۔اگر کسی نے ووسرے پر ہزار ورم کا دعویٰ کیااس نے اپنے و مہی کھاتا ہے مقرر کر کے سکے کرلی خواواس میں میعادی نگائی یانہیں لگائی اور قبصنہ ہے پہلے دونوں جدا ہو کے توصلح باطل ہےاورا گر ذمہ کے درموں ہے ایک ٹر گیہوں معین پر سلح کر بی اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو جائز ہے اور اگر ا یک حرکیبوں سے جوذ مد ہیں وس درم پرصلح کی ہیں اگر دس درم پر بصنہ کیا تو جائز ہے اور اگر قبصنہ سے پہلے جدا ہو گئے تو باطل ہے ہے و خرویں ہے۔ اگرایک کر میہوں قرض ہے دی ورم برصلح کی مجر بانچ ورم پر قضد کرتے جدا ہو گئے تو بحساب قبضد کے آ دھے کر کی صلح باتی رہی اور بحساب باتی کے آ دھے کر کی صلح باطل ہوگئی اور اگر ایک کر جومعین برصلح کی اور قصدے پہلے دونوں جدا ہو محے تو جائز ہے اور اگر جو غیرمعین ہوں اگر جدائی سے پہلے دونوں نے باہمی تبضہ کیا تو جائز ہے اور اگر تبضہ سے پہلے جدا ہو مجے توصلح فاسد ہوگئی یہ میسوط میں ہے۔اگراس پر ایک کر گیہوں ہوں پس آ و ھے کر گیہوں اور آ و چھے ٹر جو غیرمعین پر میعادی صلح کی تو جائز نہیں ہے اور گیہوں اس پر نفذی رہیں تھے اوراگر میعادمقرر نہ کی یا جو بعینہ قائم ہوں اور گیہوں غیر معین ہوں تو جائز ہے ای طرح اگر جوغیر معین ہوں اورائ مجکس میں قبصنہ کرلیا تو بھی جائز ہے۔ ای طرح اگر گیہوں میعادی ہوں اورنصف کر جونفذی غیرمعین ہوں پس اگر جدا ہو سے اور کیبوں اس کودے دیے گئے اور جونیس وید سے تھے توصلے بفتر حصہ جو کے فاسد ہے میری طام ہے۔

اگرکی کے اوپروس درم اور دس قفیز گیہوں تھاس نے گیارہ ورم پر سلح کر لی اور قبضہ ہے پہلے دونو س جدا ہو گئے تو صلح بقدر
ایک درم کے باطل ہوگئی میرم اجیہ بی تکھا ہے۔ اگر دو شخصوں کے ایک شخص پر ایک کر گیہوں قرض ہوں پس ایک نے اس سے اپ
حصہ سے دس درم پر مرح کم کی اتو جا تر ہے اور اپنے شریک کو خواہ چو تھائی کر دے دے یا پانچ ورم دے دے یہ سبوط میں ہے۔ دو شخصوں
کے ایک شخص پر ہزار درم ہیں ہیں اگر دین ایک ہی شخص کے مقد سے واجب نہ ہوا ہو بلکہ دونو اس مثلا دین میعادی کے کی مورث سے
وارث ہوئے ہوں پس ایک نے اس سے سودرم پر نقق لے کر صرف اس امر پر صلح کی کہ اپنے باتی حصہ جارسو درم کے واسط ایک سال
علی تاخیر دی تو سودرم جو اس نے وصول کیے ہیں دونوں میں برا پر تشیم ہوں سے اور تاخیر اس کے حصہ بینی چارسو درم کی باطل ہے یہ
تو ل امام ابو صفیفہ دستہ اللہ سالیہ کا ہے جی کہ اگر دوسر سے شریک نے بچھوصول کیا تو اس سلح کرنے والے کو اس میں شرکت کا اختیار ہے
اور صاحبین سے نزد یک اس کے حصہ کی تاخیر جانز ہے اور اگر یہ تر ضد دونوں میں سے ایک کے قعل سے واجب ہوا ہے مثلا بید دونوں
بطور شرکت عمتان کے شریک ہوں نیں اگر اس شخص نے تاخیر دی جس کے قبل سے وین واجب ہوا ہے تو بور نے تر ضد میں مہلت وینا
جائز ہے اور اگر اس شخص نے تاخیر دی جس کے قبل سے وین واجب ہوا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک اس کے جسکہ کر بنی مقاوضہ کی شرکت ہوا ور ایک نے تر دیک اس کے جسلے کو خر میں مقاوضہ کی شرکت ہوا ور ایک نے تر دیک اس کے جسلے کی مقرکت ہوا ور ایک نے تر دیک اس کے خوا ہے جسلے مقاوضہ کی شرکت ہوا ور ایک نے تر دیک ہو تھی مقاوضہ کی شرکت ہوا ور ایک نے تر دیک اس کے خوا ہے جسل مقاوضہ کی شرکت ہوا ور ایک نے تر دیک سے کے سور دونوں میں مفاوضہ کی کی شرکت ہوا ور ایک نے تر دیک اس کے خوا ہے ہوں نہ کے تو اس کے تو میں مفاوضہ کی کی شرکت ہوا ور ایک نے تیں واجب تو اور ایک کی تر میں مقاوضہ کی کی شرکت ہوا ور ایک کے تر دیک تر کے تو تر دیک تھی جو اور ایک کی تھی کے اس کے حوالے کے دونوں میں مفاوضہ کی کی تر کی حوالے کیا تو تر کی تھی کے اس کے حوالے کی تر کی حوالے کی تر کی حوالے کی تر کی کی تر کے دونوں میں مفاوضہ کی کر تر کی تر کی کو تو کی تر کی کی تر کی کے دونوں میں کے دونوں میں کو تر کی تر کی کو تر کی کر کی کو تر کی کر کی کو تر کی تر دی کی کو تر کی کر کی تر کی کو تر کی کو تر کی کو تر کی کو تر کی کر

چیز کچھ دی تھی اور جب سلم ہوئی تو ماسوایر ہوئی مثلارو یے کی قیمت وغیرہ کافرق ہوتو کیا صورت ہوگی؟

اگر ہزاردرم سے ایک غلام پرسلے کر کی پھر دونوں نے ایک دوسرے کی تقد لین کی کہ قرض دار پر پہھ قرضہ نہ جوتھا جس کوغلام دیا گیا ہو و مختار ہے جا ہے غلام واپس کر دے یا ہزار درم دے دے اور غلام اپنے پاس دہ نے دے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر ہزار درم سے سودرم پراس شرط پر صلح کی کہ میرے ہاتھا ایک پڑا افروخت کر ہے تہ صحیح نہیں ہے یہ دجیز کر دری میں ہے۔ اگر کسی تحص پر قرضہ کا دعویٰ کیا پھر باہم ایک گھر پراس شرط سے معلم تفہرائی کہ قرض داراس میں ایک سال روکر پھر مدی کے سپر دکرد ہے تو جائز تبیں ہائی طرح اگر ایک غلام پراس شرط سے ملح کی کہ غلام ایک سال تک مدعا علیہ کی خدمت کر بے تو بھی سنا فاسد ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک شراع سے بہتے دونوں جدا ہو گئے تو سے مسلم کی کہ دونوں جدا ہو گئے تو سے سے دونوں جدا ہو گئے تو سے مسلم کے دوسرے پر سود ینار نبیٹا پوری شے اس نے سود ینار نبیاری پر صلح کر لی اور قصنہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صحیح یہ ہے کہ قبضہ شرط تیں ہے اور سلم یاطل نہ ہوگی اور اس کے بر عس صور سے ہوتو بلا ظلاف بدل الصلح پر قبضہ کرنا شرط ہوگا کہ ان

الرایک سی اے دوسرے پرسود بنار میتا پوری سے اس مے سود بنار مجاری ہری کری اور فضہ ہے بہتے دونوں مداہو ہے وہ صحیح یہ ہے کہ قبضہ شرطتیں ہے اور سلے باطل نہ ہوگی اور اس کے بریس صورت ہوتو بلا ظاف بدل اضلح پر قبضہ کرنا شرط ہوگا کذائی الذخیرہ جم الدین می ہے ندی نہیں ۔ معنی کیا کہ ایک مخفس نے دوسرے پر ایسے ہزار درم کا جن میں جاندی نہیں ۔ معنی کیا اور سودرم غطر یفی پرصلے کرئی اور قبضہ ہے دونوں جدا ہو گئے تو فرمایا کہ صلح باطل ہوجائے گی اور یہ جواب ایک صورت میں ہے کہ دوئوں اور ایر معنی درموں میں دعوی کیا ہوتو جائز ہے (یعنی سے اس کے کہ دوئوں اللہ کے اور میں میں دوئی کیا ہوتو جائز ہے (یعنی سے اس کے اور کرمیں پر میعادی ترضہ ہوا گراس نے میعاد سے پہلے قرضہ اوا کرویا مجرمتہ وضہ طالب کے پاس استحقاق ثابت کر کے لیا کیا یا اس کوطالب نے نہم ویا کرنے یا ساستوق یا کروا پس کردیا تو مال مجروبی میعادی ہوگا ای طرح آگراس کے ہاتھ کوئی غلام فرد خت کیا یا کسی غلام پرصلے کی اور غلام کرتے گراس میں استحقاق ٹابت کر کے لیا گیا ہوگا کی اور غلام کرتے گراس کی ہوگا کی خارمیا دی ہوگا ہوگا کی طرح آگراس کے ہاتھ کوئی غلام فرد خت کیا یا کسی غلام پرصلے کی اور غلام کرتے گئی قام فرد خت کیا یا کسی غلام پرصلے کی اور غلام کرتے گئی قام فرد خت کیا یا کسی میادی ہوگا ای طرح آگراس کے ہاتھ کوئی غلام فرد خت کیا یا کسی خود کی اور خدا کی گا کہ میادی ہوگا ہوگا کی خود کرنے گئی قام فرد خت کیا یا کسی میادی ہوگا ہوگا ہی جواب کرتے گئی قاضی واپس کیا تو مال قرضہ پھر میعادی عود کرے گ

كتاب الصلح

اوراگر بیخواہش کے سلح کا اقالہ اس حال پر ہو جو سلح ہے بہلے تھایا عیب ہے واپس کرنا بغیر حکم ہوتو بھر مال میعا دی ہو گا اورا ً را قالہ یا عیب کی وجہ سے بدون حکم قاضی کے واپس کرنے میں میعاد کا نام نہ لیا تو مال نی الحال لازم آئے گا کذا فی فناوی قاضی خان ۔ آلرایک تخص کے دوسرے پرایک کر گیہوں عرض ہوں اور اس نے اس سے ایک کر جو پر صلح کرلی اور اس کودے دیئے پھرید عی نے جو میں میب یا کر بعد افتر اق کے واپس کئے ہیں اگر مجلس واپسی میں بدل نہ لیا تو بالا جماع صلّح باطل ہوجائے گی اور اگر دوسرے ای مجلس واپسی میں بدل لیے تو بھی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مبی تھم ہے اور صاحبین کے نز دیک صلح اپنے حال پر باتی رہے گی اور ایسا ہی ا ختلاف ہرا یسے عقد میں ہے جو ہدون قبضہ کے جدا ہوجانے ہے باطل ہوجا تا ہے اور اس میں عیب یا کرواپس کیا ہوجیسے بیع صرف و سلم کذانی الحیط -اگرایک محتص پر ہزار درم کا دعویٰ کیااور بدعاعلیہ نے انکار کیااوراس نے سو درم پرصلح کی اور بدع نے کہا کہ میں نے تھے سے ان ہرار درم سے جومبر ہے تھے پرآتے تھے سو درم پر شکح کی اور باتی سے تختے بری کر دیا تو جائز ہے اور مدعا علیہ باتی ہے تضاءً (بعن قرض دار۱۲) اور دیایة بری موجائے گا اور اگر بول کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم سے سوورم برصلح کی اور بینہ کہا کہ میں نے تھے باتی سے بری کیاتو قضاء بری ہوجائے گااور دیائے بری نہ ہوگا یعنی اگرواقع میں اس پر ہزار درم آئے ہیں تو عنداللہ بری نہ ہوگا یافاوی ظہیر بیمیں ہے۔اوراگرمطلوب نے ہزار درم اوا کرویے ہیں اورطالب نے انکار کیا پھرسو درم لے کراس سے سلح کی تو مطلوب کا اوا كردينا جائز ربااورطالب كوهلال نہيں ہےكہ اس سے سوورم لے لے حالانكہ جانتا ہوكہ اس نے اداكر دیے ہيں بيفاوي قاضي خان میں ہے۔اگرایک مخف کے دوسرے پر ہزار درم تمن بیچ کے میعادی ہوں اورطالب نے اس سے اس شریط پرصلح کی کہ مجھے کوئی گفیل دے اور میں ایک سال تک بعد میعا د کے <sup>لی</sup>تا خیر دول گاتو بیر جائز ہے اور بیاستحسان ہے اور ای طرح اگر کوئی لفیل موجود ہواور اس سے اک شرط برصلح کی کہ ریفیل بری ہے یا اس کفیل کے ساتھ دوسرا کفیل داخل کفالت ہواور بعد میعاد کے ایک مہینہ کی تاخیر دے گا تو بھی جائز ہے اور اگر اس شرط پر سکے کی کہ نصف مال بچھے اب دے اور ہاتی کے داسطے میں بعد میعاد کے ایک سال تک تاخیر دوں گا تو فاسد ہے۔اوراگر طالب نے بدوں صلح کے اس کو بعد میعاد کے ایک سال تک تا خیر دی تو جائز ہے بیمچیط میں ہے۔ایک کے دوسرے پر بزار درم تھاس نے کہا کہ کل کے روز تو مجھان میں سے پانچ سودرم وے دے اس شرط پر کہ تو زیادتی ہے بری ہاس نے ایسا ہی کیا تو بری ہو جائے گا اوراگر دوسرے روز اس کو پانچ سو درم نہ دیے تو پورے ہزار درم امام اعظم و امام محدر حمتہ الته علیہا کے نز دیک عود كريں كے بيكانی ميں ہے۔اگريوں كہا كەميل نے پانچ سوورم تير۔ بوزمه سے كم كرو يئے اس شرط پر كەنۇ پانچ سوورم مجھے نقد دے دے اور اس کا کوئی وقت مقررنہ کیا تو بالا تفاق اگر قرض دار نے اس کو قبول کیا تو پانچ سو درم سے بری ہوجائے گاخواہ باتی پانچ سودرم اس کودیئے یا نہ دیئے ہوں۔اوراگر یوں کہا کہ میں نے تجھ سے پانچ سودرم اس شفط سے کم کرد ئے کرتو باقی پانچ سودرم مجھے آج دے ويئے اور اگر آج ندو يئے تو تچھ پر بورا مال بحالبد ہے گا اور قرض دار نے اس کو قبرا ، کرليا تو بالا تفاق سب ائمہ كنز ويك اگريا جي سو درم اسی روز وے دیئے توباتی ہے بری ہوگیا اور اگر اسی روز نددیئے تو بری نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ذمہ ہے یا پچے سو در ماس شرط بریم کر دیے کہ باقی تو مجھے آج ہی اوا کر دے اور اس سے زیاوہ نہ کہا اور قرض دار نے قبول کرلیا تو امام ابو حنیفہ وا مام محمد کے نزد یک اگراسی روز وے و یے تو باتی سے بری موور نہ بری نہ موگار فقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ ہزار درم میں ہے یا پچے سو درم ہے میں نے سختے بری کیابشر طبیکہ یا پچے سو درم تو مجھے کل کے روز دے دیے تو بری کرنا واقع ہو جائے گاخواہ یانچے سوورم دے یاندوے میں ہدا ہیں ہے۔اگرز بدکے سی مخص پر ہزار درم ہوں اس نے یانچے سودرم پر اس سے سلح کر لی

اس شرط پر کہ جھے و ہے دیاور پانچے سو درم صلح کے ادا کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا توصلح جائز ہے اور باقی درموں کی اس کی طرف ہے مط ( كم كرنا المسجيح ہو كى اور اگر كہا كہ ميں نے تجھ سے پائج سودرم برائ شرط برصلح كى كرتو باقی مجھے آئ بى دے دے محرا كرتونے مجھ كونہ دیے تو ہزار درم تھے پر بحالہ رہیں گے ہیں اگر اس نے پانچ سو درم ای روز دے دیئے تو صلح پوری ہوگی اور اگر نہ دینے اور وہ دن گزر گیا توبورے بزار درم ال پر واجب ریں گے۔اور اگر کہا کہ میں نے بزار درم سے پانچے سو درم پر جھ سے سلح کی اس شرط پر کہتو آئ جی مجھے دے دے اور بیندکہا کہا گرتو آئ نند ے گاتو تھے پر ہزار درم پورے دہیں گے پس اگرای روز پانچے سودرم دے دیے تو بالا جماع باتی ہے بری ہوجائے گا اور اگر نہ دیتے اور دن گذرگیا کہ تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک بیورے ہزار درم اس پرعود کریں گے بیشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے ہزار درم سے پانچ سو درم پر تجھ سے ملح کی جن کوتو مجھے کل کےروز و ہے د سے گا اور تو زیادتی ہے بری ہوگا بشرطیکہ اگر تو نے کل کے روز نہ دیئے تو ہزار بورے تھھ پر بحالہ رہیں گے بس اگر یا نچے سو درم دے دیئے تو ابراء بورا ہو گیااور ا گرندد يئة بالاجماع ابراء باطل موكايدكاني من ب\_اگركها كه جمع يا فيح سودرم اداكرد ساس شرط بركة وزيادتى سه برى بادرادا کردینے کا کوئی وفت مقررنہیں کیا تو اہراء بچے ہے اور پورا قرِ ضرعود نہ کرے گایہ ہدایہ میں ہے۔ اورا گر کہا کہ میں نے تھے سے پانچے سو درم كم كرد ئے اگرتونے مجھے يانج سودرم اداكردين كم كرنا سي نہيں ہے خواو پانچ سودرم دئے ہوں يانددئے ہوں اور بيربالا تفاق ہے ای طرح اگر قرض داریالفیل ہے کہا کہ جس وقت ہزار میں ہے تو نے پانچ سو درم ادا کردیئے یا جب ادا کردے یا اگر تو نے دے ديئة واتى سے برى بے توبيسب باطل ين باتى سے برى ند بوكا اگر چه پائى سودرم اداكرد ے خوا و افظ صلى ذكركيا بويانه كيا بوية ميريد میں ہے۔اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے سی قدر حلے کیا ہی اگر بیشر یک عقد کرنے والا تھا تو حل کرنا خواہ کل کاحل کرے یا بعض کا امام اعظم رحمته الله عليه وامام محمد رحمته الله عليه كے بزويك سجيح ہے اور اپنے شريك كے حصه كا ضامن ہو گا اگر كل حط كرے اور اگر بيخض عقد کرنے والا نہ تھا توسب کے فزویک اپنے حصہ کاط کرنا جائز ہے اور اپنے شریک کے حصہ سے بری کرنا سب کے فزویک جائز تبیں ہے بیفرق وی قاضی خان میں ہے۔

نبر(بارې☆

مبرونکاح وظلع وطلاق ونفقہ وسکنی کے سے سلح کرنے کے بیان میں

اگر عورت کوبل دخول کے طلاق دے دی پھر دونوں نے مہر میں اختلاف کیا 🖈

دعویٰ کیا ہے اور وہ منکر ہے تو بہ جائز ہے اور اگر عورت نے اس امر کے گواہ چیش کئے کہ شو ہرنے اس کو تین طلاق یا ایک طلاق بائن دی ہے تو جس قدراس نے سلح میں دیا ہے وہ مرد سے واپس لے گی بیمسوط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے کی عورت پر دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط سے ملح کی کہ مال لے کراس دعویٰ ہے باز رہے تو ایسی صلح نہیں جائز ہے بینزائیۃ انتختین میں ہے متعلی میں بروایت بشررحمته الله علیہ کے امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے ایک مردیر دعویٰ کیا کہ میں اس کی جوروہوں اورمیرے مہر کے اس پر ہزار درم بیں اور بیاڑ کا بچھی سے اس کا بیٹا ہے اور مرد نے اس سب سے انکار کیا بھراً س عورت سے سودرم پر اس شرط سے سکتے کی کدان تمام دعووں سے بری کرے تو اس سے مردکسی چیز سے بری نہ ہوگا بھراگر عورت کی طرف سے اس کے تمام دعویٰ کے کواہ قائم ہوئے تو نکاح ٹابت اورنسب ٹابت اورمبر سے سلے بھی جائز رہے گی اور بیہودرم جوعورت کودیئے ہیں اس کے ہزار درم کے دعویٰ مصلح میں ہوں کے اور بیتھم استحسانا ہے اور اگرعورت نے فقط نکاح کا دعویٰ بغیر بچے کیا اور مہر کا دعویٰ نہ کیا اور سودرم یر سلح کی (یعن مرد نے ۱۱) تو صلح جائز نہ ہوگی اور اگر شوہر نے اس سے سوورم پر اس شرط پر صلح کی کہ عورت اس کو وعوی تکاح سے بری گرےاوراس امریر کدمرواس کو بری کرے حالا نکہ عورت اس کی طرف مبریا نفقہ کا دعویٰ نہیں کرتی ہے توصلح جائز نہ ہوگی اورا پیے سو درم جوعورت کود یے بیں واپس لے اور مرد کو بھی عورت پر نکاح کے دعویٰ کرنے کی کوئی راہ نیس ہے کیونکداس نے عورت ہے میارات ا کی ہےاور ریہ بمنز لیفلع کے ہوگا اورا گرعورت نے مرد پر نفقہ و نکاح کا دعویٰ کیا پھر مرد نے اس سے مودرم پر بشر طرمبارات مسلح کی تو جائز ہے اور سو درم نفقہ میں ہوں مے اور شوہراس سے کچھوا اس لیس ایس کے سکتا ہے اور دونوں میں نکاح نہیں ہے بیر پیط میں ہے۔ نفقہ کے دعویٰ ہے اگرالیں چیزیر صلح واقع ہوئی کہ قاضی اُس ہے نفقہ مقرر کرسکتا تھا جیسے نفتہ یا اناج تو و ونفقہ مقرر کرنے کے حکم میں ہے معاوضہ کا اعتبار نه ہوگا۔اگرایسی چیز پرصلح واقع ہوئی جس ہےنفقہ مقرر نہیں ہوسکتا ہے جیسے غلام و چو یا بیو غیرہ تو وہاں معاوضہ کا اعتبار ہوگا اور عورت اپنے شو ہر کونفقہ سے بری کرنے والی شار ہوگی یعنی نفقہ سے بعوض اس بدل کے اس نے شو ہر کو بری کر دیا میر جسی میں ہے۔ ا گرمر دیے اپنی عورت ہے سکے کی حالا نکہ اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اس امر پر کہمر داس کوطلا ت دے دے اور وہ مثو ہر کے لڑ کے کو دو ہرس تک دووجہ بلادے بہاں تک کہاس کا دود ھے چھوٹ جائے اور شو ہراس کوا یک کپٹر امعین زیادہ دے گا جس عورت نے کپٹرے پر قبضد كرليا اوراس كوتلف كيا اورايك مال تك الرككودوده بلايا جروه لاكامر كميا اوركير عدام اورمبرك دونول برابرين توشوبر اس سے کیڑے کی آ دھی قیمت اور چوتھائی قیمت دو دھ پلائی کی واپس لے گا اور اگر باو جوداس کے عورت نے مرد کوایک مجری دی ہو كه جس كى قيمت ممثل قيمت دوده پلائى كے ہے تو مرداس سے چوتھائى كيڑے كى قيمت اور چوتھائى دودھ پلائى كى قيمت واپس لے گا اور بحرى اس كودى جائے كى اور اگرو و بحرى استحقاق ميس لے لے كئ تو عورت سے تين چوتھائى كيڑے كى قيمت اور چوتھائى وودھ پلائى کی قیت واپس لے گا اور بکری کی آ وھی قیمت واپس لے گا اور اگر کیڑ استحقاق میں لیا گیا اور بکری نہ لی گئی اور باتی مسئلہ یمی ہے تو عورت مرد ہے بکری کی آ دھی قیمت مع اینے آ دھے سال کے دودھ پلائی کے اجرالشل کے لے گی اور مرداس سے چوتھائی قیمت دودھ يلائى كى كے كايم سوط من ہے۔

آگر عورت نے اپنے نفقہ میں تین درم ماہواری پراپے شوہر سے سلح کرلی پھرایک مہینہ گذراتو گذشتہ مہینہ کے واسطے اُس سے لے لےادراگر تین درم ماہواری پرنفقہ سے سلح کرنے کے بعد مہینہ گذرنے سے پہلے تین گون معین آئے پرصلح کی توصلح جائز ہے بینجزارت استنین میں ہے۔ اوراگر عورت نے مہینہ گذرنے سے پہلے درموں سے آئے کی گونوں غیر معین پرصلح کی تو جائز ہے اور بعد

۔ 'نزر نے کے جا زُنمبیں ہے میرمجیط سرحتی میں ہے۔ اگر عورت نے شوہر سے تبین درم ماہواری پر نفقہ سے سلح کی پھر شوہر نے کہا کہ مجھے ا اُں قد رطا فت نبیں ہے تو بیاس پر لا زم ہوگالیکن اگرعورت اس کو ہری کرد ہے تو ہوسکتا ہے یا قاضی ہری کرد ہے یا نرخ ارز اں ہو جائے اور مورت کواس سے کم کفایت کرے تو ہوسکتا ہے اور اگر عورت نے کہا کہ مجھے اس قدر کفایت نہیں کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے ک خصومت کریں یہاں تک کہ بڑھوا لے اگر مرد آسودہ ہواور اگر قاضی نے عورت کا ماہواری نفقہ کچھ مقرر کر ویا اور حکم قضا وے دیا تو عورت کوخصومت کا اختیار ہے اگراس کو بیفقہ کفایت نہ کرتا ہواور جس قدر کفایت کرتا ہواس قدر پورا کرانے پرمطالبہ کرے اور میں حکم عريزوا قارب كے نفقہ میں ہے۔اورا گرعورت كو ہرمہينہ كے نفقہ كاكفيل ديا تو ايك مہينه كا نفقہ كفيل برواجب ہوگااورا گركفيل نے يوں کفالت کی کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک کہ میعورت اس کی جورو ہے تو اس کے کہتے کے موافق رکھا جائے گا۔اورا گرشو ہرمر عیااہ رعورت کا نفقہ شوہر پررہ گیاتو میں اس کو باطل کر دوں گا بیمبسوط بن ہے۔اگرایٹی عورت سے اس کے نفقہ سے سال بھر تک ایک حیوان پر با کپڑے پر جن کی جنس بیان کر دی ہے سکتے کی تو جائز ہے خواہ میعادی ہو یائی الحال دینا بخلاف اس کے اگر نفقہ فرض ہونے کے بعد نیعنی مقرر ہوئے کے بعد یا بعدرضا مندی عورت کے سلح کی تو جائز نہیں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اورا گرعورت سے بعد بائن ہونے کا کے کی وووج پلائی پرکسی قدراجرت پرصلح کی تو جائز ہے پھراُس مورت کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جس قدراس کے درم دو دھ پلائی کے ثابت ہوئے ہیں ان ہے اناج غیر معین پر صلح کر لے بیمسوط میں ہے۔اگر کسی محض نے اپنی مطلقہ عورت کے نفقہ سے کس قدر دراہم معلومہ براس طور سے ملح کی کہ جب تک مہینوں کے حساب سے اس کی عدت گذرے میں اس سے زیادہ نے دوں گا تو جائز ہے اور اگراس کی عدت حیض ہے ہوتو جائز نہیں ہے کیونکہ حیض غیر معلوم ہوتا ہے بھی دومہینہ میں تمن حیض آتے ہیں اور بھی دس مہینہ تك حيض نبيس آتا ہے ميفاوي قامني خان ميں ہے۔اوراگراہے شوہرے كى قدر مال پر نفقہ سے اس طور ہے سكے كى كه جب تك اس کی بیوی ہے رید مال نفقہ کا بورا ہے نو جائز تبیں ہے ریمچیط سرھسی میں ہے۔اور اگر اس کی عورت مکا تبد ہویا باندی ہوکہ اس کے مولی نے اس کوئس بیت میں شو ہر کے ساتھ بسایا ہواس نے کسی قدرمعلوم پر ہرسال کے کھانے کپڑے سے مسلح کر لی تو جائز ہے اسی طرح اگر باندی نے مولی سے ملح کی تو بھی جائز ہے اور اگراس بائدی کواس کے مولی نے کسی بیت میں نہ بسایا ہو توصلح جائز نہیں ہے۔ای طرح ا اًر مورت اليي چيوني نابالغ ہوكهمرداس سے قربت نه كرسكتا ہواوراس سے اس كے نفقه سے ملح كى تو جائز نبيس ہے اور اگرعورت بالغ ہواور مرد نابالغ ہواور اس کے باپ نے عورت سے نفقہ سے سلح کی اور ضامن ہوا تو جائز ہےاور اگر مکا تب نے اپنی عورت سے ماہواری نفقہ ہے سکے کی تو جائز ہے جیسا کہ تمام حقوق ہے جواس پر عائد ہوتے ہوں اس کا صلح کر لیمنا جائز ہے۔ ایساہی غلام مجور اور غلام تا جر کا اپنی عورت ہے اس کے نفقہ ہے سکح کرنا جائز ہے میں مبسوط میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی عورت کے ایک سال کے نفقہ ہے ا کیہ کپڑے پرصلح کر لی اور اس پر قبضہ کرلیا پھروہ کپڑااستحقاق میں لےلیا گیا تو ابنا نفقہ واپس کرنے گی اگرمقرر ہو گیا ہےاورا گرمقرر نہیں ہوا ہے تو کیڑے کی قیمت اس سے لے لے گی میرمحیط سرتھی میں ہے۔اگر ایک شخص کی دوعور تنس ہوں دونوں میں سے ایک باندی ہے جس کواس کے ساتھ مولی نے الگ گھر میں بسایا ہے ہیں آزادعورت نے اس کے ماہواری نفقہ ہے کسی قدر پر صلح کی اور باندی ہے اس سے زیادہ نفقہ برصلح کی تو جائز ہے ای طرح اگر ایک ذمیہ ہواور اس ہے مسلمان عورت سے زیادہ نفقہ برصلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر فقیر نے اپنی عورت سے ماہواری نفقہ کثیرہ پرصلح کی تو فقیر پرصرف اسکی عورت کے مثل عورت کا نفقہ لازم آئے گا یہ مبسوط میں ہے۔ اور اگر محارم کے نفقہ پر سلح کی بھر تنگدست ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور سلح باطل ہوگی ہے تا تار

يمونها بارې☆

# ود بعت اور ہبدوا جارہ ومضار بت ورہن میں سلح کرنے کے بیان میں

قال المترجم ☆

مودع بكسر الدال وديعت دين والا مودع بفتح اوّل جس كے پاس وديعت بيكن مترجم وديعت ركھے والے كو بلفظ مودع پارب المال تعبير كرتا ہے اور جس كے پاس وديعت ركھى ہے اس كومستو دع كے لفظ كے ساتھ تعبير كرتا ہے ۔ وا بہ بهدكر في والا موبو بب له جس كو بهد كيا ہے ۔ موبو به كي في مواجر اجاره دينے والا مستاجرا جاره لينے والا مضارب جس كومضار بت بر مال ديا حميا ہورب المال وہ ہے جس كا اصل مال ہو۔ را بمن رئمن كرنے والا ۔ مرتمن رئمن اپنے پاس ركھنے والا معير عاريت وينے ولا ۔ مستعير عاريت لينے والا ۔

قال في الكتاب 🌣

اگرصاحب وہ بعت نے کی چیز پرصلح کی ہیں آگر صاحب مال نے وہ بعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور مستو دع نے کہا کہ تو نے کھے کوئی چیز وہ بعت ہیں دی تھی پھر کس شے معلوم پر اس سے سلح کی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگر صاحب مال نے وہ بعت کا دعویٰ کیا اور مستو دع سے واپس کر وینے کا مطالبہ کیا ہیں مستو دع نے وہ بعت کا اقرار کیا یا خاموش رہا اور پجھینہ کہا اور صاحب مال اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے تلف کر ویا ہے پھر کسی شے معلوم پرصلح کر ٹی تو با تفاق صلح جائز ہے اور اگر رب المال نے مستو دع کے تلف کر دینے کا دعویٰ کیا اور مستو دع واپس کر دینے یا خود تلف ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے پھر کسی شے معلوم پرصلح کی تو امام اعظم رحمہ اللہ کے تو ل پرمشاک کے اور ایس اور بھی مام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تو ل ہے کا اختلاف ہے اور بھی امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تو ل ہے کا اختلاف ہے اور بھی امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تو ل ہے

اوران پرفتوی ہے میفقاوی قاضی خان میں ہاورواضح ہوکہ عامہ مشائخ کے نزد یک خواہ پہلے مستودع کیے کہ میں نے واپس کردی تلف ہوگئی پھرصاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی ہے یا پہلے صاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی پھرمستودع کے کہ میں نے واپس کروی یا تلف ہوگئ ہےان دونوں میں کچھفرق نہیں ہے کذائی المحیط اور بالا جماع اگر مستودع کے واپس کردیتے تلف ہوجانے پشم کھا لینے کے بعد سلح کی توجائز نہیں ہے صرف اختلاف اس صورت میں ہے کہ مستودع کی شم سے پہلے سلح کی ہواو، اگرمستودع نے واپس کروینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیااورصاحب مال نہاس کی تقیدین کرتا ہےاور نہ تکذیب کرتا ہے بلکہ خاموثر ہے تو کرنی نے ذکر کیا کہ میں جائز نہ ہو گی موافق اوّل تول امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے اور جائز ہے بقول امام محمد رحمته الله علیہ کے اوراً گرصاحب مال نے تلف کروینے کا دعویٰ کیاا درمستودع نے نہاس کی تقید بی کی اور نہ تکذیب کی پھراس ہے کسی چیز پرصلح کی تا ندکورے کہالی صلح بالا تفاق جائز ہے۔ پھراگراس کے بعداختلاف کیااورمستودع نے کہا کہ میں نے قبل صلح کے کہاتھا کہ وہ چیز تلف ہوگئی یا میں نے تختے واپس کردی ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک صلح تھیج نہ ہوئی پس اگر صاحب مال نے کہا کہ تو نے ایسانہیں کیا تھا تو ساجیب مال کا قول قیول ہوگا اور سلح باطل نہ ہوگی رہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر مستعیر للے نے عاریت ہے اصلاا نکار کہ بھرسکے کی توصلے سیجے ہےاورا گر عاریت کا اقر ارکیااورواپس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ نہ کیااور مالک تلف کردینے کا دعویٰ کرتا ہے تو سے اور اگرخود ہلاک وتلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور مالک تلف کروینے کا دعویٰ کرتا ہے تو مسئلہ کا اختلاف مذکورہ جاری ہے اور یجی تھم مضاربت میں ہے۔اور ہرا ہے مال میں ہے جو دراصل امانت ہو کذا فی الحیط۔اورا گرود بیت بعینہ قائم ہواور و ہ دوسودرم ہیں پھر سو درم پران سے بعدا قراریا انکار کے سلح تھبرائی تو جائز نہیں ہے جب کہود بعت کے گواہ قائم ہوں اورا گر گواہ نہ ہوں اور مستودع منکر ہوتو صلح جائز ہے بیظمیر ریس ہے۔اور ج مستودع کو نیما بینہ و بین اللہ تعالی زیادتی جائز نہیں ہے یعنی سودرم جواس کے پاس باقی ود بعت میں رہے وہ اس کوحلال نہیں ہیں کذانی المحیط مبتشر تک۔اورا گرعرض پرصلح کی تو مطلقاً جائز ہے اورا گردس دیناروں پرصلح کی پس اگرمستودع کے منکر ہونے کی صورت میں صلح کی توصلے سیجے ہے بشر طبیکہ افتر اُق دیناروں کے قبضہ کے بعد واقع ہوخواہ دراہم مجلس میں موجود ہون یا نہ ہوں ۔اورا گرمستودع ود بعت کا اقرار کرتا ہو ہیں اگر ود بعث مجلس صلح میں موجود ہوتو جائز ہے اگرمستودع ای مجلس میں از سرنو اس پر قبصنہ کرےاور رب الممال دیناروں پر قبصنہ کرےاورا گرمستودع نے اس پراز سرنو قبصنہ کیا توصلح باطل ہے اورا گر مجلس ودیعت صلح میں موجود نہ ہوتو بھی صلح باطل ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔اگر ایک عورت نے کی محض زید کوودیعت دی کہ دواس کے یاس دوسر سے مخف کی تھی پھرزیدے لے کرعمرو کوود بعت دی پھراس ہے بھی لیے لے اوراس میں سے کوئی متاع کم کر دی اور کہنے گئی کہتم دونوں میں جاتی رہی میں نہیں جانتی ہوں کہ کس نے ضائع کر دی ہے اور ان دونوں نے کہا کہ جمیں نہیں معلوم تیری تھیلی میں کیا تھی تو نے ہم کو دی ہم نے ولی ہی رہنے دی پھر تھے وے دی پھراس عورت نے ان دونوں سے کسی قدر مال برصلح کی تو وہ عورت صاحب متاع کے واسطے ضامن ہوگی اور اس نے جو سلح زید وعمرو ہے کی ہے بیجائز ہے۔ پھر واضح ہوکہ قیمت متاع پرعورت کا سلح کرنا دوحال سے خالی نہیں یا تو صاحب متاع کو ڈائڈ وینے کے بعداس نے سکح کی اور اس صورت میں خواہ قیمت متاع کے مثل پر با کم پر جس بدل پرصلے کرے جائز ہے۔اوراگر مالک کومتاع کی قیت ڈاٹڈ دینے سے پہلے اس نے سلح کی پس اگر اس قدر قیمت پرصلح کی جومثل قیت متاع کے یا اس قدر کم ہے کہ لوگ اس قدر کی برداشت کرلیا کرتے ہیں توصلح جائز ہے اور زید وعمر و صان ہے بری ہوجا کمیں گے حتی کہا گرصاحب متاع نے اس کے بعدا پی متاع کے گواہ قائم کیے تو اس کوزید وعمر و پر صان کی کوئی راہ نہ ہوگی۔اورا گرعورت نے

ل عاريت لينے والامخفس١٢ ٢ وديعت كينے والامخفس١٢ ا

اس قدر پر ملے کی جو قیمت متاع ہے اس قدر کم ہے کہ اتنا خسار ہ لوگ پر داشت نہیں کرتے ہیں تو صلح جائز نہیں ہے اور مالک کو اختیار ہے چاہے مورت سے قیمت متاع کی صان لے یا زید وعمرہ سے لے بشر طیکہ متاع کے گواہ موجود ہوں اور پیش ہوں پس اگراس نے زید وعمرہ سے صان کی تو دونوں مورت سے جواس کو دیا ہے واپس کرلیں گے اور اگر مورت سے صان کی تو بیشلم اس مورت کے تق میں نافذ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک مال معین پر جوزید کے قبصہ میں ہے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ یہ خالد کی ودیعت ہے یا خالد نے اس کومیرے یاس ودبیت رکھا ہے پھر مدعی ہے بعد گواہ قائم کرنے کے بااس ہے پہلے سکے کرلی توصلے سیجے ہے اور یہ مال پھرنہیں لے سکتا ہے یہ فسول عماد میں ہے۔اوراگرمستعیر کی سواری میں شومر کیا اور شؤوالے نے اجاروسے انکار کیا کہ میں نے عاریت نہیں دیا تھا اور مستعیر ہے سس قدر مال برسلے کر لی تو جائز ہے پھرا کراس کے بعد متعیر نے عاریت کے کواہ پیش کیے اور کہا کہ وہ نو خود مرگیا تو صلح باطل ہو کی اوراگر مالک سے تتم طلب کی تو اختیار ہے بیم پیط میں ہے۔ اگر کی مخض نے ایک ٹوکسی وقت تک کے واسطے مستعار لیا اور وہ تھک کر مر حمیااورمنعیر نے کہا کہ میرے نیچے مرحمیا ہے اور مالک ثو کااس ہے مشراور مکذب ہے اور وہ عاریت کامقر ہے ہی متعیر ہے اس کے دام نے کراس سے ملح کرلی تو جائز نبیں ہے ای طرح اگر ستعیر نے کہا کہ میں نے تجھے دے دیا تھا تو بھی میں تھم ہے بیٹر اند المغتبن میں ہے۔اگرمضارب نے مضاربت ہے انکار کیا پھراس کا اقرار کیا یا اقرار کیا پھرا نکار کیا پھر کسی قدر مال پر صلح کرلی تو جائز ہے۔اگرمضارب کاسم مخف پر قرضہ ہوکداس کومضار بت میں ہے اوھارویا ہے پھراس ہے اس طور پرصلح کی کہ میں اس میں تاخیر دوں گا تو جائز ہے اوراگراس کے ذمہ سے بعض قرضہ کم کردیا تو بھی جائز ہے اور جس قدر کم کردیا ہے اس قدررب المال کونود ڈانٹر دے گااورا گر کمی بسبب مبعے کے عیب ہے ہو یا عیب ہے کسی قدر درموں پر سلے کرلی ہوتو یہ کی رب المال پر بھی جائز ہوگی اور اگر اس طور ے ملح کی کہ کوئی تفیل لے نے اس شرط پر کہ اصیل بری ہو یا اس تفیل پر حوالہ قبول کر لے توبیہ جائز ہے کذافی المهوط - قلت بیا کفالت اصل میں حوالہ ہوا کہ بنام کفالت ہے کیونکہ کفالت بشر طربراء ۃ الاصل حوالہ ہوتی ہے۔اگر زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے یہ غلام ببدكيا تفااور من في قفند كرليا ماور غلام عمروك واته من موجود بوه اس ا نكار كرتا م جردونول في اس شرط من سا كرلى كرة وها غلام مدعا عليدكا موتوجا مزب- بجراس كي بعدا كرمرى في بهدك كواه قائم كيه كراس في بهدرويا تعااورس في قبند کرلیا تھا تو مقبول نہ ہوں گے حتی کہ مدعا علیہ ہے وہ نصف جواس کے قبضہ میں رہا ہے نہیں لے سکتا ہے۔اور باوجوداس کے کسی نے دوسرے پر پچھورم شرط کیے تو بھی جائز ہے اور اگر یوں صلح کی کہ تمام غلام ایک کو ملے اور غلام والا پچھودرم دوسرے کودے تو بھی جائز ہاورا گرموہوب لہ نے ہیدکا دعویٰ کیااورا قرار کیا کہ میں نے غلام پر بھنے تہیں کیا تھااور واہب نے انکار کیا بھروونوں نے اس شرط ے سلح کی کہ غلام دونوں میں برابرتقسیم ہوتو صلح باطل ہے اور اگر باو جوداس کے کسی پر درم شرط کیے پس اگر واہب برشرط کیے تو جائز نبیں ہاوراگرموجوب لد پرشرط کیے توجائز ہاوراگر یوں صلح کی کہ غانم پوراایک کو ملے اور وہ دوسرے کواس قدر درم دے پس اگر دونول نے واہب پر میدرم دینے شرط لگائے توشیل جائز ہےاور اگرموہوب لدکوغلام دینا اور اس پر واہب کو درم دینا شرط کیا تو جائز ب سیحط میں ہے۔

ایک عورت نے بچھ زمین اسے وو بھائیوں کو ہدکر دی ایک بھائی حقیق کی بین ماں و ہاپ کی طرف ہے وہ ہرا علاقی ہم یعنی ہاپ کی طرف سے ہے بھروہ عورت مرکن اور حقیق بھائی اس کا وارث ہوااور کہا کہ میہ ہدنا جائز تھااور دوسرے نے موافق قول بعض

فقہا ء کے اس کے جواز کا دعویٰ کیا بھر باہم دونوں نے صلح کر لی بھر حقیقی بھائی مرگیا بھراس کے وارثوں نے ایسے قاضی کے پاس اسلح کو باطل کرانا چاہا جواصل ہبہ کونا جائز جانتا ہے تو وہ اس کوموافق اس کے قول کے جواس ہبہ کو باطل کہتا ہے باطل کرئے میرائے قرار دے **گا اور اس کے قول کے موافق جواس ہبہ کو جا مُز کہتا ہے صلح باطل کر کے اس کو دونوں ہر ابر نصف نصف ہبہ قم ار د ے گا۔ اور اگر** عورت نے تمام زمین فقلاعلاتی بھائی کو ہبہ کروی تھی لیکن اس نے بہن کی زندگی میں اس پر قبصہ نہیں کیا تھا پھرعورت کے مریفے کے بعد اس کے حقیق بھائی نے خاصمت کی کدو ہ تیرے حق میں جائز نہیں ہے کیونکہ تو نے اس پر فیصر نہیں کیا تھا اور علاقی نے کہا کہ تو سیا ہے میں نے اس پر قبضتہیں کیا تھالیکن میں بچھے بدون تھم قاضی کے نہ دول گا چھر دونوں نے با جمی صلح کرلی توصلح باطل ہے خواہ نصفا اسف پریا سم یازیادہ پر سلح کی ہو بیمبسوط میں ہے۔اگر زید نے دعویٰ کیا کہ عمرو نے بیدارآ دھاغیر منقسم مجھے ہبہ کیااور میں نے اس ہے لے کر قبصہ بیں کیا اور عمر و نے انکار کیا پھر دونوں نے اس طور سے سلح کرلی کے عمر و چوتھائی دار ہزار درم میں دے دے تو جائز ہے بیرجا دی میں ہے۔اگرزید نے اسے مقبوضدداری نسبت دعویٰ کیا کہ مجھے عمرونے بیصدقد دیااور میں نے قصد کرلیا ہے اور عمرونے کہا کہیں بلکہ میں نے بچھے ہبد کیا تھا اور میں اس ہبد کو پھیرنا جا ہتا ہوں چھر دونوں نے سودرم پراس شرط سے سلح کی کہ عمرو میددار زید کے صدقہ میں سپر دکر د مے تو جائز ہے اور اس کے بعد پھر عمر و کو پھیرنے کا اختیار نہ رہے گا۔ ای طرح اگر دونوں نے صلح قرار دی کہ دارہم دونوں کو آ دھا آ دھاملے بشرطیکہ قابض سودرم واہب کودے توصلح جائز ہاورغیر منقتم ہوناصلح کو باطل نہیں کرتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ کسی تخص کو پچھ گیہوں معین پر مز دورمقرر کیا بھراس سے درموں پر سلے کرلی تو جائز نہیں ہے۔ بیمجیط سرحسی میں ہے۔ دوسرے سے ایک دار کر ار لیا اور یدت میں میں دونوں نے اختلاف کیا ہیں مواجر نے کہا کہ میں نے دومہینہ کے واسطے دس درم پر کرارید دیا ہے اور مستاجر نے کہا بلکہ تو نے دیں درم پرتمن مہینے کے واسطے کرابید یا ہے پھر دونوں نے باہم اس امر پرصلح کی کہ ڈھائی مہینہ دس درم پررہ تو جائز ہے اور اگر یوں صلح کی کہ تین مہینہ تک رہے بشر طیکہ مستاجرا یک درم اور زیاد و کرے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر تین مہینہ تک رہے کے واسطے اس شرط ر مسلح کی کدایک تغیر معین یاغیر معین موصوف فی الغرمة زیاده کرے تو بھی جائز ہے اور اگر یوں مسلح کی کدو ہی مہینے تک متاجر ، ہے مگر مواجردوس داریس سے ایک بیت اور بھی ان دومبینہ تک اس کودے دیتو بھی جائز ہے۔ادراس جس کے سائل میں اصل یہ ہے کہ زیادتی کود کھنا جا ہے اگر زیادتی مجہول ہے تو جائز نہیں ہے خواہ اُسی جنس ہے ہو جو کرا یہ بر دی ہے یا اس کے خلاف جنس ہواد راگر متاجر کی طرف ہے ہوپس اگرای جنس ہے ہوجس کو کرایہ پرلیا ہے تو جائز نہیں ہے۔اوراس کے خلاف جنس ہوتو جائز ہے اورا کرتین مہینہ تک دس درم پررہنے کے واسطے اس شرط سے سلح کی کہ متاجر رب الدارل کو ایک زمین بعینہ دے تو استحسانا جائز ہے میتا تار خانیہ

> یں ہے۔ سلم کے موقع پر ہی قطع وہر بدہو عتی ہے یا مابعد بھی؟

اوراگرمواجراورمتاجرنے باہم اس شرط برصلے کی کہ مواجراس کواس کا نفیل دیاور کفیل اس پر راضی ہواتو جائز ہے اوراگر کفیل غائب ہوتوصلے مردود ہے اوراگر بیشرط کی کہ سکونت دار کے ساتھ اپنے شؤ کوفلاں مقام تک کی سواری کے واسطے دی تو بھی جائز ہے اس کا مینے کی خدمت زیادہ کردی تو بھی جائز ہے اور اگر مستاجر نے اس کوکسی دار معروف کی ایک مہینہ کی سکونت زیادہ کردی تو جس ہے۔

اگرایک ٹٹوکسی مقام معلوم تک پچھا جرت مقرر کرئے کرایہ کرلیا پھر ٹٹووا لے نے زیادہ اجرت کا اور مستاجر نے زیادہ دوری

تک کا دعویٰ کیا بھر باہم صلح کی کہ مقام وہی ہے جوٹنو والے نے معین کیا اور کرایہ وہی جومتا جرنے اقر ار کیا تو پیسلح جائز ہے اور اگر متاجر نے اصل اجارہ ہے انکار کیا اور ٹنو وائے نے اس کا دعویٰ کیا پھر یا ہم صلح کی کے متاجر اس ٹنو پر فلاں مقام تک ایک درم پر جائے تو جائز ہےاورا گرمستا جرنے دعویٰ کیا کہ میں نے میشؤمع اکاف کے بغداد تک یا پنج درم پر کرایہ کیا تھا کہاں پراینااسباب لا دوں گااور شؤوالے نے اس سے انکار کیا پھر باہم صلح کرلی کہ میں خود اس پرزین سواری سے بغداد تک جاؤں گا تو جائز ہے بہتا تار خانیہ میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ بی نے بسبب عمرو کے سو درم کے جو مجھ پر قرضہ تھے بیغلام عمرو کے پاس رہن کر دیا ہے اور عمرو نے کہا کہ میراغلام ہے اور سو درم میر ہے تھے ہر قرضہ میں پھر دونوں نے باہمی صلح کی کہ عمروان سوورم ہے جن کا زید پر دعویٰ کرتا ہے زید کو بری کرے اور پیچاس ورم اور دے وے اور زیداس غلام میں جھگڑا کرتا چھوڑ دے تو بیسلح جائز ہے پھرا گراس صلح کے بعد عمر و نے اقرار کیا کہ غلام میرے یاس رہن تھا توصلح نہ تو نے گی۔اور اگر غلام مرتبن کے پاس ہے اس نے کہا کہ تو نے میرے پاس بعوض سو درم کے کہ جومیر ہے تھے پر آتے ہیں اس غلام کور بن کیا ہے اور را بن نے کہا کہ تیرے مجھ پرسو درم ہیں مگر میں نے یہ غلام تیرے پاس رہن میں کیا ہے بھر دونوں نے باہم صلح کرلی کہ مرتبن اس کو بچاس درم قرض اور دے دے اور غلام ایک سو بچاس پر اس کے باس رہن رہے تو صلح جائز ہے اور غلام ایک سو بچاس پر رہن رہے گا اور اگر اس شرط سے صلح کی کہ مرتبن را بمن کو بچاس درم ہبد کردے اور را بن غلام کو بعوض سو درم کے اس کے پاس رہن رہنے دے توصلح فاسد ہے اور اگر مرتبن نے ہبد دیا ہوتو اس کو واپس لینے کا اختیار ہےاور را بن کواپیے رہن واپس کر لینے کا اختیار ہے۔ادرا گردونوں نے بیوں سلح تفہر ائی کہ مرتبن بچیاس درم ہے را بن کو بری کردے اور باقی بچاس کے موض غلام رہن رہے تو جائز ہے۔ اگر مرتبن نے کسی کپڑے کی نسبت جورا ہن کے قبند میں ہے دعویٰ کیا کہ اس را بمن نے میہ کپڑ امیرے یاس بعوض دس درم کے جو میں نے اس کو قرض دیے تھے رہن کیا مگر میں نے اس رہن پر قبضہیں کیا اور رائن نے کہا کہ تیرے دی ورم مجھ پر ہیں لیکن میں نے بیر کٹر انتھے رہن میں نہیں دیا پھر دونوں نے اس امر پر سلح کی کہ مرتبن ایک درم قرض کم کردے تا کہ را بن اس کے پاس سے کپڑا رہن کر دیتو یہ جائز ہے ای طرح اگر یوں صلح کی کہ مرتبن اس کوایک درم اور قرض دے تا کہ راہن اس کے پاس میہ کپڑ ارہن کر دے تو بھی جائز ہے۔اور ایسے ہی اگریوں باہم صلح کی کہ بیہ کپڑ ااس شرط ہے رہن دیا جائے کہ مرتبن ایک درم قرضہ کم کروے اورایک درم اور قرض وے یعنی ایک درم اصل ہے معاف کیا اور ایک درم پھر قرض دیا تو پیسکے بھی جائز ہے پھراگراس کو کپڑ ارہن نہ دیا ادراس کواپنے پاس ہی رکھنامصلحت معلوم ہوا تو اس کوا ختیار ہے کیکن اصل قرض میں ایک درم کی کی ثابت نہ ہوگی میر چیط میں ہے۔اور اگر متاع بعوش سودرم کے رہن کی اور رہن کی قیمت دوسودرم ہیں چرمرتبن نے کہا کہ رہن ۔ تلف ہو گیااورراہن نے کہا کہ بیں تلف ہوا ہے پھر دونوں نے اس شرط پر سلح کی کہ مرتبین اس کو پچاس درم دے دےاور ہاتی ہے اس کو ہری کرے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیہ باطل ہے اور ایسے ہی اگر مرتبن نے رہن را ہن کووایس دینے کا دعویٰ کیا اور را بن نے انکار کیا تو بھی صلح کا یہی تھم ہے اور اگر را بن نے اس پر تلف کر ڈ النے کا دعویٰ کیا اور مرتبن نے اس کا اقر ارنہ کیا اور ندا نکار کیا پھر کسی چیز پرصلح قرار دی تو بالا تفاق جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر رہن کی قیمت دوسو درم ہوں اور قرضہ سو درم ہوں یس را بمن نے کہا کہتو نے میری متاع فروخت کرڈ الی اس نے نہ اقرار کیا اور نہا تکار کیا بھر دونوں نے یا ہم صلح کرلی تو جائز ہے۔اور ا گرمزتبن نے اقرار کیا کہ میں نے وہ متاع سوورم کورا ہن کی وکالت سے فروخت کروی ہے بیعنی را ہن نے مجھے وکیل تیج کیا تمہا اور را بن نے کہا کہ میں نے تجھ کو بچے کے واسطے وکیل نہیں کیا تھا بھر دونوں نے باہم صلح کی کہ مرتبن را بن کوسو درم قرضہ ہے بری کر کے پیاس درم زیادہ کر دیتو جائز ہے پھراگروہ متاع مرتبن کے پاس ظاہر ہوئی توصلح ویسی ہی باتی رہے گی۔ اور اگر مرتبن نے متائ فروخت کردی پھردا ہن مرگیا اس کے وارثوں نے اس پر صلح کی کہ مرتبن قرضہ ہے ہری کر کے پچاس درم وارثوں کوزیا وہ و آپ جائز ہے۔ پھرا گردومرا فض آیا اور اس نے کہا کہ بید ہمن تو میرا ہے اور اس ہے بھی مرتبن نے دس درم پر صلح کی تو بھی جائز ہے بیہ مبوط میں ہے۔ اور اگر دا ہمن مرگیا پھرا کی شخص نے دعویٰ کیا کہ ربمن میرا ہے میں نے دا ہمن کو عاریت دیا تھا کہ وہ دہن کر دے پھر دونوں نے باہم اس شرط پر صلح کی کہ مرتبن ایساا قرار کرد ہے تو مرتبن کے قول کی وار ٹان رائن پر تصدیق نہ کی جائے گی کذانی المحیط۔ بہر من جو ای کہا

غصب اورسرقہ اور اکراہ وتہدیدے صلح کر لینے کے بیان میں

اگر کسی مخص برغصب کا دعویٰ کیا پھر مال براس سے سلح کرلی توصلح جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک کپڑا غصب کیا جس کی قیمت سودرم تھی بھراس کوملف کردیا بھراس سے سودرم سے زائد رسکے کرلی تو جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر اس کی قیمت ہے اس قدرزیاوتی ہوکہ جس قدرلوگ برواشت تہیں کرتے ہیں تو باطل ہوگی اور سیح امام اعظم رحت الله علیه کاند ہب ہے بینزائ الفتاوی میں ہے اگر مغصوب بعن غصب کی ہوئی چیز کوئی غلام ہواوروہ بھاگ گیا یا غاصب کے باس ہلاک ہو گیا ہیں اس کی قیمت ہے زیادہ پر ملح کرلی توا مام اعظم رحمته الله علیه کے فز و یک جا زُنہ اور صاحبین ؓ نے فر مایا که اس کی قیمت سے اگر اس قدرزیا دتی خسارہ ہو کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو زیادتی باطل ہوگی اور بعض مشائخ نے فرمایا کداختلاف اس صورت میں ہے کہ جب غلام بھاگ کیا ہو۔اوراگر ہلاک کمیا ہواوراس کی قیمت ہے زیاد و پر صلح کی تؤ ہالا تفاق جائز نہیں ہےاوراضح بیہے کہ دونوں صورتوں ہیں اختلاف ہے کذانی ذکرالا مام فخرالدین فی شرح جامع الصغیر۔اورای اختلاف پراس صورت میں کدایک غلام فصب کیااوروہاس کے قبضہ میں مر سميا بجركسى قدر مال بوصلح كى بجرغامب ني كواه قائم كيه كرجس قدر رصلح كى باس ساس كى تيمت تم تقى توامام اعظم رحمته التدمايه کے نز دیک گواہ قبول نہ ہوں مے اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے نز دیک مقبول ہوں مے اور زیادتی غاصب کو واپس دلائی جائے گی ہیہ غایة البیان شرح ہدایہ میں ہے۔اورا جماع ہے کداگر کسی عرض للے (اسباب) پر صلح قرار پائی تو جائز ہے خواہ اس عرض کی قیمت ملام کی قیمت سے زیادہ ہویا تم ہو۔اوراس پر بھی اجماع ہے کہ اگر قاضی نے غاصب پر قیمت کی ڈگری کی پھر قیمت سے زیادہ پر صلح کی تو جائز نہیں ہے بیرخلاصہ میں ہے۔امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر غلام مغصوب بھا گے گیا بھراس کے مالک ہے کسی قعد رورموں مسمی پر فی الحال یامیعادی اُدهار دینے پرصلح کی تو جائز ہے اوراگراس بھا گے ہوئے غلام سے کیلی یا وزنی چیز پرخوا ہ بعینہ ہویا غیر معین ہوسکتے کی لیکن بدل پرای مجلس میں قبضہ کرلیا تو جا رُ ہے اور اگر غیر معین ہواور ای مجلس میں قبضہ کیا تو جا رُنہیں ہے چنانچہ حقیقت میں ہلاک ہوجانے کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر غلام بعینہ قائم ہواور غاصب نے ان چیزوں پر جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیزیا غیر معین پرنی الحال دینے یامیعادی أوهاروینے پرصلح کی توجائز ہااورشش تھے کے قرار دی جائے گی۔اورا کرغاصب نے اور مغصوب مندنے باہم اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بھاگ گیا اور دوسرے نے کہا کہ بیس بھاگا ہے تو غاصب کا قول تبول ہوگا اگر اس نے کہا کہ میرے پاس ہے تو تمام ان چیزوں پر جوہم نے بیان کی ہیں سلح جائز ہے خواہ فی الحال دینا شرط ہویا میعادی أدهار ہو۔اوراگر کہا کہ بماگ کیا ہے تو درموں پر صلح فی الحال یا میعا دی ادھار پر جائز ہے اور کملی اوروز نی چیز پر فی الحال دینے پرصلح جائز اور أدھار میعادی

اسكا طلاق الى جيزون برموتا بجو بعاد عرف بن اسباب كبلاتى با

اگرزید نے ایک کپڑاعمرو کاغصب کرلیا اور زید کے پاس خالد نے اس کوتلف کردیا پس مالک نے زید ہے اس کی قیمت ہے کم برصلح کرنی تو جائز ہے اور زید خالد ہے اس کی قیمت لے لے گا اور اس کی زیادتی صدقہ کردے گا اور اگر اس نے خالد ہی ہے اس کی قیمت ہے کم پرصلح کر لی تو جائز ہے اور زید کی براء ت ہو جائے گی اور خالد یجھ صدقہ نہ کرے گا اور اگر جو مال خالد پر تخبرا تھاوہ ذوب گیا تو ما لک پھرزید ہے پچھنیں کے سکتا ہے بیعادی میں ہے۔اورا گرایک ٹر گیہوں غصب کیے بھراس ہے کی قدر درموں پر مقرركر كے فی الحال اواكر نے ياميعادي ادھار پرصلح كی اور كر بعينہ قائم ہے توصلح جائز ہائى طرح اگر كسى قدر ہونے پر مقرر كركے في الحال دینے پر یامیعا دی اُ دھار پر سلح کی تو بھی جائز ہے اور یہی عظم تمام وزنی چیز وں پر سلح کا ہے۔ اور اگر کسی کمیلی چیز پر میعا دی اُدھار و بے کی شرط برصلے کی تو جائز نہیں ہے خواہ گیہوں برصلے کی ہویا کسی اور چیز پر۔اوراگروہ کرتلف کردیا ہو پھر کسی قدر درموں یا دیناروں یر ملی تفہرائی بیں اگراُدھار ہوں تو نہیں جائز ہے اورا گرنفذ ہوں اور قبضہ کرلیا تو صلح جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے تو صلح باطل ہوگئی اور اگر کسی کیلی <sup>ای</sup>اوزنی چیز پر صلح کی پس اگر نقذ فی الحال ہے اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اگراُ دھار میعادی ہے ہیں اگر مصالح عليه سوائے گيہوں كے كوئى چيز ہے تو جائز نہيں ہے اور اگر گيہوں ہوں تو جائز ہے اور اگر ڈير ھے كر مرصلح كى توصلح باطل ہے خواہ غصب كر لیا ہوا کر بعینہ قائم ہویا تلف ہوگیا ہو کیونکہ بیر بوالعن سود ہے بیمجیط میں ہے۔اگرایک کر گیہوں وایک کر جوغصب کر کے تلف کیے او ر پھراس سے ایک کرجو پر میعادی اُدھار کر کے اس شرط ہے سکے کی کہ گیہوں ہے اُسے بری کردے تو جائز ہے ای طرح اگر کوئی دونوں میں ہے موجود ہواورای پراس شرط سے سلح کی کہ جوتلف ہوگئ ہے اس ہے برن کردے تو جائز ہے بیمبسوط عمل ہے۔ منتقی عمل ہے کہ ا یک مخص نے عروض و گیہوں پر جوغصب کیے اور منصوب منہ نے اس سے ہزار درم پر ایک سال کے وعد ہ پر سلح کی تو گیہوں و جو کا حصہ کا گردونوں تلف ہو گئے ہوں تو باطل ہے اور ہزار میں سے عروض کے حصہ کی صلح جائز ہے اور اگر غاصب نے کہا تھا کہ گیہوں تلف نہیں کیے ہیں اورمغصوب منہ نے کہا کہ تلف کر دیئے ہیں تو غاصب کا قول قبول ہوگا بیمچیط میں ہےاورا گرسوورم اور دس دینار غصب کر لئے اور دونوں تلف کر دیتے بھران ہے ایک کر گیہوں معین پر صلح کی پھروہ استحقاق میں لے لیا گیا یا اس میں پچھ عیب یا کر واپس كياتو درم و دينارون كوواپس كا-اوراگر پچاس درم في الحال نقد ياميعادي أدهار برصلح كي توجائز بهاوراگر بعد قبضه كاس میں استحقاق ثابت ہوایا زیوف یاستوق بائے اور واپس کردیئے توصلی ناٹوئے گی ان کے مش دوسرے لے۔اور اگر بچاس درم کے وزن سے جاندی پر صلح کی تو بھی میمی تھم ہے۔ اس طرح اگر سومثقال جاندی اور دس دینارغصب نے بھر بچاس درم فی الحال پامیعادی اُوھار پرصلح کی تو بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ بیدوراہم کھرے بن میں جاندی کے برابر ہوں اور اگر اس سے اجھے ہوں گے توصلح جائز نہ ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

غاصب غصب ہے انکاری ہوتو کیا کمی زیادتی برسلے جائز ہے؟

اگرایک کرئیہوں خصب کر لیے پھر نصف کر گیہوں پر مسلح کی ہیں اگر وہ کر چوخصب کرلیا ہے غائب ہواورای کے آ و مصر کر ہے تو ہوں خصب کا اقر ارکرتا ہویا انکار کرتا ہواورا گر دوسر سے کر کے نصف پر مسلح کی تو جائز ہے خواہ غاصب مقر ہویا منکر ہو لیکن اس کو جس قد رزیا دتی رہی دیادہ اللہ کے نز دیک حلال نہیں ہے جب کہ وہ کراً س کے پاس در حقیقت قائم ہواور چاہئے کہ مخصوب منہ کو واپس کر دے۔ اور اگر وہ کر مخصوب حاضر ہو ہیں اگر غاصب خصب سے انکار کرتا ہواوراس نے ای کر کے نصف پریا دوسر سے نصف کر پر صلح کی تو قضاءً جائز ہے گئے ن دیا تھ کی راہ سے اللہ کے نز دیک اس کو آ دھا کر باتی مخصوب منہ کو واپس

دیناواجب ہاوراگر عاصب خصب کا اقرار کرتا ہوتو آ دھے کرخصب کردہ شدہ پرصلح جائز نہیں ہے یا دوسرے کر کے نصف پر بھی نہیں جائز ہاور بیاسخسان ہے۔اوراگر کسی کیڑے پر سلح کی اوراس کودے دیا توسلح جائز ہےخواو کرمغضوب موجود ہویا غائب ہوخواہ عاصب مقرہو یا منکر ہو۔اور یکی تھم جوہم نے کیبول کی صورت میں ذکر کیا ہے تمام کیلی چیز وں میں اور تمام ان چیزوں میں جوتقیم ہو سکتی ہیں جیسے وزنیات اور عدویات متقارب میں بھی جاری ہے۔اور اگرمغصوب ایسی چیز ہو کتقسیم نہیں ہوسکتی ہے مثلاً غلام یا کوئی چو پاید با با ندی ہو پر مختوب مندسے عاصب نے اس کے نصف رصلح کی پس اگر مغضوب فائب ہوتوصلح بے شک نا جائز ہے اور اگر موجود حاضر ہولیں اگر غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہوتو بھی صلح ناجائز ہے اور اگرا نکارکرتا ہوتو بھی ندکور ہے کے صلح جائز نہیں ہے بیمیط من ہے۔ زید نے عمروے ہزار درم غصب کر لیے اور ان کو چمپا کرغائب کردیا اور مالک نے اس سے پانچے سوورم برسلح کی اور غاصب نے اس کوانمی درموں میں سے دیتے یا دوسرے درموں سے دیتے تو بیس تضا ، جائز ہے لیکن دیا نت کی رو سے اللہ کے نز دیک جائز نہیں ہے عاصب کوچاہے کہ یاتی درم ما لک کودالیس کردے اور اگر عاصب کے باس دراہم مفصوبداس طور ہے موجود ہیں کہ مالک ان کود میتا ہے ہی اگر غاصب محرفصب ہوتو ہمی ہی تھم ہے۔ چراگر ما لک نے اس کے بعد کوا ہ یائے اور چیش کے تو اس کے واسطے باتی درموں کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہواور درم اس کے ہاتھ میں ظاہر موجود ہوں اور مغضوب منداس ے لے لینے کی قدرت رکھتا ہواوراس سے نصف ورموں رصلے کی اس شرط پر کہ باتی ورموں سے اس کو بری کردے تو تیا سامثل اوّل کے ہے بینی تضاء ملح جائز ہے اور استحسانا جائز نہیں ہے اس پرواجب ہے کہ منصوب منہ کووالیس کر دے بیافا وی قاضی خان میں ہے۔اگر کمی مخض نے ایک غلام یا کپڑایا اس کے مشابہ کوئی چیز دو مخصوں سے غصب کرلی اور تلف کر دی پھرایک نے دونوں میں ہے عاصب سے اپنے حصہ سے درموں یا ویناروں پرصلح کی اور قصنہ کرلیا تو جائز ہے اور اس مقبوضہ میں دوسرا مخص اس کا شریک ہوگا اور معانے کوریا ختیارنہوگا کہ جاہے متبوضہ میں سے اس کودے یا دوسری دے۔اور اگر صلح کسی عرض پر واقعی ہوئی اور دوسرے شریک نے مصالح سے صنان لینا اختیار کیا تو مصالح کواختیار ہوگا کہ جا ہے نصف مغبوضہ اس کودے یا چوتھائی مال مخصوبہ دے دے۔ اور اگر عرض قائم ہو پھر دونوں میں سے ایک نے عاصب سے اپنے حصہ سے ملح کی ہیں اگر عرض عاصب کے ہاتھ میں ظاہر موجود ہواس طرح کہ ما لك اس كود يكمنا ب اور عامب خصب كا اقر اركرتا ب توساكت كومصالح كے ساتھ شريك ہونے كاحق مال مقبوض ميں تبيس ب اور ا كرعرض عائب موكد ما لك كواس كى جكد معلوم ندمواور ندعا مب كومعلوم مواور باتى مسئله بحالدر بينو ساكت كومعمالح كى شركت كرف کا مغبوضہ مال میں اختیار ہے اور اگر عرض غاصب کے اختیار میں بعینہ قائم ہواس طرح کہ مالک اس کودیکم آمولیکن غاصب غصب ہے ا نکارکرتا ہے تو امل میں ذکور ہے کہ ساکت کومصالح کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں شرکت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا كه جواصل من مذكور ب سيامام محمد رحمته الله عليه كاقول ب اورائن ساعه في امام ابو يوسف رحمته الله عليه سدوايت كي ب كرساكت كو مصالح کے متبوضہ میں اس کے ساتھ شرکت کا اختیار ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جس مورت میں مغصوب عائب ہواور مالک کواس کی جگہ معلوم نہ ہوگر غاصب کومعلوم ہوتو بھی حکما ایسا ہی اختلاف ہونا واجب ہے کذافی انحیط ۔ایک محض نے دوسرے کا جاندی کا برتن تلف كرديا اورقاضى في اس ير قيمت كى ذكرى كردى بحر قيمت ير قيمندكر في سيليدونوں جدا ہو كے تو ہار سزد كيكم تضا باطل نہوگا۔ای طرح اگروونوں نے باہم صلح کرلی اور بدون عکم قاضی کے قیت پرصلح تغیری اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو مجی بی تھم ہا ی طرح اگر جاندی کا پتر یا درم ضائع کردیئے بھراس ہے کم پر میعادی أوهار کر کے ملح کی تو بھی ہارے نزویک بھی

عم بالأوى قامى فان مى بـ

اگر جاندی کے بتر یا درم تلف کر دیے پھراس کے مثل دی درم پر کسی مدت کے اُدھار پر ملح کی تو جا زُ ہے بیٹر ایت اُمقتین می ہے۔ نوادر بن ساعد علی امام محدر حمت الله عليہ ہے روايت ہے كه ايك مخص نے ايك جا ندى كا برتن و حلا موا غصب كر كے اپنے محر عى ركما بحرما لك اس سے الا اور اس كے برابر جاندى برياسى قدرسونے برصلى كى بحر قبضہ سے بہلے جدا ہو مئے توصلى باطل نہ ہوكى۔اور مجى نوادر بن سامر مى بكراك مخض في ايك طوق سودينار قيت كا غصب كيااوراس كي پاس سه ضائع موكيا اور ما لك طوق في اس سے بچاس دینار پرملے کی توجائز ہے اور اگر غاصب نے اس کو پایا تو طوق کا مالک آ دھے کا اس کا شریک ہوگا۔ اور اگر غاصب کے یاس طوق موجود ہواور اس نے مالک سے اس طور ہے سکے کی جس طرح ہم نے بیان کیا توصیح جائز شہو کی۔اور بھی تواور بن سامین امام ابو بوسف رحمته الله عليد سے روایت ہے کہ ایک حف نے دوسرے سے ایک جا عری کا کنٹن غصب کرلیا اور بعد غصب کے اس کی قیت سے زیادہ رمسلم کی تو جائز نہیں ہے اور اگر غاصب نے اس کوتلف کردیا اور مفصوب کی منداس امر پر رامنی ہوا کہ تنگن کے برابر جاندی پترکی لے لے اور اس کی بنوائی سے بری کردے تو جائز ہے میچیط میں ہے۔ اگرزید نے عمرد کے تھرے ایک چور پکڑا حالانک چور مال چوری کا گھرے باہر نکال چکا ہے اور زید نے اس کوعمرو کے سپروکر ناجا بالیس چور نے زید سے کسی قدر مال معلوم برصلح کی کدوہ نه يكر اورزيد في معلى كرك اس كوچموز ديا توييل باطل بزيدكوه وال سار ق كويميردينا واجب باورا كريدال عمر وكا موتوج دكو دیناواجب شہوگا اور جب اس نے میسرقد عمر و کودے ویا تو خصوصت سے بری ہو جائے گا اور اگر ایک میلی عمرو سے واقع ہوئی حالانکد ملے قاضی کے پاس مقدمہ پیش ہو چکا ہے پس اگر صلح بلفظ عنو واقع ہوئی تو بالا تفاق عنو بھے نہیں ہے اور اگر بلفظ مبدیا براءت کے واقع ہوئی تو ہارے بزویک ہاتھ کا ثناسا قط ہوجائے گا اور اہام یا قاضی نے اگر شراب خوارے اس طورے صلح کی کہ مال لے کراس کوعفو کر دے توصلے نہیں سیجے ہے اور مال شراب خوار کووا پس کرے خواہ بیے پڑے جانے سے پہلے ہویا اس کے بعد بیڈ قاویٰ قامنی خان میں ہے ا یک موز و سینے والے کی دوکان سے لوگوں کے موزے چوری کئے گئے اور موز و دوز نے چور سے ملح کی پس اگر مال مسروق بعینہ قائم ہوتو بدون اجازے مانکان موزو کے سلح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر مال مسروقہ تلف کر دیا تو سلح بدون مالکوں کی اجازے کے جائز ہے مگر شرط مدے کھنگے درموں پر واقعہ ہواوراس میں قیت میں سے زیادہ کی نہ ہویہ خزانتہ امکتین میں ہےا کیسخنص چوری میں مہتم ہو کرقید کیا حمیا بھراس پرایک قوم نے دعویٰ کیااس نے لوگوں سے ملح کرلی بھر قید سے نکل کرا نکار کیا اور کہا کہ میں نے صرف اپنی جان کے خوف ے این لوگوں سے ملح کی تھی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر قاضی کے قید خاند میں قید تھا توصلے جائز ہے اور اگروالی ولایت کے قید خاند میں تھا توسل مجے نہیں ہے یظہیر بیمی ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کو پچھ بیناعت دی اور اس پر راوجی ڈاکہ پڑا اورخوداس کا مال اور مال بینا عت سب لےلیا گیا پھرجش کے پاس بینا عت بھی اس نے چورد بزن سے سلح کی پھر بیکہا کہ پس نے مرف اسے مال سے سلح کی تحى اورصاحب بضاعت كہتا ہے كہ تونے ميرى بضاعت ملح كى ہے ہى اگر قبضه كرنے كے وقت دينے والے نے بدكها كريه مال منجلہ اس سے ہے جو مجھ پر واجب تھا تو موافق ان دونوں کے ملکیت کے حصہ رسمتھیم ہوگا اور اگر اس نے کوئی مال خاص کا دعویٰ صلح بیان کیا تو ای مال کا خاص قرار دیا جائے گا اور دوسرااس میں شریک نه ہوگا اورا گرمبیم چھوڑ کریا کوئی تفصیل قابض وواقع کے درمیان نه ہوئی ہیں اگر د ہزن چورحاضر ہوتو ای کا قول معتر ہوگا کہ تونے کس مال کے عوض ملے میں دیا ہے بشر طبیکہ اس ملح کی کوئی تحریر مفصل ندہو اورا كرغائب موكداس سے مطنے كى قدرت نبيس سےاور بيناعت لينے والا وورينے والا دونوں متنق بيں كه چورنے وسيتے وفت كجوبيان

نہیں کیا تھا تو کل مال ہے عوض قرار دیا جائے گاریخزائے المغنین میں ہے۔

مرہ کی سلم جائز ہیں ہے گذائی السراجیہ۔اگر مدی دوخض ہوں اور مدعا علیہ پرسلطان نے ایک کے ساتھ سلم کرنے کے واسطے زبردی کی تی تھی اور وہ مجود کیا گیا تھا اس کے ساتھ سلم جائز ہیں اور دو مرے کے ساتھ جائز ہیں اور دو مرے کے ساتھ جائز ہیں اور دو مرے کے ساتھ جائز ہیں اور کے ساتھ جائز ہیں اور کے ہائے ہوں اور دو سرے کے ساتھ جائز ہے بیا ہوا کہ اس کے اس اس کے باس اس کے باس واخل ہوئے اور اس پر ہتھیاں تک کہ اس نے اپنے دعوی ہے کی چیز پرصلی کرئی یا اس کو اقر اروا ہا ، چور کیا یعنی اکرا با اس ہے اور اس کو دھم کا با بہاں تک کہ اس نے اپنے دعوی ہے کی چیز پرصلی کرئی یا اس کو اقر اروا ہا ، جائز ہے کہونکہ اس سے اقرار با ابراء کرا باس نے اپنی کیا تو مشائے نے فر مایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قباس پرصلے واقر اروا ہا ، جائز ہے کہونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کرا ہم اور مسلمان سے ہوتا ہوا وہوں کے بواس امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہونکہ کے جو اس میں ہوتا ہو کہ جس چیز ہے وہ ڈرا تا ہے اس کوکر دکھائے اور صاحبین ہے کے قبال پر فتو تی ہے۔اورا گران لوگوں نے اس کو تھیار تکا ہے اس کو کہوں نے اس کوئی ہو تا کہوں ہو تا ہوں گوئی ہو تا ہوں ہو تا ہواں کوئی ہو تا ہوں ہو تا ہوں گوئی ہو تا ہوں ہو تھی ہوا کہ ہوں اور شوہر نے اپنی جوروکو دھم کایا تا کہوہ میں ہو تو ہو ہو کہوں ہو کہوں ہوں اور شوہر نے اپنی جوروکو دھم کایا تا کہوہ میں ہو تو ہو ہو ہو کہوں ہو تو ہوں اور شوہر نے اپنی جوروکو دھم کایا تا کہوہ میں ہو تا ہوں گوئی بائدی ہو مولوں ہو میں گوئی ہوں میں کھا ہے۔

میں جو سے کہا کوئی بائدی ہولی میں مولد بنا کے گائو ہوا کراؤ ہیں ہونا قاضی خان میں کھا ہے۔

بل*ې مُنم* 

### عمال سے کے کرنے کے بیان میں

عمال جولوگ ہمیشہ وکام کرتے ہیں۔اگر کسی مخفس نے کندی کرنے والے کو کندی کے واسطے کوئی کیڑا دیا اس نے کندی میں اس کو پھاڑ دیا پھر مالک نے کندی والے سے کسی قدر معلوم درموں پر سلح کی خواہ اس طور پر کہ درم کے ساتھ کیڑ ابھی مالک لے یا کپڑا کندی والا لے لے توصلح جائز ہے خواہ درم فی الحال مخبرے ہوں یا میعادی اوھار ہوں۔ای طرح اگر اس ہے دیناروں برصلح کی تو بھی جائز ہےخواہ کپڑامالک کودینے یا کندی والے کودینے کی شرط کی ہواورا گرکسی کیلی یا درنی پر جوذ مدمقرر کی ہے سکح کی اور شرط پہ کہ كيرُ اكندى والے كوسلے قصلے حصه توب كى جائز اور حصه خرق كى باطل ہے۔اوراگراس شرط پرواقع ہوئى كه كيرُ ااس كے ما لك كوسلے تو جائز جیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔اور اگر کندی والے نے کہا کہ میں نے بچھے کپڑاوے دیااور مالک نے انکار کیا اور صلح کی تو امام اعظم رحمته الله عليه كيزنز ميك صلح جائز نهيل ہے اور مذكندى والے كااجر ليعنى مزرورى واجب ہوگى اور امام محمد رحمته الله عليه كيز ويك صلح جائز ہادرا بیے بی دوسر مے قول امام ابو یوسف میں بھی جائز ہے میر بھیط میں ہے۔ اور اگر قصار یعنی کندی کرنے والے نے وعویٰ کیا کہ میں نے کپڑا مالک کودیا اور اجرت طلب کی اور مالک نے انکار کیا پھراجرت سے نصف پرصلح کی تو جائز ہے۔ ای طرح اگر کپڑے کے وصول پانے کا اقرار کیا اور وعویٰ کیا کہ میں نے مزدوری اس کودے دی ہے اور کندی والے نے انکار کیا پھر دونوں نے آ دھی اجرت پر

صلی کرنی توجائز ہے بیفلامہ میں ہے۔ سیچھالی صورتوں کا بیان جن میں صلیح جائز نہیں ہیں۔ سیچھالیں صورتوں کا بیان جن میں سکیح جائز نہیں ہیں

اجیر المشترک نے دعویٰ کیا کہ مال عین میرے پاس تلف ہوگیا پھراس ہے درموں پرصلح کر لی تو امام اعظم رحمته الله علیہ کے قول پر اجیرمشترک امین ہوتا ہے اس واسطے اس کے اس کہنے کے بعد کہ مال مین میرے پاس تلف ہو گیا ہے سکے کرنا سیجے نہیں ہے جبیا مستودع میں حکم ہےاور صاحبین ؓ کے نز دیک سیح ہے اور وہ ضامن ہوتا ہے ہیں مثل غاصب کے اس کا حکم ہے۔ اور جروایا اگر اجیر مشترک ہوتو اس کا حکم مثل قصار یعنی کندی کرنے والے کے ہاورا گرا یک ہی شخص کا اجیر ہوتو اجیر خاص ہو و با خلاف امین ہوتا ہے اس کا تھم مثل مستودع کے ہے بیز خیرہ میں آجر کچھ سوت کی جولا کودیا اور اس ہے جس شرط کے ساتھ بننے کو کہا تھا اس نے اس طور سے نہ بنا اور بناوٹ میں اس کے خلاف کے کیا تو مالک کواختیار ہے جا ہے اس سے کیڑا لے کرالی بنائی کی جواجرت ہوتی ہے اس کودے وے یا کیڑااسکے پاس چھوڑ دےاوراپے سوت کے مثل سوت اس سے لے لےاوراگراس سے اس طور سے سلح کی کہ کیڑا جولا ہے کے پاس رہاور جولا ہا میجھورا ہم میسمی سمی میعادیر مالک کواداکرے تو کتاب میں فرکورے کدایس مسلح جائز تہیں ہے۔اورمشائخ نے قرمایا کہ تاویل اس متلہ کی بعنی ضلح نا جائز ہونے کی رہ ہے کہ سوت کے مالک نے بیا کہ کپڑا جولا ہے کے یاس چھوڑ دیا اور اپنے سوت کے مثل اس سے تاوان لیا پھراس سے کسی قدر دراہم مسمی پرضلح کی اور مدت ادامقرر کی تو جائز نہیں ہے کیونکہ بن دینااس کے ذ مددین تھا پھر جباس ہے اس کے موض اوھار درموں پر صلح کی توبیدوین بعوض دین کے ہوااور بیزام ہےاورا گریوں ہو کہ کپڑے کو سوت کے مالک نے لےلیا پھراس طور سے سلح کی کہ کپڑا جولا ہے کا اور جولا ہا پچھ درم سے کسی مدت مقررہ تک ادا کرے توصلح جائز ہے بیفآویٰ قاصی خان میں ہے۔ اور اگر بول ملح کی کہ کپڑا لے کرتھوڑی مزدوری دے اورتھوڑی گھٹا دے تو جائز ہے بیمبسوط میں ل و هخص جس نے اجارہ نیا ۱۴ سے تولہ خلاف کیا مثلاً ستاچوا تھا اس نے پنجاچوا بنایا ٹھاچوا ۱۴ امند سے دراہم سمی جوکہ نام زوہو چکے ۱۱ ہا کر دھر کر کو ایک گیر ااس شرط پردیا کہ ایک درم میں ایک تفیز عصر سے رنگ دیاں نے دوتفیز سے دنگا حتی کہ یا لک تو اب کو افتیار حاصل ہوا کہ جا ہے گیر اسے سے اور اس کو ایک درم اور دوسر سے تغیز کی زیادتی دسے دیا گیر ارنگریز کے پاس چھوڑ دیا در اپنے سپید کیڑے کی تیمت اس سے ڈائٹر لے گرا لگ نے اس طور سے معظم ہائی کا دوسر سے تغیز کی زیادتی سے تغیر ان ہو۔ اور اگر ایک تفیر کو دے دے گئے ہوں اور اس سے اجرت اور زیادتی تفیر عصر لیسے تغیر ان یا دوسر سے تغیز کی زیادتی سے تغیر ان ہو۔ اور اگر ایک تفیر کی ہیں اور اگر ایک تفیر کی ہوں اور اگر ایک تفیر عصر کی بس اختلاف کیا ہے گئے ہوں اور اگر ایک تفیر عصر معین ہو گئے ہوں اور اگر ایک تفیر عصر پر سلح کی بس اگر تفیر عصر معین ہوتو ممائخ عراق نے فرمایا کہ جائز ہوا کہ کہا کہ جائز نہیں ہے اور اگر ایک تفیر عصر پر سلح کی بس اگر تفیر عصر معین ہوتو ہو اور اگر ایک تفیر عصر کی تو ہو تو ہوتو ہو تو ہوتو سے جائز نہوگی ہوتر کو کہا کہ دور اگر اس تفیر کی تھر اط سونے سے کم ہوتو سلح جائز نہوگی یہ معرد کی ہیں اگر قیمت قبر اط سونے سلے ہوتو سلح جائز نہوگی یہ معرد کی ہوتو سلح جائز نہوگی یہ معرد کی ہوتو سلح جائز نہوگی یہ معرد کو تھر ہوتو ہوتو ہوتو سات میں دور کی ہوتو سلح جائز نہوگی یہ معروط میں ہوتو سلح جائز نہوگی یہ معروط میں ہے۔

مانو(6 باري ☆

ہیج اور سلم میں سلح کرنے کے بیان میں

لینے پرمجورنہ کیا جائے گا اگر جا ہے تو لے لے اور اگر جا ہے تو قبول نہ کرے جب تک کہ بورا کیڑا نہ لائے میمجیدا میں ہے۔ اگر بھی سلم میں میعاد ہے اور سلح اس شرط سے کی کر تصف راس المال لے لے اور نصف کی سلم تو ڑ دے اور تصف سلم مدت سے پہلے جلد دے دے تو نصف راس المال کی سلم تو ژنا جا نز ہے اور بعیل جا زنہیں ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص ہے ایک کر گیہوں کی سلم قرار دی اور میعادایک مهیندر کلی اورای مخص سے ایک کرجو کی سلم قرار دی اوراس کی میعاد دوم بیندر کلی مجرد وقت عقد ہے ایک مهیند گذرااور کیهوں کی میعاد آئمٹی پھراس سے اس طور سے سکے کی کہ گیہوں لے لے اور جو کی مدت تک برز ھائے تو جائز ہے اور اگر اس طور سے سکے کی کہ كيهول ليني من تاخير كرد إورجوك ليني من تعيل كرلة جائز نبين ب بيميط من ب-اورا كرئ السلم كي ميعادة حمني اورمسلم اليه نے راس المال میں سے می قدران شرط پروالی ویا کہ ملم میں ایک مہینے کی اور میعاد برد صائے تو جا زے اور بعض نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ جائز ہے بعنی والیس دینا جائز ہے اور بدم اوٹبیس ہے کہ میعاد دینا جائز ہے۔ بدتو ل بعض فقہا ء کا ہے کہ میعاد برد حمانا اس صورت من جائز نہیں ہے اور روایت کاب کی وجہ بیہ ہے کہ اس صورت علی اور دوسری صورت علی بعنی جب کہ ملم علی میعاد ہے اور مسلم الیہ نے ایک ورم رس المال میں سے اس شرط پر تم کر ویا کہ میعا دبر حائے تو جا تزنبیں ہیان دونوں صورتوں میں بھی فرق ہے کے صورت اولی میں جو کتاب میں فرکور ہوئی ہے جائز ہے اور دومری صورت میں میعادد بنا جائز قبیں ہے اور فرق اس طور سے ہے کہ راس المال کے تبضہ کا اعتبار مسلم فید کے تبضہ کا ہے کیونکہ دونوں کا جریان قبضہ میں ایک ہی طور پر ہوتا ہے حتی کہ دونوں کا استبدال جا تزنیس ہے اس ليے كداس مى بغند و ت موكا بس أكر تكم فى الحال باوراس مى سى بعض مسلم فيد ير بعند كرليا اس شرط سے كد باتى كى ميعادم ترر کردے تو جائز ہے تو ای کے اعتبار ہے اگر بعض راس المال پر اس شرط سے قبضہ کرلیا کہ جس قدرسلم اس پر ہے اس کی میعاد مقرر کر دے تو بھی جائز ہے۔اورا کرسلم میں میعاد ہے اور بعض مسلم فیدکواس شرط سے قبضہ کرلیا کہ باتی کے واسلے میعاد بر معاتو جائز نہیں ہے ای طرح اگربعض راس المال پراس شرط سے قبعنہ کیا کہ میعادین صائے تو بھی جائز نہیں ہے بیمجید سزدسی میں ہے۔

ا گرسلم کے ایک کر مجمہوں ہوں بھر آ دھے کر پر اس شرط ہے گئے کی کہ باتی ہے اس کو ہری کردیے و جائز ہے ای طرح اگر سلم کے ایک گر میہوں کمرے ہوں اور اس نے ایک کردوی گیہوں رصلح کر لی تو بھی جائز ہے۔اور اگرسلم کے ایک کرردی گیہوں ہوں اور اس نے نصف کر کھرے کیبوں پر مسلح کی تو دوسرے قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق جا تربہیں ہے اور بھی امام محمد رحمته الله عليه كا قول ب بيميط من سير الرسلم من كيهون اور راس المال سودرم جون پيرسلم سے اس شرط پرسلح كى كه دوسودرم واپس وے گایا سودرم یا پیاس درم واپس دے گاتو باطل ہے اور اگر یوں کہا کہ بی نے تھے سے ملم سے اس شرط برصلے کی کہ تیرے راس المال كيسودرم بإراس المال سے بچاس درم واپس دوں كا توسيح بيد ذخر وش ب- اور اگر يول كها كه يس نے تيرے ساتھ (١) سلم براس المال كے سوورم رصلح كى تو زيادتى جائز نبيس باورا قالد بعقدرراس المال كے واقع ہوگا ايسابى هيخ الاسلام نے ذكر كيا ہاور مس الائمدسر سے اشارہ کیا ہے کہ اس صورت میں اقالدا صلا باطل ہے بیمیط میں ہے۔ دونوں نے تع سلم کا اقالد کرلیا اور راس المال از تشم عروض في تفاكدوه تلف موكيا يا تبعند سے پہلے اس كوفروشت كرديا تومسلم اليداس كى قيمت كا منامن ب اوراكررب المال كو بلا يوض مبدكر ديا بينة استحماناً ضامن ندموكا بيميط سرحت ش ب- أكر يحدودا بم معدوده ايك كركيهول كى سلم مس كمي ميعاد معین کے واسطے دیتے پھر پچے دن بعد دونوں نے باہم اس شرط سے سلح کی کمسلم الیدرب اسلم کے واسطے نصف کر جمہوں زیادہ کر وے اور ای مدت معینہ پر اواکروے تو بالا جماع جائز بہیں ہے پھر جب جائز ندہوئی تومسلم الید پر امام اعظم رحمتہ الله علیہ کے نزویک واجب ہے کہ تہائی راس المالی واپس کر ہےاور اس پر پورا ایک کراس میعاد پر واجب الا دا ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ پچھوا پس نہ کرےگا اوراس پرایک کر بوراوا جب ہوگا ہے حصر شرح منظومہ میں ہے۔

قاضی کی طرف سے فیصلہ دیئے جانے کے بعدر دوبدل کا امکان باقی رہتا ہے یانہیں؟

ایک کر گیہوں کی سلم میں ایک کپڑا دیا پھرمسلم الیہ اوّل نے اس کپڑے پر قبضہ کرے اس کپڑے کو دوسرے محف کوسلم میں وے دیا پھرمسلم الیداؤل نے راس المال پر پہلے رب اسلم سے سلح کی پھراگر میں اس وقت واقع ہوئی کہ وہ کپڑ ادوسرے سلمالیہ کے یاں سے پہلے سلم الید کے پاس ایسے سبب سے واپس آیا جو ہرطرح سے بیچ سلم کا فتنح ہے جیسے خیار روایت یا خیار عیب کی وجہ سے بحکم قاضی والیس آیایادوسری سلم میں راس المال پر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوئے تو اس صورت میں پہلے مسلم الید پر واجب ہے کہ بعینہ وہ کپڑ ارب انسلم کووا پس کردے اور اس کواس کپڑے کی قیمت کے واپس دینے کا اختیار نہیں ہے اور اس طرح اگر پہلے مسلم الیہ نے اس کو مبدکیا ہواور پھر مبدے رجوع کر لینے کی وجہ ہے وہ کیڑااس کے پاس آھیا ہوخواہ رجوع بھکم قاضی مولیعن قاضی نے رجوع کے ونت تھم واپسی دیا ہویا بدون تھم قاضی ہوتو بھی بہی تھم ہے۔اوراگرایسے سبب سے واپس آیا ہے کہ وہ سبب ہرصورت سے از سرنو ملک شارے جیسے خرید لینایا ہمبر میں پانا یا میراث میں پانا تو رب اسلم کاحق عین اس کیڑے میں تبیں ہے اس کی قیمت میں ہے۔ بھراگر دونوں نے اس امریر صلح کی کہ سلم الیہ بعینہ وہی کپڑا رب انسلم کوواپس کرے پس اگر بیسلح اس وقت واقع ہوئی کہ قاضی نے اس پر کیڑے کی قیمت دینے کا حکم نیں کیا تھا تو قیاسا جا ئرنبیں ہے اور استحسانا جا ئز ہے اور اگر قاضی کے قیمت دینے کے حکم کے بعد ایس سکح قراردی تو قیاساً جائز جیس ہے اور استحسانا جائز ہونے میں مشاکخ کا اختلاف ہے اور اگروہ کیڑ امسلم الیداؤل کے پاس ایسے سبب سے والبس آیا جوفنخ وتملیک کے مشابہ ہے جیسے اقالہ اورروبالعیب بدون تھم قاضی کے تورب السلم کا استحقاق اس کی قیمت میں ہے اس کے عین میں نہیں ہے اور اگران دونوں نے باہم عین اس کیڑے کی دائیسی پر سلح کی پس اگر میں کے پہلے اس سے کہ قاضی اس بر کیڑے ک قیمت و بینے کا تھم کرے واقع ہوئی تو قیاساً نہیں جائز ہے اور استحساناً جائز ہے اور اگر اس کے بعد واقع ہوئی تو قیاساً واستحساناً دونوں طرح نہیں جائز ہے۔اوراگرمسلم الیہاؤل نے تبل اس کے کہوہ کٹر ااس کے پاس واپس آئے رب اسلم سے کے کی پھراس کے بعدوہ كير ااس كے باس واپس آيا بي اگر بعداس كے واپس آيا كہ قاضى نے مسلم اليداؤل پر قيمت وينے كائفكم دے ديا ہے تو بعينه وہ كير ا لینے پر دونوں کاصلح کرنا جائز نہ ہوگا خواہ کسی سبب ہے وہ کپڑ امسلم الیداوّل کے پاس واپس آیا ہولیکن اگر بسبب عیب کے بحکم قاضی واپس ملاہے تو وہ اس کیڑے کورب اسلم کودے کراس کی قیمت اُس سے لے لے گا اور اگر قاضی کے قیمت دینے کے حکم دینے سے ملے اس کے پاس واپس آیا پس اگرا بیے سبب سے واپس آیا جو ہر طرح سے نتنے اسلم ہے تو وہ کپڑا پہلے رب اسلم کوواپس کردے اور اگرا ہے سبب سے واپس آیا جو تملیک وقتح کے مشابہ ہے تو اس پر کیڑے کی قیمت رب اسلم کو دنیا واجب ہوگی اور اگر دونوں نے بعینہ ای کپڑے کے لینے رصلے کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے ریجیط میں لکھا ہے۔اورا گرسلم میں دوشریک ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے مز ویک ایک شریک کا اپنے حصہ راس المال ہے کم پرصلے کرنا تھے تہیں ہے اور اگر اپنے حصہ راس المال پر صلّح کر لی تو شریک کی اجازت پرموقوف رہے گی اگراس نے روکر دی توصلح بالکل رد ہو جائے گی اورمسلم فیہ دونوں میں بحالہ مشترک رہے گا اورا گراجازت دی توصلح دونوں پر نافذ ہوگی پس نصف راس المال دونوں میں مشترک اور باقی نصف مسلم فیہ بھی دونوں میں مشترک رہے گا اورا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ سلح جائز ہے اور نصف راس المال اس کا ہوگا اور اس کے شریک کواختیا رہوگا کہ جا ہے اس کے مقبوضہ میں شرکت کرے یا مطلوب ہے اپنا حصہ لے لے کیکن اگرمسلم الیہ پر جواس کا مال ہے وہ ڈ وب جائے تو

ایے شریک ہے لے کا بیاضتیارشرح مختار میں ہے۔اور بیٹکم اس صورت میں ہے کہ دونوں کا راس المال مخلوط کہ ہواورا کر مخلوط نہ ہو بلكه برايك نے اپنا اپنا مال عليحده ويا موتواس ميں اختلاف ب بعض مشائخ نے كہا كه امام محدر حمته الله عليه وا مام اعظم رحمته الله عليه كے یز دیک بھی مش تول امام ابو بوسف رحمته الله علیه کے ہا وربعضوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی اختلاف ہے اور بھی سیحے ہے کذا فی النبین والکافی۔اوراگر دومتفاوضوں کی کمی مخض پرسلم ہواورایک نے راس المال پرسکتح کر لی تو جائز ہے اور بھی تھم دوشر یک عنان میں ہے بیمبوط میں ہے۔ اگرز بدکا عمرو برایک کر گیبوں سلم میں ہواوراس کا خالد تغیل ہوپس تغیل نے رب السلم سے راس المال برصلح كر لی تو اختلاف ہے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز ویک مسلم الیہ کی اجاز ت پر مسلم موقو ف ہے اگر اس نے اجاز ت دى تو جائز ہوكى اوررب السلم كاحق راس المال ميں پيدا ہوگا اور اگر باطل كردى تو باطل ہوجائے گى اور رب السلم كاحق اناج يعنى كيهون مي رب كا-اى مرح اكر بدون تقم مسلم اليد كوئي مخض كفيل بواوراس ني رب اسلم ساس طرح صلح كركي توجعي ايسابي اختلاف ہے۔ای طرح اگر کسی اجنبی نے راس المال برصلح کرلی اور مال صان وے دیا تو بھی بھی اختلاف ہے بیمجیط میں ہے۔اور اگرکفیل نے رب اسلم کے ساتھ جنس ملم کے اناج رصلح کر لی تگریداناج سلم سے کھرے ہونے میں کم ہے تو جا رُز ہے اور کفیل مسلم الیہ ے کعرااناج جوسلم میں شمرا ہے لے لے می بیاناوی قاضی خان میں ہے۔اوراگر طالب نے تقبل کوکل سلم ہد کردی تو تفیل کومسلم الید ہے سلم کا اٹاج لے لینے کا اختیار ہے اور اگر کفیل نے رب اسلم ہے کی کپڑے یا وزنی چیز پر صلح کرلی تو جا ترنہیں ہے بخلاف اس کے اگر تغیل نے مسلم الید سے سوائے سلم کے سی دوسری چیز برصلح کر لی تو جا تز ہے۔ پھرسلم کے تغیل نے اگر مطلوب کے ساتھ سوائے جس سلم یے کسی چیز برصلح کر بی تو مطلوب لفیل کے قر ضہ ہے بری ہو گیااور طالب کے قر ضہ ہے بری نہ ہوگا پھر بعداس کے دیکھنا جا ہے كەاگرىفىل نے رب اسلم كواناج دے ديا ہے اوراس كاحق اداكر ديا ہے تو دونوں برى ہوجائيں كے اوراگر طالب نے مطلوب سے ا پنااناج وصول کیا تو مطلوب کوفیل ہے واپس لینے کا افتیار ہے اور نفیل مختار ہوگا جا ہے مسلم الید کو طعام سلم دے دے یا جو پچھاس ہے لیا ہے وہی واپس کردے بیمجیط میں ہے۔ اگر تغیل نے رب اسلم سے اس شرط پر صلح کی کدایک درم راس المال ( یعن رب اسلم ۱۱) میں بر مادے اور اس بر قصد کرلیا تو جا تربیس ہے بیکیط سرحسی میں ہے۔

اورا گرفتیل نے اس شرط سے ملح کی کہ مسلم الیہ ایک گون گیہوں بڑھائے و جائز نہیں ہے بیچیط جس ہے۔اورا گررب السلم کے

نے ایک درم اس شرط سے بڑھایا کہ سلم الیہ ایک گون گیہوں بڑھائے تو بھی جائز نہیں ہے بیمبوط جس ہے۔اورا گررب السلم کے

پاس فقیل سلم کی چیز کیلی یاوز نی اس سے محتی ہوئی لایا جس کی کفالت کی تھی اور کہا کہ تو اس کو لے لے جس تجھے ایک درم واہیں دوں گاتو
امام اعظم رحمت الله علیہ و امام محمد رحمت الله علیہ کے نزدیک بیام مسلم الیہ سے نا جائز ہے ہیں ایسا بی فقیل سے بھی جائز ہیں مواہر کہ

آپ کی کفالت سے بڑھی ہوئی جیدلا یا اور کہا کہ اس کو لے لئے اور جھے ایک درم بڑھا دے کو کیلی یا وزنی کسی چیز کی سلم جس بیہ جائز

نہیں ہے اور اگر مسلم الیہ نے وزنی چیز کی سلم جس ایسا کیا تو جائز ہے بیچیط جس ہے۔اگر فقیل نے رب السلم کوسلم اس موضع کے سوائے

جوشرط کیا ہے دوسری جگہ اداکر دی اور اس نے قبول کر لی تو اس کو اختیار ہے کہ مسلم الیہ سے مقام مشروط ہیں موصول کرے بیمبوط

میں ہے۔اور اگر فقیل نے طالب سے اس امر پر صلح کی کہ سلم کا اٹائ موضع مشروط کے سوائے دوسری جگہ اوا کرے گا جائز نہیں ہے اور طالب اٹائ و کرا ایوائی کی کہ اٹائی موضع مشروط عیں اداکر نے کا موضع سواد شہر کوف اطر دیایا ہے اور طالب اس قدر درم دے گاتو جائز نہیں ہے اور اگر کھیل نے نے اس کہ اٹائی شہر کوف جس اداکر سے اور میں اس قدر درم دے گاتو جائز نہیں ہے اور اگر کھیل نے کھیل سے اس مر مسلم کی کہ اٹائی سے اس مر و طالب اس کوائی اس قدر درم دے گاتو جائز نہیں ہے اور اگر کھیل نے کھیل سے اس شرط پر صلح کی کہ اٹائی جس اور اگر کھیل نے اس میں کوائی اس قدر درم دے گاتو جائز نہیں ہے اور اگر کھیل نے کہ میں اور اگر کھیل نے کہ میں اور اگر کے اور کھیل کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کے کہ کو کھیل سے اس شرط پر صلح کی کہ کہ کو کہ کی کھیل کے کہ کہ کی کہ کو کو کھیل کے کہ کو کہ کو کی کہ کو کو کی کہ کی کہ کی کی کھیل کے کو کو کو کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کو کے کہ کو کو کی کی کے کو کو کو کھیل کے کہ کو کو کی کھیل کے کہ کو کو کی کو کھیل کے کہ کہ کو کی کھیل کے کو کھیل کے کو کو کر کی کو کو کھیل کے کو کو کو کھیل کے کو کے کو کو کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کو کو کھیل کے کو کھیل کے کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کو کھیل کے کو کو کو کو کو کو کھیل کے کو کھیل کے کو کھیل کے کو کو کھیل کے کو کھیل کے کو ک

اگردوذ میوں نے کسی ذی سے شراب کی سلم عظہرائی چرددنوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو اس کا حصہ سلم باطل ہوگیا اور اپنا حصد راس المال واپس کر دے پس اگر اینے راس المال سے اس نے طعام معین یا میعادی پر سلح قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسرے شریک دوسرے شریک مسلمان سے اس کے حصہ مقبوضہ میں شرکت کر سکتا ہے دوسرے شریک نے دوسرے تعرافی کوشراب کیہوں کی سلم میں دی اور اس کے راس المال بھنی شراب پر قبضہ کرلیا پھر دونوں میں سے ایک خص مسلمان ہوگیا تو سلم نے وراگر ایس سے مسلمان نے راس المال بھنی شراب پر قبضہ کرلیا پھر دونوں میں سے ایک خص مسلمان ہوگیا تو سلم نے وراگر ایک اور اگر ایک اور اس مسلمان ہوگیا تو سلم سے دیا اس نے سور پر قبضہ کر کے اس کو تلف کردیا پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو سلم سوردوسرے تھر انی کوشراب کی سلم میں دیا اس نے سور پر قبضہ کر کے اس کو تلف کردیا پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو سلم شوٹ جائے گی اور اس پر سور کی قبیت واجب ہوگی کذائی المہبوط۔

أنهو ( فاباب الم

# صلح میں شرط خیار اور عیب سے ملح کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عمرہ پرسودرم کا دعویٰ کیاس نے سودرم سے ایک ظلام پرسلی کی اور زید کے واسطے یا خودا ہے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کی تو سلی جائز اور خیار جائز ہے خواہ دعا علیہ مقر ہو یا منکر ہو یہ مجیط میں ہے۔ اگر ایک شخص کے دوسرے پر بڑار درم ہوں اس نے ایک ظلام پرائی شرط کی ہیں یہ تیجے ہے اور جب عقد پورا ہوگیا اور حی نے قبول کیا تو مطلوب بڑار درم ہے ہری ہوگیا اور جس روز سے عقد پورا ہوا ہے اس روز سے دس دینار مدی پر اس مینا دیں اور جس مینا دیں مینار وں اس مینا کی ہوئے ہواں دیناروں اس میناروں اس میناروں اس میناروں کی خواں میناروں کے دوسرے پردس دینار ہوں اس نے ایک کیڑے پر ان دیناروں سے میناروں کی اور مطلوب نے اپنی ذات کے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کی اور کیڑ اطالب کودے دیا اور طالب کے یاس تین روز سے میلے گفت ہو گیا تو ہواس کی قیمت کا ضامین ہوگا اور اس کے دیناراس کے ترض دار پر ترضہ بیں اور اگر خیار طالب کے واسطے ہواور کیڑا

اس کے پاس مدت خاری تلف ہواتو وہ ہوض تمن کے اس کے پاس تلف ہوااورا کر کیڑ اتلف نہ ہوایلہ جس کے واسطے خیار شروط ہو ہوں گا ہوں کے باس مدت خاری تلف ہواتو وہ ہوض تمن ہے۔ اگرایک فض کا دوسرے برقر ضب ہاں نے اپنے غلام برسلح کی اور تمن روز کے اعراض صلح کا دعویٰ کیاتو بدون کو اہوں ہے۔ اور اگر تمن روز کے اعراض صلح کا دعویٰ کیاتو بدون کو اہوں ہے۔ اور اگر تمن دوز کے اعداض صلح کا دعویٰ کیاتو بدون کو اہوں ہے۔ اور اگر تمن روز کے اعداض صلح کیا دعویٰ کیاتو بدون کو اہوں ہے۔ اور اگر تمن روز کے اعداض میں ہوگا ور دوسرے کے جو مدی اتمام ہوگا ہور اگر تمن کو خیار ہوئی اور دوسرے کے جو مدی اتمام ہوگا ہوں گے۔ اور اگر تمن تمن وز کے اعداض ہوا ور دونوں نے مطلوب سے ایک غلام پرصلح کی اور دونوں کے واسطے خیار کی شرطی کی جو مدی اتمام ہوگا ہوں گا ایک فضی ہوا دونوں کے میں ہوگا ہوں کہ جو مدی اتمام ہوگا کی اور خیاں کو واسطے خیار کی شرطی کی جو مدی اور دونوں کے دونوں سے ایک غلام پرصلح کی اور دونوں کے دور سے تاہد غلیہ کردو کی دونوں کے خیار کی شرطی کی جو مدی کی دونوں سے ایک غلام پرصلح کی اور تمن روز کے خیار کی شرطی کی جو اور اگر دونوں مطلوبوں کو خیار ہوئی ایک کی اجازت دی اور دوسرے کے تو جی بی شرخ کردی اختراد کی دونوں ہوئی میں اگر خیار طالب کے واسطے ہوا ور اس نے ایک کو تی بی ایک روایت میں دوسرے کے تو جی بی بی خیار ہوئی ایک ہوئی دوسرے کے تو میں دوسرے کے تو جی بی ایک روایت میں دوسرے کے تو جی بی بی کو توں مطلوبوں کو خیار ہوئی ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے والے کے حصد میں جائز ہوئی میں جو جودا نکار کے عدائی اور دوسرے کے حصد میں جائز ہوئی میں جو جودا نکار کے عدائی کر کی اور ایک واسطے خیار ہوئی اور دور میں کے تو دی اور دوسرے کے واسطے خیار ہوئی اور دور میں کے تو دوسرے کے والے کے حصد میں جائز ہوئی دور ہو کی دور انکار کے عدوان کو رہے کو کی اور دوسرے کے واسطے خیار ہوئی اور دور میں کے تو دول کے دول کی اور دوسرے کے دول کی اور دوسرے کے دول کی دور انکار کے عدول کی دور انکار کے عدول کی دور کی دور انکار کے دول کی دور کی

وعوى مال سے ملح كرنے ميں خيار عيب ثابت ہوتا ہے ا

کے بعدواتع ہوئی تو حصہ عیب کوای مدعاعلیہ لیمن لے گا۔ اور اگر صلح انکارے واقع ہوئی ہے تو دعویٰ میں لے گاپس اگر گواہ قائم کیے یا مدعاعلیہ ہے تتم لی اوراس نے تکول کیاتو حصہ عیب کامنتحق ہوااورا گرفتم کھلانے ہے اس نے قشم کھالی تو اس سے پچھٹیس لے سکتا ہے یہ سراج الوہاج میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اور اس ہے ایک غلام پر صلح کر لی اور وہ غلام استحقاق ٹابت ہوکر لے لیا گیا تو مدمی پھراسینے دعویٰ پر رجوع کرے گا اور بیتھم اس وقت ہے کمستحق نے صلح کی اجازت نندی ہواورا گراس نے اجازت وے دی تو غلام مدی کو دیا جائے گا اورغلام کی قیمت مستحق مدعا علیہ ہے لے لے گا اور اگر آ دھا غلام استحقاق میں لے لیا گیا تو مدی کواختیار ہے جا ہے باقی آ دھے پر راضی ہو کہ نصف دعویٰ پرعود کرے باباتی غلام واپس کرکے بورا دعویٰ کرے اور بیٹکم اس وقت ہے کہ ملح کسی مال عین پرواقع ہوئی ہواوراگر مال غیرمعین مکل درم و دینار کے ہو یا کیٹی ووزنی غیرمعین ہو یا پچھ کپڑے پر میعاد تھہرا کروصف بیان کر کے اس کے ذمہ قرار دیئے گئے ہوں تو استحقاق ثابت ہونے کی وجہ ہے سلح باطل نہ ہوگی اور اس کے مثل مدعا علیہ ہے واپس لے گابیہ خزائة المغتمن میں ہے۔ایک محض نے دوسرے سے ایک غلام ہزار درم کوخر بدا اور باہم قبضہ کرلیا پھراس میں عیب پایا اور با آنع نے ا نکارکیا کہ میرے پاس کا عیب نہیں ہے یا اقر ارکیا پھراس ہے کسی قدر درموں پر فی الحال دینے یاسیعادی أ دھار دینے پر صلح کرلی تو جائز ہے اوراگر دیناروں پرصلح کی تو باہم قبضہ کر لینا یعنی افتر اق میں ہے کے شرط ہے بیغلاصہ میں ہے۔ اورا گرعیب سے سی معین کپڑے پر صلح کی تو جائز ہے اورا گرکسی قدر معین گیہوں پر صلح کی تو بھی جائز ہے اگر چہ قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو جائیں۔اورا گرغیر معین ہوں پس اگراس میں ادا کرنے کی میعاد ہوتو جا تزمین ہے ادر اگر نی الحال دینے تھبرے ہوں پس اگر افتر اق ہے پہلے ادا کردے تو جائز ہاوراگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگئی اس طرح اگر غلام ہو کہ اس میں عیب بیدا ہوگیا کہ جس کی وجہ ہے مشتری اس کو واپس نہیں کرسکتا ہے یا مشتری کے پاس مر گیا یا عیب سے واقف ہونے سے پہلے مشتری نے اس کوآ زاد کر دیا پھر عیب ہے واقف ہوااورعیب سے ملح کر لی توصلح جائز ہے اور اگرمشتری نے اس کوئل کردیا پھراس کے عیب سے واقف ہوکر صلح قرار دی توصلح جا ئزنبیں ہے۔اوراصل اس جنس کےمسائل میں بدہے کہ جب مشتری ہے واپس کرنامتعذر ہولیکن نقصان عیب واپس کر لےسکتا ہوتو جب بائع ہے اس نے عیب ہے سکے کر لی تو جا رُز ہے۔اور جب مشتری ہے واپس کرنامیعندر ہواورنقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے جب صلح کی تو جائز نہیں ہے کیولم پہلی صورت میں مشتری نے اپناحق لیا اور دوسری صورت میں ناحق لیا اور اگر عیب ہے واقف ہونے کے بعداس کوآ زاد کردیا پھرعیب سے سلح کی تو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگراس کو بعدعیب سے واقف ہونے کے تیج کے واسطے بیش کیا پھرعیب سے ملح کی تو جائز نہیں ہے۔اگر زیدنے ایک غلام ہزار درم کوخرید کرے قبضہ کیا پھرعمرو کے ہاتھ فروخت کیا پھرزیداس کے کسی عیب سے واقف ہوا اور اپنے ہائع سے در مول پر صلح کی تو جائز نہیں ہے رہیجیط میں ہے۔

ا گروہ غلام دوسرے مشتری کے بیاس مرگیا پھر دوسرامشتری اس کے عیب سے واقف ہوا تو اپنے بائع لیعنی مشتری اوّل سے نقصان عيب ليسكنا باورامام اعظم رحمته الله عليه كزويك ببليمشترى كواس نقصان كي وجه سه ايخ باكع سے نقصان لينے كاياجو م کھاس نے دیا ہے وہ داپس لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر ملح کی یعنی بائع اوّل سے مشتری اوّل نے بسبب اس عیب کے جس کا نقصان ادا کر دیا ہے ملح کی تو بھی جائز نہیں ہے۔اور صاحبین ؓ کے نز دیک وہ اس نقصان کو بائع اوّل سے لے سکتا ہے اور اگر صلح کرے تو بھی جائز ہے بیف ول عماد ریمیں ہے۔ایک مخص نے کوئی کپڑاخر بدااوراس کی قیص قطع کرا کے سلائی پھراس کو ہنوز فروخت کیا تھایا نہیں فروخت کیا کہاس کے عیب ہے مطلع ہوا اور سے بعد عیب ظاہر ہونے کے واقع ہوئی پھراینے بالغ ہے اس عیب ہے کسی قدر درموں پرسلے کر لی تو جا تز ہے ای طرح اگر اس کوسر فردگا پھر فروخت کیا یا نہ کیا تھی۔ سے سلے کر لی تو بھی جا تز ہے۔ اور اگر اس کو قطع کرایا اور نیس سلایا یہاں تک کے فروخت کر دیا پھر عیب سے سلے کی تو سیح نہیں ہے۔ اور سیاہ رنگنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نز دیک بھنز لقطع کر کے سلا نے کے بے یہ پیط میں ہے۔ اور اگر عیب سے اس بھر لی سلے کی کہ تیرے اس شؤپر اپنی حاجتوں کے واسطے ایک مہینہ سوار ہو کر جایا کروں گا تو جا تز ہے اور مشائ نے فرمایا کہ تاویل اس شرط پرسلے کی کہ تیرے اس شؤپر اپنی حاجتوں کے واسطے ایک مہینہ سوار ہو کہ جایا کروں گا تو جا تز ہوں اور اس میں تاہم سے کہ سوار ہونے کی شرط شہر ہی میں قرار دی کیو کھا گر سواری کی شرط باہر شہر کے یا مطلق سواری لینے کی شرط کی تو جا تز ہیں ہے یہ فرمایا کہ مورت نے اس عیب سے اس شرط پر صلح کی کہ فرخ میں ہے۔ اگر کی عورت سے اس شرط پر صلح کی کہ مشتری سے بھر اس کا مہر ہو گیا اور اگر دی سو حاس کی جیز پر اس شرط سے سے کہا گر اور ہو ہوں تھیں ہے بیسراج الو ہاج میں ہے۔ اگر کو کی شؤ خرید الور اس کے مہر میں دی درم سے میں جو تا ہے ہیں اگر اس عیب کا مورت کے جا تیں گر میں ہے۔ اگر کو کی شؤ میں ہو ہو ہوں تو ہو ہوں کی کہ بائع کو ہر عیب سے بری کر دے پھر اس میں خرید الور اس پر قبضہ نہ کیا تو ام ابو یوسف و مت اللہ علیہ کر دیا تھر کی کہ بائع کو ہر عیب سے اور امام می دھت اللہ علیہ کر مسکل ہے اور امام محمد و مت اللہ علیہ کر مسکل ہے اور امام محمد و مت اللہ علیہ کر مسکل ہے اور امام محمد و مت اللہ علیہ کر مسکل ہے اور امام محمد و مت اللہ علیہ کر مسکل ہوا کی گر میں ہو ۔

اگر کمی قتم کے عیبوں سے ملح کرلی مثلاً کہا کہ میں تیرے ساتھ قروح اوشمط سے ملح کرتا ہوں تو جائز ہے اور باقع فقط اس عتم کے عیبوں سے بری ہوگا ہیں آگر اس متم کے سوائے دوسری متم کا عیب طاہر ہوا تو مشتری مخاصمہ کرسکتا ہے۔ اور اگر مشتری کوکوئی عیب ظاہر نہ ہوالیکن بائع کواس سے خوف بیدا ہوااس نے مشتری سے ہرعیب سے کسی چیز پر صلح کر کے اس کود ہے دی تو صلح جا زنہے بيسراخ الوہاج ميں ہے۔اوراگر بائع نے بچپس ہےاور پانچ محدثات سے كئ قدر درموں معلومہ رصلح كر لى تو جائز ہےاور بيفقر والل کوفہ کے چو پایوں کے سوداگروں کی اصطلاح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے وقت میں تھی اور وجہاس کی یوں ہوئی کہ ابن ابی کیلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدون عیبوں کے بیان کئے عیبوں نے بری کرنا سیج نہیں ہے پس نخاسیوں نے غور کیا تو ان کو جاریا ٹیوں میں پہیں عیب معلوم ہوئے جو ہوا کرتے ہیں پھراس کے بعدان کو پانچ عیب اور بھی معلوم ہوئے تو ان کا نام خسہ محدثات رکھا ہے بعن پانچ عیب کہ نے معلوم ہوئے ہیں کپس چار پائیوں کے فروخت کے وقت ابن الی کیل کے تول سے بیچنے کے واسطے ان سب کو بیان کرتے تھے کیونکہ ابن ابی کیا اس ونت کے قاضی تھے بیظہیر بیمیں ہے۔اگرمشتری نے خرید کردہ چو یا بیرگی آ نکھ میں عیب لگایا اور اس ہے کسی قدر درموں مسمی برسلے کرلی اور عیب کوبیان نہ کیا تو جائز ہے بیمچیا سرحتی میں ہے۔ ایک مخف نے ایک باندی بچاس وینار کوخریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اس میں پچھے عیب نگایا پھر دونوں ہے باہم اس شرط پر سلح کی کہ بائع اس یا ندی کو واپس کرے اور پچاس دینارواپس دے پس اگر باقع نے بیاقرار کیا ہے کہ ریمیب میرے پاس کا ہے اس کو باقی دینار بھی واپس کر دینا جا ہے اس طرح اگر ایساعیب ہے کہ مشتری کے پاس پیدائبیں ہوسکتا ہے تو بھی واپس کردینا جا ہے اور اگر یوں کہا کہ میرے پاس تھایا بچھا قراروا نکار نہ کیا اوراس کے مثل مشتری کے بیاس پیدا ہوسکتا ہے تو باکع کووہ وینار جائز ہے اور بیامام اعظم وامام محمد رحمته اللہ علیہ کے مزد یک ہے۔اور ا مام ابو یوسف رحمته الله علیه کے زور کیک دونوں صورتوں میں جائز ہے بیرخلاصہ میں ہے اور اگر بائع نے مشتری ہے کوئی کیڑا لے کرمہیج کواس شرط ہے واپس قبول کیا کہ تمام تمن واپس کردے گا تو واپس کرنا جائز ہے پھراگر بائع اس امر کامقر ہے کہ بیعیب بائع کے پاس کا ہے تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک اس کو دہ کپڑالینا طلال نہیں ہے مشتری کو واپس کر دینا جا ہے اور اگر با تع منکر ہے حالانکہ عیب ایسا ہے کہ مشتری کے پاس پردائیں ہوسکا ہے تو بھی بھی تھم ہے اورا گرمشر ہواورایا عیب ہوکہ مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے تا ہور ہوا ہوں ہوکہ مشتری نے کوئی جو پایٹر بدااور با جی قعند ہوگیا پھر مشتری نے کوئی جو پایٹر بدااور با جی قعند ہوگیا پھر مشتری نے اس میں عیب لگایا اور باقع نے اتکارکیا پھر اس سے مسلح کی کہ جو پایداوراس کے ساتھا کیکٹر الے کرتمام تمن واپس دے گاتو جا بر ہے۔ پھراگروہ کپڑ استحقاق میں لیا گیا تو بعدراس کے حصر تمن کے اوروہ مقدار عیب ہوا ہی لیے پھراگروہ جو پاید بائع سے استحقاق میں لیا گیا تو بعدراس کے حصر تمن کے اوروہ مقدار عیب ہوا ہی لیے پھراگروہ جو پاید بائع سے اگر ہی میں ہے۔ اگر ہی میں لیا گیا تو مشتری کو اپنا کپڑ اواپس کر لینے کا افتیار ہے کو تکہ جا بت ہوا کہ ملے اور بھے دونوں باطل تھیں بیا تو مشتری کو افتیار ہے کہ کوئی عیب پایا اور کی قدر مال پر اس سے می کر لی اور مشتری نے اس کو دصول کر لیا پھر اس میں دوسر اعیب پایا تو مشتری کو افتیار ہے کہ کوئی عیب پایا اور کی قدر مال پر اس سے می کر لی اور مشتری نے اس کو دصول کر لیا پھر اس میں دوسر اعیب پایا تو مشتری کو افتیار ہے کہ کوئی عبر کی اور میں کہر کی اور میں کہ دے بیا ہوگر کی دوسول کر لیا پھر اس میں دوسر اعیب پایا تو مشتری کو افتیار ہے۔

اگرزید نے عروے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور باہمی قضه کرلیا ک

ا کرکوئی با ندی خریدی اور اس کومنکوحه بایا اور با نع کووالی دین جابی اس نے کسی قدر درموں پرمشتری سے سلح کر لی بحر ہا تدی کے شو ہرنے ہائن طلاق وے دی تو مشتری کو درم واپس کرنے جاہتے ہیں بیدذ خبرہ میں ہے ایک کیٹر اخرید کرمین قطع کرائی اور جوز ندسلانی تھی کداس میں ایسا عیب بایا جس کواہے یاس ہونے کا بائع نے اقرار کیااور بائع نے اس شرط سے سلح کرنی کہ بائع اس كيزے كوتيول كر ليے اور مشترى ثمن ميں سے دو درم كم كرد ہے و جائز ہے اور بيكى بمقابلہ نقصان فعل مشترى كے قرار دى جائے گى يہ محیط میں ہے۔ایک محص نے ایک با عدی برار درم کوخر بد کر باہی قصد کرلیا اور مشتری نے اس می عیب نگایا پھر دونوں نے باہم اس شرط ے ملح کی کردونوں میں سے ہرایک دس درم کم کردے اور بائدی کوکوئی اجبی سے لے اورو واجبی رامنی ہوا کہاس کی کے بعد لے لے گاتو اجبی کے ہاتھ فرو شت کرنا جائز ہے اور مشتری کی طرف ہے کی کرنا ہمی جائز ہے اور ہائع کی طرف سے کی جائز نہیں ہے اوراجنی کوافتیارر ہے کا کہ جاہے تو بائدی کونوسونوے درم میں لے لے اوروی مشتری کولیس سے یا ترک کردے بیا خلا مدیس ہے۔ اگرزید نے عمرو سے ایک باندی بزار درم کوخریدی اور باہمی قبضہ کرلیا پھرزید نے دوسرے مشتری خالد کے ہاتھودو بزار درم کوفروخت ک اور باہم قبعنہ کرلیا پھر خالد نے اس میں عیب لگایا پھر باہم اس شرط سے سلح کی کہ دوسرامشتری اس کو پہلے ہائع کو ایک برار یا نجے سو درم میں واپس کردے تو جائز ہے اور میاز سرنوئ ہے اور دوسرے بائع پر اس تعل ہے کچھلازم ندآئے گا میمسوط میں ہے۔اگر ایک \*\*\* تخص نے دوسرے سے ایک کیڑا دس درم کوخر بدا اور باہم دونوں نے قیعند کرلیا پھرمشتری نے اس میں عیب لگایا اور ہائع نے انکار کیا چرتیسرا مخض دونوں کے درمیان پڑا کدوہ اس کپڑے کوآ تھ درم میں لے لے اور بہلا بائع دوسرے بائع سے بعنی مشتری اوّل سے ایک درم جمن کم کرد ہے تو بیرجائز ہے اور تیسر ہے مخص کوو و کیڑا آٹھ درم میں تھے گئے پھرا گرتیسر ہے مخص نے اس میں خو کی ددسرا عیب پاکر پہلے مشتری کوواپس کیا ہیں اگر پہلے مشتری نے اس کو بدون تھم قامنی واپس قبول کیا ہے تواسینے باکع کوواپس بیس کرسکتا ہے اور اگر بحكم قاضى والى قبول كيا بي والين بالغ سے خصومت كرسكتا بي محيط من ب- اگركس خص في ايك كير اوى درم كوخر يدكر كي باہم قضد کرنے کے بعد کسی کندی کرنے والے کو کندی ہے واسطے دو بارہ اس کو پیٹا ہوالا یا اورمشتری نے کہا کہ جھے نیس معلوم کہ یہ بائع کے یاں سے پیٹا ہوا آیا ہے یا کندی والے نے اس کو بھاڑ اہے بھر باہم مسلح اس شرط پر قرار دی کہ مشتری کیڑے کو قبول کر لے اور بائع آیک در مثمن کم کردے اور کندی والا ایک درم مشتری کودے اور کندی والا اپنی مزدوری مشتری سے لے لیو جائز ہے اور اگر بیسلے اس شرط سے ہوکہ ہائع اس کیڑے کو تبول کرے اور مشتری ایک درم کم کردے اور قصار اس کوایک درم دے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر ل اس من ب كربائع كوا فقياروا بس كروية عن با العلى يعنى نوسواى كول العال الله ومال جوبعوض ملح كربا بهم قرار إياا ایک با ندی خریدی اوروہ مشتری کے پاس بچہ جن پھر مشتری نے اس کو یک چشم پایا لیمنی کانی تھی اور باکع نے اقرار کیا کہ یس نے مشتری ہے فریب دہی ہے جسپاؤ الا تھا پھراس سے سلح کی کہ مشتری با ندی اور اس کے بچہ کوایک کپڑ ازیادہ کر کے واپس کر ب اور باکع اس کو پورا آئمن واپس دے گا سے جو جا زُنا ہے اور ایسا بی تقص بتاء وار اور زیادت بتاء وار بیں ہے لیمن شل باندی کی زیادتی کے دار کی زیادتی بنا ہوگی اور باکع نے انکار کیا پھر دار کی زیادتی بنا تھی کا بھی صلح میں بہی تھم ہے یہ مسوط میں ہے۔ اگر خریدی ہوئی باندی میں عیب کا دعویٰ کیا اور باکع نے انکار کیا پھر دونوں نے اس شرط پر کسی قدر مال پر صلح کی کہ مشتری باکع کواس عیب سے بری کروے پھر طاہر ہوا کہ اس باندی میں عیب نہ تھا یا تھا لیکن زائل ہو گیا تو باکع کوا سے بدل سلح واپس کر لینے کا اختیار ہے میضول محادیہ میں ہے۔

قال المترجم☆

 ظاہر ہوا کہ مل نہ تھا تو بدل واپس کر ۔۔ ای طرح آگر کی فض مال کا دعویٰ کیا اور اس ہے مال برصلے کر لی پھراس کا تق جس کے عوض سلے

کی ہے کمی دو مرح فض پر ظاہر ہوا تو بدل سلے واپس کر ۔۔ بدو جیز کر دری بھی انعجا ہے۔ ایک فض نے ایک باندی خو بید کر بھند کیا اور
اس با عدی کو مشتری کے پاس جیش نہ آیا اس نے اس عیب کی وجہ ہے کہ یہ مقطعة الدم لیخی اس کے خون آنے کا انقطاع ہو گیا ہو
واپس کرتا چا بااور باتع نے اس ہے کی چز پر صلح کر لی پھراس کوچس آیا تو باتھ کو اختیار ہے کہ جو پھواس نے ویا ہے مشتری ہو اپس
واپس کرتا چا بااور باتع نے اس ہے کی چز پر صلح کر لی پھراس کوچس آیا تو باتھ کو اختیار ہے کہ جو پھواس نے ویا ہے مشتری ہے واپس
میں اس کر اور باہم قبط ہے۔ اگر ایک کر گیہوں بعوض دور موس کر گیہوں یا ایک تفیز جو پر صلح کر فی چاہی تو جائز ہوا تو اس میں موسلے کی پس اگر گیہوں والے نے عیب نگایا اور جو اجینہ تھائم ہیں تو جائز ہوا اور اس موسلے کر بوت کو موس کے کہوں اور اس میں عب لگایا پھر ایک خوص نے اپنے کہوں تو بوت کر بیدی اور اس میں تھیں تو جائز ہے اور اس موسلے کی پس اگر گیہوں والے نے عیب نگایا اور جو اجینہ تھائم ہیں تو جائز ہے اور الی صلح ہوائز ہوائوں تھی ہوں تو باز ہوائوں تھی ہوں تو باز کر ہوائوں ہو کہوں ہوں تو باز ہوائوں تھیں ہو جائز ہوائوں ہو جو اس میں اگر ایک خوص نے اپنے کر ویک خوص نے اپنے کو اس میں اور اہا م اعظم رحت الله تھی کی بارت خصوصت کر سے کا اختیار شیں ہے اور واس کر دور کے اگر ایک خوص نے بائے کو اپنے کو سے بانے میں کہوں ہوں کہوں کے بائے کہوں ہوں کہ جو بانے ہو ہوں کہوں ہو ہوں کی بارت خصوصت کر سے کا مختیار شیل کو اس میں انہاں کے دور کر کے کا اختیار شیل کو اس میں اور ایک میں کو سے میں کو سے بانے میں کو سے میں کو سے میں کو سے کہوں کو کہوں کو سے میں کو سے میں کو سے میں کو سے میں کو سے کہوں کو سے میں کو سے کہوں کو سے میں کو سے کہوں کو سے میں کو سے میں کو سے میں کو سے کہوں کو سے کہوں کو سے کہوں کو سے کوپر کے کہوں کو سے کوپر کے کوپر کوپر کے کوپر کوپر کے کوپر کوپر کے کوپر کوپر کے کوپر کوپر کے کوپر کوپر کوپر کوپر کے کوپر کے کوپر کوپر کے

اگر دوکیڑے ہرایک دی درم کوخریدااور دونوں پر قبضہ کرلیا پھرایک میں عیب پایا پھراس شرط ہے سکے کی کہاس کو بسبب عیب کے والی کرنا جائز ہے اور ایک درم کا زیادہ کرنا امام اعظم رحمت عیب کے والی کرنا جائز ہے اور ایک درم کا زیادہ کرنا امام اعظم رحمت الله علیہ والم محمد رحمت الله علیہ کے زور میں باطل ہے بیادی میں کھا ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک با ندی ہزار درم میں خریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھر امام میں قبضہ کرلیا پھر اس نے ایک فاور اس پر قبضہ کرلیا پھر غام میں قبضہ کرلیا پھر اس کے دوراس پر قبضہ کرلیا پھر غام میں اس نے عیب پایا اور پائع نے اس کا قرار کیا پھراگر با ندی استحقاق میں لے لی گئی تو بعقد راس کے حصر شن کے لین نصف دالی سے اور اگر اس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ بیانہ کی آئر باندی استحقاق میں لے لی گئی تو بعقد راس کے حصر شن کے لینی نصف دالی سے اور اگر اس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ بیانہ کی آئر اور ہے تو غلام والی کر کے بور سے ہزار درم لے لے یہ موط

قال المحرجم 🖈

مرادیہ ہے کہ غلام مع بدل اصلح دی درم کے داہر کر کے ہزار درم لے لے واللہ اعلم۔اگر مکا تب نے کوئی باندی فروخت کی اور مشتری نے اس میں عیب لگایا گھراس ہے اس شرط ہے صلح کی کہ کی قدر شن کم کردی تو استحسانا جائز ہے گھر جب کہ بسب عیب کے کسی قدر شن کم کردی تو استحسانا جائز ہے گھر جب کہ بسب عیب کے کسی قدر شن کم کردیا تو و بھنا جائے گئا گھر است کر لیتے ہیں تو اخترا کہ میں کہ کہ کا میں تعدید کے بالا جماع جائز ہے اور اگر زیاد تی اس قدر زیاد و ہے کہ لوگ اتنا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اخترا ف ہے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بائز دیک جائز ہے اور صاحبین رحمتہ اللہ علیہ کے بائز ہے اور صاحبین رحمتہ اللہ علیہ اگر دیک نہیں جائز ہے کذا فی المحیط۔

فتاوی عالمگیری ..... طِد 🛈 کی کی (۲۲۹ کی کتاب الصلع

## ر قیت و تریت کے دعوے سے سلح کرنے کے بیان میں

ا يك مخص في ايك مجهول النسب براسية غلام مون كا دعوى كيا اور مدعا عليه في الكاركيا مجهول النسب براسية غلام مون كا دعوى كيا اور مدعا عليه في المحتص في الم ے ملح کرلی اور مدی کودے دیئے تا کہ اس دعویٰ سے بازر ہے تو مسلح جائز ہے پھر اگر مدی نے اس کے بعد کواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے تو رقیت ٹابت ہونے کے حق میں یہ کواہ مقبول نہ ہوں کے اور استحقاق ولاء میں مقبول ہوں کے مگر بدون کواہوں کے وہ ولا وکا مستحق نبیں اور اگر مدعی نے اس سے مال کا کوئی تفیل لیا تو کفالت جائز ہے میچیط میں ہے۔ اگر ایک با ندی ہے کہا کہ تو میری با ندی ہاں نے کہائیں بلکھ ا زاد ہوں اور اس سے سودرم یوسلے کرلی تو جائز ہے پھراگر اس باندی نے گواہ قائم کیے اس امر کے کہ میں اس می کی با عدی تھی مگراس نے سال گذشتہ میں جھے آزاد کیا ہے یا یہ کہ میں اصلی حرو<sup>ل</sup> ہوں اور میر سے باپ و مال آزاد کئے ہوئے یا خالص آزاد تنصور می سے سودرم واپس لے گی۔اور اگر اس امرے گواہ قائم کیے کہ بیس فلاں مختص کی باندی تھی اس نے سال گذشته میں جھے آزاد کیا تو اس امرے کواہ مقبول نہ ہوں گے اور سودرم والیل نہیں لے عتی ہے میں سوط میں ہے۔ اور اگر اس مسئلہ میں بجائے با عدی کے غلام ہواوراس نے بعد صلح کے اپنی اصلی آزادی کے یااس امر کے کہ عدی نے سال گذشتہ میں بحال ملک مجھے آزاد کیا ہے محواه قائم کئے پس اگر ملکے غلام کے ساتھ باو جودا نکار دعویٰ کے واقع ہوئی ہے تو غلام کے گواہ متبول اور بالا جماع مال کومولی ہے واپس الے گا۔ اور اگر غلام نے مدی کے دعویٰ رقیت کا اقرار کیا بھر بھی مسلح کرلی بھر موافق فد کورہ بالا کے کواہ قائم کئے تو ایسا ع تھم ہے جیسا ندكور موااور اكراس في مولى سے مال ملح واليس ليما جا باتو بھى صاحبين كنزديك يبى علم بے كيونك غلام كى آزادى كے كواو بدون وعویٰ کے صاحبین کے نز دیک مقبول ہوتے ہیں ہیں دعویٰ میں تناقص ہونا کواہوں کے قبول ہونے کا مانع نہیں ہے جبیا کہ با عری میں تدکور ہوا اور امام اعظم رحمته الله عليہ كے نز ديك بسبب تناقص دعوىٰ كے كواہ مقبول نه ہونے جاہئيں اور بدون دعوىٰ كے غلام كي آزادي کے کواہ امام رحمہ اللہ کے نز دیک قبول نہیں ہوتے ہیں ہیں اگر اس صورت میں قبول ہوں تو بلا دعویٰ مقبول ہونا لازم ؟ تا ہے بیری طامی ہے۔ادراگرعلام مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میں فلا سخص کا غلام تھا اس نے سال گذشتہ میں مجھے آزاد کیا ہےاور باقی مئلہ بحالہ ہے تو معبول نہ ہوں مے رہ بے اسر حسی میں ہے۔

اگرام الولدومد برنے عتق کا دعویٰ کیا اورمولی نے اس شرط برصلح کی کددونوں کواس قدر مال دے گا 🖈 الحركسى غلام نے اس امر كا دعوىٰ كيا كەمير يمولى نے جھے آزادكيا ہے پس مولى نے سودرم براس شرط سے سلح كى كەميس سو درم غلام کودوں گابشر طیکہ وہ اس دعویٰ سے بری کرد مے توصلی باطل ہے اور جب غلام اپنی آزادی کے کواہ قائم کرے گا آزاد ہو جائے کا اور بائدی اس تھم میں مثل غلام کے ہے بیمبسوط میں ہے۔ اور اگرام الولدومد برنے عتق کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط میں کے کہ دونوں کواس فقدر مال دے گا اور دونوں اس دعویٰ ہے باز رہیں تو بیسلے باطل ہے اس طرح اگر دونوں نے ام ولد ہونے بامد بر ہونے کا دعویٰ کیا اور مولی نے ان دونوں سے اس شرط پر صلح کی کداس قدر مال دے گا اور دونوں دعویٰ سے باز رہیں تو بھی باطل ہے بر محیط میں ہے۔ اگر غلام نے اپنے مالک پر اعماق میچ کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا بھر غلام نے اس سے دوسودرم براس شرط سے سکح کی كم عن كوبوراكرد ين جائز بي بعرا كرغلام كواس امرك كواه مل كدمولى في اس كوبل ملحك زادكرديا تفاتو جو يحداس في مولى كو

دیا ہے سب والیس لے گایہ میسوط میں ہے۔اگر مکا تب نے اپنے مولی <sup>ا</sup> پر دعویٰ کیا کہ اس نے آزاد کر دیا ہے اور ہنوز مکا تب نے بچھے مال کتابت ادائیس کیا تھا بھرمولی نے اس سے اس شرط پر صلح کی کہ نصف مال کتابت ادا کر ہے اور نصف مال مولی کم کر دے گاتو صلح جائز ہے کذافی الحیط بھرا گرمکا تب نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے قبل صلح کے اس کو آزاد کیا ہے تو صلح باطل ہوگی ہے مسوط میں ہے۔

ومو(6 بارب≈

عقاراوراس کے متعلقات سے سکے بیان میں

اگرایک مخص نے دوسرے کے دار مقبوضہ پر دعویٰ کیااور دونوں نے کسی بیت معلومہ پرصلح قرار دی پس اگر بیسلح یہ عاعایہ کے کسی دوسرے دار کے بیت معلومہ پروا تع ہوئی تو جائز ہے ای طرح اگرای دار کے بیت معلومہ پرجس کا دعویٰ کیا ہے سکے کی تو بھی جائز ہے پھراگر باقی دار پراس نے دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے توشیخ الاسلام نے اپی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر ای دار کے بیت معلومہ پر جس کا دعویٰ کیا ہے <del>سلح کی ہے تو اس کے دعویٰ کے ہاتی دار پر بعد سلح کے ساعت نہ ہوگی اور یہی ظاہر الروایۃ میں ہے۔ اور این ساعہ</del> نے امام محدر حمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ساعت ہوگی اور اس پر امام ظہیر الدین فتو کی دیتے تھے۔اور اس امر پر روایات مثنق ہیں کہ اگر مدعاعلیہ نے اقرار کیا کہ بیدوار مدعی کا ہے تو اس کو تھم کیا جائے گا کہ باقی کا دار مدعی کے سپر دکر دے بیمحیط میں ہے۔ ایک تخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار برحق کا دعویٰ کیااورحق بیان نہ کیا اوراس ہے اُسی دار کے بیت معلومہ پریا دوسرے دار کے بیت معلومہ پر صلح کی تو جائز ہے۔ پس اگر آسی وار کے بیت معلومہ پر جس میں حق کا دعویٰ کیا ہے ملح کی پھرمدی نے گواہ قائم کیے کہ بیسب دارمیرا ہے تا کہ باتی داربھی لے لیاتو ظاہرالردایہ کے موافق گواہ قبول ندہوں گے اور ابن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ تبول ہوں گے اور اس کے نام باقی دار کی ڈگری کر دی جائے گی اور اگریدی نے گواہ قائم نہ کیے بلکہ مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ بیدی کا ہے تو اس کو تھم کیا جائے گا کہ مدعی کے سپر دکر دے بیٹس ہیر بیٹس ہے۔اگر کسی مخص کے دار میں سے چندگز و ل معلوم کا دعویٰ کیا اور مد ما علیہ نے اس دعویٰ ہے کسی قدر درموں معلومہ پر سلح کرلی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگرید عاعلیہ نے اپنے حصہ دار ہے جو کسی دوسرے محتص کے باس ہےاوروہ مدعاعلیہ کے حصہ کامقر ہے سکے کی بس اگر مدعی جانتا ہے کہ مدعا علیہ کا اس کے دار میں اس قدر حصہ ہے تو صلح بالا جماع جائز ہے کیونکہ اگر اس نے کوئی حصہ کسی وار کاخر بدااور مشتری کو حصہ کی مقد ارمعلوم ہے تو جائز ہے اورا گرمشتری کو باکع کے حصہ کی مقد ارنہیں معلوم ہے یا بائع ومشتری دونوں کوئییں معلوم ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزو کیے بڑج جائز نہیں ہے اپس ایسا ہی حال صلح کا ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زوریک تیج جائز ہے میفاوی قاضی خان میں ہے۔ قال المترجم☆

پس حاصل مسئدگایہ ہوا کہ اگر مدی کو مدعا علیہ کے حصد دار کی جود وسرے مقرکے پاس ہے مقد ارئیں معلوم ہے تو اما اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فز دیک صلح جائز نہیں ہے اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزدیک جائز فاقعم۔اگرایک شخص کے مقوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا بھر مدی نے اس سے کسی قدر درموں برصلح کر لی بھر مدعا علیہ نے اقر ارکر دیا اور مدی نے جاہا کہ صلح تو زوے اور کہا کہ میں نے تو تیرے انکار کی وجہ سے ملے کر کی تھی تو اس کوسلے تو زنے کا اختیار نہیں ہے بیچیط میں ہے۔اگر کی صفحص کے دار میں ج کادعوی کیا پھراس دعویٰ ہے مسل آ ب پر یااس شرط پر کہاس داری کی دیوار پراس قد رحذ و عشہتر رکھے گاسلے کر لی وقت مقرر کیا ہوال ہے بخرطیکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہ کیا ہواورا گرکوئی وقت مقرر کیا مثلا ایک سال یا اس سے زیادہ کوئی معلوم وقت مقرر کیا تو مثائے نے اختلاف کیا ہے کرخی دھتہ انشہا یہ ہے کہ ہوئی ہے اور اگر کی زیمن میں جن کا دعویٰ کیا اور اس سے نہر سے ایک مہینہ تک پائی لینے پرضلے کی تو جا تزمین ہے اور اگر دسویں حصہ نہر مع زیمن پرصلے کی تو تیج پر تیاس کر کے صلح جائز ہے بید قاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک و بوار کے دعویٰ سے داستہ پرصلے کر لی پس اگر داستہ سے داستہ کا رقبہ مراد ہے تو صلح بلا شک ناجا نز ہے اوراگر داستہ سے آ مدور فت مراد ہے تو آ مدور فت کے فروخت پر تیاس کر کے دوروایتیں ہیں اس روایت کے موافق آ مدور فت کے فروخت کی تا جائز ہوجا سے گی میں ہے۔

قال المترجم☆

راستہ ہے طریق خاص مراد ہے چنانچے قیاس رہے شاہد ہے۔اگر کسی مخص کے بیت میں تق کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس ے اس شرط سے ملح کی کدایک سال تک اس کی حیت برر ہا کرے تو کتاب میں ذکور ہے کہ جائز ہے اور بعض مثائخ نے فرمایا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ حیست پھر چنائی عظم ہواور اگر الیمی نہ ہوتو جس طور سے حیست کا کرایہ دینا جائز نہیں ہے سلح بھی جائز نہیں ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ ہرحال میں صلح جائز ہے یہ تھہیریہ میں ہے۔اگرایک مخض کے قبضہ میں ایک بیت ہے اس پرایک مختص نے وعویٰ کیااور دونوں نے اس شرط سے صلح کی کہ بیت ایک مخص کا اور حبیت دوسر سے خص کی ہے تو جا ئزنہیں ہے جب کہ اس پر کوئی ممارت نہ ہوا دراگر عمارت ہوا دراس شرط ہے سکے کی کہ بینچے کا مکان ایک کا اور بالا خانہ دوسرے کا ہےتو جائز ہے کندانی الحادی۔ ایک دار پر دعویٰ کیااور مدعا علیہ نے اپنے غلام کوایک سال تک مدئ کی خدمت کے واسطے دینے برصلح کرلی تو جائز ہے اور مدعی کوافتیار ہے کہ غلام کو ا پے گھر لے جائے اور عمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ اپنے گھر لے جانے سے بیمراونہیں ہے کہ اس کوسفر میں بمقد ارسفر لے جائے بلکہ بیمراد ہے کہ فنائے شہراور کا وٰں میں لے جائے اور شمس الائمہ سرتھی نے فرمایا کہ اس مقام پر مدعی کوسفر میں لے جانے کا اختیار ہے اور ریجھی اختیار ہے کہ غلام کو دوسرے کی خدمت کے واسطے مزدوری پر دے دے یہ محیط میں ہے۔ ایک مخص کے مقبوضہ داریر کسی حن كا وعوى كيا بجراس سے اس شرط برسلى كى كديس اس دار كے فلال بيت بن جيشدر بول يا مرتے وم تك ربول كا تو جا ترنبيس ب بی فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کمی کے مغبوضہ دار پر دعویٰ کیا اور یدعا علیہ نے اس دار کے کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک کی اجازت برسلح کرلی تو بیسلے جائز ہے پھر یہ اگر مدعاعلیہ نے مرق ساس بیت کی سکونت سے سی قدر دراہم معلوم برصلح کی تو جائز ہے بیہ محیط میں ہے۔ایک مخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیااور باہم اس شرط سے سلح کی کہ قابض اس دار میں ایک سال تک رہ کر مدعی کے سپر د کردے تو جائز ہےای طرح اگر باہم اس شرط ہے ملح کی کہ برقی اس میں ایک سال تک رہ کر قابض کودے و بے تو بھی جائز ہےاور اگر کسی پر قرضہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط سے ملح کی کہ قرض دار اس دار میں ایک سال تک رہ کر مدعی کے سپر دکر ہے تو نا جائز ہے کذافی الذخیرہ ایک مخص کی مقبوضہ زمین کی نسبت اپنی ملک کا دعویٰ کیا پھر دونوں نے اس شرط پرسکے کی کہ قابض اس میں یا نچے برس تک زراعت کرے بشرطیکہ رقبہ زمین مدعی کا ہے تو بہ جائز ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر کسی مخف نے ایک دار میں حق کا دعویٰ ل قوله ميل آب اقول ظاہرامراد پانی بہنے کاحق ہے نداس کارقبہ پر قیاس سنلہ طریق خاص فاقعہا سے بھر چنائی اصل میں مجر ہے ہی جمعنی برودوار تیم لی فاقهم والاول اقرب والله اعلم است سن فوله پراگر مرقی الع یعن صلح سے مدعا علیہ کواس بیت میں میدت معلوم سکونٹ کاحق حاصل ہو پھر مدعا علياني مع ي سيديون ملح كى كده في اس قدرورم الحاوراس بيت كى سكونت رك كريو جائز باا

کیا ہیں قابض نے مدی سے غلام یا کوئی حیوان ایک سال خدمت کے واسطے دینے پرصلے کی تو فاسد ہے خواہ سلح ہا قرارت مدی ہویا
ہاانکارہو۔ پھرد کھنا چاہئے کہ اگر مدعا علیہ نے وقت سلح کے بوں کہا تھا کہ ہیں نے تیرے تن سے یا تیرے حصہ سے سلح کی تو بید ما علیہ
کی طرف سے تن یا حصہ کا قرار ہے پھر جب سلح فاسر تھری تو اس سے کہا جائے گا کہ جس قد رتو نے اقرار کیا ہے اس کو مدی کے واسط
ہیان کر دے اور اگر یوں کہا تھا کہ ہیں نے تیرے دہو سے سلح کی تو بیا قرارتین ہے بیچیط ہیں ہے۔ اگر ایک وارخر یدا اور اس کو
معمد بنایا پھر ایک محمل نے اس میں دہوئی کیا پھر اس سے اس مجد بنانے والے نے یا جن کے درمیان وہ مجد ہے ان لوگوں نے سلح کی توصلح جا تز ہے بیٹر نئی اس جو اگر ایک دارتی تعضوں میں مشترک ہوئیجی فیوں اس پر تا بنی ہوں ہرایک کے تبند ہی
اس کی ایک منزل ہے اور محن اپنے حال پر ہے پھر سب نے اس میں بھٹڑا کیا تو ہرایک کو اس کی متبوضہ منزل کے گی اور محن تیوں ہی
تین تہائی مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور اگر قاضی کے اس تھم ہے پہلے باہم اس طور سے تک کر لی کہ ایک کو نصف صحن اور باتی وونوں کو
جو تھائی حلی ہو جا تز ہے ای طرح آگر میں ایک نے اپنے واسطے دوسر سے گی آ دھی منزل مقبوضہ شرط کی تو جا تز ہے بیم موط ہیں ہے۔
جو تھائی حلی تو جا تز ہے ای طرح آگر میں ایک نے اپنے واسطے دوسر سے گی آ دھی منزل مقبوضہ شرط کی تو جا تز ہے بیم موط ہیں ہے۔
مثر ترک بھو جا تن ہائی اگر تھم تواضی سے پہلے باہم اس طور سے گی کہ ایک کی وہ تہائی اور دونوں کے درمیان نصف نصف کا
مثر ترک سے تھم دیا جائے گا کہی اگر تھم تواضی سے پہلے باہم اس طور سے سے کی کہ ایک کی دو تہائی اور دونوں کے درمیان نصف نصف کا میں سے دو جائے ہیں اگر تھم تواضی ہوئے گا گی کہ دیے کی دو تہائی اور دونوں کے درمیان نصف نصف کا سے میں ہیں۔

اگرایک دار دوشخصوں کے قبضہ میں اس طرح ہو کہ ایک کے قبضہ میں ایک منزل اور دوسرے کے قبضہ میں دوسری منزل ہو اورایک نے کہا کہ بیتمام دارمیرے اور تیرے درمیان نصف نصف ہے اور دوسرے نے کہا بلکہ تمام دارمیرا ہے تمام کے مرعی کواس کا متبوضه اورنصف دوسرے کا متبوضه دیا جائے گا اور محن دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر تھم قامنی سے پہلے دونوں نے اس طرح صلح کرلی کدونوں میں برابرتقتیم ہوایک ایک کا تہائی اور دوسرے کا دوتہائی ہے تو جائز ہے ای طرح اگر بعد تھم قاضی کے اس طور سے سلح کرلی تو بھی جائز ہے اوراگر قبضہ کی بیصورت ہو کہ ایک فخص منزل میں رہتا ہواور دوسرااس منزل کے بالا خانہ پر ہواور ہرایک نے کل کا دعویٰ کیا تو ہرا کیک کواس کا مقبوضہ دیا جائے گا اور حمن دونوں کو ہرا برتقتیم ہوگا بھرا گرتھم قضا کے بعدیا اس سے بیلے دونوں نے اس طور ے صلح کرلی کہ بالا خانہ والے کو نیچے کا مکان اور آ دھامحن اور نیچے والے کو بالا خانہ اور آ دھامحن کے تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ دو مخصوں نے ایک دیوار میں جھڑا کیا اور دونوں نے اس طرح صلح کی کہ ایک کی اصل دیوار اور دوسرے کی اس کے جذوع رکھنے کی جگہ ہے تو جائز ہے اور اگر یوں صلح کی کہ اس پر کوئی و یوار معلوم بنا کے اس پر اپنے جذوع معلومہ رکھے تو جائز نہیں ہے بیم پیط سرحسی میں ہے۔اگر دو مخصوں نے ایک دیوار میں جھکڑا کیا اور اس طور سے سلح کی کہ دونوں اس کوگروادیں اور در حقیت اس سے خوف تھا اور گروا کراس شرط سے بنوادیں کہ ایک مخف کا تہائی اور دوسرے کی دوتہائی ہواور جو پچھ خرج پڑ ہے وہ بھی ای حساب سے دونوں میں تقسیم ہو اورای حساب سے ہرایک اس پرانی دھنیاں ر کھتو بیجائز ہے بیعاوی میں ہے۔اگر کمی مخص کے بالا خاند میں بچھی کا دعویٰ کیا چر اس علو کے کسی بیت معین پریاکسی ووسرے بالا جاند کے ایک بیت معین پرصلح کرلی تو جائز ہے کیونکداس نے مجبول حق ہے معلوم بدل پر صلح کی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخض نے دوسرے کی مقبوضہ عمارت دار میں دعویٰ کیااوراس ہے اس دعویٰ عمارت ہے سچیمعلوم درموں پرصلح کر لی تو جائز ہے اس طرح اگر یوں دعویٰ کیا کہ آ دھی عمات میری آ دھی دوسرے کی ہے سطور ہے کہ دونوں غاصب تنے دونوں نے آ دھی آ دھی ممارت بنوائی تو بھی صلح کا بہی تھم ہے بخلاف اس کے اگر دوسرے کی مقبوضہ بکری کے ہاتھ یا آ نکھ کا دعویٰ کیااوراس ہے کی تو جائز نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر دوشخصوں نے ایک مخص کے مغبوضہ دار پر دعویٰ کیااور کہا کہ ہم دونوں

نے اس کوانے باب سے میراث پایا ہے اور قابض نے اس سے انکار کیا پھرایک نے اس دعویٰ سے اپنے حصہ سے سودرم پر مسلح کرنی اوراس کے شریک نے جا ہا کہ اس سوورم میں اس کا شریک ہوتو اس کو بیا فقیار تیں ہے اور دوسرے کوبسب اس سلے کے بیا فقیار نہ ہوگا كدوار ميں سے كچھ لے لے جب تك كم كواہ قائم نہ كرے اور اگر ايك مدى نے تمام دعوىٰ سے سو درم برصلح كى اور اپنے بھائى كى سپردگی کا ضامن ہوا ہیں اگر اس کے بھائی نے اس کے سپر دکیا توصلح جائز ہے اور اس کا بھائی سو کے آ و مصیعیٰ پیاس ورم لے لے گا اوراگراجازت نددی تو وہ اسے دعویٰ پر باتی رہے گا اور سلح کرنے والا پیاس درم قابض کووایس کردے گابیمبوط میں ہے اور اگردو مخصوں میں سے ہرایک کے قبضہ میں ایک ایک دار ہواور ہرایک نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں اینے حق کا دعویٰ کیااور پول صلح کی کہ برایک دوسرے کے داریش سکونت اختیار کرے تو جائز ہے میچیط میں ہےاور اگر برایک نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیااوراس شرط سے منع کی کہ ہرایک دوسرے کواپنا اپنامغبوضہ بدول تقسیم واقر ارکے دے دیو جائزے بیمسوط میں ہے۔ اگرایک مخص نے دوسرے کے مقبوضہ میں دعویٰ کیا اور اس ہے کسی قدر دراہم معلومہ برصلح کی بشرطیکہ دوسرا ایک کر گیہوں زیادہ کرے۔پس!گراس شرط مرصلح ہوئی کہ مدی وہ دار مدعا علیہ کے یاس چھوڑ د ہےاور کراور درم مدعا علیہ کی طرف ہے لیس پس اگر کرمعین ہوتو بیٹک صلح جائز ہے اور اگرمعین نہ ہو بلکہ وصف لجیدیا درمیانی یار دی بیان کر کے اس کے ذمہ رکھا گیا ہوتو بھی صلح جائز ہوگی خواہ فی الحال اس مر قبضہ دینا شرط ہویا میعادی اوھار ہواور اگر ایسا بھی نہ ہولیعنی کر دصف کر کے ذمہ بھی نہ رکھا گیا ہو بلکہ مطلقاً بلا وصف ہوتو تمام دار کی صلح باطل ہوگی بینی بفتدر حصہ درا ہم کے بھی سیجے نہ ہوگی اور اگر کر مدعی کی طرف سے ہواور درا ہم مدعا علیہ کی طرف سے ہوں بیں اگر کرمعین بعینہ ہونو سب کی سلح جائز ہوگی اورا گرغیرمعین بذمہ رکھا گیا ہوپس اگراس کا وصف کیا ہواورتمام شرا نطائلم کی اس یں پائی جاتی ہوں مثلاً کر ادا کرنے کی میعاد اور مکان کا ادا اور درموں ہے کر کا حصہ بیان ہوتو کل کی صلح جائز ہوگی بشر طبیکہ تمام ع درموں پر مجلس ملے میں قبصنہ کیا یا جو حصہ کر کے مقابل ہیں ان پر قبضہ کرلیا ہواور اگرتمام دراہم کے قبضہ سے پہلے دونوں مجلس ملح ہے جدا ہو مکئے تو حصہ کر کی سلح باطل ہوجائے گی اور اگر کر میں تمام شرائط سلم کی بالا تفاق نیائی ممئی ہوں مثلاً اس نے مکان اوا بیان نہ کیا یا ورمول سے حصد کربیان ندکیا تو امام اعظم رحمته الله علید کے نزویک کی صلح باطل ہوجائے می خواہ درموں کے دینے میں تعبیل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہواور صاحبین کے نزو کیک اگر راس المال کی تعمیل کی ہوتو کل کا عقد جائز ہوگا۔اوراگر درموں کے دینے میں تعمیل نہ کی ہوتو فقظ حصد کری صلح فاسد ہوگی اور اگر کرے اوا کرنے میں میعادنہ ہوتو بالاجهاع درموں میں سے حصد کری صلح فاسد ہوگی اور حصد داری صلح فاسد ہونے میں اختلاف ہے صاحبین کے نزویک جائز رہے گی بشر طبیکہ کر کا وصف بیان کیا ہواور امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزویک جائز ندہو کی۔اور اگر کر مدعا علیہ کی طرف سے اور درم مدعی کی طرف سے ہوں پس اگر کرمعین ہوتو صلح تمام کی جائز ہوگی اور اگر وصف كركے ذمدر كھا كيا ہوتواس كا تھم بيينہ اس تفصيل سے ہوہم نے مرى ى طرف سے كر ہونے كى صورت ميں بيان كيا ہاوريہ سب تھم اس صورت میں ہے کہ ملح اس شرط سے واقع ہوئی کہ مدی اپنے دعویٰ کوترک کردے اور اگر اس شرط سے ملح واقع ہوئی کہ مدی اس دار کو لے لے اور باقی مئلہ بحالہ دہے ہیں اگر کر اور درم مدی کی طرف ہے ہوں یا کر مدعا علیہ کی طرف ہے اور درم مدی کی طرف ہے ہوں تو اس صورت کی سب وجوں کا تھم وہی ہے جوہم نے بہلی صورت میں تفعیل سے بیان کیا ہے پھر سیسب جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہ تمام کر میں میں میعا دمغرر ہواور اگر ایسانہ ہو بلکہ بعض کر میں میعاد ہو پس اگر کر میں ہے جس قدر میعادی ہے وہ

ل خالص اور بيميل جس كو بهار حرف من كمر ابولتے بين ١٩

ع بعن من في ملح كدرمون اور حصدكر كدرمون يريامرف حصدكر كدرمون يرقبعند كياموا

سلم کی مقدار کے لائق ہے توصلے سب کی جائز ہوگی اور جس قدر کرمیعادی ہے وہ درموں کی طرف اور جونی الحال ہے وہ حصہ دار کے ساتھ عقد کے جائز ہونے کے واسطے ملا دیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے دار ہے کسی معین حیوان پر اس شرط ہے سلح کی کہ مدی اس کو ساتھ عقد کے جائز ہونے جیدا ہے و صاحبین نے ایک کر گیہوں جیدا ہے و مدید کے کراوا کر ہے اور میعادی نہیں جی لیعنی قبل کی افتر اق کے بد گیہوں اوا کر مے میعاد نہیں ہے تو صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اور ایم کے فرو کی واجب ہے کہ جائز ہوا گرچہ کہ بعینہ نہ ہو گروصف کر کے و مدرکھا گیا ہو کیونکہ کیلی چیز جب فرمایا کہ جائز ہوا گرچہ کے مقابل تھی ہوگر وصف کر کے و مدرکھا گیا ہو کیونکہ کیلی چیز جب فرمایا کہ جائز ہوا گرچہ کی توخمن ہوجاتی ہے اور ایسے خمن کے ساتھ خرید نا

ا مام کے مزویک جائز ہے بشرطیکہ وصف کر کے ذمہ لیا ہوخواہ اس کا ادا کرنا فی الحال قرار پایا ہویا میعادی ہو بیر بحیط میں ہے۔

اگراین دعویٰ سے جواس نے کسی دار کی نسبت کیا ہے ایک کر درمیانی گیہوں مرصلح کی پھراس کر سے ایک کر جوغیر معین مسلح کر لی تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر دار کے دعوے ہے درموں پر صلح واقع ہوئی اور بدل صلح پر قبضہ کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو کئے توصلح نہ ٹوٹے گی بیمجیط میں ہے۔اگر کسی مخص نے ایک دار کے دعوے سے جس کو گواہوں نے نہیں دیکھا ہے اور نہاس کے حدود کو پیچانا ہے سکے کرلی یائسی غیرمعین دار کے دعویٰ سے سکے کرلی پھرا یک دار پر دعویٰ کیااور کہا کہ میدوہ دارنہیں ہے جس سے سکے کی ہےاور مد عا علیہ نے کہا کہ بیرو ہی ہے تو دونوں سے باہم قتم لی جائے گی اور سلح رد کر دی جائے گی اور پھر مدعی دو بارہ دعویٰ کر ہے گا یہ مبسوط میں ہے۔ایک محص نے دوسرے کی و بوار میں موضع جذوع کا دعویٰ کیایا اس کے دار میں کسی راستہ یا یاتی کے مسیل کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھراس ہے کسی قدر دراہم معلومہ برصلے کر لی تو جائز ہے کیونکہ جمہول حق سے معلوم بدل پرصلح کی ہے بیزناوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص کا درواز ہ یاموکھلاموجود ہے اس پر اس کے بڑ دسی نے جھگڑ اکیااوراس نے کسی قدر دراہم معلومہ براس شرط سے صلح کی کہ پڑوی کودے گاتا کہ وہ موکھلا بندنہ کرے اس کو کھلا رہنے دے تو پیسلح باطل ہے اسی طرح اگر اس شرط ہے سلح واقع ہوئی کہ مو کھلے و دروازے کا مالک بچھ درم لے کران دونوں کو بند کر دیتو بھی باطل ہے بیظہیر پیش ہے۔ ایک مخص نے دوسرے ہے بچھ ز مین خریدی پھر بائع نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی اور مشتری ٹانی نے وہ زمین لے لی اور مشتری اوّل نے اس سےخصومت كرنے كا قصدكيا پس دوسرے مشترى نے اس ہے كہا كه زمين ميرے ياس رہنے دے اور مجھ ہے كسى قدر مال معلوم برصلح كرلے اس نے ایسابی کیا توصلے جائز ہے اور وہ زمین دوسرے کی ملک پہلے مشتری کی طرف ہے ہوئی اس کو بیا ختیار تہیں ہے کہ جو بچھ مال صلح اس نے اس شرط ہے دیا ہے اس کووالیں لے لیے بیٹزائیۃ اُمطنین میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کی زمین میں سے چند گزوں کا دعویٰ کیا اور ما لک زمین نے اس دعویٰ ہے کی قدر دراہم معلومہ برصلح کرنی تو جائز ہے اور اگر زمین دو مخصوں کی ہو کہ اس میں وونوں کی کھیتی ہو اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور دونوں نے ا نکار کیا پھر ایک نے اس شرط ہے سکح کی کہاس کوسو درم دیوے اور وہ نصف بھیتی مدعی کو وے گا پس اگر کھیتی کیگئی ہوتو صلح جائز ہے اور اگر کچی نہ ہوتو بدوں شریک کی رضا مندی کے سلح جائز نہ ہوگی اور پہ بخلاف اس کے ہے کہا گریوں ملکے کی کہآ دھی کھیتی مع آ دھی زمین کے سودرم کی صلح میں دے گا کہ بیجا ئز ہےاورا گرتمام کھیتی ایک ہی شخص کی ہو پھر کسی نے آ کر دعویٰ کیا پھر مدی نے اس کوسو درم اس شرط ہے دیے کہ آ دھی تھیتی دے دے اور زمین نہ دے پس تھیتی کی ہوئی ہوتو جائز ہے اوراگر کی نہ ہوتو جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔اگر ایک قوم کے درمیان ایک نہر ہواورسب نے اس کے کھود نے بعنی مٹی صاف کرنے یا مسناۃ وبل بندی کرنے پراس شرط ہے سکے کی کہاس کاخرچہ بھی پرموافق حصہ کے ڈالا جائے تو جائز ہے میں ہوط میں ہے۔ ا گرکسی مخص کا چھتایا بائخانہ عشارع عام پر ہےاوراس کے دور کرنے کے واپسطے کسی مخص نے اس سے جھگڑ اکیااور جھتے والے نے اس ع برکس دیا کس کی گذرگاہ جس کو ہمارے عرف میں ڈھرا کہتے ہیں <sup>۱</sup>ا

کے ساتھ کسی قدرمعلوم درموں پر اس شرط ہے ملح کی کہ اس کواپنی جگہ پر رہنے دیے والیں مسلح جائز نہیں ہے اورلوگوں کو جا ہنے کہ اس کے دور کرنے کے واسطے اس کے مالک سے خصومت کریں خواہ وہ چھتا قدیمی ہویا جدید ہویا اس کا عال معلوم نہ ہواور اگرامام ونت نے اس سے دور کرنے کے واسطےخصومت کی پھراس ہے اس شرط سے سکح کر لی کداس کا چھتا اپنی جگہ پر چھوڑ دیا جائے گابشرطیکہ دہ یجے مال معلوم ادا کرے تو جائز ہے بشرطیکہ وہ جدید ہواورا مام وفت کومسلمانوں خے حق میں بیمصلحت معلوم ہو کہ اس کوچھوڑ کراس کے عوض مال لے کر بیت المال میں واخل کرے بشرطبیکہ عام لوگوں کواس سے ضررت ہو بیظہیریہ میں ہےاورا گرمخاصم نے چمتا دور کرنے کے واسطے مال دیا ہوتو جائز ہے بشرطیکہ وہ قدیمی ہوا دراگر جدید ہوتو جائز نہیں ہے ادریمی سیحج ہے اوراگراس کا حال معلوم نہ ہواور مخاصم نے اس کے دورکرنے کے واسطے مال دیا ہوتو جائز نہیں ہےاوراگر چھتے کے مالک نے مخاصم کو چھتا دورکرنے کے واسطے مال دیا تو کیسا ہی ہو جائز ہے بیرمحیط سزحسی میں ہے۔اوراگر چھتا خاص راستہ پر کسی کوچۂ غیر نافذہ میں ہو پس اگر صلح اس طور ہے واقع ہوئی کہ مخاصم کیجہ دراہم معلومہ مالک ظلہ یعنی چھتے ہے لے کرظلہ کوای طور ہے چھوڑ دیے توصلح جائز نہیں ہے بشرطیکہ قندیمی ہواورا گرجد بدہو پس ا گرمخاصم اس کوچہ کار ہنے والا نہ ہواوراس کواس جھتے کے بنچے ہے گذرنے کاحق حاصل نہ ہوتو جس مخض کواس کے بنچے ہے آیدور فٹ کاحق حاصل ہے اس کی اجازت پرموقوف رہے گی اور اگر صلح کرنے والا اس کو چہ کا رہنے والا ہو پس اگرتمام جھتے ہے سکے کی توصلح جائز ہےاس کے حصہ کی سیجے ہوگی اور شریکوں کے حصہ کی موقو ف رہے گی اگر اس کے سب شریکوں نے اجازت دے دی تو کل کی صلح جائز ہوجائے گی اورا گرانہوں نے اس کے ملح کی اجازت نہ دی اور چھتا دور کیا گیا تو بیٹک اس کے شریکوں کے حصہ کی ملح باطل ہوگی یہاں تک کہ چھتے والوں کوان شریکوں کے حصہ کابدل صلح مصالح ہے واپس کر لینے کا افتیار ہے اگرسب بدل صلح اس کود ہے دیا ہے اور اس میں مشائخ کا ختلاف ہے کہاس کے حصہ کا بدل صلح ابھی واپس لے سکتا ہے یانہیں اور سیجے میہ ہے کہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر صلح صرف ای صلح کرنے والے کے حصہ ہے ہے توصلح جائز ہے پھر بعد اس کے دیکھا جائے گا کہ اگر شریکوں نے چھٹا اپنے حال پر جھوڑ دینے میں احسان کیا اور چھوڑ دیاتو تمام بدل ضلح مصالح کودیا جائے گا اورا گرانہوں نے چھتا دور کر دیاتو مصالح ہے تمام بدل صلح والیں لینے میں مشائخ کا اختلاف ہےاوراگر جیتے کا حال معلوم نہ ہوکہ نیا بنا ہے پارانا ہے توصلح جائز نہیں ہےاورا گرصلح اس جیتے کے دور کرنے بروا قع ہوئی بس اگراس شرط پرواقع ہوئی کہ خاصم درم لے کر چھتے کودور کردیتو ہرحال میں صلح جائز ہے۔اوراگر یوں صلح واقع ہوئی کہ جیتے والانخاصم ہے پچھورم معلومہ لے کر چھتا دور کر دیتو جائز ہے اگر چھتا قدیمی ہوائ طرح اگر جدید ہویا مجہول الحال ہوتو بھی بہی تھم ہے کذانی الحیط اور بہی تھے ہے بیفآدی قاضی خان میں ہے۔

ا بي من كا ايك تخل اس كى ملك ميس باس كى شاخيس بوث كرير وى ك محر ميس جاتكليس اس في ان كاقطع كردينا جابا اور نخل کے مالک نے کی قدر دراہم معلومہ پر اس شرط ہے سکح کی کونل کواپیا ہی چھوڑ و بے تا جائز ہے اور اگر کاٹ ڈالنے پر صلح واقع ہوئی بس اگر مالک تخل نے پڑوی کو پچے درم اس کے قطع کے واسلے دیئے تو جائز ہے ادراگر پڑوی نے تکل والے کو پچے درم اس قطع کے واسطے دیئے توصلح باطل ہے میرمحیط میں ہے۔ ایک مخص نے کسی زمین کے قل کا مع اصل کے دعویٰ نیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھر اس شرط ہے سکے کی کہامسال جواس میں پھل آئیں وہ مرمی کے ہیں تو جائز نہیں ہے کیونکہ بیٹ کا بیے بدل پر واقع ہوئی کہ وہ معدوم و مجبول ہے حالا تکہاس کے سپر دکرنے کی ضرورت ہے بیٹلہیر بیٹس ہے۔ایک مخف کے اجمہ مقبوضہ برحق دعویٰ کیا پھراس نے اس طور ے صلح کی کہاس اجمہ کا شکار ایک سال تک مدمی کو دیا جائے گا پس اگر اجمہ کے صید مدعا علیہ کے مملوک نے ہوں تو کسی حال میں صلح جائز

نہیں ہے اورا گرمملوک ہوں مثلاً بکڑ کے اجمہ میں چھوڑ دیتے ہوں بس اگر بدوں شکار کرنے کے ان کا پکڑ ناممکن ہے توصلح جا نزیے اگر بدوں شکار کرنے کے ہاتھ نہیں آ کتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔ایک محض نے ایبا دارخریدا جس کا کوئی شفیع ہے پس شفع نے اس شرط ہے صلح کی کہ شتری اس کوکسی قد رورا ہم معلومہ دے تا کہ وہ شفعہ سپر دکر دیے تو مال واجب نہ ہوگا اور شفعہ باطل ہو جائے گا اور اگر مال لے لیا ہوتو مشتری کوواپس کرے بیفاً وی قاضی خان میں ہے اور اگر مشتری نے شفیع کے ساتھ اس شرط ہے سکے ک کہ اس کو دار دے دے اور شفیع تمن پر کسی قدر شے معلوم بردھائے تو جائز ہے یہ بسوط میں ہے اور اگر اس شرط ہے کسی کہ نصف یا تہائی یا چوتھائی دار لے لے اور باقی کا شفعہ مشتری کوسپر دکر و ہے تو جائز ہے اور اگر شفیع کے طلب شفعہ اور گواہ کر لینے کے بعد جب شفعہ مؤ کدہو گیا تب الی سلح واقع ہوئی توشفع شفعہ ہے نصف دار کا لینے والا ہوجائے گاختی کہ جس میں سے نصف بطور شفعہ کے لے لیا ہے اس میں جدید شفعہ دو بار ہبیں ہوسکتا ہے اور شفیع اس ملح ہے باتی نصف کا شفعہ مشتری کودے دینے والا ہوجائے گاحتی کہ اگریشفیع تبع یا طریق میں شرکت رکھتا ہوتو پڑوی کواختیار ہوگا کہ جونصف شفیع نے شفعہ میں نہیں لیا ہے اس کو کے لیے اور اگر شفیع کے طب کرنے ے بہلے مسلح واقع ہوئی تو نصف کواز سرنو بچ جدید میں لینے والاقر اردیا جائے گااور اس میں جدید شفعہ ہوسکتا ہے بیمحیط میں ہے۔ اوراگرمشتری نے شفیع ہے اس شرط ہے سکے کی کہ دار ہے کسی بیت کواس کے حصہ تمن کے عوض لیے کر شفعہ سپر دکر دیے تو صلح باطل ہےاور حق شفعہ باقی رہے گا اور بیٹکم اس وقت ہے کشفیع کے شفعہ طلب کرنے کے بعدالی صلح واقع ہوئی ہواورا گرقبل طلب کے الی سلح ہوئی توصلح باطل ہے اور شفعہ بھی باطل ہو جائے گا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی مخص نے کسی دار میں شفعہ طلب کیا اور مشتری نے اس سےاس شرط سے سکم کی کہ تھیج کود وسرا دار بعوض کمی قدر دراہم معلومہ کے دیے دیے بشرطیکہ وہ شفعہ مشتری کے سپر دکر دیے تو بیفاسد ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے ایک وارخر بدااس دار کے کسی حصہ کی نسبت ایک مخص نے خصومت کی اور پاقی میں شفعہ کا وقویٰ کیا بھراس سے اس شرط سے ملح کی کہ نصف وار نصف تمن میں اس شرط سے دے دے کہ مدی وعویٰ سے بری کر ہے تو جا زُ ہے اورا گرکسی دوسرے دار کے نصف دینے پر اس طور سے سلح کی تو جائز نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ ایک زمین خربیری اور شفیع نے شفعہ سپر دکر دیا پھرشفیج نے شفعہ سپر دکر دینے سے انکار کیا پھراس سے مشتری نے اس شرط سے سکے کی کہ نصف زمین نصف تمن میں لے لے تو جائز ہے اور بیانچ جدید قرار دی جائے گی۔ای طرح اگر عشفیع طلب شغعہ کے بعد مرکبیا پھرمشتری نے اس کے وارثوں ہے ای طرح صلح کی تو بھی جائز ہے اوراگر ہے جدید قرار دی جائے گی اورمشتری مرگیا اورمشتری کے وارثوں نے اس شرط ہے سلح کی کہ ہم نصف دارنصف شن میں دے دیں تو بھی جائز ہے اور یہ لینا شفعہ کی راہ ہے ہوگا جدید ہے تر ارنے دی جائے گی بیر قباوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی دار کے شفعہ میں ایک شریک اور ایک پڑوی نے جھٹڑا کیا اور باہم اس شرط سے صلح کی کہ نصف نصف برابر دونوں لے لیں اور مشتری نے دونوں کودے دیا تو جائز ہے کذافی الحاوی۔

# فتم میں سلح کرنے کے بیان میں

ایک نے دوسرے برمال کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا بھر دونوں نے سلح کی کسدعا علیہ مسلم کھا لے اور و ومال سے ہری ہے اور مدعاعليه في محمالي توصيح باطل بإوريدى اين دعوى يرباتى رب كااكراس في كواه قائم كئو مال الحكا اوراكر كواه نه بإئ اور اس سے مطلب کی بس اگر پہلاشتم کھا تا قاضی کے سامنے نہ تھا تو قاضی وہ بارہ اس سے تشم لے گا اور اگر قاضی کے سامنے تھا تو دوبارہ تهم ند لے گا پیضنول عماد رید میں ہے۔ اور اگر دونوں نے اس شرط سے سلح کی کداگر مدعا علیہ تنم کھا لے تو وہ خصومت سے اس وقت تک بری ہے جب تک مرگی کو کوا ولیس اور اس نے قتم کھالی تو خصومت ہے بری ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کے خصومت سے بری نہ ہوگا اور بھی اصح ہے جتی کہ مرقی کو اختیار ہے کہ قاضی کے سامنے دوبارہ اس سے تسم لے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے۔ اور اگر دونوں نے اس طرح صلی مشہرائی کدمدی اپنے وجوی پرتشم کھالے تو مدعا علیداس کے مال کا ضامن ہے اور اگر مدی نے اس حفط رقتم کھالی اور مدعاعلیہ نے اس مال ہے اٹکار کیا تو مجراس کے ذمہ مجھالا زم نہ آ سے گامال کا ضامن ہے اور اگر مدعی نے اس شرط برقتم کمالی اور مدعاعلید نے اس مال سے انکار کیا تو پھراس کے ذمہ پھھلازم نہ آئے گا اور سلح باطل ہے۔ ای طرح اگر دونوں نے اس طرح صلح کی کہ طالب ومطلوب دونوں مسم کھالیں مجرید عاعلیہ پر نصف مال دعویٰ لازم آئے گا تو بھی باطل ہے۔اورا کر دونوں نے اس طرح صلح کی کہ طالب آج کے روز اینے وعویٰ پرتشم کھا لے اور اگر آج کا دن گذر کیا اور اس نے قشم نہ کھائی تو اس کا پھوجن نہیں ہے چروہ دن گذر حمیا اور مدی نے تشم نے کھائی توصلح باطل ہے اور مدی اینے دعویٰ پر باتی رہے گا ای طرح اگر یوں صلح کی کے مطلوب تشم کمالے تو وورال کا ضامن ہے یا اس پر مال ہے یا مقیر مال ہے تو بھی سلح باطل ہے اور مشروط پر لازم ہے میں ہوط میں ہے۔

اگر بول صلح تفہرائی کہ طالب یا مطلوب تم کھالے اور آ دھامال مدعا علیہ پر ہوگا 🖈

۔ اگرایک مخص نے دوسرے پر مال یا اس کے ماسوا کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور مدمی کے پاس کواہیں ہیں اس نے معاعليد كاتم كى درخواست كى اورقاضى في تتم اس برركى اوراس في كى قدردرا جم معلومه براس شرط يصلح كى كداس طور عظم ف لے وصلح جائز ہاوروہ اس صلح سے تم ہے بری ہوگا ای طرح اگریوں صلح کی کدیش نے تھے سے اس تتم سے جو تیری طرف سے جھے یرلازم آئی ہے ملح کی یابوں کہا کہ جھ پر جو تیری طرف سے تھم آئی ہے اس قد ردر موں پر فدید کی اور دوسر انتخص راضی ہو گیا تو <del>صلح</del> جائز ہے اور اگر تھم کو بعوض مال معلوم کے خرید اہے اس قدر درموں پر فدید کی اور دوسر انجنس راضی ہو گیا تو سلح جائز ہے اور اگر تھم کو بعوض مال معلوم کے خریدا یامشتری نے تھے اس کے ہاتھ معلوم پر فروخت کی تو جائز نہیں ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔اگریوں ملح تفہرائی کہ طالب یا مطلوب فتم کھا نے اور آ دھا مال مدعا علیہ پر ہوگا۔ یا آج کے روز طالب یا مطلوب فتم کھانے بشرطبیکہ اگر آج فتم نہ کھائے تو مال اس يرب يا طالب آج كروزتهم كهائي كدجون في الويسب صورتين ملح كى باطل جن كيونكه بيرخلاف شرع جين ميدوجيز کردری میں ہے اور اگر بول صلح قرار دی کہ طالب اسینے غلام کی آ زادی یا عورت کی طلاق یا تجے یا <sup>ک</sup> ایمان مؤ کدہ کی تیم کھائے اگر اس طور ہے جسم کھانے گاتو اس کا مال مجھ پر ہے تو اس صورت میں مطلوب پر سیجھ لا زم ندآ ئے گا اور نہ طالب پر طلاق و عماق لا زم آئے گا لیکن اگرمطلوب اس امرے گواہ قائم کرے کہ میں نے مدمی کو یہ مال اوا کر دیا ہے یا اس نے مجھے اس مال سے بری کر دیا ہے تو اس

وقت میں اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی جورو پر طلاق ہو جائے گی کیونکہ مدی کا اپنی قسم میں حانث ہونا عادل گواہوں ہے۔
ثابت ہو گیا اس طرح اگر اس شرط سے صلح کی کہ مدعا علیہ ان چیزوں کی اس طور سے قسم کھا لے کہ اگر اس طور سے قسم کھا لے گا تو وہ میر سے دعویٰ ہے اس خوسم کھا لے گا تو وہ میر سے دعویٰ ہے اس نے قسم کھا لے گا اور طلاق وعماق واقع نہ ہوگی لیکن اگر مدی نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئوتو اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا بیرمجیط میں تکھا ہے۔
اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا بیرمجیط میں تکھا ہے۔
اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا بیرمجیط میں تکھا ہے۔
اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا ہے جاتھ کے گا

خون اورزخموں سے کے کرنے کے بیان میں

نفس اورنش ہے کم پر عوا خطاء ترم کرنے سے ملے کرنا جائز ہے لیکن اگر عدا ترم کرنے ہے ویت ہے زیادہ پر بھی ملح کی تو بھی مار کے جائز ہے بیا افتیار شرح مختار میں ہے اور بیا مال برای کے مال ہے فی الحال دینا واجب ہوگا اور اس کی مددگار براوری پر واجب ندہوگا کہ افی الحاوی اور خطا ہے جرم کرنے میں اگر ویت ہے زیادہ پر صلح کی تو جائز تیمیں ہے بیا تعیار شرح مختار میں ہے۔ اور اگر بینظم اس وقت ہے کہ جب کی مقدار دیت پر چومقررہ ہیں ملح قرار دی ہواور اس میں زیادتی کی تو جائز ہیں گائی میں بھند کر لینا شرط ہے تا کہ دین ہوش دین مقدار وں کے کی مال پر صلح قرار دی اور اس میں زیادتی کی تو جائز ہے لیکن اس جیل میں بھند کر لینا شرط ہے تا کہ دین ہوش دین کے بدوں بھند کے افتر اق لازم نہ آئے۔ اگر قاضی نے جم مرسواونٹ دیے کا تھم کیا اس نے سوائے درم ودینار کے کسی کی یا وزئی میں جود ہیں موجود ہیں تو جائز کی اور اگر کی قدراونٹوں ہے سوائے درم ودینار کے کسی کی یا وزئی ہیں اس موجود ہیں تو جائز کی مارس کو دے دیں تو جائز ہوا واراگر ویث کے اونٹوں سے ان کے تل قیمت پر یا اس کے پاس موجود ہیں کہ جو کہ کرتا ہو گائے وی کہ دور اس کی کہ دور اس میں کرایا کرتے ہیں میں کہ کہ کہ دور اور اگر وی دور دینارہ ہے کہ لوگ بروا شت بھی کیا وی میں ہوجود ہیں ہو جود نہیں تھر کیا تو جائز ہوا واراگر وی دور وی ہوا ہو نے ویکو وے وے کیونکہ کی جائز ہوں کہ وی ہو اور میں ہوجود نہیں ہو ہوڈیس ہے گائی ہو بھائے کہ دور اس کے پاس موجود نہیں ہوجود نہیں ہے گئی جو اور اگر جو ان کے بیا میں موجود نہیں ہے گئی ہوں وی ہورہ وی کی جو اس کے پاس موجود نہیں ہے گئی ہوراگر وی ہور کی کیا کہ ویت میں گا کیا کہ ویت میں گا کیا کہ ویت میں گا کہ ویت میں گا کہ اور اگر جو اور کی تو صلح کی حالا تکہ بدل اس کے پاس موجود نہیں ہوگی ہور اگر اور اگر جو اور کی ہورہ ہورہ کی کیا دیت میں تھی کی ہورہ کی موالوں کہ بدل اس کے پاس موجود نہیں ہوگئیں ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی میں موجود نہیں کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ ہورہ کی دورہ کی ہورہ کی اور اگر جو اورہ کی اورہ کی اورہ کی وی اورہ کی ہورہ کی ہورہ کی کیا دیت میں تھی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی کیا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی موجود نہیں کی ہورہ کی

اورا گرجم کے سوائے دوسر مے خص نے دیت ہے زیادہ پر سلح کی اور ضامن ہوا تو زیادتی باطل ہوگی اگر چہ سلح جنس دیت کے سوائے دوسری جنس پر ہو۔اورا گر درموں کا اس پر تھم ہوا اوراس نے دو ہزار دیتار پر سلح کر کی اوراس جس قبضہ کرلیا تو جائز ہے اوراگر ڈگری ہونے سے پہلے دوسواونٹ غیر معین پر سلح کر کی تو سواس میں سے واجب ہوں گے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس س کے اور خدیار طالب کو ہے ہیں جس س کے اونٹ دیت میں واجب ہوتے ہیں اگر اس سے نقصان ہوتو طالب کو اختیار ہوگا کہ سلح کور دکر دے بیر ماوی میں ہے۔ ایک شخص نے دوسر سے کو عمد آخل کیا گھر دونوں کے واپوں سے دونوں دیتوں سے زیادہ پر سلح کی تو صلح جائز ہوا ور مقتول خطا کے ولی کو بھتر دیت کے ملے گا اور باتی عمد اُم متول کے ولیوں سے دونوں کے وارثوں سے دودیت یا کم پر صلح کی تو دونوں

ایک مخص کوعداز ٹی کیااوراس ہے سکے کی تو دو حال ہے خالی نہیں ہے یا تو زخم ہے اچھا ہو گیایا مرکمیا پس اگر زخم ہے یا ضرب ے یا سرزخی کرنے ہے یا کاٹ ڈالنے ہاتھ ہے یا کسی جرم ہے فقلا ان چیز وں سے سلح کی توصلے جائز ہے بشر طیکہ اس طرح اچیعا ہوا ہو کہ اس کا پچھاٹر باقی ہواوراگراس طرح اچھا ہوگیا کہ اثر باتی نہ رہاتو صلح باطل ہوگئی ادراگر اس جنایت ہے مرگیا تو بخلاف صاحبین کے امام کے نز دیک میٹھم ہے کہ ملکے باطل ہوگئ اور دیت واجب ہوگی اور اگر ان یا نچوں چیزوں اور جو کچھان ہے حادث ہوسکے کی تو صلح جائز ہے اگر اس سے مرکبیا اور اگر اچھا ہو گیا تو اس مقام پر نہ کور ہے کہ ملح جائز ہے اور کتاب الوکالت میں نہ کور ہے کہ اگر کئی نے دوسرے کے سرمیں بڑی کھول دینے والا زخم لگایا پھر کس کودکیل کیا کہاس سے سلح کرے اس طورے کہاس زخم سرے اور جو پھھاس ے نفس تک بیدا ہوسکے کر ہے یعن نفس ضائع ہو جانے تک صلح کر لے پس اگر و مخف مرکبا توصلح نفس ہے قرار دی جائے گی اور اگر اچھا ہو گیا تو دس حصوں میں سے ساڑھے نوجھے مال واجب ہوگا اور نصف دسوال حصہ جس کے زخم آیا ہے وہ واپس کر دے گا اور عامہ مشائخ نے فرمایا کہ ان دونوں روا بیوں میں اختلاف بسبب اختلاف وضع کے ہے کیونکہ اس مقام پر یوں صلح کی کہ جو پچھاس زخم س ے نفس ضائع ہونے تک ہیدا ہوسب سے سلح کی اور بیا یک شے معلوم ہے لہٰذا بدل سلح کو قائم وصادت دونوں پر تقسیم کرناممکن ہواوراس مقام برزخم اور جواس سے پیدا ہوسکے قرار دی ہے اور بیامر مجبول ہے بھی پیدا ہوتا ہے اور بھی نہیں پیدا ہوتا ہے اور اگر پیدا ہوا تو بھی نہیں معلوم كهس قندر پيدا ہوگا اس واسطے بدل كوقائم و حادث برتقتيم كرنامتعد رہوا پس تمام بدل بمقابله موجود كے قرار يايا ليكن اگر جنايت ے سلح کی تو سب صورتوں میں سلح جائز ہے لیکن اگر اس طور ہے اچھا ہوگیا کہ بالکل اس کا اثر باتی ندر ہاتو جائز ند ہوگی ریحیط سرتسی میں ہے۔اگر جرم عمدا کیا ہواور بحروح نے جرح کرنے والے ہے تھوڑے ہے بدل برصلح کی حالانکہ ونت صلح کے وہ مرض الموت کا بیار تھا تو صلح جائز ہےاوراگر جراحت خطاہے ہواوراس سے ملح کی حالانکہ وقت ملح کے وہمرض الموت کامریض تھااور بدل میں ہے کم کردیا توبیہ صلح نہائی مال ہے معتبر ہوگی پھر بیدوصیت مدد گار برادری ہے واسطے بھی ہوگی نہ قاتل کے واسطے اگر چہ دیت پہلے قاتل پر واجب ہوئی اور مددگار برادری اس کی طرف سے اس کو ہرواشت کر لے گی بیمچیط میں ہے۔ اگر مریض نے عمرا خون کے تن سے جواس کا جا ہے ہرار درم نفقدد ہے برصلے کرلی پھر بعد ملے کے ایک سال کی تاخیرد سے دی تو تنہائی مال سے تاخیر جائز ہوگی کذافی المیسوط-

ا تولظع بعن عورت كامرد يرمبرياتي منظورمرد كاعورت يربدل خلع واجب بهوادردونوں نے بالهي عنو پرصلح كى يا يمي بداروض خلع مفهرايا تو جائز سيراا

قال المترجم☆

لیعن مریض کا تہائی مال اگر برارورم ہوں تو پوری برارورم کی تا خیرا یک سال تک روا ہے ورنے جس قد رتبائی مال ہوتا ہوا سے تقدر کے حصہ کی تاخیر روا ہوگی اس عبارت سے جہال فہ کور ہے بھی مراد ہوتی ہے یا در گھنا چاہنے والقد اعلم بالصواب آگر کی نے دوسرے کی انتقی عمد آکاٹ والی یا خطا ہے کائی اور اس سے کسی قدر مال پرصلح کر لی بھر دوسری انتقی اس کے پہلو کی شل ہوگی تو کا نے والے پر امام اعظم رحمت الله علیہ کے فزد کیا اس کا بھی ارش لازم آئے گا اور صاحبین کے فزد کی پچھلا زم نہ ہوگا ہے وادی ہیں ہے۔ واللہ باز اوالے بر امام اعظم رحمت الله علیہ کے فزد کیا اس کا بھی ارش لازم آئے گا اور صاحبین کے فزد کی پچھلا زم نہ ہوگا ہے وادی ہیں ہے اور اس کے بھائی کو اس میں شرکت کا اختیار نہیں ہے اس کے بھائی کو اس میں شرکت کا اختیار نہیں ہے اور اگر تی خطا ہے واقع ہوا ہواور ایک نے کسی قدر مال پر اس صطلح کر لی تو اس کے شرکت کو اختیار نہیں ہے وار موسلے جا کہ اس کو چوتھائی ارش و صورے تو ہوسکتا ہے میہ سوط میں ہے۔ اگر خون عمد سے ایک غلام میں پر سلے کر لی تو اس کے بور کی خون عمد سے اور والی خون عمد ہوگیا اور اگر دونوں میں اختیار کی غلام میں پر سلے کر لی تو اس کی جو صلح جا تر ہے اور شم سے قاتل کا تو ل تبول کے جو صلح جا تر ہے اور شم سے قاتل کا تو ل تبول ہوگیا اور اگر دونوں میں اختیار کی خول تو ل تو ل تو ل تبول کو اللہ علی میں عمل میں ہوگی ہوگیا میں اختیار میں ہوگی ہوگیا میں ہوگی ہوگیا میں ہوگی ہوگیل میں ہوگیل

اگرفل عمر سے كنى كھر ميں ايك سال تك رہے ياكسى غلام سے ايك سال تك خدمت لينے برسلى كي قو جائز ہے ا گرفتل عمر ہے دوغلاموں برصلح قرار دی مجرا یک غلام آزاد نکال تو امام اعظم رحمته الله علیہ کے نز دیک بیغلام پوراحق ہے اور ا مام ابو یوسف رحمته الله علید کے نز دیک بینظام اور دوسرے آزاد کی قیمت اگروہ غلام ہوتا تو جس قدر ہوتی و بنی پڑے کی اور امام محمه رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک رینظام اور یوراارش درموں ہے دینا پڑے گا بیکا فی میں ہے اورا گرفل عمہ ہے کی گھر میں ایک سال تک رہنے یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے پر سلم کی تو جائز ہے اور اگر ہمیشہ کے واسطے یا جو پھر قاتل کی باندی کے پیٹ میں ہے اس پر یا جو کھاس کے درخت سے پیدا ہوخواہ سالہائے معلومہ پریا ہمیشہ کے واسطے کی تو جائز نہیں ہے بینہا بیٹس ہے۔اورا گرفل عمر سے جو کچھاس کی بکریوں کے بیٹ میں ہے یا جو کچھان کے تعنوں میں ہے یا جس قدراس کے در خت خرمار دس برس تک پیدا ہوا اس رصلح کی تو قاتل پر دیت واجب شدہوگی کذا فی انحیط اوراگر اس طور ہے سلح کی جو پھھ تیرے درخت خر ماپر پھل میں ان پر سلح کی تو جا مُزہے۔ بیمبسوط میں ہے۔اگرمقنول کے ولی نے قاتل ہے اس شرط ہے ملح کی کہ میں تھھ کو پیخون اس شرط ہے معاف کرتا ہوں کہ خوتیراخون فلال مخص پر ہے تو اسے معاف کر و بے تو جائز ہے اور بیسلم در حقیقت بلا بدل کے عفو ہے ہیں اگر قاتل نے فلال مختص کوایے خون واجب ہے معاف کر دیا تو مقنول کا ولی اس ہے بچھ ہیں لے سکتا ہے اور اگر معاف نہ کیا تو دوصور تیں ہیں اگر قاتل کا خون جو دوسرے مختص برآتا ہے وہ دوسرا مختص اس ولی مقتول کا باپ یا بیٹا یا ان کے مثل ہے تو ولی مقتول اس قاتل ہے دیت لے لے گا اور اگر قاتل کا قصاص کسی اجنبی برواجب ہے تو ولی مقتول کو قاتل سے پچھ لینے کا اختیار نہیں ہے رہیط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو بوسف رحمته الله عليد سے روايت كى ب كه ايك مخفل نے دوسرے كا دامنا باتھ كاث و الا پس باتھ كئے ہوئے نے قاطع كے ساس شرط ہے ملح کی کہ میں قاطع کا النا ہاتھ کا ث و الوں اور کا ث و الا تو بیسلے جرم کاعنو ہے اور اس پر اس اُ لئے ہاتھ کا شنے کا جریان نہ آئے گا اور قاطع پر کچھ جرمانہ ہے گا اور اگر بعد اس صلح کے اُلئے ہاتھ کا نے سے پہلے دونوں نے جھکڑا کیا تو صلح کرنے والے

کوالئے ہاتھ کا شخے کا اختیار نہ ہوگالیکن اپنے سیدھے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر اس شرط ہے سکے کی کہ قاطع کا ہاتھ و پیر کا ٹ والے یا قاطع کے غلام کول کرد ہے ہیں اگراس کا ہاتھ ویاؤں کا ٹاتو قاطع اس سے اپنے یاؤں کی دیت بھرلے گا اور اگراس کے غلام کو مخل کیا تو قاطع کی اس پراین غلام کی قیمت واجب ہوئی ہی دونوں باہم بعدر دیت ہاتھ کے بدلا کرلیں مے اور جس قدر کسی کاحق زیادہ ہوگاوہ اس قدر لے لیتا اور اگر اس شرط سے سلح کی کداس آزاد کا ہاتھ کا ث والے یا فلال مخص کے غلام کولل کروے اور ایسانی بعد ملکے کے کیا تو دوسرے آزاد کے ہاتھ کی دیت دے گا اور دوسرے غلام کی قیمت دے گا اور اپنے ہاتھ کی دیت اپنے ہاتھ کا نے والے سے بھر لے گار بھیط سرتھی میں ہے۔ اور اگر قل عمر میں اس شرط سے سلح کی کداس کا پاؤں کا ان ڈالے تو کی مفت معاف کرنا ہے اورا گرنل خطا ہوتو اس پر دیت واجب ہوگی بیمسوط میں ہے۔اورا گرعمراً ہاتھ کاٹ ڈالنے سے اس شرط برسلے کی کہاس کا یاؤں کاٹ ڈالے توصلح باطل ہے اور مفت عنو ہو گیا اور قاطع ہے کچونیس لے سکتا ہے ایسائی عامہ دوایات اس کماب میں زکور ہے اور اس کماب كى بعض روايات من بكرارش لے لے كا اور اگر خطا سے ہاتھ كائے كى صورت من ايبا واقع بوتو سب روايوں كے موائق بالا تفاق اس سے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر قتل عدیس كذا كذا مثقال جا ندى وسونے برصلح كى يعنى كسى قدر تعداد بيان كى تمراس تعداد میں جاندی اورسونے کوداخل کیا تو جائز ہے اوراس پران دونوں میں سے ہرایک کا نصف واجب ہوگا میں ہے۔ اگر قتل عمد ہو پھراس سے سی مخص نے ہزار درم برصلح کر لی اور ضامن نہ ہواتو اس بر پھے داجب نہ ہوگا اور اگر قاتل نے خود ہی اس مصالح کو وکیل كياتوبدل صلح قاتل يرداجب موكا اورا كراييخ غلام يرولى مقول الاستان ول الصلح كا اوراس غلام كي خلاص كا ضامن نه مواليعني به غلام تحد كوحتوق غيرے باك كر كے سپر دكيا جائے كا اس كا ضامن نه جواپس اگروه غلام ولى مقتول كے باس سے استحقاق ميں الله عمیا تو مصالے سے پھونیں لےسکتا ہے لیکن قاتل ہے اس کی قیت لے لے گابشر طیکہ قاتل نے اس کوسلے کا تھم کیا ہواور اگر مصالح اس کی خلاص کا ضامن ہوا ہے اور خود از راہ احسان صلح کی ہے چمروہ غلام استحقاق میں لے لیا حمیا تو و لی اس سے غلام کی قیمت بحر لے گابیہ مبسوط میں ہے۔ اگر فضولی نے خون عمر سے ہزار درم رہم کی اور ضامن ہو گیا پھروہ ہزار درم استحقاق میں لے لیے محیے تو ولی مقتول اس كے مثل مصالح سے ليے ليے كا بجر جب فضولى نے درم ملح ضامن ہوكردے ديئے تو قائل سے بيس ليسكما ہواد اگر قائل نے اس کوسلے کا وکیل کیا تھااور ضامن ہونے کا وکیل نہیں کیا تھااوراس نے ضامن ہوکرادا کردیئے تو جس قدرادا کئے ہیں قاتل سے نے

ایک غلام اورایک آزاد نے ل کرایک فیض کو عمد اقل کرڈالا مجر غلام کے مالک اور آزاد نے کی شخص کو وکیل کیا کہ دونوں کی طرف سے ولی مقتول سے سلح کر ساس نے دوقا کوں کی طرف سے ہزار درم پرضلے کی تو ہرایک پر نصف نصف لازم آ نے گا اور بعض روایات میں نہ کور ہے کہ اگر خطاء سے قبل کیا ہوا ورالک صورت واقع ہوئی تو بھی بھی تھی ہے بیچیط سزھی میں ہے۔ اگر غلام نے کی شخص کو عمد آفق کیا اور مقتول کے دوولی ہیں اور غلام کے مالک نے ایک ولی سے اس کے حصد سے اسی غلام قاتل کے دینے پرصلے کر لی تو جائز ہواراس مصالح ہے جس کو غلام ملا ہے کہا جائے گا تو اپنے شریک کو نصف غلام دے دیا آ دھی ویت اس کود سے دیا س شرط سے کہ غلام تیرا ہے اور اگر باوجود اس غلام کے دوسر سے غلام پر بھی صلح کی تو دوسر سے بھی اس کا حق نہوگا اور اگر غلام قاتل کے نصف پرصلح قرار دی تو جائز ہے اور وہ غلام اس کے مالک اور مصالح کے درمیان نصف نصف ہوگا پھراس صلح کے سبب سے دوسر سے کا تقت سے میں مقت ہوگا پھراس صلح کے سبب سے دوسر سے کا تقت تھا ص نے دونوں آ دمیوں میں سے مستحق ہوگا پس دونوں شریک غلام کے تو تو تھا ص ندر ہا بلکہ مال سے متعلق ہوگیا اور نصف غلام غیر منت ما کہ دونوں آ دمیوں میں سے مستحق ہوگا پس دونوں شریک غلام کے تو لہ مذت یعن سلح جائز نہ ہوگیا تو تھا صیا وی واجب رہ جائی کی مونوں آ دمیوں میں سے مستحق ہوگا پس دونوں شریک غلام کے تول مذت یعن سلح جائز نہ ہوگی تو تھا می اور دونوں آ دمیوں میں سے مستحق ہوگا پس دونوں شریک غلام کے تو لہ مذت یعن سلح جائز نہ ہوگی تو تو تھا می وہ دب ہوگی کی مونوں آ دونوں آ دمیوں میں دونوں آ

دوسرے ولی کو یاتو آ دھاغلام ویں گے یا نصف دیت اس کودیں گے اورا گراس سے درموں پریائس کیلی یاوزنی چیز پرخواونقریا میعادی أدهار صلح كى تؤجائز ہے اور دوسرے كا اس ميں كچھت نه ہوگاليكن وہ غلام قاتل كو يكڑ ے كا بس غلام كامولى يا تو نصف غلام اس كودے كا یا آ دھی دیت دے گا اور با تدی اور مدہر واور ام الولد عمد أقل كرنے سے ملح كرنے ميں بكسال ہيں بيسسوط ميں ہے۔ اگر غلام ماذون نے کی مخص کو عمد آقل کیا تو اپنی طرف ہے اس کا صلح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے غلام نے کسی کوعمد آقل کیا اور اس کی طرف ہے غلام ماذون في صلح كى توجائز ي بيكتريس باورا كرغلام في كى كوخطا في آل كيا اورمول في يعض اوّليا يمقول يديت ہے کم پر صلح کرلی یا عروض یا کسی حیوان معین پر صلح کی تو جائز ہے اور باقی ولیوں کواس میں شرکت کا اختیار ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک غلام نے زید کاعد اہاتھ کاٹ ڈالا اورمولی نے غلام کو بحکم قاصی یا بلا تھم زید کودے دیا اور زید نے اس کوآ زاد کردیا پھر زیدای ہاتھ كاشنے كى وجد سے مركباتو غلام اس كفس كابدل صلح بوجائے كااور اگرزيد في اس كوآ زاد ندكيا بوتو غلام اس كے مالك كودالس ديا جائے گا پھرزیدے ولیوں سے کہاجائے گا کہتمہاراجی جا ہے اس کونل کردیاعفو کرودیہ شرح جامع صغیر صدر الشہید میں ہے۔اگر کس ہا ندی نے ایک مخض کو خطا ہے لی کیا اور اس کے دو ولی موجود ہیں و وہا ندی بچہ جنی پھراس کے ما لک نے ایک ولی ہے کہا کہ یہ باندی کا بچے تیرے حق دیت کی سکے میں تجھے دیتا ہوں اس نے سکے کرلیاتو جائز ہےاور دوسرے ولی کے مولی پریا نیج ہزار درم واجب ہوں گے اور اگراس شرط ہے ملح کی کہاس کے حق میں اس کوتہائی باندی دے دیتو جائز ہے اور اس کے شریک کو جا ہے نصف باندی دے دے یا نصف دیت دے دے ہے پس اس کتاب کی روایت میں اس کا <sup>با</sup> بعض کے دینے کا اختیار کرنا دونوں حصوں کے دینے کا اختیار تہیں قر ار دیا حمیا۔اور جامع کی روایت میں ہے کہ ایک حصہ میں دینے کا اختیار ہونا وہی دونوں کے حصہ میں اختیار ہے جیسا فدید کی صورت میں ہوتا ہاور میں روایت اصح ہاور پہلی روایت فد کورہ کی تاویل بیہ کہاس نے ایک سے تہائی باندی پر صلح کی اور بیحصداس کے حق سے تم ہے تو مولی دوسرے سے مید کہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے حصہ میں دینا اس سب سے اختیار کیا کدوہ اسے حق سے کم پر راضی ہو گیا اورتو اس پرراضی تبیس ہوگا ہیں جھے پر لازم ینہیں ہے کہ باندی ہی تیرا پوراحق تجھے دوں بلکہ جھے اختیار ہے کہ باندی میں ہے دوں یا اور سے اور اگر اس نے ایک شریک سے نصف باندی برصلح کی تو بیسلے اس کا اس امرکوا ختیار کرتا ہے کہ باقی آ دھی باندی دوسرے کو وے گامیمسوط میں ہے۔ اگر مدیر نے کسی کوعمد الل کیا اور اس کے مولی نے اس سے ہزار درم پر سلح کر لی اور بھی اس مدیر کی قیمت ہے تو جائز ہے اور اگراس کے بعد چرمد برنے کسی کوخطاہے تل کیا تو ندکور ہے کہ اس کے مالک بردوسری قیمت لازم آئے گی اور اگر پہلا قتل خطا ہے ہواورمولی نے ہزار درم پر جواس کی قیمت ہے گئے کرلی بھرید ہرنے کسی دوسرے کوئل کیاتو مولی دوسری قیمت کا ضامن نہ ہوگا پہلاولی اور دوسراد ونوں ایک قیمت میں شریک قرار پائین کے بیمجیط میں ہے۔

مال جوكه بوجه زخم كے واجب آئے ميں طلاق كى ايك صورت الله

اگر کمی مخف نے اپنی عورت کوزخی کیا ہی عورت نے اس ہے ای عمد أجراحت ہے خلع کرنے پر صلح کی اور سوائے جراحت کے خلع میں پھوٹیس قراردیا ہیں اگر و عورت اس زخم ہے اچھی ہوگئ اور اثر روگیا تو خلع جائز اور تسمیہ جائز اور زخم کا ارش کیدل خلع قرار دیا جائے گااور طلاق بائن ہوگی خواہ لفظ خلع کے ساتھ ہو یا صرح کے طلاق کے ساتھ ہواور اگراچیمی ہوگئی اوراس کا اثر بھی باتی نہ رہا تو طلاق مفت واقع ہوگی حتی کہ مورت پر شو ہر کو بدل خلع واپس کرنا واجب نہیں ہے اگر چیفلع میں فقط جراحت کا نام لیا ہے بیچم اس وقت ہے کہ زخم سے اچھی ہوگئی ہواور اگر اس زخم سے مرکنی تو امام اعظم رحمت الله علیہ کے نز دیکے خلع جائز اور تسمیه باطل ہے اور جب امام اعظم رحمته الله عليه كےنز ديك تسميه باطل ہوا تو قياس جا ہتا ہے كہ قصاص واجب ہواوراستحسا ناشو ہر كے مال ميں ديت واجب ہوگی پھر د مکمناها ہے کداگر طلاق بدلفظ خلع واقع ہوئی تو بائن ہوگی اور اگر بلفظ طلاق ہوئی تو رجعی ہوگی اور صاحبین کے نز دیک خلع مفت واقع ہو گاھتی کہ شوہر پر دیت لازم نہ آئے گی اور عنو ہو گا پھر طلاق اگر بہ لفظ خلع واقع ہوئی تو بائن ہوگی اور اگر صرح واقع ہوئی تو روایت ابوسلیمان میں رجعی ہوگی اورابوحفص کی روایت کےموافق بائن ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہ فقط جراحت برخلع کیا ہواوراگر جراحت سے اور جواس سے پیدا ہوئے ضلع کیاتو سب کے نز دیک وہی ہے جوصاحبین کے نز دیک فقط جراحت برخلع کرنے کی صورت میں نذکور ہوا ہے۔ بیتھم ندکورعمد أزخی کرنے کی صورت میں ہاور اگر خطا ہے زخی کرنے کی صورت ہو ہی اگر فقط جراحت پر خلع کیااورعورت اس زخم ہے انچیمی ہوگئ اوراثر ہاتی رہاتو خلع جائز اورتسمیہ جائز اور طلاق بائن ہوگی اوراگرانچی ہوگئ اوراثر بھی ندر ہا تو طلاق مفت واقع ہوگی اورعورت پرمبرواپس کرنالازم نبیں ہے اور اگر اس زخم ہے مرگنی تو امام اعظم رحمته الله علیه کے نز دیک اس صورت کا تھم اورزخم ہے اچھے ہوجانے اوراٹر نہ باقی رہنے کا تھم بکسال ہے اور صاحبین کے بز دیکے خلع جائز اور تسمیہ جائز ہے اوراگر جراحت براور جواس سے بیدا ہوسب برخلع کیا اور زخم سے ہاور اس زخم سے مرکنی تو تشمید سیحے اور طلاق بائن ہوگی خواہ لفظ خلع سے واقع ہوتی یا لفظ طلاق ہے اور مدد گار براوری کے ذمہ ہے بیدور کیا جائے گا اور تہائی مال سے معتبر ہو گابشر طیکہ صاحب فراش ہونے کے بعداس نے خلع کیا ہو یہ بعض مشائخ کے نز دیک ہاوراگراس نے خلع کیا حالا نکہ غالبًا ایسے زخم ہے موت آ جاتی ہے ہی اگر تمام بدل خلع تہائی مال کے برابر ہےتو مددگار برادری کے واسطے وصیت ہے اور جائز ہے اور اگر تمام بدل خلع تہائی مال کے برابر تبیس نکانا ہے تو جس قدرتہائی تکلتی ہے اس قدر مدد گار ہرادری ہے دو کیا جائے گااور باقی اس کے دارثوں کودیں گےاورتمام مال ہے اس کا اعتبار كتأب الصلح

ہوگا اگراس نے صاحب فراش ہونے سے پہلے خلع کیا ہے بیعض مشائخ کے نزدیک ہے اور بعض مشائخ کے نزدیک خواہ غالبًا اس ے موت آ جاتی ہویانہ آتی ہو بی علم ہاور جو کچھ ہم نے جراحت پر خلع کرنے میں ذکر کیا ہے وہی ضربه اور شحبه اور ہاٹھ کٹنے اور منرب بدے خلع کرنے میں ہے اور جنایت پراگرخلع کیا تو اس کا تھم وہی ہے جو جراحت سے اور جواس سے پیدا ہو دونوں سے ملح کرنے کی صورت میں ہےاورابیا بی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر کسی نے اپنی مورت کو بحروح کیا بھراس کے ساتھ اس شرط سے سلح کی کہاس کوالیک طلاق دے گابشر طبیکہ اس سب سے وہ اس کومعاف کرد ہے تو اس کا تھمٹش اس صورت کے ہے کہ عورت سے جراحت اور جواس سے بیدا ہوسب سے ملح کی میری طیس ہے۔ اگر کسی دوسرے کی جوروکو خطاے زخمی کیا بھراس کے شوہرنے اس مورت سے اس شرط سے سکے کی کداس کوایک طلاق دے گابشر طیک اس سب کومعاف کردے مجروہ مورت اس زخم سے مرگئی تو عنوتهائی مال سے معتبر ہوگا اور طلاق بائن ہوگی اور اگر زخمی کرنا عمد اُ ہوتو بیسب جائز ہے اور طلاق رجعی ہوگی۔ اگر کمسی نے این عورت کے واثت میں مارا پھر اس سے اس جنایت پر بشرط ایک طلاق کے سلح کی تو جائز ہے اور طلاق بائن ہوگی اور اگروہ وانت سیاہ پڑ گیا یا اس کی وجہ ہے دوسرادانت كركياتواس بريحهواجب نه بوكاييمسوطيس ب-اگرمكاتب نے كى مخص كوعمرا قل كيا چرمكاتب نے اس سے سودرم ير ملح کی تو جائزے ہی اگرادائے ملے بعد آزاد ہوگیا توصلح گذر چکی اوراداکرنا ہوگیا اوراگرا دائے بدل اصلح سے پہلے آزاد ہوا ہیں آ زاد ہوتے بی اس سے بدل العلم کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بعد ادائے بدل العلم کے عاجز ہوا توصلے پوری ہو چکی اور اوا بھی ہو چکا اورا کر ادا کرنے سے پہلے عاجز ہوا تو جب تک آزاد نہ ہواس ہے مطالبہ نہ کیا جائے گا اور بیتول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور و ماحین رحمته الشعلید فے فرمایا کداس کے مالک سے فی الحال اس کے اواکر نے کا مطالبہ ہوگا کہ یا تو غلام کو وے وے یا اس کا فدید دے اور اگر درموں یا اناج معین یا غیرمعین پرصلح واقع ہوئی اور بدوں قصہ کے دونوں جدا ہو گئے توصلے اینے حال پررے گی اور اگرمکا تب کی طرف ہے کمی مختص نے کفائت کی اور بدل اصلیح وین ہے تو کفالت جائز ہے اور اگر بدل صلیح یک تعین ہو مشلا کوئی غلام یا کپڑ امعین ہوتو بھی بھی تھم ہے بیمحیط میں ہے۔ پس اگر جس چیز پر صلح واقع ہوئی ہے وہ غلام ہوادراس کا کوئی گفیل ہوگیا پھر غلام دینے ے پہلے مرکمیا توولی مقتول کونفیل سے صان قیمت کا اختیار ہے اور اگر جا ہے تو غلام کی قیمت مکاتب سے لے اور اگر وہ غلام بعینہ قائم ہوتو قبضہ سے پہلے اس کوفروخت کرسکتا ہے میں موط میں ہے۔اگر مکا تب نے سی محض کوعمرا قبل کیا اور اس پر اس امر کے گواہ قائم ہوئے اوراس نے ولی مقتول کے ساتھ کی قدر مال پر اُدھار میعادی صلح کرلی توجائز ہے بیمجیط میں ہے اور اگر مکاتب نے خون کے عوض کسی قدر مال پر ذمه میعادی اُدهار کر کے ملح کی اور قل کرنا خود مکاتب کے اقرار با گواہوں سے ٹابت ہے اور کسی مخص نے بدل الفلح کی کفالت کرتی پھروہ مکاتب عاجز ہوکرمملوک محض ہو گیا تو دلی مقنول کومکاتب ہے مواخذہ کرنے کا جب تک آزاد نیہ ہواختیار نہیں ہے کیکن فیل کوم کا تب کے آزاد ہونے ہے پہلے گرفتار کرسکتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر م کا تب نے کسی مخص کوعمد ا قتل کیااوراس کے دو مخص ولی میں بھرایک نے سودرم پراس سے سلح کرنی اور مکاتب نے اس کواد اکر دیتے بھرعاج نہو کرمملوک محض ہو حمیا مجردوسرااة ل معتول آیاتو مولی کوا ختیار ب جا بے نصف غلام قاحل اس کودے دے یا اس کی نصف دیت ادا کردے اور اگر عاجز ندموا پاک، زادمو کیا پردوسراولی آیاتواس دواسطه مکاتب پرمکاتب کی نصف قیمت کی وگری کی جائے گی کدوه اس برقرضه وگ اور اگر دونوں ولیوں میں ہے ایک نے خون ہے بدول صلح کے معاف کردیا تو مکا تب برتھم کیا جائے گا کہ دوسرے کے واسطے اپنی آ دھی قیمت میں سی کر لے ہیں اگر دوسرے نے مکا تب سے ان کے وض کی شے معین پر صلح کر لی تو جا ز بے لیکن جب تک اس پر

عطیہ میں صلح کرنے کے بیان میں

ا گر دفتر میں کوئی عطیہ کسی مخص کے نام لکھا ہوا ہے اور اس میں دوسرے نے اس سے جھٹڑا کیا اور کہا کہ یہ میرا ہے اور مدعا علیہ نے اس سے مسی قدر درموں یا ویناروں پرخواہ نفتر یا میعادی اُ دھار مسلح قرار دی توصلح باطل ہے اسی طرح اگر کسی مال عین پر اس ے مسلح کی تو بھی باطل ہے میمبوط میں ہے۔ زید کے نام دیوان میں عطیہ لکھا ہوا ہے وہ دو بیٹے چیوڑ کرمر گیا اور دونوں نے اس شرط ے ملح کی کردفتر میں ایک کے نام سے ملعی جائے اور وہی اس کو لے اور دوسرے کو یجھ عطیہ ند سطے اور جس کے واسطے عطیہ ہوجائے گا وہ کچھ مال معلوم دے توصلح باطل ہے اور مال صلح واپس کرے اور عطیدای کا ہوگا جس کے واسطے امام وقت نے مقرر کیا ہے ہی وجیز کردری میں ہے۔اگر کوئی عورت مرحتی اوراس کے عطیہ میں دو مخصوں نے جھڑا کیا اور ہرایک نے دعوے کیا کہ عورت ندکورہ ہاری ماں یا بہن تھی چروونوں نے اس شرط سے صلح ترار دی کہ بیعطیہ ایک کے واسطے دوسرے کے نام سے لکھا جائے بشرطیکہ وہ اس پر<sup>ا</sup> جعل دے تو عطیدای کوسلے کا جس کے نام ہے اور جواس نے دوسرے کودیا ہے وہ واپس کر لے گا اور ای طرح اگر یون صلح کی کدوہ ا کیے کے نام تکھی جائے بشرطیکہ جو حاصل ہوگا وہ دونول میں برابر تعتیم ہوگا تو بھی باطل ہے اور د عظیم اس کو ملے گا جس کے نام سے ہے۔ اور اگر عورت کا ایک بیٹا ہواور اس عورت کے عطیہ براس کے بھائی نے نام لکھا دیا بھراس کے بیٹے نے اس سے جھکڑا کیا اور بھائی نے کسی قدر درم معلومہ پر یا کسی عرض معین پر اس شرط ہے سکے کی کہ عطیہ بھائی کودے دیتوجس قدر اس نے درم لیے ہیں وہ جائز نبیں ہیں اور جو کچے عطیہ میں رزق وغیرہ حاصل ہوو ہاس کو ملے گا جس کا نام دفتر میں جڑ ھا ہوا ہے ای طرح اگر و مخف جس کا نام چ ھایا گیا ہے کوئی اجنبی ہو کہ مورت کے اور اس کے درمیان قرابت نہ ہوتو بھی ایسا ہی ہے اور اگر عورت مرحنی اور اس کا بیٹا ہے پس ا مام وقت نے اس کے بیٹے کوعطیہ کا وارث اس شرط ہے کیا کہ ان وارثوں میں میراث کےطور پر سے تقسیم ہوتو یہ نمیک ہےاورا گراس نے بیتکم دیا کہ سب عقر عدد الیں جس کے نام ہے قرعہ برآ مد جوائ کا نام لکھاجائے بھراگراس محض سے جس کے نام قرعہ بڑا ہے بچھ جعل کے لیا تو اس کوواپس کرنا جا ہے اور اگر کمی محض کوعطیہ میں زیادتی میٹی اس نے اپنے بیٹے کو دیوان میں داخل کرایا کہ جو پھھ جاصل ہووہ میرے اس اڑ کے اور بھائی کے درمیان برابر تقتیم ہوتو جس کے نام دفتر میں ہوائی کو ملے کی اور شرط باطل ہے اور اگر کسی تخص نے بجائے اپنے نظر میں کسی دوسر سے تخص کو بھیج ویا اور اس کے واسطے کچھ جبعل مقرر کردی پھر وہ مخص قائم مقام اس نشکر جہاد میں عمیااورو ہاں انہوں نے کثیر مال غنیمت حاصل کیاتو حصہ اس قائم مقام کو ملے گااور جو تحض چیجےرہ کیا تھااوراس نے بجائے اپنے اس کومقرر كر كے بعیجا تعااس كواس كے جعل كو جواس نے دیا ہے واپس كر و \_\_ اى طرح اگر كسى تخص كواجرت بريعى درموں معيند برچند ماہ كے

واسطے مزدور کیا کہ میری طرف ہے اس کشکر جہاد میں جائے تو بیجا ئرنہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے۔

جودهو (١٥ بارب

### غیر کی طرف سے کے کرنے کے بیان میں

اگریوں کہا کہ فلال شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بید مدعا علیہ کی اجازت پر

موقوف ہے ت

اگریوں کہا کہ بھو سے سلے کر لے تو بھی صلی معاعلیہ پرنا فذہوگی کین بدل صلیح دینے کے واسطے مصالح پکڑا جائے گا اورا اگر یوں کہا کہ فلال شخص سے میرے مال سے ہزار درم پرصلح کر لے تو بھی بہی بھم ہے بیچیط میں ہے اورا اگر کہا فلال شخص سے ہزار درم پر المحالالہ اس شرط سے صلح کر لے کہ میں ضامن ہوں تو صلح مدعا علیہ پرنا فذہوگی اور مدگی کو خیار ہے چاہے بچکم عقد مدعا علیہ سے بدل کا مطالبہ کر سے اور چاہے بچکم کفالت مصالح سے مطالبہ کر سے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ مدعا علیہ محکر ہولیں اگر قرضہ ہوا وراجنبی نے اس کے بلا بھم صلح کرلی ۔ پس اگر اجنبی نے کہا کہ فلال شخص سے ہزار درم پرصلح کر لے تو صلح مدعا علیہ کی اجازت پر موتو ف رہے گلال وراگر ہوں کہا کہ بھی سے ہزار درم پرصلح کر لے تو صلح میں نے تھے سے ہزار درم پرصلے کر اور کہا کہ بھی سے ہزار درم پرصلے کر کے تو مشارکے نے جیسا ہم نے ذکر کیا ہے اختلا ف کیا ہے اورا اگر ہوں کہا کہ فلال شخص سے کر اور کہا کہ بوگ اور مال ای کو فلان میں مول تو یہ معامل کر اور کہا کہ بوگ اور مال ای کو فلان میں مول تو یہ معاملے کی میں ضامن ہوں تو یہ معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کے واپس نہیں لے سکتا ہے اورا گر ہوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو یہ معاملیہ کی معاملیہ کے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر ہوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو یہ معاملیہ کی معاملیہ کی واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر ہوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو یہ معاملیہ کی معاملیہ کا معاملیہ کی معاملیہ کو معاملیہ کو اس معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کو معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کو معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کو معاملیہ کی معاملیہ کیا کہ کو معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کی معاملیہ کو اس کی معاملیہ کی م

ا جازت پرموقوف ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ دعاعلیة قرضہ کامتر ہوا در اجبی نے بروں اس کے تھم کے سلح کی ہواورا گراس نے اجنبی کوسلے کرنے کا تھم کیا ہوپس اگر اس نے کہا کہ فلال مخص سے سلح کر لےتو میں کا مدعاعلیہ برنا فذہو کی اور ای بر مال واجب ہوگا اوراگریوں کہا کہ بھے سے سلح کرے تو میسی کے مدعاعلیہ پر نافذ ہوگی گراجنی ہے مال کا مطالبہ وگا پھروہ مدعاعلیہ ہے واپس لے گا۔ای طرح اگر کہا کہ فلاں مخص سے ہزار درم پرمیرے مال سے ملح کر لے یا ہزار درم پرملے کر لے بشرطیکہ میں اس کا ضامن ہوں تو بیس کے معا علیہ پر ٹافذ ہو گی اور مال اجنبی پر بھکم کفالت واجب ہوگانہ بلا تھم عقد حتی کہ قبل ادا کرنے کے موکل سے نہیں لے سکتا ہے۔ یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے تھے سے سلح کی تو عقد ملح اس کولازم ہوگا جیسا کہ مجھ سے مسلح کرنے کے کہنے کی صورت میں تھا ربعض کا تول ہے اور بعض نے کہا کہ کے اس کے ذمہ لازم ندہو کی جیسا کہ فلاں مخص سے سکے کر لے کہنے کی صورت میں تھا پیفسول عماد میر بیں ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ مال دعویٰ وین ہواور اگر عین ہوپس اگر مدعا علیہ منکر ہواور اجنبی اس کے تھے سے بابلاتھم سلح کر لے واس کا تھم وہی ہے جودین کی صورت میں اس کے تھم سے بابلاتھم سلح کرنے کا تھا اور اگر مدعا عليہ مقربونيس ا كراجني في بدون اس كي مم كي كي بس اكريون كها كدفلان حض مصلح كرفية ومعاعليدى اجازت برموقوف رب كي اوريسلح اجنی پرنافذنہ ہوگی۔اورا گرکہا کہ میں نے تھے ہے کے کواس میں مشائخ کا اختلاف ہے جیسا ہم نے سابق میں بیان کیا ہے اورا کر یوں کہا کہ مجھ سے ملے کر لے یافلاں مخص ہے ملے کر لے میرے مال سے ہزار درم پر یامیرے ان ہزار درموں پرتو بیامی ای پر نافذ ہو کی اور مال عین ای کا ہوگا اور اگر کہا کہ فلاں محض ہے ہزار درم پر اس شرط سے سلح کر لے کہ میں ضامن ہوں تو بیسلح اجازت مدعاعلیہ پرموتو نے ہےاگراس نے اجازت دے دی تو میخف گفیل ہوجائے گاریا فاویٰ قاضی خان میں ہے اورا گرصلح مدعاعلیہ کے تھم ہے ہوتو اس طور سے کہنے میں کہ فلاں مخص سے سلح کر لے سلح مدعا علیہ پر نافذ ہوگی اور میخص مامور درمیان سے نکل جائے گا اوراس کہنے میں کہ میں نے تھے سے ملکے کرلی مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اس کہنے میں کہ میں نے تھے سے سکے کی یا فلاں مخص سے میرے مال سے بزار درم مسلح کر لے توصلے معاعلیہ برنافذ ہوگی حتی کہ اس سے بدل کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہ فلاں مخص سے ملح کر لے بشرطيكه مين ضامن مون توجهي مدعا عليه برنا فذ موكى اوركو يا عقد صلح مرى و مدعا عليه كے درميان جاري موا اور اجنبي پر كفالت كى وجه سے منان لا زم آئے گی عقد کی وجہ ہے لا زم ندآ نے کی پیضول مما و بیش ہے۔

المرمعال نے مدی سے درموں پر سلح کر لی بھر کہا کہ میں بیدوم نہیں اوا کروں گائیں اگر حقد سلح کواپی طرف یا اپنے مال کی طرف نسبت كرچكا ب يابدل الصلح كاضامن مو چكا مية واس پرادا كے واسطے جركيا جائے گااورا كراس ميں سے كوئى بات نه موتواس پر جرنه کیا جائے گابید فرخرہ میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کی طرف مجمد دعویٰ کیا اور بدوں تھم مدعا علیہ کے ایک مخص اجنبی نے مدی ے ملح کرلی اور سوورم بدل ملح تغیرائے مجرمدی نے وہ دراہم زیوف پائے یا کسی عرض پر ملح واقع ہوئی اور مدی نے اس میں عیب یا کر واپس کیاتو مصالح پر پچولازم نبیس ہاور مرق اینے وعویٰ پر باتی رہے گا بیجیط میں ہے۔ اگر کسی خاص غلام براس سے ملح کی اور اس ش استحقاق ثابت ہوایا و ہ آ زادیا مدہریا مکا تب نکاآتو اینے دعویٰ کی طرف عود کرے کا اور سکے کرنے والے پریچے واجب نہ ہوگا اور اگر اس سے کی قدر دراہم معلومہ برصلح کی اور ضامن ہو گیا اور دے دیئے پھر وہ استحقاق میں لیے سکتے یا لیے زیوف یا ستوق فکے تو مدمی کو \ اس مخص سے لینے کا اختیا ہے جس نے ملح کی ہے ضد عاعلیہ سے چنانچدا کر سلح مد عاعلیہ کے ساتھ وواقع ہوئی ہوتو جس سے سلح کر سے

ای سے لے سکتا ہے میمسوط میں ہے اور اگروہ چیز جس مرمدی نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے سلح کر لی تھی استحقاق ثابت کر کے لیے لیے تخی توصلے کرنے والے کوافتیار ہے کہ بدل اصلح واپس کرے خواہ مصالح درمیانی ہو یا مدعا علیہ ہو یہ صاوی میں ہے اور اگر مل فصولی کے ساتھ کسی قدر مال معلوم پراس شرط سے سلح کرلی کدید مال جس میں دعوی مواہد درمیاتی کو ملے مدعا عاید کونہ لے حالانكه بدعا عليه دعوى مدعى معيم مسينوصلح جائز بخواه درمياني فيصلح كوايينه مال كى طرف نسبت كيايا نه كيا بوخواه ضامن بوابو یانہ ہوا ہو۔ پھر جب میں جائز ہے تو مصالح کواختیار ہے کہ دعی ہے اس شے دعا بدے سپر دکرنے کا مطالبہ کر ہے ہیں اگر اس ہے سپردکرناممکن ہوامثلاً گوا وقائم کئے با معاعلیہ نے اقرار کیا تو اس کے مپر دکرد ہے گاادرا گرممکن نہ ہوا تو مصالح کوسلے تھے کر کے اپنابدل صلح واپس لینے کا اختیار ہے۔ پس اگر مدعی نے مرعاعلیہ کے ساتھ خصومت کرنی جا ہی اور اس امرے گواہ قائم کرنے جا ہے کہ یہ شے مدعا بداس معمالے کی ملک ہے جس نے اس سے خریدی ہے یا مدعا علیہ ہے تھم کینی جا ہی تا کہ وہ کول کرے حالا نکسد عاعلیہ منکر ہے تو مد کی فنعسومت اس کے ساتھ بھیجے ہے ہیں اگر مدعاعلیہ نے اقرار کیا کہ بیہ شے مدگی کی ہے تو اس کے قبضہ سے لے کر درمیانی کے سپر دکر وے كااورا كردرميانى نے مدعاعليہ سے خصومت كرنى جابى پس اگرو ومنكر ہوتو خصومت سيح ہے ادر اگراس نے مدى كى ملك ہونے كا ا قرار کیا تو درمیانی کی خصومت ان کے ساتھ مسموع نہ ہوگی بید ذہرہ میں ہے اگر مدعی نے در میانی سے اس طور سے سلح کی کہ مد عابد معا علیہ کی ہویشر طبکہ مدعی اس کواس مدعا بمسمیٰ دعویٰ سے ہری کردے اور درمیانی نے سلح کوایے مال کی طرف نسبت کیا بابدل صلح کا ضامن ہوگیا تو جائز ہے اور وہ شے معاعلیہ کی ہوگی خواہ معاعلیہ مشر ہو یا مقر ہو بیمیط میں ہے۔ اور اگر اجنبی نے معاعلیہ سے اس شرط سے صلح کرلی کہ وہ دار مدی کے ہاتھ میں اس قدر مال صلح کے عوض سپر دکر دے تو جائز ہے ایسے بی اس شرط سے کہ وہ دار مدی کے داسطے اتنے کوخرید کی وجہ ہے ہوجائے تو بھی جائز ہےاورا گر درمیانی صلح کے واسطے مامور ہواوراس نے منانت کر کے بدل صلح ادا کر دیا تو صحیح يب كمدى بوالى كاينا تارمانيين بـ

#### ي*شرر فو (6 بارب*☆

### <u>وارثوں، وسی ،میراث و وصیت میں صلح کرنے کے بیان میں </u>

اگرتر که کیلی دوزنی نه ہولیکن اعیان غیر معلومہ ہوں تواضح بیہ ہے کہ ایسی سلح جائز ہے 🖈

بعوض اپنے حصہ دین کی مقدار کے خرید ہے بھر دارٹ کومنیت کے قرض دار پرا تنا حصہ دیں اتر او ہے بھر یا ہم صلح قرار دیں بدوں ہی کے کم بیام صلح کے درمیان شرط کریں توصلح جائز ہے۔ بیظمیر میں ہاوراگر دارتوں نے مورت کے اس شرط ہے کی کہ عورت قرض دارے قرضد لے اور باق مالوں میں ابنا حصہ چھوڑ دے تو باطل ہے اور اگر صلح میں قرضہ کو داخل نہ کیا تو باقی ترکہ سے سلح جائز ہاور قرضدان میں باہم مشترک بموجب فرائض کے قرض دار پر باتی رہے گا میر بیط میں ہے۔ اگر عورت نے اپنے آٹھویں حصہ میراث اورمبرے کی قدر درا ہم معلومہ پر سکے کر لی اور تر کہ میں کچھ دیں یا نقذ ظاہر نہ تھاحتی کے سکے جائز ہوگئی بھرمیّت کا کوئی قر ضہ ظاہر ہوا جس کووار شنبیں جانتے تھے یاتر کہ میں کوئی مال معلوم ہوا جس کووار شنبیں جائے تھے تو اس دین وہین کی صلح میں واخل ہونے میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ داخل نہ ہوگا بلکہ تمام وارثوں میں بھیاب ان کے حصہ میراث کے تقسیم ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ داخل ہوگا اور اس تول کے موافق اگر میت کا قرضہ طاہر ہوتو صلح فاسد ہوجائے گی کویا بیددین وقت صلح کے ظاہر ہواہے اور جس کے تول کے موافق داخل نہ ہوگا تو بید مین وعین وارثوں میں تقسیم ہوگا اور سلح باطل نہ ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر میت برقر ضہ ہو پھر عورت ہے اس کے آٹھویں حصہ ہے کی چیز پرصلح قرار دی تو جائز نہیں ہے کیونکہ تر کہ میں قر ضہ ہونا اگر چیل ہوتھ رف کا مانع ہوتا ہے ہیں اگر وارثوں نے اس کا جائز ہونا جا ہا تو اس کا طریقہ رہیہ ہے کہ وارث منت کے قرضہ کا ضامن ہوجائے بشرطیکہ تر کہ میں ہے والیس ند لے گایا کوئی اجنبی بشرط براکت میتت کے ضامن ہو جائے یا میت کا قر ضدوارث لوگ کسی دوسرے مال سے اوا کرویں پھر باہم اس عورت کے آٹھویں حصد دمہر سے مسلح کریں جس طرح بیان ہوا ہے تو جائز ہے ادر اگروارث نے قر ضدمیت کے منان نہ کی لیکن کوئی مال جس میں میت کے قرضہ کی ادا ہو عتی ہے جدا کیا پھر باقی مال میں اس عورت نے جس طرح بیان کیا ہے ملح کی تو جائز ہے ہیں اگر میت کے قرض خواد نے وارثوں کے تقلیم کر لینے اور <del>سلح</del> کر لینے کی اجازت اپنے حق وصول یائے سے پہلے وے دی تو اس کو اختیار ہے کہ اِس سے رجوع کرے بیظہر بیٹس ہے۔ ایک عورت نے اپنے شو ہرکی میراث ہے کسی معلوم مال پرصلح کرلی پھرمیت پر م بحقر ضدظا ہر ہواتو عورت کی ذمہمی بقدراس کے حصرتر کہ کے لازم آئے گا اوروہ بدل صلح میں سے لے لیا جائے گا پیفسول ممادید

اگرکوئی عورت مرکنی اور خاوند بھائی مجھوڑ ااور بھائی نے اس کی تمام میراث سے توہر ہے کی قدر ورموں معلومہ پراورا یک متاع پراس عورت کے متاعوں میں سے سے کر لی اور اس سب کو بیان کرایا۔ بھر دونوں نے باہم اختلاف کیا ہیں اگر اصل سلح میں اس قدر اختلاف کیا کروا تعریف کے بیان کرایا۔ بھر دونوں نے باہم اختلاف کیا اور مصالح نے دعویٰ کیا کہ اس نے بدل سلح پرمیر سے بقند کرنے کے بعد بھے سے معتبر ہوگا اور نے بدل سلح پرمیر سے بقند کرنے کے بعد بھے سے فصب کرلیا ہوا ور دومر سے نے انکار کیا تو ای دومر سے کا قول تم سے معتبر ہوگا اور باہم دونوں سے تم نہ لی جائے گی اور اگر بدل سلح کی جنس یا مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم دم لی جائے گی اور اگر بدل سلح کی جنس یا مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم دسم لی جائے گی اور اگر دونوں نے اور اگر دونوں نے باہم دسم کی جائے گی اور اگر کر لیا گئی اور اگر دونوں نے کہ اور آگر میں اور آگر کر کے گا اور اگر کر کے گا اور اگر کر کے گا اور آگر کر کے گواہ چی کی ہوں گے اور آگر دونوں نے گواہ جو لی ہوں گے اور آگر دونوں نے گورہ وہ گواہ تو بی ہوتو باہم دسم کی گئی لیکن تو نے گا اور آگر کر دیا اور تعلی کہ جو دیا دتی کے بیانہ میں کیا کہ میں نے تھے ہوں ہوگی ہوگی لیکن تو نے اس میں تھی کو دیا اور تو ہو کی اور تو کی اور تو کر ایک کیا کی تھی۔ اس متاع برصلح کی تھی لیکن تو نے وارث کی اور تو کی اور تو کر اور کی کو تو ہو کی کہ کی کی کی کی کی کو تو ہو ہو تو تو ہو اور تو کی اور کی کو تو ہو گورہ کی کہ اس کی میں اختلاف کیا اور آگر کی کہ کہ کی کو دیا در اور کی کہ کی کہ کی کو دور کی کہ کی کہ کی کی کو دور کی کہ کی کو دور کی کہ کی کہ کی کی دور کی کہ کی کو دور کی کہ کی کو دور کی کہ کی کو دور کی کو دور کی کہ کی کی کہ کی کو دور کی کہ کی کو دور کی کہ کی کو دور کی کو دور کی کہ کی کہ کی کو دور کی کہ کی کو دور کی کہ کی کہ کی کو دور کی کہ کو دور کی کور دور کی کو دور کو دور کو کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور

بعض ترکہ پراس شرط ہے سکے کی کہ کل ترکہ شرکت میں رہے تو خائب کی اجازت اور شم قاضی پرضلے موقو ف رہے گی بیفسول محاد بید علی ہے۔

ہو ایک فخض مرکمیا اور اس نے زید و محرود و بیٹے چھوڑے اور میت پر قرضہ ہاور میت کی زمین اور قرضه اس کا دوسروں پر ہے پھر زید نے محروے کی قدر دراہم معلومہ پر اس شرط ہے سکے کر کی کہ زمین زید کو ملے اور وہ دراہم جو باپ کے دوسروں پر قرض ہیں وہ بعالہ دونوں میں مشترک رجیں اور جو قرضہ باپ پر ہے اس کا زیدائی بیان نہ کیا توصلے باطل ہوگی کذائی قاد کی قاضی خان میں ہے۔
املی جی روایت ہے کہ یہ مسلح جائز ہے اور اگر میت پر جو قرضہ ہاس کو بیان نہ کیا توصلے باطل ہوگی کذائی قاد کی قامنی خان میں ہے۔
املی جارے پر قرض خواہ نے ترکہ میں قرضہ کا دوراد شرف ہاں نہ کیا توصلے باطل ہوگی کذائی قاد کی قامنی خان میں ہوں تو بیا ہوں کہ اگر ہوں کہ اس کے اور جو مال تو نے ترکہ میں ہے کی قدر مال پر صلح کی اور ضام من ہوں آئو بیا تی وارث تیری صلح کو جائز نہ میں ہوں تو بیا ہوں کہ ایک خوا مؤنز نہ کے اور جو مال تو نے ترکہ میں ہے سے میں میٹر کہ میں ہوں تو بیا ہوں کہ ایک خوا مؤنز نہ کہ میں ہوں تو بیا ہوں کہ ایک خوا مؤنز نہ کو جو اس میں میں ہوں تو بیا ہوں کہ ایک خوا میں میں ہوں تو بیا ہوں کہ ایک خوا میں ہوں تو بیا ہوں ہو میں کہ بیا گل ہے۔ قرض خواہ کو باتی قرضہ کے واسطے گرفاد کرنے کا اوران کی ترب ہوتو خرض خواہ کو اعتراں ہو کہ ترب ہوتو قرض خواہ کو اعتراں ہو کہ میں ہوتر اسے کہ کو اسے پکڑ ہے کا اگر دوران میں ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہو کہ کہ حواضر وصول نہ ہوائی ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر وصول نہ ہوائی و موسل کر بیا کہ میں ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر کو تا میں ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر کو تا مرب ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر کو تا مرب ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر کو تا میں ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر کو تا میں ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر کو تا میں ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہے کہ حاضر کو تا میا ہوتر کی تو بھر کی ہوتو کر میں ہوتو قرض خواہ کو اعترار ہو کہ کو تا کو کہ کو تا کو کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو ت

اگر دارتمام وارثوں میں مشترک ہواورسب کے قبضہ میں ہواور ایک فخص نے اس میں حق کا دعویٰ کیااور بعض وارث عائب ہیں اور بعض حاضر ہیں اور حاضر نے اس مد تی ہے انکار سے ملح کی پس اگر بیسلے مدعی کے تمام دعویٰ سے واقع ہوئی جو پچھاس مصالح ے قبضہ سے اورجس قدرشر کیوں کے قبضہ میں ہے سب سے بیٹ جائز ہے اور مصالح اور اس کےشریک دوئ سے بری ہو گئے اورمصالح اینے شریکوں سے پیچنیں لےسکتا ہےاوراگراس نے صرف اپنے مقبوضہ سے سکتے کی تو بھی سکتے جائز ہےاور مدعی کواس کے شریکوں کے مقبوضہ میں دعویٰ کا اختیار یاتی رہااور اگر بعد اقرار کے مصالح نے صلح کی اس طور سے کہ حاضر نے مدعی کے تمام دعویٰ کا اقرار کیا ہے پیراس سے ملح کی پس اگراس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے تمام متبوضہ سے ملح کی توصلح جائز ہے اور مصالح مشتری ے اپنے زعم میں اپنے متعبوضہ اور اپنے شریکوں کا متعبوضہ خرید نے والا ہے ہیں اگر اس کواپنے شریکوں کے متعبوضہ پر ملکیت کا متعبوضہ ممکن ہوامثلا اس کے شریکوں نے تقعد بین کی کہ بیمتبوضہ دیل کا ہے تو لے لے کا اور اس کو اختیار نہ ہوگا اور اگر اس کے شریکوں نے حق مری ہے انکار کیا تو مصالح مشتری کو اختیار ہے جا ہے ملح منح کر کے تمام بدل صلح واپس کر لے یا یہاں تک انظار کرے کہ کسی جست شرى سے باقى وارثوں كامقبوضه لے سكے ايسا بى سے الاسلام خواہرزادہ نے ذكركيا ہے اورشس الائم سرحسى نے اس صورت ميں يول ذكركيا ہے كەمعمالى مرى سے شريكوں كے جے جواس كے سپر دنيس ہوئے بيں بفقرران كے حصد كے واليس لے كا اور اپنے حصد كے عوض ند لے گا۔ابیابی اگر حاضر نے مرق سے اس شرط سے کی کہ میراحق مدقی کا ہوتو بھی بی تھم ہے اور اگر حاضر نے مرق سے فقط ا بے مقبوضہ سے ملح کی تو اس کا مقبوضداس کے سپر دکیا جائے گا زیادہ نددیا جائے گا ادراس کو اختیار ند ہوگا یہ محیط میں ہے۔ بعض دارتوں یر متت کے قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں وارث نے صلح کر لی حالا نکہ بعض وارث غائب ہے پھروہ غائب آیا اور اس نے صلح کی اجازت نہ دی یں اگر مدی نے اپنا دعویٰ گوائی سے ثابت کردیا اور اس وارث نے بدل ملح کور کہ سے بھم قاضی اوا کیا تو صلح سے اور اگر مصالح نے اپنے مال ہے بھکم قاضی ادا کیا ہے تو اس کواختیار ہوگا کہ باتی وارثوں سے اپنا مال موافق حصہ کے لیے لےاوراگراس نے تر کہ

من سے بلاتھ قاضی دیا ہے تو عائب کو افتیار ہے کہ کی اجرت ندرے اور بقدرا پے حصہ کے دائیں کر لے اور اگر اپنے مال سے بلا تھم قاضی دیا ہے تو عائب سے دائیں نیس لے سکتا ہے بیضول تماد بیش ہے۔ اگر دو محضوں نے ایک فض کے متبوضہ کمر وز مین پر دموی کی اور دونوں نے کہا کہ بیمیراث ہے ہم نے اپنے باپ سے پائی ہے اور قابض نے انکار کیا بجر ایک مدی نے اس دوئی سے اور اگر اسپہ حصہ سے سودرم پرض کر فی اور اس کے شریک نے چا ہا کہ اس سودرم بیس کی ٹریک کے اور اگر سے بائی کے حصہ کی مدعا علیہ کے برد کرے گاتو اس کے بھائی کو افتیار سے جا ہے ہوائی کے حصہ کی معاعلے کے برد کرے گاتو اس کے بھائی کو افتیار ہو جا ہے گی اور اس کے برد کیا تو کل کے اور اگر بیا ہو جا ہے تو برد نہ کرے لیا گر اس نے برد کیا تو کل کی محصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے مصری باطل ہو جا ہے گی اور اس کے مصدی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے حصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے حصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے حصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے حصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کی مصلی ان کی مسلم میں ہوگا اور اگر بیرونہ کیا تو سرف اس کے حصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے حصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے مصدی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے حصہ کی باطل ہو جا ہے گی اور اس کے مصلے بات ہو با ہو باب کی سے بال کے حصہ کی بات ہو بی بیرونر دے گا جرا ہو باب کی سے بیرونر کی اور نیس کی خرد میں بیرونر دے یا تو کر دے یا تو کر دے یہ امام اور یوسف رحمت الشد لیس بیرونر دیک اور اس می بیرونر دیک اور اس می بیرونر دیک بی جب خلام میں ان خوار نہ ہوگا۔ اغلام و دار میں بی فرق تہیں ہے ہیں جب غلام میں انسان میں دیرونر دیک ہی ایسانی اختراف ہو تا ہو جا بیک بیان ہیں جب غلام میں جب خلام میں انسان خوار اس میکوفر تر تیں جب خلام میں انسان خوار دار میں بی فرق تہیں ہے ہیں جب غلام میں جب خلام میں

مسئلہ مذکورہ میں اگر بدل صلح عروض میں سے ہوتو مصالح کوخیار ہوگا 🏠

اگر ہائے وارث نے وصی کی جانب درم و دینار دیتی و متاح کی حسم سے کسی مراث کا دعی کی یا اور وصی نے اٹکار کیا بھراس
سبدوی نے سے کی غلام یا کپڑے معلوم پر صلح کر لی تو جائز ہے اس طرع آگروس نے کہا کہ میں اپنے تھم کے فدید میں تجھے بید یا ہوں تو
جسی جائز ہے بیمب وطیش ہے۔ اگر دووار تو سنے اپنے وصی کی طرف کی لیے میں یا دیو کی کیا بھروس نے بدوں اقر ار کے دونوں
میں سے ایک سے صلح کر لی بھر دومر سے نے جا ہا کہ دوس سے اپنا حصہ لے لیا اس کو بیا فتیار نہ ہوگا اورا گراس نے جا ہا کہ اپنی اس کا میں ممالے کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں تر یک ہوجائے ہی اگر مال دیو کی وصی کے ہاتھ میں قائم ہوتو بھائی کے مقبوضہ میں اس کا تر یک
معمالے کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں تر یک ہوجائے ہی اگر بال دیو کی وصی کے ہاتھ میں قائم ہوتو بھائی کے مقبوضہ میں اس کا تر یک
معمالے کے ساتھ تر یک ہوتا جا ہا تو اسکو ترکت کا افتیار ہوگا گیاں آگر بدل سلح عروض میں ہے ہوتو مصالے کو خیار تروی کی دونوں میں مشترک ہول اور فیر معمالے نے
معمالے کے ساتھ تر یک ہوت جا ہا ہوتا تھا ہوگی تو مصالے کو خیار نہوگا بلک اس کو چوتھائی قرضہ لینی پہیں درم دے
موں اور قرضہ کے مثل سودرم ہوں اور صلح بچاس درم پرواتھ ہوئی تو مصالے کو خیار نہوگا بلک اس کو چوتھائی قرضہ لینی پہیں درم دے
معلی کر لی اور ہالغوں نے اس پر بعند کرلیا اور تا ہالغوں کا حصہ جو بچھاس میں سے ہوتا ہو وہ ان پرفرج کیا تو بیس تا بالغوں پر جائز نہ
معلی کو کی اور ہالغوں نے اس پر بعند کرلیا اور تا ہالغوں کے ہوئی سے ہوتا ہو وہ ان پرفرج کیا تو بیس تا بالغوں ہوگی ای جو دائی کے اجاز نہ دی کو بالغوں نے بالغ ہوکر اس مسلح کی اجاز ت دی تو بدل
معلی جو بی افترار نے حصہ کے لیس کے اور اس لیس آگر چو آئیں نے اس کو انہیں پرفرج کیا ہے اور اگر بالغوں نے صافح کی اجازت دی تو بدل
کو یہ افتیار نہ ہوگا کہ نایا لغوں سے بچھ والیس لیس آگر چو آئیں نے اس کو انہیں پرفرج کیا ہو اور اگر بالغوں نے صافح کی اجاز نہوں نے صلح کو بیہ اس کی کو بیا افتوں نے میکو والیس لیس آگر چو آئیں نے اس کو انہیں پرفرج کیا ہو اور اگر بالغوں سے اور اگر بالغوں نے صافح کی اجاز کی سے مسلے کی اور انہوں نے صلح کی بیاتوں نے مسلم

کورد کردیا تو بقدر حصدوموی کے رجوع کریں مے اوروسی کو اختیار ہوگا کہ جس قدر نابالغوں کا حصداس نے بالغوں کو دیا ہے وہ واپس كر ساور بالغ دارث نابالغوں سے مجربھی واپس نہيں لے سكتے ہيں اگر چدائبيں پراُس كوسرف كرديا ہے بيرمحيط ميں ہے۔ ايك مخض مر کمیا اوراس نے ہزار درم چھوڑے اور دو مخصوں کے ہرا کی میت پر ہزار درم میں پھرا کی قرض خواہ آیا اس نے وارث سے پانچے سو درم تركه برصلح كرلى اور لے لئے بھردوسرا آيا تو و ووارث سے باقى يائے سودرم تركه لے لے كاور بہلے كے كرنے والے سے يائے سو درم کا نصف لے لے کا ہی میلے کو ہزار کی چوتھائی اور دوسرے کو ہزار کی تین چوتھائی ملے گی اور اگر پہلا قرض خواہ آیا اور قاضی نے اس کے داسطے پانچے سودرم کا تھم کیا گئر دوسرا آیا تو اس کوسوائے باتی پانچے سودرم کے جو دارث کے پاس ہیں اور پچھنہ ملے گار ذخیرہ میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے واسطے ایک غلام یا دار کی وصیت کی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جموزی اور ان دونوں وارثوں نے موسی لہ۔ سے غلام کے عوض سودرم پر سلح کر لی پس اگر صلح کے سودرم مال میراث میں سے ہوں تو غلام وونوں میں تین جھے ہو کر تقسیم ہو گا اور اگر بیر و درم انہیں دونوں کا ذاتی مال ہومیراث نہ ہوتو غلام دونوں کو ہرا برتقتیم ہوگا کیونکہ بیددونوں کی طرف ہے سیاوی معاوضہ ہے بیمیط مزحی میں ہے۔اگروسی نے اقرار کیا کرمیرے پاس میت کے ہزار درم ہیں اور میت کے دو بینے موجود ہیں پس ایک نے اپنے حصہ ے جارسودرم مال وصی پر مسلح کر لی تو جا زنبیس ہے۔ ای طرح اگر ہزار درم کے ساتھ کوئی متاع ہوتو بھی مسلح اس طور ہے جا زنبیس ہے اور اگرومی نے اس کو تلف کردیا ہوتو جارسو پر ملح جائز ہے میمب وط میں ہے۔ایک مخض زیدمر کیا اور عمر و کے واسطے تہائی مال کی ومیت كر كميا اور بالغ و نابالغ وارث چيوز ي پي بعض وارثول في موسى له ي كن قدر درمول معلومه براس شرط ي كرموسى لدكا حق اس وارث کو مطیقو بیمسورت ملح کی اور دومری صورت یعنی بعض وارث کا بعض وارث سے اس طور سے سکے کر لیما بیماں ہے ہیں اگرتر کہ میں قرضہ نہ ہواور نہ کوئی شے نقو دمیں ہے ہوتو الی صلح جائز ہے اور اگرتر کہ میں میت کا کسی پر قرضہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر تركه عن نقوو من سے مولیس اگراس نفذ كا تبائي مثل بدل سلح كے يازياد و مولو صلح جائز ند موكى اورا كركم مولو جائز ب بشرطيكه موسى لقبل افتراق کے بدل ملح پر قبنہ کر لے اور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو نفذ کی ملح باطل ہو کی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

الكرميرات جارة دميوں ميں شترك مود دوارت نابالغ موں اور دوبالغ موں اور اس كا ايك دسى ہے اور ميت نے كسى كے حق میں چھے وصیت کی ہے وہ بھی موصی لدموجود ہے چرسب نے جمع ہو کر باہم اس طور سے سکے کر لی کداس سب مال کومقوم اسکر کے ایک وآرث بالغ کو پچے زیورمعین اور کپڑے دیئے اور دوسرے بالغ وارت کومعین زیوراورمتاع ورقیق دیئے ای طرح وونوں نابالغوں اورموسى لدكوز يوراوركونى چيز حصدرسدنقيم كردى توجائز بيكن زيورجو بمقابله زيورة ئ كاوه بي صرف كيشرط عاعتبار كياجائ ا اور مقابله متاع وعروض من تع كا اعتبار بي إكر دونول قضدت بهلے جدا مو كئة تو زيور كے حصر من سلح باطل موكى حصر متاع میں باطل نہ ہوگی اور حصدز بور میں ملح فاسد ہونے کی وجہ سے حصد متاع میں فساد آجانا ضرور نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔ آگروار توں نے موجی کے مرنے سے پہلے وصیت سے ملح کرلی تو جائز نہیں ہے بیٹر اس امغتین میں بیاب اگر غلام یا مکا تب ہواور لڑکا آزاد ہوتو باب کی ملح کی ہوئی اس پر جائز ند ہوگی ایسے بی کافر باپ کی ملح کی ہوئی بیٹے مسلمان پر جائز تبیں ہوتی ہے اور بالغ معتود و مجتول ہارے نز دیک خواہ مجنوں ہے پابالغ ہوا ہو یا نابالغ ہونے کے دفت اچھا تھا پھر مجنوں ہو گیا بمزلہ نابالغ کے ہے بیری طیس ہے۔اگر نابالغ کا سمی مخص پر قرضہ مواور باپ نے مال قلیل پر اس ہے ملح کی حالانکہ گواہ قرضہ کے موجود نہیں ہیں اور قرض دار قرضہ کا منکر ہے تو جائز ہادرا کر قرضہ کوا ہوں یا قرض دار کے اقر ارسے طاہر ہواور باب نے اس قدر کی پر جولوگ برداشت کر لیتے ہیں سکے کرلی تو جائز ہے ا كوتكه جب تك موسى لدموجود بتب تك موسى له كاعملداداً حداس برنيس بوسكا ١١ بالغول کے حصہ میں جائز نہیں ہے خواہ ان کو ضرر پہنچا ہویا نہ پہنچا ہواورا کریالغ وارث غائب ہوں بس اگران پر دعویٰ دائر ہوااوروسی نے سکے کردی تو بالا جماع میتھم ہے کہ تا بالغوں کے حصد کی سکے جائز ہو بشر طبیکہ ان سے حق میں ضرر نہ ہواور بالغوں کے حصہ میں جائز نہیں ہے خواہ ان کوضرر ہویا نہ ہوخواہ مدعی کے گواہ ہوں یا نہ ہوں خواہ دعویٰ عقار میں ہویامنقول میں ہو۔اورا گران کے دعویٰ ہے صلح کرلی یں اگر منقول میں دعویٰ کیا اور صلح کر لی تو اس کی صلح بالغوں و نا بالغوں دونوں سے تن میں بالا تفاق جائز ہے بشر طبیکہ ان کوضرر نہ پہنچتا ہو خواہ ان کے پاس کواہ ہوں یا نہ ہوں اور اگر عقار میں دعویٰ کیا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزو کیک بالغ و نا بالغ سب کے تن میں اس کی صلح جائز ہے بشرطیکہ ان برضرر نہ ہوتا ہواور اگرضرر ہوتونہیں جائز ہے خواہ ان کے گواہ ہوں یا نہ ہوں اور صاحبین کے نز دیک نا بالغول کے حق میں جائز ہے بشرطیکہ ان کوضررت پہنچے اور بالغول کے حق میں نہیں جائز ہے خوا وان کوضرر ہو یا نہ ہواور باپ یا اس کے وصی کے موجود ہونے کی حالت میں واوامثل باب کے ہے بیجیط میں ہے اور میں عظم داوا کے وصی کا ہے اور ماں اور بھائی کی صلح نا بالغ کے واسطے جا ترجیس ہےاور نداس کی طرف سے جا تزہے میہسوط میں ہے۔ مال کے وصی و پچاو بھائی کے وصی کی صلح نا ہالغ کے حق میں بچاو ماں و بھائی کے ترکہ میں مثل باب کے وصی کے ہے بشرطیکہ دعوی صغیر کے لیے ماسوائے عقار کے واقع برواور جو چیز کہ تا بالغ کوان لوگوں کے سوائے دوسرے کی طرف ہے لی ہے اس میں نابالغ کے واسطے ان کی وصوں کا صلح کرنا ائز نہیں ہے بیدہ خیرہ میں ہے اگر کسی مخض نے منت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں وصی نے بیٹیم کے کسی قدر مال پر اس سے سکتے کر لی ہیں اگر مدی کے باس کوا و نہ ہوں تو یہ جائز نہیں ہے ای طرح اگر بغیر ملح کے مال میت ہے اس کوآزاد کردیا تو بھی جائز نہیں ہے اور وارثوں کو خیار ہوگا کہ جا جی تو وصی ہے دنیان لیں یا جس کوادا کیا بی اس سے صان لیں ہیں اگر اس مخص ہے جس کوادا کیا ہے صان لی تو و وکسی ہے نہیں لے سکتا ہے اورا گروسی ہے حنان لی تو وصی اس مخص ہے جس کوادا کیا ہے واپس لے گا خواہ اس کے پاس وہ مال بعینہ قائم ہویا تلف ہو گیا ہو رہ محیط میں ہے۔اور ا كروسى نے كسى خفس كے ساتھ جس نے ميت يا نابالغ بروموئى كيا تعاصلح كركى پس اكر مدى نے ياس كواہ نه بهوں يا قاضى كواس كے دعوىٰ کی صحت کاعلم ہویا قاضی نے تھم دیا ہوتو صلح جائز ہے اور اگر ایسانہ ہوتو نہیں جائز ہے بیفسول محادیہ میں ہے۔ ابیامعاوضہ جو بابت قطع کے لازم آتا ہے اُس کی صورت 🏠

ے ہبکرتا ہوں کوتو وصیت کاحق خدمت ہبکرد سے تو بھی جائز ہے بشر طیکہ درموں پر قبضہ کر لے اور اگر وارث دو محص ہوں اور ایک نے موصی لہ سے دس درم پر اس شرط سے ملح کی کہ اس خادم کی خدمت تو فقط میرے وسطے سوائے میرے شریک کے قرار دے تو جائز نہیں ہےاوراگر جمیع وارثوں کے واسطے قرار دینے کوشر ط کریے تواسخسا تا جائز ہےاوراگر وارثوں نے اس غلام کوفر وخت کر دیا ہے اور موصی لہ نے جس کے واسطے اس غلام کی خدمت کی وصیت کی اجازت وے دی تو اس کاحق خدمت باطل ہو گیا اور اس کوشن میں ہے سیجمونہ ملے گا۔ای طرح اگروارثوں نے اس کو بعوض جنایت کے دے دیا اور موسلی لہنے اجازت دی تو جائز ہے اور اگروہ غلام خطا ے متعقول ہواوروارٹوں نے اس کی قیمت لے لی تو ان پر لازم ہے کہ اس قیمت کے عوض دوسرا غلام خریدیں کہ جوموصی لہ کی ایک سال تک خدمت کرے اور اگراس سے کسی قدر دراہم معلومہ پر یا اتاج برعوض لے کرحق ساقط کردینے کے طور پر ملح کی تو جائز ہے اورا گر غلام کا ایک ہاتھ کا ٹا گیا اور وارثوں نے اس کا <sup>کے</sup> ارش نے لیا تو اس میں مع غلام کے ایک سال تک موسی لہ کاحق خدمت ٹابت ہوگا بوجہاس کے جب بدل نفس میں تھم ہے ای تیاس پر بدل الطرف لیعنی ہاتھ پیروغیرہ کے بدل میں تھم ہے پھرا گروارثوں نے دس ورم دے کرملے کر لی تو موسی لداس حق کومع غلام کے وارثوں کے بیر دکر ہے تو بطریق اسقاط حق بعوض کے جائز ہے میہ سوط میں ہے۔ ا كركسي محفل كرواسط اين محري ريني وصيت كى اور مركيا پرموسى له سدوار تول في كسى قدر درمول معلومه يرضلح م کرلی تو جائز ہے۔ای طرح اگر دوسرے دار کی سکونت معلومہ پر صلح کرلی تو بھی جائز ہے۔ یا کسی غلام کی مدت معلومہ تک خدمت کرنے رصلے کی و بھی جائز ہے اور اگر دوسرے دار کی سکونت یا غلام کی خدمت پر زندگی بھر تک کے واسطے اس سے سکے کی تو جائز نہیں ے۔ پھر پہلی صورت میں بعن جب مدت معلومہ تک صلح کی ہواگر مدت معلومہ گذرنے سے پہلے غلام مر گیا یا دار گر گیا توصلح او ث جائے کی اور حق موصی لدای دارے جس کے رہنے کی اس کووصیت تھی متعلق ہوجائے گا۔ایسابی اگر کسی نے اپنے غلام کی غدمت کرنے کے واسطے کسی کے حق میں وصیت کی مجروارت نے دوسرے غلام کی خدمت یا کسی دار کی سکونت مدت معلومہ تک اختیار کرنے یرمومی لہ ہے ملے کر بی مجرمدت گذرنے ہے بہلے مصالح علیہ مرگیا تو بھی اس کاحق ای غلام ہے متعلق ہوگا جس کی خدمت کی اس ے حق میں وصیت تھی بھراس صورت میں بعن سکونت دار کی وصیت کی صورت میں جب کرحق مومی لداس دار سے جس کی اس کے حق میں وصیت تھی متعلق ہوا تو ندکور ہے کہا گر اس کے وابسطے بیہ وصیت تھی کہمرتے دم تک سکونت کرے تو اس کومرتے وم تک سکونت کا افتيار باورمشائخ في فرمايا كديقهم اس صورت برركها جائع كاكه جب غلام مصالح عليه في موصى لدى مجح خدمت ندى يا دارمصالح علیہ میں پچھدت ندر باہواور اگر پچھدت خدمت لی یا تھر میں رہا ہوتو ای کے حساب سے اس کو باقی مدت اس دارومیت میں سکونت كا اختيار موكا اوراس كابيان بيه ب كداكر مثلا ايك سال تك اسية غلام كى خدمت يرصلح كى اورموسى لداس سے چدم بينے خدمت لى كى كد وه مركبيا تو و همومي له كواب دار وميت جي صرف آ دهي عمر تك ريخ كاحق حاصل هو كااس ليے ايك روز اس دار عي موصى لدر ب كااور دوسرے روزاس میں وارث رہیں گے ای طرح موسی لہ کی باقی عمر تک ہوگا اور اگر موسی لہ کے واسطے ایک سال تک گھر میں سکونٹ کی ومیت ہواور غلام مصالح علیہ بعد چے مہینے کے مرکیا تو موصی لداس دار ومیت میں آ و سے سال تک روسکتا ہے بیرمیط میں ہےاوراگر یں وصیت کی کہ جو بچھ میری بکریوں کے تفنوں میں ہے وہ فلال تخص کو دیا جائے بھروار توں نے اس دود ھیں ہے کم یا زیادہ پرصلح کر لی تونبیں جائز ہاور اگراس سے سی قدر درموں پر سلح کی تو جائز ہاورصوف کا بھی بہی تھم ہے بیادی میں ہے۔اگر سی تحض نے دوسرے کے واسطے اینے غلام کی مزدوری کی وصیت کی اور وصیت کرنے والا مرحمیا بھروارث نے موصی لدست کی قدر دراہم معلومہ

ر مسلح کرلی توجائز ہے اگر چداس کی حردوری کا حاصل اس سے زیادہ ہواور اگر اس کے حق میں ہمیشہ کے واسطے اپنے غلام کی مزدوری کی وصیت کی مجروارث نے ایک مہینے کی مزدوری کے برابر صلح کی اور اس مزدوری کو بیان کر دیا تو جائز ہے اور اگر اس قدر مقدار کو بیان نہ کیاتو جا تزمیس ہےاور اگراس ہے ایک ہی وارث نے اس شرط ہے سکے کی کہ مزدوری غلام کی خاص میرے ہی واسطے ہوتو نہیں جائز ہے رہیط میں ہے اور اگر کسی وارث نے موصی لہ ہے وہ غلام مدت معلومہ تک اجارہ لیا تو جائز ہے جیسا کہ غیروارث کا اجارہ لیما جائز ہے بخلاف اس مخص کے اجازہ لینے کے جس کے واسطے خدمت غلام کی وصیت کی تئی ہے کہ وہیں جائز ہے ایسے بی اگر دار کی سکونت ک وصیت کی ہواوراس نے کراریالیا تو بھی نا جائز ہے بیمسوط میں ہے۔اوراگر کسی مخص کے واسطے اپنے تکل کی حاصلات کی ہندانہ ے واسطے وصیت کی پھرموسی لدنے وارث کے ساتھ پھل نکلنے سے پہلے کی قدر دراہم معلومہ برسلح کی تو جائز ہے اور اگر کسی سال کا مچل نکلا ہے پھر بعد نکلنے کے اس رسیدہ اور ہر بار کے پھل سے جوآ کندہ ہمیشہ تک اس درخت سے نکاملے کی تو جا کڑ ہے اور امام محمد رحمتدالله عليد في بية كرنيس فرمايا كدبدل صلح اس موجوداورة عده كيلول كي بهارير كيوكرتقيم موكا اورمتاخرين مشائخ في اس من اختلاف کیا ہے نتیہ ابو بکر محمد بن ابراہیم میدانی فرماتے ہیں کہ آ دھابدل اس موجودہ کے مقابلہ میں اور آ دھا آ کندہ دن کے مقابلہ میں ہوگا اور نقیہ ابوجعفر ہندوائی فرماتے ہیں کہ بدل انسلح بقدر قیمت ثمر کے تقسیم ہوگا پس اگر قیمت موجود ہ کی اور جوتطیں سے ہرا ہر ہوتو بدل نعفانصف تقتيم ہوگااور اگر تين تهائي كى نسبت موتو بدل كے بھى تين جھے ہوں كے اور اس اختلاف كافا كده اس صورت من ظاہر موتا ے کہ مثلاً موسلی لہ کے ساتھ کسی غلام برصلے کر لی مجرآ وھاغلام موسی لہ کے یاس سے استحقاق میں لیا حمیا تو فقید ابو برحمر بن ابراجیم کے تول پرموسی له کمصالح سے آ دھے موجودہ پھل اور آ و ھے جو آئندہ پیدا ہوں واپس لے گا۔ اور فقید ابوجعفر کے قول کے موافق اگر دونوں کی قیمت کیساں ہوتو بھی علم ہاوراگر قیمت میں تین تہائی کی نسبت ہوتو اس کے حساب سے واپس لے کا اور فقیہ محمد بن ابراہیم کے تول کی وجہ یہ ہے کہ جو آئندہ پیدا ہوں اس کا فی الحال جا نتاممکن نہیں ہے کیونکہ بھی تو آئندہ بہار آتی ہے اور معنین آتی ہے اور مجمی آئندہ کے پہل موجودہ سے زیادہ ہوتے ہیں اور بھی کم ہوتے ہیں ہیں ہم نے اس کوشش موجود فی الحال کے قرار دیا کہ بھی بدل ہے اور فقید ابوجعفر کے قول کی میدوجہ ہے کہ آئندہ جو پھل آئیں ان کی قیت نی الحال معلوم ہو عمّی ہے اس طور ہے کہ میددر خت ہمیشہ بجلدار ہونے کی حالت میں کتنے کوخریدا جاسکتا ہے اور ہمیشہ بے پھل ہونے کی حالت میں کتنے کوخریدا جائے گا پس مجلدار ہونے کی صورت من ڈیز مرزر درم کواور بے پھل ہونے کی صورت میں ایک ہزار کوخرید اجائے تو معلوم ہوا کہ جو غلہ نظے گا اس کی قیمت یا کچے سو درم ہے پھرغلدموجود و کی قیمت دریافت کی جائے ہی اگریہ بھی یا بچے سو درم ہوتو دونوں مساوی قیمت کےمعلوم ہوئے اور اگر

موجودہ کی قیمت دوسو پیاس درم ہوں تو معلوم ہوا کہ تہائی ہے پس اس کے حساب سے واپس ہوگی میرمجیط میں ہے۔ فقیدابوجعفر نے قرمایا کداگر دار میں مسل آب یا موضع جذوع ہے ملے واقع ہوئی تو بھی بھی تھم ہے کدویکھا جائے گا کہ اس وارکی ورحالیکہ اس میں دوسر مے تخص کے یانی بہانے کاحق ہے کیا قمت ہے اور اس دار کی ورحالیکہ بیری غیر نہیں ہے کیا قیمت ہے اس جو کچھان دونوں میں فرق نکلے وہی مسل کی قیمت ہوگی رہے طامزتسی میں ہے۔ اگر کسی معین کل کے غلہ کی ہمیشہ کے داسطے کسی مخص کے حق میں وصیت کی اور وارثوں نے اس سے اس کے پھل نکلنے اور رسیدہ ہونے کے بعد ان میلوں اور غلبہ بہار سے جوآ محدہ میشہ تک پیدا ہو کئی قدر گیہوں مصلح کی اورموصی لہنے ان گیہوں پر قبضہ کرلیا تو جا ئز ہے اورا گر گیہوں پر ادھار کر کے ملح کی تو جا ئزنہیں ہے اور اگراس سے سی تول کی چیز پر اُدھار سلح کی تو جائز ہے اور اگر خٹک چھو ہاروں پر مسلح کی تو جائز نہیں ہے جب تک پیمعلوم ہو کہ یہ خٹک

جھو ہارےان میلوں سے جودر خت پرموجود ہیں زیاوہ ہیں اوراگراس نخل کی حاصلات غلہ سے دوسر نے خل ے غلہ پر ہمیشہ کے داسطے یا کسی مدت معلومہ تک دینے پر ملح کی تو جا ترنہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔ لتلت انمالم یجز لمکان الربوا۔ ایک شخص نے اپنے تکل کے غلہ کی کسی مخص سے حق میں تمین برس کے واسطے وصیت کی اور پیخل اس کا تہائی مال ہوتا ہے اور نفل میں پھل نہیں ہیں بھر موصی لہنے وارثوں سے کسی قدر درا ہم معلومہ پر وصیت سے ملح کر کے درموں پر قبضہ کرلیا اور شرط کر دی کہ بی نے بیفلی خل وارثوں کوسپر دکیا اور ان کوئ وصیت ہے بری کیا اور در خت میں اس تمن سال تک کھے نہ نکلایا جس قدروار ثوں نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ پیدا ہوا تو تیا سا صلح باطل ہے کیکن استحسان**ا مسلح جا** کڑے بیضول عماد بیر میں ہے۔ اِگر کسی مخص نے دوسرے کے لیے وصیت کی کہ جو پچھ بیری با ندی کے پبیٹ من ہے وہ اس کودیا جائے حالانکہ با ندی حاملہ ہے اور وہ مخص وصیت کنندہ مرگیا پھروارث موصی لہ ہے کسی قدر در اہم معلومه پر سلح کرلی اوراس کودے دیتے تو جائز ہے گر جائز اس طورے ہے کہ ملح میں عوض لے کراپنا حق ساقط کردیا نہ رہے کہ موصی لہنے وارث کود صیت کا ما لک کیا ہے کیونکہ تملیک کے طور پر صلح نہیں ہو عتی ہے اورا گرا یک وارث نے اپنی خصومت پر کہ میرے ہی واسطے ہو صلح کی توجا ئزنہیں ہے بخلاف اِس کے اگر اس شرط سے سلح کی کہ بیتمام وارثوں کے واسطے ہوتو جائز ہے یا مطلقاً صلح کی تو بھی جائز ہے اورا گروارثوں کی طرف سے غیر مخض نے ان کے تھم سے بابدوں وارثوں کے تھم کے موسی لہے تھا کر لی تو جائز ہے کذافی الحیط۔اگر مستحص کے واسطے جو کچھا چی بائدی کے پیٹ میں ہے وصیت کی بھروارٹوں نے دوسری بائدی کے پیٹ کے عوض پرصلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔ آگر کسی باندی کے بیٹ کی دوسر مے تف کے واسطے دصیت کی اور وارثوں سے کسی قدر درا ہم معلوم پر سلح واقع ہوئی پھراس باندی تے مرد ولڑکا پیدا ہوا توصلح باطل ہے اورا گر کس مخص نے باندی کے پیٹ میں پھے ماردیا کہ جس کےصدمہ سے ان کے مروہ جنین کر گیا تو اس کا ارش وارثوں کو ملے گا اور صلح جائز رہی بیرحاوی میں ہےاورا گر دو برس گذر گئے اوروہ کچھ نہ جنی توصلح باطل ہوگئی میمسوط میں ہے۔اگر کمی مخص نے وصیت کی کہ جو پچھ فلا ل عورت کے پیٹ میں ہے اس کو ہزار درم دیئے جا تھی پھراس جنین سے بعنی جو بہید میں ہے اس کے باپ نے اس وصیت ہے کسی قدر مال رصلح کی تو جائز نہیں ہے اس طرح اگراس کی مال نے وصیت ہے گئے کرلی تو بھی جائز نہیں ہے بیر تحیط میں ہے اور اگر کسی مخص نے جو پچھاس کی باندی کے پیٹ میں ہے کسی نابالغ معتوہ کے وینے کے واسطے وصیت کی پیمراس سے باپ یا وسی نے وارثوں ہے کسی قدر درموں پرصلح کرلی تو جائز ہے ای طرح اگر وصیت کسی مكاتب كے حق ميں موتو بھي اس كي صلح جائز ہے اور اگركسي چيزكي وصيت كى كہ جو كھے فلال عورت كے بيث ميں ہے اس كويد چيز دى جائے اور وہ حبل غلام تھااس سے مولانے اس کی طرف ہے سکے کی تو جائز نہیں ہے پھراس کے مولی نے مریض سے مرنے کے بعد کس چیز پرصلح کی بھرمولانے اس حاملہ باندی کوآ زاد کیا اور جواس کے پیٹ میں ہاس کو بھی آ زاد کیا پھروہ ایک غلام جی تو غلام آ زاد ہو جائے گا تگر وصیت کا مال اس کونہ ملے گا بلکہ اس کے آ زاد کرنے والے کو ملے گا اور صلح بھی جائز نہ ہوگی۔اس طرح اگر اس باندی کو فرو خت کیا تو بھی ہوں ہی رہے گا یعنی مال وصیت بائع کو ملے گامشتری کونہ ملے گا۔ای طرح اگر مالک نے جو باندی کے بیٹ میں ہاں کومد بر کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر مالک کی بائدی و بچہ کے آزاد کرنے یا فقط بائدی کے آزاد کرنے کی روز وصیت کرنے والا زندہ تھا پھرمراہے تو بیدوصیت غلام کے حق میں ہوگی مولی کے حق میں نہوگی بی بسوط میں ہے۔

#### مو (هو (۵) با∕ب☆

مكاتب وغلام تاجركي ملح كے بيان ميں

اگرمکا تب نے عاجز ہوکرر قبل ہوجائے کے بعد سلح کی پس اگرمکا تب کے پاس اس کا حاصل کیا ہوا کچھ مال نہ ہوتو یہ سلح
مولی کے جن میں روانہ ہوگی اور مکا تب کے جن میں روا ہوگی بیاں تک کہ بعد آزاد ہونے کے اس موافذہ کیا جائے گالیکن اگر
عاجز ہونے سے پہلے اس پر گواہ قائم ہوں تو اس کی سلح جائز ہوگی۔ اورا گراس کے پاس اس کا کما یا ہوا کچھ مال ہوتو امام کے نزویک خوائز ہوگ اور ملا اس کے باس کا کما یا ہوا کچھ مال ہوتو امام کے نزویک کیا اور
جائز ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ محیط سرخی میں ہے۔ اگر مکا تب کے موالی نے مکا تب پر قرضہ کا دوئی کیا اور
مکا تب نے اس سے اس شرط سے سلح کی کہ پچھ لے لے اور پچھ چھوڑ دی ہیں اگر مکا تب کے پاس اس کے گواہ ہوں تو جائز اور مولی نے انکار کیا پچراس سے شرط سے سلح کی کہ پچھ لے لے اور پچھ چھوڑ دیے بیا تاخیر کرنے یا صلح میں مثل مکا تب کے ہی سہ ہے۔ اور اگر نہ ہوں تو جائز ہے ہے ہو ہوں و جائز ہے ہے ہوئر دی ہیں اگر مکا تب کے پیسلے کی اور ہوئی کی تب کے ہوئر دینے یا تاخیر کرنے یا صلح میں مثل مکا تب کے ہی ہے ہوئر دینے یا تاخیر کرنے یا صلح کی تو جائز میں اس مکا تب کے ہی ہوئر دینے یا تاخیر کرنے یا صلح کی تو جائز میں ہے ہیں اس کے گواہ ہوں اور اگر نہ ہوں تو جائز ہے بیرحاوی میں ہے۔ اگر غلام تاجر پر کی شخص نے قرضہ کا دوئی کیا اور غلام نے باتر اور کیا گیا اور غلام نے باتر اور کیا گیا اور غلام نے باتر اور آبائی غلام تاجر اور آبائی خلام تاجر اور آبائی غلام تاجر اور آبائی خلاصہ کی اور آبائی کیا دور آبائی ہوئی کی کہ کی جو خلال ہوں اور آبائی کہ تبائی کہ تبائی وہ چھوڑ دیے گورہ ہوں اور آبائی خلال کیا دور تبائی غلام تاجر اور آبائی کی تو جو اور آبائی ہوئی کیا دور آبائی خلال کیا ہوئی کے اور آبائی کی تب کو تو اور تبائی خلال کے اور آبائی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے اور آبائی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کی کر بیا ہوئی کی کو تو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کی کر بیا گور کی کر بیا کیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کی کر بیا کر بیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کی کر ب

ل قوله وصيف وه غلام و با يمرى جوخروسال جوال س مع قوله اقراض يعنى من معامله كا أوحار بوادر بعيت بيه چيز نقد قرض نه دياا

مونی نے اس ملام کو بچور کردیا بچراس پر کی خص نے دعویٰ کیااور مدی کے پاس گواہ نیس جیں اور غلام بچور نے اس سے کی کی اگر علام کے پاس اس کی کمانی کا بچھ مال نہیں ہے ق فی الحال صلح مق مولی جن نہیں جائز ہے لیکن غلام کے پاس اس کی کمانی کا بچھ مال نہیں ہے ق الحال صلح میں مولی جن نہیں جائز ہے اور الم اعظم کے نزد کی سلح جائز ہے اور اس کے باس بچھ مال اس کی کمائی کا موجود ہے تو امام اعظم کے نزد کی سلح جائز ہے اور اس کے باس بچھ مال اس کی کمائی کا موجود ہے تو امام اعظم کے نزد کی سلح جائز ہے اور اس کے نزد کی نہیں جائز ہے اس ہے اس شرط ہے گور کی کیااور غلام نے اس سے اس شرط ہے گور کی کو اور غلام نے اس سے اس شرط ہے گور کی کو قدر انامج میور دے اور بعض کی تو جائز نہیں ہے اور اگر کی اقدر انامج میور کی گور ہے مولی کے بچھ درم فصب کر لئے اور اس نے اس خار ان کی کو قدر انامج میور کی گور ہے مولی کے بچھ درم فصب کر لئے اور اس نے اور اگر کی قلام بچور ہے ہوگئی ہو ان قور ان اس کے کہ درم فصب کر لئے اور اس نے تعرور ان مولی کے بچھ درم فصب کر لئے اور اس نے تعرور ان مولی ہے بچھ درم فصب کر لئے اور اس نے تعرور ان مولی ہو گور ہو گور ہو گور کی کیااور اگر می کیا تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر مدی کے پاس گواہ ہو گور ہو لیا ہوں تو مولی نے بھور ہوں تو مولی نے بھور آئے وار آئر مدی کے پاس گواہ ہوں بیا نہ ہوں ہوں بیا نہ ہوں ہوں کو مولی نے بھور ہوں تو مولی نے بھور آئے دی کا اس کے تو ہور کی کو ای بھور کو مولی نے مولی ہور کو مولی کو اس مولی ہور کو مولی ہور ک

مترفو (١٤ بارب٠٠٠

## ذمیوں اور حربیوں کی سکے بیان میں

بخلاف و آمام ابو بوسف کے بیمجیا مزھی میں ہے۔ اگرای طرح دارالحرب میں کی حربی مسلمان کا مال فصب کیا توصلح جائز نہیں ہے ہیا تار فانیہ میں ہے۔ اگر مسلمان تاجر نے دارالحرب میں کی حربی کی کوئی چیز فصب کرلی اور پھر دونوں نے ہاہم صلح کرلی تو بالا جماع صلح نہیں جائز ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پھھ قرضہ دیا پھراس شرط سے سلح کی کہ پچھ چھوڑ دے اور پچھ قرضہ میں تاخیر دے وے پھر حربی مسلمان ہو گیا تو جائز ہے بیمب وط میں ہے۔ اگر دوحربی دارالحرب میں مسلمان ہو گئے تھراکی نے دوسرے کی کوئی چیز فصب کرلی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے فزویک جائز نہوتا جاتو نہیں ہے۔ اگر دوحربی امام محمد رحمت اللہ علیہ کے فزویک جائز نہوتا جاتو نہیں ہے۔

اگرمعالمددو حربیوں میں ہواور دونو سامان نے کر دارالاسلام میں آئے تو قاضی کی دوسرے پر ڈگری شکرے گائی اللہ الکہ الکہ مسلمان نے دارالحرب میں کی حربی تر بی کو پھر خددیا پھراس ہاں شرطہ سے کی کہ پھر پھوڑ دے اور پھر خد خد کہ تا چرکہ مسلمان نے اپ قرضہ کے مار کی مسلمان نے اپ قرضہ کے دارالاسلام میں آیا اور سلمان نے اپ قرضہ کے داسطہ اس کو گرفار کرتا چاہا اور جو چھوڑ دیا تھا وہ بھی لیما چاہ تو جس قد راس پر ہا اس کے داسطہ گرفار نیس کرسکا ہے خود وہ چاہد دے دے اور جس قد رچھوڑ دیا ہا اور جو چھوڑ دیا جاس میں رجوع نہیں کرسکا ہے۔ اس طرح اگر حربی مسلمان سے طالب ہوتو بھی بھی تھم ہوا در بھی امام دو حربی اللہ علیہ داخر کی تھا تھی ہوئی کہ سلمان سے طالب ہوتو بھی بھی تھم ہوا در بھی امام دو حربی اللہ علیہ داخر کی تھا ہوں کر دارالاسلام میں آیا دی دوس اللہ کی دوسرے پر ڈگری شکرے گا گیکن اگر دونوں سلمان ہو گئے یا ذمی ہو گئے تو قاضی ان کے درمیان فیصلہ یوں کرے گا کہ تو جو تو تو تو تا اور باق میں گا در آلے ہوں کر دی تا اور باق میں گا درا کو بی معاملہ اس کا کی مسلمان سے ہوا ہو یا کی معاملہ کی گھو جو اگر ہوئوں حربی اللہ بھی ہو ای مواجی کی دوسرے کا دارالحرب کا یا غیر دینے اور تا خیر دینے برسلم کی تو جا کر ہے خوا ہ یہ معاملہ اس کا کی مسلمان سے ہوا ہو یا کی مستامی سے جو اس دارالحرب کا یا غیر دینے اور تا خیر دینے برسلم کی تو جا کر ہے خوا ہ یہ معاملہ اس کا کی مسلمان سے ہوا ہو یا کی مسلمان کے کرامان کے کرامی آئے ہوں تو بیسلم جو اقع میں جو تو تو میں کی تو میں کو دوسرے اور تا خوا کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کے

(نهارفول) باب

صلح کے بعد مدعی بیام عاملیہ یام صالح علیہ کے بغرض ملح باطل کرنے کے گواہ قائم کریں گئے بیان میں

قاضی کاعلم بمنز لدی کی بعد صلح کے اقر ادکر نے کے بید پی طرحتی جل ہے۔ کی تخص پر بڑاردرم کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا پھر

کی چیز پر صلح کردی ٹی پھر مدعاعلیہ نے ایفایاء ابراء کے گواہ دیے تو بقول نہوں گے اوراگراس پر بڑاردرم کا دعویٰ کیا اس نے اوا

کردینے یا ابراء کا دعویٰ کیا پھر کس چیز پر صلح کردی ٹی پھر مدعاعلیہ نے ایفاء یا ابراء کے گواہ پیش کئے تو قبول بوں گے اور بدل واپس

دلایا جائے گا یہ وچر کردری جس ہے۔ اگر کسی تخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اور اس سے بڑاردرم پر اس شرط سے سلح کی کہ قابض کو یہ

دار مدی سپر در محے پھر قابض نے گواہ قائم کئے کہ یہ دار میرا ہے یا فلال کا تعاجی نے اس سے خرید اسے یا میر سے باپ کا تعااس نے

میر سے واسطے میراث چیوڑا ہے تو بڑار درم کی واپسی نہیں ہو عتی ہے اور اگر اس امر کے گواہ دیئے کہ جس نے سلح سے پہلے طالب سے

اس کوخرید اسے تو گواہ تبول ہوں گے اور ملی ہوجائے گی اور اگر خرید پر گواہ قائم نہ کئے بلکہ اس امر کے گواہ دیئے کہ جس اس ملے کے بعد دوسری ورسرے دار پر ملح کی ہے و پہلی صلح ترام کی جائے گی اور دوسری باطل کی جائے گی یہ چیوا سزحی جس ہے اور اگر ایک خرید کے بعد دوسری خرید ورسری میں ہے۔ برصلح کی ایک صلح کے بعد دوسری خرید اقع ہودہ باطل ہے اور اگر ایک خرید کے بعد دوسری خرید ورسری میں جے باور اگر ایس میں جائے گی یہ جوہ ہوائی کی جائے گی یہ جوہ باطل کی جائے گی یہ مصلے کی پھر مصالے عنہ کوخرید لیا تو خرید جائز اور صلح باطل کی جائے گی یہ جوہ بی اور اگر کی جائے گی پھر مصالے عنہ کوخرید لیا تو خرید جائز اور صلح باطل کی جائے گی یہ جوہ عرب ہے۔

ا کی سخص کے مقبوضہ کھر پر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے پہلے کا واقع ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے مرق کے نام اس کھر کی ڈگری کردی اور مرق نے وہ کھر کسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھرمدعا علیہ نے جا ہا کہ مرق سے قتم لے كدوالله على في تحديد الدك دعوى على الدوى كي صليمين كي عنواس كوا فقيار بيس الرفتم لين يردى في تعميد ا نکار کیا تو مدعا علیہ کواختیار ہے جا ہے تیج کی اجازت دے کرتمن لے لے یا مرق سے ضان لے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی مخض کے متبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میرے باپ سے جھے میراث ملاہے پھرکی شے پوسلے کرلی پھرمد عاعلیہ نے کواہ قائم کیے کہ بیددار میں نے اس مری کے باپ سے اس کی زندگی میں اس سے خریدا ہے یا بول کواہ دیئے کہ میں نے اس کوقلال مخص سے خریدا ہے اور فلال مخص نے اس مدی کے باپ سے خریدا تھا تو محواہ مقبول نہ ہوں گے بیمجیط میں ہے۔اگر زید پر ہزار درم وایک دار کا دعویٰ کیا زید نے اس سے سو درم براس کے دعوی سے ملے کرلی چرمدی نے اقر ارکیا کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک مدعاعلیہ کی تقی توصلح باتی ہے جائز رہے کی اورمد عاعلیہ اس سے پچھوا پس نبیس نے سکتا ہے۔ای طرح اگر مدی نے بعد سلح کے بزار درم اور دار دونوں پر مواہ قائم کئے تو ہزار باطل ہیں اور دار میں اپنے حق پر رہے گا بخلاف اس کے اگر ایک غلام و با ندی کا دعویٰ کیا پھر کسی قدر مال پر صلح کر نی اور دونوں کی ملکیت کے تم واه دیئے توضیح ہے اور دونوں اس کولیس مے اور اگر بزار درم اور ایک دار کا دعویٰ کیا اور بزار درم پرصلح کر لی پھر نصف ہزار اور نصف دار برگواہ قائم كئے وونوں ميں كوئى چيزاس كوند ملے گى اور اگر بزار درم ونصف دار كے كواہ ديئے وصلح كے بزاران بزار سے ادا ہو گئے اورنسف دار کے لے کا کیونکہ مسلم بعض من کالینا اور باقی کاسا قط کرتا ہے اور ساقط عود کرنے کا احمال نہیں رکھتا ہے۔ اور اگر مدعاعلیہ کے قبضہ سے وہ داراستحقاق میں لے لیا کمیا تو ہزار در صلح میں سے بچھوا پی نہیں لے سکتا ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک محض نے دوسرے کے مغبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کوسلی میں ایک غلام دیا اس نے قبصہ کرلیا پھر غلام نے گواہ دیے کہ میں آزاد ہوں اور قاضی نے اس کی آ زادی کا تھم دیا توصلح باطل ہوگئی اس طرح اگر اس امرے گواہ دیئے کہ میں مدیریا مکا تب ہوں تو بھی ہیں ا تعلم ہے۔اس طرح اگر باندی ہواوراس نے کواہ قائم کئے کہ میں ام ولد ہوں یا مکاتبہ یامد ہرہ ہوں اور کواہی دونوں کی قاضی نے تبول لے ابغاءوصولیانی ایراء ذمدداری سے بری کرنا ۱۳ سے مین جس طرح اس غلام پرجس نے اپی آزادی بذر بید گواہوں کے تابت کردی ملح باطل ہوگ

اس طرح الريديد إمكاتب في ابنامدير بامكاتب بونا ثابت كرد يا توصلح باطل بوكي اا

کر لی تو صلح باطل ہوگئ میر چیط میں ہے۔امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم ہیں بھرطالب نے مواہ قائم کئے کہ میں نے اس سے سودرم اور اس کیڑے پر سلح کی ہے اور مطلوب نے مواہ دیئے کہ اس نے مجھے ان درموں سے بری کر دیا ہے تو ملح کے گواہ مغبول ہوں مے اور اگر طالب نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے مجھ سے فقط سو درم پر صلح کی ہے تو مطلوب کی يريت كے كوا واق في بيل يعنى وہى قبول ہول كے ميريواسر حسى ميں ہے۔ ہزار درم كے قرض دارنے كوا و بيش كئے كہ طالب نے جھے جارسودرم براس شرط سے ملے کی کہ میں اس کوا واکر دول اور باقی سے جھے بری کردے اور ایسانی ہوا ہے اور طالب نے کہا کہ میں نے تجے یا نج سودرم سے بری کیااور یا نج سو برصلح کی ہاور دونوں کے کواہوں نے ایک ہی وقت بیان کیا یادوو فت علیحد وعلیحد وبیان کیے یا باطل وقت بیان نه کیاتو سب صورتوں میں مطلوب کے کواہ مقبول ہوں گے میہ دجیز کر دری میں ہے اور اگر دعویٰ مثلی چیز دں میں واقع ہو چیے گر گیہوں وکر جو پھراس کے نصف رصلح کی پھر مدعی نے گواہ دیئے کہ بیسب کرمیراہے تو دعوی سیح نہیں اورا گر گواہ مسموع ند ہوں مے بیمجیط میں ہے۔اگر کسی مخص کی طرف ایک دارو ہزار درم کا دعویٰ کیا پھراس سے پانچ سودرم اور آ دھے کھر پر صلح کرنی پھر گواہ قائم کے کہ پانچ سودرم اور پورا دارمیرا ہے تو ہزار درم میں ہے چھواس کے نام ڈگری نہ ہوگی اور باقی دار کی ڈگری ہوجائے گی۔اور اگر بورے داراور تبائی یا بچ سودرم کے گواہ و ئے تو اس کے نام کھی ڈگری نہ ہوگی میر چیا سرحسی جس ہے۔ اگر مستبلک مال کی قبت ہے کم پر درموں یا دیناروں سے سلے ہوئی پھر تلف کر دینے والے نے کواوقائم کئے کہ جس قدر پر سلح ہوئی ہے اس سے مستبلک مال کی قیمت بہت کم تھی اس میں کھٹا ہوا خسارہ ہے توامام کے زویک کواہ غیر مقبول اور صاحبین کے زویک مقبول میں بیتا تار خاند می ہے۔اگر کسی محض نے دوسرے کے دار میں دعویٰ کیا پس قابض نے دو گوا واس امرے دیئے کہ اس نے مجھ سے کسی چیز پر صلح کی اور راضی ہوا اور میں نے اس کودے دیتے تو جائز ہے اگر چہ کواہوں نے مصالح کی مقدار بیان نہ کی ہو۔ای طرح اگر ایک نے دراہم بیان کے اور دوسرے نے کچھ میان ند کیا تو بھی جائز ہے یا دونوں نے یول کوائی دی کدری نے سب مصالح مجریایا ہے تو بھی جائز ہے۔اوراگر السي صورت بوكه قابض دار في الكاركيا اور مرى في صلح كا دعوى كيا اور دوكواه لايا كدايك في بدل من وراجم سعينه بيان كے اور دوسرے نے کوئی شے غیر المسمی بیان کی باوونوں نے بدل کا تسمیہ چھوڑ دیا تو گواہی تبول نہ ہوگی اورا گرایک کواونے کسی قدر دراہم معلومہ پر ملکے واقع ہونے کی بالمعائنہ کواہی دی اور دوسرے نے اس طور ہے ملکے واقع ہونے کے اقرار کی کواہی دی تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر ایک شخص نے دوسرے کے دار میں دعویٰ دائر کیا پھر دونوں گواہوں نے مقد ارسمیٰ میں اختلاف کیا ایک نے گواہی دی کداس نے سودرم پرسلے کی ہےاوردوسرے نے ڈیز معودرم پرسلے کی گوائی دی پس اگرمدی داروی سلے کامدی ہوتو بیگوائی قبول ہوگی بشرطبيكه مدى دونول ميں سے زيادہ مال كا دعوىٰ كرتا ہوا دراً كر مدى صلح وہ ہو جو مدى عليہ ہے تو بيہ كواہي نامقبول ہوكى خواہ دونوں كواہوں نے مدی کے قبضہ کر لینے کی گواہی دی ہویا نیدی ہو کذانی الحیط ۔

اگرایک مخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے اٹکار کیا مجراس سے اس شرط ہے سکے کی کہ جن ہزار درم کا ماعا علیہ پردعویٰ کیا ہے ان کے عوض ایک غلام فروخت کردے تو بیجائز ہے اور مرعاعلیہ مقرقر ضد ہوجائے گاحتی کدا کر مرعی ہے وہ غلام استحقاق می لیا گیایا اس نے مجمعیب یا کراس کووالی کیا تو ماعلیہ سے جزار درم لے لے کا اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے تھے سے ان ہزار درم سے جن کا تونے مجھ پر دعویٰ کیا ہے اس غلام پر سلح کی ۔ تو اس قول سے مدعا علیہ قرض کا مقر مذہوجائے گاحتی کہ اگر غلام استحقاق میں لیا حمیایا بسبب عیب کے واپس کیا تو ہزار درم نبیل لے سکتا ہے مگر اپنا ہزار درم کا دعویٰ کر سکتا ہے بیر پیط میں ہے اور اگر دو مخصوں نے اس طور سے ملح کی کہ ایک دوسرے کو ایک دار دے اور دوسرااس کو ایک غلام دیے قوباا قرار نہیں ہے اس طرح اگر اس شرط سے ملح کی کرز بدعمروکو بیفلام دے دے بشرطبکہ عمرواس کواہے قرضہ سے جوزید پر ہے بری کردے تو بیزید کی طرف ہے وہ غلام عرو کا ہونے کا اقرار میں ہے اور اگر دونوں نے زید جوعرو سے بول کہا کہ زید اس دار سے بری ہو یعنی باز دعویٰ دے اور عمرواس غلام ے بری رہے تو میلنے ہے اقرار نہیں ہے اور اگر دونوں نے اس طور ہے ملے کی کہ زید مثلاً اس میں سے نکل جائے اور عمرو کے سپر دکر دے تو بیسلے سی ہے اقر ارنبیں ہے اور ندا نکار ہے اور جو چیز دونوں کی ملح کی سی کاستحقاق میں لی گئی تو دونوں باقی کے واسطے اپنی جت پررس کے جیسے کہ بل سلح کے تنے پیمسوط میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا ☆

اگر کسی دار میں جن کا دعویٰ کیا اور کسی غلام تعین پر میعادی یا وصف بیان کر کے قسم مسلح کی تو جا تر نہیں ہے۔ پھرا کراس ے حق سے ملح کی بعن ملح میں کہا کہ تیرے حق سے ملح کی تو اس کے حق کا اقر ارکیا اور چونکہ وہی (۱) مجمل ہے اس واسطے حق کے بیان مں اس کا قول لیاجائے گااور اگر دموی حق ہے ملح کی تو اقرار نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔ اگر کسی مخص نے دوسرے کے مقوضہ مال معین پر دعویٰ کیااس نے انکار کیا پھراس ہے کسی قدر مال پراس واسطے کی کہدی کے واسطے اس مال معین کا اقرار و ہے تو جائز ہاورمنکر کے تن میں مثل ہے کے ہوگا اور مرئ کے حق میں ایسا ہے کہ کو یا تمن میں زیادتی کردی یہ اختیار شرح میں ہے۔ایک مرد نے ایک ورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا مجراس مورت سے سکے کی کہ سوورم سکے میں ویتا ہوں تا کہ تو ا ترار کردے اس نے اقرار کردیا تو جائز ہے اور مال لازم آئے گائیں اگریدا قرار گواہوں کے سامنے ہوتو عورت کواس مرد کے ساتھ ر بنا جائز ہے اور اگر کو ابوں کے سامنے نہ ہوتو عنداللہ اس عورت کوجلال نہیں ہے کہ اس مرد کے ساتھ رہے جب کہ و وعورت جانتی ہے کہ ہم دونوں میں نکاح نہیں واقع ہواہے بیرمحط میں ہے۔اگر کسی مخص پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اور مدمی نے اس سے کہا کہ تو میرے واسطے ہزار درم کا قراراس شرط پر کروے کہ میں سودرم گھٹا دوں گااس نے اقرار کیا تو گھٹا دینا جائز ہے بیٹم ہیر بین ہے اورا گر کسی مخص پرخون یا زخم کا دعویٰ کیا پس اگر عداخون کرنے یا زخی کرنے کا دعویٰ کیا مجرمدی نے سودرم پراس شرط سے سلح کی کدرعا علیدا قرار کر دے توصلی اور اقرار دونوں باطل ہیں اس اقرارے و اگر فقار نہ ہوگا اور اگر خطاء ہے خون یا زخم کا دعویٰ کیا ہوتو بھی بہی تھم ہے بی فقاویٰ قاضی خان میں ہے۔اور اگر کسی مخص کی طرف اسے قذف کی وجہ سے صدقذف کا لیے وعویٰ کیااورسوورم بر مدعا علیہ سے اس شرط ع بعنیاس نے بھے برتبت ذناکی نگائی اوراس کو ایت نہ کر سکالی اس کوحد قذف ماری جائے ا (۱) من کا اجمال کرنے والا ا

ے ملح کی کدو واقر ارکر دے توصلح واقر ارباطل ہے۔ اور اگر مدعا علیہ نے سو درم پر اس شرط ہے ملح کی کہ مدعی اس کو بری کر دیو بھی جائز نہیں ہےاورا گرمیلی صورت میں اپنے اقرار پر حد مارا بھی گیا تو اس کی گوائی جائز ہے۔اورا گرکسی پرشراب خواری یاز نا کاری کا دعویٰ کیااورسودرم پراس شرط ہے سکے کی کہ وواقر ارکر دینو بھی باطل ہےاورا گرکسی کی طرف کسی متاع کے سرقہ کا دعویٰ کیااور مدعا علیہ نے سودرم پراس شرط سے سلح کی کسدی اس کوسرقہ سے بری کرد ہے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے برمتاع کی چوری کا دعویٰ کیا بھراس سودرم براس شرط سے ملح کی کدری چورکوسودرم دے گابشرطیکہ چور چوری کا اقر ارکردے اس نے ایسابی کیا لیں اگر سرقہ عروض میں ہے ہواوروہ بعینہ قائم ہوتو صلح جائز اور سرقہ بعوض ان درموں کے جوسارق کودیئے ہیں مدعی کی ملک ہو جائے گا اور اگر تلف کر دیا ہوتو صلح جائز نہیں ہے اور اگر چوری میں دراہم ہول تو کتابت میں ندکور ہے کہ سلح جائز نہیں ہے خوا وو و بعید قائم ہوں یا تلف کردیئے ہوں اورمشائخ نے فرمایا کہ تاویل اس تھم کی بیاہے کہ بیتھم اس صورت میں ہے ہ دراہم مسروقہ کی مقدار معلوم نہ ہواور اگرمعلوم ہو کہ و وسودرم تے توصلے جائز ہے جب کہ سودرم بدل صلح پرتجلس میں قبضہ کرلیا ہواور اگر چوری میں سونا ہواور صلح درموں پرواقع ہوئی تو جائز ہےخوا مرقد بعینہ قائم ہو یا ملف کرویا ہوئیکن ملف کردینے کی صورت میں جواز کی بیتا ویل ہے کہ اس وقت جائزے كرجب مروقة سونے كاوزن معلوم موور نبيس جائز بي يتمبيريين ب-اگردو فضول نے ايك دار من جنگز اكيا حالانكدو ایک کے بعندی ہے پھردونوں نے اس شرط سے سلح کی کہ ہرواحددوسرے کے واسطے نصف دار کا اقر ارکردے اور ہرایک نے تعلیم کیا تو جائز ہے۔ای طرح اگر یوں ملح کی کہ ایک مخص دوسرے کے داسطے کی بیت معلوم کا اقرار کرے اور دوسرااس کے لیے باقی دار کا اقرار کر ہے تو بھی جائز ہے۔ پھراگروہ بیت معلوم جس پر سلح واقع ہوئی تھی استحقاق میں لیا ممیا تو مدعی کواییے وعویٰ کی طرف رجوع كرنے كا اختيار ہے كہ باقى دار ميں وحوى كرے۔اى طرح اگركى غلام يوسلح كى بشرطيكه مدى ودسرے قابض كے واسطے تمام داركا اقرار كرين وصلح جائز باورا كرغلام التحقاق من لياميا تومدى اين دعوى كي طرف رجوع كري كا چنانج اكر بدول اقرار كاس طور پر ملے واقع ہوتو بھی ایسابی ہے کذائی انحیا۔

يسر (١٥ بار)

اگرعداخون ہے تھی غلام برسلے کی تو تیل قبضہ کے اس کا فروخت کرنا جائز ہاورا گردار کے دعویٰ ہے کی غلام برسلے کر لی تو تنہ کے اس کی تیج ناجائز ہے کیے خاص ہے ہے۔ اگر کی دار یس جی تی تبلیدی کا دوخت کرنا ہے بیجیط سرخس میں ہے۔ اگر کی دار یس حق کا دعویٰ کیا اور دو غلاموں پرسلے کر کی اور د عاطیہ نے ایک اس کو د دو برااس کے پاس ہی مرکیا تو دی کو اختیار ہے چاہے متبوضہ غلام واہوں کر دے اور اپنے د وحویٰ کی طرف رجوع کر لے باس کو رہند دے اور باقی دوسرے غلام کے حصہ کے موافق دعویٰ کرے بیبلغ ق میں ہے۔ اگر کی کی خوضہ نے میں جن کی طرف رجوع کر لے باس کو رہند دے اور باقی دوسرے غلام کے حصہ کے موافق دعویٰ کو کو گائیا اس نے دوسری زبین پرسلے کر کی اور دی کے قبضہ سے پہلغ ق مولی ہو ۔ اور اگر صلے باز کار ہوئی ہو۔ اور اگر می جو ایک ہو گائی اور خرق سے بھی نقصان ہیں آبا ہوئی ہو۔ اور اگر چاہوں کی باز کر اس خوا ہوئی اور خرق سے بھی نقصان ہیں اگر اس موقع ہوئی اور غرق سے بھی نقصان ہیں اگر اس خوا ہوئی کی خوا در ہوئی کی خوا ہوئی کی خوا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور غرق سے بھی نقصان ہیں اگر اس موقع ہوئی اور غرق سے بھی نقصان ہیں اگر اس وقت ہوئی کر میں پر جاکر قبض کی تقی پس اگر سے تو ہوئی تو مدعا علیہ کو خیار نہ ہوگی اور اگر ہوئی تو مدعا علیہ کو خیار ہوگی اور اگر ہوئی اور اگر ہوئی اور اگر ہوز اس نے زبین صلے کی تھی ہوئی اور کر سے میں ہوئی تو مدعا علیہ کو خیار ہوگی کر اور کر کے کہ کرچھ میں نے دوسرے کے مقبوضہ دار پر دعوئی کیا انکر کر کردوں کیا تو مدی کردوں کیا جو کہ کرچھ کرا ہوا اس بی مصالی عدد و میں کردوں کی کہ کردوں کیا تو میں کردوں کیا تو مدیرے کے مقبوضہ دار پر دعوئی کیا اگر کردوں کیا تو جو کردوں کیا تو جو کردوں کردو

وعوىٰ كيا تھا استحقاق ميں ليا گيا ☆

ا یک سخص نے نصف دار پر جوا یک سخض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور قابض نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس ہے سکے کر کے دراہم مدعی کو وے دیئے چرنصف دار میں استحقاق ثابت ہوا ایس اگر مدعی نے نصف دارشائع پر دعویٰ کیا تھا ایس اگر یوں کہا تھا کہ نصف دارمیرا ہے اور نصف مدعا علیہ کا ہے تو استحقاق کی صورت میں مدعا علیہ مدعی ہے نصف بدل واپس لے گا اور اگر یوں کہا تھا کہ نصف میرا ہے اور باقی نصف میں نہیں جانتا ہوں کہ کس کا ہے یا اس نے کہا کہ نصف میرا ہے اور خاموش رہا پھرنصف وارغیر منقسم استحقاق میں لیا گیا تو معاعلید می سے پچھ بدل واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مری نے کہا کہ نصف میرا ہے اور نصف فلا سیخص کا سوائے معاعلیہ کے بیان کیا پھر معاعلیہ نے اس سے سلح کی پھرنصف دار میں استحقاق ٹابت ہواتو مرعاعلیہ مرق سے پچھ بدل واپس نہیں لےسکتا ہے اوراگر مدعی نے نصف معین کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے سکتے کی بھروہی نصف جس کا مدعی نے دعویٰ کیا تھا استحقاق ميں ليا كيا تومدى سے بدل داپس لے كا اورا كر دوسرا نصف استحقاق ميں ليا كيا تو يجيئيں ليسكتا ہے اورا كرنصف غير منقسم پر استحقاق ابت ہواتو نصف بدل مری سے واپس لے گار فرآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید کے دار میں حق بلابیان کا دعویٰ کیااس نے سمی قدر درموں براس ہے ملح کر لی اور دے دیئے پھر کسی قدر دار میں استحقاق ٹابت ہوا تو پچھ بدل واپس نید ہے گا کیونکہ شاید اس کا حق استحقاق کے سوائے باتی میں ہواور اگر کل واراستحقاق میں لیا گیا تواہے دراہم پر صلح واپس لے سکتا ہے میر کافی میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں نصف کا دعویٰ کیا اور باتی نصف کے حق میں کچھ نہ کہا اور قابض نے دعویٰ مدعی کا اقر ارکیا اور سوورم پر اس سے سکے کرنی۔ پھردوسر سے خص نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کی بابت کچھند کہا اور مدعا علیہ نے اس کا بھی اقر ار کیا اور اس کے ساتھ کسی قدر دراہم معلومہ برصلح کرلی اور دے دیتے پھر نصف دار استحقاق میں لے لیا گیا تو مدعا علیہ دونوں سے پچھو واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر تین چوتھائی دارا ستحقاق میں لیا گیا تو دونوں ہے نصف ہرایک کا واپس لے گا۔ای طرح اگر مدعا علیہ نے ووسر ، مرى كے واسطے اقر ارندكيا موليكن اس في اسپنے دعوىٰ پر كواہ قائم كئے اور قاضى في اس كے تام و كرى كروى اور منوزاس في قبضہ نہ کیا تھا کہ مدعاً علیہ نے کسی قدر دراہم معلومہ پر اس سے سکے کی پھر بیصورت واقع ہوئی کہ نصف دار کی قاضی نے مستحق کے نام ڈگری کردی تو مدعاعلیہ مدی اوّل یا ٹانی ہے کچھ بدل صلح واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدی نے موافق تھم قاضی کے نصف پر قبضہ کرلیا

وينبغي إن يكون الرجوع على ما فصل في الفصل الأوّل-

اگر بدل سلح می مجلس ملح میں یا بعد افتر اق کے استحقاق ثابت ہوایا می نے اس کوستوق یا رصاص یا زیوف یا بنهر و پایا پس اگر بدل صلح جنس دعویٰ سے ہومثلاً ہزار درم کا دعویٰ کر کے سودرم پرصلح کی ہوتو مدی بدل صلح کامثل لے لے گااور بیسو درم کھر ہے ہوتے ہیں اوراصل دعویٰ کی طرف رجوع نہ کرے گا اور اگر بدل صلح طبنس دعویٰ کے خلاف ہومثلاً جوسود بینار کا دعویٰ کیااورسو درم پرصلح واقع ہوئی تو پیسلح معاوضہ ہے ہیں اگر استحقاق مجلس سلح میں ٹابت ہوتو مثل بدل سلح کے واپس لے گا اور اگر بعد افتر ال کے استحقاق ٹابت ہوا تو مثل نہیں لے سکتا ہے بلکہ اصل دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا بیدذ خیرہ میں ہے۔اورا گرزید پر ایک کر گیہوں ہوں اور اس سے ایک کر جو پرصلح کی اور دے دیا اور دونوں جدا ہو گئے پھر کر جومیں استحقاق ثابت ہوا اور لے لیا گیا توصلح باطل ہوگئ اور بعد باطل ہونے کے مدی اصل حق بعنی ایک کر گیہوں لے لے گا اور اگر ہنوز دونوں مجلس صلح میں موجود ہوں کہ ایک کر جومی استحقاق بیدا ہوا تو اس کے مثل ایک کرجو لے لے گااور اصل باتی رہے گی بی تعیط میں ہے اور اگر درموں سے لیفوس پر صلح کر کے قبضہ کرلیا پھر استحقاق میں لے گئے تو درم واپس لے گا کذا فی الحاوی۔ایک مخف نے دوسرے پر ہزار درم اور ایک دار کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے سودینار پراس سے سلح کرلی بھروہ دار ماعلیہ کے قبضہ سے استحقاق میں لیا گیا تو مرمی سے پھوٹیس لے سکتا ہے اور اگر کسی نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں حن كا دعوىٰ كيا اوراس في سودرم وايك غلام رصلح كرلى توجائز بيس الرغلام استحقاق مس ليا كيا توغلام كي قيمت ديمهني جا بيخ الردو سودرم ہوں تو تہائی صلح باتی رہی اور دوتہائی ٹوٹ بنی پس دوتہائی دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اگر اس کی قیمت سودرم ہوں تو آ دھی صلح ٹوٹ گئی پس آ دھے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا اوراگرائ مسئلہ میں مدی نے مدعا علیہ کوایک کپڑ ابھی دیا ہوتو غلام کے استحقاق میں لئے جانے کی حالت میں جب کہ غلام کی قیمت سودرم ہوتو مدعا علیہ ہے آ دھا کپڑ اواپس لے گا اور آ و مصروعوے کی طرف رجوع كرے گا اور اگر مدعا عليہ كے قبضہ ہے كپڑ ااستحقاقميں ليا كيا تو مدعا عليه مدى ہے نصف غلام اور پچاس درم پھرا گر مدى و مدعا عليه ميں اختلاف ہوا کہ می نے س قدردار میں اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے ہیں مری نے کہا کہ میں نے نصف دار کے حق کا دعویٰ کیا ہے اورداری تیمت مثلاً دوسو درم ہیں بس اس میں ہے میراحق سو درم ہے ادر کیڑے کے سو درم ہیں بس میراحق دار و کیڑے میں غلام وسو درم پر منقسم ہوااور برابرتقسیم ہواپس جب کپڑ ااستحقاق میں لیا گیا تو تھے کوجو پھوتونے جھے دیا ہے یعنی غلام وسودرم سے نصف واپس لینے کا ی مترجم کہتا ہاورلائق بیہے کدرجوع اس تفصیل پر ہوجو کہ فعل اوّل میں غرکور ہوئی ۱۲ سے تا ہے کا سکہ جس کو جمارے عرف میں بیسا ہو گئے ہیں اا حق پینچنا ہے اور دعاعلیہ نے کہا کرنیس بلکہ دار میں سے تیرائی دسوال حصہ ہے اوراس کی قیمت ہیں درم ہیں اور کپڑے کی قیمت سو
درم ہیں اوراس کوغلام وسودرم کی تھی مکر نے سے چہ جھے کے جائیں کے ہیں ہمقابلہ کپڑے کے غلام وسودرم کے پانچ چپنے جھے بنا میں جب کپڑ استحقاق ہیں لیا گیا تو ہیں تھے سے پانچ چپنے جھے غلام وسودرم کے والیس نے سکا ہوں پس آگر ایسا اختیا ف واقع ہوا تو سے معاعلیہ کا اور اگر اصل عقد نکاح ہی مجر مقرر کیا گیروہ فلام میں کیا لیکن مجر سے قورت کے ساتھ اس شرط سے سطح کولی کہ یہ غلام اس کے مہر شی قرار د سے یا بعد نکاح کی مجر مقرر کیا گیروہ فلام میں کیا گین مجر سے قورت کے ساتھ اس شرک کولی ہو فلام استحقاق ہیں لیا گیا تو عورت قیمت لے لیکی بخلاف اس کے مہر شی قرار درم عہر مقرر کیا گیروہ فلام استحقاق ہیں لیا گیا تو عورت آپ ہوئی بوادروم سے لیا کہ بوئی اور عمر استحقاق ہوئی ہوا اور دوم سے دائر ورضح کولی ہوئی ہوئی اور ہرائیک نے دونوں میں عمارت بیائی تو دار میں ہائدی کے دوموں نے اور ہرائیک سے دونوں میں عمارت بیائی تو دار میں ہوئی ہوئی اور ہرائیک سے دونوں میں عمارت کی تھیت جس کے ہرواحد دوم سے دائر ورک کی اس تھم ہیں کہ دونی ہوئی اور ہرائیک سے کہ ہوا دور مرائیک سے دونوں میں عمارت کی تھیت میں اور ہرائیک سے دونوں میں عمارت کی تھیت جس اور ہرائیک سے تو ہوں گوا اور ہرائیک سے کہ ہوئی اور اگرائی ہوئی اور ہوئی کی طرف رجوع کر سے گا اور ہوئی کی اس تھیارئیں ہوئی اور ہوئی کی طرف رجوع کر سے گا اور مرائی اس نے بھوشی غلام کیا سے خریدا ہواور عارت بنائی ہے بھر غلام استحقاق میں لیا مجلی تو مشتری پر عمارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں سے خریدا ہواور عمارت بنائی ہے بھر غلام استحقاق میں لیا مجلی تو مشتری پر عمارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں سے خریدا ہواور عمارت بنائی ہے بھر غلام استحقاق میں لیا مجلی تو مشتری پر عمارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کر سے تھر بیا ہواور عمارت بنائی ہے بھر غلام استحقاق میں لیا مجلی تو مشتری پر عمارت تو ڈوالے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں کر سے تو خریدا ہواور عمارت بنائی ہے دیا میا میا تھر تھر اور گور کی کوئون اور کوئی ہوئی گا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گا ہوئی گا ہوئی ہوئی ہوئی گا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گور کوئی ہوئی ہوئی گا ہوئی گا ہوئی ہوئی ہوئی گا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

(كيسو (١٤ بارب ☆

بمتفرقات ميس

واسطےوا پس کردے بشرطیکیان میں صلح باہمی ہوجانے کی امید ہومثلا سب کا میلان صلح کی طرف ہواور لامحالہ تھم قاصی کےخواہش مند نہ ہوں لیکن اگر لامحالہ بھم قاضی کے طالب ہوں اور صلح ہے منکر ہوں پس اگر وجہ قضا میں التباس ہواور کھلی ہوئی ظاہر نہ ہوتو قاضی کو جائے کدان کوسلے کی طرف پھیرے اور اگر وجہ قضا کھلی ہوئی ظاہر ہولیں اگرخصومت دواجنبیوں میں واقع ہواور سلح سے منكر ہوں توان کوسلح کی طرف نہ پھیرے بلکہ دونوں میں فیصلہ کر دے اور اگر دواہل قبیلہ یا اہل محارم میں جھڑا ہوتو ان کو دو نین مرتبہ سلح کے واسطے مجيرد اگر چسلے محربوں ميذ خيره يس ب-اگرغنم مين دعوى كيا اور نصف يرصلح كرلى بشرطيكه سال بحر تك تمام يح مطاوب کے ہوں محتوجائز نہیں ہے۔ ای طرح اگر طالب کے واسطے تمام بچوں کی شرط پر سکتے کی تو بھی نا جائز ہے اور اگر صوف عظم پر اس شرط ے کی فی الحال کاٹ مے کاصلح کی تو امام ابو یوسف کے نزویک جائز ہے بخلاف قول امام محمد کے۔ اور بعض نے کہا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک بھی ای صورت میں جائزے کہ جب کہ انہیں علم کے صوف رسلے کی ہواور اگر دوسرے علم کے صوف رسلے کی ہوتو نا جائز ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ اس کے تھن میں جو دود صدے بااس کے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے تو بالا تفاق بين جائز بي ميعيط على ب- الركس غلام على محدووي كيا اور ماعليه النظرط يصلح كى كداس كيبول ك آفى اس قدر کوئین دے باس بری زندہ کا استے رطل کوشت دے تو بیسلے جائز نہیں ہے۔ اس طرح اگر بھا سے ہوئے غلام پرسلے کی تو بھی جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر کمی شخص نے دوسرے پر مال یاحق کا کسی شے میں دعویٰ کیا پھراس ہے کسی قدر مال پر صلح کر لی پھر ظاہر ہوا كه ه عاعليد بريد مال نه تعايا حق اس برثابت نه تعاتو مدعا عليه كو مال سلح كو واپس كريفنے كاحق حاصل ہوگا يہ خزاية الفتاويٰ ميں ہے۔اگر مری نے بعد ملے کرنے اور بدل ملے لیے کے کہا کہ میں اپنے دعویٰ میں مطل تعالیجن بحق نہ تعاجمونا تعانو مدعا علیہ کواس ہے بدل ملح واپس کر لینے کا انتقار ہے میرمحیط میں ہے۔اگر کسی مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور اس سے کسی قدر مال پر صلح کر لی بھرید تن اس كاكسى دوسر يحض پر ظاہر ہوا تو ميلے محض سے جو بدل سلح ليا ہاس كوواليس كردے بيد وجير كردرى ميں ہے۔ ايك نے دوسرے بر دوی کیا کہ میرے بچاس دیناراس کے قبضہ میں مال شرکت کے بیں اور بچاس دیناراس پرقیرض بیں اور مدعاعایہ مال شرکت کامقر ہے پھر دونوں نے باہم پیچاس وینار رم ملے کرلی تو حصہ شرکت میں بھیجے نہیں ہے اور حصہ قرض میں بیچے ہے اور اگرید عاعلیہ نے مال شرکت ے اٹکار کیا پھر دونوں نے سلح کر لی تو ہیں جھے جھے شرکت وقرض دونوں میں سیجے ہے بیز خیرہ میں ہے۔

قابض نے غلام کے فدید بھی ایک گیراس کووے کراس شرط سے طلح کی کہ اپنے دھوئی ہے بری ہوجائے تو جائز ہے بی پیط بھی ہے۔

دس ہے پانچ ہوسلم کی بھر دونوں نے سلح تو ز دی تو تدثو نے گی کذائی القدید نوا در این ساعہ میں امام ابو بوسٹ ہے رواہت ہے کہ ایک مخص نے ہزار درم کوایک غلام فروخت کر کے ٹمن پر تبعنہ کرلیا اور غلام مشتری کو خد دیا اور ایک شخص مشرق کے واسطے اس امر کا شامی ہو کی قص نے ہزار درم کوایک غلام فروخت کر کے ٹمن پر تبعنہ کرلیا اور غلام مشتری کی خد مشتری ہوگا اور بین امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ جائز ہے اور وہ ٹمن جو بائع نے تبدنہ کرلیا ہے اس کا ہوگا اور امام ثانی کا ہوگا ہو ہوئی گئی تو فلام اس نے میرے ہاتھ پیغلام اپنا جواس کے قبدنہ میں ہے ہزار دوم کو فروخت کر کے تبدنہ کرلیا تو اس کو خطام اس کو خطام اس کو خطام اس کو خطام کی کھون کے تبدنہ کرلیا تو اس کو خطام کا بیکھوا جس ہے۔ اگر کی تحقی ہے تو خطام ہوئی تعلام ہوئی تھی تو خلام اس کو خطام اور شن مدگی کو طبح کا بیکھوا جس ہے۔ اگر کی محفول کے تبدنہ کرلیا تو اس کو خطام اس کو خطام کا بیکھوا جس ہے۔ اگر کی محفول نے تبدنہ کی ہوئی تعلام ہوئی تعلام ہوئی تعلام ہوئی تعلام ہوئی تعلام ہوئی کو خطام کا لفظ نے کہا تھر دارہ تعلی اور اس نے غلام ہوئی تعلیم کا لفظ نے کہا کہ دارہ تعلیم کردی تھی افتظ نے کہا تھر دارہ تھی ہوئی تعلیم کی کہا تھی کھوا تھی ہے۔ تبدیم کی کہا تھی کھون کی کہا تھی کہ دارہ کو تعلیم کا کھول کے کہا تھی کہ دارہ کی کھون کو کھون کی کھون کون کی کھون کھون کی کھون کی کھون کے کھون کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کھون کھون کی کھون کی کھون کے کھون کی کھون کی کھون کے کھون کھون کھون کے کھون کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کھون کھون کی کھون ک

# المضاربة المهاربة المهادية

این کتاب میں تئیس ابواب ہیں

باب الآل

مضاربت کی تفییر رکن شرا کط اوراحکام کے بیان میں

شرعاً ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے عمل کے ساتھ تفع میں شریک ہونے کے عقد کو مضار بت کہتے ہیں ہیں اگر بوجود ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے عمل ہونے کے نفع میں شرکت نہ ہو بلکہ کل نفع کی رب المال کے واسطے شرط ہوتو یہ بہنا عت ہوگی اور اگر کل مضارب کے واسطے شرط ہوتو قرض ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔ پس اگر مضارب نے اس شرط پر مال اپنے قبضہ میں لیا اور بعد قبضہ کے ہنوز کوئی کا منہیں کیا تھا کہ اس کو پھونفع ملایا اس نے تھٹی اُٹھائی یا مال تلف ہوگیا تو نفع مضارب کا ہوگا اور تھٹی اور تلف ہوتا بھی ای پرر ہے گا میہ پھو میں ہے اور مضار بت کا رکن ایجا بوقبول ہے اور بیا بجا بوقبول ایسے الفاظ سے جومضار بت پر دال ہوں جیسے لفظ مضار بت و مقارضہ و معاملہ وغیرہ اور ایسے الفاظ جو اس معنی پر دلالت کرتے ہوں مثل رب المال یوں کہ کہ یہ مال مضار بت اس شرط سے لے کہ اس میں اللہ تو تا ہے دوری یا رزق و سے وہ ہم دونوں میں آدھی یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ اجراک معلومہ پر سے یا اس طور سے کہا کہ میں راضی ہوں یا میں نے قبول کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں یا میں نے قبول کیایا اس کے مثل تورکن مضار بت کے تمام ہوجا کیس گے سے بدائع میں کھا ہے۔

اگریوں کہا کہ یہ بڑاردرم لے اور آ دھے یا تہائی یا دس پر کام کریا یہ بڑاردرم لے اوراس کے کوئی چیز خرید ہی جو ملک ہے بوستی ہوادھیاؤ ہاں سے زیادہ کی کھنے کہا یا کہ یہ بال آ دھے پریا آ دھے ہے ہاتھ اوراس سے زیادہ نہ کہا تو استحسانا جائز ہے ہوستی ہوادھیاؤ ہاں کہ یہ بڑاردرم لے اس کے حوض ہودی کپڑا آ دھے پرخرید دیا کہا کہ اس مضار بت قیاساً داشخسانا جائز ہے بیچیط میں لکھا ہا اوراگر کہا کہ یہ بڑاردرم لے اس کے حوض ہودی کپڑا آ دھے پرخرید ویا کہا کہ اس مضار بت قیاساً داشخسانا جائز ہوری گپڑا آ دھے پرخرید دیا کہا کہ اس کے حوض غلام آ دھے پرخرید تو بیا صد ہا اور جوخرید اس کے حوض غلام آ دھے پرخرید تو بیا صد ہا اور جوخرید اس کے حوض خرید دے گاوہ رب المال کے نروخت نہیں کر سکتا ہے اور اگر با ایکم جوالیت کی اور وہ تھی اور آگر بالے کہ بدوں اجازت درب المال کے نروخت نہیں کر سکتا ہے اور اگر با ایکم نے دو دخت کیا تو مش کے دور کے اس کا تھم ہو تو تا ہوگا اور مشار برکا اور جس شرک کو دخت کی دور وہ تفار برک میں ہوگا اور جس شرک کو دخت کی دور وہ تھی ہوگی ہوگا اور جس شرک کو دخت کی دور وہ تفار برک میں اگر میں اگر میں اگر میں اس قیمت سے جوڈ انٹر دی ہوگی ای طرح اگر اس کا قائم ہو نایا تلف ہو تا کہو نہ معارب کے تیج کی اجازت دے دی کی س اگر میں اگر میں اگر میں گا تھی ہو تا کہو ہو تا کہا کہ کہ دور اس کی اجازت باطل ہوگا اس میں سے کہو مدت کے دور کی اس کر ایک تائم ہو نایا تلف ہو تا گھی تہ معلوم ہو تو اس کی اجازت باطل ہے دور جب اجازت وہ اجازت وہ کی تو در سے اور اگر اجازت و باطل ہو گا تو ہو جانا معلوم ہو تو اس کی اجازت باطل ہے دور جب اجازت وہ اجازت وہ کی تو

مضارب اس کی قیمت کا جو بیچ کے روزتھی ضامن ہوگا اورتمن مضارب کا ہوگا اگر اس بیں قیمت سے زیادہ ہوتو زیاد تی صدقہ کردے یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ میہ ہزار درم مضاربت لے اور ان کے توض ہروی کپڑے تا دھے پرخریدیا غلام آ دھے پرخرید آیا یہ مضاربت جائز ہے یانبیں اس کی کوئی روایت کسی کتاب میں نہیں ہے

فقيها بو بكر محمد بن عبدالله بمحى " 🏠

فرماتے میں: کہ پیجائز ندہوتا جاسے پید فیرہ میں نکھاہے۔

مضاربت کے شرا کط 🏠

صححہ بہت ہیں کذاتی النہا ہے۔ از ال جملہ راس المال میں درم ودینار ہوں امام اعظم وامام ابو یوسف کے زویک اور قلوں ۔
رائجہ ہوں امام محر کے زویک حق کہ اگر راس المال مضار بت میں سوائے درم ووینار وقلوس کے ہوئے قبالا جماع مضار بت ہیں جائز ہے اور اگر راس المال میں قلوس ہوں تو شخین کے نزویک ناجائز اور امام محر کے نزویک جائز ہے کذائی الحیط اور فتوی سے پر ہے کہ جائز بیتا تار خانیہ میں کبری سے قبل ہے اور اگر سونا و چاندی سکہ مغروبہ نہ ہوتو روایت الاصل ہمو جب جائز ہیں ہے بی قبادی قاضی خان میں ہے اور کبری میں ہے کہ تیر سے مضار بت میں دوروایتیں ہیں ہیں جن مقامات میں تیرکا رواج مشل اثمان کے ہے لیعتی درم ووینارو میں ہے اور کبری میں ہے کہ تیر سے مضار بت میں دوروایتیں ہیں ہیں جن مقامات میں تیرکا رواج مشل اثمان کے ہے لیعتی درم ووینارو فلوس سے طور پر روان ہے وہاں مضار بت جائز ہے بیتا تار خانیہ اور مبسوط و بدائع میں ہے اور مضار بت دراہم نبیر و دزیوف کے ساتھ جائز اور ستوقہ کے ساتھ خان میں ہے۔

درموں کے وصف ومقدار میں قتم سے مضارب کا قول قبول ہوگا 🏠

اگرمضارب کوکوئی غلام یا عروض دیا اور کہا کہ ای کوفروخت کرے دام وصول کر کے اس مضار بت کرائی نے درم یا اور کہا کہ ای کوفروخت کی اور اگر جزار درم قیمت کا غلام سو درم میں فروخت کیا اور مشار بت کی تو امام اعظم کے فزو کی سورم میں بیرمضار بت جائز ہے بید بسوط میں کھا ہے اور اگر اس غلام کوکی کی یا وزنی چیز کے مضار بت کی تو امام اعظم کے فزو کی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کوئی کہ کی دو تی المال سے مضار بت جیس جائز ہے بید بسوط میں کھا ہے اور اگر کہا کہ بیر اغلام مضار بت کے جائز ہے اور اس المال ای کی قیمت ہے تو مضار بت جیس جائز ہے میں ہوئی کہ کی ہوئی کی اور آگر کہا کہ بیر اغلام مضار بت کے طور پر لے اس شرط پر کھیر اداس المال ای کی قیمت ہے تو مضار بت فلام خریدا اور اس کو کہا کہ میر ہے داسطے ایک غلام فرح اور اس کوفروخت کر کے اس کے من سے صفار بت کر اس نے غلام خریدا اور اس کو کہا کہ میر رے داسطے ایک غلام اُدھار خریدا ور اس کوفروخت کر کے اس کے من سے صفار بت کر اس نے غلام خریدا اور اس کوفروخت کر کے اس کوفروخت کی در اس المال عقد کے دقت معلوم ہوتا کہ تائی الحال میں دونوں میں جگڑانہ پڑے کے کہ دونوں میں جگڑانہ پڑے کہ دونوں میں محکوم ہوتا کہ تائی اس کوفروخت کے دونا سے کہ داس المال موال کے دونوں میں جگڑانہ پڑے کے کہ دونوں میں جگڑانہ پڑے کہ دونوں میں محکوم ہوتا کہ تائی المی کوفروخت کے دونوں کے دونوں کے دونوں میں ہوئا کی طرف اشارہ پائے گیا آئی المیطے ۔ اور ان در مول کے دونوں کے د

ے بری ہوجائے گا اور اس کا اجرافیل قرض خواہ پر قابت ہوگا ہیجیط شی تکھا ہے۔ اگرزید کا قرضہ قرو پر ہواس نے بکر ہے کہا کہ میرا
مال جمر و سے وصول کر لے لیں اس سے مغیار بت کو جائز ہے بیکائی جمی تکھا ہے۔ اگرزید کا جمرہ پر بزار درم قرضہ ہواس نے بکر سے کہا
کہ جمر اقرضہ جمرہ سے وصول کر کے اس سے مغیار بت کو اس نے بڑار جی سے تھوڑ اوصول کر کے مغیار بت کی تو جائز ہے اور اگر ہیں
کہا کہ جمر اقرضہ جمرہ سے وصول کر لے پھراس سے مغیار بت کریا ہیں اس سے مغیار بت کر اس نے تھوڑ اوصول کر کے مغیار بت کی تو بھی بہی تھم ہے
جائز میں ہے اور ایسے بی اگر کہا کہ جمر اقرضہ وصول کر لے تا کہ اس سے مغیار بت کر سے باس سے مغیار بت کر اور اس مغیار بت کر اتو بھی بہی تھم ہے
جائز میں ہے۔ اگر دی الممال نے غاصب یا مستود دع یا سے مغیار بت کر سے باس جس آور اس جس مغیار بت کر اور امال بھی تارہ کہا کہ جو جر مغیار بت کر اس جس تارہ وسے پر مغیار بت کر اور اس جس تارہ وسی ہیں تو جسے پر مغیار بت کر اور اس جس تارہ وسی ہیں ہو وہ ہو دولوں اس جس مغیار ہو تارہ ہو تیر دولوں بھی تارہ ہو تیر مولوں ہو تارہ ہو تیرہ وہوں کہا کہ جو جر مولوں ہو اور قرض دار نے و سے دیا تو بلور مغیار بت کے جے بیشول تارہ دیا تھی کہا گر مغیار ہے کہ اور انجا ہے ہو تارہ ہو تیر دولوں ہے مال مغیار ہو تارہ ہو تیر دولوں نے مال میں ہو اور تو مناد ہے کہا کہ ہو تیرہ ہو تارہ ہو تارہ ہو تارہ کی اس کیا تو مغیار ہت کو مغیار ہو سے کہا کہ ہو تیرہ کہا کہ مغیار ہو کہا کہا کہا تھی ہو تو تارہ ہو تارہ ہو تارہ ہو تارہ ہو تارہ ہوں کی اس مغیار ہو سے کہا کہا کہ دوئر کہا میں ہو جہ بھی کہا مردوئوں اس کو مغیار ہو مغیار ہو کہا ہو تھی تھی ہو کہا میں کہا مردوئی مال سے ادار کر مغیار ہو نے کہا می کردوئری مغیار ہو کہا ہو تھی ہو تارہ ہو تارہ کہا ہو تارہ ہو تھی تارہ ہو تارہ ہوتھا ہو تارہ ہوتھا ہوتھا تارہ ہوتھا ہو

اگر عاقد مغمار بت کے طور پر لیٹانا جائز ہوتو جائز ہے جیے باپ یائی کہ مضار بت کے ساتھ شرطی پی اگر وہ عاقد ایسا ہوکہ خوداس کو مغمار بت کے طور پر لیٹانا جائز ہوتو جائز ہے جیے باپ یائی کہ اگر ان وونوں نے نابالغ کا مال مضار بت پر دیاا و رائے کا مضار بت کے مضار بت کے مضار بت کے مضار بت کا عقد کرنے والا ایسا ہو کہ خود وہ مال بلور مضار بت کے مضار بت کے مشار بت کا عقد کرنے والا ایسا ہو کہ خود وہ مال بلور مضار بت کے میں کہ مال مضار بت دیااور شرطی کہ خود وہ ضار ب کے ساتھ کا م کرنے کی شرط لگائی تو عقد فاسمہ ہوگا۔ جیے غلام ماذون نے کسی کو مال مضار بت دیااور شرطی کہ خود وہ ضار ب کے ساتھ کا مرک کو وال مضار بت دیااور شرطی کہ خود وہ ضار ب کے ساتھ کا مرک کا تو فاسمہ ہے۔ اگر ماذون نے اسٹے موٹی کے داسطے مضار ب کے ساتھ کا مرک کے اور اگر ماذون پر قرضہ ہوتو ہی مضار بت کے واسطے ویل کیا ہی وکئی نے مضار ب کو مال مضار بت کے واسطے دیااور ایسے والی کیا ہی وکئی نے مضار ب کو مال مضار بت کے واسطے دیااور ایسے والی کیا ہی وکئی تو مضار ب کے مشار ب کو مال مضار بت کے واسطے دیااور ایسے ویل کیا ہی وکئی تو مظام مضار ب کے واسطے دیااور ایسے ویل کیا ہی وکئی تو مضار ب کے مشار ب کے مشار کی تو مشار کی تو مطاق کی مضار ب کے مشار کی کہ مشار ب کے واسطے دیااور ایسے ویل کیا ہو کہ کو کی تو مشار ب کے مشار کی کو مشار ب کے مشار ب کے واسطے دیااور ایسے ویل کی مضار ب کے مشار کی کو مشار ب کے مشار کی کو مشار ب کے والی کیا ہو کہ کو کو کہ کو مشار ب کے مشار کی کو کہ کو مشار ب کے مشار کی کو کہ کو مشار ب کے کہ مسار کی کو کہ کو کہ کو کہ کو مشار کی کو کہ کہ کو کہ ک

درم مفار بت پردیتاور کبددیا که اس بی ابنی رائے ہے کام کرتو مفارب کوافتیار ہوگیا کہ کی دوسرے کومضار بت کے واسطے دے دے لیں اگر اس نے دوسرے مفارب کواس شرط ہے دیا کہ خود اس کے ساتھ کام کرے تو دوسری مفار بت فاسد ہوگی اور نفع جو حاصل ہووہ پہلے مفارب اور رب المال میں موافق اس شرط کے تقیم ہوگا جوشر ط کہ مفار بت اقدالی میں موافق اس شرط کے تقیم ہوگا جوشر ط کہ مفار بت اقدالی میں ہوا ور رب المال کو پھر مزدوری نہ طے گی۔ اگر چداس نے کام کیا ہویہ فاوئی قاضی خان میں ہوا ور دوسرے مفارب کواجر الشل طے گا یعنی اس کے شل کام کی جومزدوری ہوتی ہے۔ وہ طے گی یہ پیط مزدی میں ہا از انجملہ بیہ کرنفی میں سے امراب کا حصد ایسے طور سے معلوم ہو کہ نفع میں شرکت منقطع نہ ہو کہ ان الحیط ۔ پس اگر یوں کہا کہ اس نفع پر سو درم زائدیا آ و جے و ہنائی وغیر ہ نفع کے ساتھ دی درم کی شرط لگائی تو مفار بت سے خاب ہوگی یہ پیط سرحی میں ہا اورا گر مفارب کے واسطے آ و جے یا بتائی مال کا نفع شرط کیا تو مفار بت واردا گر کسی کے واسطے راس المال سے سو درم غیر متعین کا نفع شرط کیا تو مفار بت وادرا گر کسی کے واسطے واسطے واسطے واردا گر کسی کے واسطے راس المال سے سو درم غیر متعین کا نفع شرط کیا تو مفار بت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے واسطے نفع سو اس کا نفع بیا اس نصف راس المال کا نفع شرط کیا تو مضار بت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے نفع سو اسے درم کے یا تہائی نفع سوائے کی خورم کے شرط کیا تو مضار بت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے کی خورم کے شرط کیا تو مضار بت فاسد ہے۔

قال المترجم حمر المحمد على المعلوم نفع من سے پھواسٹناء کیا تو فاسدد ہے۔ فاہم۔

اگرآ دھے کی مضار بت پر ہزار ورم مضارب کوائ شرط سے دیے کہ دب المال ایک سال تک اپنی زمین مضارب کو وے تاکہ اس میں دھائی ورائی ورائی وارائی کو وے کہ وہائی میں دہ تو شرط باطل اور مضار بت جائز ہا ورائر مضارب نے رب المال کے واسطے اس طور سے زمین یا دار دینے کی شرط کی تو مضار بت فاسد ہوگی بیز ہا بیری ہوا ام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ اگر اپنا مال مضار بت پرائی شرط سے دیا کہ مضارب دب المال کے گھریا اپنے گھریں خرید فرو خت کر ہے تو جائز ہا اور اگر بید شرط کی کہ مضارب دب المال کے گھریا اپنے گھریں جا ۔ امام قد دری نے فرمایا کہ جوشرط شرط کی کہ مضارب دب المال کے داریا اپنے داریل سکونت کر ہے تو نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے۔ امام قد دری نے فرمایا کہ جوشرط

نفع میں بموجب جہالت یاقطع شرکت ہوتو و وموجب فسا دمضار ہت ہے اور جوشر طان یا توں کومو جب نہیں ہے دمضار بت کے فاسد ہونے کی بھی موجب نہیں ہے مثلاً یوں شرط کریں کہ دضیفہ دونوں پر رکھی جائے یعنی بیچ کی گھٹی دونوں پر پڑے بیدذ خبرہ میں ہے۔ مضار بت کہ

ان مضار بتوں کے بیان میں جن میں بدوں صریح نفع کے ذکر کرنے کے مضار بت جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے اور ان شرطوں کے بیان میں جوالی مضار بت میں جائز ہیں اور جونہیں جائز ہیں

اگررب المال نے مضارب ہے کہا کہ اس شرط پر مضارب ہے کہا کہ اس شرط پر مضاربت کرکہ جو نفح اللہ تعالیٰ روزی کرے ہو وہ ہم دونوں میں مشترک ہو تو جا تزہوں کو پر ابر تقییم ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر ہزار درم مضاربت میں اس کو دے کر کہا کہ اس شرط ہے۔

کہ ہم دونوں نفع ہیں شرکے ہیں اور مقدار بیان نہ کی تو مضاربت جا تزہاں لیے کہ مطلق شرکت پر ابری چا ہتی ہے۔ اس طرح آگر اس کو مال و یا اور کہا کہ اس شرک میری شرکت کے ساتھ مضاربت کر اور اس نے ذیادہ نہ کہا تو یہ مضاربت جا ترقیم ہوگا اور اما ہم سے کہ مضاب کی مجھ شرکت یا شرکت ہے یا شرکت ہے قوام ابو یوسف کے نزد کیک دونوں کیساں ہیں اور نفع پر ابر تقیم ہوگا اور اما ہم سے نفر میا کہ مضارب کی محمد شرکت یا سے بیٹر ہیں ہے۔ اگر کس نے دوسرے کو ہزار درم مضارب کے واسطے اس شرط ہے وہ ہی ہم دونوں میں ہے ہیں آگر رب المال و مضارب کو فلال شخص کا اس مضارب کے واسطے نفع مقرر کریا ہے وہ تی ہم دونوں میں ہے ہیں آگر رب المال و مضارب کو فلال شخص کا فلاں مضارب کے واسطے نفع مقرر کریا ہم دونوں ہیں جا تر ہوا تر دونوں نہیں جا نے جی تو تہیں جا تر ہواتی مضارب کو تبائی یا چھنا حصہ نفع میں اس شرط ہو ہے کہ مضارب کو تبائی یا چھنا حصہ نفع میں اس شرط نفع میں بہ ترط لوگائی کہ مضارب کو تبائی یا چھنا حصہ نفع میں یہ تو دونوں میں با ہم میں یا تمار ہی جہائی یا چھنا حصہ نفع میں بیت تو دونوں میں باہم میں یا تمار ہو تبائی یا چھنا حصہ نفع میں بین ترط لوگائی کہ مضارب کو تبائی یا چھنا حصہ نفع میں بولڈ وی ایک کی شرکت ہو تا

مے گا۔ یارب المال کوتہائی یا چھٹا حصد تقع مے گاتو بھی فاسد ہے کیونکہ اس نے دونوں حصوں میں سے کوئی مہم حصد مقرر کیا ہے میعیط سرحسی میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت پراس شرط سے دیئے کہ مضارب کوتہائی نفع ملے گایا کہا کہ نصف ملے گاادر ربالمال كے واسطے كچوتعرض ندكيا تو مضاربت جائز ہے اور مضاربت كوموافق شرط كے دے كرباتى رب المال كو ملے كا اور اگركها ك رب المال كونصف ملے كايا تهائى ملے كا اورمضارب كواسطے كچھ بيان ندكيا تو بھى استسانا جائز ہے اوررب المال كا حصد نكال كرباتى مضارب كوديا جائك- يميط من إوراكررب المال في مضارب سي بيشرط كى كدمير سي لي نصف نفع اور تحدكوتهائي ملي كاتو مضارب كوتهائى نفع وي كرباقى رب المال كوديا جائے كايد فاوى قاضى خان مى لكھا ہے۔ اگر مضارب ميں كچھ نفع كى كى غير مخص كے واسطے شرط لگائی کہ و ومضارب بارب المال نہیں ہے لیں اگر اس اجنبی کے قت میں مضاربت کے کام کرنے کی شرط ہے تو مضاربت جائز ہاورشرط جائز ہے اور رب المال ایہا ہوگا کہ گویاس نے دو قصوں کو مال مضاربت دیا ہے اور اگر اجنبی کے کام کرنے کی شرط نہیں ہے تو مضاربت جائز ہے اور شرط غیر جائز ہے اور جس قدر حصہ اجنبی کے داسطے شرط کیا تھا و سکوت عنہ قرار دیا جائے گا ہی رب المال كوسطے كا اور اگر كچھ نفع كى رب المال يا مضارب كے غلام كے واسطے شرط كى يس اگر غلام كا كام كرنا شرط ہے تو ہر حال مى مضاربت اورشرط دونوں جائز ہیں اور اگر کا م کرنا شرط نہیں ہے ہیں اگر غلام پر قرضہ نے ہوتو شرط سیح ہے۔خواہ غلام مضارب کا ہویارب المال كااورا كرغلام يرقر ضهويس اكرمضارب كاغلام بوتوايام اعظم كنزويك شرطيح نبيس باورية فغ مشروط شل مسكوت عندك موكا يس رب المال كو ملي اورصاحبين كنز ديك شرط يح باس كودفا كرنا واجب باورا كرغلام رب المال كاموتو بلاخلاف مشروط رب المال كا ہوگا اور الرحمي السيخف كے واسطے كي توقع من سے دينے كى شرط كى جس كے حق ميں مضارب ديارب المال ك سوای معبول ہیں ہوتی ہے جبیابیا جوروومکا تب وغیروان کے مانندتواس کا تھم وہی ہے جواجنبی کے واسطے سی قدر نفع کی شرط کرنے میں ذکور ہوا ہے اور اگر بعض تفع کی مضارب کے قرضہ یارب المال کے قرضداد اکرنے کے واسطے شرط کی تو جا زنے۔ اور جس کے قرضدادا کرنے کی شرط ہوسشروط ای کوسطے گار بچیط میں ہے۔

اگر پچونفع کی مساکین یا حاجیوں کے لیے یا ظاموں کی آ زاد کرنے کے لیے شرط کی تو شرط سے جی تند اسمرہ وط لدکا راس المال نہیں اور شکل ہے ہیں مشر وط مشل سکوت عند کر اربیا کررب المال کو دیا جائے گا پیچیط سرخی میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار دورم مضار بت میں دیئی اس شرط ہے کہ تبائی تفع مضارب کا اور تبائی رب المال کا اور تبائی جس کو مضارب چاہیے اس کا ہے تو شرط باطل ہے اور دو تبائی رب المال کو سے گا اور اگر اس ہے کہا کہ تبائی نفع جس کو رب المال چا ہے تو بیادر سکوت عند کے سال ہے ہیں رب المال کو اور دو تبائی دو سے کہ اور آگر دورم کسی کو مضارب پر دے اس شرط ہے کہ مضارب کو تبائی نفع اور باتی کی تبائی ایک بیادر سالمال کو اور دو تبائی نفع کی اپنے واسطے اس طور سے شرط کی کہ اس تبائی کی تبائی ایک سے مصد میں سے اور دو تبائی دوس کو بر ایر تشیم ہوگا کہ پائی اس کو مسلمال میں ہوگا کہ پائی اس کو جس کے مصد میں سے اور دو تبائی دوس کے جس کے مصد سے دو تبائی کی شرط کی ہوگا کہ پائی اس کو جس کے مصد سے دو تبائی کی شرط کی ہوگا کہ پائی اس کو جس کے مصد سے دو تبائی کی شرط کی ہوگا کہ بائی اس شرط سے حصد میں سے اگر دو آ دمیوں نے دو محصوں کو ہزاد دورم اس شرط سے دو تبائی کی شرط کی ہوگا کہ بائی فلاں رب المال کے مصد اور دو تبائی کی شرط کی کہ جس میں سے دو تبائی کی تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دو تبائی کی کہ جس میں سے دو تبائی فلاں دوسرے دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دوسرے دو تبائی فلاں دوسرے دوسرے دوسرے کو تبائی میں دوسرے دوسرے کو تبائی دوسرے دوسرے کو تبائی دوسرے کو تبائی دوسرے کو تبائی

المال کے حصہ ہے لیعنی اس رب المال کے حصہ ہے جس نے پہلے مضارب کوایک تہائی دی ہے اور ایک تہائی دوسرے رب المال کے حصہ ہے ملے گی اور باقی آ وہما تقع دونوں رب المال كو برابرتقسيم ہوگا يس دونوں نے اس شرط ہے كام كيا اور تفع اٹھايا تو آ دھا تفع وونوں مضار بوں کوموافق شرط کے مطے گا اور باتی آ وها دونوں رب المال کونو جھے ہو کرتشیم ہوگا پس جس نے مضارب کے واسطے اینے حصہ سے نصف کی وو تہائی کی شرط کی ہے اس کو جارحصہ اور دوسرے کو بانچ حصلیں گے بیمبسوط میں ہے۔ایک شخص کو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضارب کو دو تہائی تفع اس شرط ہے ہے گا کہ اپنے مال سے ہزار درم ملائے اور دونوں سے کا م کرے اس نے ملا کر دونوں سے مضاربت کی اور نفع اٹھایا تو موافق شرط کے تقتیم ہوگا کہ مضارب کواس کے ہزار کا نفع خاص کرای کو ملے گا اور باقی آ دھے تفع میں ہے دو تہائی اس کی مضار بت کا اور ایک تہائی رب المال کا ہوگا اور اگر رب المال نے دو تہائی تفع کی اینے واسطے اور ا یک تمائی کی مضارب کے داسطے شرط کی تو نفع دونوں کوان کے مال کے موافق تقتیم ہوگا کیونکہ مال دینے والے نے شرط کروی ہے کہ اس کے مال کا کل نفع اس کو ملے اوروہ آ وھا نفع ہے تو بیاز سرنوا کے بیناع ہے نہ مضاربت میں بھیط سرھسی میں ہے اورا گر ہزار درم اس کو مضاربت میں دیئے بشرطبیکہ ہزار درم اپنی طرف ان میں ملا دے اور دونوں ہزار سے مضار بت کرے اس شرط ہے کہ مضارب کو دو تہائی نفع ملے گا نصف اس میں کارب المال کے نفع ہے اور آ دھا خوداس کے ذاتی عمال کے نفع ہے بشرطیکہ جس قدر نفع باتی رہاوہ رب المال یعنی ہزار درم دینے والے کا ہے تو بہ جائز ہے مضارب کوموافق شرط کے دونہائی نفع ملے گا اور ایک تہائی رب المال کو ملے گا اور اگراس کو دو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہاہیے باس ہے ایک ہزار درم ملا کرمضار بت کرے بشرطیکہ نفع دونوں میں مساوی تغتیم ہوتو جائز ہےاوراگررب المال بعنی وو ہزاروینے والے نے بیشرط کی کہاس کوتین چوتھائی ملے اورمضارب کوایک چوتھائی تو موافق دونوں کے مال کے تین تہائی ہو کرنشیم ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

ا یک مخص کو ہزار درم دیئے اور کہا کہ اگر ان کے گیہوں خرید ہے تو مضارب کونصف تفع اور اگر آٹا خرید ہے تو چوتھائی تفع اور اگر جوخرید ہےتو تہائی نفع ملے گا توضیح ہےاور جو چیزان میں سےخریدے گاای کی شرط کےموافق نفع ملے گااورا گراس نے گیہوں خرید لئے تو پھر دوسری چیز نہیں خرید سکتا ہے کیونکہ شرکت داقع ہوجائے گی اور عقد اس پر ہوگا حالا نکبہ پیشر طاعقد میں نہیمی اوراگر بیشر طاکی کہ ا كرمضارب سفركو فكلے تو نفقداى ير بے تو شرط باطل اور مضاربت جائز ہے بدوجيز كردرى ميں متلى سے منقول ہے اور اگر كها كداكر توشهر میں مضار بت کرے تو تھے تہائی اور اگر سفر کرے تو آ دھا تفع ملے گا پھراس نے شہر میں خرید کر بیجنے کوسفر کیا تو امام محدٌ نے فر مایا کہ مضار بت خرید بریے اگراس نے شہر میں خریدا تو شہر کی مضار بت کے موافق اس کو نفع دیا جائے گا خواہ شہر ہی میں فروخت کرے یا غیر عکہ چلا جائے اور اگر اس نے تھوڑے مال سے شہر میں اور تھوڑے ہے سفر میں کا م کیا تو ہرا لیک کی شرط کے موافق ہرا لیک کا نفع ملے گا اگر دو شخصوں کومضار بت ہر مال اس شرط ہے دیا کہ ایک کوتہائی نفع اور باقی رب المال کو ملے اور دوسر کے تخص کے واسطے اجراکمثل رب المال پر واجب ہوااور رب المال اور دوسرے کے درمیان بسبب اس کے کہ تقع میں شرکت نہ ہوئی تو مضار بت فاسد ہوگی بخلاف اوّل کے کہاس کے ساتھ جائز ہے کیکن کوئی ایک فقط اس مال میں تصرف نہیں کرسکتا ہے کیونکہ دونوں کے واسطے تصرف کی اجاز ت و ہے بی قائم ہے کذائی محیط السرحسی ۔

ع له اتى مال الخيه ليس المراد ان تح الالف التي دفع الدافع منهما نصف التعمين بعينية النمصارب وكذامن ماله خاصة له ل یعنی بیناعت برد بنا۱۲ فان بعد محلط ادّاالشرط البين يجب ان يفسه لعقد على المرفى الأمل فقد بريل المراء الاستحاق بذا اليجينال

نبرراباب

# ایسے خص کے بیان میں جس نے بعض مال مضاربت پر دیا اور بعض مضاربت پڑہیں دیا

كيابه فاسدى ضان دين يرتى بي

پس آگرمنمارب نے آس شرط ہے مفار بت کر کے نقع اٹھایا یا نقصان اٹھایا تو نقع و نقصان دونوں علی برابر تعلیم ہوگا یہ مبسوط عیں ہا دونوں علی برابر تعلیم ہوگا یہ مبسوط عیں ہادراگر کہا کہ یہ بزاد درم اس شرط ہے ہے کہ اس کے آو صفح تھ پر ترض بیں اور آو صص مفار بت بی اور مفار ب نے اس شرط کام کرتے ہے بیا اور مفار ب نے اس شرط ہے بیا اور مفار ب نے اس شرط ہے بیا اور مفار ب نے اس شرط ہے بیا اس مفار بت کا کام کرنے ہے بیلے یا اس کے بعد سب بال تھے ہوگیا تو مفار ب حصہ بہلینی آو معے کا ضامین ہوگا یہ پہلے علی ہیں ہوگا ہوگیا عمل کہ بر فاصد ہے اور مفار ب نے بین آور مفاون ہوگا ہوگیا علی سے اور کس کتاب عمل کوئی روایت اس تی بیل یا اس کے بعد سب بال تھے ہوگیا تو مفار ب حصہ بہلینی آور مفاون ہوگیا عمل ہوگیا تو مفار ب کے اس کتاب عمل کوئی روایت اس کتاب عمل کوئی روایت اس کتاب عمل کوئی روایت اس کتاب عمل ایس ہوگا اور اگر اس نے نقع بھی بر یہ کہ جہد کے حصہ کا نفع آرب کو طل گا اور باقی آور ما موافق شرط کے مفار بت میں تقدیم ہوگا اور اگر اس نے نقع کی بر یہ کہ جہد کے حصہ کا نفع آرب کو طل کے یا تبیل ہو اور اگر اس خوال ہے یا تبیل ہو اور نست میں تقدیم ہوگا اور اگر تو ہو کو اور اگر اس کے بعد مال طل کیا ہو ہو ہو ہو اور آر و میں کو سطوا کو اور آر کتاب کو سطوا کی اور آر کی ہو کا دور آر کہ ہو کو بین عدم بر کو سطوا کی تقدیم ہوگا اور آر کو سطوا کی تقدیم ہوگا اور آر کو سطوا کی تقدیم کی مضار بت پر ہوتو موافق تقرر کے جائز ہے ہی اگر اس نے تمام مال عیں تصرف کیا تو حصہ دور بیت کے نصف کا ضامی ہوگا اور آر نصف میں نقع انجا ہو اس کی کا دور کی کا دور کیا تو میان تو تھائی کا دور کیا کا دور آر کو میاں کیا تو دور کیا تو کہ کو اور آر نصف میں نقع انجا ہوگا کو ایک کا دور کیا کو اس کی کا دور کیا کو اس کی کا دور کیا کو اس کی کا دور کیا کو ادر کیا گو اور کیا کو اور کیا کو اس کیا کا دور کیا کو اور کیا کو کیا دور کیا کو اس کی کا دور کیا کو اور کیا کیا کہ کا دور کیا کو کیا کو

یر پڑے گی۔ بیمبسوط میں ہےاوراگرمضارب نے مال کے دوجھے برابر کئے اورایک حصہ میں مضاربت شروع کی اور تھٹی اٹھائی تو اس پر رب المال پر آ دھی آ دھی تھٹی پڑے گی اور اگر نفع اٹھایا تو نفع برابر تقتیم ہوگالیکن جوحصہ ودبیت کا نفع ہواس کومضار ب صد قہ کر وے بیامام اعظم وامام محمد کے نزویک ہے بیمچیط میں ہاوراگر ہروی کیڑوں کی گفری آ دھی ایک کے ہاتھ یا نچے سودرم کوفروخت کر کے دے دی پھراہے حکم کیا کہ باقی کوفروخت کر کے تمام تمن ہے مضار بت کر لیے پس اگر بیشر ط کی کہ نفع دونوں میں برابرتقشیم ہوتو نفع اور کھٹی دونوں میں برابر رہے کی اور یہ قیاس قول امام اعظمہ ہے اور صاحبین کے نز دیک تین چوتھائی نفع رہ المال کو اور چوتھائی مضارب کو ملے گا اور تھٹی سب رب المال پر پڑے کی اور اگر اس نے دونوں مالوں کو ضلط نہ کیا تو جس میں مضار بت فاسد ہے اس میں مضارب کواجراکشل مطے کا اورا گرملا دیا تو اس نصف میں اس کواجراکشل نہ مطے گا اورا گریوں شرط کی کہ مضارب کو دو تہائی نفع اور رب المال کو تہائی ملے تو امام اعظم کے قول پر تفع دونوں میں ای حساب ہے اور تھٹی دونوں میں برابر تقسیم ہوگی اور صاحبین کے نز دیک مضارب کوتہائی نفع اور رب المال کودوتہائی ملے گا اور اگر رب المال کے واسطے دوتہائی نفع کی اور مضارب کے واسطے ایک تہائی کی شرط كى توامام كيزويك نفع دونوں كو برابراورصاحبين كيزويك مضارب كوچھٹا حصداور باقى رب المال كوسطے كاكذانى المحيط السزحس -مصح والمتصل بهذا البأب

اگر کسی نے دوسرے کو ہروی کپڑوں کی ایک گفری دے کرآ دھی اس کے ہاتھ پانچ سودرم کوفرو خت کروی پھرا ہے تھم کیا کہ باقی فروخت کر کے تمام تمن سے مضاربت کرے اس شرط سے کہ جواللہ تعالیٰ رزق دے وہ ہم دونوں میں نصفا تصف تقسیم ہوہی مضارب نے باتی آ دھی بھی یا بچے سودرم کوفروخت کی اوران درموں سے اور جواس پر ہیں مضاربت کی تو امام اعظم کے نز دیک تقع اور تحمیٰ دونوں برابرتقسیم ہوگی یہ بیسوط میں ہےاور صاحبین ّ کے نز دیک رب المال کوتین چوتھائی گفتے اور مضارب کوایک چوتھائی گفتے ملے گا اور ممٹی سب رب المال پر پڑے گی میرمحیط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کو تھم دیا کہ دونوں مالوں سے اس شرط ہے مضاربت کرے کہ مضارب کو دو تہائی تقع ہے اس نے ای شرط سے کام کیا تو مضارب کو دو تہائی تفع ملے گابیمسوط میں ہے اور اگر تھٹی اُٹھائی تو ا مام اعظمؓ کے مز دیک تھٹی دونوں پر برابر پڑے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک اگرمضارب نے دونوں مالوں ہے کام کیا تو اس کو تہائی گفع مطے کا اور رب المال کو دو تہائی تقع ملے کا اور سب تھٹی رب المال پر پڑے کی بیری ط میں ہے

اگر رب المال نے اپنی ذات کے واسطے دو تہائی تفع کی اور مضارب کے واسطے ایک تہائی نفع کی شرط کی اور مسئلہ بحالہ ہے تو تفع دونوں میں مساوی اور تھٹی دونوں برابررہے کی بیمسوط میں ہے اور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد کی رب المال کو یا کچ جمعے حصہ اور مضارب کو چھٹا نفع ملے گا بیرمیط میں ہے اور و یکھا جائے گا کہ اگر مضارب نے دونوں کو خلط کر دیا ہے تو اس کواس تعف میں جس کی مضاربت فاسد ہے! جرمثل نہ ملے گا اور اگر خلط نہیں کیا ہے تو اس تصف میں جس کی مضاربت فاسد ہے مضارب کو رب المال سے اجر مل بھی ملے گار بھیط سر سی میں ہے۔

ا واضح بوكهاس متعل بي وي مئله فدكوره بالا مجراعاده كيافليد براام

#### جمونها بارب☆

# ان تصرفات میں جن کامضارب کواختیار ہے اور جن کا اختیار ہیں ہے

اصل یہ ہے کہ مضارب کے افعال تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن کا مطلق مضار بت ہے مالک ہوتا ہے ہیدہ ہیں کہ ارباب مضار بت واس کے توالح سے ہیں از انجملہ بچ وخرید کے واسطے وکیل مقرد کرنا جب ضرورت پڑے اور دہمن وینا اور لینا اور اینا اور اینا اور لینا اور لینا اور دینا اور ویت رکھنا اور بینا عت وینا اور مسافرت کرنا اور دوم وہ افعال کہ جن کا مطلق مضار بت ہے مالک نمیں ہوتا ہے اور جب بیاس ہے کہ دیا جائے کہ اپنی رائے سے کام کرتو مالک ہوجاتا ہے اور ایسے وہ افعال ہیں کہ جومضار بت سے لیحق ہو سکتے ہیں۔ پس ولا اس پائی جائے پر لائق کئے جائیں گے جیسے بچھ مال مضار بت یا شرکت میں غیر کو دینایا اپنے دوسرے کے مال کو مال مضار بت میں طانا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیز اپنی رائے ہے کمل کرنے کی اجاز ت دینے ہو الک نمین ہوتا ہے مضار بت میں طانا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیز اپنی رائے ہیں کہ وے اور وہ استداد ہے لینی راس المال ہے کوئی مراس وقت مختار ہوتا ہے کہ جب مرتب طور ہے اس فعل کو رب المال بیان کر دے اور وہ استداد ہے لینی راس المال ہے کوئی امہاب خرید نے کے بعد اس کو درم وہ دینا رہے خرید تا یا جواس کے مشابہ ہیں اسے خرید نا اور سفتے لیما اور وینا اور وینا اور مال کے کوش یا بلا مال آخر میں یا بہدیا صدقہ وینا کہ آبی البدایہ۔

مضارب کے واسطے جائز ہے کہ نفلہ یا اُدھار فروخت کرے کذائی الکانی اور اگرمضار بت کا کوئی مال فروخت کیا اور تمن میں تا خیردے دی تورب المال پر بھی اس کا جواز ہوگا اور مضارب کچھ ضامن نہ ہوگا بیغایۃ البیان میں ہے اور اگر عیب میع کی وجہ ہے تاجر ون کے مانند پچھودام کم کرویئے یعنی جس طرح تاجرا یسے عیب میں کم کرویا کرتے ہیں یالوگ اتنا خبار ہ بر داشت کر لیتے ہیں اس قدر کم کر دیا تو جائز ہے کیونکہ بیتا جرانہ افعال میں ہے ہے اوراگر بدوں عیب کے پچھ کم کر دیا یا کھلے خیارہ کے ساتھ کی کر دی کہ لوگ اس قدر برواشت نبیں کرتے تو امام اعظم اور امام محر کے نز دیک خاص مضارب پر جائز ہوگا اوروہ رب المال کے واسطے اس کا ضامن ہوگا اور جوتمن وصول کیااوراس سے کام کیاوہ خاص مضاربت میں ہوگااورراس المال اس میں ہے وہی ہوگا جومشتری ہے وصول کیا ہے بیہ مبسوط میں ہے اور سواری کے واسطے اس کوشوخرید نے کا اختیار ہے اور سواری اس کے واسطے کشتی خرید نے کا اختیار نہیں اور اس کواختیار ے کہ منتی کوکراہ پر لےاوراس کوافقیار ہے کہ مضاربت کے غلام کوتجارت کی اجازت دے یہی مشہورروایت ہے کذافی الکافی اوراس غلام برکسی فروخت کی ہوئی چیز کا عہدہ نہ ہوگا عہدہ اس کی فروخت کی ہوئی چیز کا صرف مضارب پر ہے بیرمحیط میں ہے اور جو تفص مضارب کی طرف سے ماذون موووای قدرتفرفات کا مخار موگا۔ جن کا مضارب ما لک ہے نداس کا جن کا مضارب ما لک نہیں ہے۔ پس اگر غلام ما ذون نے کسی غلام کوخر بیرا اور اس نے کوئی جرم کیا تو بیر ماذون اس کود ہے نہیں سکتا ہے اور نداس کا فعد بیدد ہے سکتا ہے تادفتیکه مضارب بارب المال حاضرنه مو-اورا کرکسی غلام پرمضار بت میں سے قرضه بیدا ہو کیا تو مضار بت کووہ غلام اس قرضه میں بیجنا جائز ہے خواہ مولی حاضر ہو یا غائب ہواور اگر مضارب نے اس غلام کواس کے قرضہ میں رہن کر دیا تو جائز نہیں ہے خواہ اس میں ترضہ سے زیادتی ہو یا نہ ہو کیونکہ رئن حکما تر ضہ کا ایفاء ہے حالا نکہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کا قرضہ مال مضارب سے ادا کروے یے پیط سرحسی میں ہےاور اگر اس نے بعوض قر ضہ مغیار بت کے وہ غلام رہن کر دیا خواہ اس میں زیادتی ہے یائییں ہے تو رہن جا مزے اورا كررىن نه كياليكن غلام في محض كا بال تلف كرديا يااس كاچوپايا مارد الا اورمضارب في اس كواس سبب عفروخت كيا حالاتك رب المال حاضرنبیں ہے یا اس مخف کے قرضہ میں وہ غلام وے دیا یا مال مضاربت اس کا قرضها دا کر دیا تو بیہ جائز ہے بیمبسوط میں

ہے۔اورا گرمضارب نے تنگدست یا خوش حال پرداموں کا انزان قبول کیا تو جائز ہے کذائی الکائی اوراس کو اختیار نہیں ہے کہ مال
مضار بت کے کسی غلام یا با ندی کا نکاح کردے۔ بیمجیط سرحی میں ہاورا گرمضارب نے مال مضار بت یا بچھاس میں ہدر کا رہو گیا ہوار رب الممال نے اس سے خرید و فروخت کی تو بیمضار بت بحالہ باتی رہے گی اور رب الممال مضارب کا کام میں
مددگارہو گیا اوراس میں بچھ فرق نہیں ہے کہ مال مضار بت نقذیعتی درم ودینارہوں یا عروض ہوگیا ہواورا گررب الممال نے مضارب کی
بلا اجازت اس کے گھر سے مال مضاربت لے لیا اور اس سے خرید و فروخت کی لیس اگر راس المال وہی درم و دینار نفتدی ہوتو یہ
مضاربت کا تقص یعنی تو زوینا ہے اورا گرراس المال عروض ہوگیا تو مضاربت کا تو زنائیس ہے پھراگر راس المال کے عروض ہونے کی
صورت میں رب المال نے عروض کو دو ہزار درم کو فروخت کیا اور راس المال ہزار درم منتھ پھر دو ہزار درم کو کوئی اسباب جو چار ہزار کی
قیمت کا ہے خریدا تو بیا سباب خرید اموار ب المال کا ہوگا اور و ومضارب کے لیے پائج سودرم کا ضامن ہوگا کذائی الحیط ۔
قلمت کا ہے خریدا تو بیا سباب خرید اموار ب المال کا ہوگا اور و ومضارب کے لیے پائج سودرم کا ضامن ہوگا کذائی الحیط ۔
قلمت کا ہے خریدا تو بیا سباب خرید المال کا ہوگا اور و ومضارب کے لیے پائج سودرم کا ضامن ہوگا کذائی الحیط ۔

بیضان ای صورت میں ہے کہ مضارب آ و مے پر قرار پائی ہواور اگر مضارب نے رب المال کوراس المال مضاربت پرویا تو دوسری مضار بت سیح نہیں ہےاور پہلی مضار بت ہمار ہے نز ویک فاسد نہ ہوگی اور تفع دونوں میں پہلی مضار بت کی شرط کے موافق تقیم ہوگا یکافی میں ہواگررب المال نے مال مضاربت مضارب کے ہاتھ بیجایا مضارب نے رب المال کے ہاتھ بیجا تو جائز ہے خواہ مال میں راس المال سے زیادتی ہویانہ ہولیکن جس صورت میں کہ رب المال نے مضارب کے ہاتھ فروخت کیا تو مضار بت باطل ہو جائے گی اوراگرمضارب نے رب المال کے ہاتھ ہیچا تو مضار بت باطل نہ ہوگی اور رب المال کو جائز ہوگا کہ جا ہے تمن مضارب کو وے دے اور مضاربت کو باقی رکھے یاندوے اور مضاربت کوتو زوے میجیط میں ہے اور مضارب کو اختیار ہے کہ کوئی کھیت اجارہ لے کربعض مال ہے اس میں زارعت کے واسطے گیہوں خریدے کذانی الحادی اورا گرکوئی کھیت درخت پارطب بویتے کے واسطے کرایہ پر لیا اور کہا کہ یہ مضاربت میں ہے ہے تو جائز ہے اور کھٹی ہوتو رب المال پر اور نفع ہوتو دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اگر کوئی ورخت یا تکل یارطب بٹائی پرلیا بدیں شرط کہ مال مضاربت ہے اس پرخرج کرے تو جا ئز نہیں ہے اور جو پچھ خرج کیا اس کا ضامن ہوگا اگر چہاس ہے کہا گیا ہو کہ اپنی رائے پڑمل کرے میجیط سرحسی میں ہے اور اگر کوئی زمین مزارعت پرلی اور اس میں وہ کیہوں جو کمی قدر مال مضاربت سے خریدے ہیں ہوئے تو جائز ہے بشر طبیکہ اس سے کہا گیا ہو کہ اپنی رائے سے عمل کرے اور اگر جج اورال کے بتل مالک زمین کی طرف ہے ہوں اور بوتا مضارب پر ہوتو جوحال ہوو ہمضارب کا ہوگا پینز اندائمغتین میں ہے۔ای طرح اگرال کے بیلوں کی شرط مضارب پر ہوتو بھی بہی تھم ہے کذانی الحادی۔اوراگر زمین کو بدوں دانہ کے مزارعت پر دے دیا تو جائز ہے خواہ رب المال نے اس سے کہا ہو کہ اپنی رائے سے مل کرے یا نہ کہا ہو۔ میعیط میں ہے۔ اور مضارب اور رب المال کو یہ جائز تہیں ے کہ جو باندی مضاربت کے واسطے خریدی ہے۔اس سے وطی کرے اور نہ اس کو پوسے لینا جائز ہے اور نہ سیاس جائز ہے خوا واس میں راس المال ہے زیادتی ہویانہ ہو میں میسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کو باندی کے ساتھ وطی کی اجازت و ہے دی تو بھی اس کو اس سے دطی کرنا اور بوسہ ومساس وغیرہ حلال نہیں ہے میر چیط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کومضار ب کے ساتھ بیاہ دیا ہیں اگر اس میں راس المال سے زیادتی ہوتو نکاح باطل ہے اور وہ مضاربت پر ہاتی رہے گی جیسے تھی اور اگر اس میں زیادتی نہ ہوتو مثل اجنبی کے ساتھ نکاح کردیے کے جائز ہے میمسوط میں ہے اور میر باندی مال مضار بت سے نکل جائے گی اور رب المال کے راس المال

اگر کسی تخف نے نابالغ الا کے یا غلام تجور کو مال مضار بت دیا اس نے خرید ااور نفع یا تتصان اٹھایا حالا کدالا کے کے والد یا غلام کے مولی کی اجازت نہ تھی تو یخرید و فروخت کر جائز ہوگی اور نقے دونوں میں بالشر و تقیم ہوگا اور خرید و فروخت کا عہد رب المال پر رہے گا بھر یہ عہد والا کے کی طرف بعد بالغ ہونے کے بھی خفل نہ ہوگا کی دونوں نے نفع حاصل کیا ہے تو غلام کا مالک رب المال ربت کے کام میں مرکبیا یا لاک مضار بت کے کام میں آل ہوا حالا نکد وونوں نے نفع حاصل کیا ہے تو غلام کا مالک رب المال سے غلام کی وہ تیت لے گا جورب المال کی اجازت سے مضار بت کا کام شروع کرنے کے دوزقی پس جب رب المال نے یہ قیمت اس کے مولی کا اور لا کے کا حال کی دونا رفتا کا میں جب رب المال نے یہ قیمت مولی کا اور لا کے کا حال کی دونا کی اور وار خان طفل کو یہ بی اختیار ہے کہ جائیں رب المال کی مولی کا اور لا کے کا حال ہوں کی اور وار خان طفل کو یہ بی اختیار ہے کہ جائیں رب المال کی مولی کا اور لا کے کا حال ہوں کے حوال کر یہ جور ب المال کی مددگار براوری قاتی کو مددگار براوری ہے کہ جائیں دونوں کی اختیار ہے کہ جائیں ہوگا جوال کی مددگار براوری قاتی کو مددگار براوری ہے کہ جائی اختیار ہے کہ جائیں در المال کی مددگار براوری ہے کہ اختیار ہے کہ جائیں دونوں کو خواہ اس کے حمد کا نقع دیا جائے گا بیسوط میں ہے اور اگر مضار ب نے تی فاسد ہے کوئی ایسی چرخریدی جس کوئی ایسی کے خرج بیدی جس کے وفا سد دونوں واضل میں میں جو کوئی اندازہ جائی کوئی چرخریدی جس کے وام اس قدر ذیارہ و کے کوگ اندازہ جائی کوئی چرخریدی جس کے وام اس قدر ذیارہ سے کہ ہو تو کوئی ایسی کہ ہو کوئی ایسی کے کوئی اندازہ کی کی کوئی اندازہ کی کی کرد کیا کہ کوئی اندازہ کی کی کرد کیا کہ کہ ہو کہ کوئی اندازہ کی کی کرد کیا کہ کوئی اندازہ کی کی کرد کیا گا کہ کہ کوئی کی کرد کیا کہ کوئی اندازہ کی کرد کیا کہ کہ کوئی کر کے اندازہ کی کی کرد کیا کہ کوئی کوئی کی کرد کیا کہ کرد کیا کہ کوئی کی کرد کیا کہ کہ کوئی کی کرد کیا کہ کرد کیا کہ کوئی کی کرد کیا کہ کرد کیا کہ کوئی کی کرد کیا کہ کرد کیا کہ کوئی کی کرد کیا کہ کرد کیا کہ کرد کیا کہ کوئی کی کرد کیا کہ کرد کرد کرد کیا کہ کرد کیا کہ کرد کیا کہ کرد کیا کہ کرد کیا ک

جائز ہے بخلاف صاحبین کے قول کے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔مضارب نے کسی ایسے مخص کے ساتھ خرید وفروخت کی جس کی موائی اس کے حق میں بسبب قرابت باز وجیت کے یا مالک کے مقبول ہے جیسے مکا تب یا غلام مدیوں ہی اگریے خرید وفروخت بعوص مثل قیمت کے داتع ہوئی توبالا جماع جائز ہے اوراگرائی قیمت پر ہو کہ لوگ اس قدر خیارہ مثل قیمت ہے کم اندازہ نہیں کرتے ہیں تو بالاجماع نبیں جائز ہے اور اگر اس قدر خسارہ ہو کہ لوگ اُٹھا سکتے ہیں تو امام اعظم کے مزد کیے نہیں جائز ہے اور صاحبین کے مزد کیک جائز ہے گرمکا تب اور غلام مدیوں کے ساتھ ان کے نز دیک بھی نہیں جائز ہے بیجیط میں ہے اور اگر مضارب نے ایسے مخص کے واسطے جس کی گواہی اس کے حق میں نامقبول ہے بااسے مکا تب کے واسطے یا اسے غلام قرض دار یا غیر قرض دار کے واسطے مضاربت میں قرضہ کا اقراد کیا تو امام اعظم کے مزو کیے خاصیة ای کے مال میں لازم آئے گا مگروہ قرضہ جواس نے مضار بت میں اپنے غلام غیر قرض دار کے واسطے اقرار کیا وہ اس پر لازم نے ہوگا اور صاحبین کے نزدیک اس کا اقرار ان سب کے واسطے جائز ہے مگر اپنے غلام یا مكاتب كے واسطے اگر اقر اركيا تو نبيس جائز ہے يہ محيط سرهى ميں ہے اور يہ تھم اس وقت ہے كہ مال مضار بت ميں زيادتي نه مواور اگر زیادتی ہوتو اس کا اقراران لوگوں کے واسطے اس کے حصہ میں جائز ہے بیمضار بت جامع صغیر میں صریح ندکور ہے بیجیط میں ہے۔اگر مضارب نے ہزار درمضار بت سے ایک بائدی خریدی اوراس پر قبضہ کرلیا پھراس کو ہزار درم کوفروخت کیا اور ہنوز اس کے دام وصول نہ کئے تھے کہ اپنے واسطے اس کو یا نجے سودرم کوخر بدلیا تو جا تزنبیں۔ای طرح اگررب المال نے اپنے لیے یا نجے سودرم کوخر بدی تو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگر مضارب نے اے دو ہزار کو پیچا اور سوائے ایک ورم کے سب دام وصول کئے ہوں اور پہلے تمن سے کم پر مضارب یارب المال نے اسے اپنے واسطے خرید اتو جا ترخیس ای طرح اگر دونوں میں سے سی کے بیٹے یا باپ یا غلام یا مکا حب نے . اس كوفريداتو بهى امام اعظم كوز ديك ناجائز إورصاحبين كوز ديك سوائ مكاتب وغلام كى باقى لوكول كى فريدارى جائز ب اورا گرمضارب نے آپنے یارب المال کے بیٹے کواس کے بااپنے لیے خرید نے کے واسطے وکیل کیاتو بھی جائز نہیں ہے میامام اعظم کا قول ہے کہ نہ وکیل کے واسطے رواہے نہ موکل مضارب کے واسطے اور اگر رب المال نے اپنے واسطے مضارب کو وکیل کیایا مضارب نے اس کووکیل کیاتو بھی جا ترضی ہے۔

پہلے ہائع سے اپن واسلے بعوض تمن اوّل کے یا نفع سے یا تھٹی سے قریدتا ہے ہیں اگر پہلی صورت مراد ہے تو قریداس کی تا جا رَ ہے خواہ حَلَیْ تُن اوّل کے قرید سے یا نفع سے یا کئی سے کو نکہ فرید خورہ وخت میں ایک بی شخص دونوں طرف سے عقد کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے سوائے باپ کے کہ اس نے اگر مال مغیر فرید وفرو دخت کیا تو خود بی قرید نے والا اور ہائع ہو سکتا ہے اس میں انفاق ہے یاوسی کے کہ وہ بھی علی الاختلاف ایسا کر سکتا ہے اور اگر دوسری وجہ مراد ہے تو امام تھ کے خزد کی تفصیل نہ کرنے میں بیا شارہ ہے کہ بی بھی جائز نہیں ہے اور اگر دوسری وجہ مراد ہے تو امام تھ کے خزد کی تفصیل نہ کرنے میں بیا شارہ ہے کہ بیا می اگر دب المال نے اس کے اسلے فرید ہو اسلے فرید کر اسلے فرید ہوں کہ میں اپنے واسلے فرید نے کے وقت اگر دب المال کے واسلے ضامن ہو کا اور اگر دب المال نے اس کو ایسی اپنی اور تو ہو سکتا ہے بیری طیس ہے۔

ما شر ہواور اس نے کہ دیا کہ میں اس کو اپنے واسلے فرید تا ہوں تو ہو سکتا ہے بیری طیس ہے۔

امام محد في وات من فرمايا كراكر كس من ووسر عد كما كديد بزار ورم مضاربت من الورمضارب في العاد المراكم لیے اور ایک بائدی ہزار درم میں مضاربت کے لیے خریدی اور کھرے درم قرار دیئے محتے جبیبا کہ مطلق درم کہنے کا بیچ میں تھم ہوتا ہے مجراس نے مضاربت کے درم دیکھے تو نبیرہ یاز یوف یائے ہی اگر لینے ودینے کے وقت دونوں کواس مشار الید کاعلم ندہوایا ایک کومعلوم ہوااور دوسرے کومعلوم نہ ہوایا دونوں کومعلوم ہوا تھرا یک کو دوسرے کے معلوم ہونے کی خبرنہیں ہےتو خربید مضاربت میں جائز ہے پھر اگرمضارب نے باندی کے بائع کوونی ورم دیتے اور اس نے چٹم ہوٹی کر کے لے لیے تو مضارب رب المال سے پھوٹیس لے سکتا ہے اورراس المال وہی زیوف درم قرار دے دیئے جائیں سے اور اگر بائع نے چٹم پوشی نہ کی اور مضارب کوواپس دیئے تو مضارب رب المال كودائي ويركراس سے كھرے نے بے كا اور راس المال ميں كھرے درم قرار يا كيس كے۔ پس اگر مضارب نے قريدنے سے سیلے درموں کو و مکھا اورمعلوم کیا کہ بیزیوف ہیں مجراس طور سے بائدی خریدی تو بیخرید مضارب بی برنا فذہو کی اور داس المال میں زیوف درم قرار دیئے جا کیں ایکے اور اگر وہ دراہم جن کومضارب نے اپنے قبضہ یں لیا ہے ستوق یا رصاص ہوں اور مضارب نے کھرے ہزار درم کوایک با تدی خریدی تو تینوں صورتوں میں جوہم نے ذکری ہیں کسی صورت میں مضار بت کی نہ ہوگی رب المال کی ہوگی اور مضارب کوجیے اس کام کی مزدوری ہوتی ہے وہ لے گی اور اگر مضاربت کے درم کھرے ہوں کیکن جس قدر کیے گئے تھے اس ے کم ہوں مثلاً یا نچ عی سوہوں اور مضارب نے ہزار درم کو یا ندی خریدی تو تینوں صورتوں میں آ دھی باندی مضاربت کی ہوگی اور آ دحی رب المال کودی جائے گی۔ پھراگراس با ندی کومضارب نے فروخت کر کے تفع اشایا تو آ و سے دام رب المال کے ہوں سے اور باتى آ د مع من سے اپنا بورا راس المال نكال كى باقى نفع رە جائے كاكدودنوں كوموافق شرط كيفتيم بوكا اور جو يحدمضارب نے رب المال كوخريد وياب يعنى آومى باندى اس مس مضارب كواجر الشل ندسط كا اوراكر مضارب ورب المال دونول جائة متع كد درا ہم زیوف پاستوق میں یا کم میں اور ہرایک دوسرے کآ گاہ ہونے کوبھی جانتا تھا تو مضاربت ای مشار الیہ ہے متعلق ہوگی ہی ا کردرم زیوف بانبیره بون اوراس کے وض با عری خریدی تو خرید مضار بت کے واسلے ہوگی اورا گر کھرے درموں سے خرید ہے اواسے واسطيخريد نے والا شار ہوگا اور اگر درا ہم ستوق يارصاص ہوں اوران كے يوش كوئى شےخريدى تو و ورب المال كى ہوكى اور مضارب كو اليي چيز خريد نے ي مردوري ملے كي اور دراہم كم مول تو جس قدر پر قبضه كيا ہے اى پر مضاربت رہے كي حتى كداكر بانچ سوپر قبضه كيا

ہے اور خریدی ہزار درم کوتو آ وھی با تدی مضار بت اور آ دھی باندی مضارب کی رہے گی کید فرخرہ میں ہے۔اور اگر مضارب نے مال ے کوئی متاع خریدی خواہ اس میں زیادتی ہے یائبیں ہے اور رب المال نے اس کوفرو خت کرنا جایا اور مضارب نے ا تکار کیا اور تفع یائے تک روکنا جاباتو مضارب اس کی تع پر مجبور کیا جائے گالیکن اگر جا ہے کہ رب المال کو دیے و بے تو ہوسکتا ہے ہی اس سے کہا جائے گا کدا گررد کنامنظور ہےتو رب المال کا مال دے دے اور اگر اس میں نفع ہوتو کہا جائے گا کہ راس المال اور اس کا حصہ نفع اسکو وے دے اور متاع تخبے سپر دکر دی جائے گی۔ یہ بدائع میں ہے اور رب المال کوا ختیار نہیں ہے کہ اس سے ا تکار کرے یہ مبسوط میں ہے اگر مضارب نے مال سے کوئی متاع خرید ہے بھرمضارب نے کہا کہ میں اے روک رکھوں گا جب تک جھے نفع کثیر حاصل نہ ہواور رب المال نے اسے فروخت کرنا جا ہاتو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو مال مضاربت میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی اور دونو ں صورتوں میں بدول رب المال كى رضا مندى كےمضارب كومتاع رو كنے كا اختيار نبيں ہے ليكن اگر رب المال كواس كا راس المال ورصورت عدم زیاتی کے یاراس المال مع حصد نفع کے درصورت (۱) زیادتی کے دے دے توٹروک سکتا ہے اورا گراس نے رب المال کو بیند دیااو راس کورو کنے کا حق حاصل نہ ہوا تو آیا تھے کے واسطے مجبور کیا جائے گا لیں اگر مال میں زیادتی ہوتو تھے کے واسطے مجبور کیا جائے گالیکن اگر رب المال سے کیے کہ میں مجھے تیراراس المال اور تیرا حصد نفع دیتے دیتا ہوں ورصور حیکہ مال میں زیاوتی ہے یا فقط تیرا راس المال ویے دیتا ہوں دوصور سیکہ زیادتی نہیں ہے اور اس کواختیا رکرے تو زیع کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گااور رب المال اس کے قول کرنے پر مجوركيا جائے كا اور اگر مال ميں زيادتى مدموتو تيج برمجبور ندكيا جائے كا اور رب المال سے كہا جائے كا كد تمام متاع غالص تيرى ملك ہے پس یا تو تو اس کو بعوض اینے راس المال کے لیے لیا اس کوفروشت کردے تا کہ تختے تیراراس المال وصول ہو جائے بیر محیط میں ہے اور جو تعل مضارب کومثل بھے وشراء واجارہ بصناعت وغیرہ کے مضار بت صحیحہ میں جائز ہے وہی مضاربت فاسدہ میں جائز ہے اور مضارب بر صنان نبیں ہے ای طرح اگر اس ہے کہ ویا کہ اپنی رائے ہے عمل کرتو جوافعال اس کومضار بت سیحے میں جائز ہو جاتے تھے وہی جائز ہوجا تیں گے کذافی الفصول العما دید۔

يانجو(6 بارب

## ووشخصوں کو مال مضاربت دینے کے بیان میں

اگرایک فخض نے دو مخصول کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر و بہ اس کے عوض ایک غلام جودو ہزار کی قیمت کا ہے دونوں نے خریدا اور قبضہ کرلیا پھراس کو آیک نے بدوں دوسر سے کی اجازت کے ایک عرض کے بدلے جو ہزار کی قیمت کا ہے فروخت کیا اور رب المال نے اس کی اجازت و سے دی تو بہ جاران میں سے المال نے اس کی اجازت و سے دی تو بہ جاران میں سے کہ اس کا آ دھارب المال لے گا اور باتی آ دھا دونوں میں برابر مقتیم ہوگا۔ بس حصد عامل یعنی چہارم ہزار ورم کی طرح دے کر باتی اس کو ڈاٹھ بھرنی پڑے گی اور دوسر سے مضارب کا حق رب المال کے تابع ہے۔ بس اس کے حق کی وجہ سے اس کے ایک حصد میں اجازت دیں المال کی منوع نہ ہوگا۔ بی جا ور باز درم کو بیچا اور رب المال نے اجازت دے دی تو دونوں مضار بوں پر جائز ہے اور بائع پر ضان نہ اگر مضارب نے وہ غلام دو ہزار درم کو بیچا اور رب المال نے اجازت دے دی تو دونوں مضار بوں پر جائز ہے اور بائع پر ضان نہ

ا قلت و لم یذکرانه کیف جازت المصاربته مع عدم قوله اعمل فیه پر ایك ولعله متبی علی مثل ثلك الاجازة والله الام ال (۱) زیادتی الخ برار سے دو برارکی چزل گی

اگراس صورت میں ایک نے بااجازت دوسرے کے کام کیاتو ضامن ندہوگا اور رب المال اپنا راس المال ہرایک ہے نصف نصف لے گا اور جس قدر عامل کے پاس نفع رہاوہ دونوں عاملوں اور رب المال میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اگروہ مال جو مضارب لیمخالف پر تھا ڈوب گیا بعنی تلف ہوا تھ اپنا سب راس المال مضارب موافق ہے وصول کر لے گا اور اگر پچھے ہاتی نفع رہ گیا تو اس میں ہے رب المال آ دھالے لے گااور باقی چوتھائی میں جومخالف کا حصہ ہے گا ظاکیا جائے گا کہ اگر اس قدر ہے جس قدر مضارب مخالف پر ڈو باہے تو اس میں محسوب کرلیا جائے گا اوراگریہ چوتھائی اس سے زیادہ ہے جس قدراس پر ہے تو جس قدراس پر ہے وہ اس میں سے محسوب کر کے باتی اس کودیا جائے گا تا آئکداس کے تمام حصد نفع تک پورا ہوجائے اور اگر بیتہائی اس سے کم ہوجس قدراس یر ہے تو اس نفع کی مقدار تک اس ہے محسوب کرلیا جائے گا اور جواس پر باقی رہااس کو وہ وقت فراخ دیتی کے اوا کرے اوراس کی تینی مئلہ فذکورہ کی مثال یہ ہے کہ راس المال ہزار درم ہے اور مضارب موافق کے پاس ڈیڑھ ہزار درم ہیں ہزار ورم نفع کے ہیں اور پانچے سو ورم راس المال کے بیں اور یا کچے سوورم راس المال کے مضارب مخالف پر قبضہ ہیں پس رب المال اینے راس المال میں ہزارورم لے کے گا اور مضارب موافق کے پاس پانچ سو درم رہ جائیں گے ریفع ہیں ان کو پانچ سو درم کے ساتھ جومضارب مخالف پر قرض ہیں ملایا جائے پس بزار درم تفع ہو گئے اس کے جار حصے کئے جاتیں دو حصدرب المال کولیس کے اور ایک حصد مضارب موافق کواور باقی ایک حصه مضارب مخالف کار ہا ہی معلوم ہوا کہ مضارب مخالف کا حصہ نفع ڈ ھائی سودرم ہیں اور قر ضہ کے اس پریا کچے سودرم ہیں ہیں سیدوسو پچاس درم اس کے نفع کے اس میں محسوب کر لیے جائمیں گے اور اس پر ڈھائی سودرم قرضہ باقی رہیں گے وہ اس ہے جب آسودہ حال ہو جائے تو وصول کر لیے جائیں گے اور اگر مضارب ہوموافق کے پاس دو ہزار پانچے سودرم ہول پس رب المال کے ہزار درم دیگر باتی میں پانچے سو درم جومضار ب مخالف پر ہیں ملانے سے کل دو ہزار درم تفع کے ہوئے اس میں سے موافق تقتیم کے مخالف مضارب کا چوتھائی نفع پانچ سودرم ہوئے اور بیای قدر ہیں جتنے اس پر قرضہ ہیں اس کو پچھوا اس وینانہ پڑے گا اور اگر مضارب موافق کے یاس تین ہزار درم ہوں تو رب المال کا راس المال دینے کے بعد جو پچھ مضارب مخالف پر قرضہ ہے وہ ملانے ہے دو ہزار یا پنج سودرم نفع کے ہوئے اس میں سے خالف کا چوتھائی حصہ یعنی چیرہ پہیں درم ہوئے ہیں اس میں سے اس قدر جو اس پر ہے بیتی پانچ ہودرم
نکال لینے کے بعد ایک سو پہیں درم باقی رہ وہ اس کو واپس کر دینے جا کیں گے اور بی اس کا تمام حصہ ہا اور باقی نفع رہ المال او
رمضار ب موافق کے درمیان تمن حصوں میں موافق ان کے حصہ کے تقسیم ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے اور اگر مضار ب خالف کا متبوضہ
تلف نہ ہوا بلکہ اس عامل کا متبوضہ تلف ہوا جس نے دوسرے کے تقم سے کام کیا ہے تو رب المال اس مضار ب خالف کی نصف راس
المال کی صنان لے گا اس کے سوااس سے پہھرنہ ملے گا اور اگر دونوں مضار بوں نے ہزار درم مضار بت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو باہم
برابر تقسیم کرلیا پھر ایک نے نصف سے ایک غلام خرید انچر دوسرے نے اس کے خرید کی اجاز ت دی تو اس کی اجاز ت سے وہ غلام
مضار بت میں سے نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ایک غلام ہزار درم کو خرید انچر ایک سے اس کو کی شمن معلوم کے عوض بیچا اور دوسرے نے
اجازت دی تو جائز ہے۔ ای طرح اگر دب المال نے اجاز ت دے دی تو جائز ہے۔ یہ سوط میں ہے۔

اگرایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اجازت کے کسی قدر مال کسی مخص کو بضاعت میں دیا 🌣

ا بک غلام دونوں نے خریدا پھرا یک نے اس کو بعوض کمی اسباب یا با ندی کے فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی توقیا ساجا رئیس ہاور استحما جائز ہے اور اگر دوسرے نے اجازت ندی بہاں تک کہ بائع نے اس اسباب یاباندی پر قبضہ کرلیا اور اس کو ہزار درم کوفروخت کیا مجرد دسرے نے اجازت دی تو جائز نہیں ہے اوروہ غلام مضاربت میں واپس دلایا جائے گا اور دونوں کے قصہ میں رہے گا اور مضارب بائع کواس اسباب یا باندی کی قیمت اس کے مالک کودینی پڑے گی اور اس کانتمن اس کو ملے گا اور اگر شریک نے غلام کے بعوض باندی یا اسباب کے بیچنے کی اجازت نہ دی مگر رب المال نے اجازت دی تو تیج جائز ہوجائے گی اور غلام بیجتے والے کوغلام کی قیمت رب المال کو دین پڑے گی اور جواس نے خریدا ہے وہ اس کا ہوگا اور مضاربت باطل ہوجائے گی بیرمحیط سرخسی میں ہےاور اگر ایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اجازت کے کسی قدر مال کسی مخص کو بصناعت میں دیا اور بصاعت لینے والے نے خرید و فروخت کی اور نفع یا نقصان اُٹھایا تو بیفع و نقصان اسی مضارب بضاعت دینے والے پر بڑے گااور رب المال کوضان لينے میں اختيار ہے جاہے بصاعت لينے والے سے لئے اور و وبضاعت دينے والے سے پھر لے گا اور جاہے مضارب بضاعت دینے والے سے لےاور وہ اپنے بضاعت لینے والے ہے پچھنہیں لےسکتا ہے اور اگر دونوں مضار بوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو اجازت دے دی کہ جس قدر مال جاہے بینا عت میں دے دے پس ایک نے کی کو بینا عت دی اور دوسرے نے دوسرے کودی توبیہ دونوں پراوررب المال پر بھی جائز ہے اور اگر دونوں مضاربوں نے کوئی غلام کی مخض کے ہاتھ فروخت کیا تو ہرا یک کو اختیار ہے کہ مشتری ہے آ و معے دام وصول کر لے اگر چداس کے شریک نے اس کواجازت ندی ہواور آ و معے دام سے زیادہ تبیں لے سکتا ہالا اس صورت میں کہ شریک اس کا اجازت وے پس اگر اجازت دے دی تو آ دھے سے زیادہ وصول کرلینا جائز ہے اور اگر رب المال نے مضاربت دیتے وفت دونوں سے کہہ دیا تھا کہ بیر مال بضاعت میں نددینا مجردونوں نے بضاعت میں دیا تو دونوں ضامن ہوں گے اور اگر دونوں نے رب المال کو بیناعت میں ویا تؤیہ مضاربت پر قرار و سے کرجائز ہوگا کذافی المبسوط-

المنا بال

### مضارب برشرطیس قائم کرنے کے بیان میں

اصل یہ بے کدرب الممال نے جب مضار بت جی مضار ب پر کوئی شرط قائم کی ہیں اگر اسک شرط ہوکداس جی رب الممال کا کہ وہوتو مضارب کواس کی نگاہ داشت ضروری ہے اور اس جی مضارب کوار کا دارج ہے ہوا دراگر وفائہ کی تو کا نفسہ اور عالی با اجازت قرار دیا جائے گا اور اگر اس جی رب الممال کا کوئی فائد و نہیں ہے تو سے نہیں اور شل کا لعدم مسکوت عنہ کے آر دی جائے گی کذائی الحجیا اور اگر رب الممال نے مضارب کے داسطے مال جی تصرف کرنے کی خصوصیت کی شہر خاص کے متابع کی متابع کی کنوائی الحجیا اور اگر اس کے ساتھ مقید ہوگی اور مضارب کواس سے تجاوز کرنا روائیش ۔ ای طرح آیے تھی کو بہنا صب بھی نہیں و سسکتا ہے جواس کواس شرط ہے باہر لے جیا اور دوسر ہے شہر جی جو بہر خوا اور فائم میں ہوگا اور اسلے ہوگا اور انسل ہوگا اور نظر کو بیا جائے گئی ہو فروخت کی تو ضامی ہوگا اور اسلے ہوگا اور انسل ہوگا ہوں کہ جو باہر لے کمیا تفاوا لیس کر لا یا قو سب مضار بت عمی تمالہ ہوگا ہے گا بیکا ٹی شر ہوگی کہ وابال ہوگی کہ و باہر لے کمیا تفاوا لیس کر لا یا قو سب مضار بت عمی تمالہ وابی گا بیکا ٹی شی ہو ہو باہر سے کمیا تفاوی کو فی مین کیا تھا بلک کوف جی نز یہ کی اور باقی آ و جے مال سے واپس لا کر کوف جی نز یہ و فروخت کی و جس قد رکوف ہی ہوگا ہو کہ کوف جی نز یہ و فروخت کی ہور ہو تھا کہ ہوگا ہو کا کہ کوف جی نز دیر ہے گی اور جس قدر ہو ہو کہ کی اور جس قدر ہو ہو کہ کی اور جس کی اور می امام اعظم و امام گھر کے نز دیا ہو کہ کہ نو جس نے دوسرے جگی امر کہ کہا کہ کیا تو ضامی ہوگا ہو سے کہ مضارب اس صورت میں امام اعظم و امام کھر کے کہ مضارب نہ شرکے اور اس میں جو دوسرے جگی امر کہا کہ کوف خوائم کیا تو ضامی ہوگا ہوگی ہو جو باہر کے کہ کہ ہو کہ کو تھی ہو جو باہر کی اور کہا کہ کو تھی ہو کہ کہ کہ کو تھی ہو کہ کہ کہ کو تھی ہو کہ کہ کو تھی ہو کہ کہ کو تھی ہو کہ کہ کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی ک

جن الفاظ ہے تھید ہوجاتی ہے بین کی جکہ کام کرنا خاص مقید ہوجاتا ہے یہ ہیں کہ میں نے تھے مال مضاربت میں دیا بھر طیکر تو کوفہ میں کام کرے یا تاکہ تو کہ میں کام کرے یا پس اس کے ساتھ کوفہ میں مضاربت کریا ہوں کہا کہ کوفہ میں آ دھے کی مضاربت پر میں نے تھے مال دیا تو ان صور تو ل میں خاص کوفہ بی کام کرسکتا ہے فیرجگہ ہیں کرسکتا ہے اور جوالفاظ اس معنی کومفید مہیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ میں نے تھے مضاربت میں مال دیا اور تو کوفہ میں کریا تو کوفہ میں کام کر پس اس سے تعنوصیت مخصر کوفہ پر بہیں جا برہ وہ تا ہے اور مضارب کے مضاربت میں مال دیا جا ہے گا جیسا کہ چومبتد آئیں ہوسکتا ہے بلکہ کام سابق پر بی کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں کلام سابق ہی کیا جائے گا جیسا کہ پہلے الفاظ میں ہے کہ اس میں مضاربت کے کام کے ساتھ کوفہ میں کام کرنا مقید ہے مبتد آئیں تر اردیا جا سکتا ہے اور بیزیان اردو کے قواعد میں جاری ہے اور اگر ایبا نہ ہو بلکہ جو لفظ اس نے اس کے دوسرے الفاظ میں طاہر ہے ہی سے کام زائد کے واسطے ذکر کیا ہے وہ ایسا ہو کہ گا اور مضارب کو افتیار ہوگا کہ کوفہ میں یا غیر جگہ کام کرے بیکانی میں ہے گرمتر ہم نے اپنی زبان کے بھور مشورہ کے تر اردیا جائے گا اور مضارب کو افتیار ہوگا کہ کوف میں یا غیر جگہ کام کرے بیکانی میں ہے گرمتر ہم نے اپنی زبان کے بھور مشورہ کے تر اردیا جائے گا اور مضارب کو افتیار ہوگا کہ کوف میں یا غیر جگہ کام کرے بیکانی میں ہے گرمتر ہم نے اپنی زبان کے بھور مشورہ کے تر اردیا جائے گا اور مضارب کو افتیار ہوگا کہ کوف میں یا غیر جگہ کام کرے بیکانی میں ہے گرمتر ہم نے اپنی زبان کے

ل بین جس قدر مال میں مخالفت کی ہے؟ اور بیر مریخرض بیس کے مبتدا ، وخبر جملہ اسمیدہ و ملک غرض بید ہے کہ و مستقل کلام ہوسکتا ہے؟ ا (۱) متاح خاص جیسے تجارت کندم ۱۱ موافق تشریح کی ہے قد وری میں ہے کہ اگر مضارب کو ہزار درم دیئے اور بدکہا کہ یہ ہزار درم آ و ھے کی مضاربت پراس شرط سے لے کرتو اس سے طعام خرید ہے تو میرتید لیعنی کی طعام کی صرف گیہوں اور اس کے آئے پر قرار دی جائے گی ای طرح اگریوں کہا کہ یہ ہزار ورم آ و سے کی مضار بت پر لے پس اس سے طعام خرید کرتو بھی ایسائی ہے یا کہا کہ بد بزار درم آ و سے کی مضار بت پر لے تا کا آ ے طعام خریدے یا کہا کہ طعام کی مضاربت میں لے تو ان سب ہے مضاربت طعام کے ساتھ مقید ہو گی حق کہ اگر اس نے طعام کے سواکوئی اور چیز خریدی تو مخالف اور صامن ہوگا۔اور اس کوا ختیار ہے کہ طعام خواہ شہر میں خریدے یا دوسری جگہ خریدے اور طعام میں بضاعت دے کیونکہ تحصیص صرف طعام کوٹابت ہوئی ہاور باتی خرید نے کی جگدوغیرہ سب عام رہے گی اور اگر یوں کہا کہ یہ ہزار درم لے اور اس سے خرید تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہے آٹا گیہوں کا اور گیہوں خریدے یا اور کوئی چیز خریدے اور اس کا یہ کہنا کہ اس سے طعام خرید بہطورمتورہ کے قراردیا جائے گانیم عیط میں ہے۔

قال المترجم☆

طعام کےلفظ سے گیہوں اوراس کے آئے کی خصوصیت ہونا باعتبارا طلاق اہل کوفہ کے ہےاور ہماری زبان میں اگر اس لفظ كواستعال كياتو يخصوميت ندموكي بلكه ميرا كمان ب كدكيهول ياس كاآ ناخصوصاً مرادنه موكيونك طعام ي الرانات كهاجائ كاتو سب قتم کے اناج کوشامل ہے اور اگرمطعوم نی الحال مراد ہے تو ہر چیز جو کھائی جائے اور ازقتم طعام ہوو ہ مراد ہوگی واللہ اعلم اور بعض مشائخ نے اس لفظ طعام کواپنی زبان فاری میں ان معنی ہے منحرف کر کے تصریح کر دی ہے کہ جاری زبان میں اس ہے گیہوں اس کا آ ٹامراد ندہو**گا۔** فاحفظہ۔اگراس کو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضار بت میں خاصتہ طعام خرید ہے تو اس کواختیار ہے کہ جب خاصتہ طعام کے داسطے نگلے تواہینے داسطے خوتی شؤ کرایہ کر لے جیسا کہ طعام ہے داسطے کرایہ کرے گا اور یہ بھی اس کوا ختیار ہے کہ کوئی نؤ اپنے سنر کے واسطے خریدے جیسا کہ تاجرلوگ کیا کرتے ہیں اور بھی اس کوا نقیار ہے کہ اگر کرایہ میں نہ یائے تو طعام لاونے کے واسطے بار برداری خریدے بلکخریدلیما کراید کرنے سے زیادہ موافق ہے بیمسوط عمل ہے۔اور طعام لادنے کے واسطے تشقی ندخریدے الااس ملک میں جہاں تاجروں کی الیمی عاوت ہو ہیں اگر مضاربت علی العموم ہے تو تشتی خرید نامجھی جائز ہے بیرمحیط سرحتی میں ہے اور اس کو اختیار ہے کہ بعض مال ہے کوئی ایبا ہیت خریدے کہ جس میں طعام کی حفاظت کرے اور اس میں فروخت کرے یہ مبسوط میں ہے اور اگری رقیق می مغیار بت کے واسطے اس کو ہزار درم دیئے تو سوائے رقیق کے اور کوئی چیز نبیس خرید سکتا ہے ہاں اس کو اختیار ہے کہ ای شہر میں جس میں مال دیا ہے رقیق خریدے یا دوسرے شہر میں خریدے اور اس کور قیق میں بعناعت دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو رتین لا دنے کے داسطے ٹوکرا میدلینے بھی جائز ہیں اور میجی اختیار ہے کہ رقیقوں کے داسطے کھانا کیڑ ااس مال ہے خرید دے بہمیرہ میں ہا در اگر مضامہ بت میں بیشر طا**نگائی کہ فلا ل** مخص سے خریدے اور ای کے ہاتھ فروخت کرے تو تقبید سیحے ہے اور اس کے سوا دوسرے ے خرید و فروخت نہیں کرسکتا ہے بیکانی میں ہے اور اگر اس کواس شرط ہے مضار بت میں مال دیا کہ اہل کوفیہ سے خرید و فروخت کرے اس نے کوفہ میں ایسے مخص ہے خرید وفرو خت کی جو کونی نہیں ہے تو جائز ہے ای طرح اگر اس کوئیج صرف کے واسطے اس شرط ہے مال مضاربت دیا کہمرانوں سے خربید وفرو خت کرے تو اس کوغیر صرانوں سے بھی خرید وفرو خت کا اختیار ہے بیمبسوط میں ہےاورا گرعقد مضاربت کے واسطے کوئی وفت معین کردیا تو مضاربت ای وفت تک مقید ہوگی حتی کداس وفت کے گذرجانے سے مضاربت باطل ہو ل تولد طعام بدان کاعرف تما که طعام سے گیہوں یا آٹامراد لیتے تھے اور ہماری عرف میں طعام جملہ اناج پر بلکہ ایسی چیز پر جوسروست کھانے کے لیے مہیا

موبولا جاتا ہے كمامرح المشائخ الينما في بأب المج والميس الله على غلام وبائدى يعنى برديا

جائے گی بیکانی میں ہےاورا گرکسی کومضار بت میں ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ نقلای ہے خریدے اور نقلای ہے فروخت کرے تو سوائے نقذی سے خرید و فروخت کرنے کے اس کو اختیار نہیں ہے دیجا میں ہے اور اگر اس کو حکم کیا کہ اُدھار بیجنے اور نقذ نہ بیچے اور اس نے نفذی سے پیچا تو جائز ہےاورمشائخ نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ اس نے نفذسدے اس کے مثل پر قیمت پریازیاو ور بیچا ہوجس قدراس ہے تمن بیان کیا ہے اس کے مثل پر قروخت کیا ہواورا گراس ہے کم کونفذ فروخت کیا تو وہ مخالف قرار دیا جائے گا بیمبسوط میں ہےاوراگر کہا کہاس کوہزار سے زیادہ پرندیبیجاس نے زیادہ پر بیچا تو جائز ہے کیونکہاس میں رب المال کی بہتری ہے کذانی الحاوی اور اگرمضار بت پہلے مطلقہ ہو پھر بعد عقدمضار بت کے مضارب کے مل کرنے سے پہلے بااس کے مل کرنے اور خرید وفرو خت کر کے دام وصول کرے مال نفتری بعنی درم و دینار ہوجائے کے بعدربِ المال نے کوئی قیدلگائی مثلاً کہا کداد حارث بیجے یا گیہوں واس کا آٹا وغیرہ نہ خریدے یا فلاں مخص ہے تہ خریدے یا سغر نہ کرے تو پیخصیص جائز ہے اور اگر مضارب نے کام شروع کیا اور راس المال عروض ہوگیا پھرائے تخصیص کی توضیح نہیں ہے اوراگراس کوسفر کرنے ہے نع کر دیا تو موافق روایت کے مضاربت مطلقہ ہیں سفر جائز ہے اوراگر مال عروض ہو کمیا ہوتو منع کرنا سیجے نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور جب اس نے تعوز سے مال سے کوئی چیز خریدی پھر رب المال نے کہا کہ اس مال سے سوائے گیہوں کی تجارت کے کوئی کام نہ کرے تو باتی مال سے اس کوسوائے گیہوں کی مضار بت کے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے اور جب اس شے کوفروخت کیا اور نفذوام آئے تو ان ہے بھی سوائے گیہوں کے پچونہیں خرید سکتا ہے یہ حاوی میں ہے۔اگر کسی مال مضار بت اس شرط ہے دیا کہ اس سے ٹیاب قرید وفروخت کرے پس ٹیاب بنی آ وم کے ملبوس کا اسم جنس ہے یعنی جامہ جو بنی آ دم پہنتے ہیں تو اسکوا ختیار ہے کہ اس مال ہے خز وحریر وقز وسوت کے کپڑے و کنان و چا دریں وطیلسان واختیا تت وغیرہ ایسے کپڑے خریدے اور اس کو بیا ختیار تہیں ہے کہ پلاس ویر دے وانماط و تکبید ذخیمہ ابرے وغیرہ ایسے کپڑے خریدے اور اگر اس شرط ہے دیا کہ اس کے عوض ثیاب البیز خریدے تو بر میں فقط روئی و کتان کے کیڑے شامل ہوں گے اور اس کو حریر وخز وقز کی جا دریں وطیلسان وغیرہ خرید نے کا اختیار نہ ہوگا کذائی انہو ط۔

مانو(6بام>☆

#### مضارب کے مال مضاربت غیر کودیئے کے بیان میں

اگرمضارب نے رب المال کی باا جازت و مرے کوراس المال مضار بت کے واسطے دیا تو جب تک و دسراس میں تصرف شکرے مضارب دیے والا ضامن نہ ہوگا اور بھی طا ہرالر وابیہ ہے بیمین میں لکھا ہے پھررب المال کو اختیار ہے جا تول ہے اول ہے اول ہے اول ہے اول ہے اول ہے اول ہے اور اللہ کی مضان کے یا دوسرے سے صنان کے اول سے صنان کے لو اول والی میں مضار بت سے ہوگی اور نوج مضان کی تو اول والی میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور اگر اس نے طان کی تو وہ اول کی طرف رجوع کرے گا اور جس قدراس نے صنان میں دیا ہے وہ اس سے لے لے گا اور اول و قانی میں مضار بت سے ہوگی اور نفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور نفع ٹانی کو مطال ہوگا اور اول میں مارپ سے مصارب ہوگا ہوراگر رب المال نے بیا تعتیار کیا ہے کہ جونفع مضارب ٹائی نے حاصل کیا ہے اس مصارب سے مشرک مضارب ہوگا ہور کی ہے دونوں میں سے کچھ صنان نہ لے لیاتو پہنیں کرسکتا ہے میں ہوا ور دوسر ہے مضارب کا ور پہلے مضارب کو جو اکر این المینین اور اگر مضارب اولی فاسد ہوا ور دوسر کے مضارب کا جونوں سے کی پر صنان نہیں ہے اور تمام نفع رب المال کو ملے گا اور پہلے مضارب کواجر المثل ملے گا اور دوسر مضارب کا جہلے مضارب

پر تفع مشروط کے برابرلا زم آئے گااورا گر پہلی مضاربت جائز اور دوسری فاسد ہوتو بھی کسی پر صفان نہ ہوگی اور دوسری کا اجراکمثل پہلے اور پہلے کوموافق شرط کے تفع ملے گا اس طرح اگر دونوں مضاربتیں فاسد ہوں تو بھی کوئی ضامن نہ ہوگا یہ حاوی میں ہے۔ اور اُگر ووسرے مضارب نے مال تلف کردیا یا کسی کو ہدکرویا تو خاصة اس پر عنمان ہوگی میلے پر ندا سے گی کیونکدا س نے اس فعل میں مضارب اوّل کی مخالفت کی بعنی صان اس برمقعمود ہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے مضار بت کا کام کیا ہوتو اس نے اوّل کے حکم کی فرمانیرواری کیای واسطےرب المال کودونوں میں سے ہرایک سے ضان بعنی کا اختیار ہوتا ہے میمسوط میں ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب کے کام ' شروع کرتے سے بہلے تمام مال اس کے پاس سے کسی عاصب نے عصب کیا تو دونوں میں سے کسی پر صان ندآ ئے گی بلکہ صان خاصة عاصب پر آئے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔اوراگر دوسرےمضارب نے سی تیسرے کووہ مال بصناعت میں دے دیاوہ خرید وفروخت کرتا ہے تو رب المال کوا ختیار ہے کہ تینوں میں ہے جس ہے جا ہے ضان لے اور جو نقع ہووہ دونوں مضار یوں میں موافق شرط کے تعلیم ہوگا رب المال كو كيحد في اور ممنى يهليمضارب بريزك في إس اكررب المال في يهليمضارب عضان لي لي تو دوسرى مضاربت تستیح ہوجائے گی اور اگر دوسرے مضارب سے صان لی تو وہ اوّل ہے واپس لے لے گا اور اگر مستضع ہے یعنی جس کے یاس بضاعت ہے اس سے منان لی تووہ دوسرے سے لے لے گا اور دوسرا پہلے ہے واپس نے لے گا۔ میبسوط میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کو ال مضاربت من اس شرط سے دیا کہ جو کچھاللہ تعالی تفع رزق دے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگایا ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس سے کہددیا کہائی رائے سے اس میں عمل کرے ہیں اوّل نے دوسرے مضارب کوتہائی نفع کی شرط سے دے دیا تو جائز ہے۔اور دوسرے کو تبائی نفع اور رب المال کوآ دھا اور یہ لے کو چھٹا حصہ نفع لے کا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کے واسطے آ دھے نفع کی شرط لكائى تواس كوة دها نفع اوررب المال كوة دها نفع ملے كا۔ اور يہلے مضارب كو يحدند ملے كا۔ اور اگر يہلے مضارب نے دوسرے مغمارب کے واسطے دو تہائی نفع کی شرط کی تو نفع رب المال اور دوسرے مضارب میں نصفا نصف تقتیم ہوگا اور پہلامضارب دوسرے کو <u>جمعے جھے تقع کے مثل ڈانڈ دیے گا یہ فہاوی قاصی خان میں ہے۔</u>

اگرربالمال نے پہلے مضارب ہے ہوں کہا کہ جو پھوتو نے اس میں تفع حاصل کیا وہ ہم دونوں میں آ دھا آ دھا ہوگا یا جو پھو تھے اللہ تعالی نے اس میں رزق دیا یا کہا کہ جو پھو تھے اللہ تعالی نے اس میں رزق دیا یا کہا کہ جو پھو تھے اس میں نفع پہنچاوہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس نے کہ دیا کہ اپنی رائے ہاں میں ممل کرے اس نے دومرے کو آ دھے یا دو ہم نفع پہنچاوہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس نے کہ دیا کہ اپنی رائے ہے اس میں ممل کرے اس نے دومرے کو آ در میں بالی یا پی جھے جھے کے نفع ہو دیا ہو ہو تھے ہوگا اور باتی نفع ہوگا یہ ہوگا یہ ہو گا ہو ہو ہو گا اور باتی نفع ہو اور بالمال کے درمیان برا پر تقسیم ہوگا یہ ہو ط میں ہے۔ متعلی میں ہے کہ بشرین الولید نے امام ابو بوسف ہو دوارے کو کہا کہ دیکھوں نے دومرے کو مضارب بے برادورم آ دھے کی مضارب نے دومرے کو مضارب بے برادورم مضارب بوس میں برا برتقسیم ہوگا یہ بحیط میں ہے اگر کی شخص نے دومرے کو ہزار درم مضارب میں دینے اور کہا کہ اپنی رائے ہوگا کہ دیا کہ اور کہ دیا کہ اپنی رائے ہوگا کہ دیا کہ ایک کو دومرے کو ہزار درم مضارب میں دینے اور کہ دیا کہ اپنی رائے ہوگا کہ دیا کہ ایک کہ ہوگا ۔ کہ ان الذخیرہ و اور اگر اق ل نے دومرے کو مضارب ہو براکہ کو کہ کہ ان الذخیرہ و اور اگر اق ل نے دومرے کو مضارب ہو براکہ کو کہ کہ ان الذخیرہ و اور اگر اق ل نے دومرے کو مضارب ہو بالکہ کہ ہوگا کہ ہوگا کہ کہ ہوگا ۔ کہ ان الذخیرہ و اور اگر اق ل نے دومرے کو مضارب ہیں نہیں دے سکتا ہے بی محیط میں ہے۔ اگر کی مضارب پر دیا کہ مضاربت پر مال دیا اور اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہے مل کرے اس نے دومرے کو ہما کی کی مضاربت پر مال دیا اور اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہے مل کرے اس نے دومرے کو ہما کی کی مضاربت پر مال دیا اور اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہوگیا کہ دومرے کو ہما کی کی مضاربت پر مال دیا اور اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہوگی کی دومرے کو ہما کی کی مضاربت پر مال دیا اور اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہوگی کی مضاربت پر مال دیا اور اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہوگی کی مصارب کی میں کو ہما کہ کی کو میں کو ہما کہ کی کو کم کی کو کہ کی دومرے کو ہما کی کی مضاربت پر مالوں کیا در اس سے دومرے کو ہما کہ کی کی مسارب کی کو کم کی کو کم کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کم کی کو کم کی کو کم کی کو کی کو کم کی کی کو کم کی کر کی کو کی کو کی کو کی

دے دیااور بیز کہا کہ بی رائے سے مل کرے اور دوسرے نے تیسرے کو چھنے حصہ کی مضاربت پر دے دیااس نے کام کیا اور تفعیا نقصان اٹھایا تو پہلامضارب صان ہے بری ہے اور رب المال کو اختیار ہے کہ جا ہے دوسرے سے اپنے راس المال کی صان لے یا تمیرے سے صان لے ہیں اگر اس نے دوسرے سے صان لی تو وہ کسی ہے ہیں لے سکتا ہے۔اورا گرتیسرے سے ہان لی تو دوسرے ے واپس کے سکتا ہے اور تفع دونوں کوموافق شرط کے تقتیم ہوگا اوراگر پہلے مضارب نے دوسرے کو تہائی پر مال دیتے وقت کہد دیا تھا کہ اپنی رائے سے کام کرے بس دوسرے نے تیسرے کو چھٹے جھے کے لفع پر دے دیا اور اس نے تفع یا نقصان اُ مُعایا تو رب المال کو تینوں میں سے ہرایک سے صنان لینے کا اختیار ہے ہیں اگر تیسرے سے صان ٹی تو و و دوسرے سے واپس لے گا اور دوسرا پہلے سے واپس کے گااور اگر دوسرے سے ضان لی تو وہ پہلے ہے واپس کے گااور اگر پہلے سے ضان لی تو وہ کسی سے نہیں لے سکتا ہے مجر جب پہلے مضارب کی ملک متعقر ہوگئی تو دوسری اور تبیسری دونوں مضاربتیں سیچے ہو تنگیں اور تھنے پہلے مضارب پر پڑ ہے گی اور نفع تبیسرے کو چھٹا حصہ اور دوسرے کو چھٹا حصہ اور پہلے کو دوتہائی ملے گابیمبسوط میں ہے اور مضارب کو انتیا رہے کہ دوسرے سے شرکت عنان کرے اور تفع دونوں میں موافق شرط کے تعتیم ہوگا اور جب نفع دونوں میں تقتیم ہوا تو مال مضار بت مع حصہ نفع مضارب کے ہوگا پس اس میں ے دب المال ایناراس المال لے بے گا اور جو بیز هاوه دونوں میں شرکت میں ہوگا یہ بدائع میں ہےاورا گرمضارب اوّل نے مال کی کومضار بت پراس شرط ہے دیا کہ دوسرے کونفع میں ہے سو درم لمیں گے اس نے کام کیا بس تفع یا نقصان اٹھایا یا کام کرنے کے بعد مال اس ير و وب كياتورب المال كسي سے صان نبيس لے سكتا ہے اور تعنى اسى ير ہوكى اور مال كا و وب جانا يعنى ضائع ہونا بھى اسى ير ہوگا اور دوسرے کو اجرمتش میلے مضارب میر ہوگا اور پہلامضارب اس کورب المال ہے واپس لے گا اور اگر اس میں نفع ہوتو اولا مال میں ے عامل کوا جراکش دیا جائے گا پھر نفع رب المال اور مضارب اوّل میں موافق شرط کے نقسیم ہوگا اور اگر رب المال نے پہلے مضارب کے واسطے سودرم تفع کی شرط کی اور بیت کہا کہ اپنی رائے سے کام کرے پھرمضارب نے دوسرے کو آ و ھے کی مضاربت پر وے دیا اس نے کام کیا تو تھٹی یا تلف ہونے کی صورت میں دونوں مضار بوں پر ضان آئے گی اور اس صورت میں اگر تفع حاصل ہوتو سب رب المال کا ہےاورربالمال پر پہلےمضارب کے واسطےا جراکمثل اور پہلےمضارب پر دوسر ہےمضارب کے واسطے مثل نصف نفع کے جو اس کے خاص مال میں حاصل کیا ہے۔واجب ہوگا کذافی المبوط۔

لأنبو له بارب

## مفارفت میں صرابحہ اور تولیہ کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

\$ OD) de

مضارب کے رقم وغیرہ پر مرابحہ یا تولیہ سے فروخت کرنے کے بیان میں قال المتر جم

 فاحفظلہ قال محکیٰ فی الجامع صغیرا گرمضارب نے کوئی متاع کی تھیٹر چہ کے بعد مرابحہ سے فروخت کی تو متاع کے لاونے وغیرہ میں ہو پھے خرچ کیا ہے اس کا حساب کر لے اور جواس نے اپنے کھانے ، کیٹرے ، تیل ، سواری ، کیٹرے دھلائی واشیائے ضروری میں خرج کیا ہے اس کومسوب نہ کرے۔

قال المترجم☆

۔ تعنی مثلاً کوئی متاع بصر ہے ہے دلا یا اور اس کی بار ہر داری میں دس درم خرج ہوئے اور تمن متاع کا سوورم ہےاور اپنے سفر خرج میں یا مج ورم خرج ہوئے تو یوں کہے کہ مجھے ایک سود میں درم میں پڑی ہے اس پر نقع قرار دے اور ایک سوچدرہ ورم نہ کہے اور نہ اس پر تقع لگائے اوراصل فقہی اس باب میں بیہ ہے کہ جس چیز ہے مال مین میں حقیقت یا حکما زیادتی ہووہ راس المال کے معنی میں ہے يس وه داس المال من داخل كى جائے كى اور جواليينيس بوه داس المال كمعنى مينبيس بيس وه داس المال ميس ملائى شرجائے می اور جس جگدملان می مواو ہاں مضارب کو جا ہے کہ تی مرا بحد کے وقت یوں کہے کہ جھے اسٹے کو پڑی ہے تا کہ کذب سے نیچے یہ محیط میں ہے۔اوراگرمضارب نے کوئی متاع ہرار درم کوخر بدی اوراس پر دو ہزار کی رقم ڈال دی پھرخر بدار ہے کہا کہ میں اس کورقم پرم ابحہ ے بیتیا ہوں پس اگرمشتری کوایں کی رقم بتلائے تو جائز ہے اس میں کچھاڈ رنہیں ہے درا گرمشتری کورقم نہ معلوم ہوئی تو تنظ فاسد ہے پھر جب اس کومعلوم ہوا کہ اس کی رقم اس قدر ہے تو مشتری کو خیار ہوگا جا ہے اس کو لے یا جھوڑ دے اور اگر اس نے قبضہ کرلیا اور فروخت کردی پھرمعلوم کیا کہاس کی رقم اس قدر ہےاور راضی ہو گیا تو اس کی رضامندی باطل ہےاور اس پر اس کی قیمت واجب ہو گی اور اس باب میں تولید مشل مرا بحدے ہے۔ اگر مضارب نے اس کورقم پر تولید کے طور پر فروخت کیااور مشتری تہیں جانتا ہے کہ اس کی رقم کیا ہے پھرمضارب نے اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ بطور سچھ کے فروخت کیا تو جائز ہے بشرطیکہ اوّل نے قبضہ نیہ کیا ہواوراس طرح اگراوّل کواس کی رقم معلوم ہوئی اور وہ غاموش رہا تبول نہ کیا یہاں تک کہ مضارب نے دوسرے کے ہاتھ بطور تیا سیجے کے فروخت کردیا تو بھی تج ٹانی جائز ہاور اگراو ل مشتری رقم معلوم کرنے کے بعد راضی ہوگیا بھرمضارب نے اس کو دوسرے کے ہاتھ بطور بھے سیج کے فروخت کیا تو دوسری تھے باطل ہےاوراگر اوّل مشتری نے ان صورتوں میں مضارب سے لے کرمتاع پر قبضہ کرلیا پھر مضارب نے ووسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو بیچ ٹانی باطل ہوگی اور اگرمشتری اوّل نے بعد رقم جاننے کے رہیج تو ژوی تو بھی دوسری بیج حسب جائز نہ ہوجائے گی اورا گرمضارب نے کوئی متاع ہزار درم کوخریدی پھرا یک مختص ہے کہا کہ میں تیرے ہاتھ بیمتاع دو ہزار درم کوسودرم کے نفع ہے فروخت کرتا ہوں اور پچھوقم وغیرہ کا نام نہ لیا اوراس مخص نے خرید لی پھراس کومعلوم ہوا کہ مضارب نے ہزار درم کوخریدی تقی تو تع دو ہزارایک سودرم کولازم ہوگی اور جوفعل مضارب نے کیااس میں پچھاڈ رئبیں ہے۔ کذانی الیسوط ۔ اگریوں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھاس کو درم کے ساتھ ایک درم نفع لے کر بیچا تو اگر دس درم کوخریدی ہوتو جیس درم کی ہوئی اور اگر دس درم کی خریدی ہوئی پر ایک درم کے ساتھ دوورم نفع ہے بچی تو تنس ورم کی ہوئی اورا گر کہا کہ دس درم کے ساتھ پانچے درم نفع ہے بچی تو پندرہ درم کی ہوئی ایسے ہی اگر ہر درم کے ساتھ نصف نفع سے کہا تو بھی بندرہ درم ہوئے اور اگر یوں کہا کہ برلج العشر قاخمے عشر بعنی دس درم کے ساتھ پندرہ درم نفع تو قیاساً پہیں درم ہوئے اور استحسانا پندرہ درم ہوئے۔

قال المترجم ☆

زبان اردو میں یوں ٹاکع ہے کہ دس درم کی چیز آفق کے ساتھ پندرہ درم کو بیجی اور مترجم کا گمان ہے کہ صورت مسئلہ میں ثماید استحساناً تھم جو کتاب میں ہے حاوی ہو واللہ اعلم بالصواب \_اس طرح اگر کہا کہ برلج العشر ۃ اصد عشر ونصفا بیعن دس درم کی چیز نفع سے ساڑھے گیارہ کوتو نفع ذیرَ ھەدرم کا ہوگا اور کہا کہ برلج العشر ۃ عشرۃ وخمسۃ اورخمسۃ وعشرۃ دس درم کی چیز کے ساتھودس و پانچ کا پانچ ووس کا نفع ہے تو وام پچپس درم ہوں ہے۔

قلت 🏠

ميمى بلحاظ ايك نوع كى عربى عبارت كے ب فاقهم .

كذا في المحيط السرحسي اگر مال مضاربت ہے ايك كپڑ اوس ورم كوخريد ااور اس كے پاس نقصان پاكر تمن درم كار و كميا بجراس نے ہرورم پرایک درم مھٹی کے ساتھ فروخت کیا تو دام پانچ ورم ہوں گے اور اگر ایک درم کے ساتھ دو ورم کی مھٹی پر چاتو دام تنن درم تهائی درم موں کے اور اگرین ، رم نصف درم کی تھٹی کے ساتھ دیا تو دام جھ درم و دو تہائی درم موں کے ایسے ہی اگر کہا کہ بوصیعۃ العشر ۃ خمسة عشروس درم کے ساتھ تھٹی پندر و درم کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر مضارب نے ایک غلام خرید ااور اس پر قبضہ کرلیا بھراس کوایک باندی کے وض بھااور باندی پر قبضہ کر کے غلام دے دیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ باندی کومرا بحدیا تولیہ کے ساتھ فروخت کرے الا ای مخص ہے ساتھ جس کی ملک میں غلام ہے اور اگر و مخض جس نے غلام خربید اے اس نے غلام دوسرے کے ہاتھ فرو خت کیا یا اس کو ہبہ کر کے اس کوسپر دکر دیا پھرمضارب نے باندی کومرا بحدیا تولید سے فروخت کیا تو جائز نہیں ہے۔ اور اگرمضارب نے باندی مرا بحد یا تولیہ سے اس محص کے ہاتھ بھی جس کوغلام بر کیا گیا ہے تو بہ جائز ہے اور اگر مضارب نے ایس محض کے ہاتھ جوغلام کا ما لک نیس ہے باتدی کوراس المال دس درم پر نفع لے کر فروخت کیا اور غلام کے مالک نے اجازت دے دی تو جائز ہے۔ پھر باندی مضارب کی طرف سے مشتری کی ملک ہوگی اورمضارب غلام لے لے گااورجس نے اس سے باندی خریدی ہے مضارب وس درم اس سے لے الے گا اور غلام كا مولى مشترى سے قیمت غلام كى لے گا اگر مضارب كے قبعت بنى مضاربت كى باندى ہواس نے بعوض غلام كے فروخت کردی اور باہم قبضہ کرلیا مجرمضارب نے وہ غلام اس مشتری کے ہاتھ جس نے باندی خریدی ہے دی کے گیارہ درم تقع کے حساب سے پیچا بعنی وس درم کی چیز پر ایک درم نفع کے حساب سے بیچا تو ہیج فاسد ہے اور اگر اس کے ہاتھ دس کے ساتھ گیارہ کی تھٹی ے فروخت کی تو جائز ہے اورمشتری اس مضارب کواس با ندی کے گیارہ جز و کے دس جزود سے گا اوراگر بوں کہا کہ بیس تیریے ہاتھ میہ غلام دس درم تفع سے بیچنا ہوں تو جائز ہے اور مضارب وہ باندی اور دس درم لے لے گا اور اگر کہا کدوس ورم راس المال سے تمثی سے بیچاہوں تو بع باطل ہو گی سیمسوط میں ہے۔

مرابحہ پر قروخت کرے اورا مام اعظم کے نز دیک پانچ سودرم کے مرابحہ سے فروخت کرے لینی نفع کا حساب پانچ سودرم ہے کہ لیے اورا گراس کو ہزار درم وایک کر درمیانی گیہوں سے فروخت کیا ہو یا ہزار درم و یک دینار سے بیچا ہو پھراس کو ہزار درم میں خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک اس کو ہزار درم سے زیادہ ہو پھراس اعظم کے نز دیک اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کر سے اورا گراس کو سودینار کو فروخت کیا ہواور قیست اس کی ہزار درم سے زیادہ ہو پھراس کو ہزار درم کو خریداتو امام اعظم کے قیاس تول میں اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کر سے اورا گرمضار ب نے دو با ندی کسی کیل وزنی چیز یا کسی عرض کے عوض کہ جس کی قیمت ہزار درم سے زیادہ ہے فروخت کی پھراس کو ہزار درم میں خریداتو اس کو ہزار پر تفع اسباب سے ہمرابحہ فروخت کی پھراس کو ہزار درم میں خریداتو اس کو ہزار پر تفع اسباب سے ہمرابحہ فروخت کرنا جائز ہے میرمیط میں ہے۔

ففيلور) ١

#### رب المال ومضارب سے خرید وفر وخت میں مرابحہ کے بیان میں

اگرمضارب نے رب المال سے یارب المال نے مضارب سے کوئی چیز خریدی اور اس کومرا بحد سے فروخت کرنا چاہاتو ہر دوممن سے استجابی سے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مضار بر ہمرا بحد سے فروخت کرسکتا ہے بیتا تار خانیہ میں اسیجابی سے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مضار بت میں دیتے اور رب المال نے ایک غلام پانچ سودرم کوخر بدااور مضارب کے ہاتھ ہزار درم کو پیچا تو مضارب اس کو پانچ سودرم مضارب ہے ہوئی ہے۔ سب صاف بیان کر دے تو جس طرح چاہے فروخت کوجیسی واقع ہوئی ہے۔ سب صاف بیان کر دے تو جس طرح چاہے فروخت کرسکتا ہے۔ کذافی البدائع اور اگر مضارب نے ایک غلام ہزار ورم کوخر بدااور رب المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کیاتو رب المال اس کوایک ہزارا ایک سومرا بحد سے فروخت کرسکتا ہے کذافی الکانی۔

قال المترجم ↔

بياس ونت بي كرمضار بت آ د هير بوفالهم ي-

اگرربالمال نے ہزارکوایک غلام لیا اور مضارب کے ہاتھ پانچ سودرم پر مال مضارب سے مروضت کیاتو مضارب اس کو پانچ سو پر سرابحد نے فروضت کرسکتا ہے بیہ سوط میں ہے اور اگررب المال نے پانچ سودرم کوخر بدا اور مضارب کے ہاتھا کیا۔ ہزار ایک سوکوفر وخت کر سکتا ہے اور اگر مضارب نے اس کو چیسو کوخر بدا ہوتو مضارب اس کو پانچ سو پر سمرا ہے سے خراد سے زیادہ نے مسلم کو پانچ سو پر سمرا ہے سے خراد سے زیادہ نے ہوا ہوتو اسے خراد سے زیادہ بر سے ناور کو بی تھے ہوتو اسے خراد سے زیادہ پر سے ناور کو بی سے اور جب زیادہ ہوتو اسے خوات کر سے اللہ برادر کے اللہ برادر کے ہاتھ دو ہراد کو بیجا بعد از انکہ مضارب کے ہاتھ دو ہراد کو بیجا بعد از انکہ مضارب کے ہزاد درم راس المال نے اس کو ہزاد میں خرید اور الکہ براد پانچ سو پر مرابحہ سے فروخت کر سے کا کام شروع کر چکا ہے اور اس میں ایک براد کا نفع پا چکا ہے تو وہ اس کو ایک براد پانچ سو پر مرابحہ سے فروخت کر سے گار مرب المال نے پانچ سوکودہ براد کی تیمت کا غلام خرید الور مضارب کے ہاتھ دو براد کو بیجا تو وہ اس کو براد کو بیجا تو وہ اس کو براد کو بیجا تو وہ براد کو بیجا تو وہ سے اس کو براد کو بیاتو مضارب کے ہاتھ دو براد کو بیجا تو کہ دو خوت کر سے گار وہ سالمال نے اس کو براد میں خرید المال نے اس کو براد کو بیجا تو کو دو براد کو بیجا تو کہ میں کہ براد درم راس المال نے اس کو براد کو براد کو بیجا تو کہ کو براد کو بیجا تو کہ کو کہ کو کہ میں کو خوات کر سے المال نے اس کو براد ہو کہ کو کہ المال نے اس کو براد مراس المال نے اس کو براد ہو کہ کو کو کہ کو کہ

ایک غلام دو ہزار کی قیمت کامضارب نے ہزار کوخر بدااور رب المال کے ہاتھ ہزار کو بیجا تو وہ اس کو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کر ہے ہے

اگرمضارب نے دب المال کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کو و غلام فروخت کیااور دب المال نے اجنبی کے ہاتی ہیں ہزار جیسودرم کو پیچا بھرمضارب نے ڈیڑھ ہزار سے مضاربت کر کے دو ہزارتک بڑھا گئے بھردو ہزار کو اجنبی ہے دو غلام خریدا تو اس کو دو ہزار پر مرابحہ سے صاحبین کے نز دیک فروخت کر سکتا ہے اور بی ظاہر ہے اور امام اعظم کے نز دیک ایک ہزار چارسو پر مرابحہ سے فروخت کر سکتا ہے میں ہوط میں ہے۔مضارب نے ہزار کو خرید ااور تو لیہ میں رب المال کو دیا اس نے اجنبی کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کو مرابحہ سے فروخت کیا بھر مضارب کے دو ہزار کو مرابحہ سے فروخت کیا بھر مرب المال نے اجنبی کے ذمہ سے تمن سودرم لیحنی یا نچواں حصہ شمن کم کر دیا تو اجنبی کے ذمہ سے تمن سودرم لیحنی یا نچواں حصہ شمن کم کر دیا تو اجنبی مضارب سے دو ہزار کو مرابحہ سے فروخت کر ہے ایک مضارب سے یا نچواں حصہ لیعنی چارسو درم کم کر دیے اور امام اعظم کے نز دیک اس کو ایک ہزار دوسو پر مرابحہ سے فروخت کر ہے

گالا اگرصورت واقعہ صاف بیان کر دی تو جس قد رکو جائے فروخت کرے اور صاحبین کے نزویک ایک بزار چیسو پرمرا بحد سے فروخت کرے اور (۱) ولیل یہ ہے کہ جس قد ررب المال نے اجنی کے ذمہ ہے کہ کیا اس کے بین جھے کئے جا کیں گے دو جھے راس المال میں اور ایک حصد نقع میں رہے گا بس نقع میں سے سودرم گئے اور چارسو باتی رہے پھر اجنی پرواجب ہے کہ ایسے ہی مضارب سے کم کرے پس اجنی بھی طرح دیا گیا اور بیچارسو درم ہیں بس سے کم کرے پس اجنی بھی میں سے چارسو درم کم کرے گا پھر تمن مضارب سے نقع رب المال بھی طرح دیا گیا اور بیچارسو درم ہیں بس جب اور اگر مضارب نے رب المال کے جب ایک بزار چیسو سے چارسو درم کم کردے گا پھر اجنی ذمہ سے دوسو درم اور اس کا حصہ نقع یعنی سو درم کم کردے گا پھر اجنی مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنی کے پاس سے ایک بزار مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنی کے پاس سے ایک بزار مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنی کے پاس سے ایک بزار مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنی کے پاس سے ایک بزار میں کہ خرد دیک آیک بزار چیسو پر مرا بحد سے فروخت کرے اور اس کا عظم کے خرد یک آیک بزار چیسو پر مرا بحد سے فروخت کرے اور اس کا عظم کے خرد میک آیک بزار دیک آیک بزار جیسو پر مرا بحد سے فروخت کرے گار میس ہے۔

ښری فعل 🏠

#### دومضار بوں میں مرابحہ کے بیان میں

قال☆

مضاربت پردیے۔ پھراکی مضارب نے ایک مضارب کو بڑار درم آ دھے کی مضاربت پردیے پھر دوسرے مضارب کو بڑار درم آ دھے کی مضاربت پردیے۔ پھراکی مضارب نے ایک غام پانچ سودم کو مضارب ہے باتھ بڑار درم شی اس کو فروخت کیا پھر دوسرے مضارب نے ایک غام پانچ سودم کو مضارب ہے ماتھ بڑار درم شی اس کو فروخت کیا پھر دوسرے مضارب نے اس کو مرابحہ نے فروخت کرتا چا با تو ہر دوشن کیا پھر دوسرے مضارب نے اس کو مرابحہ نے فروخت کرتا چا با تو ہر دوشن کے باتھ دوسراای کو ایک بڑار ایک ہزار این مال ہے دیے ہی فروخت کیا تو دوسراای کو ایک بڑار دوسر بھر ابحد نے فروخت کرے کو کھر دوسرے نے آ دھا نے واسلے فریدا ہا دوات کی مضاربت پرویے پھر دوسرے نے آل دوسرے کو بڑار دوس آ دیے کی مضاربت پرویے پھر دوسرے نے اس دوسر پھر اندان مضاربت پرویے پھر دوسرے نے اس مضاربت پرویے پھر دوسرے کو بڑار دوس آ دیے کی مضاربت پرویے پھر دوسرے نے اس کال مضاربت پرویے پھر اندان بڑار درم آلے جو از اس بھر بھر اندان بھر دوسرے کے باتھ دو بڑار کو ہواں کو بیا ہی دوسر مضاربت کے باتھ دو بڑار کو ہزار کو دوسرا اس کو ڈیڑ ھو بڑار پرم ابحد نے دو اندان کو ایک مضاربت کے باتھ دو بڑار کو ان کو بیا کہ بان کو ڈیڑ ھو بڑار پرم ابحد نے دول اور باقی مضاربت کے باتھ دوسرا اس کو ڈیڑ ھو بڑار کو ان کو بیا کہ باتھ دوسرا اس کو ڈیڑ ھو بڑار کو ان کو ڈیڑ ھو بڑار درم مضاربت کی دوسرا اس کو ڈیڑ ھو بڑار درم مضاربت کے دوسرا اس کو ڈیڑ ہو ہزار درم مضاربت کو دوسرا اس کو ڈیٹ کرے گا بیمبوط میں ہے۔ اورا کر ایک کو بڑار درم مضاربت میں دوسرا کو ڈیٹ کرے گا بیمبوط میں ہے۔ اورا کر ایک کو بڑار درم مضاربت میں دوسرا کو ڈیٹ کرے گا دوسرا کو دی بڑار درم مضاربت کی دوسرا سے کو دو بڑار درم مضاربت میں دوسرا کو ڈیٹ کرے گا دوسرا کو دیر اور درم مضاربت کے دوسرا کو دیر اور درم کو دوسرا کو کو دوسرا کو دیرا دوسر کو کو دوسرا کو کو دوسرا کو کو دوسرا کو

نو(ھ بارب☆

### مضاربت میں استدانت کے بیان میں

#### قلت استدانت 🏠

اوھارلین ۔ آگر رب المال نے مضارب کوادھارلینے کی اجازت دے دی تو قرضہ دونوں پر برابر تقییم ہوگا اور اگر دہن کیا اور اس کی قیمت اور دین دونوں برابر بین تو مضارب پر اس کی نصف قیمت ہوگ ۔ کیونکہ استدانت کی اجازت دینا سے دوسراعقد ہے اور جونقع مضاربت میں حاصل ہواور وہ موافق شرط کے دہے گا اور جواستدانت ہے حاصل ہولیں اگر عقد مطلقا ہوتو دونوں میں برابر تقییم کرنے کا حکم کیا جائے گا خواہ مضاربت میں نقع نصفا نصف ہویا تین تبائی ہو کیونکہ اس عقد کومضاربت ہے باہم کوئی تعلق نہیں ہے سیجیط میں ہے۔ ایک محض نے دوسر کو ہزار درم مضاربت میں دیئے تو مضارب کوائی سے ذیاوہ کے موض مضاربت کے لیے کی چیز کے تربید نے کا اختیار نہیں ہے خواہ دب الممال نے اس سے کہا ہو کہا ہی دائی رائے ہے کمل کرے یا نہ کہا ہو ہوگا اور اس کا نقع دنقصان آگی پر دے گا اور اس کا گئن خوص مضاربت میں ہوگی اور اس کے تیا دہ مضارب کی ہوگی اس کا نقع دنقصان آگی پر دے گا اور اس کا گئن خوص خاص نہ ہوگی اس کا نقع دنقصان آگی پر دے گا اور اس کا گئن خوص خاص خاص خاص خاص خاص خاص خاص خاص کے دیا ہوگی دینا پڑے کا اور اس خلط کرنے سے مضارب ضامی سے نہ ہوگی اور اس کا نقع دنقصان آگی پر دے گا اور اس کا طوح نی خاص خاص میں جاور اگر ہزار درم مضاربت کی خوص خاص خاص خاص خاص خاص خاص کی خوص خاص کی خوص کے دینا پڑ سے دور اس خلط کرنے سے مضارب ضامی سے نہ ہوگی اس کا نقع دنقصان آگی پر در می خاص خاص خاص کی کو دینا پڑ ہوگی اور اس خلط کرنے سے مضارب ضامی سے نہ ہوگی اس کا نقع دنقصان آگی ہوگی اس کا نقع دنتھا کی دینا پڑ ہوگی اس کا نوع دنتھا کیا کہ دینا پڑ سے دور کیا گئی کی کا دور اس خلط کرنے سے مضارب ضامی سے نہ ہوگی اس کا نقع دنتھا کیا گئی دینا پڑ سے دور سے کو کی اس کا نقط کی کی دینا پڑ سے کا دور اس خلط کرنے سے مضارب خاص کے دینا پڑ سے کا دور اس خلط کرنے سے مضارب خاص کی دینا پڑ سے کا دور اس خلا کی کے دینا پڑ سے کا دور اس خلا کی کے دینا پڑ سے کا دور اس خلا کی کے دینا پڑ سے کا دور اس کی کو کینا پر سے کی دینا پڑ سے کا دور اس کے دور سے کی دینا پڑ سے کا دور اس کے کی دور سے کا دور اس کے کا دور سے کی دینا پڑ سے کا دور سے کا دور سے کا دور سے کا دور سے کی دور سے کا دور سے کی دور سے کا دور سے کا دور سے کی دینا ہو کی دور سے کی دینا ہو کی دینا ہو کی دور سے کی دور سے کی دور سے کا دور سے ک

ا پانچ چینے حصہ بزار پانچ بزارویں کے چینصوں میں سے پانچ حصراا کی تولد دو تہائی بزار بینی ایک بزار تین حسوں میں سے دوحصراا سے تولد دوسراعقد یعنی شرکت الوجوہ ہے اور کتاب الشرکت دیکھواا سے لینی مال مضاربت کوذاتی مال میں خلط کرنے سے عاصب دضامن ندہوجائے گا بلکہ مغماریت پاتی رہے گی ا

عوض کوئی چیزخرید لی پھراس کو دوسری چیزخرید نے کی مضاربت میں اختیار کے نہیں ہے راس المال درم ہوں اور مضارب نے اثمان کے سوالیعنی درم ودینار کے سوالم کملی دوزنی چیز کے عوض کوئی اسباب خربدا تواپنی ذات کے واسطے خرید نے والانہوگا کیونکہ اس نے مال مضاریت کے سوادوسری چیز کے عوض خرید اے بی مضاریت میں استدانت کی اور بیاس کو جائز نہیں ہے۔ اور اگر راس المال ورم ہوں اور اس نے بعوض دینار کے خرید کیا یا دینار ہوں اور بعوض دراہم کے خرید اتو استحسانا مضاربت میں جائز ہے کیونکہ درم ودینارخمن ہوتے ہیں وحق (ف )مضاربت میں مثل جنس واحد کے ہیں بیر محیط سرحسی میں ہے۔ ای طرح اگر فلوس سے خرید اتو اس امام کے موافق جوفلوس سے مضاربت جائز کہتا ہے تو بھی یہی تھم ہے۔ای طرح اگر دو دھیا درموں سے خریدا حالا نکہ مضاربت کے درم سیاہ ہیں یا ثابت ورموں سے خرید کیا حالا نکہ مضارب کے دراہم <sup>(۱)</sup> مکسورہ ہیں تو بھی یہی تھم ہے۔ کذا فی الحاوی۔اوراگرسونے و حیا مدی کے ت تبرمرضوضہ ہے جوشن ہو سکتے ہیں کوئی چیز خریدی تو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہو گا اور اگرمضار بت میں ہزار درم ہوں اور اس نے سودینار کوکوئی چیز خریدی اور دینارول کی قیمت ہزار درم سے زیادہ ہے تو بقدر حصہ ہزار کے مضاربت میں جائز ہے اور ذیاد آ مشتری کے ذمہ بڑے کی اور و ومضاربت میں شریک ہوگا اور اگر قیمت سودیناروں کے بزار درم ہوں اور اس نے ویناروں سے کوئی چیز خریدی که جس کی نبیت مضاربت کے واسطے کی تھی مجرویتاروں کا بھاؤ گراں ہو گیا قبل اس کے کہ مضارب دام اوا کرے اور ڈیوڑ ھا ہوگیا لیعنی سودیناری قیمت ڈیڑھ ہزار درم ہوگئ تو سے تھٹی مال پر آئی لیس ہزار درم سے دینارخرید کر سے ادا کرد ہے متاع کوفروخت کر کے اس کے ٹمن سے باقی ویناراداکرے بیمحیط میں ہے اگرمضار بت کے ہزار درم ہوں اس نے یا نجے سو درم اور ایک کر گیہوں وسط ے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا اور دراہم مضارب کے پس تلف ہو گئے تو مضارب باندی کواپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا اوراس پریا ندی کانمن واجب ہوگا اورمضار بت کی ضان اس پر ندہوگی ۔اورا گرمضارب نے اس کو بچیاس ویٹارکوخریدا ہوا اور قضر كرليا جواور وام دينے سے بہلے اس كے باس مضاربت كے درم سب تلف جو كتے جوں تورب المال سے استحسانا بجاس وينار كھر لے کر باکع کودے گا۔ پھراگرمغمارب نے اس کے بعدوہ با ندی تین ہزار درم یا کم وہیش کوفروخت کی تو رب المال اس میں سے اپنا مال ہزار ورم و پیاس دینار لے لے گا پھر جو باقی رہے وہ دونوں میں تفع مشترک ہوگا۔اگر ای طرح راس المال نفقہ بیت المال ہو لینی جونفتہ بیت المال قبول کرتا ہے ویہا ہواور مضارب نے باندی کو ہزار درم (۲) غلہ سے خرید اتو بھی تھم نہ کور وبالا جاری ہوگا یہ مبوط

اگرمضارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضاربت میں تضرف کیا 🖈

اگرای نے پہلے پانچ سودرم کوایک غلام خریدا تو بھی بعدای کے پانچ سودرم کی مقدار سے زیادہ کو پھی نہیں خریدا تو بھی بعدای کے پانچ سودرم کی مقدار سے نیادہ کو بھائی ہوتا ہوتو بھی تھم ہے کیونکہ بھندہ ستی کے مضار بت سے خارج ہوگا۔ای طرح اگرای کے قبضہ میں کوئی یا ندی یا عرض ہولیں اس نے مضار بت میں باندی خریدی تا کہ عروض کوفر وخت کر کے اس سے اس کے دام اداکر دیتو جا تر نہیں ہے خواہ دام فی الحال دینے کی شرط ہو یا میعا دی اُدھار ہوں اوراگر میعاد آجا نے سے پہلے اپنے مقبوضہ کوفر وخت کیا تو اس کو بچھ فاکم ہ نہ ہوگا کیونکہ خرید نے کے وقت عقد تھ اس کے واسطے ہو چکا ہے وہ بدل کر مضار بت کا نہ ہوجائے گا یہ محیط سرخی اس کو بچھ فاکم ہ نہ ہوگا کیونکہ خرید وفروخت کی اور مال مضار بت میں تصرف کیا بہاں تک کہ اس کے پاس کیلی ووز فی وعد دی ہوتم کے میں ہے اوراگر مضارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضاربت میں تصرف کیا بہاں تک کہ اس کے پاس کیلی ووز فی وعد دی ہوتم کے بی کوئی دو بینی اٹھیاں اور چوائیاں وفیرہ پرگاری ہا میں اور پرائی مضاربت میں بھر اور اس کی خوائی دو نوٹ فی سے سے میں ہوئی دو بیار مضاربت میں بھر دوسے کی اٹھیاں اور چوائیاں وفیرہ پرگاری ہام

اموال جمع ہو مھے اور درم و دینار اس کے باس نہ رہے اور نہ فلوس رہے تو اس کوا ختیار <sup>ای</sup>ہے۔ کہا لیے ثمن سے کوئی متاع خریدے جس ے مثل جنس وصف وقد رہیں اس کے پاس نہیں ہے۔ مثلاً ایک غلام بعوض ایک کر گیہوں وصف کر کے ذیب رکھ کرخر پیرا پس اگر وہ کر درمیانی گیہوں کا ذمدلیا ہے اوراس کے پاس درمیانی گیہوں کا کرموجود ہے تو جائز ہے اورا گرجیدذ مدلتے اوراس کے پاس جید ہیں تو جائز ہے اور اگر اس کے پاس جیسے ذمہ لئے ہیں اس سے جیدیا ردی موجود ہیں (کمرے درجدادّ ل کے ) تو وہ غلام مضاربت کا نہ ہوگا مضارب ہی کا ہوگا کذانی البدائع اور اگر اُدھار گیہوں ہے خریدا حالا نکہ اس کے پاس گیہوں موجود ہیں تو جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں ے اور اگر مضارب کورب المال نے تھم کیا کہ اپنی رائے ہے مل کرے اس نے پچھ کیڑے خرید کے ان کواسینے ہاس سے عصفر سے رنگاتو بقدرعصفر کی زیادتی کےومغمار بت میں شریک ہوگا اوراصل کیڑے مال مضاربت میں قرارد بیئے جائیں مے اور رنگ ان میں خاص مضارب کے ملک ہوگا میمسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کواپنی رائے سے مل کرنے کا تھم نددیا ہواور اس نے کپڑوں کو اسينے ياس سے رنگاتو وہ كيروں كا ضامن ہوگا اوررب المال كوخيار ہوگا جائے كيرے لے كراس كورنگ كى زياوتى وے وے يامنل غعب کے اس سے سپید کیڑوں کی قیمت لے لے بشر طیکہ اس قیمت میں راس المال پر زیادتی ندہویس اگر رب المال کے کسی امرکو اختیار کرنے سے پہلے اس نے کپڑول کومساومت یا مرا بحدے فروخت کردیا تو جائز ہے اوروہ ضان ہے بری ہوگیا اور مساومت سے فروخت کرنے کا تمام تمن بےریکے ہوئے کیڑوں پر اور رنگ کی زیادتی پرتقیم ہوگا۔ بس رنگ کا حصد مضارب کا ہوگا اور باقی مضاربت من رب كاس من عدرب المال ابناراس المال بورائے \_ل كا بعرجوباتى رباد وونوں كا نفع بے اور مرا بحد كى صورت میں تمام تمن ان داموں پر جن کے وض مضارب نے کپڑے خریدے ہیں اور رنگ کی قیمت پر جود تکنے کے روز تھی تقسیم ہوگا اورا گراس میں زیادتی ہومثلاً کپڑے ہزار کوخریدے ہوں حالا نکہ اس وقت ان کی قیمت دو ہزار کے برابرتھی پس رب المال کوافقیار ہے جا ہے سپید کپڑوں کے اعتبار سے تین چوتھائی قیمت کی منان لے یااس ہے تین چوتھائی لے کرتین چوتھائی میں جس قدر رنگ ہے زیاد تی ہوتی ہے۔وہمضارب کودے دے اور اگرمضارب کے پاس تمن تلف ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا بیجیط سرحسی میں ہے۔

عكذا في النسخة الموجودة والظاهرانه خطاء من الكاتب الصحيح التياريس عاقم المحمد المسحيح التياريس عاقم المحمد المحمد

تتصان ہے قروخت کی تو جس قدراس نے کندی میں دیا ہے اس قدر مال میں و ومتبرع لیعنی احسان کرنے والاشار ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیموانق قول صاحبین کے ہے کیکن ا مام اعظم کے مز ویک مثل مسئلہ کرایہ کے حکم ہونا جا ہے کیونکہ تجارت کے خرجہ میں بیر ہم جاری ہے کہ بمز لہ کرایہ کے اس کوراس المال میں ملاتے ہیں یہ مبسوط میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم مضار بت میں دیئے اس نے سودرم کوا میک سنتی لیفریدی حالا تکہ مال اس کے پاس بحالہ باقی ہے پھراس نے بیورے ہزار درم سے طعام خریدااوراس کوکتتی پر لا دلایا تو و مکراید میں احسان کرنے والا ہوگا اورا گراس نے سودرم باقی رکھےاور توسوورم کواناج خریدااورسو درم باتی کے کرابی میں خرج کیے تو احسان کرنے والانہ ہوگا اور کراہ بھی ملا کرمرا بحد ہے فروخت کرے گا ای طرح اگر سودرم کرا بیمیں وے دیئے پھر ہزار درم سے اناج خرید ااور رب المال نے تھم وے دیا تھا کہ اپنی رائے سے ممل کرے تو اس کو اختیار ہے کہ ایک ہزار ا یک سودرم پر مرا بحدے فروخت کرے اس میں ہے ہزار درم مضاربت کے ہوں گے اور سودرم خودمضارب کے ہوں گے بیمجیط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم آیے مصل بت میں دیئے اور اس کو تھم کیا کہ رب المال پر استدانت کر لے تو جائز ہے کیونکہ استدانت اُدھارخریداری ہےاوراگرکسی کوادھارخر بدنے کے واسطے اس شرط ہے وکیل کرے کہ خریدی ہوئی چیز یوری موکل کی ہوگی تو جائز ہے۔ پس ای طرح نسف عیس جائز ہے۔ پس اگرمضارب نے مال مضاربت سے ایک غلام خریدا پھر آیک باندی مضاربت میں اُدھار براردرم کوخریدی اور برارورم اس کے دام اُدھار کے اوراس برقر ضہرلیا پھراس باندی کودو برار کوفروخت کیا اوردام لے لئے مجروہ وام مقبوضداس کے باس تلف ہو گئے حالانکہ اس نے باندی ہوز سپرونہیں کی تھی تو مضارب یر اس کا آ دھائمن اور آ دھارب المال پرلازم آئے گااوراگر باندی تلف نہ ہوئی تو وہ دونوں میں برابرتقسیم ہوگی دونوں اس کے تمن سے اپنااینا قرضہ دے دیں گے ادر باتی دونوں میں برابرنقسیم ہوگا بس اگرمضارب نے باندی فروخت نہ کی ہو بلکہ اس کوہ زاد کر دیا ہواور راس المال ہے اس میں زیادتی نہیں ہے تو آ دھے کاعتق اس کا جائز ہے اور اگر رب المال نے ہزار درم اس کومضار بت میں ویئے اور تھم کیا کہ استدانت کرے اس شرط ہے دیئے کہ جو بچھ اللہ تعالی اس میں رزق دے وہ دونوں میں اس طرح تقلیم ہو کہ مضارب کے لیے دو تہائی اور رب المال ک ایک تہائی رہے بس مضارب نے ہزار درم کوایک ہائدی جود و ہزار قیت کی ہے خریدی اور مضاربت میں او صار ایک غلام ہزار درم کو جس کی قیمت دو ہزار درم ہے خریدا پھر دونوں کو جار ہزار درم کوفروخت کیا تو باندی کے تمن ہے رب المال اپناراس المال پورا لے لے گا ورجو یچه یاتی رباوه دونون مین موافق شرط کے تقلیم موگا۔ یعنی دونهائی مضارب کواورایک تهائی رب المال کو ملے گا اورغلام کے تمن ے اس کا آ دھاشن ادا کر کے باتی وہ ان میں برابر تقلیم ہوگا۔اوراگراس کو یوں تھم کیا ہو کہ مضاربت برقر ضہ لے اس شرط ہے کہ قرضہ سے جو چیز خرید ہے اس میں رب المال کا تہائی اورمضارب کا دوتہائی ہے بشرطیکہ جو پچھاللہ تعالیٰ ہم کورز ق دے وہ ہم دونوں میں برابرنقشیم ہولیں مضارب نے راس المال ہے دو ہزار قیمت کی بائدی خریدی اورمضار بت میں اوصار ہزار وینارگوا یک بائدی وو ہزار قیمت کی خریدی پھر دونوں کو جار ہزار درم میں فروخت کیا تو مضار بت کی بائدی میں ہے رب المال اپنا ہزار در مال لے لے گااور باتی دونوں میں آ دھا آ دھ آتھ ہم ہوگا اور جو بائدی ادھارخر بدی ہے اس کائٹن دونوں میں تبن حصہ ہوکر موافق دونوں کی ملک تقسیم ہوگا اورنفع میں دونوں میں آ و مصر آ دیسے کی شرط ہونا باطل ہاور اگر اس کو ہزار درم مضاربت میں دیے اس شرط ہے کہ جو بچھاللہ تعالی رزق دے وہ دونوں کواس طرح تقتیم ہو کہ رب المال کو تہائی اور مضارب کو دوتہائی ملے گی اور تھم کیا کہ مضاربت برقر ضہ لے اس شرط ہے کہ جو کچھاللہ تعالیٰ دے وہ بھی دونوں میں ای طرح تقلیم ہوگا پھراس نے مضاربت کے مال ہے دو ہزار قیبت کی باعدی خریدی

پھر مضار بت پر ادھارائیک باندی دو ہزار کو ہزار وینار کوخریدی پھر دونوں کوچار ہزار کو فروخت کیا تو مضار بت کا حصد دونوں کوموانتی شرط کے رب المال کے مال اصل نکال دینے کے بعد تقلیم ہوگا اور قرضہ کی باندی کا حصد دونوں میں برابر تقلیم ہوگا ای طرح اگراس کو حکم کیا کہ رب المال پر قرضہ لے تو چیز قرض خریدی وہ مضارب پر ہوگی رب حکم کیا کہ رب المال پر نہ ہوگی ۔اوراگر دب المال نے حکم کیا کہ رب المال پر استدانہ کرے اس نے مال مضار بت سے ایک باندی خریدی پھر ہزار درم قرض لے کا کہ خدا سندانہ او حار خریدی کو کہتے ہیں اور ہزار درم قرض لے کرایک غلام خریدا تو خودا ہے واسط خرید نے والا ہوگا اور قرض ای پر ہوگا کیونکہ استدانہ او حار خرید کو کہتے ہیں اور قرض لینا اور چیز ہے یہ مسوط میں ہے۔

رب المال نے اس کو مال پراستدانہ کرنے کا تھم کیااس نے مال مضار بت سے کوئی متاع خریدی 🖈

اگر رب المال نے اس سے کہا کہ مجھ پر ہزار درم قرض لے اور مضاربت پر کوئی چیز خریداس نے ایسا ہی کیا تو خود اس پر لے ہے گاختی کہ اگر رب المال کے دینے سے پہلے اس کے پاس تلف ہوگئی تو وہی ضامن ہوگا کیونکہ قرض لینے کا تھم باطل ہے۔ کذا فی الحاوی اگر کسی کو بزار درم تبائی کی مضاربت پر دیئے اور حکم کیا کداپنی رائے ہے اس میں کا م کرے اور حکم کیا کہ مال پر استدانت کرے اس نے ہزار درم سے کپڑے خریدے اور کسی رنگریز کو دیئے کہ ان کوزر درنگ دے اور سو درم اس کی مزدوری کے ظہرائے اور کوئی معروف چیز بیان کر دی کہ جس ہے اس نے بیکٹرے زر درنگ دیئے پھرمضارب نے مرابحہ ہے دو ہزار درم کوفروخت کر دیئے تو رب المال ایناراس المال ہزار درم لے لے گا اور مضارب رنگریز کی مزدوری کے سودرم دے دے گا اور باقی تفع عمیار ہو حصہ کر کے دس حصداس میں سے دونوں میں نکڑے کر کے مضاربت میں تقسیم ہوگا اور ایک حصہ سودرم قرضہ کا دونوں کوآ دھا آ دھا تھیم ہوگا اور اگر اس نے کیڑوں کو عمماومۃ کےطور سے فروخت کیا تو ثمن کو کپڑوں کی قیمت اور زیادتی رنگ پر لیعنی جس قدر سکتریادتی رنگ میں پڑھ گئے ہے اس پرتقیم کریں گے ہیں جس قد رکپڑوں کے حصہ میں پڑے وہ مال مضار بت اس میں سے دب المال اپناراس المال لے لے گااور باقی ان دونوں کو تین تہائی موافق شرط کے نقع میں تقلیم ہوگا۔اور جو قیمت رنگ میں آئے اس میں سے سو درم رنگریز کی اجرت دی جائے گی اور باقی دونوں کو ہرا برتقتیم ہوگا اور اگر اس نے ہزار درم مضاربت میں کی تتم کے کپڑے ٹریدے اور مال مضاربت پرسودرم قرض لیے اس سے زعفران خریدی اور کپڑے ریے گئے گھران کو مال مضار بکت وقر ضہ پرمرا بحہ سے دو ہزار درم کوفرو خت کیا تو نتمن کے کیارہ حصہ کئے جائیں گےتو دی حصہ اس میں ہے مضار بت کا مال موافق شرط کے تقلیم ہوگا اور ایک حصہ خاص مصارب کا ہوگا۔اور اگران کواس نے مساومتہ سے فروخت کیا تو تمن کو کپڑول کی قیمت اور زیا دتی رنگ کی قیمت پرتقسیم کریں گے پس جس قدر کپڑوں کے یرتے میں پڑے وہ مضاربت میں اور جورنگ کے پرتے ہیں آئے وہ مضارب کا ہوگا۔اور اس پرادائے قرض اپنی ذات سے فقط واجب ہوگا۔اوراگراس نے زعفران سودرم کواُدھارخریدی یارتگریز سے سودرم اجرت رنگائی تظہرائی توسب صورتوں میں جوہم نے ذکر کی ہیں دونوں کا تھم کیاں ہے بیمبسوط میں ہے۔ دب المال نے اس کو مال پر استدانہ کرنے کا تھم کیااس نے مال مضاربت سے کوئی متاع خریدی اوراس کے لا دینے کے واسطے سودرم کوٹٹو کرایہ کئے تو بیسودرم مشترک ہول گے اگر اس نے متاع کومرا بحد سے فروخت کیا توسب گیارہ ہوکر کے دی جزو ومضاربت میں رکھے جائیں گے اور ایک جزو دونوں میں مساوی ہوگا گرپہلے اس ایک جزومی سے کراہیاداکر دیا جائے گا بیرمحیط سرحتی میں ہے اور اگر مساومتہ میں بیچا تو تمام ثمن دونوں میں موافق شرط کے مضاربت میں رہے گا بھر ل رب المال برند و ١١١٥ ٢ قولد مساومة لين يجك برنيس بلكرس في الكرفريدي ١١ س اس كوريافت كرن كي سيمورت بك كيرون كى بربك قيت اندازه كى جائے اور رنگ كے ساتھ اندازه كى جائے كيس جس قدر فرق ہوا برنگ سے وہ زيادتي ہوئى ١٢

کرایہ کا اداکر تا مفارب اور رب المال پرآ دھا آ دھا واجب باوراگراس نے سودرم کوکرایہ ندگیا بلکہ سودرم قرض لئے اور اجیزبان

ے کرایہ کولیا تو اس کو اختیار ہے کہ متاح کو ایک بڑا دایک سو پر مرابحہ ہے فروخت کرے اور بیق ل امام اعظم کا ہے وصاحبین کے نزویک کپڑوں کو بڑار ورم پر مرابحہ فروخت کرے اور تیک کپڑوں کو بڑار ورم پر مرابحہ فروخت کرے اور تیک کپڑوں کو بڑار ورم پر مرابحہ فروخت کرے کا اور اس بیس کرایہ کا حصد داخل نہ ہوگا اور اگر مساومت ہے فروخت کیا تو تمام مفار بت میں رکھا جائے گا اور کرایہ کی شان خاصة مفار ب کے مال جس کرایہ کے حصد داخل نہ ہوگا اور اگر مساومت ہے فروخت کیا تو تمام مفار بت میں رکھا جائے گا اور کرایہ کی شان خاصة مفار ب کے مال کے لاونے کے واسطے کرایہ کئے تھے۔ اور رب المال نے کہا کہ قر نے اپنی ذات کے واسطے کرایہ کے بھی کرایہ کے تھے۔ اور رب المال نے کہا کہ تو کہا کہ بھی ہو گئے بڑار دورم تہائی کی مضار بت پر و ہے اور تھا کہا کہ مفار بت پر و ہے اور تھا کہا کہ بھی کہ بھی اور اور قبلہ بائدی پانچ بڑار کی مضار بت پر و ہے اور تھا کہا کہ بھی ہو گئے تو بڑار کو فروخت کر دی اور دام وصول کر لئے پھر پہلے بڑار درم اور بائدی اور اس کے دام سب اس کے قضد میں آخر بھی جگھے تھی ہو گئے تو بڑار کا ضامی بور اس کی اور دام وصول کر لئے پھر پہلے بڑار دارم اور بائدی اور اس کے دام سب اس کے قضد میں آخر بڑار کی میا ہو گئے تو بڑار کی خورب المال سے بائج ہو اس کی تو بڑار دورم و ایس کے قاور باتی اس کے تین بڑار درم ہے چھے تف ہو تھی درم والی لے تین میں اک بھر بہائی درم والیس کے قور بیا تھی اور باغ کی اس کو تو بڑار دورم و سے بڑار دورم و ایس کے قور باتی اس کے تھی بڑار وہم و سے بی تھی تا میں اس کو تو بڑاں وہم و سے بڑار دورم و ایس کے قور باقی سیال سے بی تی بڑار وہم و بھی درم و ایس کے قور بیا کہ ہم نے بیان کہا گئی درم والیس کے تو بڑاں کے بیان کہا گئی درب المال سے بی تی بڑار وہم و بھی درم و ایس کے وہائی کے بیان کہائی سے بھر بائی کی درم والیس کے وہائی کے بیان کہائی کی درم وہائی کے بھر کے ایس کے بی تی بڑار دورم و ایس کے وہائی کے بیان کہائی کی درم وہائی کے درم وہائی کے بھر کے ایس کے بھر کے بیان کہائی کی درم وہائی کے درم وہائی کے بھر کے ایس کے بھر کے بائی کو درم وہائی کے درم وہائیں کے بیان کہائی کی درم وہائی کے درم وہائی کے درم وہائی کی کے بعد کی کے بیان

ور ١٥٠٠

#### خیارعیب وخیاررویت کے بیان میں

اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیے اس نے ان کوش میں ایک غلام خریدا پھر مضارب نے غلام میں عبد نگایا تو مخاص اس باب میں مضارب ہی ہوگا۔ رب المال شہوگا اور جب اس نے اس امرے گواہ قائم کے کہ بی جب یا لئے کہ پاس کا ہے تو اس کو واپس کروے پھراگر با لئے نے دوئی کیا کہ مضارب اس عیب پر راضی ہوگیا تھا تو مضارب نے تم کی جائے گی کہ داللہ میں اس عیب پر راضی ہوگیا تھا اور نہ میں نے کی تیج کے واسطے بیغلام پیش کیا ہے۔ اور اگر مضارب نے اتر ارکر دیا کہ میں عیب پر راضی ہوگیا تھایا میں نے باتھ کو اس سے بری کر دیا تھا یا جب یہ دو اسطے بیش کیا ہے۔ تب سے اس کو بھی تیج کے واسطے پیش کیا ہے تو اس کو باتھ کو واپس نہیں دے سکتا ہے جیساوکل خاص کا تھا یا جب سے دیکھا ہے۔ تب سے اس کو بھی تیج کو واپس نہیں نہ ہوا تو ہوگی کے داست مضاربت میں اس کو باتھ کو واپس کرنا ممکن شہوا تو بیغلام مضاربت میں رہے گا اور مضارب کے ذمہ بڑے گا اور کتاب الوکا اس میں وکیل خاص کا بیچم کھا ہے کہ اگر وہ عیب پر راضی ہوا ہو اپس اگر قبل آخر ہوگیا ہوا ہو موکل کے ذمہ بڑے گا اور کتاب الوکا اس میں وکیل خاص کا بیچم کھا ہے کہ اگر وہ عیب پر راضی ہوا ہو موکل کے ذمہ بڑے گا اور اگر بعد قبضہ نے میں مشارخ نے نے فرمایا کہ جیسا حتم تفسیل و کس کے ذمہ بڑے گا کہ اس کی جو بی مضارب میں بھی ہوا تو دب مضارب میں بھی ہوا تو وہ ہوال ہو دو ہو کی کے دب مضارب میں بھی ہوا تو وہ ہوال ہو ہو کہ بیٹی جب مضارب عیب پر راضی ہوا تو وہ ہوال ہو ہو کہ اس کے بعد راضی ہوا ہا راگر بائع نے رب المال پر دوئوں کی کہ دب مضارب میں بھی جا ہوا ہو تھا ہوں تو دونوں میں سے میں بوتم لینی جا ہوا تو وہ ہوال الل عیب پر راضی ہوگیا ہے اور مضارب نے انکار کیا اور مدی نے دب المال اور مضارب سے میں بوتم لینی جا ہو تو وہ میں المال عیب پر راضی ہوگیا ہے اور مضارب نے انکار کیا اور مدی نے دب المال اور مضارب سے میں بوتم لینی جا تو تو وہ میں المی المی بوتر ہوئی کیا تو تو وہ میں سے المال عیب بر راضی ہوگیا ہو اور کی سے دونوں میں سے المیال ہو تو المیں کے دونوں میں سے المی کو تو کی کو دونوں میں سے المیں کی کو دونوں میں سے میں بوتم لیک کو تو کی کو دونوں میں سے المیال ہو تو کی کو کو کیا گور کو کی کو کو کی کو کو کی کیا کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو

سى سے منبيں كے سكتا ہے ميرى بار مسارب نے اليا غلام خريدا جس كواس نے نبيس و يكھا اور رب المال نے ويكھا ہے تو مضارب کواختیار ہے کہاہے و میصنے پراہے واپس کردے۔اورا گرمضارب نے اس کود مکے لیا ہے پھرخرید کیا تو دونوں میں ہے کسی کو خیارردیت ند ہوگا۔ اگر چدرب المال نے اس کوندد یکھا ہے۔مضارب کے خریدنے سے پہلے رب المال کومعلوم ہوگیا کدوہ فاام کا نا ہے پھرمضارب نے اس کوخر بدا حالا مکہ خود ریوسیٹبیں جانیا ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ بسبب عیب کے داپس کرد ہے اور جو تحص کسی غیر معین غلام کے ہزار درم کے خریدنے ہے واسطے وکیل کیا گیا وہ سب امور نہ کورہ بالا میں مثل مضارب کے ہے۔اورا گرکسی شخص نے مال مضاریت اس شرط ہے دیا کہ فلال محتمل کا غلام خاص خریدے۔ پھر فروخت کرے پھر مضارب نے اس کوخریدا والانکہ نہیں دیکھا ہاوررب المال اس كود كھے چكا ہے و مضارب كواس ميں خياررويت ند ہوگا۔اى طرح اگر مضائب اس كود كھے چكا ہاوررب المال نے بیں ویکھا ہے تو بیصورت بھی اس تھم میں مثل اوّل کے ہے اور اگر غلام کا نا ہواور دولوں میں منے کوئی بیرجا نتا تھا تو مضارب اس کو بھی واپس نہیں کرسکتا ہے اس طرح اگر کسی معین غلام کے خرید نے کاوکیل ہواور اس غلام کوموکل دیکے چکاہے بااس کے عیب سے آگاہ ہو چکا ہے اوروکیل نے خرید اتو واپس نہیں کرسکتا ہے۔ بیمب وطیس ہے۔ اگر مضارب نے کوئی مضاربت کا غلام فروخت کیا إورمشتری نے بعد قبعنہ کے اس میں عیب لگایا حالا نکہ عیب ایسا ہے کہ ویسا پردا ہوسکتا ہے اور مضارب نے اقر ارکرلیا کہ بدم سے پاس کا ہے اور قاضی نے بسبب اس کے اقرار کر کے اس کو واپس کر دیا یا مضارب نے خود ہی بدوں تھم قاضی قبول کرلیا یا مشتری نے اقالہ طلب کیااورمضارب نے اقالہ کرلیاتو بیسپ رب المال پر جائز ہے۔اوراگرمضارب نے عیب کا اقرار نہ کیا بلکہ اٹکار کیا پھرمشتری ہے کئی شے براس عیب سے ملح کرلی پس اگر معمالے علیہ کی قیت اس تمن کے برابر ہو جوعیب کے حصد میں بڑتا ہے یا زیادہ ہو مگر صرف اتن زیادتی ہو کہ لوگ کی برداشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے اور اگر اس قدرزیادہ ہو کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جائز نہیں ہے اور کتاب میں بیمسئلہ بلا ذکر خلاف ندکور ہےاوربعض مشائخ نے کہاہے کہ بیتھم صاحبین کے قول پر ہےاورا مام اعظم ہے نز ویک ہر حال میں جائز ہے۔اوربعض مشائخ نے کہا ہے کہ بیالا تفاق سب کا تول ہے کذافی الذخيره۔

يارفو(6)بارې☆

علی التر ادف آ کے پیچھے دو مال مضاربت کے دینے اور ایک کود وسرے میں ملاویئے اور مال مضاربت کوغیرمضاربت میں ملادیئے کے بیان میں

قال☆

محدر حت الله عليه اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم آ و صے کی مضار بت پردیئے گردوسرے ہزار درم بھی آ و صے کی مضار بت پردیئے گردوسرے ہزار درم بھی آ و صے کی مضار بت نے پہلے اور دوسرے دونوں مالوں کو طاویا تو اس جنس کے مسائل بھی اصل دکلیہ بیہ ہے کہ جب مضار بت نے رب الممال کا مال رب الممال کے مال کے ساتھ دطایا تو ضامی ہوگا اور اس الممال کا مال اسپنے مال یا غیر کے مال کے ساتھ دطایا تو ضامی ہوگا اور اس مسئلہ بھی تین صور تیس حاصل ہیں یا تو رب الممال نے دونوں مضار بتوں بھی اس سے کہا تھا کہ اپنی رائے سے عمل کرے یا دونوں بھی اس کو اجازت نہ دی تھی دوسری بھی نہیں دی تھی اور مضار ب کا ملادینا تو یا دونوں بھی نفع اٹھا نے کے بھی اس کو اجازت نہ دی تھی دوسری بھی نہیں دی تھی اور مضار ب کا ملادینا تو یا دونوں بھی نفع اٹھا نے کے

بعدوا قع ہواہے یا دونوں میں ہیں یا ایک میں بدوں دوسرے کے تفع اٹھانے کے بعدوا تع ہوا۔ پس اگر مضارب ہےرب المال نے دونوں مضار بتوں میں کہددیا ہو کہ اپنی رائے ہے عمل کرے اور اس نے ایک مال کو دوسرے مال میں ملا دیا تو ضامن نہ ہوگا۔خواہ ان دونوں مالوں کودونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہو یا دونون میں نفع اٹھانے سے پہلے یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعد ملا یا ہواوراگر دونوں مضاریتوں میں اپنی رائے ہے مل کرنے کوئیس کہا تھا اور اس نے دونوں مالوں میں تفع اٹھانے ہے پہلے ایک کودوسرے میں ملا دیا تو کچھضامن نہ ہوگا۔اوراگردونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا ہے تو دونوں مالوں کا ضامن ہوگا اور دونوں کے حصد تفع كابھی جورب المال كاقبل ملائے كے تعاضامن ہوگا۔اور اگرايك بين تفع اشمايا تعا دوسرے بين تبين أغمايا تعاكدونوں كوملاديا تو و واس مال کا ضامن ہوگا جس میں تفع نہیں اٹھایا ہے اور جس میں تفع اٹھایا اس کا ضامن نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے پہلی مضار بت میں اس سے اپنی رائے سے مل کرنے کو کہا ہے اور دوسری من بیس کہا ہے اور اس نے سملے مال کو دوسرے میں ملایا تو مسئلہ جا رصورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو اس نے قبل کسی میں تفع اٹھانے کے ایک کو دوسرے میں ملایا یا دوتوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا یا پہلے میں تفع ا ثنانے اور دوسرے میں قبل نفع اشانے کے ملایا با دوسرے میں نفع اٹھا کر پہلے میں نفع اٹھانے سے پہلے دونو ں کو ملایا پس دوصور تو ں میں دوسری مضاربت کے مال کا جس میں رب المال نے اس سے اپنی رائے ہے مل کرنے کوئبیں کہا ہے ضامن ہوگا ایک ہے ہے کہ جب وونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا اور ووسری ہے کہ جب پہلی مضاربت کے مال میں جس میں رب المال نے اپنی رائے ہے عمل کرنے کی اجازت دی ہے تفع اُٹھا کر دوسری مضاربت کے مال سے بدوں دوسرے میں تفع اٹھانے کے ملادیا ہوتو پہلی مضار بت کے مال کا ضامن نہ ہوگا دوسری کے مال کا ضامن ہ وگا اور دوصورتوں میں پہلی اور دوسری دونوں مضار بت کے مال کا ضامن نہ ہوگا۔ایک بیک دونوں مالوں کودونوں میں نفع اشانے سے پہلے ملادیا اور دوسری بیکہ مال ٹانید میں جس میں اپنی رائے سے عمل کرنے کوئبیں کہا ہے نفع حاصل کیااور جس میں رائے ہے کمل کرنے کو کہا ہے یعنی پہلی میں نفع نہیں اٹھایا اور دوتوں کوملا دیا۔اوراگر دوسری مضاربت میں اس سے اپنی رائے ہے عمل کرنے کو کہااور پہلی میں نہ کہا ہوتو بھی جیسا ہم نے بیان کیا مسئلہ جارصورتوں سے خالی نہیں ہے اور ان میں سے دومورتوں میں پہلی مضاربت کے مال کا ضامن ہوگا دوسری مضاربت کا ضامن نہ ہوگا ایک یہ ہے کہ دونوں مالوں کودونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا دوسری ہیہ کہ صرف دوسری مضاربت میں جس میں رائے ہے عمل کرنے کو کہا ہے تفع ا نٹھا کرملا دیا ہواوران میں ہے دو وجھوں میں کسی مال کا ضامن نہ ہوگا وہ دونوں میہ ہیں کہ دونوں میں نفع نہیں اٹھایا اورقبل نفع اٹھانے كے ضلط كرديايا دوسرى ميں نفع نہيں اشايا بہلى ميں نفع حاصل كركے ملايا يہ يحيط ميں ہے۔

اگر کی فض نے دوسرے کو مال مضاربت دیا اور اس سے رائے سے عمل کرنے کوئیں کہا اور مضارب نے مال کی فخض کودیا اور کہا کہ اسے اس مال سے ملا کر دونوں سے کام کر پس اس فخص نے لیا لیکن ہنوزئیں ملایا تھا کہ اس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو مضارب پریا اس فخص پرجس نے اس سے لیا ہے ضائ ہیں آتی ہے کیونکہ وہ مال اس کے ہاتھ میں جب تک نہ ملائے بمنولہ ودیعت کے ہے اور مطلق عقد سے مضارب و دیعت دینے یا بعضاعت و بینے کا مالکہ ہوتا ہے پس مضارب و بینے سے خالف نہ ہو جائے گا اور لینے والا جب تک نہ ملائے تب تک فقط لینے سے خاصب نہ ہو جائے گا اور لینے والا جب تک نہ ملائے تب تک فقط لینے سے خاصب نہ ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔ اگر کی کو ہزار درم آبائی کی مضاربت میں دینے اور دونوں میں اس سے اپنی رائے سے عمل کرنے کوئیس کہا پس مضارب نے دونوں کو ملادیا اور ہنوز کہ کے کام تیں کیا تھا چرکا م شروع کیا تو اس پر مثمان نہ ہوگی اور دونوں آ و صے نفع کو فعقا نصف اور

آ د مے کوتین تہائی تقلیم کرلیں گے اور اگر ملانے سے پہلے ایک میں نقع اور دوسرے میں تھٹی اُٹھائی تو تھٹی میں وہ مال داخل نہ ہوگا جس ہیں نفع ہے کیونکہ بیمضار بتیں ، و ہیں پھراگراس کے بعد دونو ں کوملا دیا تو اس مال کا جس ہیں تھٹی ہے ضامن ہو گا اور جس ہیں نفع اٹھایا ہے اس کا صامن منہ وگا پھر اِ گرتھٹی کے مال میں نفع أفعالا تو و مضارب کا ہے اور امام اعظم وا مام محد کے نز دیک اس کوصد قد کر دے بد محیط سرنسی میں ہے۔اگر کسی مخص کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر دیئے کہ اس (۱) میں اپنی رائے ہے مل کرے۔ ( بین نفع کو ) اس نے اس میں ہزار درم کا نفع اٹھایا پھر دب المال نے دومرے کو دومرے ہزار درم آ دھے نفع کی مضاربت پر دیئے کہ اس میں اپنی رائے ے عمل کرے پھر پہلے مضارب نے دونوں ہزار درم کی مخض کوتہائی نفع پر دیئے کدا چی رائے ہے عمل کرے اور دوسرے مضارب نے بھی اس مخص کو ہزار درم مضاربت کے تہائی تفع پر دیئے کہ اپنی رائے سے عمل کرے اس نے ان ہزار کو پہلے کے دونوں ہزارے ملادیا تواس پر پچے منان نہ ہے پھراگران سب پر ایک ہزار کا نفع اٹھایا تو ایک تہائی خود لے لیے اور باتی دو تہائی دونوں مضاریوں کودے دے کہ و وونوں یا ہم بھسا ب اینے مال کے تین حصہ کر کے تقلیم کرلیں بعنی اس میں ہے دو تہائی پہلامضار ب لےاور ایک تہائی دوسرا لے پھر جب پہلےمضارب نے اس میں ہے دو تھائی لیا تو رب المال کواس کے راس المال کے ہزار درم دے دیتے اور جوخو دمضارب نے تفع حاصل کیا تھا بعنی ہزار درم اس میں سے نصف بعنی پانچے سو درم رب المال کو دے اور پانچے سو درم خود لے اور جومضارب کے مغمارب نے اس کونفع دیا ہے لیعنی دو تہائی ہزار کی دو تہائی اس میں ہے رب المال تین چوتھائی لے لے گا اور باتی ایک چوتھائی مفیارب کے پاس روجائے کی وہ اس کی ہوگی۔اور دوسرامضارب بھی اپنے مضارب سے دو تہائی ہزار کی تہائی لے لے گا اور رب الممال کواس کے ہزار درم راس الممال کے دیے دیے گا بھراس نفع کے جارحصہ کر کے تین چوتھائی رب الممال کو دیے گا اور ایک چوتھائی خود لے گا یوں باہم تقلیم کرلیں گے۔اور اگر مضارب اوّل نے جس وقت اپنے مضارب کو تہائی نفع پر مال ویا اور اپنی رائے سے کام كرنے كى اجازت دى تھى خود كچونفع حاصل ندكيا تھا پراس كے مضارب نے كام كرے ہزار درم نفع بائے۔ پر دوسرے مضارب نے ای مخف کو ہزار درم اپنی مضاربت کے بھی تہائی کے نفع پر دیئے اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت دے دی بھراس شخص نے دونوں ہزار کے ساتھ ایک ہزار کوملا دیا اور کام کیا اور ایک ہزار تفع اٹھائے تو تفع اور نقصان بااعتبار مال کے تین کمڑے کیا جائے گا۔ تین ہزار درم کے حصہ میں ایک کھڑا لیعنی مثلاً تہائی تفع پڑے گا اور ایک ہزار دوسرے مضارب کے ہیں ہیں اس تبائی میں ہے دوسرے مضارب کا مضارب اپنا حصہ نفع لیعنی تہائی کا تہائی لے نے گااور باقی مضارب کو وے گا پھرمضارب ہے رب المال اپناراس المال لے لے کا اور ماجی نفع دونوں میں جار حصہ ہو کر تین چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضارب کو ملے گا۔ (ایک ہزار) اور دو ہزار کے حصہ میں دو نکڑے لیعنی دو تھائی ہزار آئمیں گے ہیں ان دو تہائی ہزار میں ہےاور نیز پہلے ایک ہزار نفع میں ہے وہ مخص یعنی پہلے مضارب كا مضارب ابنا حصد يعنى ايك تهائى تقتيم كرا لے كا اور باقى نفع مع ايك برارراس المال كے مضارب اوّل كے ياس آيااس یں ہے رب المال اپنارس المال ہزار درم لے لے گااور باتی نفع کے جار جھے ہو کرتین چوتھائی رب المال کوادرا یک چوتھائی مضارب کو ملے گی پیمبسوط میں ہے۔

كتاب المضاربة

ا گرکسی کو ہزار درم آ و مصے کی مضار بت پر بایں اجازت دیئے کہ اپنی رائے سے ممل کرے اس نے کام کرکے ہزار درم نفع پائے بھر دوسرے ہزار درم تہائی کی مضار بت پر اس اجازت سے کہ اپنی رائے سے کام کرے دے دیئے اس نے ان ہزار میں سے پانچ سودرم پہلی مضار بت میں طاویئے اور بعد طلنے کے ہزار درم تلف ہو گئے تو بیتلف ہونے والے پہلے مال کا نفع تر ارویئے جاتیں گے اور ابیا ہو جائے گا کہ گویا اس نے تفع نہیں اُٹھایا ہے۔ اور امام مجر نے قربایا کہ جزار ورم اس کل میں سے حساب سے تلف شدہ قراد ا یا میں کے لیخی پانچ حصہ کرے چاد پانچ میں پہلے مال سے اور ایک پانچواں حصہ دوسرے مال سے قراد ویا جائے گا بیکائی میں ہاور اگر تلف نہ ہوئے ملک اس نے ملاکو کام کیا یہاں تک کہ و سرے ایک جزار درم نفٹی پائے تو اس نفٹی کا پانچواں حصہ دوسری مضاربت میں درموں کا اور چار پانچوی صحبہ پہلی مضاربت میں قراد پائیں گے سے چیا مرحی میں ہاور اگر کی کو جزار درم مضاربت میں دیے پس مضارب نے ان جزار درم سے اور اپنچ پاس سے جزار درم سے ایک باعلی خریدی پھر خرید نے کے بعد دام دینے سے مسلے دونوں جزار ایک دوسرے میں ملاکر دام دے دیئے قو وہ ضامی نہ ہوگا پھراگر اس کے بعد اس نے وہ باعدی قروخت کر دی اور ملا ہوائمی وصول جزار ایک دوسرے میں ملاکر دام دے دیئے قو وہ ضامی نہ ہوگا پھراگر اس کے بعد اس نے وہ باعدی قروخت کر دی اور ملا ہوائمی وصول حصہ شن باندی کا جواس نے مال مضاربت سے خرید اس مضاربت میں ہوگا اور نصف شن کا بعنی اس قدر حصہ شن باندی کا جوا پ سے خرید اسے اس کا ہوگا اور اگر بدوں موجودگی رب المال کے مضارب نے مال تصبی کیا تو قسمت باطل ہے اور اگر اس نے بال مضاربت کو خرید نے کے بعد مال میں ایٹا مل ملا ویا اور ہو کہا اور سرالمال کے واسطے جزار کا ضامی ہوگا اور اگر اس نے مال مضاربت کو خرید نے کے بعد مال میں ایٹا مال ملا ویا اور ہوز کی اور سالمال کے واسطے جزار کا ضامی ہوگا اور درب المال سے پھر تو کہ ہوں کہ کی تو اور سے نام میں ہو اور سے میا کہ دور سے کیا تو میا ہو سے کے کہ مضاربت کا منامی ہوگا اور دیے المی اور کی دور کیا ہوگی اس کے پور مضاربت کا منامی ہوگا اور جن کی مضاربت کی مضاربت کی مضاربت کی میں کے پی سے مال صافح ہو کی کور درب گور کی تو مار سے کی تو میا ہوگی کور دیا ہوگی اور آر میں اس کی ہوگی کور ان کی ہوگی کور ان کی ہوگی کور ان کی اس کے پور مضاربت کور کی کور کور کیا ہوگی اور آر میں با کی دور کی کور کور کی کور کیا ہوگی کور کیا ہوگی کور کیا ہوگی کور کور کی اور کی اور کی کور کی کور کیا ہوگی کور کور کی کور کیا ہوگی کور کیا ہوگی کور کیا ہوگی کور کور کی کور کیا گور کی کور کور کی کور کیا گور کور کی کور کی

اگر مضارب نے کئی دوسر سے حض کے ساتھ ہزار درم مضاربت سے اور ہزار درم اس حض کے پاس سے ایک بائدی خریدی اور دونوں ہزار کے ملانے سے پہلے دام اداکر دیئے بھر دونون نے بائدی پر قبضہ کیا تو آدمی بائدی مضاربت کی اور آدمی اس مختص کی ہوگی بھراگر دونوں نے ایک بی خمن سے اس بائدی کو فروخت کیا اور ملا ہوائمن وصول کیا تو جائز ہے اور مضارب پر ضامن آئے گی بھراگر مضارب نے اس مختص سے دام بڑا لئے تو یہ ٹوارہ رب المال پر جائز ہے۔ بھراگر بعد تقسیم کر لینے کے مال مضاربت کو اس مختص کے مال مضاربت کے ساتھ رب المال کی اس مضارب نے ساتھ رب المال کی اجازت سے دوسرے سے شرکت کر لی بھر مضارب نے شریک سے کہا کہ بیس نے تھے سے باہمی بڑارہ کر لیا ہے اور بیرجو میر سے پاس الم اور اگر مضارب نے تھے سے باہمی بڑارہ کر لیا ہے اور بیرجو میر سے پاس سے میں منار بت کا قال ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے جسم سے مضار بت کا جاور دوسرے نے تکا نے بی کی تو تسم سے میں مضار بت کا جاور دوسرے نے تکا نے بی کی تو تسم سے میں مضارب ہوگا ہوگا ہوگا ہوسے طاعی ہے۔

قال☆

محدّ فی الجامع کا ایک شخص نے دوسرے کوسودینار جن کی قیمت ڈیڑھ بزار درم ہے دیئے اور کہا کہ ان سے اور اپنے باس سے ایک بزار سے کام کراس شرط سے کہ نفع ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوتو یہ جائز ہے اور اگر نفع میں یہ شرط نہ ہوئی تو نفع دونوں میں پانچ حصہ ہوکر بھتدر دونوں مالوں سے دونوں کو تقسیم ہونا۔

قلت☆

 جھنے جھے کی شرط ہوئی ہیں یہ مضار بت چھنے حصہ تقع پر ہےاور میصورت اگر چہ شرکت کے طور پر ہے ایونکہ مال دینے کی شرط دونوں ہے کی تن ہے لیکن شرط کی تھیجے اس وجہ ہے ممکن نہیں ہے کہ کا م کرنے کی شرط دونوں نے صرف اس کی طرف کی ہے جس کو مال دیا ہے اور شرکت میں دونوں پر کام کرنے کی نثر طاہوتی ہے لیں میافقد صورت میں شرکت معلوم ہوتا ہے اور معنی میں مضاربت ہے اور دیناروالے کا بہ کہنا کہ اپنے مال ہے ایک ہزار ہے کا م کراس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مضارب اپنے مالی ہے اس کوملا دینو مضارب کے ذمہ ہے حنان دور ہو جائے اور جب بیعقد حق دینار میں مضاربت ہوا تو ان کا سپر د کرنا اور حاضر کرنا شرط ہوا اور اگر کوئی مال فیل خرید واقع ہونے کے تلف ہوا تو اس کے مالک کا تلف ہوا تھر بات یہ ہے کہ اگر دینار تلف ہو جائیں گے تو مضاربت باطل ہو جائے گی اورا گرورم تلف ہوجا تیں گے تو مضار بت اپنے حال پر رہے گی پھراگرویناروں کی قیمت گھٹ گی اور ایک بزار رو کی پھرمضارب نے ان کے عوض اورا ہینے مال سے ہزار درم کے عوض ایک با ندی خریدی اور با ندی کو ہزار درم نفع پر فرو خت کیا تو ہرایک مال کا لفع پانچ سو درم ہوگا گر مال دینار کا نفع جو یا چے سو درم ہوں گےموافق شرط کے اس کے چھ جھے کر کے یا بچ جھٹے حصہ مالک دینار کو دیئے جاتمیں گے اور چھٹا حصد درم والے کو ملے گااور درموں کے جو یا مجے سودرم تفع بین وہ مالک درم کو خاصة ملیس کے اور اگر مضارب نے ہر مال سے ایک اسباب علیحد وخربیدا پھر جو درموں سے خربیدا ہے اس کوفروخت کیا اور پھے تقع نہ پایا اور جو دیناروں سے خربیدا ہے اس کوفروخت کر کے یا بچ سودرم نفع اٹھایاتو موافق شرط کےاس کواس نفع میں ہے چھٹا حصہ ملے گا اوراگر دیناروں سے خریدے ہوئے اسباب کے فروخت يس كهينغ نه پايااورجودرموں يخريدا ہےاس ميں پانچ سودرم نفع أشايا توكل نفع مالك درم يعنى مضارب كو ملے كااورا كردينارول كي قیمت اس قدر محصے کہ آٹھ سورہ کی چرمضارب نے دیناروں اورائے درموں سے ایک غلام خریدانو مضارب کواس میں ہے نوحصوں میں ہے یا تج حصد میں کے اور باقی جارحصد مضاربت میں ہیں گے پس اگر مضارب نے وہ غلام فروخت کیا اور اس می نفع انھایا تو حمن میں ہے ہرایک اپنا اپنا راس المال لے لے گا چھراس میں ہے مضارب یا پنچ نویں حصہ نفع کے خاصنہ اپنے مال کے نکال لے گا اور ہاتی جارنویں حصہ مضار بت میں رہیں گے وہ دونوں کو چھ حصہ ہو کرموافق شرط کے تقسیم ہوں گے اور اگر مضارب نے اس غلام کو فرو خت نہ کیا یہاں تک کہ دیناروں کی قیمت ہزار درم ہوگئ پھراس کو تین ہزار کوفر وخت کیا تو دونوں اس تمن کے نوحصہ کریں گےان میں سے یا مچ حصد یعنی ایک ہزار چھ سوچھیا سے درم دو تہائی درم مضارب کے پاس آئیں گے جس میں ایک ہزاراس کاراس المال ہے اور ہاتی خاصتۂ اس کا نفع ہےاور ہاتی جارحصہ لیعنی ایک ہزار تین سوتینتیس درم اورا یک تہائی درم مضاربت میں ہوں گے جس میں ہے ا یک ہزار درم راس المال کے ہوں مے اور باتی دونوں میں چھ حصہ ہو کر تقع تقسیم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

#### باربو (١٥ بار)

#### مضارب کے نفتے کے بیان میں

اگرمضارب نے شہر میں کام کیا تو اس کا نفقہ راس المال میں نہیں ہے اوراگر اس نے سفر کیا تو اس کا کھانا و بینا وسواری خواہ خرید ہے یا کرا یہ ہے بالی رہ جائے جب کہ اپنے شہر میں آجائے تو اس کو خرید ہے یا کرا یہ ہے جب کہ اپنے شہر میں آجائے تو اس کو مضار بت میں ڈال و ہے اور اگر اس کا نکلنا سفر ہے کم جو بس اگر اتنی مسافت ہو کہ شبح جاتا ہے اور شام کو چلا آتا ہے اور اپنے اہل و عیال میں رات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لہ شہر کے بازاریوں کے ہے کہ جو شہر میں فروخت کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں رات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضار بت میں قرار دیا جائے گا۔ کذانی البدایة اور راسته ضرورت میں جو صرف عیال کے ساتھ رات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضار بت میں قرار دیا جائے گا۔ کذانی البدایة اور راسته ضرورت میں جو صرف

ہودہ نفقہ ہےاوروہ کھانا ، پانی ، کپڑا ، بچھونا ،سواری ، ٹو کا جارا ہے۔ کذافی محیط السزحسی واز انجملہ کپڑے دھولائی اور مقام ضرورت میں تیل اور حمام کا کراہیاور حجامت بنوائی ہے اور ان سب میں اس کوا جازت مطلق بطور معروف کے ہوگی حتی کہ اگر معروف طور ہے خرج نہ کیا تو زیادتی کا ضامن ہوگا بیکانی میں ہاورامام ابو پوسف سے مروی ہے کدان سے کوشت کودریا فت کیا گیا فرمایا کہ جس طرح کھا تا تھا کھائے بیدذ خیرہ میں ہے لیکن دوا اور پہینے دِلوائے اورسرمہ دغیرہ کاصرف اس کے ذاتی مال سے ہوگا مال مضار ہت ہے نہ ہوگا۔ای طرح دطی کرنے کی اور غدمت کی با ندی کانتمن کا حساب مضاربت میں نہ لگایا جائے گا اورا گر کسی مخص کومز دور کرایا کہ وہ سفر میں اس کی خدمت کرتا ہے اور جس شہر میں اتر تا ہے وہاں اس کے لیے رو نے سالن پکا تا ہے اور اس کے کپڑے دھوتا ہے اور جو کام ضروری ہے سب کرتا ہے تو اس کا حساب مضاربت میں کہا جائے گا ای طرح اگر اس کے ساتھ اس کے چند غلام ہوں کہ مال مضار بت میں کام دیتے ہیں تو و ولوگ بھی بمنز لہای مزدور کے ہوں گےاوران کا نفقہ مال مضار بت میں ہوگا۔ای طرح اگر مضارب کے چویائے ہوں کدان برمضار بت کا مال لا دکر کسی شہرکو لے جاتا ہے تو اس کا جارہ بھی جب تک وہ اس کام میں ہیں مال مضار بت ے دیا جائے گا پیمسوط میں ہےاور اگر رب المال نے اپنے غلاموں باچو یاؤں سے سفر میں اس کی اعانت کی تو مضاربت فاسد نہ ہوگی اوران غلاموں وچویا وُں کا نفقہ خودرب المال پر ہوگا مال مضاربت میں نہ ہوگا اور اگر مضارب نے بلا اجازت رب المال کے ان کونفقہ دیا تو اپنے مال سے صفان دے گار پر بیط سرحتی میں ہے اور جب وہ ضامن قرار پایا بس اگراس نے مال میں پر کھرنفع اشعایا تو سیلے رب المال اپناراس المال سب لے لے گااور جو باقی رہاوہ دونوں میں موافق شرط کے نفع تقسیم ہوگا پھر جونفع حصد مضارب میں آیا ہے وہ اس مال میں محسوب کیا جائے گا جواس پرضان ہے ہی اگر اس کے حصہ کا تفع اس مال سے جواس پرضان ہے کم ہوئے تو مضارب بقدر کمی کے رب المال کو بورا کرد ہے گا اور اگر اس کا حصہ نفع مال مضمون ہے زیادہ ہوتو بقدر صان کے کا ٹ کر باتی بورے حصہ تک نفع اس کودے دیا جائے گا اور اگررب المال نے اس کو تھم دیا کہ میرے غلاموں وچوپاؤں کو نفقہ دے تو بیاس کے مال مضاربت میں محسوب ہوگا یعنی اصل مال رب المال میں حساب کیاجائے گار پیچیط میں ہے۔

وہاں سے کوفہ کولوٹ چلا تو راستہ میں نفقہ مال مضار ہت ہے لے گا اور اگر مضار ہے اہل یہاں کوفہ میں ہوں اور رہ الممال کے بعرہ میں ہوں اور رہ الممال کے ساتھ وہ بھر ہ کو تجارت کے واسطے چلا تو راستہ میں اور بھر ہ میں اور بھر ہ سے اوٹ کرراہ میں اس کا نفقہ مال مضار بت میں دیئے حالا نکہ دونوں کوفہ میں موجود ہیں کہاں کوفہ مضار ب المحال ہے۔ پھرا کر مال مضار بت لے کر سنر کے بیرا کر مال مضار بت لے کر سنر کے موجود میں ہے اور اگر کی تخص نے دوسر کو بزار دورم مضار بت میں دیئے حالا نکہ دونوں کوفہ میں موجود میں کہا پھر لوٹ کر تجارت کی غرض سے کوفہ میں آبے ہوئے ہوں ہے اس کا نفقہ مال مضار بت سے ہوگا اور کوفہ اور دوسر مشہراس کر تجارت کی غرض سے کوفہ میں آب اور اس کی خورت سے دکاح کر کیا اور اس کو وطن بتالیا تو مال مضار بت سے اس کا نفقہ ہوتا باطل ہوگیا ہیں ہو میں ہے اور والی مضار بت لے کر تجارت کی کوئی چزخر یدنے کے واسطے تی شہرکوگیا اور وہاں بھی گر کی گھر نظر بیاں تک کہ پھرانے شہرکو والی مضار بت لے نفقہ میں خرج کیا ہے ت و بینفقہ مال مضار بت میں دیا وہ مال کر کی شہرکو کر بید و فرو خت کے واسطے سنر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں دیا وہ مال کے کر کی شہر میں اتا مت کی نیت سے اس وقت مضار بت سے میں وہا کہ کوئر یہ وفرو خت کے واسطے سنر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں ہوگا کیونکہ وہ بمنو لہ مضار ب نے کی شہر میں اتا مت کر بے یا کی شہرکو دار الما قامت کر سے یا کی شہرکو دار الما قامت بنا لے بعنی دیا جہ میں ہے۔ وطن قرار دے بیڈ خبرہ میں ہے۔ وطن قرار دے بیڈ خبرہ میں ہے۔

قال☆

جی فی الزیادات ایک فی فی نے دوسرے کو ہزار درم آدھے کی مضاربت پردیئے ہی مضارب نے اس کے عوض ایک باندی جو ہزار درم سے قیمت کی ہے فریدی اور باندی کے نفقہ کی ضرورت ہوئی تو اس کا نفقہ رب المال پر واجب ہوگا اور مضارب کے حصہ میں اس کا نفقہ نہ لگایا جائے گا اور یہی ظاہرالروایة ہے اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اس کا نفقہ رب المال و مضارب دو تو ں پر بعذر ان کی ملک کے ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر مضارب کی شہر میں آیا اور کوئی چیز فریدی پھر رب المال مرگیا اور اس کو فرنہیں ہے پھر متاع کو کسی ووسرے شہر میں لایا تو مقد ارب کا نفقہ اس کے ذاتی مال سے ہوگا اور جو را و میں تلف ہواس کا ضامن ہے اور اگر اس محیح سالم متاع کو کسی ووسرے شہر میں لایا تو مقد ارب کا نفقہ اس کے ذاتی مال سے ہوگا اور جو را و میں تلف ہواس کا ضامن ہے اور اگر اس محیح سالم الم تعلق نامونا سے بعنی اس می نفع نہیں ہے تام

فی گنی تو متاع کا فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ حق نق میں مضاربت ہاتی ہے یہ وجیز کر دری میں ہے اور آئر مضارب متان کو لے مرب المال کے مرنے سے پہلے اس شہر سے باہر ہوا تو ضائع ہونے کا وہ ضامن نہ ہوگا۔ اور سفر کا نفقہ مال سے ہوگا یہاں تک کہ شہر میں بھی جائے اور متاع کو مال سے فروخت کرد ہے میں مسوط میں ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت اور ہزار درم اپنے مال سے ایک غالام خرید ااور اس پر پچھ خرج کیا تو اس نے تطوع و
احسان کیا اور اگر اس نے قاضی کے سامنے پیش کر کے بچکم قاضی اس پر پچھ خرج کیا تو دونوں پر بفتدر ہرا یک کے داس المال کے واجب
ہوگا کذائی الحادی اور جومضار بت فاسد ہواس میں مضارب کا نفتہ مال مضاربت میں نہ ہوگا ہیں اگر اس نے اپنی ذات پرخرج کیا تو
اس کے کام کا جواجر المثل اس کو چاہئے اس میں محسوب کرلیا جائے گا جو باتی بچے گا وہ اس کو سلے گا اور اگر ذیادہ خرج کیا ہے تو بفتار
زیادتی کے مضارب سے لیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔

زیادتی کے مضارب سے لیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔

يرهو (١٤ بارب☆

## مضار بت کےغلام کے آزاد کرنے اور مکا تب کرنے اور مضار بت کی باندی کے بچہ کی دعوت نسب کے بیان میں

اگرمضارب نے مضاربت کا غلام آزاد کیا ہیں یا تو مضار بت میں نفع ہوگا یا نہ ہوگا اور یا غلام کی قیمت میں راس المال بر زیادتی ہوگی یانہ ہوگی ۔ پس اگرمضار بت میں نفع ہوتو عتق سیح نہیں ہے اور اگر رب المال نے اس کوآزاد کیا ہوتو سیح ہاور وہ اپناراس المال بحر پانے والا شار ہوگا اور اگرمضار بت میں نفع ہواور غلام کی قیمت میں زیادتی نہ ہومثلاً ایک غلام پانچ سودرم کو جو ہزار کی قیمت کا ہے خرید ااور راس المال بھی ہزار درم ہیں اور مضارب نے اس کوآزاد کیا تو بھی سیح تہیں ہے۔ کیونکہ مال مضاربت ہرگاہ دوجنس مخلف ہوں اور قیمت ہرا یک کی شارک اس المال کے ہوتو ہر واحد دونوں مالوں میں سے راس المال کے ساتھ مشغول اعتبار کیا جائے گا گویا کہ

اس کے ساتھ دوسرانبیں ہے اور راس المال دونوں میں شائع اعتبار کیا جائے گا۔ کذانی محیط السزنسی اور اگر رب المال ہی نے خود آ زاد کیا ہوتو عنق جائز ہوگا اور آ زاد کرنے کی وجہ ہے وہ اپنے تمام مال بھر پانے والاشار ہوگا اور پانچ سودرم نفع ہاتی رہے۔ وہ دونوں کو ئے برابرتقسیم ہوجا تنیں گے میرمحیط میں ہےاوراگراس غلام کی قیمت میں زیادتی ہومشلاً پانچ سودرم کودو ہزار کا غلام خریدااوراس کوآ زاد کیا تو چوتھائی میں اس کا آزاد کرنا جائز ہے میر پیط سرسی میں ہے۔ اس رب المال مضارب کے باتھ کے باقی یا نج سودرم اپنے راس المال میں اس کا آزاد کرنا جائز ہے بیمچیا سرحسی میں ہے۔ پس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باقی پانچے سودرم اپنے راس المال میں وصول کر لے گا اور غلام میں ہے مضارب کی ملکیت بقدرسات سو پچاس درم ہوجائے گی پس مضارب کی ملکیت غلام میں زیادہ ہوگئی کہ جو آزاد کرنے کے روز ندیھی اور جواس کی زیادتی غلام میں پیدا ہوئی ہے وہ آزاد ہوجائے گی پھرہم کہتے ہیں کہ اگر مضارب خوش حال ہوتو رب المال کو تین طور ہے اختیار حاصل ہوگا جا ہے مضارب سے ایک ہزار دوسو بچاس درم کی منان لے لے پھرمضارب کوانقتیار ہوگا کہ غلام ہے ایک ہزار یا پنج سو درم اگر جا ہے تو لے لیے اور اس کی تمام ولاءمضار ب کی ہوگی اوراگر رب المال جا ہے تو غلام سے ایک ہزار دوسو بچاس درم کے واسطے می کراد ے اور مضارب کوخیار ہوگا کہ جا ہے غلام سے دوسو بچاس درم کے واسطے می کرا وے یا جا ہے تو اس قدر غلام کوآ زاد کرے اور ولاءان دونوں میں آٹھ حصوں میں منتسم ہوگی یا بچ حصدرب المال کے اور تمن حصہ مضارب کے ہوں گے اور اگررب المال جا ہے تو غلام میں سے اپنا حصد آزاد کرے اور وفت آزاد کرنے کے غلام کے یا مج حصد آزاد ہوجا کیں گے اور مضارب کوایک حصد میں اختیار باتی رہے گا اور بدونی ہے جو بعد آزاد کرنے کے اس کے حق میں زیادتی پیدا ہوگئی ہے۔ پس جا ہے تواس کوآ زاد کردے یااس سے سعی کرائے اور جو تعل اس میں سے جا ہے اختیار کرے مگرولا وان میں آٹھ حصوں میں تقتیم ہوگی اور اگرمضارب تنگدست ہوتو رب المال کودوطرح کا اختیار ہوگا جا ہے غلام ہے ایک ہزار دوسو پچاس درم کے واسطے عل كرائ يا جا ہے تو اس قدر غلام آزاد كرد ،۔اورمضارب كوبھى جس قدراس كے حق ميں زيادتى پيدا ہو كئى ہے اس ميں خيار ہوگا اور اس کی ولا ء دونوں کوآٹھ حصہ ہو کر تقشیم ہوگی جیسا کہ ہم نے سابق میں ذکر کیا ہے اور بیسب امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزويك برگاه مضارب نے نفع ہونے كى حالت من آزاد كيا تو تمام غلام رب المال ومضارب سے آزاد ہوجائے گا چررب المال ایے بانچ سودرم باتی راس المال کے مضارب سے وصول کر لے گا پھرمضارب ہے اگر وہ خوش حال ہوتو ایک ہزار دوسو پیاس درم کی ضان کے گااورمضارب اس کوغلام سے واپس تبیں لے سکتا ہے اور اگرمضارب تنگدست ہے تو رب المال غلام سے ایک بزار دوسو بچاس درم کے داسطے عی کرائے گا ادر تمام ولا ومضارب کی ہوگی میرمحیط میں ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضارب ہے دوغاام خریدے ہرایک دونوں میں ہے ہزار درم قیمت کا ہے اور مضارب نے دونوں کو آزادکر دیاتو ہمارے نزدیک اس کا آزادکر تاباطل ہے اور اگر اس کے بعداس کی قیمت بڑھ جائے تو بھی عن باطل رہا گذائی المبوط اور اگر رہ المال نے دونوں کو آزاد کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں کو ایک ساتھ آزاد کیا ہے تو دونوں آزاد ہوجا میں گاور مضارب کو پانچ سودرم کی منان وے گا خوہ تنگدست ہویا خوش حال ہواور غلام پرسی کرنالازم ندآئے گا اور اکر ایک کو بعد دوسرے کے آزاد کیا تو پہلاکل آزاد ہوجائے گا دوراس کی ولاءرب المال کی ہوگی اور دوسرے میں سے آدھا آزاد ہوگا میر بھیل میں ہے۔ اور اگر ہزار درم کو دوغلام ایسے خریدے کہ ایک قیمت ہزار درم اور دوسرے کی دو ہزار درم ہے پھر مضارب نے دونوں کو مخ آزاد کردیا یا تا اداکر دیا جا الانک وہ خوش حال ہے تو امام اعظم کے خزد کیا ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کرتا ہے جن امال تعلیم کے خزد کیا ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کرتا ہے تو امام اعظم کے خزد کیا ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کرتا ہے جن امال کے تو امام اعظم کے خزد کیا ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کرتا ہوگا تا کہ کو خوش حال ہے تو امام اعظم کے خزد دیلے ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کرتا ہے خوش حال ہے تو امام اعظم کے خزد دیلے ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کرتا ہوگا کی سائم کی خوش کیا کہ دوخوش حال ہے تو امام اعظم کے خزد دیلے خوسوں کی قیمت والا غلام آزاد کہ دیا جائے کی کے خواد کیا کہ کرتا کیا کہ کرتا کا کو خوس کی کے خواد کردیا کے کہ کردیا کیا کہ کرنا کے خواد کر کا کو خواد کیا کہ کیا کہ کی کو کیا کو خواد کی کی کردیا کو کردیا کو کو خواد کی کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کیا کہ کردیا کو کردیا کے کردیا کردیا کو کردیا کی کردیا کو کردیا کردیا کو کردیا

اوردو ہزاروا لے کا چوتھائی آ زاد ہوجائے گا اوراس کی مضار بت ٹوٹ ٹی اور ہزار درم والے کی مضاربت ہاتی رہی پھر جب رب المال نے اپنا تمام راس المال وصول کرنے کا قصد کیا تو مضارب اس غلام کوفروخت کردے گا اور اس کے تمن سے رب المال اپنا راس المال مجربور لے لے کا پس وہ غلام جس کی قیمت دو ہزارتنی وہ راس المال میں مشغول رہا بلکہ تمام تفع رہا کہ دونوں میں آ وھا آ وھا تنتیم ہوتا عاب تقالي مضارب في رب المال كا آ دها غلام آ زادكيا ب- عالانكدوه خوش حال ب- نوامام اعظم كزويك رب المال كوتمن طورے خیارحاصل ہوگا جا ہےدب المال مضارب سے ہزارورم کی منان لے پھرا گرمضارب جا ہے غلام سے ڈیڑھ ہزارورم لے لے گا اوراس کی تمام ولا ومضارب کی ہوگی اور اگراس نے غلام سے سعی کرانا اختیار کیا تو وہ اپنی آ دھی قیمت کے واسطے سعی کرے گا اور مضارب مجى اس سے يانج سودرم كے واسط سى كرسكتا ہے اور يہ پانچ سودرم چوتھائى وہ بيں۔جورب المال كاراس المال وينے كے بعداس كى زیادتی اس غلام میں پیدا ہوئی ہے اور اس چوتھائی کے واسطے جوآ زاد کرنے کے روزمضارب کی ملک تھی سی نہرائے گا اورغلام کی ولاء دونوں میں برابر مشترک ہوگئی اور اگراس نے غلام کو آزاو کروینا اختیار کیا تو مضارب کوبیا ختیار حاصل ہوگا کہ غلام سے اس چوتھائی کے واسطے جورب المال كاراس المال دينے كے بعداس كوغلام ميں حاصل ہوئى ہے سعى كراد سے اور اگر جاہے تو آزاد كرد سے اور جا ہے جوفل ان دونوں میں سے اختیار کرے ہرصورت غلام کی ولاء دونوں میں برابرتقتیم ہوگی۔اورا گرمضارب تنگدست ہوتو بھی سب صورتوں میں يجي تحم موكا جوہم نے ذكر كيا ہے الايركدرب المال كوسرف دول بي طوركا خيار حاصل موكار يمجيط مي ہے۔

ا كرمضارب في دونون كوة زادنه كيا بلكرب المال في ايك بى لفظ من دونون كوة زادكر ديا يس بزار درم قيمت والاغلام رب المال کے مال ہے آزاد ہوجائے گا اور اس پر پھھ عی کرنی لازم نہ آ ہے گی اور جس غلام کی قیمت وو ہزار درم ہیں اس کا تین چوتمائی رب المال کے مال سے آزاد ہو جائے گا اور باتی ایک چوتمائی میں اگررب المال خوش حال ہوتو امام اعظم کے نزدیک مضارب کواختیار ہے کہ جا ہے یہ چوتھائی آزاد کردے یا غلام سے حلی کرائے یارب المال سے صان لے بھررب المال غلام سے لے ع سکتا ہے اور اگر دب المال تنکدست ہوتو جا ہے آ زاد کرے یا غلام سے سعی کرائے اور بیامر ظاہر ہے اور بھی مضارب رب المال ے اپنے پورے حصہ تک تفع کی منان لے گااور یہ پانچ سودرم ہوئے کیونکہ یمی باقی رہے ہیں خواہ رب المال خوش حال ہو یا تنگدست جو پھررب المال كوا ختيار نبيس كدان دوسرے بانچ سودرموں كوغلام سے واپس لے ميمسوط ميں ہے اور اگررب المال نے دونوں كو متفرق آزاد کیا پس اگروو ہزار والا اولا آزاد کیا تو امام اعظم کے نزدیک تین چوتھائی اس کا آزاد ہوگا۔ اور چوتھائی آزاد نہوگا اور ہر ہزار قیت والے میں سے وقت آزاد کرنے کے نصف آزاد ہوگا پھرمضارب کودونوں غلاموں میں تین طور سے خیار ہے اگر رب المال خوش حال ہوتو جا ہےرب المال سے بہلے غلام کی چوتھائی کی منان لے اور دوسرے کے نصف قیمت کی منان لے یا جا ہے بہلے کا چوتھائی اور دوسرے کا نصف آزاد کردے یا جا ہے جہتے غلام سے چوتھائی کے واسطے اور دوسرے سے آ دھے کے واسطے سعی کرادے پس اگرمضارب نے رب المال سے صان لین اختیار کیا تو وہ پہلے غلام سے چوتھائی قیمت اور دوسرے سے آ دھی قیمت واپس لے گا اور جب لے لے توان دونوں کی کل ولاءرب المال کی ہوگی اور اگر مضارب نے سعی کرانا یا آ زاد کردینا اختیار کیا تو پہلے غلام کی ولاء دونوں میں جارحصہ ہو کرمننتم ہو گی تین حصرب المال کے اور ایک حصہ مضارب کا ہوگا اور دوسرے کی ولاء دونوں کو ہر ابرتقشیم ہوگی ا تال في نعت الكتاب عبت لرب المال ان الاولان أجنى بعن رب المال كوبيل دوطور كاخيال عامل جوكا اوربيلي دوطوريي بي كرمضارب عن المال ليرايا علام سے سی کرانا اور تیسری صورت بیٹی کرجا ہے غلام کوآ زاد کردے لیکن مترجم کے نزد یک بیکا تب کی غلطی ہے اور می میں خیردونو ل خیار حاصل ہوں

محاور مقدمدك باب اغلاط الامل من ويمووالله السواب اامنه

اوراگرربالمال نے پہلے ہزار کی قمت والا غلام آزاد کیا تو امام اعظم کے بزدیک بیغلام پورابدوں سعایت کے آزاد ہوجائے گااور جب اس نے دوسرے کولین وہ ہزاروالے کو آزاد کیا تو اس میں سے نصف آزاد ہوگا اور پھراس میں وہی تھم جاری ہوگا جود و مخصوں کے مشترک غلام میں ایک شریک کے آزاد کرنے کی صورت میں جاری ہوتا ہے بیچط میں ہے۔ اورا گر ہزار درم میں وہ غلام خرید سے کہ ہرایک دونوں میں سے ہزار درم کی قیمت کا ہے پھر مضارب نے دونوں غلاموں کو ایک ساتھ یا ایک بعد دوسرے کے آزاد کیا پھر ربالمال نے ایک کی آئے پھوڑ دی یا ہاتھ کا دیا تو نصف راس المال کا بحریانے والا قرار دیا گیا پھر دوسرے غلام میں زیادتی خاہر ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی کے بعد دونوں کو آئے ہو عتی باطل ہے اورا گرمفارب نے اس میں نیادتی خاہر کی کے بعد دونوں کو آئے اور کیا تو جس غلام پر جنایت واقع ہوئی لیخی آئی یا ہم کا ٹا گیا ہے تو اس کا آزاد کرتا چائز نہ ہوگا کو تک اس میں باتھ کا ٹا گیا ہے تو اس کا آزاد کرتا چائز نہ ہوگا کو تک اس میں باتھ کا ٹا گیا ہے تو اس کا آزاد کرتا چائز نہ ہوگا کو تک اس میں باتھ میں باتھ کیا تو اس میں اس میں باتھ کیا ہوئی ہوئی ہوئی فروخت کیا جائے گا اور سالمال دیا جائے گا اور میں باتھ کیا ہوئی مضارب اگر خوش صال ہو دوس المال کو آدمی نے بیس میں باتھ کیا ہوئی ہوئی دوخت کیا جائے گا اور میا سے خان دے گا کو تھر کی ہوئی کی تو دو سے کا اور خوش میں باتھ کی ہوئی کی اور خلام سے واپس کی اور کیا جائے گا اور میں میں درہ اس سے سے جو باتی میں درہ اس سے سے بادر آدمی اس میں درہ اس سے سے کہ سے کا اور خوش ہے۔ اس میں درہ اس سے سے کہ کی کا اور خلام سے واپس سے دیا گا اور جمی امام اعظم کے خود کی دوسو سے اور آدمی سے دو ایس سے دو ایس

مسئله فذكوره مين امام اعظم مينيا يحزد يك رب المال كواسكي حصه مين تين طرح كاخيار حاصل موكا 🏠

ا اگرمضارب نے مضاربت کا کوئی غلام یا باندی مکا تب کردی پس اگراس کی قیمت محل راس المال کے ہوتو کتابت جائز نہیں اور جب غلام نے مال کتابت اوا کیا تو آ زاد نہ ہوگا اور جواس نے مال کتابت دیا ہے وہ مضاربت میں قرار دیاجائے گا۔اوراگر قیمت میں راس المال پرزیادتی ہومثلاً قیمت دو ہزار ہواور دو ہزار پراسے مکا تب کیا اور راس المال ہزار درم ہیں تو امام اعظم کے زد یک بقدراس کے حصہ کے بعنی چوتھائی کے کتابت سے ہے اور جواس میں رب المال کا حصہ ہے اس کی کتابت سے تہیں ہے۔ لیکن ربالمال كوافقيار بكراس كى كتابت تو رو يهس اكراس في كتابت ندتو رى يهال تك كدغلام في تمام بدل كتابت اداكيا توامام اعظم كنزويك حصدمضارب آزاد موكازياده آزادنه موكااورصاحين كنزويكل آزاد موجائ كااورجس قدرمضارب فيبدل كتابت اداكيا باس من سن جوتفائي اس كوديا جائكا اورتين جوتفائي بالاتفاق مضاربت من ركعا جائع اورجب حصه مضارب آ زاد ہوا تو مضاربت ٹوٹ جائے کی ہیں رب المال اپناراس المال تین چوتھائی مال کتابت سے وصول کرنے کا اور باقی یا بچے سودرم اورکل غلام نفع میں رہے گا ہیں یا بچے سو درم برابر اور غلام برابر دونوں میں تقسیم ہوگا لیس مصارب کے واسطے ایسی زیادتی شرکت کی پیدا ہوئی جوز زاد کرنے کے روزاس کو حاصل ندھی ہیں امام اعظم کے نز دیک اس قدر آزاد نہ ہوگا جیسا کے معلوم ہو چکا ہے۔اورامام اعظم ا کے فزو کی رب المال کواس کے حصہ میں تنین طرح کا خیار حاصل ہوگا بشرط یکہ مضارب خوش حال ہو بیمجیط میں ہے اور اگر مکا تب نے کچھادانہ کیاادرمر گیااور آتھ ہزار درم سے کم چھوڑے تومملوک غلام مرااور کتابت باطل ہو گئی کیونکہ و عاجز مراہے اس لیے کہ جس قدراس کی ملک ہے یعنی چوتھائی کمائی وہ بدل کتابت اوا کرنے کے واسطے پوری نہیں ہے بس رب المال اس میں سے ایک ہزار درم ا بنے راس المال کے لے لے اور باتی دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے اور اگر پورے آٹھ ہزار درم چھوڑ مے تو اوا کر کے مراہے ہی آ زادمردمرايس مضارب اس من سے دو برار درم لے لے كا اور رب المال كے واسطے ايك برار يا في سودرم غلام كى تين چوتھائى قیمت کی منیان دے گا کیونکہ اس قدر برمونی کی ملک ہاتی رہی تھی اور مضارب نے اس کو فاسد کیا اس واسطے ضامن ہوگا اور ہاتی جید ہزار

درم جواس کی کمائی کے باقی رہے ہیں وہ رب المال اورمضارب کے درمیان برابرنقسیم ہوں گے اور اگر مکا تب نے نو ہزار درم جھوڑے تو مضارب اس میں ہے دو ہزار بدل کتابت لے لے گااورغلام آزاد مرااور ایک ہزار درم زائد بھی میراث کے حق میں لے الے گا کیونکہ تمام ولاءای کی رہی کیونکہ تمام غاام ای کی طرف سے آزاد ہوا ہے اس لئے کہ بسبب ضان و ہے دیے کے مضارب اس کا مالک ہوگیا۔ پھراگر کتابت کے روز غلام کی قیمت ایک ہی ہزار درم ہوں پھر بڑھ گئی ہوتو کتابت نافذ نہ ہوگی۔ اور اگر کتابت کے روزاس کی قیمت دو ہزار درم ہوں پھر کم ہوگئ پھراس نے بدل ادا کیایا مرحمیا تو اس کا حکم وہی ہوگا جو پہلے مسئلہ میں گذر چکا ہے کیونکہ چوتھائی اس کی ملک تھی ہیں اس میں کتابت کا نفاذ ہوگالیکن مکا تب اس کی اس قیمت کا ضامن ہوگا جواد اکرنے کے روزرہ کنی ہے ہیں اس مسئلہ میں مسئلہ اولی ہے وقت منان میں مخالف ہو گئی رہمیط سرحسی میں ہے۔ (بعنی ادائے مال کتابت )اگر مضارب نے کسی غلام مضار بت کوجس کی قیمت مثل راس المال کے یااس ہے کم تھی دو ہزار درم پر آزاد کیا اور راس المال کے ہزار درم ہیں تو اس کا عتق باطل ہے جیسے بلامال آزاد کرنے کی صورت میں عتق باطل ہوتا ہے اور اگر غلام کی قیمت راس المال ہے زائد ہومثلاً ووہزار درم ہوں اور راس المال ایک ہزار درم ہیں اور مضارب نے دو ہزار درم پر آزاد کیا تو غلام میں سے امام اعظم کے مزو یک خاصة مضارب کا چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور صاحبین کے نز دیک تمام غلام آزاد ہوجائے گا اور مضارب کو بدل عنق میں سے اس کا حصہ یعنی چوتھائی دیا جائے گا اور ماجی غلام کوسیرو کیا جائے گا۔ پس بالا تفاق مضاربت میں سے ندہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ ریتم اس وقت ہے کہ مضارب نے غلام سے کہا ہوکہ میں نے تجھے بزار درم برة زاد کیا اور غلام نے قبول کیا ہو یہاں تک کنفس قبول سے آزاد ہو گیا ہویا مکا تب ہو گیا ہوادر جواس نے اس کے بعد کمایا و ومکا تب کی یا آ زاد قرض دار کی کمائی کے مثل ہولیکن اگر مضارب نے غلام ہے یوں کہا کہ اگر تونے مجھے دو ہزار درم اوا کئے تو تو آزاد ہے اور اس نے دو ہزار درم دے دیئے اور غلام میں سے مضارب کا حصد آزاد ہو گیا ہی جو پچھاس نے غلام سے لیا ہے وہ مضار بت میں ہوگا کیونکہ وہ مضار بت کے غلام کی کمائی ہے ہیں اس میں سے رب المال ابناراس المال لے کے اور باتی دونوں میں موافق شرط کے نفع تقسیم ہوگا میمحیط میں ہے۔

اگرمفارب کے پاس بزار درم آ دھے کی مفار بت پر ہوں پس مفارب نے اس کے کوش الی باندی جس کی قیمت بزار درم ہخریدی اوراس سے دلی کی اوراس سے ایک بچہ بیدا ہوا جو بڑا درم کا ہے پھر مفارب نے دموی کیا کہ بیم را بیٹا ہے پھراس پچہ کی قیمت بڑھ کرڈیڑھ ہزار درم ہوگی اور مفارب نوش حال ہے ہیں رب المال کو اختیار ہے جا ہے غلام سے ایک بزار دوم جو بی س درم کے واسطے می کرائے یا جا ہی کو آ زاد کرے اور اگر رب المال نے غلام سے بزار درم وصول کئے تو مفارب کو با ندی کی آدھی کی آدھی تیمت خواہ خوش حال ہو یا تنگدست ہو صوان د نی پڑے گی بیرکا فی میں ہے اگرا یک شخص نے دوسرے کو بزار درم آدھی کی مفار ب تیمن دیے پس اس کے کوش ایک باندی فریدی کہ بزار درم قیمت کی ہے پھراس کے ایک بچہ پیدا ہوا جو بزار کی قیمت کا ہے پھر مضارب نے اس کے نسب کا دموی کیا تو دعوت نسب باطل ہے اور وہ باندی کے عقر کا ضامی ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ باندی اور اس کے بچہ کو شمین ہے بیدا ہوا ہو ہوا ہو کہ کہ اور وہ بیدے کہ مشارب کے وخت کر بے پس اس مقام پر امام کھڑنے نظم مبم بیان کیا ہے حالانگذا ہے بی تفصیل ہے اور وہ بید کہ اگر وخت فر یہ جو مہینے کے اس برعقر لازم ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ باندی کو جو شمینے سے کہ میں بچہ بیدا ہوا ہو تو اس کو جو اور جب اس مو مقاور اس کو اختیار ہے کہ باندی کو وخت کر دے اور جب اس مو مقاور اس کو اختیار ہے کہ بید بیدا ہوا ہو تو کہ کو اور جب اس سے عقر دوسول کر لیا ہے اس وخت تک باندی کو وخت کردے اور جب اس سے عقر وصول کر لیا اور وہ صور رم جی تو صور میں وہ وہ تی اس سے عقر وصول کر لیا اور وہ سورم میں تو سورم تمام در اس المائی اس کا اور پیاس درم باتی کے وصور کی اور وہ بالی کی توسودرم تمام داس المائی اس کا اور وہ پیاس درم باتی کے وصور کی توسور میں میں کو اور وہ بالی کی اور وہ بیاتی درم باتی کو وحت نسب میک کو اور کی کو اور وہ باتی درم باتی کی توسودرم تمام داس المائی اس کا اور وہ بیاتی درم باتی کے وصور کی توسور کی توسور کو کو تسب باتی کو وہ درم کی توسور کی توسور کی توسور کی کو بیاتی کو درم کی توسور کی توسور کی کو اور کی کو کی توسور کی توسور کی توسور کی توسور کی توسور کی کو توسور کی توسو

ڈ انڈ و سے گاخواہ تنگندست ہو یا خوش حال ہواور رہا بچہ وہ تمام نفع ہے اس میں سے مضارب کا حصہ آ زاد ہو جائے گالیعنی نصف اور ہاتی نصف کی قیمت کے واسطے رب المال کے لیے سعی کرے گا اور اس میں مضارب پر صان نہ ہوگی اگر چہ و وخوش حال ہواور اگر اس نے دونوں میں ہے کسی کوفرو خت نہ کیااور رب المال نے اپنا عقر وصول نہ کیا یہاں تک کہ یا ندی کی قیمت بڑھ تھی ہیں وو ہرار کی ہوگئی تو و و مضارب کی ام ولد ہوگئی اورمضارب پراس کی تین چوتھائی کی قیمت خواہ خوش حال ہویا تنگدست ہولازم آئے گی اورر ہا بچہ پس وہ بحاله مملوک رہے گاتا و فتنیکہ مضارب اس قیمت کو جواس پر باندی کی واجب ہے۔اوانہ کرے یارب المال کچھ عقرنہ لے اور مضارب کو اختیار ہے کہاس کوفر وخت کروے اور اگر اس غلام کوفر وخت نہ کیا یہاں تک کہ بڑھ کردو ہزار درم کا ہو گیا تو و ومغمار ب کا بیٹا ہوجائے گااوراس میں ہاں کا چوتھائی آ زاد ہوجائے گار مبسوط میں ہاورمضارب پرغلام کی ضان نہیں آتی ہے صرف غلام پراپی قیمت ے واسطے سعی کرنا جا ہے ہے اگر چیمضارب خوش حال ہوئے اور جب غلام میں سے امام اعظم کے مز دیک چوتھائی اور صاحبین کے نزدیک کل آزاد ہو گیا تو مضارب ہے ابناراس المال ہزار درم لے ملے گا جب کدمضارب خوشحال ہونہ غلام کی سعایت ہے۔اور جب مضارب سے اپناراس المال لے لیا ہی جس قدر بائدی کی قیمت اور اس کاعقرمضارب پرباتی رباوہ سب تفع ہوگا اور تمام غلام تفع ر ہاپس جس قدر بائدی کی قیمت اوراس کاعقرر ہاوہ سب تفع مخصوص رب المال کودیا جائے گاپس اگر عقر کے سودرم ہوں تو یہ سب رب المال كا قرار ديا جائے كا اور مضارب اس كورب المال كواداكرے كالى حاصل يہ ہے كەمضارب اس صورت ميں رب المال كے واسطے تمام باندی کی قیمت ہزار درم کا اور اس کے عقر سو درم کا ضامن ہوگا پس رب المال اس میں ہے ہزار درم اپنے راس المال کا اور ا یک ہزارا یک سودرم نفع کا مجریانے والا ہو جائے گا بجرمضارب کے واسطے غلام میں ہے اس کے مثل قرار ویا جائے گا جس قدررب المال نے تقع پالیا ہے یعنی ایک ہزار ایک سوورم ہی غلام یعنی اس کے بیٹے میں سے ایک ہزار ایک سوورم بقدر حصد مضارب کے آزاد ہوجائے گا ہیں اس قدر بدوں سعی کرنے کے مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور باتی نوسودرم اڑکے میں سے نفع رہ گئے۔ ہیں وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوں محے ہیں مضارب کے حصد میں اس میں سے جارسو پچاس درم آئے ہی اڑکے میں سے جارسو پچاس درم بقدر حصہ مضارب کے بدوں سعی کرنے کے آ زا دہوگا اور ہاقی جارسو بچاس درم کے داسطعے و وسعی کرے گا اور رب المال کودے گا پھر جب اس نے رب المال کووے دیتے تو کل آزاد ہو گیا ہی رب المال کی ولاء اس غلام میں سے دو وسویں حصب اور ایک وسویں کا چوتھائی حصہ ہوگی اور مضارب کے واسطے سات دسویں حصد اور ایک دسویں کی تمن چوتھائی حصہ ہوگی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے فز دیک بوری ولاء مضارب کی ہوگی میر بھیط میں ہے۔

اگرمضارب تنگدست ہو کہ اوا کرنے پر قاور تبیں ہے اور رب المال نے جا باک باندی سے اپنے راس المال اور حصہ تفع کے واسطے سعی کراد ہے واس کو میا فقیار نہ ہوگا اور اگر بچہ ہے سعی کرانی جا ہی تو اس ہے ڈیڑھ ہزار درم کے واسطے سعی کراسکتا ہے اس میں ے ہزار درم اس کے راس المال کے ہوں مے اور پانچے سودرم اس غلام میں تفع کے ہوں سے پھررب المال کواس غلام کی تین چوتھائی ولاء ملے کی پیمسوط میں ہےاورمضارب پر باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر باقی رہے گا کہ جب وہ آ سودہ حال ہوگا تو اس کواداکر ؟ يزے كا\_پس اكر غلام نے سعايت سے اداكيا پھراس نے جابا كەمضارب سے داپس ئے تواس كوبيا ختيار نہ ہوگا بيرى يا در اگر ہاندی ہزار کی قیمت کے برابر ہواور اس کے ایک بچہ ہوا جو ہزار کی قیمت کے مساوی ہے اور مضارب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اوررب المال نے اس سے سودرم عقر بجر لئے اور مضارب نے بائدی لے لی تو بائدی مضارب کی ام ولد ہوجائے گی اور بچہ آزاد ہو جائے گا اوراس کا نسب مضارب ہے ثابت ہوگا اور باندی کی قیمت میں مضارب نوسو پیجاس درم کا ضامن ہوگا اورنوسو باقی راس المال

ے اور پیاس درم حصہ تفع رب المال منجملہ ان سودرم کے جو با ندی میں ہے پھر جب رب المال نے ان پر قبضہ کرلیا تو نصف دلد مضارب کی طرف ہے آزاوہ و جائے گا اور باتی نصف کی قبت کے واسطے رب المال کے لئے سعی کرے گا اور اس کی ولا دونوں میں برایر تقسیم ہوگی اورا گرمضارب تنگدست ہو حالا نکداس نے عقر ادا کر دیا تو رب المال کو اعتبار ہوگا کہ غلام سے نوسو درم باتی راس المال کے واسطے سی کرائے پھر باتی سودرم اس میں نے نفع رہے کہ جس کے قد سعے کے واسطے رب المال کے لیے غلام پھر سعی کرے گا اور رب المال کواس کی ولاء میں ساڑھے نواجو میں حصہ لیس کے اور رب المال کی آ دھی قبت با ندی کی مضارب پر قر ضدر ہے گی بے قول امام اعظم کا ہے۔ بیمبوط میں ہے۔

يمودو فو (١٥ باب

ہوگی کذانی الحیط۔

# خریدوفروخت کرنے سے پہلے یااس کے بعد مال مضاربت کے تلف ہوجانے کے بیان میں

ال مضاربت میں سے جو تلف ہواہ و تفع میں رکھا جائے گا نہ داس المال میں بیکانی میں ہے اگر مال مضاربت میں تصرف کرنے سے پہلے مال مضاربت تلف ہوگیا تو مضاربت باطل ہوگئی اور تلف ہونے کے باب میں تنم سے مضارب کا قول مقبول ہوگا اور اگر مضارب نے ساب میں تنم سے مضارب کا قول مقبول ہوگا اور اگر مضارب نے راس المال تلف کر دیا یا اس کو خش کو دے دیا اس نے تلف کر دیا تو اس کو مضاربت پر اور اگر مضارب بنے داس المال تلف کر دیا یا اور اگر مضارب نے دی وس سے ماڑھے تی کہ اگر بیاڑ کا لاوارث ہزارددم چھوڑ مرسے تو رب المال اس کے عصبہ کواس میں سے ماڑھے وسودرم لمین سے مام

کوئی چیز خرید نے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس کو اس محف ہے جس نے تلف کیا ہے لیا تو اس کواس کے عوض مضار بت پرخرید نے کا اختیارے بیشن نے امام اعظم سے روایت کی ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ امام محرّے سے روی ہے کہ مضارب نے راس المال کے درم سمی شخص کو قرض دیئے پس اگروہ بی دراہم بعیبہا واپس مطے تو مضار بت میں آ گئے اور اگر ان کے مثل واپس لے تو مضار بت میں رچوع نہ ہوجا تیں گے۔ بید ذخیرہ میں ہے اگر مضارب کے پاس بزار درم ہوں اس نے ان کے عوص ایک علام خرید ااور ہنوز دام نہ ویئے تھے کہ بیددراہم اس کے پاس سے تلف ہو گئے تو رب المال اس کو دوسرے ہزار درم دے گا اورا گر دوسرے ہزار بھی تمن میں ادا کرنے ہے پہلے تلف ہوئے تو وہ پھررب المال ہے لے سکتا ہے ایسے ہی جب تک ایسا ہوتا رہے لے سکتا ہے اور راس المال جتنے بار ڈ رب المال نے دیتے ہوں سب کامجموعة رار پائے گار کانی میں ہے پھراگراس کے بعد مضارب نے اس کومرا بحد سے فروخت کرنا جایا تو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کرے اورا گراس امر کو جووا تع ہواہے ویسائی بیان کردے اور کل پر مرابحہ سے فروخت کرنا جا ہے تو اس کوا ختیار ہے بیمجیط میں ہےاورا گرمضارب نے ہزار درم کوایک باندی خریدی اور ہنوز اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ مضارب نے دعوے کیا کے میں نے اس کانمن اوا کر دیا ہے اور یا تع نے ا تکار کیا اور متم کھانی تو مضارب رب المال ہے دوسرے ہزار درم لے کر ہا تکا کو دے كرباندى ير قبضة كرفي مجرجب دونول مال مضاربت كوتشيم كرين ورب المال اس ميس ساين راس المال مي دو بزار درم ل الے گاریمبوط میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم نصف کی مضار بت پردیتے اس نے ان کے عوض ایک بائدی خریدی اور دام ا واکرنے سے یہ لے یہ ہزار درم تلف ہو مجے ہیں رب المال نے کہا کہ تیرے باندی کے خرید نے کے پہلے مال ضائع ہوا ہے پھرتونے اسینے واسطے با ندی خریدی ہے نہ مضاربت کے واسطے اور مضارب نے کہا کہ ہیں بلکہ مال اس وقت ضائع ہوا ہے کہ میں باندی خرید چکا ہوں اور اب میں تھے سے اس کا تمن لینا جا ہتا ہوں اور حالت یہ ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مال کب تقبالع ہوا ہے تو رب المالي کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مضارب کے کواہ قبول ہوں کے اور اگر رب المال نے مضارب سے کہا کہ تو نے آل ضائع ہونے سے پہلے با تدی خریدی ہے گیں اس کی خرید مضاربت میں دہی اور مضارب نے کہا کہ مال ضائع ہونے کے بعد میں نے باندی خریدی ہے ہیں اس کی خرید میرے واسطے رہی تو مضارب کا قول قبول ہوگا میر بھیط میں ہے۔

چوتھائی مضارب کا اور تمین چوتھائی مضار بت کا ہوگا اور راس المال دو ہزار پانچے سو درم ہوجا ہیں گے اور نلام کومرا بحد ہے فقط دو ہزار برفرو خت كرسكتاب بجرا كرغلام جار بزار درم كوفروخت كيانو چوتحاني تمن مضارب كابهواو برتين چوتحاني مضاربت ميں مااس ميں سے دو ہزار باغ بچ سودرم راس المال کے نکال دیئے جا تیں باقی یا بچ سودرم رب المال ومضارب کے دریان تفع رہ گیا ہیکا نی میں ہے اور اگر مضار بت میں کام کر کے دو ہزارتک بڑھا گئے بھر دونوں ہزار ہے ایک باندی خریدی جس کی قیمت دو ہزار ہے کم ہے اوراس پر قبضہ ا کرلیا پھر بیسباس کے باس معاتلف وہلاک ہو گئے تو مضارب پر با ندی کے تمن دو ہزار درم واجب ہوں گے اور اس میں سے تین پوتھائی رب المال سے واپس لے گا بیمبسوط میں ہے۔ ہزار درم مضار بت سے ایک بائدی دو ہزار کی قیمت کی خربیدی اور ہنوز دام نہ وئے تھے کہ اس کودو ہزار کوفروخت کیااور دام لے لئے اور باندی نہ دی پہاں تک کہ بیسب تلف ہو گیا تو بیرجا رصورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو تمام اموال ایک ساتھ ملف ہوئے یا ہرار مضاربت کے پہلے ملف ہوئے پھروہ ہرار درم اور بائدی ساتھ ہی یا آ گے چھے ملف ہوئی یاباندی پہلے مری محروونوں مال ساتھ ہی یا آ گے چیجے تلف ہوئے یا دو ہزار درم پہلے تلف ہوئے محر باندی و مال بزار درم ساتھ ہی یا آ کے پیچھے تلف ہوئے ہیں یہ جارصور تیں ہیں اگر پہلی صورت واقع ہوئی ہوتو مضارب تین ہزار ورم کا ضامن ہو گا ہزار درم باندی کے بائع کواور دو ہزار درم اس کے مشتری کودے گا اور رب المال ہے دو ہزار بانچے سودرم واپس لے گا اور اگر دوسری صورت واقع ہوئی تو منانت کے تنیوں ہزار درم سب رب المال پر واجب ہوں گے اور اگر تبسری صورت واقع ہوئی تو دو ہزار یا پج سو درم رب المال براور پانچ سودرم مضارب برواجب ہوں کے۔اورای طرح اگر چوتھی صورت واقع ہوئی ہوتو بھی یہی تھم ہے تیسری صورت میں نہ کور ہوا ہے اور اصل میہ ہے کہ جس قدر مال کا مضارب رب المال کے واسطے عامل ہواور اس کے لیے کام کرتا ہوتو اس قدر کی صان رب المال برقر اربائے کی کیونکدای کا کام کی وجہ سے مضارب بر صان آئی ہے توجس کے نفع کے لیے کام تھا وہی صان وے اور اس وجے کہاس نے مضارب کواس بلامیں ڈالا ہے تو اس پرای کی رہائی اور بلاے نکالناواجب ہے اورجس قدر مال کا اپنی ذات ك ليے عامل اورائيے واسطے كام كرتا تھااس كى صان مضارب يرجوگى كونكه اس كا نفع خود كھائے گاتو اس كا نقصان بھى خود بى اغمائے بیعیط سرحتی میں ہے۔اگر کسی شخص کو ہرار درم آ دھے کی مضار بت پر دیتے ہیں اس نے اس کے توض ایک بائدی ہرار درم کی قیمت کی خریدی اور دام نددیئے یہاں تک کہ ہا ندی مقبوضہ کو دو ہزار درم میں فروخت کیا پھر ہا ندی نددی اور تمن دوتوں ہزار وصول کر لیے پھر دو بزار کو دو بزار قیمت کی با ندی خریدی اور دام نه دیئے گر باندی پر قبضه کرلیا مجرسب درم اور دونوں باندیاں تلف و ہلاک ہو گئیں تو مضارب برواجب ہے کہ ان لوگوں کو یا نچے ہزار درم دے اس میں سے پہلی باندی کے بائع کو ہزار درم دے اور اس کے مشتری کوخمن مقبوضہ لیعنی دو ہزار درم واپس دے کیونکہ با ندی کے سپر دکر نے سے پہلے اس کے مرجانے سے بیج سیخ ہوئی ہے اور دوسری باندی کے بائع کودو ہزاراس کا حمن وے چررب المال ہے اس میں سے جار ہزار درم لے لے گا اس طرح کہ ہزار درم بہلی باندی کے دام اور ڈیڑھ بڑار درم جواس کوفروخت کر کے دام لئے تھاس میں اور ڈیڑھ بڑار دوسری باندی کے دام لے گااور اگر پہلے بڑار درم اوانا تلف ہوئے بھر ماجی سب ساتھ ہی تلف ہوئے تو رب المال سے پورے یا تج ہزار درم تاوان کے گا ادراگر دوسری باندی اولاً ہلاک ہوئی یا دو ہزار درم اولا تلف ہوئے تو بھی مہی تھم ہے کہ بیصورت اورکل کا ساتھ ہی تلف ہونامعنی میں بکسال ہے اور اگر ہزار درم مضار بت ے ہرار درم کی تیت کی بائدی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا اور دام نہ دیئے پھر بائدی کے عوض و و بزار قیمت کا غلام خرید کر قبضہ کرلیا اور باندی نہ دی پھرغلام کے عوض ہروی کپڑوں کی تغمری تین ہزار قیمت کی خرید کر قیند میں لے لی اورغاام نہ دیا پھراس کے باس بیہ جاروں چیزیں تلف ہو کئیں تو اس کی پانچ صور تنیں ہیں اگر سب اموال ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب پر چھے ہزار درم لا زم آئیں گان میں ہے ایک بڑار بائدی کی قیت اوروہ بڑار غلام کی قیت اور تین بڑار بردی گھری کی قیت ہوگی ہیں رہ المال نے چار بڑار پانچ سو لےگا اور اپنے مال ہے ایک بڑار پانچ سود ہے گا ہیں پورے چھ بڑاراداکر ہے گا اورا کر بڑاردرم پہلے تلف ہوئے ہوا آئی ساتھ تلف ہوئے تو مضارب رب المال سے پانچ بڑار پانچ سودرم لےگا یعنی اپنے پاسے ڈیرھ بڑارد ہے گا اورائی طرح اگر بیلے غلام بھلے کو گئی ما تلف ہوئے تو رب المال سے چار بڑار پانچ سودرم لےگا یعنی اپنے پاسے ڈیرھ بڑارد ہے گا اورائی طرح اگر بیلے کپڑوں کی گھری تھی ہوئے تو رب المال سے چار بڑار ساست سو پہائی درم لے گا اورائر بڑاردرم سے ایک باندی پہلے مرگی پھر باقی سب ایک ساتھ تلف ہوئے تو رب المال سے چار بڑار ساست سو پہائی درم کے گا اورائر بڑاردرم سے ایک باندی بہر اردرم کی قیت کی خریدی اورائی ساتھ تک تھر سب باندی سے دو ہڑار درم واجب ہوں گے اور بیسب ساتھ تک تھر سب باندی کے دو بڑار درم واجب ہوں گے اور بیسب ساتھ تک تو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار درم اور دوسری دونوں باندی کے دو بڑار درم واجب ہوں گے اور رب سب باقی سب ساتھ بوئے سو دو ہڑار درم ہوا جو بہوں گے اور رب بالمال سے دو بڑار درم ہواروں کی اندی کے بڑار درم اور دوسری باندی کے دو بڑار درم ہوا جب ہوں گے اور رب بالمال سے دو بڑار درم ہوار بڑار درم اور دوسری باندی کے دو بڑار درم ہوا جب ہوں گے اور رب بالمال سے دو بڑار درم ہوار گر بڑار درم ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم ہوئے تو بھی کھر ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم درم رب المال سے لے گا پیسم سے ایک بیک تھر میں ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم رب المال سے لے گا پیسم سے ایک پہلے تو مضارب سب تین بڑار درم رب المال سے لے گا پیسم سے دو بڑار درم پہلے تلف ہوئے کھر ما تی سب ساتھ بی تلف ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم رب المال سے لے گا پیسم سے دو بڑار درم ہیں ہوئے کے بھر ما تی سب ساتھ بی تلف ہوئے تو مضارب سب تین بڑار درم رب المال سے لے گا پیسم سے دو بڑار درم ہیں ہوئے کے بھر ما تی سب سب تین بڑار درم درم رب المال سے لیکھ کے دو بڑار درم ہوئے ہوئے کی دو بڑار درم ہوئے ہوئے کی دو بڑار ہوئے ہوئے کی دو بڑار ہ

ا المعنى كل تمن بزار درم ال تراريم ال قرار باتى ندر كا كونكه دوتهائى يس سيصرف دو بزار باتى تقا

راس المال دو ہزار پانچ سودرم بیں اورمضارب ان دو ہزار میں ہے رب المال ہے پھینیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے اور جس قدر مال ہضار بت میں سے تلف ہو گیا و ونقع میں ہے مسوب کیا جائے گاندراس المال سے کذافی الکانی۔

يندر هوال باب

#### مضارب کے مال سے منکر ہوجانے کے بیان میں

امام ابو بوسف نے قربایا کہ اگر رب المال سے مضارب نے کہا کہ تو نے بیچے پیچیئیں دیا ہے پھر کہا کہ بیچے تو بزار درم مضاربت میں دیے ہیں تو وہ مال کا کے ضامن ہوگا۔ امام ابو صفر نے نے فرایا کہ اگر ان درموں ہے باو جودا نکار کے کوئی چیز خرید ہے تو ایسے خرید نے والا ہوگر اسخسا فا مضاربت میں ہوجائے گا کہ افرائی المحید المار ہیں اور یہ بیٹان سے بری ہوجائے گا کہ افرائی المحید المام چیز نے مام چیز نے مایا کہ المراب المال ہیں اور یہ بیٹی کہ اور خاص کو اور المحال ہیں اور یہ بیٹی ہیں اور خاص کی کہ ایک کہ بیٹر المال ہیں اور یہ بیٹی کہ کہ بیٹر کو المال جی المحد کر بیان کیا تو مسلم کی ہیں ہوگا۔ کہ بیٹھ پر فلال مختص کا قرضہ ہے تو اس کا قول قبول ند ہوگا حسن نے کہا کہ اگر اس نے اپنے تو ل کو ملا کہ بیٹر اور کہا کہ بیٹر کر کے بیٹر کہ بیٹر کر کے بیٹر کر کے بیٹر کہ بیٹر کر کے بیٹر کر کے بیٹر کر کر کے بیٹ

الولهواله بالمب

## نفع کے تقسیم کرنے کے بیان میں

اصل یہ ہے کدرب المال کے اپ داس المال پر بھند کرنے ہے پہلے نفع کی تقسیم موقو ف رہتی ہے اگر اس نے داس المال پر بھند کرلیا تو تقلیم سی ہوگئی اور اگر فبضہ نہ کیا تو باطل ہوگئی یہ محیط سرتھی جمل ہے۔ امام محد نے فر مایا کہ اگر مضارب نے مال مضارب ہوگئی ہے مضار بت مضارب کے پس بحالہ باتی ہے مضارب مضارب کے پس بحالہ باتی ہے مضارب نے باخی ہودرم مضارب نے سے مضارب کے پس بحالہ باتی ہے کہ رب المال نے یا بچے سودرم نفع کے اور یا نجے سودرم مضارب نے گئے۔ پھر جس کودونوں نے راس المال قرارویا ہے وہ مضارب کے بس رب المال نے یا بچے سودرم نفع کے اور یا نجے سودرم مضارب نے گئے۔ پھر جس کودونوں نے داس المال قرارویا ہے وہ مضارب کے نہتے ہی میں میں ہوگیا پھر اقرار کرنے ہوگا ہی نہ ہوگا جب تک کر دب المال کے ہاتھ بھی بیمال بیا تی نہ ہوگا جب تک کر دب المال کے ہاتھ بھی بیمال بی نے دو بال خریدے ال

ع سين جبان بزار درم نفع كي ال عضان لي كي تويه بزارموجود بي اورايك بزارمعدوم بوئ يس وه نقع من رب اوريداس المال ربا١٢

یاس کام کرنے سے پہلے یااس کے بعد تلف ہو گیا تو دونوں کا تفع تقسیم کر لینا باطل ہو گیا اور جورب المال نے دمول کیا ہے دوراس المال من شار ہوگا اور جومضارب نے لیا ہے وہ رب المال کووے کراس کے بزار درم پورے کروے اگر بعینہ قائم ہواور اگر اس نے تلف کردیئے ہوں یاضا تع ہوئے ہوں تو اس کے مثل رب المال کودے دیئے اور ایک بزار درم جومفیار ب کے پان سے تلف ہوئے بنفع مں قرار دیتے جائمیں مے بعنی نفع تلف ہوا ہے میچیا میں ہاوراگر نفع کے دو ہزار درم ہوں ہرایک نے ایک ایک ہزار لے لئے مجرراس المال تلف ہوا پس وہ ہزار درم جورب المال نے نفع قرار دے کر لئے ہیں وی راس المال ہیں اور مضارب اینے مغیوضہ میں یا نج سودرم اس کودے کا اور اگر رب المال نے راس المال وصول کرلیا پھر دونوں نے نقع تعتیم کیا بھررب المال نے وہ بزار درم جو راس المال میں لیے ہیں مضارب کو دے دیئے اور کہا کہ اس ہے مضار بت سابقہ پر کام کر پھرا گراس میں نفع یا نقصان ہوتو میلی تقسیم باطل نہ ہوگی کیونکہ بیمضار بت جدیدہ ہے اور پہلی مضار بت تو اس وقت ختم ہوگئ جس وقت دونوں نے تفع تعتیم کیا اور بیج کہا کہ اس مضاربت میں جو پہلے تھی کام کراس سے میراد لی جائے گی کہ جس شرط سے پہلے مضار بت تھی اس شرط سے اس مضار بت میں کام کر

تو پھر پہلے نقع کو باہم واپس نہ کریں سے ہیں جس صورت میں مضارب کوخوف ہو کہ بعد تقتیم کے بسبب اس کے مقبوضہ راس المال کے تلف ہوجانے کے نفع واپس لیا جائے گاتو اس صورت میں بہی حیلہ ہے بعنی عقد جدید قرار دے بیمبین میں ہے۔جس مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ و مے کی مضاربت میں دیتے اور مضارب نے دو ہزار تفع اشمایا پھر دونوں نے تفعیا ہم تعلیم کرلیا پھر مضارب نے رب المال كو ہزار درم راس المال اس كا دے ديا بجرمضارب نے ابنا حصہ تقع ہزار درم لے ليا اور حصدرب المال روحميا و واس نے شاليا يهاں تك كرمضارب كے ياس تلف ہوگيا يس بزار درم جواس كے ياس ضائع ہوئے ہيں دونوں كے ضائع ہوئے اور جومضارب كے پاس باتی رہےوہ دونوں کے باتی رہے ہی رب المال اس سے پانچ سوورم واپس لے گااور بیتھم اس وقت ہے کہ حصدرب المال كا قبل قبنہ کے ضائع ہو گیا اور اگر مضارب کا حصہ ہزار ورم بعد اس کے قبعنہ کر لینے کے ضائع ہوا تو تعتبم نہ تو نے کی اور جس قد رضائع ہواو ہ مضارب کا مال کیا اور جو ہاتی رہائی نے مقبوضہ حصدرب المال وہ رب المال کا ہدب المال اس کو لے لے گار یحیط میں ہے۔ اوراگرمضارب نے رب المال سے بٹائی کرلی اور اپنا حصہ لے لیا اور رب المال نے اپنا حصہ نبیس لیا یہاں تک کہ جو یکھ مضارب نے اہے واسطے تبصد میں لیا تھا اور جواس کے پاس باقی تھاسب ضائع ہوگیا تو جس قدررب المال نے اپنے حصد کا تفع اپنے قبصد میں نیس ليا تعاوه دونوں كامال كيا اور ايسا ہوكيا كە كوياتھا بى نبيس كيونكەمضارب اس قدر بيس اين باقى رماتھا اورمضارب اس قدر بيس ييه جو اس نے اپنی ذات کے واسطے اسیے بصد میں لیا ہے نصف حصدرب المال کوڈانڈ دے گا چونکداس پر قبضہ کرنے کی وجہ سے اس کا مجريانے والا ہوكيا تفااس وجہ سے تلف ہونا مال مضمون كا تلف ہونا قرار بائے كا پس اس كى صفان لا زم آئى اور چونكه بيجى ظاہر ہوكيا كدونى تمام تفع ہاس كئے كد جوحصدرب المال تلف مواوه امانت كى راه سے كيا اوراييا كيا كه كويا تمانى نبيس تو بسبب امانت كاس کی صان نہ ہے گی رہ گیا مرف اس قدر حصہ جومضارب کے قبضہ میں ہے ہی جونکہ سے مال مضمون ہے اور ای قدر حصہ تفع ہے اس واسطے مضارب اس میں نصف رب المال کوڈا تڈ وے گا بیمبسوط میں ہے۔ کسی نے دوسرے کوآ وجعے کی مضاربت پر پچھے مال دیااس نے اس مال سے خرید و فروخت کی خواہ تفع اٹھایا یانہیں اور ایک اسپاب خرید ااور اس کوفروخت نہیں کیا یہاں بھک کررب المال نے مضارب کے لیے نفع میں پھی اپر معادیا یا بچھ گھٹا دیا پھراس کے بعد نفع اٹھایا تو جائز ہے اور دونوں اس اقرار پرتھیم کریں مھے خواہ نفع

ان کے بعد حاصل ہویا پہلے اوراگر دونوں نے بان ایا پھرایک نے زیادتی یا کی کردی تو بھی ایسانی ہے اورا مام بھر سے روایت ہے کہ رب المال کی طرف سے مضارب کے لیے کی جائز ہے ذیا دتی نہیں جائز ہے یہ پیلے مرحی میں ہے۔اگر رب المال نے مضارب سے دی ہیں سے لیے اور مضارب باتی مال سے کام کرتا رہائیں اگر مضارب نے ہر بار جب رب المال کودیا تو یہ کہد دیا کہ یہ نفع ہے تو یہ نفع میں رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد مضارب کا یہ کہنا کہ میں نے نفع نہیں اٹھایا ہے جو پچھ تو نے بھی سے لیا ہے اور و دراس المال میں تعام مقبول نہ ہوگا۔اورا گراس نے ویتے وقت یہ نہیں کہاتو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ حساب کے روز رب المال اپنا بورا مال لے لے گا اور باتی دونوں میں مشترک ہوگا اور جو پچھ رب المال نے حساب سے پہلے لے لیا ہے وہ دراس المال میں ہے کم نہ کیا جائے گا یہ ناوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص کو ہزار درم مضار بت میں دیے اس میں ایک ہزار کا نفع اٹھایا اس سے رب المال نے کہا کہ میراداس المال مجصد دے اور جو بچھ مضار بت کا اس پر تھا اس ہے ہی کہ ویکو کہ دیے جو بھر کر کہ یہ بھر اس کے ایک بھراداس المال مجصد دے اور جو باتی رو گیا وہ تیرا ہے تو جائز نہیں ہے جس صورت میں کہ مال بعینہ قائم ہو کیونکہ یہ جمہول ہہ ہو اگر تھی اور جو بی کو کہ مضار بت کا اس پر تھا اس سے بری کر دیا بہنیس ہے دی جو خوائز نہیں ہے۔

مترفو (١٥ بدار ١٨٠٠)

رب المال ومضارب میں اور دومضار بوں میں اختلاف کے بیان میں اس المال ومضارب میں اس اللہ میں الل

نعل (ول ١٠

مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ یہ مضارب کی ہے یانہیں ہے

اگرکی نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضار ہت پردینا سے ایک ہزار درم کوایک غلام خرید ااور خرید تے وقت بیت کہا کہ ہن اس کو مضار بت کے واسطے خرید تا ہوں پھر جب اس پر قبضہ کیا تو کہا کہ خرید نے کی حالت ہی میری نہیت تھی کہ مضار ب من ہے اور دب الممال نے اس کی محملا یہ کہا کہ ہوں گے یا دونوں تلف ہو گئے ہوں گے ۔ یا غلام قائم ہوگا اور مال تلف ہوگیا ہو گا یا دونوں تلف ہوگئے ہوں گے ۔ یا غلام قائم ہوگا اور مال تلف ہوگیا ہو گا یا مضار بت یو مضار ب کا قول قبول ہوگا پھراگر بائع کو مال مضار بت یعنی غلام کا گایا مال قائم ہوگا اور غلام تلف ہوگیا ہوگا ہیں پہلی صورت میں خرص ہے مضارب کا قول قبول ہوگا پھراگر بائع کو مال مضار بت یعنی غلام کا مشار ہو گئے ہوں کے ۔ یا غلام تلف ہوگیا ہوگا ہی تعلق ہوگیا ہوگا ہوں کہ کہا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگا ہی تعلق ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگیا ہ

ل قوله برهاد يا بعن مثلاً بجائة وصفح كدوتها أي إجوتها أن شرط منهرا أسام

كتأب المضاربة

ے وام اینے مال سے دیکے اور کہا کہ میں نے اپنے واسطے خرید اے اور رب المال نے اس کی تکذیب کی تو رب المال کا قول لیاج اے م يعنى وه غلام مضاربت من ركها جائے كا اور مضارب برارورم مضاربت كے اپنے واموں كے بدلے جواس نے اوا كئے بي لے فے کا اور اگر برار ورم کوایک غلام فریدا اورمضار بت یا غیرمضار بت کا میکھنام ندلیا بھرکبا کدا ہے واسطے میں نے فرید اے تو ای کا تول تبول ہوگا بیمبوط میں ہے۔اورا گراس امر پرا تفاق کیا کہ مضارب کے دل میں خرید نے کے وقت چھونیت نہتی تو اما مایو پوسف کے قول پر داموں پر تھم ہوگا اگراس نے مضارب ہے دام دیئے ہیں تو وہ غلام ومضار بت کا ہے اور اگراسینے باس سے دیئے ہیں تواس كا ب اورامام محر كرز ديك ميخريدمضارب كو واسطيموكي خواه اس في مال مضاربت سه دام ديتي مون يا اين مال سه ديت ہوں جیسا کروکیل خاص کا تھم کتاب المبوع میں معلوم ہو چکا ہے بیجیط میں ہے ایک غلام ہزار درم کوخر بدااور پچھنام ندلیا چردوسرا ہزار درم کوخر پدااور پھے بیان مذکیا گھر کہا کددونوں کی میں نے مضار بت کے داسطے نیت کی تھی اور ہنوز مال دیانہیں ہے اس اگر دونوں میں اس کی تقد بین کی تو پہلامضار بت میں ہوگا دوسرانہ ہوگاای طرح اگر دونوں میں اس کی بھذیب کی یااق ل میں تقدیق کی اور دوسرے میں تکذیب کی تو بھی یہی تھم ہےاور اگر دوسرے میں تقدیق کی اوّل میں نہ کی تو رب المال کا قول ہوگا اور دوسرا غلام مضاربت مں قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں کو ایک ہی صفظہ میں خرید اہو ہرواحد ہزار درم کوخرید ااور کہا کہ میں سنے نبیت کی تھی کہ ہرواحد دونوں میں سے بعوض ہزار درم مضاربت کے ہے ہیں اگر رب المال نے دونوں میں اس کی تقیدیتی کی تو ہرا یک کا نصف مضاربت میں قرار د يا جائے گااور باتی مضار بت كا بوگا اور اگر دونوں ميں تكذيب كي تو بھي مين تقم ہے اور اگر كسم معين ميں تقيد يق كي اور كہا كديد غلام تو نے مضاربت کے واسطے خریدا ہے تو وہی مضاربت میں ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے۔ اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے دونوں کو بعوض ا بنے ہزار درم مضاربت کے ہزار درم کے خریدا ہے ہیں رب المال نے کہا کہ تو نے بیغلام معین بعوض مال مضاربت کے خریدا ہے تو مضارب كاقول قبول بوگا اور دونوں غلاموں كا تصف مضار بهت كا بوگا اورنصف مضارب كا بوگا كذا في أكهبو ط

\$ diad \$ ??

مضاربت کے عموم وحصوص میں اختلاف کے بیان میں

اگرمضارب نے دعویٰ کیا کرمضاربت ہرتجارت کے واسطے عام تھی اوررب المال نے فصوص کا دعویٰ کیاتو مضارب کا قول قبول ہوگا بیکانی میں ہے۔مضارب ورب المال نے اگر اختلاف کیا لیس مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے آ دیھے کی مضار بت پر مال دیا ہے اور کی چیز کانا م بیس لیا ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے صرف روئی کے کیڑوں یا اناح تجارت کی اجازت دی ہے ہیں اگريها ختلاف تصرف سے پہلے واقع ہوا ہوتو رب المال كا قول قبول ہوگا اور رب المال كا تجارت عام ہونے سے انكار كرنا بطور عموم کے تقرف کرنے سے ممانعت تغیرایا جائے گا اور مضارب کے بطور عموم کے تصرف کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر تفرف کرنے کے بعد یہ اختلاف ہوا تو استحسانا قتم کے ساتھ مضارب کا قول قبول ہوگا اور رب المال پر گواہ لانے ہوں کے اور ای کو بعنی استحسان ہی کو جارے علماء ثلث رحمہم اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے رہمیط میں ہے اور اگر رب المال عموماً مضار بت کا مدعی ہوتو قیا ساواستحسانا اس کا تول قبول ہوگا میہ ذخیرہ میں ہے اور اگرعموم وخصوص میں اختلاف کرنے کی صورت میں دونوں نے گواہ قائم کئے لیں اگر دونوں قریق گواہوں نے آ کے چیچے کا وقت مقرر کیا لیعن کوائی میں بیان کیا تو اس کو گوائی پرتھم کیا جائے گا جودونوں میں آخرامر کو ثابت کرتا ہے

لین اخیر اوقت والے کواہوں کی کوائی پر علم ہو گا اور اگر دونوں فریق نے وفت بیان نہ کیا یا ایک ہی وفت بیان کیا یا ایک نے وقت بیان کیا اور دوسرے نے بیان نہ کیا اور معلوم نہیں ہوتا کہ کون امر پہلے تھا اور کون امر بعد کا ہے تو مدعی خصوص کے گواہوں پر ڈگری ہوگی۔ایہا ہی کتاب الاصل میں ندکور ہے اور قد وری میں ہے کہ اگر دونوں نے گواہ قائم کئے اور مضارب عموم مضار بت کا دعویٰ کرتا ہے ہیں اگر اس کے گواہوں نے صرح کو ای دی کہ رب المال نے اس کو ہر تنجارت کے واسطے مال دیا ہے تو اس کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر اسطور ہے کواہی نہ دی تو رب المال کے کواو مغبول ہوں گے رہجیط میں ہے۔ ای طرح اگر سفر سے ممانعت وعدم ممانعت میں اختلاف کیا تو بھی مثل عموم وخصوص تنجارت کے اختلاف کے حکم ہے کذانی الحاوی۔ اگر مضارب مال میں تصرف کرچکا ہو پھر دونوں نے مضاربت کے خاص ہونے میں تو اتفاق کیا حمراس لوع میں اختلاف کیا جس کے ساتھ خصوصیت واقع ہوئی ہے اور دونوں نے کواہ قائم کئے تو جس طرح عموم وخصوص کے اختلاف میں دونوں کے کواہ قائم کرنے کی صورت میں مفصلاتھم ندکور ہوا ہے وہی یہاں بھی ہے آگر دونوں فریق نے وقت بیان کیا اور ایک نے دوسرے کے وقت سے چھپے کا وفت بیان کیا تو چھپلے وفت والوں پر حکم ہوگا اور بیامراخیر امراق ل کا ناتخ قرار دیا جائے گا اور اگر اوّل و آخرمعلوم نہ ہو سکے مثلاً دونوں نے ایک ہی وفت بیان کیا یا ونت ہی بیان ندکیایا صرف ایک بی نے وقت بیان کیاتو مضارب کی کواہی مقبول ہوگی بیر جیط میں ہے۔امام ابو بوسف سے روایت ہے کہاگر مضارب نے کہا کرتو نے جھے سب شہروں میں جانے کی اجازت دی تھی یا تو نے مجھ قید نہیں لگائی تھی اور رب الممال نے کہا کہ میں نے تختے مرف بھرہ جانے کی اجازت دی تھی تو مضارب کا قول قبول ہوگا۔اوراگرمضارب نے کہا کہ مجھے تو نے بھرہ کوفہ جانے کی اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ فقط بھرہ جانے کی اجازت دی تھی تو رب المال کا قول قبول ہوگا بیہ ذخیرہ میں ہے۔اور اگرمضارب نے کہا کہ مجھے تو نے نفذ و اُوھار دونوں کی اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تخیے نفذ کا حکم کیا تھا تو مضارب كا قول تبول موكا بريحيط مرهسي ميسب

ښري فصل 🏠

مضارب کے واسطے جونفع شرط کیا گیااس کی مقدار میں اختلاف کرنے اور راس المال کی مقدار میں اختلاف کرنے اور جہت قبض المال میں اختلاف کرنے

#### کے بیان میں

اگرکی فض نے دوسر کے ہزار درم مضار بت میں دیاس نے اس میں ایک ہزار درم کا نفع انھایا پھر دونوں نے اختلاف کیا مضارب نے کہا کہ تہائی کی شرطی تھی تو رب المال کا قول تبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ تبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ تبول ہوں کے بیعیط میں ہے۔اگر دونوں نے نفع میں اختلاف کیارب المال نے کہا کہ میں نے تیرے لیے تہائی کی شرط کی تھی اور مصارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے نصف کی شرط کی تھی پھر مضارب کے باس مال شخص کے باس مال تنظیف میں شرط کی تھی کا ضامی ہوگا اور خاص اپنے مال سے مالک کواداکر سے گا اوراس کے ماسواکی اس پر کے باس مال تنظیف میں میں اور فریق دوم نے کوائی دی کہ شوال سے مالک کواداکر سے گا اوراس کے ماسواکی اس پر اس مال خواد کر میں دوم نے کوائی دی کھوال میں میں میام اجازت دی تھی اور فریق دوم نے کوائی دی کھوال میں میام اجازت دی تو ہو گا ہوں ہوگا اور میں دیا ہوگا اور میں میام اجازت دی تو ہو گا ہوں ہوگا اور میں دور میں دوراس کے ماسواکی اس میں میں میں میں میام اجازت دی تو ہو گا ہوں ہوگا اور میں دوراس کے ماسواکی اس میں میں میں میں میام اجازت دی تو ہو گی ہو گیا ہوگی میں میں میں میں میں میام اجازت دی تو ہو گا ہوں ہوگا اور میں میں میام اجازت دی تو ہو گی ہو گیا ہوگا اور کو کا اوراس کے ماسواکی اس میں میں میام اجازت دی تو ہو گیا ہو گیا ہوگا اور کو کا اور کی کھور کی تو ہو گیا ہو

ضان نہیں ہے یہ حادی میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے آ دھے تفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ ش نے نفع میں ہے مودرم کی تیرے واسطے شرط کی تھی یا کہا کہ میں نے تیرے واسطے پچھٹر طنہیں کی تھی اور مضار بت فاسد ہے اور تجھ کواجر المثل ملے گانو تسم ہے رب المال کا قول قبول ہوگا۔ ای طرح اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میر ہے لیے آ د مصفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے دس درم کم تہائی نفع کی شرط کی تھی تو بھی رب المال کا قول تیول ہوگا اور اگر ان دونوں مسئلوں میں دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ تیول ہوں گے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک مضارب کے یاس دوہزار درم ہیں اس نے کہا کہ تونے مجھے راس المال میں ہزار درم دیتے تھے ایک

لے لے گا اورا کر وانوں نے گواہ قائم کے تو مقد آررائ المال میں رب المال کے گواہ تیول ہوں کے اور وہ دو ہزار درم رائ المال کے لیے اور اگر مال کے تین ہزار درم ہوں تو نفع کے دعو سے میں مضارب کے گواہ تبول ہوں گے تی کہ دو ہزار سے ذیا دہ ایک ہزار جو نفع رہادہ دونوں میں نصفا نصف تقیم ہوگا یہ مسوط میں ہے اور اگر مضارب تین ہزار درم لا یا اور کہا کہ ایک ہزار دائ المال کے ہیں اور ایک ہزار نوع کے ہیں اور ایک ہزار کی مخفل کی و دیعت ہیں یا غیر کی مضارب یا بھناعت کے ہیں یا شرکت کے ہیں یا جھ پر ہزار درم قرضہ ہیں تو و دیعت وشرکت و بصناعت و قرضہ میں مضارب کا قول قبول ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ اگر دب المال نے بصناعت ہوئے کی اور دی کیا اور مضارب نے مضارب نے مضارب تو دوئوں کیا تو رب المال کا قول قبول ہوگا یہ ذیرہ میں ہے۔ اگر کی شخص نے دوسرے کو کھی مال دیا اس نے کچی نفع حاصل کیا تھر عامل کیا تھر عامل کیا تھر عامل کیا تھر کا کہ مجھے تو نے یہ مال قرض دیا ہواور دینے والے نے کہا کہ میں نے کچھے کو کھی مال دیا اس نے کچی نفع حاصل کیا تھر عامل کیا تھر عامل کیا تھر کہا کہ مجھے تو نے یہ مال قرض دیا ہواور دینے والے نے کہا کہ میں نے کچھے

ل مین مثلارب المال نے دو ہزار کے یامضارب نے نصف نفع کے 11

ع الأصل في جنس علك المسائل ترك التكرمن كان لفظر نفسه بالاجهاد في ما دعاه ليترك الشرع الينا النظر في حقد حيث ترك بولعفسه فاقبم ال

بضاعت میں یا تہائی کی مضاربت میں دیا ہے یا مضاربت میں دیا ہے اور پچھ نقع مقرر نہیں کیا ہے یا تیرے وا سطے سو درم نفع سے مقرر کر ویئے ہیں تو رب المال کا قول قبول ہوگا۔ای طرح اگر رب المال نے بضاعت یا مضاربت کا دعویٰ کیا اور قابض مال نے کہا کہ جھے تو نے قرض دیا ہے تمام نفع میرا ہے تو بھی رب المال کا قول قیول ہوگا اور گواہ مضارب کے مقبول ہوں گے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اپس اگر مضارب نے بصاعت ہونے کا اقرار کیا تو اسے پھھ نہ ملے گا اور اگر تہائی پر مضاربت کا اقرار کیا تو تہائی نفع دیا جائے گا اور اگر مضار بت فاسدہ کا اقرار کیا تو اجرالمثل ملے گا بیمبسوط میں ہے اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کی گواہی مقبول ہوگی یہ بدائع میں ہےاوراگر مال عامل کے باس بعداس کہنے کے کہ بیمبرے باس قرض تھا تلف ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ یہ بضاعت یا مضارب صححہ یا فاسدہ تھا تو لے اصل ونفع کا ضامن ہوگا لیکن اگر رب المال نے کہا کہ بیں نے تھے تہائی کی مضاربت پر دیا ہے تو اس صورت میں سوائے تہائی کے باتی کا ضامن ہوگا بیمچیط سرھی میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے مضار بت میں دیا ہے اور رب المیال نے کہا کہ میں نے سختے قرض دیا ہے تو رب المال کا قول قبول ہوگا۔اورا گراس کے بعد مضارب کے پاس میرمال تلف ہوگیا پس اگر قبل عمل کے ملف ہوا تو وہ صامن نہ ہوگا اور اگر بعد عمل کے تلف ہوتو مضارب مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ دیتے تو رب المال کے گواہ تبول ہوں گے اور مضارب ضامن ہوگا خواہ مال قبل عمل کے ضاکع ہوایا اس کے بعد ضاکع ہوا ہو ر پھیط میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کہ تونے مجھے مضاربت میں دیا ہے اور میرے کا م کرنے سے پہلے وہ ضائع ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ تو نے غصب کرلیا ہے تو مضارب پر ضمان نہ ہوگی اور اگر اس نے عمل کیا پھر ضائع ہوا ہے تو و و مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیجاتو دونوں وجوں میں مضارب کے گواہ قبول ہوں گے۔اورا گرمضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے بیر مال مضاربت میں لیا اور اس سے کام کرنے سے پہلے یا بعد وہ میرے پاس سے ضائع ہوا اور رب المال نے کہا کہ تو نے مجھ سے غصب کرلیا ہے تو رب المال كاتول مقبول ہے اورمضارب دونوں صورتوں میں ضامن ہے بیمیسوط میں ہے۔منتقی میں امام محرہ ہے روایت ہے كه مضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے غصب کرلیا ہے ہیں صان وے کرسب لفع میرا ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تجھے اس سے تجارت کرنے کا تھم کیا تھا تورب المال کا قول جول ہوگا اورا گر گواہ قائم ہوں نو اس کے گواہ بھی قبول ہوں گے۔اورا گررب المال نے اس امرے گواہ دیئے کہ عامل نے اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ مال بیضا عت لیا ہے اور عامل نے گواہ دیئے کہ رب المال نے اقرار کیا ہے کہ عامل نے اس کوغصب کرلیا ہے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں گے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ بیمعلوم نہ ہو کہ ان دونوں اقراروں میں ہے کوئی مقدم ہےاورا گرمعلوم ہوتو موخرا قرار والے کے گوا دمقبول ہوں گے بیمجیط میں ہے۔

### جونها فعل

# رب المال کوراس المال خواہ دونوں کے نفع تقتیم کرنے سے پہلے یا بعد وصول ہونے یا نہ وصول ہونے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

اگررب المال ومضارب نے نفع تقتیم کیا اور ہر ایک نے اقرار کیا اور ہرایک نے اپنا حصہ لینے کا اقرار کیا پھر اختلاف کیا اور مضارب نے کہا کہ میں رب المال کواس کاراس المال دے چکا ہوں حالانکدرب المال منکر ہے تواس کا قول بھوگا اور اس کا نفع کی تقتیم کا ہم قرار کرنا راس المال وصول پانے کا اقرار نہ رکھا جائے گا اور یہ جو کتاب میں ہے کہا تی کا قول بھوگا یعنی رب المال کا اس سے بیرماد ہے کہ جو مضارب رب المال پر دعوی کرتا ہے بینی خالص پانچ سودرم جواس نے اپ بقی مضارب بی کا قول بھوگا اور مشارک المال کا قول بھوگا اور مشارک خیرا کی مضارب بی کا قول بھوگا اور مشارک نے المال کا قول بھوگا اور مشارک نے مضان از مشارب کے دعوی پر تم کی جائے گی پھراگر دونوں نے تسم کھائی تو مضارب کتم کھا لینے سے اس پر سے ضان از خوال کا در رب المال کے تم کھا لینے سے اس کا راس المال وصول پا تا بھی علیمتی ہوجائے گا ہی بڑا رورم مال مضارب سے تلف حوالے گا ہی بڑا رورم مال مضارب سے تلف مشد وقر اردیے جا کی گوراک دونوں بیا تبھی علیمتی ہوجائے گا ہی بڑا رورم مال مضارب سے تلف شدہ تفع میں ہے رکھا جائے گا ہی جس قدر رب المال نے وصول کیا ہے لینی پانچ سے وول کیا ہے لینی بی تھی۔ اس میال ناتر ارکز بیا ہے کہ ہمارے درمیان نفع تشیم ہو چکا ہے ہی بیراس المال وصول بیا نے کا قرار ارتین کی تاتر ارکز بی کی میں اس المال وصول نیں بیا تو دول کیا ہے ہی بیراس المال وصول بیا نے کا اقرار ارتیں ہے تا سے قول منتی الخ بینی جرب رب المال نے تا کہ الم کول نیس بیا تو دول کیا ہے تو لے تو کہ الم کول بیا تو دول کیا ہے کہ ہمارے درمیان نفع تشیم ہو چکا ہے ہی بیراس المال وصول نیس بیا تو دول کیا ہے تو کہ المال وصول نیس بیا تو دول کیا ہوت نہ ہوگا ا

درم نفع کے وہ راس المال میں سے شار کئے جائیں گے اور جومضارب نے پانچ سودرم لئے ہیں وہ بھی راس المال میں شار ہوں گے اور مضارب رب المال کو واپس کر دے گا بشر طیکہ بعینہ قائم ہوں اور اگر تلف ہوئے ہوں تو رب المال کو ان کی ڈائڈ دے کررب المال کا راس المال بورا کرے گا بیمجیط میں ہے۔ اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مضارب کے کواہ تبول ہوں گے بیر قرآوی قاضی خان میں ہے۔ رہان جموریں فصل کی کے بیم

#### دومضارب کے اختلاف میں

درحالیہ ایک رب المال کے ساتھ ہے اگر کی خفی نے دو خضوں کو مال مضار بت دیا اور آ دھے کی شرط کی مجر دونوں تین بخرار درم لائے اور رب المال نے کہا کہ میر اراس المال دو ہزار درم ہیں اور ایک ہزار نقع ہے اور ایک مضار ب نے اس کی تقدیق کی اور دو ہرار نقع ہیں تو رب المال دونوں مضار ہوں ہے ہزار درم لے لے گا اور ہر اکس المال دونوں مضار ہوں ہے ہورم حساب میں اپنے مال اصل ایک کے پاس ہزار درم رہ جا کی ہزرب المال اس مضار ب جس نقصد بق کی ہے پانچ سوورم حساب میں اپنے مال اصل کے لیے لیے گا کو دوسرے کے مقبوضہ ہے پانچ سودرم مقاسمہ کرے گا اور تین تھائی تھیم کرے گا کیونکہ دب المال کے زم میں بی پانچ سودرم بھی اس کے داس المال کے ہیں اور قابض منکر ہوہ کہتا ہے کہ نقع ہو اور دب المال کا حق اس میں میر ہے تن ہو و چند ہے کیونکہ دب المال کا حق نصف نفع میں ہواور ہرایک مضار ب کا حق چو تھائی نفع ہو اور دب المال کا حق اس میں میر ہوئی ہو کہتا ہے کہ نفع ہو ہو گئر ہائی ہزار آ ٹھر سینتیں و تہائی درم تم جو جو پر باتی ہزار آ ٹھر سینتیں و تہائی درم تم جو جو پر باتی ہزار کو چو سوں میں تقیم کریں گئی ہوں دونوں کو جو کہ کیا سے جو دوموں میں تقیم کریں گئی ہوں دونوں کو جو کہتا ہے کہ دیاں دونوں کو جو کہتا ہے گئر کے اس میں ہے دور المال لے پاس جس نے اس کیا ہوں دونوں میں تقیم کریں گئی ہران دونوں کو جو کہتا ہے گئر کے اس میں ہے دور المال لے پاس جس نے اس کی ہوں دونوں میں تقیم کریں گئی درم تم تعیم ہوگا ہے ہم سول میں ہے۔

اگر دو مخصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پر دیتے اور دونوں کو تھم کیا کہ دونوں اپنی رائے ہے اس میں عمل کریں ﷺ

دو مخصوں کوا کی ہزار درم آ و سے کی مضار بت پرد یے پھر دونوں دو ہزار درم لائے اس میں ہے پانچ سورم دور حمیا ہیں اور ایک ہزار پانچ سورم ہیاہ ہیں ہیں ایک ہزار پانچ سورم ہیاہ ہیں ہیں ایک نے کہا کہ یہ پانچ سورم دور حمیا فلال مخص کے ہمارے پاس در بعت ہیں یا دین ہیں یا ہری ملک ہیں اور پانچ سورم ہیاہ فقع کے ہیں اور دوسرے مضارب نے اقر ارکیا کہ دور حمیا وسیاہ دونوں کو ملا کر ہزار درم سب نفع ہیں تو اس کی چند صور تی ہیں یا تو مال دونوں کے تبضہ میں ہوگا یا سب مال مقر کے تبضہ میں ہوگا یا دور حمیا مشرک قبضہ میں اور باقی مقرک قبضہ میں ہوگا یا دور حما درم مقرک قبضہ میں اور سیاہ مشکر کے قبضہ میں ہول کے پس اگر کہلی صورت ہوتو رب المال ہزار درم سیاہ پہلے لے گا یعنی راس المال میں اور مقرل نینی جس فلال مخص کے داسطے اقرار کیا ہے دہ آ د سے دور حمیا درم مقرک مخبوضہ ہیں وہ اس کے اور رب المال کے درمیان میں تمین حصہ ہو کہتسے ہوں کے دوحصہ رب المال کواور ایک حصہ مضارب کو سطے گا۔ اور بی کے سورم سیاہ ہوا رحصہ ہو کر تقسیم ہوں گے آ د سے دب المال کواور جو تھائی ہوں گے دورہ سیاہ ہوتو بھی ہی تھی ہوں گے آ د سے دب المال کواور ہو تھائی ہم مضارب کو میں جب مضارب کو طبی اگر رکیا ہے اقرار کرتا ہے کہتم مال ہورہ سے قبی میں جو ہمضار بت کا ہے پس معنی اس کی طرف سے یہ انکار کیا ہوادر ترام مال پر قبضہ کی سے می حکم ہے کو تکہ جس مضارب کی طبی ہوں گے۔ اور دوسری صورت میں جب تمام مال جو میرے قبضہ میں ہو ہمضار بت کا ہے پس معنی اس کی طرف سے یہ انکار کیا ہے اور ترام مال پر قبضہ کی ہوں ہوں مضارب کو ہیں ہوں گے ہیں مضارب کو ہیں ہوں گے ہوں دورہ ہوں کہتم میں کہتم میں کہتم میں کر کے تمام مال جو میرے قبضہ میں ہو ہو مضار بت کا ہے پس معنی اس کی طرف سے یہ کو کھر کی کو کھر کے کو کہ جس مضارب کو کھر کے کہتم میں کو کھر کی تو میں ہوں ہو کہتم میں کہتم میں کہتم میں کہتم میں کو کھر کی تعلی ہوں ہورہ میں کی تعلی کو کھر کی کو کھر کی تو کو کھر کے قبضہ کی تعلی میں کو کھر کے کہتم میں کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو

ا قرار ہو گیا کہ اس میں ہے آ دھا میرے پاس ہے اور آ دھا دوسرے مضارب مقر کے پاس ہے پس وہی پہلی صورت ہو گئی اور اگر تميري صورت ہوتو وہ يا پچے سو دود هميا مقرله كو دے ديے كا اور بزار درم رب المال كودے دے كا اور يا پچے سو درم جارحسوں مل تقسيم ہوں گے اور اگر دور صیامنکر کے باس ہوں اور مقر کہتا ہے کہ جھے و د بعت تہیں دی ہے بلکہ میر سے ساتھی کودی ہے تو رب المال اپناراس المال لے لے گااور باقی جارحسوں پرتقسیم ہوگا بھرمقرا پنا دو دھیا درموں کا حصہ مقرلہ کودے دے گا اور اگر دو دھیا سب مقر کے باس ہوں تو مقرلہ لے لے گاریجیط سرحسی میں ہے۔ اگر دو مخصول کو ہزار درم آ وسعے کی مضاربت پر دیتے اور دونوں کو سم کیا کہ دونوں اپنی رائے سے اس می مل کریں مجروونوں ہزار درم اسینے قبضہ میں لائے مجرایک نے کہا کداس میں ہزار درم راس المال ہیں اور یا مجے سو درِم نفع کے بیں اور پانچے سودرم فلال محف کے بین اس نے وو بعت دیئے متھے جوہم نے اس کی اجازت سے مال میں ملا دیتے ہیں ہیں و چھ مال میں یا بچ سودرم کا ہمارا شریک ہے اوراس مقرار محض نے تصدیق کی اور دوسرے مضارب نے کہا کہ بدہزار پورے نفع کے جی تورب المال اپناراس المال ہزار درم لے لے اورجس نے شرکت کا اقر ارکیا ہے اس سے دوسو پھاس درم مقبوضہ مقرلہ لے لے گا اور یاتی پانچ سودرم رب المال اور دونوں مضارب جار حصہ کرے یائیم تقلیم کرلیں سے اوراس میں سے مضارب مقر کوایک سو پجیس درم لیس سے وہ ان کومقرلہ کے درموں میں ملا کر پھر دونوں پانچ حصوں میں تقلیم کریں گے اس میں سے ایک حصہ مضارب کواور جار حصہ مقرلہ کولیس کے۔اوراگر اقرار کے روزتمام مال مقر کے قبضہ میں ہوتو جس کے داسطے اس نے اقرار کیا ہے وہ مخص پورے یا کچے سو درم مال میں ہے لے لے کا اور رب المال اپناراس المال ہزار درم نے لے کا اور باقی یا کچے سودرم دونوں مضاربوں اور رب المال میں جارحصہ ہو کرتقتیم ہوں کے اور اگر تمام مال منکر کے قبضہ میں ہوتو رب المال اپنے ہزار درم راس المال لے لے کا پھر ہاتی ہزار درم کودہ اور دونوں مضارب باہم جارحصوں میں بانٹ لیس گےاور جس قدرمقر کو ملاوہ اس کوایئے اورمقر لہ کے درمیان یا نج حصوں پر تھیم کرے **گا**جس میں ہے مقرلہ کوجار جھے لیس گے بیمبوط میں ہے۔

اگروونوں مضارب دو ہزار درم لائے اور آیک نے کہا کہ داس المال کے ہزار درم تھے پھر ہمارے ساتھ فلال فض پانچ سو درم کا شریک ہوگیا جو ہم نے مال جس ملا دیئے اور کام کیا پھر ہم کو پانچ سو درم کفتے ہوئے اور دوسرے مضارب نے انکار کیا اور دب المال نے بھی انکار کیا اور دوسو بچاس درم مقرلہ کو دی گا اور دوسو بچاس درم مقرلہ کو دی گا اور دوسو بچاس درم مقرلہ کو دی گرمقر کے مقبوضہ ہے ہی شکل اس کے دیا جائے گا اور دوسرے کے مقبوضہ ہے ہی شکل اس کے دیا جائے گا اور دوسرے کے مقبوضہ ہے ہی شکل اس کے دیا جائے گا اور یہ تین سوتینتیں وایک تہائی ہوا دی دو وہ ہائی درم مقرلہ نع کے درمیان تین تہائی تقسیم ہوگا پھر جو پچے دونوں مضاربوں کے قبضہ بی بی تین سوتینتیں وایک تہائی ہے جار حمد ہو کرتھیم ہوگا آ دھا رب المال کو ملے گا اور ہرایک مضارب کو اس کا چوتھائی دیا جائے گا اور جسمقر لہ درمیان نو جھے ہو کرتھیم ہوگا اس بھی سے جائے گا اور جسمقر لہ درمیان نو جھے ہو کرتھیم ہوگا اس بھی سے جائے گا اور جسمقر کو اور آ ٹھ جھے مقرلہ کو لیس کے بیچیا سرخی بھی کھا ہے۔

المهني فقيل

# مضارب کی خریدی ہوئی کے نسب میں اختلاف کے بیان میں

مضارب نے ہرگاہ مضار ہت جس الی چرخریدی جس کی بیج کرنا ممکن نہیں ہو مضار ہت جس سے ندہوگی اورا پی ذات کے واسطے خرید نے والا شار ہوگا اور اگر لنحلاف و وفاق جس اختلاف کیا تو مدگی وفاق کا تول ہوگا۔مضارب نے ہزار درم مضار بت سے ایک غلام خریدااور اس کا نسب معروف نہیں ہا ورمضارب نے راس المال ہے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہا وراس نے مضارب نے ماس المال ہے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہا وراس نے کہ نہیں ہوگی اوران جس سے ہرایک صورت تین وجوہ سے خلاج ہوگی یا نہیں ہوگی اوران جس سے ہرایک صورت تین وجوہ سے خلاج ہوگی یا نہیں ہوگی اوران جس سے ہرایک صورت تین وجوہ سے خلاج ہوگی یا نہیں ہوگی اوران جس سے ہرایک مورت تین وجوہ سے خلاج ہوگی یا نہیں ہوگی اوران جس سے ہرایک صورت تین وجوہ سے خلاج ہوگی یا نہیں ہوگی اوران جس سے ہرایک مورت تین اگر غلام کی تعدید ہوگی یا نہیں ہوگی اور دونوں کے واسطے اپنی تیست کے چار جس الر غلام کی تیست کے چار جس المال بی نسب فاجت ہوگی یا مورونوں کے واسطے اپنی تیست کے چار مضارب کا غلام رہا اور مضارب داس المال کی ضان میں المال کو دے گا اور اگر مضارب داس المال کی ضان میں المال کو دے گا اور اگر مضارب داس المال کی صان میں ہوگی تو آزاد ہوجائے گا اور مضارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تی المال کی صان میں المال کے قادر اگر اس کی قیت ہو اور مضارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہو تو اسطے مضارب کے لیے سی کر کے گا دورہ دراس المال کے واسطے مضارب کے لیے سی کر کے گا دورہ دراس المال نے کہا کہ وہ تیرا درار میال کی قیت اس کی دو ہرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا اورا پی قیمت کی دو ہرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا اورا پی قیمت کی دو ہرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا اورا پی قیمت کی دو ہرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا اورا پی قیمت کی دو ہرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا ورا پی جس کی دو ہرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا اورا پی جو و مضاربت میں رہے گا چرا گر اس کی گیر میں سے دو ہرادو میں ہے۔

اگرربالمال نے مضارب ہے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تو غلام میں زیادتی ہوگی یا ندہوگی ہیں اگر زیادتی ہواور مضارب نے تھدین کی تو آزادہ و جائے گا اور مشارب راس المال کی منان دے گا اور اگر مضارب نے تھذیب کی تو غلام آزادہ و جائے گا اور اس المال کے داسطے می نہ کرے گا۔ اور اگر مضارب نے رب المال ہے کہا کہ بین بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے تو غلام مضارب کا ہے اور داس المال کی منان و سے اور اگر اس کی تقدیم بی تو مضارب کا بیٹا مضارب سے ہوئے گا اور اگر اس کی تقدیم کی تو مضارب کا بیٹا مضارب میں مملوک رہ گا اور اگر اس کی تقیمت برج ہوئی تو مضارب ہے اس کا نسب ٹابت ہوجائے گا اور آزادہ و جائے گا اور دب المال کے واسطے تین جو تھائی تیمت کے لیے سی کرے گا ویہ چیط سرخی اور اگر ایک نو مقارب نے کہ اور اگر مضارب نے کہا کہ وہ تیرا میں جاوراگر اس کی تیمت کے چار جھے کر کے تی کرے گا تین چوتھائی رب المال کے واسطے اور اگر ایک خلام میں ہے۔ ای طرح اگر مضارب نے کہا کہ وہ بیرا بیٹا ہے تو بھی ایسا ہی تھے میں ہے کہا کہ بیں ہا کہ وہ بیل ہے تو بھی ایسا ہی تھے ہے ہوئی کہا کہ وہ بیرا بیٹا ہے تو بھی ایسا ہی تھے ہوئی ایسا ہوئی ہی ہے اور اگر ایک غلام دو ہزار درم کی قیمت کا (۱) خریدا بھر مضارب نے کہا کہ وہ برا بیٹا ہے تو بھی ایسا ہی تھے ہوئی ایسا ہوئی ہے اور اگر ایک غلام دو ہزار درم کی قیمت کا (۱) خریدا بھر مضارب نے کہا کہ وہ برا بیٹا ہے تو بھی ایسا ہی تھے ہے ہوئی مضارب نے کہا کہ وہ برا بیٹا ہے تو بھی ایسا ہی تھے ہیں ہوئی ہیں ہے اور اگر ایک غلام دو ہزار درم کی قیمت کا (۱) خریدا بھر مضارب نے کہا کہ وہ برا بیٹا

ل قول خلاف يعنى عقد مضاربت كي شرطوس سے برخلاف عمل كرنے والاقول و وفاق يعنى موافق شرط عمل كرنے والا ١٢

ع بعنی دو ہزار کے واسطے اس طرح سی کرے گا کہ چوتھائی مضارب کے لیے اور تمن چوتھائی رب المال کے لیے ا

س بعنی راس المال سے اس کی قیست زیادہ نہوا (۱) راس المال بزارورم ہےاا

ہادر رب المال نے کہا کہ تو جمونا ہے تو نسب مضارب سے نابت ہوجائے گا پھر چونکہ یہ دعوت دعوت تحریر ہے ہیں بمزلہ آزاد کرنے کے آزاد کرنے کی اور دب المال کواپے حصہ شی خیار حاصل ہوگا کہ جائے آزاد کرے یا تمن چوتھائی کے لیے سی کرادے یا مضارب سے تاوان لے آگروہ خوش حال ہواور ولاء اس کی دونوں میں جار جسے ہوکرمشتر کہ ہوگی اور آگر دب المال نے اس کی اس امر کی تصدیق کی ہوتو مضارب سے وہ آزاوہ وجائے گا اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے تصدیق نہ کی کین اس کے بعد ف اس کے بیٹے ہونے کا دعوی کیا تو وہ مضارب کا جیٹا ہے آزادہ وجائے گا اور مضارب راس المال کی صان دے گاگر بڑاد کی تعمین کے بعد ف اس کے بیٹے ہونے کا دعوی کیا تو وہ مضارب کا جیٹا ہے آزادہ وجائے گا اور مضارب راس المال کی صان دے گاگر بڑاد کی قبیت کا غلام خرید ااور مضارب نے ہوگی تو اس کا چوتھائی آزادہ وجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب نابت ہوگی تو اس کا چوتھائی آزادہ وجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب نابت ہوگا اور اپنی تین جوتھائی تیں تا ہوجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب نابت ہوگا اور اپنی تین چوتھائی تیں منان نہ ہوئے گا۔

اگرربالمال نے اس کی تقدیق کی ہو طالا نکہ اس کی قیت ایک برار ہوتو اس کا نسب مضارب ہے ثابت ہو جائے گا اور وہ مضاربت میں رہے گا ہجرا گراس کی قیت بدو برار ہوئی تو اس کا چوتھائی آز او ہوجائے گا اور تین چوتھائی کے واسط دب المال کے لیے سی کرے گا اور اگر ہے ہے ہوئے کا دو کئی کیا اور رب المال نے تکذیب کی تو نسب فابت ہوجائے گا اور یہ بمزلہ نچوتھائی آز اور نے کے قرار دیاجائے گا پس رب المال کو خیار حاصل ہوگا کہ اگر مضارب خوش حال ہے تو چاہی سے صفان لے لیعنی تمن چوتھائی قیمت کے یا ظام سے سی کرائے یا آزاد کر دے اور اگر مضارب خوش حال ہے تو چاہیں سے صفان لے لیعنی تمن چوتھائی قیمت کے یا ظام سے سی کرائے یا آزاد کر دے اور اگر مضارب شین چوتھائی تیمت کے یا ظام سے سی کرائے یا آزاد کر دے اور اگر مضارب تین چوتھائی قیمت کے یا ظام سے سی کرائے یا آزاد کر دے اور اگر مضارب تین چوتھائی والے ہوئے گا اور المسابل کو اس کی تھی ہوتھائی تیمت کے یا ظام سے سی کرائے یا آزاد کر جا اصفیار ہوگا کہ اس کے خال کو ایک کی چوتھان مضارب پر واجب نہ ہوگی ہاں بیا تھیار ہوگا کہ چوتھائی مضارب نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور رب الممال نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے تو وہ وہ بالممال کا بیٹا اس کے بال ہے آزاد ہوگا اور مضارب نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے تو وہ وہ بالممال کا بیٹا اس کے بال ہے آزاد ہوگا اور مضارب نے کہا کہ یہ میں جارہ بیٹا ہے اور رب الممال نے کہا کہ تو ہو برا میٹا ہوگا اور دونوں سے آزاد ہوجائے گا اور وہ اور فل سے کہا کہ یہ مضارب نے اس کا شمن یعنی ہزاد سے اس کا ترزید نے کے دونر سے کی اور کی تحد یہ کی تو رب مضارب نے اس کا ترزید ہوگا اور مضارب نے اس کی تھی تیہ کی تو وہ سے المال نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور مضارب نے ہوگا اور وہ نول سے آزاد ہوجائے گا اور وہ نول سے آزاد ہوجائے گا اور وہ نول کے اس کی تھی ترزید کی دونر سے میں میان کہا ہو تھائی خلام کے ترزید ہو اس کی تو تو اس کی تھی تو کہا کہ میں بیان کہائے کہ وہ میر ابیٹا ہے اور مضارب نے ہوگا اور وہ نول کے ترزید کی تو در برا کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور مضارب نے اس کی تھی تو کہا کہ بو میں ابیا ہوئی تیا ہو ترزید کیا کہ دو میر ابیٹا ہے اور مضارب کے چوتھائی میں وہ بیا ہی کہ وہ میر ابیٹا ہے اور مضارب کو چوتھائی میں وہ بیا تھا کہ کہ دو میر ابیٹا ہے کہ دو میر ابیٹا ہے کہ دو میر ابیٹا ہے تو کہ کہ دو میر ابیٹا ہے تو کہ کہ دو میر ا

اورا گرمضارب نے اس کی تقیدیق کی تو بیفلام رب المال کا بیٹا اور مضارب کا ذاتی غلام ہوگا اور مضارب رب المال کے مال کا ضامن ہوگا۔اورا گرمضارب نے اس کی تقیدیق نہ کی بلکہ کہانہیں بیٹو میرا بیٹا ہے تو وہ مضارب کا بیٹا اس کے مال سے آزاد ہوگا اور اس المال کی صان رب المال کو دے گا اور اگر وہ غلام ایک ہزار درم کی قیمت کا ہواور رب المال نے کہا کہ بیرمرا بیٹا ہے اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا

ے۔ لان الذی انشیتری لمعضباریۃ لم یکن معن یعنق علیہ وان صبار بعد ذلک کک فی حصیۃ ۱۳متِم ع ۔ تول<sup>ائم</sup>س، بوت یعنی فقادیوی کرتے ہی بغیر کمائی وغیرہ کے ۱۱

مضارب كالنفلام ہوگااورمضارب راس المال كا ضامن ہوگااورا گرمضارب نے كہا كرنبيں بلكه بديم رابينا ہے تو رب المال ہى كا بينااس کے مال سے آزاد ہوگا اور کسی کودومبرے پر کچھ ضان نہ آئے گی اور اگر دونوں نے ایسانہ کیا یہاں تک کداس کی قیمت دو ہزار درم ہوگئی مجررب المال نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اورمضارب نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو رب المال سے نسب ٹابت اور نیمن چوتھائی آزاد ہوگا اور مضارب کے جہارم میں خیار ہوگا اور اگر مضارب نے تقیدیت کی توہ ہ رب المال کا بیٹا اور مضارب کا غلام ہے اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا اور اگرمضارب نے کہا کہبیں بلکہ وہ میر ابیٹا ہے تو غلام سے تین چوتھائی کاعتق رب المال ہے ثابت ہوگا اورنسب ٹابت ہو گا پھرمضارب نے بھی اس ثابت النسب میں دعویٰ کیا تونسب ثابت نہ ہوگا کیکن مثل اپنا حصہ آزاد کرنے کے شار ہوگا لیس اس کا حصہ بھی آ زادہوگااورکوئی دوسرے سے صنان نہیں لے سکتا ہےاورولاء دونوں میں جارحصہ ہو کرمشتر ک ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

#### سانویں فصل☆

#### إس باب كے متفرقات میں

نوا در ابن ساعد میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے ہزار درم زیوف یا نہم ہ مضاربت میں دیتے ہیں اورمضارب صححتی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تختے کھرے درم دیئے ہیں پس اگرمضارب نے اس سے کام شروع نہیں کیا ہے تومثل ودیعت کے ہیں ایس مضارب کے قول کی تصدیق کی جائے گی خواواس نے کلام ملا کرکہا ہویا جدا کر کے کہا ہو مرصرف ستوقہ کے دعویٰ میں بدوں ملا کر کلام کرنے کے تقیدین نہ کی جائے گی اور اگر کام شروع کر دیا ہے تو زیوف ونبہرہ میں بھی تقدیق ندکی جائے گی اور نیز نوادرابن ساعد میں امام محر سے روایت ہے کہ سی مضارب کے قبضہ میں مال ہے وہ اس سے کام کرتا ہے اورمضارب نے اقرار کیا کہ جو ہزار درم فلال مخفل پرمیرے نام سے ہیں وہ رب المال کے ہیں اورمضار بت ہزار درم پرتھی بھر مضارب نے بعداس کے کہا کہ میرے یانچے سو درم ان ہزار کی مضاربت سے ہیں جن کا میں نے اقرار کیا کہ و ومضاربت کے ہیں اور رب المال نے کہا کہ وہ ہزار درم میرے ہیں مضاربت کے بیس بیں تورب المال کا قول قبول ہوگا اور اگر مضارب نے اسے اقرار کے ساتھ اس کلام کوملایا ہوتو اس کے قول کی تقمدیق کی جائے گی رہمیط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت برد سے اور طاہر میں مضبوطی کی غرض ہے اس امر کے گواہ کر لئے کہ بیقرض ہیں تا کہ مضارب ان کی حفاظت میں کوشش کرے اس خوف ہے کہ رب المال قرض کے دعویٰ ہے وصول نہ کرے پس مضارب نے عمل کیا اور نقع یا نقصان اٹھایا پھرا گر دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کے قرض کا نام ظاہر میں تلجیہ تھا اور واقع میں دربر د ومضار بت تھی تو موافق دونوں کی تصدیق کے ہم کھا جائے گا اگر دونوں نے باہم اختلاف کیااوررب المال نے کہا کہ مقیقت میں قرض تنقطجیہ ندتھااورمضارب نے کہا کہ قرض میں تلجیہ تھا در حقیقت مضار بت تھی اور مغمارب نے اپنے تول پر گواہ قائم کئے تو بیصورت اور قرض کے تلجیہ ہونے پر باہم تصدیق کرنے کی صورت میساں ہے میذ خیرہ میں ہے اور اگر دونوں کواہوں نے مضاریت کی کواہی دی اور دو کواہوں نے قرض کی گواہی دی اور اس کے سوائے کچھ تفسیر بیان نہ کی تو مدی بے قرض کے کوانیوں کی کواہی مقبول ہوگی بیمبسوط میں ہے اور اگر مضاربت کے کواہوں نے اس تفسیر سے کواہی وی کہ قرض بطور تلجیہ کے تعاادر در حقیقت مضاربت تھی تو ان کی گواہی اولی ہے وہی مقبول ہوگی مید ذخیرہ میں ہے۔ اگر رب المال نے مضارب کے لے ۔ قولہ غلام الخ اس لئے کہ جب مضارب نے ما لک مال کا بیناخریدا تو مال کا ضامن ہوا اور بیخریدای کے واسطے ہوئی پس وہ مضارب کا غلام مخبر الله

س يعني نفع وغير وتقسيم كرليس عيراا

واسطے جھنے حصہ تفع کا قرار کیا اور مضارب نے کہا کہ میر انصف تفع مشروط ہے اور دو گوا ولا یا ایک نے گواہی دی کہ تہائی تفع مشروط ہے اور دوسرے نے آ دھے تفع کی کواہی دی تو امام اعظم کے نز دیک دونوں کی گواہی باطل ہے اور مضارب کووہی ملے گا جورب المال نے اقرار کیا ہے یعنی چھٹا حصداور صاحبین کے نزویک گواہی جائز ہاور تہائی تفع پر جواز ہوگا اس کو کتہائی تفع ملے گا۔اورا گرمضارب نے تصف کا دعویٰ کیا اوراس کے ایک کواہ نے تہائی تفع کی اور دوسرے نے دو تہائی کی کواہی دی تو بالا تفاق کواہی باطل ہے بیمسوط میں ہے۔اگر رب المال نے کہا کہ میں نے تختے مال صرف بصاعت کے طور پر دیا تھاحتی کہ تول رب المال ہی کا رہا اور مضارب نے دو محواہ ویتے ایک نے کواہی وی کہرب المال نے مضارب کے لئے دوسو درم شرط کی ہے اور دوسرے نے سو درم مشروط ہونے کے سروابی دی پس اگرمفهارب سوورم کامدی ہے تو ہے گواہی نامقبول ہے اوراس کو پچھانقع ند ملے گا اور ندا جراکشل ملے گا اور دوسودرم کامدی ہے تو مسلے میں اختلاف ہے کدامام اعظم کے نز دیک نامقبول اور صاحبین کے نز دیک مقبول ہے تمرسو درم پرمقبول ہو گی اور اس کے واسطے اجرالمثل علی و کری کی جائے کی بیمچیط میں ہے اور اگر مضارب نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈیر مصودرم کی شرط کی تھی ہی ایک گواہ نے الی بی کواہی دی اور دوسرے نے سوورم کی کوابی دی توبالا جماع اس کے واسطے اجرالشل کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔ ا یک تفس نے دو مخصوں کو ہزار درم مضاربت میں دینے اور دونوں نے کام کیا اور نفع اٹھایا پس ایک نے دعویٰ کیا کردب المال نے ہم دونوں کے واسطے وصفح کی شرط کی ہے اور دونوں نے کام کیا اور نفع اٹھایایا ہی ایک نے دعویٰ کیا کدرب المال نے ہم دونوں کے واسطے آ و مصافع کی شرط کی ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیاہے ہم دونوں کے واسطے تہائی تقع کی شرط کی ہے اور دب المال نے دعویٰ کیا کہ دونوں کے واسطے سودرم نفع سے مشروط کئے ہیں بہاں تک کر تول رب المال کار ہا بھرا گر دونوں نے گواہ قائم کئے ایک فریق آ دھے تفع کی اور دوسرے نے تہائی نفع کی گواہی دی تو امام اعظم کے قیاس تول میں بیگواہی نامغبول ہے اور دونوں کے واسطے اجراکٹل رب المال کا اقرار کی وجہ ہے ملے گا جیسا کہ اگر بالکل گواہ قائم نہ کرتے تھے تو بھی بھی ہوتالیکن صاحبین ؓ کے مزد کی جس نے نصف کا دعویٰ کیااس کو چھٹا حصہ ملے گااورا جراکھٹل نہ ملے گااور دوسرے کورب المال کے اقرار سے اجراکھٹل ملے گاریجیط میں ہے۔

(زيارو (6 باس⊲ 🖈

# مضارب كے معزول ہونے اور اس كے نقاضا سے امتناع كرنے كے بيان ميں

رب المال كرمرنے مضاربت باطل موجاتی ہے خواہ مضارب كواس كاعلم مويانہ موتى كداس كے بعد مال مضاربت ے خرید ایاسفر کرنے کا اختیار تہیں رکھتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہاور دونوں میں ہے کسی کے مجتوں ہونے سے بھی باطل ہوتی ہے بشرطیکہ مجنوں مطبق ہواور اگررب المال مرتد ہوگیا اس کے بعد مضارب نے خرید و فروخت کی تو یہ سب امام اعظم سے نزویک موقو ن ہے آگر پھر وومسلمان ہو گیا تو اس کا نفاذ ہو گا اور تمام احکام میں اس کا مرتد ہونا کا تعدم شار کیا جائے گا۔ اس طرح اگر دارالحرب میں جاملائیکن ہنوز اس کے دارالحرب میں جاملتے کا تھم قاضی کی طرف سے جاری نہ ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہوکروا پس آیا تو بھی بی تھم ہے موافق اس روایت کے کہ جس میں اس کی موت اور میراث کے واسطے تھم حاتم شرط ہے اور اگروہ مرتمیا یا مرتد ہونے

ا کینی جس قدر بردونوں کواہوں کا تفاق ہے حالا تکہ مدی اکثر کادعویٰ کرتا ہے اامنہ

قات هذا يحمل جهين لحد بماانه يقضى له باجرالمثل بالغا بلغ مأته لواكثر واما قبول الشهادة أنما بو لنقى البضاعة و قوله يقبل على المأته انما ذلك لبيان وجه القبول كما مرانفاذ والثاني انه يقضي له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح أأ

إلى بكذا اذا كرت المسئله في الكتاب وليتامل فيه ١٢

ے قبل ہوا یا دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاملے کا حکم جاری کردیا توامام اعظم کے قاعدہ پر مرتد ہونے کے روز سے مضاربت باطل ہوگئی کذافی المبدائع اگر کسی مخص کوآ و ھے کی مضاریت پر مال دیااور مضارب مرتد ہو گیایا اس کے مرتد ہو نے کے بعد اس کو مال دیا پھراس نے خرید وفروخت کی اور تفع یا نقصان اٹھایا بھروہ مرتد ہونے پرفل کیا گیا یا مرگیا یا دارالحرب میں جاملا جو پڑھا س نے کیا ہے وہ سب جائز ہےاور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہو گا اور جو پچھاس نے خرید وفروخت کی ہے اس کی ذیبہ داری لیعنی عبدہ رب المال پر ہے بیتول امام اعظم کا ہے اور امام ابو یوسف وامام محمد کے نزو کیا تصرف کرنے میں اس کا حال مرتد ہونے کے بعد متل اس کے ہے جیساقبل مرتد ہونے کے تھا پس عہدہ ای پر ہوگا اور رب المال پر اس کا رجوع کیا جائے گا میمسوط میں ہے۔ اور اگر مضارب مرگیایاتک ہوایا دارالحرب میں جاملاتو مضاربت باطل ہوگئ پھرا کر وہ دارالحرب میں جاملا اور وہیں اس نےخریدوفروخت کی پھرو ہسلمان ،وکرواپس آیا تو جو پھھاس نے دارالحرب میں خرید وفروخت کی ہےسب ای کی ہوگی اور کسی چیز کی اس برضان نہ ہوگی کیکنعورت کا مرتدیا نه مرتد ہوتا ہوتا بالا جماع بیساں ہےخواہ وہعورت رب المال ہویا مضارب ہواورمضار بت بحالہ بھے رہے گی تا وقنتیکہ و مرنہ جائے یا دارالحرب میں نہ جا ملے بیرحاوی میں ہے۔ اور اگر رب المال نے مضاربت کومعزول کیا اور مضارب کواس كے معزول ہونے كى خبرنہ ہوئى بيمان تك كداس نے خريد و فروخت كى تؤجائز ہے اورايين معزول ہونے ہے آگاہ ہونے يرمعزول ہوگا۔ اور اگر اینے معزول ہونے ہے آگاہ ہوا حالانکہ مال مضاربت میں اسباب موجود ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس اسباب کوخود فروخت کرے اورمعزول ہو جانا اس کا مانع نہیں ہے چھر یہبیں جائز ہے کہ اس کے تمن سے کوئی دومرا اسباب خریدے اور اگر مال مضاربت راس المال کی جنس سے جوتو مضارب کواس میں تصرف کرنے کواختیار نہیں ہے۔ اور اگرراس المال کی جنس سے نہ ہومثلاراس المال دینار ہیں اور بیمال درم ہیں یااس کے برعس ہے تو اس کو استحسانا اختیار ہے کہ داس المال کی جس سے فروخت کرے اور اس قیاس رحن عروض واس کے اشاہ میں رب المال کے مرنے یامرتد ہوکردارالحرب میں جالئے کے بعد تھم خواری ہے بیکانی میں ہے۔

بروكيل بع كه تقاضے ہے انكار كر بواس بر نقاضے كے واسطے جرند كيا جائے گا 🖈

ا توله جاری الی بعنی اگرمتاع وا ثایدوزین وغیره به وتواس کو بعی جنس راس المال کے بوش فروخت کرسکتا ہے؟ ا ع بعنی افکار کرے تو مجبور کیا جائے گا؟ اس مستبضع جومفت بینناعت برکسی کا مال بغرض تجارت لے گیا بو؟ ا

خوف ہے منع کردیا کہ مضارب اس کو کھانہ جائے اور کہا کہ میں خود تقاضا کرلوں گائیں اگر مال میں نفع ہوتو تقاضا مضارب کا حق ہے اور کہا کہ میں خود تقاضا کر ال میں نفع نہ ہوتو رب المال کو مما نعت کا اختیار ہے اور مضارب پر جبر کیا جائے گا کہ رب المال کو قرض واروں پرحوالہ کردے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ پھراگر مال میں نفع ہواور مضارب تقاضے کے واسطے مجبور کیا گیا ہیں اگر قرضه اس شہر میں جہال مضارب ہے موجود ہوتو اس کا نفقہ تقاضے کے ایام میں بال مضارب سے نہ ہوگا اور اگر دوسرے شہر میں ہوتو اس سفرو آ مہ ورفت کا خرچہ جب تک وہ تقاضے میں رہے بال مضارب سے ہوگا اور اگر مضارب کے سفرومقام نے طول کھینچا یہاں تک کہ تمام و میں سب نفقہ میں گیا ہیں اگر نفقہ دین سب نفقہ میں گیا ہیں اگر نفقہ دین سے بڑو مظارب پر پڑے گا یہ جو میں ہے۔

### (نيمو(ك بارب

### مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرمضار بت بطور معین نہ ہوئی تو رب المال بھی تمام ترکہ میں قرض خواہوں کے مثل ہ قرار دیا جائے گا بیرمجیط سرشی میں ہے۔ اگر کسی نے ایک ہزار درم آ و ھے کی مضار بت پر دے پھر مضار ب نے اپنی موت کے قریب ذکر کیا کہ میں نے اس مال سے خرید وفر وخت کی اورا بیک ہزار درم نفع آ محائے بھر مضار ب مرگیا اور مال مضار بت معین طور سے شناخت میں نہیں ہے حالا نکہ مضار ب کا اس قدر مال موجود ہے کہ اس سے مال اصل و نفع کی و فا جمکن ہے تو رب المال اپنے راس المال کے ہزار درم لے لے گا اور اس کی خوادر اس کی خوادر اس کے خوادر اس کی جوگا۔ اور اگر کی فقع نہ ملے گا اور اس کی خوادر اگر مضارب نے بیا قرار کہا ہوگہ ہوگیا اور میر سے فیصل کیا اور میر سے قبط میں ہوگیا اور میر سے فیصل کیا اور میر سے قبط میں آ میں پوس کہا کہ میں نے اس مال میں ہزار کا نفع حاصل کیا اور میر سے قبط میں آ میں پوس کہا کہ میں نے اس مال میں ہزار کا نفع حاصل کیا اور میر سے قبط میں آ میں پوس کہا کہ میں نے اس مال میں ہزار کا نفع حاصل کیا تو میر سے تو تو تو ہوں ہوگیا اور میر سے تو تو تو ہوں ہوگیا اور میر سے تو تو تو ہوں ہوگیا تو قسم کے ساتھ مضارب کا قول قبول ہوگا۔ اور رب المال نے کہائیں بلکہ تیر سے ہاس ہو اور تو بہب انکار کرنے کے ضامن ہوگیا تو قسم کے ساتھ مضارب کا قول قبول ہوگا۔ اور

ا لین اپنی دانست برخم کھائے کہ مضاربت پرنیس ہے ا سے قولہ شل نینی حصہ رسدان کا ساجھی ہوگا ؟ ا سے لیمنی ترکہ سے حصہ نفع بھی لیا جائے گا

اگرمضارب شم کھانے سے پہلے مرکبیا تو اس کے دارتوں سے ان کے علم پرتشم لی جائے گی پس اگرسب لوگ قشم کھا گئے تو سب بری ہو مجئے اور اگر کوئی فتم سے بازر ہاتو خاصعہ ای کے حصد میں سے راس المال وحصد تفع رب المال کو دلایا جائے گا ای طرح اگر مفعارب نے مرض الموت مي يون كها كدهي في راس المال اور حصدرب المال كود ديا باوررب المال في الكاركياتو بمي تتم عدمارب كا قول قبول ہوگا اور وہ ضامن شہوگا اور اگرفتم ہے پہلے مضارب مرکباتو جبیہا ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے رب المال کوا ختیار ب كداس كے دارتوں سے تم ليكن بيصورت بہلى صورت سے ايك بات عن خلاف ب د وبيب كداس صورت ميں جس قد رحصه تفع مضارب کے باس ایس کے زعم میں اس کا موجود ہے اس میں ہے رب المال اپنا راس المال لے لے گا پھر اگر پچھ باتی رہا تو موافق شرط کے دونوں کو تعتیم ہوگا۔ پس اگر مضارب براس قدر قرضہ ہوکہ اس کے تمام مال کو محیط ہواور اس کا حصہ تفع معین طور ہے شاخت میں نہ ہواور بیمعلوم ہے کہ مضارب نے ہزار درم نفع اٹھائے اور وصول پائے ہیں تو رب المال باتی قرض خوا ہوں سے بفذر حمد نفع کے حصد بانٹ لے کا اور بفقر رواس المال وابے حصد نفع کے حصہ نہ بٹائے گا بیمجیط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے مرض میں ورحاليكداس براس قدرقر ضد بكراس كم تمام مال كومحيط برياقر اركيا كديس في مال مضاربت من بزارورم نفع اشحايا باور مال مغمار بت مع نفع کے فلال محض پر قرضہ ہے بھر ہر گیا بھراگر قرض خواہوں نے اس کا اقرار کردیا تو رہ المال کا بچھوٹ مضارب کے ترکہ میں نہ ہوگالیکن فلاں مخفص قرض وار کا پیچیعا کجڑے گا اور اس ہے اپناراس المال وصول کرے گا اور باقی کا آ وھا بھی اپنا حصہ نفع لے لے گااور جو بیااس کومضارب کے قرض خواہ مضارب کے مال میں ملا کریا ہم یانٹ لیس کے۔اور اگر قرض خواہوں نے اٹکار کیا اور کہا کہ مضارب نے راس المال میں کچے نفع نہیں اٹھایا ہے اور جوقر ضدفلاں مخض پر ہے وہ مضارب کانہیں ہے تو بیقر ضدتما م تر کہ کے ساته رب المال وقرض خوا مول كوموانق حصد كي تقسيم موكا اوررب المال كاحصد بقررواس المال كه لكايا جائع كااور نفع سي يجمد زلكايا جائے گار بہو فریس ہے۔

سی تھم اس دفت ہے کہ مضار بت حالت صحت میں معروفہ ہوالا یہ کہ مال مضار بت ای کے قول ہے پہپانا گیا اور اگر مضار بت معروفہ شہوم فی ایس کے قول ہے پہپانی گئی ہوتو رب المال حالت صحت کے قرض خواہوں کے ساتھ بقد دراس المال کے مشار بت میں اور مثلاً ایک بزار درم محس شریک بیل کیا جائے گا میں ہورے کیا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ یہ بزار درم میرے پاس فلال کی مضار بت ہیں اور مثلاً ایک بزار درم مضار بت کے والی است معین طور ہے اقرار کہ کھے پر اس قد رقر ضہ ہوتو پہلے مال مضار بت اور آر م کیا جائے گا اور اگر مضار بت کے مال کا مصل میں مصول کے تعلیم ہوگا کے مسل مضار بت کے میں ہوگا ہوں بیا ہوں با کہال اور صدوق میں جو اور آر کہا کہ فلال شخص کے بزار درم مضار بت کے میرے پاس اس صدوق میں جو اور اگر کہا کہ فلال شخص کے بزار درم مضار بت کے میرے پاس اس صدوق میں جو اور اگر کہا کہ فلال شخص کے بزار درم صدوق میں برار درم آر تی ہوگا ہوں با بدال اور قرض خواہ میں موافق حصد کے تعلیم ہوگا اور اگر صدوق میں برار درم آر مضار بت کے ہیں خواہ دونوں بزار دختاط ہوں یا جدا جدار کے ہوں پھراگر یہ معلوم ہو کہ مضار بت کے ہیں اور ایس میں ہوگا دوں المال کو برار درم مضار بت کے ہیں اور بیا ہوں با جدا جدار کہا کہ بھو پر بزار درم مضار بت کے ہیں اور اس مضار ہوں کے اور اگر کہا کہ بھو پر بزار درم مضار بت کے ہیں اور یہ بور ہوں کہ مال نہیں ہوگا اور مضار بالمال کو دلا یا جائے ہوں بیا جو میں بھر الرکہ مضار بت کے ہیں اور یہ بور ہور کہ میال نہیں ہوگا اور سالمال کو دلا یا جائے ہیں جو بر سرت میں اور بالمال کو دلا یا جائے ہوں بیا دور سالمال کو دلا یا جائے ہوں بیا دور سے کی طرح ضامی ہوگیا اور سالمال کو دلا یا جائے ہوں بیا دور سے کی طرح ضامی ہوگیا اور سالمال کو دلا یا جائے ہوں بیا دور سے کی اور سالمال کو دلا یا جائے ہوگیا اور سالمال کو دلا یا جائے ہوگی ہول کے مال نہیں ہوگیا اور سالمال کو میں ہوگیا اور سالمال کو دلا یا جائے کی دور سے بیا دور سے کی سالم سے کو بیا کہ کو بر دور سالمال کو میا کی میا کو بر براد دور سے کی کی دور سالمی ہوگیا اور سالمی کو براد دور سے کی کی دور سالمی ہوگیا اور سالمی ہوگیا دور سالمی ہوگیا دور سالمی ہوگیا دور سالمی ہوگیا ہوگیا کو دور سالمی ہوگیا ہوگیا کو دور سالمی ہوگیا ہوگیا ہوگیا کو دور سالمی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کو دور سالمی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہ

گا۔اوراگرمضارب نے مرض میں کمی خاص معین مال میں اقرار کیا پھراس کے بعداس مال کی نسبت کی کمی ود بعت ہونے کا اقرار کیا پھرتیسر سے مخص کے پچے قرضہ ہونے کا اقرار کیا پھر مرکیا تو پہلے مال مضار بت ادا کر دیا جائے گا پھر جو پچھیز کہ رو کیا اس کوصاحب ود بعت وقرض خواہ حصد سدشر کمت ہے تقسیم کرلیس مے بیمسوط میں ہے۔

مال تلف ہونے میں مضارب میت کی بات پر کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا 🏠

ووضوں کو ہزار درم مضار بت میں ویئے پھرا کی مرکیا اور دوسرے نے کہا کہ مال تلف ہوگیا تو اس کے حصہ میں اس کے قول کی نقد بین کی جائے گی اور دوسرے کا حصہ اس کے قرکہ میں قرضد ہے گا پھرا گریہ بات معلوم ہوجائے کہ مضارب میت اپنا حصہ بھی زندہ مضارب کے پاس و دیعت رکھا تھا تو سب مال تلف ہونے میں اس کے قول کی نقد بین کی جائے گی اور اگر زندہ مضارب نے کہا کہ میں نے اپنا حصہ دوسرے مضارب میت کودیا تھا تو قتم ہے اس کی تقمد بین کی جائے گی اور و مہیت کے ترکہ میں سب قرضہ قرار دیا جائے گی ہور و مہیت کے ترکہ میں سب قرضہ قرار دیا جائے گا ہو جو اس حس میں ہے۔

بسو(6 بارب⇔

مضاربت کے غلام پر جنایت واقع ہونے یااس کے سی جنایت کرنے کے بیان میں

اگرکسی کو ہزار درم آ و مصے کی مضار بت پر د سیے اس نے اس کے عوض ہزار کی قیمت کا ایک غلام خربیدا اس نے خطا سے کسی پر جنایت کی تو مضار بت کوبیا نفتیار تبیس ہے کہ جر ماند میں وہی غلام وے دے یا اس کا فدید مال مضار بت سے ادا کرے اگر چہ غلام کے ساتھ کچھ مال اور مال مضاربت بھی موجود ہواور اگر مضارب نے اپنے مال سے اس کا فدیدادا کیا تو احسان ہے اس کو مال مضاربت ے والی نہیں لے سکتا ہے اور وہ غلام مضاربت میں ہاتی رہے گا جیسا کہ کوئی اجنبی فدید وے دیتو بھی تھم ہوتا ہے اور میصورت بخلاف اس کے ہے کہ اگر مضارب کی غلام میں کچھ شرکت کے ہواور اس نے فدید دینا اختیار کیا تو بیمضار بت باطل ہوجائے کی۔اور اگر دونوں حاضر ہوں تو رب المال سے کہا جائے گا کہ یا تو غلام وے یا اس کوفد بیدد ہے کیں جب اس نے کوئی بات اختیار کی تو مضار بت ٹوٹ جائے گی پس اگر رب المال نے غلام دے ویا اختیار کی اور مضارب نے کہا کہ جس اس کا فدید دیتے ویتا ہوں تا کہ غلام مضاربت برره جائے میں اس کوفروخت کر کے تفع اٹھاؤں گا تو رب المال اس کوئیس وے سکتا ہے اور اگر مضارب غائب ہوتو رب المال غلام كوتيس و سسكتا بصرف اس كويدا فتيار ب كه غلام كافديد بديد يديط من ب- اورا كرمضار بت كامال بزار درم بو اورمضارب نے اس سے دو ہزار کی قیمت کا غلام خرید ااور اس نے خطا ہے جرم کیا تو مضارب سے اس کے دیتے یا فدید دینے کونہ کہا جائے گا جس صورت میں کدرب المال حاضر نہ ہو غائب ہواور حقد ارجرم کا مضارب یا غلام پر کوئی بس نبیس ہے صرف ان کو بداختیار ہے کہ غلام کے ما لک کے حاضر ہونے تک غلام کی طرف ہے کوئی نقیل کے لیس اس طرح اگر مضارب عائب ہوتو مولی سے غلام دینے کونہ کہا جائے گا اور دونوں میں ہے کوئی ایک مخص فدینہیں دے سکتا ہے جب تک کہ دونوں حاضر نہ ہوں اور اگر ایک نے فدیہ دے دیا تو اس نے احسان کے طور پر دیا بھر جب دونوں حاضر ہوئے تو غلام دے دیں گئے یا فدید دیں گئے ہیں اگر غلام دے دیا تو دونوں کا پچینیں ہےاورا گرفدیدو ہے دیا تو فدیدوونوں پر جارحصہ ہو کا اور غلام مضاربت ہے نکل جائے گا اور بیا ہام اعظم و امام محد كاتول باوراكرايك نے غلام دينا اور ووسرے نے فديد دينا اختيار كيا تو دونوں كوا ختيار بريد الع يس بدائع يس بدائع اے تولیٹر کت ہومثلاً غلام ڈیڑھ ہزار کی قیمت کا ہوتو بقدر نفع کے مضارب کی شرکت ہے یااس سے یا کچے سوورم اینے باس سے ملا کرخر یدا ہوا ا اصل میں فرمایا ہے کہ اگر کسی کو جزار ورم مضار بت میں و ہے اور مضارب نے اس کے عوض بزار درم قبت کا ایک غلام فریدایا اس سے کم یا نیادہ قیست کا تھا پھراس غلام پر کھولوگوں نے دعوی کیا کہ اس نے تعارب باپ کو عمر آفل کیا ہے اور غلام نے اور اگر دونوں لوگوں نے اس امرے کواہ قائم کئے ہیں اگر مضارب و رب المال دونوں حاضر ہوں تو غلام پر کواہ مسموع ہوں کے اور اگر دونوں غائب ہوں یا ایک غائب ہوتو موافق روایت ایو خفص کے کواہ غلام پر مسموع نہوں کے اور اس روایت میں کوئی اختلاف منظر لہیں غائب ہوں یا ایک غائب ہوتو موافق روایت الوضوں کے کواہ غلام پر مسموع نہوں کے اور امام ابو یوسفت کے نزویکہ مقبول ہوں کے اور الاسلیمان کی روایت میں اختلاف منظر امام محتلا ہوں کے اور الاس کی تعدید کرتے ہوں حاضر کے سیجیط میں ہوا دونوں حاضر ہوں المسلم کو تعدید کرتے ہیں اور منظر موافق کو اور منظر میں اختلاف منظر کی ہوں حاضر ہیں اور غلام کی تعدید ہیں کی ہو حالا نکہ غلام تمام دو و لی ہیں ہیں ایک نے بار کو قواد و تو منظر ہوں المسلم کی تعدید ہوگا و رہم ہوگا اور اکر کیا اس میں پھر اس کے مطارب مشارب نے غلام کی تعدید ہوگا اور اگر غلام تمام میں تو تعدید ہوگا ہوں بی تو مضارب میں تعدید ہوگا ہوں مشارب نے تو اور مضارب نے تعدید ہوگا کہ بیا تو اپنا مضارب نے تعدید ہوگا ہوں تعدید کی ہوگا اور مضارب باتی حصہ کے ظرف زیادتی میں جو جائے گی اور مضارب باتی حصہ لے طرف نے بیار جساس نے کی بات کواختیار کیا تو مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسموط ہو جائے گی اور مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسموط میں ہوگا ہوں میں سے میں ہوگا ہوں مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسموط میں سے میں ہوگا ہوں مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسموط میں ہوگا ہوں ہو جائے گی اور مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسمول ہو جائے گی اور مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسمول ہو جائے گی اور مضارب باتی حصہ لے گا یہ مسمول کے سے میں ہوگا ہور مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسمول ہوں ہو ہو ہو ہوں کے لیے گا اور مضارب باتی حصہ لے لے گا یہ مسمول ہوں کے سے میں ہو جائے گی ہو ہوں ہوں کی ہو ہوں کے لیا کہ میں کی ہو ہوں کے کہ کی ہو کیا ہوں کی ہو ہوں کی ہو گا ہوں کی ہو کیا ہور کی ہو کی ہو گا ہوں کی ہو کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہور کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہور کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہوں کی ہو گا ہور کی ہو گا ہ

اگرمضارب نے تکذیب کی اور رب المال نے تقدیق کی تو اس کی دوصور تیں بیا تو غلام کی قیت راس المال کے برابریا سم ہوگی اور یا زیادہ ہوگی ہیں مہلی صورت میں رب المال کی تقدیق سیج ہے اور اس سے کہا جائے گا کہ یا تو نصف غلام دے دے یا فدیدد دیسینی نصف دیت و به بس اگراس نے وینامنظور کیاتو آ و مے کی مضاربت باطل ہوگئی اور آ و مے کی روگئی اور ای طرح اگر ویت وینی اختیار کی اورنصف غلام دیت میں دیا تو بھی آ دھامضار بت میں رہ کمیا اورا گراس میں مضار بت نے تصرف کر کے نفع اٹھایا تو تقسيم كرنے كى يەسورت بىكدا كرغلام كى قيت بزاردرم بول تورب المال باقى ميں سے نصف راس المال جو باتى بے لے لےگا۔ اگر ہزار سے کم قیمت ہومثلا چیسودرم ہوں تو آ وهاغلام دیت میں دینے سے اس نے اپناراس المال تین سودرم بحر پایا سات سورہ گئے بس اس تفع میں سے باقی سات سودرم لے لے کا پھر جو بچاوہ دونوں میں تفع رہا موافق شرط کے بانث لیس اور دوسری صورت میں رب المال کی اس کے حصد کی قدر میں تصمد نیں ہوگی ہیں اس سے کہا جائے گا کہ یا تو اپنا نصف حصہ وے وے یا نصف ویت قدید وے اور جوامرا ختیار کرے کا مضاربت باطل ہوگی بیمچیط میں ہے۔اگر مال مضاربت ہے کوئی غلام خربیراس کو کسی نے عمد اُقل کیا ایس اگر اس میں زیادتی ہوتو قصاص نہیں؟ تا ہے اور اس کی قیمت تین برس میں وصول کی جائے گی اور و ومضار بت میں قرار دی جائے گی اور اگراس میں زیادتی نہ ہوتو و یکھا جائے گا اگر مضارب کے پاس سوائے غلام کے پچھاور مال مضاربت ہے تو قصاص نہیں آتا ہے اور اگر کیجھاور مال مضار بت نہیں ہے تو اس میں قصاص واجب ہوگا اور حق قصاص مولی کو حاصل ہوگا پیمچیط سرحسی میں ہے۔ بھر اگر مولی نے قاتل سے ہزار درم یوصلے کرلی تو بیداس المال ہوگا جب کہ راس المال ہزار درم ہوں اور اگر دو ہزار برصلے کی تو اس میں ہے راس المال رب المال بعربور کے لے گااور باقی بمنزلہ ُ نفع کے دونوں کوموافق شرط کے تقتیم ہوگا پیمبسوط میں ہے۔اورا گر ہزار درم راس المال کی صورت میں مضارب کے باس دوغلام ہوں کہ ہرا یک کی قیمت ہزار درم ہوں پھرا یک کوئس نے عمد آقل کیا تو قصاص واجب نہ ہوگا تيمت واجب ہو كى كذا فى الحاوى \_

(كيبو(6)بارب☆

### مضاربته میں شفعہ کے بیان میں

ا گرسی نے دوسرے کو بزار درم دیکے اس نے ایک دارخریدا جو بزار کی قیمت کایا کم وبیش ہے اور رب المال اس دار کا اپنے ا یک دار کے ساتھ شفیع ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ بید دار مضارب ہے شفعہ میں لے لیاوراس کوشمن دے دے کہ وہ مثن مضا، ہت میں ہوگا۔اوراگرمضارب نے کسی قدر مال مضاربت سے ایک دارخربدا بھررب المال نے اس کے پہلوش ایک دارخربداتو مضارب کو ا ختیار ہے کہ شفعہ کے روے وہ دار رب المبال ہے بعوض باقی مال مضار بت کے خریدے پیمسوط میں ہے۔ اورا گرمضارب نے دار مضاربت فروخت كيااوررب المال اين دار ساس كاشفيج بتواس كاشفعه يجينيس بخواهاس دار على نفع بويانه بو -اورا كررب المال نے اپنا کوئی گر فروخت کا اور مضارب سی وار مضاربت ے اس کا شفیع ہے پس اگر مضارب کے قبضہ میں اس قدر مال مضاربت ہے کہ اس ہے تمن دارادا ہوسکتا ہے تو شفعہ واجب نہ ہوگا اور اگر اس کے قبضہ میں اس قدر نہیں ہے ہی اگر دارمضار بت میں نفع نہ ہوتو شفعہ نہیں ہے اور اگر نفع ہوتو مضارب کواپنے واسطے لینے کا اختیار ہے میر پیط میں ہے۔ اور اگر کسی اجنبی نے کوئی دار مضاربت کے دار کے پہلو می خریدا بس اگر مضارب کی یاس اس قدر مال ہے کہ اس کے ٹمن کوادا کرسکتا ہے تو مضاربت کے واسطے اس کوشفعہ میں لے سکتا ہے اور اگر شفعہ مشتری کو دے دیا تو حق شفعہ باطل ہو گیا اور رب المال کو اختیار نہیں رہا کہ اپنے واسطے اس کو شفعه میں لے اور اگر مضارب کے پاس اس قدر نہ وہ کہ تمن ادا کر سکے بس اگر دار مضاربت میں نفع ہے تو شفعہ مضارب اور رب المال دونوں کا ہے اگر ایک نے شفعہ سپر دکر دیا تو دوسراا ہے واسطے بورا دار شفعہ میں لے سکتا ہے اور اگر دار میں نفع نہ ہوتو شفعہ خاصند رب المال كاب بيبدائع ميں ہے۔ اور اگر مضارب كوشفعه كا حال معلوم نه ہوا يهاں تك كددونوں في مضار بت تو ژوى اور مضار بت كے وار کو بغذر راس المال اور نفع کے بانث لیا پھر جا ہا کہ دار ہید کوشفعہ علی لے لیس تو دونوں کے لیے اپنی ذات کے واسطے اختیار ہے پس ا گر دونوں نے طلب کیا تو دونوں کونصف نصف ملے گا اور دونوں میں ہے جس نے مشتری کوشفعہ دے دیا تو دوسرے کوا ختیار ہے کہ یورا دارایئے واسطے شغعہ میں نے لے۔ اورا گر کسی مخفس نے دو مخصوں کو مال مضاربت دیا اور دونوں نے اس سے ایک محمر خربیراً اور رب المال اس کاشفیع ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ ایک کا حصہ شفعہ میں لے لے اور دوسرے کا نہ لے اس طرح اگر شفیع کوئی اجنبی ہوتو بھی یمی تھم ہےاوراگرمضارب ایک ہی شخص ہواورشفیع نے جا ہا کہ میں تھوڑ ادار شغعہ میں لےلوں تو پنہیں ہوسکتا ہے خواہ شفیع کوئی اجنبی ہو یارب المال ہو۔ اور اگر دو مخصوں نے کسی ایک مخص کو مال مضار بت دیااس نے اس کے عوض کوئی وارخر پدااور ایک رب المال اس کا شفیج ہے اس نے جاہا کے تھوڑ ااس میں ہے لے لے تو ایسانہیں کرسکتا ہے یا تو کل لے لیے یاکل چھوڑ دے اور اگر مضاربت کے واسطے شفعہ واجب ہوااور دومضار بول میں ایک نے شفعہ مشتری کو وے دیا تو دوسرااس کو انبیس سکتا ہے۔ اگر راس المال کے ہزار درم ہوں ان کے عوض مضارب نے کوئی گھر بٹرار یا کم وہیش قیمت کا خرید ااور اس کا شفیع رب المال اپنے ایک دار کی وجہ ہے اور اجنبی ا بے داری وجہ سے ہے تو دونوں کو اختیار ہے کہ دار کونصفا نصف لے لیں پھر اگر رب المال نے شفعہ و سے دیا اور اجنبی نے لیما میا ہا تو تیاں جا ہتا ہے کہ اجنبی شفعہ میں نصف دار لے لے اس کے سوائے اس کو نہ ملے اور استحسانا اس کو بیتھم ہے کہ اجنبی جا ہے گل دار کے یے یاترک کردے کذانی انمیبوط۔

بائيىو(ھ)بارى

# اہل اسلام واہل کفر کے درمیان مضاربت کے بیان میں

ا گرمسلمان نے نصرانی کوآ و سے کی مضاربت پر مال دیاتو جائز ہے لیکن محروہ ہے۔ پس اگراس نے شراب وسور میں تجارت کی اور نفع اٹھایا تو امام اعظم کے نز دیک مضار بت میں جائز ہے لیکن مسلمان کو واجب ہے کہ اپنا حصہ نقع صدقہ کرے اور صاحبین کیعنی ا مام ابو یوسف اورامام محد کے نزو کیک شراب وسور میں اس کا تصرف مضاربت برجائز نہیں ہے۔اور اگر اس نے کوئی مردارخرید کر مضار بت میں ہے مال دیا تو بالا جماع مضارب بخلاف کرنے والا ضامن ہوگا اورا گراس نے ربوالیعی سودلیا مثلاً ایک درم کے عوض وودرم خرید بے تو بھے فاسد ہوگی نیکن مال مضار بت کا ضامن نہ ہوگا اور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقتیم ہوگا۔ اورمسلمان کونصر انی کا مال مضاربت رکینے میں کچھیڈ رنہیں ہے اس کے حق میں بیمروہ نہیں ہے اور اگر اس نے شراب یا سور یا مردار خریدی اور مال مضاربت دیا تو مخالف اور ضامن ہوگا اور اگر اس میں تفع کمایا تو جس نے نفع لیا ہے اس کو دالیس دے اگر اس کو پہچا نہا ہواور اگر نہ پہچا نہا ہوتو مدقة كرد ماورب المال تعراني كواس ميس سے يجھ ندد اوراكر كسى مسلمان نے ايك مسلمان ولفراني كومضار بت ميں مال دياتو بلاكرابت جائزے۔ بيمبسوط ميں ہے۔

اگررب المال نے اس کودار الحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہاں لے جا کرخرید و

### فروخت كرية استحسانا مين اس كومضاربت مين جائز ركهتا مول 🌣

ا کرکوئی حربی امان کے کر جارے ہاں آیا اور کسی مسلمان نے اس کو آو معے کی مضاربت پر مال دیا اور حربی نے اس کوکسی مسلمان کے باس ود بعت رکھا اور دار الحرب میں چلا گیا چھرا مان لے کرآ با اورمستودع سے ود بعت لے لی اور اس سے خرید و فروخت کی توبیکام اس کا اس کی ذات کے واسطے ہے اور رب المال کواس کے راس المال کی عمنمان دے۔ اور اگر حربی مال لے کر دار الحرب میں چلا گیا اور و ہاں خرید و قروخت کی تو و ہ اس کی ہےاور ضامن نہ ہوگا کیونکہ جب و ہ دارالحرب میں مال کو بدوں اجاز ت رب المال کے لے کرچلاممیا تووہ مال پرمستولی ہوگیا۔اور اگررب المال نے اس کودار الحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہاں لے جا کرخرید و فروخت کرے تو استحیانا میں اس کومضار بت میں جائز رکھتا ہوں اورموافق شرط کے نفع دونوں میں مشترک قرار دوں گا بشرطیکہ وہاں کے لوگ مسلمان ہوجا تمیں یا مضارب مسلمان ہو کریا معاہدہ کی وجہ ہے یا امان لے کرواہی آئے بیمبسوط میں ہے اوراگر مسلمانوں نے دارالحرب میں اس پر قابو بایا تو راس المال اور رب المال کا حصد تفع رب المال کا ہوگا اور باقی تمام مسلمانوں کا ہوگا بیہ محیط سز سے۔اورا گرووحر بی امان کے کر دارالاسلام میں آئے اور ایک نے دوسرے کواپنا مال مضاربت میں دیا اور آ و مصلفع کی شرط قرار دی پھرا یک حزنی دارالحرب کو چلا گیا تو مضاربت ناٹوئے کی بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی حزنی نے مسلمان کو مال مضاربت دیا بھرو ہسلمان دارالحرب میں بااجازت رب المال کے لے گیا تو وہ مال مضاربت پر ہاتی ہے بینز ائد انمفتین میں ہےاوراگرا یک ل قول ظلف كرف والاليني مضارب تدكورا يفعل كامر تكب بواجوخلاف عقد مضاربت ب كونكساس فردار قريدايس مال كاضامن بواجيما كررب المال كاقرائق محرم خريدتا تؤسامن تعااوراس كابيان شروع مضاربت بس مو چكاسما

ع قوله منهان دید کیونک وه مخالف سے جب دارالحرب میں اے کیا تو مال کا ما لک ہو گیا ادر صور حیکہ مالک نے اجازت دی تو بھی قیاس میمی تھا کہ جربی اس مال كاما لك بوكمياليكن اكرة خرمضارب مسلان بوجائ ياكل مسلمان بوجائي استسانا مضارب باقى رب كى اا ښروه بارې☆

#### متفرقات مين

مخفی کود ہی اجرت کے گی جواس کے واسطے شرط کردی گئی ہواورام مجھ نے فرمایا کہ اس کوآ دھا تفع کے گا اوراس مدت کواجرت ساقط ہوجائے گی چنانچہا گر غیر مخفس نے اس کو مال مضاربت دیا تو جائز ہے اور جس قد ریدت اس نے مضاربت کا کام کیا اتن مدت کی انجرت ساقط ہوجائے گئی چنانچہا گر غیر مضاربت پر دیا تو جائز ہے اور اجیر اجارہ پر رہا اور مستاج مضاربت میں رہا اور اگر رب المال نے اجر کو بضاعت میں مال مضاربت دیا کہ وہ مضاربت بی رہا اور مضاربت کی شرط بحالہ رہے گی اور آجرت بھی بحالہ رہے گئی میمبوط میں ہے آگر کی نے دوسرے کو ہزاد درم مضاربت میں دیے اور کہا کہ یہ تیرے باس ایک مہینہ تک مضاربت میں ہواور جب مہینہ گذر آگیا تو قرض ہوتے یہ مال ایسا ہی ہوگا کہ جب مہینہ گذرا اور وہ مال ایس کے باس درم موجود ہے تو قرض ہوجا کمیں گے یعنی جب اس پر جدید قبضہ کر لے۔ اور آگر حوض موجود ہے تو قرض ہوجا کمیں گے یعنی جب اس پر جدید قبضہ کر میا کہ یہ محیط موجود ہے تو قرض ہوجا کمیں گے یعنی جب اس پر جدید قبضہ کر موجود ہے تو قرض شروجا کمیں گے یعنی جب اس پر جدید قبضہ کر موجود ہے تو قرض ہوجا کمیں گے یعنی جب اس پر جدید قبض ہوجا کمیں گے یعنی میں درم ہوگئے تو قرض ہوجا کمیں گے یعنی جب اس درم ہو گئے تو قرض ہوجا کمیں گے یعنی حساس سے باس درم ہوجا کمیں گئے یہ عیاس میں گئے ہوجا کمیں ہوجا کمیں ہ

اگر مدت معلومہ تک قرض و بیے پھراس پر مضار بت کی بنا کرلی تو مضار بت میں نہ ہوں گے بیتا ، تارخانید میں ہے۔نوادر بشریس امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک مخص کے پاس ہزار ورم مضار بت میں ہیں اس نے رب المال سے کہا کہ بیدرم جھے قرض دے دیتے اس نے ایسابی کیا حالا نکہ وہ درم بعید قائم ہیں پھراس کے عوض کوئی چیز خرید لی توامام ثافی " نے فرمایا کہ مضارب نے اگران کواینے ہاتھ میں اس کے ہاتھ سے یاصندوق یا تھیلی ہے لے کرا بی ضرورت میں صرف کئے تو بیاس پر قرض ہوں گے بیمیط عمں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو مال مضاربت میں دیا بھرمضارب نے غیر شخص کے ساتھ چند درموں سے سوائے مال مضاربت کے شرکت کی پھرمضار ب اوراس کے شریک نے شیر ہُ انگور دونوں کی شرکت میں فریدا پھرمضار ب مضاربت میں ہے کچھ گیہوں کا آٹا لایااورشیرہ انگوراس میں ملاکرمٹھائی بنائی تو مشارکے 'نے فر مایا کہ دیکھا جائے گا کہ اگرشریک کی اجازت ہے مٹھائی بنائی ہے تو آنے کی قیت مٹھائی بنانے سے پہلے دیکھی جائے گی اور ٹیرہ انگور کی قیت بھی دیکھی جائے گی تو جس قدر حصہ آئے کے پڑتے ہیں بڑے وہ مضار بت میں قرار دیا جائے گا اور جس قدرشیر ہ انگور کے مقابل ہو وہ مضارب وشریک کے درمیان مشترک ہوگا ۔لیکن ہے تھم اس دنت ے کہ رب المال نے اس کوا جازت دے دی ہو کہ اپنی رائے ہے مل کرے اور اگر دب المال نے اس کو بیا جازت نہ دی ہواور بلا اجازت شریک کے اس نے مٹھائی بنائی تو مٹھائی تمام مضارب کی ہوگی اور رب المال کے واسلے آئے کا اور شریک کے واسطے شیرہ انگور کا بفذراس کے حصد کے ضامن ہوگا اور اگررب المال نے اس کو اجازت دی اور شریک نے اجازت جبیں دی تو مٹھائی مضاربت میں ہوگی اورمضارب شریک کے حصہ کا جتنا شیر ہانگور میں تھا ضامن ہوگا اور اگر شریک نے اس کوا جازت دی اور رب المال نے نہیں دی ہے تو تمام مضائی اس کے اور شریک کے درمیان مشترک ہوگی اور وہ رب المال کے واسطے آئے کے مثل کا ضامن ہوگا یہ فناوی تاضی خان میں ہے۔اگر کمی مخفل نے دوسرے کوفلوس مضاربت میں دیئے اور نصف تفع کی شرط کی پھراس نے ہنوز کوئی چیز نہ خریدی تھی کہ بیفلوں کاسد ہو مجئے اور بجائے ان کے دو سے فلوس رائج ہوئے تو مضاربت فاسد ہو گئی پھراگر اس کے بعد مضارب نے ان ے کوئی چیز خربدی اور اس میں تفع یا نقصان أشایا توبیسب رب المال کے واسطے ہے اور مضارب کو اجرالمثل ملے گا اور اگر کاسد نہ ہوئے یہاں تک کہ مضارب نے ان ہے کوئی کپڑا خرید کیااور بیفلوں دے کر قبضہ کرلیا پھر بیفلوں کا سد ہو گئے تو مضاربت بحالہ جائز ر ہی پھراگر یہ کپڑا درموں یا عروض کے عوض فرو خت کیا تو وہ مضار بت میں قرار دیا جائے گا پھراگر نفع اٹھایا اور تقسیم کرنا جا ہا تو رب 🥇 المال اپنے فلوس کی وہ قیمت لے لے گا جو کاسد ہونے کے روز تھی پھر باقی دونوں میں موافق شرط کے نفع تقتیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے اگرمضارب نے مال مضاربت سے دو باندیاں خریدیں ہرایک کی قیمت ہزار درم ہے پھرایک کو ہزار درم کوفر وخت کیا اور دوسری کو دو ہزار کو پیچا ہے

نوادراہن ساعدیں امام ابو بوسٹ ہے روایت ہے کہ ایک تخص نے بڑار درم آ دھے کی مضار بت میں دستے اور مضارب نے ان سے کام کر کے فرید وفر وخت میں نفح اٹھایا یہاں تک کہ تین بڑار درم ہو کے بھر تین بڑار درم ہوگا اور اس المال چار بڑار درم ہوگا ہو تیا تو بسب رب المال پر ہوگا اور داس المال چار بڑار درم ہوگا ہو تیا تو بیت بڑار درم ہوگا اور داس المال چار بڑار درم ہو جا کی گے۔ اور اگر رب المال نے ایک غلام بڑار درم کوفر یدا اور مضارب نے اس سے بعوض بڑار درم مضار بت کے جواس کے پاس بیل جوفر پر ایمال اور دام مضارب سے بھر تیس لے باس بیل جوفر پر ایمال اور دام مضارب سے بھر تیس لے باس بیل جوفر میں اور اگر مضارب سے بھر تیس اور اگر مضارب سے بھر تیس اور مضارب سے بھر ایک کی قیمت بڑار درم ہوں کے بیر تو دو بڑار درم ہوں کے بیر علام کو بروں کے بیر ایک کی قیمت بڑار درم کو بڑار درم کو فروخت کیا اور دوم کی کو دو بڑار کو بیجا اور مشتری نے دونوں پر قبضہ کرلیا بھر مضارب اس سے ملا اور کہا کہ دونوں کے بیر تو دونوں کی تیسے بھر ایک کو بیر اور کر مضارب اس نے مساوی ہوا ور کر تھا بید دونوں کے بیر تو دونوں کی تیست پر حاد سے اس نے اس موسول کے بیر تو دونوں کی تیست پر حاد سے اس نے مساوی ہوا در میں جسیت بیا ہو مساوی ہوا دیس کو بڑار درم بیں جو بیر تیس بیا ہوا کہا کہ دونوں کی مقارب نے مساوی ہوا در میں تو میں کر دیے برسلے کی بھر مشتری نے اس میں جیب پایا جس مشتری نے دونوں میں جربے تو اس کو بڑار درم میں خرید اور اگر مضارب نے مشتری ہوں کہ مقارب نے مشتری ہوں کہ میں خرید میں خریدار دولوں میں جو بیار دوم میں خرار دولوں میں خوار دوم میں دونوں میں خوار دولوں میں دونوں کے میار دوم میں دونوں کے دونوں کے

باغہ یاں جینے کوفروخت کی ہیں اس سے سودرم تفع پر خرید ال چرا کید جل عیں عیب پایا تو بھوش اس کے ٹمن اورا کی حصد تفع ہے جودونوں کے ٹمن پر تشیم کرنے ہے اس کے پڑتے ہیں پڑتا ہے واپس کروے ۔ اورا گرمشتری نے ایک باغدی کو علیحدہ اس کے ٹمن پر مرابحہ ہے فروخت کرنا چاہا تو اس کو افقیار ہے اورا گرا کیک باغدی کو علیحدہ اس کے ٹمن پر مرابحہ ہے فروخت کرنا چاہا تو اس کو افقیار ہے اورا گرا کیک باغدی کو علیحہ ہا سے کئمن پر مرابحہ ہے فروخت کرنا چاہا تو اس کو افقیار ہے اورا گرا کیک باغدی کو علیحہ ہا سے کئمن پر مرابحہ ہے فروخت کرنا چاہا تو اس کو الفی ہی کو علیحہ ہم ابحد ہے فروخت کرنا چاہا تو نہیں کرسکتا ہے چانچ اگر دونوں کو تین ہزارا کیک سودرم پر مرابحہ ہے فروخت کرنا چاہا کہ ایک کو علیحہ ہم ابحد ہے فروخت کرنا چاہا تو نہیں کرسکتا ہے چانچ و کی ہورے ٹمن ہی میں ہے کہ ایک حصر کرنا چاہا کہ ایک کو علیحہ ہم ابحد ہے فروخت کرنا چاہا کہ ایک کو علیحہ ہا کہ ہم سے دوستہ کرنا ہو اپنی کو تھائی کو میں ہے کہ ایک حصر کرنا چاہا کہ ایک کو بڑاد درم آ و بھی کی مضار بت پر و ہے اور مضار ب نے اس ہا کہ علی کا مواد خرار کی قیمت کا فرید انجاز ہا ہا کہ ایک قلم میں ہے دوست کرنا ہو اپنی کو تھائی نفتہ فروخت کر دی گیرا ہوائی کو خراد درم آ و بھی کی مضار بت پر و ہے اور مضار ب نے اس ہا کہ بھی اس کو ادھار فروخت کروں گایا اپنا چو تھائی نفتہ فروخت کر دی گیرا ہوائی کہ جو اس کو اورائی کہ بھی ہے دوست کر دی ہو تھائی نفتہ فروخت کر دی گیرا کہ میں نہ بھی اس کیا ہوائی کہ بھی نے تو اور کہ کہ بھی نے تھے دو اسباب والبس کردیا ہو تھی اس کے دوست کردی ہو تھی تھی ہے۔ اورائی تھائی کہ تھی نے تھے دو اسباب والبس کردیا ہو تھی تھی کہ جو تھائی تھائی تھائی تھائی تھائی تھائی تھائی تھائی کہ دوسر ہے کوئی کہا کہ بھی نے دوسر سے کوکوئی اسباب مضار بت میں دیا بچر مضار ب نے دوئی کہا کہ بھی نے تھے دو اسباب والبس کردیا ہو تھائی تھ

ے اس کا عقر اور بچے کی قیمت لے لے کئی تو مضارب بائع سے بچدکی قیمت واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے رہ بیط میں ہے۔امام ابوبوسٹ نے فرمایا کہ اگروسی نے چتیم کے مال میں کام کر کے نفع یا نقصان اُٹھایا اور کہا کہ میں نے مضاربت میں کام کیا ہے تو نقصان کی حالت میں اس کی تقعد بیں ہوگی تقع کی صورت میں انہ ہوگی ۔ لیکن اگر کام کرنے سے پہلے اس امرے کوا اکر لئے تو تقع کی صورت میں بھی تقمدین کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے قرض لے لیا تھا تو تقمدین نہ ہوگی تا وقتیکہ کام کرنے سے پہلے اس قرض لینے کے گواہ نہ کر لے بشرطیکہ اس میں نفع ہواور اگر اس میں خسارہ ہوتو ضامن عج ہوگا۔ اس طرح اگر وصی نے دوسرے کو دے دیا اس نے کام کر کے نفع اُٹھایا پھروسی نے کہا کہ ہیں نے اس کوقرض دیا تھایا خود قرض لے کردیا تھا اور اس مخض دیگر نے تقید ای کی تو بھی بھی تھم عجے۔اوراگر یوں کہا کہ میں نے اس کومضار بت یا بصاعت میں دیا ہے اور اس مخص نے تقید بی کی پس اگر اس میں تقصان ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر نفع ہے تو کل نفع تقسیم ہوگا الا اس صورت میں کہ دینے سے پہلے گواہ کر لے بیمیط سرحس میں ہے۔امام حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر مضاربت میں دینار ہوں اور مضارب نے وہ دینار کسی صراف کے باس ود بعت رکھے بس صراف نے بدوں اس کی اجازت کے اپنے مال میں ملا ویئے بھرمضارب نے کوئی شے بعوض ویناروں کے خریدی تو مخالف قرار ویا جائے گار پر چیط میں ہے۔ امام محمد سے روایت ہے کہ ایک محف نے کسی غلام کو مال مضاربت ویا حالا نکہ غلام کو تجارت کی اجازت ہے اس نے اپنی ذات کومضار بت کے واسطے خربیداتو جائز ہے اور وہ غلام مجور ہوگا یعن تصرف مال میں نہیں کرسکتا ہے اور وہ فرو حت کیا جائے گا اور راس المال رب المال کا ہوگا۔ ای طرح اگر اس نے اپنی ذات کواور اپنے بیٹے اور جوروکومضار بت میں مال مضار بت ے خریداتو بھی بھی تھم ہے بیملتقط میں ہے۔نواور بن ساعد میں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پردیئے ہی مضارب نے اس سے ایک بائدی خرید کررب المال کے ہاتھ دو ہزار کوفروخت کی مجرمضارب نے ربالمال سےدو برارایک سوورم کوخریدی توباندی مضارب میں رہے گی اور بیعل مضاربت کا ٹو ڈنائیس ہے اور مضارب کے اس عی سودرم غاصنہ ہوں کے بیمجیط میں ہے۔اگر ہزار درم مضاربت سے خرید و فرو خت کی یہاں تک کداس کے پاس دو ہزار درم ہو محتے اس سے ایک باندی خرید کر قبضہ کرلیا بھراس کو جار بزار درم کوایک سال کے اُدھار پر فروخت کیااوراس کی قیمت فروخت کے روز ایک ہزاریا کم وہیں ہےاورمشتری کو باندی دے دی چردو ہزار درم عبائع جاربیکودے سے پہلے ملف ہو محظے تو مضارب ایک ہزاریا تج سو ورم رب المال ے لے كراور يا في سوورم اپنے ياس سے ملاكر دے دے كا چرجب سال كے بعد جار بزار درم وصول ہوں محينواس میں ایک چوتھائی مضارب کی ہوگی و واس کونکال کے گا اس کومضار بت ہے تعلق میں ہے پھر باقی سے رب المال دو ہزار پانچ سودرم راس المال لے لے ایم بیمسوط میں ہے۔ مال مضاربت سے ایک باعدی دو ہزار کی قبت کی خریدی محرایک سال گذر میا اورسوائے اس کے دوسرا کچھ مال نبیس ہے تو رب المال براس کی تین چوتھائی کی زکوۃ دینی واجب ہوگی اور مضارب برایک چوتھائی کی زکوۃ واجب ہوگی اور اگراس نے دویا تدیاں ہرائی جراری قیمت کی خریدی تو رب المال پردونوں کی تین چوتھائی کی زکو قاواجب ہوگی اور مضارب برز کو ق نہوگی میام اعظم کا خاصة قول ہے۔اوراگرایک باندی دو ہزار قیمت والی خریدی ہے پھر بسبب عیب یا می زخ کے اس میں نقصان آ میاحتی کہ ہزار کی قیمت کی روگئی چروہ برجی اورجس روزخر بدی می تھی تو دو ہزار کی قیمت کے برابر تھی اس روز سے ا بيك سال كذر كياتو مضارب يرزكوة ند بوكى اوررب المال يرتمن جوتفائى كى زكوة واجب بوكى اوراكراس باندى كى قيمت بزار \_ سے بیعیٰ نفع کی صورت میں بدوں اشہاد سابق کے تصدیق قبول نہ ہوگی بلکہ ل لين كل تفع يتيم كابوكام كل تفعيتيم كاب بال فتصان كي مورت من اين تول عضامن موجائ كا١٢ ال باندى كايبلا يحية والااا

بر حتی رہی ہوتو مضارب پر بھی زکو ہ آئے گی۔اوراگر اہل مضاربت سے گیہوں، جو،اونٹ ، بھر یال خریدیں کہ ہرجنس کی قیمت ہزارہ تومضار بت پرز کو قائد آئے گی اوراگرایک ہی جنس ہوتو مضارب پر بھی ز کو ہ واجب ہوگی بیمجیط سزھی میں ہے۔اگررب المال نے حیایا کہ میرا مال مضارب کے ذمہ قرضہ ہے اور تفع کا نفع مجھے ملے تو مشاکخ نے فرمایا کہ اس کی صورت رہے کہ مضارب کو مال قرض دے دے اور سپر دکر دیے پھراس سے مضار بت پر لے لے پھراس کوخود بضاعت پر دے دے اور و واس میں کام کرے بیقآوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی شخص نے اپنے نابالغ لڑ کے کا مال آ و ھے یا تم وہیش نفع کی مضاربت پر دے دیا تو جائز ہے اسی طرح اگر خودمضاربت پر لے لیا تو بھی جائز ہے اور اگر باپ نے اپنے نا بالغ لڑ کے کے واسطے سی مخص کا مال آ دھے کی مضار بت پر اس شرط سے لیا کہ باپ ایں میں جٹے کے داسطے کام کرے اور خوداس مضاربت کا کام کیا اور نفع اٹھایا تو نفع اس کارب المال اور باپ کے در میان نصفا نصف تقتیم ہوگا اور بینے کا اس میں پھینیں ہے۔اورا گروہ لڑ کا ایسا ہے کہا یسے لڑ کے خرید وفروخت کرتے ہیں پھیر باپ نے اس شرط ہے لیا كريز كاخريد وفروخت كرية وجائز ہے اور نفع رب المال اور لڑے كے درميان نصفا نصف موافق شرط كے تقسيم ہوگا۔اى طرح اگراس صورت میں باب نے لا کے کی اجازت سے اس کے واسطے خود کا م کیا تو بھی میں حکم ہے اور اگر لڑے نے اس کو کا م کرنے کی اجازت نہ دی توباب مال کا ضامن ہوگا اور تمام تفع ای کا ہوگا کہ اس کوصد قد کروے۔ اور وصی ان سب صورتوں میں بمزلد کہا ہا ہے ہے بیمسوط میں ہے اگر رب المال نے مال مضار بت بعوض مثل قیمت یا زیادہ کے فروخت کیا تو جائز ہے اور اگر کم قیمت پر فروخت کیا تو نہیں جائز ہے خواہ کی اس قدر ہوکہ لوگ ہر داشت کر لیتے ہیں یانہیں ہر داشت کرتے ہیں لیکن اگر مضارب اس بھے کی اجاز ہے دے دیے و جائز ہو جائے گی۔ای طرح اگر دو تخض مضارب ہوں اورا یک نے بااجازت رب المال کے فروخت کیا تو سوایئے مثل یا قیمت یا زیادہ پر فروخت کرنے کے کسی صورت میں جائز نہیں ہے لیکن اگر دوسرامضارب اجازت دے دیے تو جائز ہوجائے گی بیرحاوی میں ہے۔ ا کیے مضارب کسی سرائے کی کوٹھری میں آ کراٹر ااس کے ساتھواس کے بین رفیق ہیں پھرمضارب دور فیقوں کے ساتھ باہر عِلا گیا اور چوتھا ای حجرہ میں بیٹھار ہا بھرو ہ بھی درداز ہ کھلا حجھوڑ کر باہ<sub>ر</sub> چلا گیا اور مال مضاربت تلف ہو گیا تو مشارخ نے فر مایا کہ آگر چو تتھے پر حفاظت اسباب کا اعتماد تھا تو مضارب ضامن نہ ہوگا اور چوتھا مختص ضامن ہوگا اورا گراس پر اعماد نہ تھا تو مضارب ضامن ہوگا مینآوی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیتے اور میشرط کی کہ جس قدراس سے ہروی کیڑے خریدےان میں خاصة نصفا نصف نفع تقتیم ہوگا اور جس قدر اس ہے نمیثا پوری خریدے اس کا کل نفع رب المال کا ہے اور جس قدر اس سے زطی خریدے اس کا کل نفع مضارب کا ہے تو بیموافق تسمیہ کے جائز ہے ہیں اگر اس نے ہروی خریدے تو مضاربت میں موافق شرط کے ے اور اگر نیشا پوری خریدے تو بیہ بصناعت ہے نفع رب المال کا اور نقصان اسی پر ہوگا اور اگر زطی خریدے تو مال قرض ہے اور نفع و نقصان مضارب پر ہوگا بیمبسوط میں ہے۔اگر مضارب سلطان کی طرف ہے گذرااوراس کوکوئی چیز دی تا کہ اس کا <sup>(۱)</sup> ہاتھ زے تو ضامن ہوگااوراگر سلطان نے زبردسی پاکراہ لےلیاتو اس پرضان نہ آئے گی جیسا کہ اس سے پچھمال غصب کرلیا گیانو ضان نہیں ہے یہ محیط مرحسی میں ہے اور اگر مضارب کسی عشر لینے والے عاشر کی طرف گذرا اور مال مضاربت اس کے ساتھ ہے او راس کو مال مضار بت سے خبر دار کر دیا اور عاشر نے اس سے عشر لے لیا تو جس قدر عاشر نے اس سے لیا ہے اس کی صان مضارب پرنہیں ہے اور اگر بدوں لازم کرنے عاشر کے خوداس نے عاشر کودے دیا تو ضامن ہے۔اس طرح اگر چاپلوس کرے اس کو پچھرشوت دے دی تا کہ و دبازر ہے تو جس قدراس نے دیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور شیخ امام نے فرمایا کہ ہمارے زُمانہ میں تھم اس کے برخلاف ہے اور اگر کسی شاطر نے طمع کر کے بطریق غصب کے مال لینا جا ہا اورمضار ب نے اس کو پچھے مال مضار بت دیا تو مضارب ضامن نہ ہوگا ای طرح اگروصی نے مال پیٹیم میں ہے کچھ رشوت کے طور پر اسی غرض ہے و سے دیا تو بھی مہی تھم ہے کذانی المبسوط۔